البالجاليا 10 عاروني

شوکت بنجروسلیم تیر کے جلال کی نمود فقر جنیدٌ و بایزیدٌ تیراً جمال بے نقاب

ملطتقم فإوقدي جال كيشاور جي حكت على كاجازه

ازعضوربياك كاسبياهى امبرافضى منان

19. ذى شان كابولى، قاب لامكين، واولى ندى، فون: 5583778

والوجال

شوکتِ سنجروسلیم نیر عجلال کی نمود فقر جنیدٌ و بایزیدٌ نیراً جمال بے نقاب

صلط يقيم فهو قدى جال كحيثم ورجنى حكت على كاجازه

ازهضورباككاسباهي اميرافضلمان

### بسم الله الرحل الرحيم

# جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں (تیسرے ایڈیش کی اشاعت حضور یاک علیقہ کے چندادنی ترین غلاموں کی سعادت ہے)

نومبر 1993ء الثاعت اول تعداد ایک بزار فروري 1999ء اشاعت دوم تعداد ایک بزار اشاعت جۇرى2005ء ایک بزار تعداد پىپ بورۇرىنزز (يرانيويك)لمىنىڭ طالع 277-A، پيثاوررود ،راوليندى -/220روپے بديد . ميجرريثائر ڈاميرافضل خان معنف كاموجوده يبد

19 ديثان كالوني، قاب لائنز، راولينڈي فون: 5583778

مصنف كامتنقل بيتة مسكنه مصطفي آبادة اكخانه موذهي ضلع خوشاب

كتاب كي عموى دستياني

فيروزسنزيرا ئيويث كميشر 277، پيثاوررود، راوليندي لا مور كراچي

(ن): 051-5563503-5564273

كِزْل (ر) شَيْخ عبدالرؤف،مكانC-133، كَلِي نبير 5/6،ويسرُّرَي \_راولپندُى فون: 5461444

### بم الله الرحمن الرحيم فهرست مصامين فهرست مصامين

| تعار ف _ از میجر جنرل ریشائر ژاحسان الحق ژار مرحوم و مغفور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يَشْ لَقَطُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| هباا باب - ابتدابه - اسلامي فلسفه حيات كاعملي نقطه نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ووسرا باب ـ صراط متقیم اور ابل حق کی ربمبری ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تبیرا باب ۔ باطل فلیفے اور گراہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| چوتھا باب _ بعشت رسول _ حغرافیائی پہلواور تاریخ کے تانے بالے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | / -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| پانچواں باب نے حضور پاک کی ولادت ہے نبوت تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| چیشا باب _ آفیآب ر سالت کاطلوع اور اثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ساتواں باب ۔ مکی زندگی کی جملکیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| آمنوان باب بجرت کاعمل اور فلسفه بجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نوان باب ـ مد سنه منوره کامستقراور جنگی کار وائیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| و سوان باب ۔ عن و باطل کلیمها برامعر کہ ۔ جنگ ہدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| گیار حواں باب ۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے در میافی وقعذی فوجی کار دائیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -11"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بار حواں باب ۔ حق و باطل کادو سرا برامعر کہ ۔ جنگ احد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تیر مواں باب ۔ جنگ احد اور جنگ خندق کے درمیانی وقعذ کی فوجی کار وائیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| چو د حوان باب - ختن و باطل کا تبیسرا بردامعر که به جنگ خند ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| پندر مواں باب ۔ جنگ ِ خند تِی اور صلح حدیبیہ کے درمیانی و قعذ کی فوجی کار وائیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سولھو ان باب ۔ صلح حدیابیہ اور جنگ خبیر - حق کی متحر کانہ کار وامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -JA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سترعوان باب ۔ جنگ شیراور جنگ موند کے درمیانی عرصہ کی جماتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اشمار وان باب ۱ ابل حق کاامتحان به جنگ موید او رفتح مکه مگر مه تک دیگر حربی کار وائیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| انسيواں باب - حق كي فتح - فتح مكه مكرمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بعیواں باب یہ من کا پھیلاؤ حصہ اول ۔ جنگ حشین اور طائف کا محاصرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اکنیواں باب ۔ من کاپھیلاؤ حصہ ووم ۔ تبوک کی مہم اور متفرقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بائسيوان باب . وفود كآمد يه (حق كايم ملاؤ، حصه سوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شینسیواں باب به سربرابان ممالک کو دعوت اسلام - (حق کا بھیلاؤ ، حصہ جہارم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| پېپوال باب ـ اسلام كافلسفنه د فاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سانگيوان ماب به ممنونيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جہا ہاہ ۔ ابھر الہ ۔ اسائی فلسفہ حیات کا عملی نقطہ نظر وو سرا ہاہ ۔ صراط مستقیم اور اہل حق کی رہمری  تو سرا ہاہ ۔ باطل فلسفے اور آگر ہی  چو تھا ہاب ۔ بعث اس کے اور آگر ہی  چو تھا ہاب ۔ آفر آپ رسالت کا طلوع اور اثرات  پنچواں ہاب ۔ تو آپ کی والاوت سے نہوت تک  ساتواں ہاب ۔ جرت کا عمل اور فلسفہ بجرت  ماتواں ہاب ۔ جرت کا عمل اور فلسفہ بجرت  ور اس ہاب ۔ حق و باطل کا تمہما بڑا محرکہ ۔ جنگ بدر  ور اس ہاب ۔ حق و باطل کا تمہما بڑا محرکہ ۔ جنگ بدر  تر صواں ہاب ۔ جنگ و بدر اور جنگ اھر کے در سیائی و قفہ کی فوجی کاروائیاں  ہر صواں ہاب ۔ جنگ و باطل کا تعبر ابرا محرکہ ۔ جنگ پندر  چو وصواں ہاب ۔ جنگ خدی ہی اور جنگ خدی کے در سیائی و قفہ کی فوجی کاروائیاں  ہر صواں ہاب ۔ جنگ خدی ہی اور جنگ خور ہی کے در سیائی و قفہ کی فوجی کاروائیاں  ہر صواں ہاب ۔ جنگ خدی ہی اور جنگ خور ہی کے در سیائی و قفہ کی فوجی کاروائیاں  ہر صواں ہاب ۔ جنگ خدی ہی اور جنگ موجہ ہے در سیائی و قفہ کی فوجی کاروائیاں  ہر صواں ہاب ۔ جنگ خدی ہی اور جنگ خور ۔ حق کی متحرکا کا دوائیاں  ہر صواں ہاب ۔ جنگ خدی ہی اور جنگ موجہ ہے در سیائی و قفہ کی فوجی کاروائیاں  ہر صواں ہاب ۔ جنگ خدی ہی اور جنگ موجہ ہے در سیائی و قفہ کی فوجی کاروائیاں  ہر صواں ہاب ۔ حق کا ہم کیاؤ حصہ اور ہی گھر موجہ اور ہے کہ کہ مرحم کی نہمات  سر صواں ہاب ۔ جنگ خور اور جنگ موجہ ہے در سیائی عرصہ کی نہمات  ہر سیواں ہاب ۔ جن کا ہم کیاؤ حصہ اور ہی جنگ حضی اور معظم کا محامرہ  اکسیواں ہاب ۔ حق کا ہم کیاؤ حصہ ۔ جنگ حصہ ہوم)  اکسیواں ہاب ۔ دیور کا آمد در وس کا ہم کیاؤ صحب سوم)  ہر سیواں ہاب ۔ و خور کا آمد در وس کو ہم کیا ہم کیاؤں محصہ ہوم)  ہر سیواں ہی ہی ۔ دیور کا آمد در وس کا ہم کیاؤں محصہ ہوم)  ہر سیواں ہاب ۔ و خور کا آمد در وس کو کو جست اسام ۔ (حق کا ہم کیاؤں محصہ ہوم)  ہر سیواں ہاب ۔ و خور کا آمد در وس کو کہ کیاؤں محصہ ہور کیاؤں موجہ ہور کیاؤں کی خور ہور کیاؤں کیام کیاؤں کیام کیاؤں کیام کیاؤں کیام کیام کیام کیاؤں کیام کیام کیام کیام کیام کیام کیام کیام |

## نقشهات

| 91"  | عدر اول عول المام عاد ت والمام على المام ا | -1    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1+1  | نقشہ دوم وین مق کو پھیلانے کے لئے حضرت ابراہیم کے سفراور حضرت اسماعیل کامکہ مگر مہ میں آباد ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -r    |
| 1-4  | نقشہ موم ۔ طلوح اسلام کے وقت سرز مین عرب کے قبائل اور پرانے شہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| rri  | نقشہ جہارم . مدینے منورہ کامتقراد رجنگ بدرے بہلے کی فوق کار دائیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - F   |
| 714  | نقشه پنج بركاناك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 0   |
| rer  | نقشہ ششم ۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی وقط کی فوجی کاروائیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 4   |
| TAG  | فقشہ افترے بنگ احد - طرفین کے نشکر اور جنگ کلہ بلامرحلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -4    |
| 749  | نقشہ ہشتم ، وو خاکے ، جنگ احد کے دو سرے اور تبیرے مرحلوں کی نشاندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - A   |
| FII  | نقشہ نہم ۔ جنگ احد اور جنگ خندق کے در سیانی و قعذ کی فوجی کار وائیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9     |
| rre  | نقشه دهم . جنگ خندق - دفا می شکل و صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e   * |
| ۳۲۵  | نقشان علم جنگ خند قی اور صلح جدید کے در سانی مرسہ کی مہمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -11   |
| 241  | نقشه دواز دهم . سلح عديبيه اور جناگ خيبر . ايک دقت ايک د شمن کاقلع قمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -Ir   |
| PAL  | نقشر سیاز د هم . جنگ فیبراور جنگ موند کے درمیانی عرصد کی مہمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -11"  |
| 1-91 | نقشه جهار وهم بننگ و به او رفتح مكه مكر مه تك كى حربي كار دائيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -11   |
| 14.4 | نقشه پالزدهم و فتح مکه مگرمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -10   |
| rrr  | نقشه شهر مه م <sup>. حنی</sup> ن اور طائف کی جنگ کاملاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -14   |
| rre  | نقشه بفت از دهم . تهوک کی مهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -14   |
|      | The state of the s |       |

# فنجره نسب اور متفرق خاک

| 11111   | شجرہ نسب الف ۔ حضور پاک اور چند عظیم صحابہ کاشجرہ نسب وخاندان ۔ قریش کے نسب کی ایک بھلک | 1   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 114     | شجرہ نسب بے حضور پاک کے مادری سلسلہ نسب کی ایک جھلک                                     | -1  |
| 17A-179 | شجرہ نسب ج ۔ حضور پاک کے دادا جناب عبدالمطلب کی اولاد کی تفصیل کا ایک خاکہ              | -1" |
| 104-106 | شجرہ نسب د۔ حضور پاک کی زیادہ مخالفت کرنے والے قبائل کاایک نماکہ                        | ~   |
| orr     | اسلای نظام حکومت کاایک دهانچه یااجمالی نماکه                                            | -0  |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### تعارف

### ازميجر جنرل احسان الحق ذار (اب مرحوم ومغفور)

کر می میجر امیرافضل خان صاحب کے سابق پہلی ملاقات کو آج بتنیں سال سے زیادہ عرصہ حونے کو ہے۔ وہ نہایت پر کشش اور غیر معمولی شخصیت کے مالک حیں اور پہلی ملاقات سے حی تھے یہ احساس حو گیاتھا، گویا ایک السے دوست اور حمدر د سے حصیت حوئی ھے جو میرے لئے سکون قلب کا باعث حوگا۔اللہ تعالی کے فضل وکرم سے اس نیاز مندی اور رشتے میں دن بدن اضافہ ہوا ھے۔ جتاب امیرافضل ایک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے حیں اور شروع حی سے انہوں نے سپہ گری کا پیپٹر اختیار کیا۔ اور جیسا کہ ان ونوں میں وستور تھا گھر میں مذھب اور مقامی مدرسے میں ابتدائی تعلیم پائی ۔رواجی تعلیم انہوں نے فوج میں حاصل کی ۔اور وحیس تدریس کا کام بھی شروع کیا۔ان کی ذھا نت محنت اور سچائی نے حکام بالا کو بہت متاثر کیا ۔ چتا نچہ انھیں کمیشن کی ۔اور وحیس تدریس کا کام بھی شروع میں وہ پاکستائی فوج میں افسر بن گئے۔

الا ، سے وہلے دوسری عالمگر بھتگ میں انہوں نے وائسرائے کمیشنڈ افسری حیثیت سے برٹش انڈین آرمی کے ایک مبھر، سنگی وقائع آزار اور فلم اتار نے والے کمیرہ مین کے طور پر کام کیا ۔ جتگ کے زیادہ مناظر انہوں نے برما میں فلمائے جہاں وہ زخمی بھی ہوئے ۔ ن کی فلموں کی بنائش اس زمانے میں بتام اتحادی ملکوں میں ہوتی تھی کہ ان میں ایک خاصہ زاویہ فن سپگری اور پیشہ ور فوجی کی نظر کا بھی ہوتا تھا کہ اس محکمہ میں جانے سے پہلے وہ پیدل فوج میں ایک پلٹون کما نڈر کے عہدہ پر رہ چکے تھے ۔ اور ان کو بنیادی عسکری پہلوؤں کی شد بد بھی تھی ۔ اب عوامی را بطبے یا محکمہ تعلقات عامہ میں کام کرنے کی وجہ سے ایک طرف افواج میں سپاہی سے لے کر جزل تک اور چھوٹے سے دستہ سے لے کر آرمی ہیڈ کو اوٹر تک واسطہ تھا تو دوسری طرف ارباب وائش کے گروہ میں شامل ہو جانے کی وجہ سے خو و بھی " وائشور " کہلائے گئے ۔ پاکستان بننے کے بعد البتہ اپنی پلٹن میں واپس طبے گئے اور کے گروہ میں شامل ہو جانے کی وجہ سے خو و بھی " وائشور " کہلائے گئے ۔ پاکستان بننے کے بعد البتہ اپنی پلٹن میں واپس طبے گئے اور میں کمنی کما نڈر تھے ۔ اور ان کی ولیری اور مردانگی کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں جو اس جنگ میں شامل تھے ۔ میں کمان نڈر تھے ۔ اور ان کی ولیری اور مردانگی کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں جو اس جنگ میں شامل تھے ۔ میں کمان نڈر تھے ۔ اور ان کی ولیری اور مردانگی کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں جو اس جنگ میں شامل تھے ۔ میں کمینی کمانڈر تھے ۔ اور ان کی ولیری اور مردانگی کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں جو اس جنگ میں شامل تھے ۔

اس پس منظر کے بیان سے یہ کہنا مطلوب ہے کہ امر افضل صاحب کی نشو دینا میں ایک غیر معمولی بلکہ عجیب و عریب امتزاج ہے ۔ اول انہوں نے جدید بین جنگ کو بہت قریب سے دیکھا ہے ۔ اس سطح پر نہیں جہاں لڑائی کا صرف شور سنائی دیا ہے ۔ یا کبھی کبھار آتش بازی یا فولادی کنکروں سے واسطہ پڑتا ہے ۔ ان کا واسطہ ہاتھا پائی کی لڑائی سے تھا۔ وشمن کو سلمنے وائیں اور بائیں آگے اور پچھے دیکھتے تھے ۔ کھراسے بندوق اور زور بازوسے روکتے تھے ۔ دوسرے انہوں نے جنگ کا ایک خاص مطالعہ کیا تھا۔ عملی طور پر اور عقلی طور پر بھی ۔ عملی طور پر وہ ان تجربات کو نیچ کی سطح کی تدبیرات میں استعمال کرتے تھے ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ

انہیں نجلی سطح کا نہایت اعلیٰ اور پختہ کمانڈر ماناجا تا ہے۔عقلی طور پروہ بھنگ کے اسباب اس کی حقیقت اور تزویراتی اصولوں کو ملاش کرتے تھے تاکہ اونچی سطح کے فوجی اور عسکری معاملات کاحل بیان کر سکیں ۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ہر فوجی طبقے میں ہمیشہ مقبولیت اور پذیرائی حاصل ہوئی۔اوران کی ہربات کو ہمیشہ عوراور عرت کی نگاہ سے سنااور دیکھا گیا۔

اس پس منظر میں جو حقیقی آتش نہاں تھی اور ہے وہ جتاب امر افضل خان کا اسلام سے رشتہ ہے ۔ یہ عجب گو یا انہوں نے ورثے میں پائی ہے اور اسے گھر کی ابتدائی تعلیم اور گھر کے خالص ماحول نے پروان چربھایا ہے ۔ انگریزوں کے دور میں جو ان کے شباب کا آغاز اور دور تھا ۔ اور پاکستان کی ابتدائی دنوں میں جو ان کی جوائی کے دن تھے اس محبت اور اسلامی عقیدت کے بیج کی برورش ہوتی رہی جس کا مظہران کی اسلام سے محبت اور مطالعہ تھا۔ اپنی فوجی نوکری کے آخری دنوں میں انہوں نے سالها سال کی ریاضت اور مطالعے سے جو نتائج لگالے تھے ۔ اور عملی عسکری زندگی میں انہوں نے جو عملی سبق سکھے تھے اب انہوں نے ان کا کھلم کھلا، اعلان کر دیا گو" نارک مزاج شاہاں "پریہ بات گراں گزری

اس تجربے اور روشن ضمیری کی وجہ سے جب فوج کو ایک مذہبی ہدایت نامے کی ضرورت ہوئی تو ان کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں کلاسوٹز کی شہرہ آفاق کتاب "فن جنگ "کو انگریزی سے اروو میں ڈھلنے کی ورخواست کی گئی۔ طرز تحریر اور افکار کے اعتبار سے اس کتاب کاشمار اوق عسکری اوب میں ہے۔ بلکہ یہ رائے عام ہے کہ اس کو پڑھا بہت کم جاتا ہے گو اس کی طرف ہر کوئی اشارہ کرتا ہے۔ اور اس کاحوالہ دیتا ہے۔ پھر ترجمہ آسان کام نہیں سید خاصہ جان کئی کا مسئلہ ہے۔ اسے پاکستانی فوج کی خوش قسمتی سجھا جائے گا۔ کہ میجر امیر افضل صاحب نے نہایت رواں اور عام فہم ترجے کے علاوہ اس کتاب میں پاکستانی فوج کی خوش قسمتی سجھا جائے گا۔ کہ میجر امیر افضل صاحب نے نہایت رواں اور عام فہم ترجے کے علاوہ اس کتاب میں اسلامی روایات اور اسلامی عسکری اصولوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ یہ اشارہ ضروری تھا تا کہ ہمارے مخرب زدہ سپاہی اپنی تاریخ اور روایات کی شان سے بھی واقف ہوں اور مخربی خیالات میں ہی کھوکرے رہ وجائیں

ان ابتدائی کاموں کے بعد فوج کی طرف سے جتاب امر افضل کو پیغم اسلام اور خلفائے راشدین کی عسکری حکمت عملی کی تاریخ لکھنے اور تجزیہ کرنے کی درخواست کی گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کام صرف میجر امر افضل ہی سرانجام دے سکتے تھے۔ اول ان کا عملی سپاہیا نہ تجربہ جس میں خوش قسمتی سے ہر سطح کا تجربہ شامل ہے بعین اکیلے سپاہی اور پلاٹون سے لے کر بڑی فوج کی لشکر کشی ۔ دوم ان کا تاریخ اسلام کا گہرا مطالعہ جس میں ان کی غیر معمولی یا داشت، ذہانت اور فرقہ بندی سے مکمل منتفری سے انک الیے تجزیے کی امید کی جا سکتی تھی جو نہ صرف تاریخی اور عسکری اعتبار سے مکمل ہوگا بلکہ مذہبی اعتبار سے بھی تنام اہل اسلام کے لئے قابل قبول ہوگا۔ اس سلسلہ میں پہلی کتاب "جلال مصطفیٰ "کانام دیا گیا۔ اسے شائع ہوئے دو سال ہونے کو آئے ہیں ۔ نے صرف یہ کتاب مقبول عام ہوئی ہے بلکہ اس کا فوجی اور دوسرا شہری ایڈیشن دونوں ختم ہو بھی ہیں ۔ اور اب اسے کتب خانوں ہی نے صرف یہ کتاب مقبول عام ہوئی ہے بلکہ اس کا فوجی اور دوسرا شہری ایڈیشن دونوں ختم ہو بھی ہیں ۔ اور اب اسے کتب خانوں ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ "حضور پاک کا جلال وجمال "کویا" جلال مصطفیٰ "کا وسعت شدہ ایڈیشن ہے۔ بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ ایک نئی کتاب ہے۔

کتاب میں اس اضافے کی تحریک خود امیر افضل صاحب کے اندرونی اور روحانی تلاطم کی وجہ ہے ہے۔ وگر نہ جو پذیرائی کتاب کی پہلی اشاعت کو ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے شاید ہی کوئی مصنف اس پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس کرتا۔ حقیقت بہ ہے کہ اب بھی بید دونوں کتا بیں علیحدہ علیحدہ پڑھی جا سکتی ہیں۔جو قاری مختفر کتاب کی تلاش میں ہے اس کے لئے جلال مصطفیٰ کافی ہے۔ اور جو شخص زیادہ تفصیلی گہرائی کا مثلاثی ہے اس سے حضور پاک کے جلال وجمال "کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔

اس پیش لفظ میں ہم نے کتاب کے لیں منظر اور اشاعتی ترتیب کا بیان کیا ہے کیونکہ راقم اس قابل نہیں کہ کتاب سے مضمون پر بحث کرسکے ۔ یہ کہنا کافی ہے کہ جب ہماری فوج میں جنرل ٹکاخان کی قیادت میں حضور پاک کی سوانح کی اشاعت کا خیال آیا تو سب سے پہلے ار دو میں سوانح کی ثلاث کی گئی۔اور شلی نعمانیؒ کی کتاب سپرت النبی کاانتخاب کیا گیا۔ پھراس خیال سے کہ اصل ماخذ بھی پاکستانی افسروں تک پہنچنے چاہئیں ابن اسحاق کی کتاب کاجدید انگریزی ترجمہ "حیات محمدٌ از گلامی چنا گیا۔اس کے ساتھ چونکہ ہمارے افسر صاحبان مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہیں تو یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ایک مغربی سوانح بھی شائع کی جائے۔ جو کسی حد تک قابل قبول ہو چتانچہ منتگری واٹ کی کتابیں "مکہ میں محمد "اور" مدینیہ میں محمد "شائع ہو ئیں ۔اہل تشیع کے نقطہ نظر ی بنا تندگی سے لئے سید امر علی کی کتاب " اسلام کا ماحصل " شائع کی گئی ۔اس طرح افواج پاکستان کو پیغیمر اسلام کی سوانح سے روشتاس کرانے کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔لین شروع ہی ہے اس بات کا احساس تھا کہ یہ تجربہ ابھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا اور تشکی باتی تھی ۔ الحمد اللہ کہ جناب امیر افضل نے حضور پاک کی عسکری تصنیف کا بیڑھ اٹھا کر اس کام کو مکمل کر دیا - زیر نظر كتاب ميں اس كى علمي اور عقلي افاديت سے قطع نظرانداز بيان اس قدر پيارا ہے كه خود بخودول ميں تحريك پيدا ہوتى ہے ۔ اور آنکھوں میں ایک طوفان اٹھا ہے قلب ونظری یہ کیفیت بیان کر نامشکل ہے۔اب تاریخی عمل اور تجزیے سے اسلامی فلسفہ حیات ك بارے جو بيان ہے وہ ہمارى رائے ميں شايد اہل علم كے سامنے پہلى مرتبہ پيش كيا كيا ہے كيونكہ اسے على حيثيت سے نہيں بلکہ عملی نقطہ نظرے پیش کیا گیا ہے ۔اور عملی نقطہ نظر میں بھی کسی داستان پار نیہ کا سایہ نہیں بلکہ روز مرہ کی سائنسی اور تلکنیکی تصادم کو سامنے رکھا گیا ہے اسلامی فلسفہ دفاع تو بقیناً پہلی مرتبہ پیش کیا گیا ہے اس میں جن دفاعی اصولوں کی نشاندہی کی گئی ہے وہ مغربی وفاعی اصولوں ہے کہیں بہتر ہیں اور زیادہ جامع ہیں ہجنگ کے اصولوں کی ملاش بہت پرانی ہے ۔ لیکن روایتی اور رواجی بیان کو چھوڑ کر ان کو سائنسی اور ادبی زبان میں پہلی عالمی جنگ سے قبل بیان کیا گیا۔ دونوں عالمی جنگوں کے درمیانی وقفے میں انہیں اور نوک پلک سے شائع کیا گیا۔اور ہرمہم اور ہرقائد کی پر کھ اور پہچان کے لئے انہی اصولوں کو کسوٹی بنایا گیا۔دوسری عالمی جنگ کے بعدیہ اصول کسی حد تک کھٹائی میں پڑگئے تھے۔لین اب پھران کارواج شروع ہو گیا ہے۔بلکہ امریکہ نے تو حال ہی میں ان پر نظر انی کی ہے۔ جنگ کے اصولوں سے مرادوہ مرکزی تصور ہے۔جس کے تانے بانے ہر سطح پر دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور جن کی پیروی سے خطرات اور حادثات کو کم کیاجا سکتا ہے۔ میجرامرافضل نے جن جنگی اصولوں کی نشاندہی کی ہے ان کی خاصیت بید ہے کہ وہ خالص اسلامی ہیں اور ان کی تشریح کیلئے مغربی خیالات یا اصطلاحات کی ضرورت نہیں سیعنی مغربی خیالات کو مشرقی لبادہ

نہیں پہنا دیا گیا۔اوریہی اس باب کی جدت اور ندرت ہے۔ جناب امر افضل کی کتاب کے لئے پیش لفظ کی فرمائش راقم کے لئے عرت اور حوصلہ افزائی کے سوا کچھ نہیں ۔ یہ بھی ان کے قلب ونظر کی وسعت کی امکیہ مثال ہے کیونکہ اس طرح انہوں نے ہمیں حضور پاک سے منسوب کیااوران کی خاک راہ ہے مستنفیفی ہونے کاموقع دیا۔

جس طرح اقوام اور ممالک کی تاریخ میں مختلف دور آتے ہیں ۔اس طرح فوج میں بھی خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کی افواج میں بھی مختلف دور آتے ہیں ۔ہمارا تعلق ایک الیے دور سے تھاجب ایک طوفان ختم ہونے والا ہے ۔ایک طرف رات کی تاریکی اور دوسری طرف طوفان کی تباہی سے پیدا ہونے والے آثار اور اثرات دکھائی دیتے ہیں ۔ ظاہر ہے الیے پر آشام حالات میں غیر معمولی اقدام کی ضرورت ہوتی ہے ۔ \*اید یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس طوفان برق و باراں میں سنجھلنے یا سنجل لنے کی کوشش کی ہے انہیں دوسرے اور بہتر لوگوں کے است سے ہٹنا پڑتا ہے۔

اب ایک نے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔اور بظاہراس میں زیادہ چنج و ثاب اور آزمائش و کھائی دے رہی ہے۔ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد اور اعانت فرمائیں۔پاکستان کے قائدین اور افواج پاکستان کے کمانڈر ، جناب امیر افضل خان کی کتاب میں وہ سب کچھ پائیں گے جن سے راہ راست اور صحح طریق کار اختیار کرنے میں مدد طے گی " اور تیرے رب کی بخشش کسی نے روک نہیں لی "(و ماکان عصلاو رہے مختلورا)

احسان الحق ڈار لاہورساانو مرساھ

جزل احسان الحق ڈار (مصنف کے تاثرات)

گھے متعارف کرنے والے جنرل ڈار مرحوم سے بڑھ کر علم کا پیاسہ اس عاجز کو نظر نہیں آیا۔ تحریک پاکستان میں طالب علموں کی صف اول میں اور ڈبل ایم اے تعلیم والے شاید وہ پہلے نوجوان تھے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد اپنے آپ کو عسکری پیشہ سے وابستہ کر دیا ۔خود علم حاصل کرنے اور فوج میں علم حاصل کرنے کوجو ذرائع وہ پیداکر گئے تو وہ ہماری فوج کے لیے بہت بڑے محن ثابت ہوئے ۔ فوج میں آنے کے بعد عسکری تاریخ میں ہم دونوں کی ولچپی نے ہمیں ایک کر دیا۔اور گو وہ بھے سے عمر میں بہت چھوٹے تھے ۔لین عہدہ کے لحاظ سے ہم دونوں ایک سنیارٹی کے تھے ۔اس عاجز کو جب اللہ تعالی نے فوج میں حلال سے مہلے سیرت ہمرکے اجراء کی ۱۹۲۹ میں توفیق دی تو یہ ان مضامین کا اثر تھا۔ کہ ایک بہت " ماڈرن اور لرل " قسم کا مسلمان جنرل ڈار ایک مجاہد بن گیا۔اور تھے زبردستی قلم پکڑوادی کہ میں اپنے مطالعوں اور تحقیقوں کو کتا بی شکل دوں ۔

#### بسم الله الرحين الرحيم نحيده و نصلي على رسو له الكريم

# يبش لفظ

عاجری اے رب العالمین یہ گنہ گار عاجری کے ساتھ آپ کے دربار میں سربیجود ہوتا ہے کہ تیری بڑی مہربانی کہ تونے مجھے
اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔اور گزارش ہے کہ روز قیامت بھی اپنے حبیب کی امت میں اٹھانا۔میرے گناہوں کو نظرانداز
کر نااورا پنی رحمت سے میری بخشش کر دینا۔تیرالا کھ لاکھ شکر ہے کہ تونے بچھ سے جو پہلی کتاب لکھوائی وہ تیرے حبیب کے جلال
پر تھی۔ پھر ان کے رفقائے کے جلال کے پہلو پر کتا ہیں لکھوائیں۔اور آج تو اپنے حبیب اور ہمارے آقا حضور پاک کے جلال و
بر تھی۔ پھران کے رفقائے کے جلال کے پہلو پر کتا ہیں لکھوائیں۔اور آج تو اپنے حبیب اور ہمارے آقا حضور پاک کے جلال و

درود و سلام: ۔ اس کے بعد تیرے حبیب پر لاکھ درود وسلام بھیجتا ہوں کہ تو خود اور تیرے فرشتے ان ذات پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور تیری کتنی مہر بانی ہے کہ تو نے اپنی مشیت سے تھجے حضور پاک کے سپاہی کے نام سے موسوم کر دیا۔ورید خود ابیما نام اپنانے سے بے ادبی کا ڈرلگتا ہے۔ پس ایک عرض ہے کہ روز قبیامت تھے اس نام سے پکار نا اور اگر کوئی حساب لینا چاہو تو بقول علامہ اقبال ان کی نگاہوں سے پوشیدگی میں الیماکر نامیہ بھی حساب کتاب سے بچنے کا ایک بہانہ ہے ورید وہ کونسی جگہ ہے جو سرکار دوعالم کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوگی۔

در حسام را چوہنی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر علامان محکمت بنہاں بگیر علامان محکمت اے رب العالمین! تیرالا کھ لاکھ شکر ہے کہ تونے حضور پاک کے ہزاروں غلاموں بعنی صحابہ کرام، تابعین تع تابعین ، اماموں ، فقراء ، عالموں اور اسلام کے عظیم المرتبت سپاہیوں کے ساتھ اس عاجز کاجو تعلق پیدا کر دیا ، اور اس قافلہ کے تصور سے جو بھے گنہ گار کے لئے اس فانی زندگی اور قید خانہ میں بھی جو سرور پیدا کر دیا اس نے میرے لئے زندگی کو سہل بنا دیا کہ ان بزرگوں کے تصور سے میرے ارد گرد کے ماحول کو پاکیزہ کر دیا اور محجے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطافر ما دی کہ اسلامی فلسف حیات کو میرے سامنے کھول کر رکھ دیا ۔ اے میرے رب محجے اس صراط مستقیم پرقائم رکھنا۔

ترے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہد دے مسلمان سے حدیث سوزو ساز زندگی کہد دے (اقبال)

ہر کتاب لکھنے کا کوئی مقصد ہو تا ہے ۔اس عاجز کے سامنے اول مقصد تو الند تعالٰی کی خوشنودی اور حضور پاک کی ٹگاہ کی طلب ہے ۔ لیکن کچھ اور مقاصد بھی ہیں ۔جو کتاب پڑھنے کے بعد قارئین پر بہتر طور پر ظاہر ہوں گے ۔یہ ایک تحقیقی مطالعہ ہے اور حضور پاک ؓ کے جلال وجمال کا مک مختفر جائزہ پیش کیا جارہا ہے۔حضور پاک پر کتابوں کی کوئی کمی نہیں۔ بزرگان دین نے اس سلسلہ میں بڑی ہی محنتیں کیں ۔اور راقم کی اس سلسلہ میں پہلی کو شش بعنی کتاب " جلال مصطفیٰ " لکھنے کے بعد مجھے خو د تو الیے معلوم ہوا کہ دنیا وجہاں کے سب انعامات مجھے مل گئے ہیں اور میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی ہوئی ۔ گو راقم ازخو د کو صرف مسلمان کہتا ہے اور کسی فرقد یا مکتب فکرے وابستگی ہے ڈرلگتا ہے کہ حضور پاک کو کیا منہ و کھائیں گے ۔ لیکن سب صاحبان کی نیت کو مدنظرر کھ کر میں عاجزان کی قدر کرتا ہوں ۔اس مضمون پر پہلی کو شش یعنی کتاب جلال مصطفے کے سلسلہ میں ہمارے ملک کے دوبڑے مکاتیب فکر کے صاحبان نے جو کچھ کہااس سے میراید بقین اور زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم سب تفرقے مٹاسکتے ہیں ۔ان صاحبان سے میراغا ئبایہ تعارف ضرور تھا۔لین بعد میں ان خود نے بھے سے مل کر مجھے اپنی آرا۔ سے آگاہ کیا۔ پر کرم شاہ الاز ہری: جہلے صاحب جناب پر صاحب کرم شاہ مرقام دہنفور بیر جسیریم کورٹ کے جج بھی سے ۔ انہوں نے میرے ایک رفیق عاجی محمد شفیع (اب مرحوم) کی وساطت سے اپنے اس تبھرہ کی کابی محجمہ بھیج دی ۔جو انہوں نے وزارت مذہبی امور کو بھیجا۔ چند اقتا بات حسب ذیل ہیں ۔" ولیے تو سیرت کی ہر کتاب بڑی متبرک اور اس کا مصنف لائق صد تحسین اور مستحسن صد تبرک ہے کیونکہ اس کاموضوع وہ ذات و صفات ہے جو اپنے خالق کااحمدُ اور حامدُ بھی ہے اور اپنے نحالق کا اور اس کی مخلوق کا دونوں جہانوں میں محمد اور محمود بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مرسد کتب میں سے بوجوہ مجھے " جلال مصطفیٰ " علیہ طیب الحسینیہ مصنفذ ریٹائرڈ میجر امیرافصل نمان زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں حضور نبی کریم صلی الند علیہ وسلم کی سیرت طبیبہ کا ایک اہم اور مخصوص پہلو بعنی جہاد فی سبیل اللہ پر بڑے انو کھے انداز سے اظہار خیال کیا گیا ہے ۔ میں نے حضور سرور عالم کے عزوات اور سریات کا کافی مطالعہ کیا ہے۔ بڑے بڑے قابل قدر مصنفین کی نگارشات پڑھنے کاموقع ملاہے ۔ لیکن جلال مصطفیٰ ( صلی الله علیہ وسلم ) کے فاضل مصنف نے جس اچھوتے انداز ہے اس موضوع پر حقیقت افروز تبصرے کئے ہیں وہ انفرادی حیثیت کے حامل ہیں ۔ زمینی حالات کا جائزہ ۔ا بنی مرضی سے میدان جنگ کاانتخاب۔ قلیل کشکر کو اس طرح استعمال کرنا کہ وہ اپنے سے کئ گنا اور اسلحہ کے اعتبارے برتر لشکر کو شکست دیدے ۔اور دشمن کو اس طرح مجبور کیا جائے کہ وہ ایسی جگہوں پر اپنا لشکر مرتب کرے جہاں اس کی عددی اور اسلحہ کی برتری ناکارہ ہو جائے سیہ عزوات نبوی کی وہ خصوصیات ہیں جو اس کتاب ( جلال مصطفیٰ ) میں بدی وضاحت سے بیان کی گئی ہیں ۔اور موجو دہ دور میں ہماری فوجی قیادت ان سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکتی ہے ۔غزوہ احد کے بارے میں جو تفصیلات آج تک پڑھیں ان سے ذہن میں یہی تاثر پیدا ہوا کہ اس عزوہ میں مسلمانوں کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن جلال مصطفیٰ کے فاضل مصنف نے جنگ احد کو تنین مرحلوں میں تقسیم کرے ان کاجو حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا ہے اور اس سے نتائج مستنبط کیے ہیں انہوں نے سابقہ تصورات کو درہم ،ہم کر دیا۔مصنف نے دلائل اور حقائق سے بیہ ثابت کر دیا کہ حضور نمی

الر می صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جس جنگی مہارت اور عبقریب کا مظاہرہ فرہایا۔ یا بگڑے ہوئے حالات میں بظاہرا پن سلکہ علیہ مناثر افواج کو از سر نوصف بند کر کے ابوسفیان اور اس کے نشکر جرار کو راہ فرار اختثیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے انسان کی جنگی تاریخ میں اسکی مثال نہیں ملتی۔ ایک اور تئتہ جس پرفاضل مؤلف نے بڑے مؤثر انداز میں تبھرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک نے ان ثنام جنگوں میں صرف لینے وسائل پراعتماد کیا اور ہر دفعہ ان ہی کو بروئے کار لا کر دشمن کو ہر میدان میں شکست فاش دی۔ اس عصر جدید میں ہماری فوجی قیادت کو حضور پاک کے اس اسوہ کا پوری طرح اشباع کر ناچاہیے۔ جو قو میں اپن حشکی مہمات کو سرکرنے کے لیے اغیار کے وسائل پراعتماد کرتی ہیں انہیں آخر کار شکست سے دوچار ہو نا پڑتا ہے یا کم از کم ان جا نبار حجابدوں کی بیشتر قربانیاں وہ مقاصد حاصل کرنے سے قاصر ہی ہیں جو بصورت دیگر حاصل ہونی چاہئییں تھیں۔ مجابدوں کی بیشتر قربانیاں وہ مقاصد حاصل کرنے سے قاصر ہی ہیں جو بصورت دیگر حاصل ہونی چاہئییں تھیں۔

پیرصاحب آگے ہماری ستمبر ۱۹۷۵، اور ۱۹۷۳، میں مصراور اسرائیل کی جنگوں کی تفصیل میں جاتے ہیں اور لکھتے ہیں " کہ یہ ہمارے لئے درس عمرت ہیں کہ اغیار بینی ہمارے سلسلہ میں امریکہ اور مصرے سلسلہ میں روس نے ضرورت کے وقت ہمیں اسلحہ کی سلائی بند کر دی " وغیرہ وغیرہ و اور آخر میں لکھتے ہیں ۔" مسلمان ممالک اپنے نبی کر بیم کے اسوہ حسنہ کے اس پہلو کو اپنائیں تو

بماري بهت سي مشكلات آسان موسكتي بين

مولان سمیع الحق دوسرے صاحب اکوڑہ خلک کے مولانا سمیع الحق ہیں ۔جو کتاب پڑھنے کے بعد خو د بخود بر گیڈیئر تفضل صدیقی تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر کے ذریعے کے سال کا تعربی کی فرمائش کی اور بعد میں ایک خط کے ذریعے تفصیل تکھی کہ انہوں نے وزارت مذہبی امور کے علاوہ اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق تک سب لوگوں کو گزارش کر دی ہے کہ اس زمانے میں کوئی فلسفہ اور الیمی کتاب ان کی نظر سے نہیں گزری ۔

منتفرقات کتاب جلال مصطفی البته ایک محد ود مقصد کے تحت لکھی گئ تھی کہ حضور پاک کی فوجی حکمت عملی ہے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں ہوائز نے پیش کرتے وقت اسلام کے فلسفہ حیات کی بھی چند جھلکیاں پیش کر دی گئیں ۔ فوج اور سول دونوں سبق سیکھ سکتے ہیں ہوئی وہ جزل ڈار کے تعارف اور دوعلما ، دین کے تاثرات ہے قارئین پرواضح ہو گئ ہوں گی ۔ اور میرا مقصد تو مقصد بھی کافی حد تک پورا ہوگی ، گو جنگوں کو بھی جان بورتے کر اختصار ہے پیش کیا گیا تھا ۔ موجو دہ کتاب میں بھی بڑا مقصد تو اپنی پیاس کو بہتر طور پر بھانے کی ایک شش ہے کہ اپنی بہلی تحقیق کو وسعت دی جائے ۔ لیکن پورا نام اللہ کا ہے اور حضور پاک کے زمانے کی ایک گئری کی شخصی کرنے کے لیے ہزاروں کتابوں کی ضرورت ہے ۔ کون ہے جو آپ کی شان مبارک کو الفاظ میں بیان کرسکے جب کہ یار غار جناب ابو بکر صدیق جسی ہستیاں اس سلسلہ میں عاجزی کرتے کرتے نہیں تھکتے اور اس دانے ہو ایک سے ایک عظیم عالم پیر مہر علی شاہ ساری عمر سکتے تیری شتا " کے نشے میں مختور رہے

رہائے ہے ایک ہے عام پیرمبر می شاہ ساری مر سے میری شا کے لیے میں مورد ہے اوٹی کوششش بے شک حضور پاک کے سلسلہ میں اس عاجزی ایک ہے اوٹی کوشش ہے ۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کتاب کی ضفامت پہلی کتاب سے تبین گنا ہے ۔ جلال کے علاوہ جمال کے پہلو کو بھی آشکارا کیا ہے کہ روز ازل سے کارواں عق کس مقصد کے تحت کس طرف رواں دواں ہے۔اور مومن کے مقاصد حیات کیاہیں۔انشا، اندان تھوڑے سے صفحی میں قارئین اتنامواو پائیں گے جو کسی ایک کتاب میں اکھا کر نامشکل ہے۔ تحقیق کے پہلو کو اس طرح انو کھا اور اچھوتا رکھا گیا ہے جسیا پیر صاحب کر م شاہ کو نظر آیا۔ یعنی تمام مطالعے بامقصد ہیں۔دوسرے الفاظ میں دین حق کے عملی پہلو کو ماضی ہے زمانہ حال میں لا یا گیا ہے اور مستقبل میں اپنے لئے نشان راہ ملاش کیا گیا ہے۔حضور پاک کے زمانے کی جنگوں کو بھی اب بہتر تر تیب اور وسعت ہے بیان کیا گیا ہے۔خضور پاک کے زمانے کی جنگوں کو بھی اب بہتر تر تیب اور وسعت سے بیان کیا گیا ہے۔خضور پاک کے ذمن میں پنگلی آئے بہرحال اس کتاب کی اشاعت میں اس کر نل شیر محمد نے تحق مخالفت کی کہ دس سال اور انتظار کیا جائے کہ ذمن میں پنگلی آئے بہرحال اس کتاب کی اشاعت میں اس جزئے بہتری ضوور پیدا کی ہو گیا ابت ہو گئی نہیں لیکن کر نل صاحب کی خواہش بھی الند تعالی نے پوری کر دی۔ جنرل والرکا تعارف ابنوں نے بہتری ضوور پیدا کی ہو مزید اضافوں کی سفار شاہ بھی اور کر نل شار محمد نے تقریباً ایک سال پہلے لکھا وہ در اصل اس کتاب کے پہلے ڈرافٹ پر تھا۔انہوں نے کچھ مزید اضافوں کی سفار شاہ بھی کیا۔اور مرے سابق بیٹھ کر کتاب کے سلسلہ میں بہت بات بھیت کی اس عاج نے کر نل شیر محمد کو کر نل شیر محمد کیا دور نور تھی بہت کام کیا لیکن افسوس بید عاج کتاب کو جنرل ذار کی زندگی میں تسلی بخش صورت نہ وے کتاب پر نظر ثانی کر وائی ۔اور خود بھی بہت کام کیا لیکن افسوس بید عاج کتاب کو جنرل ذار کی زندگی میں تسلی بخش صورت نہ وے کتاب پر نظر ثانی کر وائی ۔اور خود بھی بہت کام کیا لیکن افسوس بید عاج کتاب کو جنرل ذار کی زندگی میں تسلی بخش صورت نہ وے کتاب پر نظر فاضح کر دیا تھا۔ لیکن محکم مقبن نے بھی کہا۔اور مرج دے کہ وہ جانے والے ہیں۔اور اپنے خطوط میں بھی کیا اور نہیں جو گئے۔توارف میں بھی ان کا اشارہ موجود ہے کہ وہ جانے والے ہیں۔اور اپنے خطوط میں بھی انہوں نے بھی کہا۔اور مرب کہ وہ جانے والے ہیں۔اور اپنے خطوط میں بھی

مزید محقیق چنانچہ جنرل ڈار صاحب کی وفات کے بعد اس عاجزنے کتاب کو بہتر صورت دینے کے لیے احادیث مبارکہ کی اگر کتابوں کو دوبارہ پڑھا۔ اور قرآن پاک کا پڑھنا تو خدا کے فضل سے روز کا معمول ہے ۔ ہاں ابن استی اور ابن سعد کی ساری جلدوں کو چوتھی بار پڑھا اسی دوران واقدی کی مغازی بھی مل گئ پھر مولانا شلی اور سید سلمان کی سیرت کی بتام کتابوں پر پھر نظر ڈائی ۔ حضور پاک پر لکھی ہوئی انعام یافتہ کتابوں میں سے اکثر کو پڑھا۔ اور نقوش کے رسول بنبر کی بتام جلدیں پڑھیں ساتھ ہی پی الیں او کے جناب مصباح الدین نے سیرت کی کتابوں کیلئے اس عاجز کو مشاورت سے نوازا۔ بلکہ الند تعالیٰ نے اسی دوراج بچ کی الیں او کے جناب مصباح الدین نے سیرت کی کتابوں کیلئے اس عاجز کو مشاورت سے نوازا۔ بلکہ الند تعالیٰ نے اسی دوراج وشکل سعادت بھی نصیب کی اور جو کچھ پڑھ چکا تھا اس کو زمین پر بھی " دیکھا" تو کتاب کو ان بتام تجربات کے تحت موجو دہ صورت وشکل دے رہا ہوں ۔ پہلی کتاب میں اسلامی فلسفہ حیات کا مختفر بیان تھا۔ لیکن اس کتاب میں ابتدایہ یا پہلا پورا باب، اسلامی فلسفہ حیات کے عملو پہلوؤں کو بیان کر تاہے۔

فلسفہ حیات صفور پاک کی زندگی کا بامقصد مطالعہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ سوجھ بوجھ ہو کہ ہمارا نظریہ حیات کیا ہے۔ اللہ نظریہ حیات کیا ہے۔ اللہ تظریہ حیات کیا ہے۔ اندان کی مقاصد کیا ہیں کہ کس طرح کارواں حیات روز ازل سے روز آخر کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کس مقصد کے تحت پیدا کیااور حضور پاک کے مبعوث ہونے کے مقاصد کیا تھے اور اس کا روحانی اور تاریخ

نگاه عشق و مستی میں دہی اول دہی آخر وہی قرآن ، دہی فرقان ، دہی لیسین دہی طه (اقبال) كتاب كا نام التد تعالى نے انسان كى تخليق دوہاتھوں سے كى ۔ اور اليما ذكر قرآن پاك ميں موجود ہے ۔ مفسرين ، خاص كر ا بن عربی نے اس کی مزید وضاحت کی کہ اُنکی ہاتھ میں محبت کا پہلو تھا تو دوسرے ہاتھ میں ہیب تھی۔ محبت جمال ہے اور ہیب جلال - ہمارے آقا حضور پاک نے بھی فرما یا کہ آپ امت کیلئے فقرو تلوار وریڈ میں چھوڑ رہے ہیں فقر جمال ہے تو تلوار جلال سسورة۔ فتح میں مومن کی صفات میں ہے کہ وہ رحما بینعم واشدا، علی الكفار ہے ۔ توبه بھی جمال اور جلال کی جھلک ہے ۔ ہماری مناز بھی جمال اور جلال کا ایک منظرہے ۔ کہ خو دمحبت کی ایک دیوار بن جاتے ہیں ۔اور غیروں کے لیے اس وحدت میں ہیبت ہے ۔ چنا نجیم مسلمان ازخو داگر حضور پاک کی سنت کو صحیح طور پراپنائیں تو حضور پاک کے جمال اور جلال کے چشمے جاری ہو جائیں گے ۔اسی وجہ سے اس کتاب کے سرورق پر علامہ اقبال کا اس سلسلے کامشہور شعر بھی لکھ دیا گیا ہے اور یہی اس کتاب کا ماحصل ہے اور اسی پہلو پر جو پر دے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹانے کی ایک سعی کی جارہی ہے۔مزید گزارش یہ ہے کہ اکثر حجاج کرام سے سن رکھاتھا کہ مکہ مگر مہ اور خاص کر خانہ کعبہ میں سراسرجلال ہے اور مدینیہ منورہ اور مسجد نبوی میں جمال ہی جمال ہے ۔راقم کا **تاثر مختلف تھا** خانہ کعبہ میں جلال وجمال دونوں کی جھلکیوں کے اثرات بیان سے باہرہیں اور مدینیہ منورہ میں جاکر مسجد نبوی کی زیارت کے بعد جب والیں خانہ کعبہ آئے اور طواف کے دوران اسماء مبارک میں رحمٰن یار حیم قسم کے اسماء پڑھتے وقت تو جمال کی جھلکیوں سے جو سردر پیدا ہو تا تھا اس کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی ۔مدینیہ منورہ میں اس عاجز پر جلال کے ایسے اثرات ہوئے کہ ایک دفعہ تو مسجد نبوی سے کافی دور پھینک دیئے گئے اگر جناب عبد الرحمن جامی کا قصہ ند معلوم ہو یا تو معلوم نہیں کیا حالات ہو جاتے ۔ لیکن عاجزی جب بڑھی تو انجام کے طور پر جمال کی کچھ جھلکیاں نظر آئیں ۔البتہ پورے حالات کو بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی ۔ آنسو نہ تھمتے تھے ۔ چیخ و پکار کے بعد اپن نادانی پر بھی کئی دفعہ ندامت ہوئی ۔اور جتاب عرت بخاری کا یہ شعریا دآیا۔

اوب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس کم کردہ می آید جنیڈ و بایزیڈ ایں جا ماحصل چنانچہ اس ماحصل کو مدنظر رکھتے ہوئے کتاب کوجو ترتیب دی گئی ہے تو اس سلسلہ میں فہرست مضامین سے بھی کچھ مقاصد عیاں ہوجاتے ہیں ۔ حضور پاک نے مدسنے مغورہ پہنچنے کے بعد ایک خطبہ میں فرمایا "کہ نبی زمانے کو تسلسل دینے کے لیے مبعوث ہوتا ہے "اور پھر مختبہ الوداع کے خطبہ میں فرمایا ۔" زمانہ اپنی اصلی حالت پرآگیا ہے "۔ تو ظاہر ہوا کہ حضور پاک نے

زبانے کو تسلسل دے دیا یعنی آپ کا مقصد پوراہو گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ذریعہ سے صراط مستقیم کی نشاندہی کرادی ۔ آپ نے قافلہ حق کو صراط مستقیم پررواں دواں کر دیا۔ اور باطل منقلب ہو گیا یا اوندھے منہ کر گیا۔ جتانچہ الیہ اکر نے کے لیے جو طریقے اختیار کئے گئے دہی اس کتاب کا موضوع ہیں اور اس سلسلہ میں تاریخی پہلوؤں کے علاوہ کمی زندگی کا جہاد بالنفس اور مدنی زندگی کا اجتماعی جہاد واضح طور پر ہمارے سامنے آئیں گے ۔ کہ ان روایات اور اعمال کی مددسے اس زمانے میں ہم اپنے لیے نشان راہ یا صراط مستقیم کو تلاش کریں۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ نشان راہ ، فلسفہ جہادیا نظام جہاد میں ملے گا کہ جہاد مو من کے لیے طرز زندگی ہے اور یہی ہمارا سیاسی فلسفہ ہے۔ یا حکمتی فلسفہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے ۔ کہ قرآن پاک اور حضور پاک کی سنت میں لفظ سیاست کہیں نظر نہیں آئ

جہماو بدفسمتی سے جہاد پر پردے تو بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانوں سے پڑنے شروع ہوگئے تھے ۔ کہ یو نانی فلسف کے پیرو کاروں معتزلہ اور باطنیوں کے بحث نے قوم کے رخ کو نظام جہاد ہے " علم الكلام " کی طرف موڑ دیا ۔ لیکن سقوط لبخداو اور صلیبوں کی پلغار کی وجہ سے ہماری آنگھیں کچہ کھلیں ضرور ۔ البتہ پچھا دوسو سال کی غلامی نے ہمیں اسلام سے دور کر دیا ہے اور ہم لوگ جہاد کے معنی کچھنے سے قاصر ہوگئے ہیں ۔ البیابونااس لئے بھی لازی تھا کہ مغربی تعلیم کا ایک بڑا علم دار سر سید ۱۸۹۰ میں ایک خط میں خود تسلیم کرتا ہے " تجب ہے کو جو تعلیم پاتے جاتے ہیں ۔ اور جن سے قومی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بر ترین قوم ہوتے جاتے ہیں ۔ "اور یہ عاجر ۱۹۹۳ میں سریم کو رث میں شوت پیش کر چکاہے کہ سرسید اور غلام گذاب کو ایک جگہ سے ہدایات ملتی تھیں ۔ اس سلسلے میں ابو الحن ندوی صاحب نے غلامی اور اہل مغرب کے ہم پر باطل اثرات پر ایک کتاب لکھ کر پوری طرح کمال ترکی اور سرسید کو ننگا کرتے ہوئے ، ہم بر صغیر ہندو پا کستان کے مسلمانوں پرخاص کر اور و لیے سب مسلمانوں پر یوری طرح کمال ترکی اور سرسید کو ننگا کرتے ہوئے ، ہم بر صغیر ہندو پا کستان کے مسلمانوں پرخاص کر اور و لیے سب مسلمانوں پر یوری طرح کمال ترکی اور سرائے علی جسے لوگوں کی برااحسان کیا ہے ۔ لیکن یہ عاج صرف یہ گزارش کرے گا کہ اہل مغرب نے مرز اغلام کذاب ، سرسید اور چراغ علی جسے لوگوں کی مدر سے نظام جہاد پر پر دے ذلوانے کی کوشش کی ہے ۔ اور کھے سے یہ کہلوایا کہ جہاد چدد و جدد کا دوسرا نام ہے اور اس طرح ہم فلسفہ جہاد کی ہوجہ دورہ و نے گئے ۔ یہ عالات دیکھر کر علامہ اقبال " بھی چیخ اٹھے ۔

تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی دنیا کو جس کے پنجبہ خومین سے ہو خطر اور پھر یہ بھی فرمایا

باطل کے فال وفر کی حفاظت کے واسطے یورپ زڑہ میں ڈوب گیا دوش تا کر اسطے ہم نوب سے شرک میں جوب سے شرک میں جائے ہیں شیخ کلسیا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں ہے شرک ایک اور بد قسمتی ہے ہوئی کہ جب فقہ مدون ہونا شروع ہوا۔ تو اول تو اس سے ہم فقہی گروہوں میں بٹ گئے ۔ حالانکہ جن کے ناموں کے ساختہ یہ فقہ منسوب کیاجا تا ہے ان میں سے صرف امام شافتی نے کچھ فقہ لکھا اور وہ بھی چند معاشرتی اصول اور اس کے سو سام خواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ مخواہ کروہ بندی کاشکار ہوگئے۔ جس کی کچھ تفصیل آگے آتی ہے۔ لیکن زیادہ نقصان نظام جہاد کا ہوا کہ سورۃ تو ہدی سال بعد ہم خواہ مخواہ مخواہ گروہ بندی کاشکار ہوگئے۔ جس کی کچھ تفصیل آگے آتی ہے۔ لیکن زیادہ نقصان نظام جہاد کا ہوا کہ سورۃ تو ہدی

آیت ۱۲۲ کے الفاظ تفقہ فی الدین جو جہاد کی موجھ بوجھ کے لیے استعمال ہوتے تھے اس میں سے جہاد الگ ہو گیا اور صرف موجھ بوجھ ( فقہ ) ہمارے اوپر چھا گئی کہ ہمار ارخ بحث مباحثہ کی طرف مڑ گیا۔اس وقت تک اسلام دنیا میں جہاں تک پھیل حکاتھا اس سے آگے معاملات ٹھنڈے پڑگئے۔

پتانچ اس مطالعہ اور تحقیق کا ایک مقصدیہ بھی ہے کہ ہم جہاد کے نظریہ کو سمجھ سکس ہے ہماد بالنفس بنیادی چیز ہے ۔ اور دار الحرب میں بھی ہماد بالنفس کی جھلکیاں ملتی ہیں جس نے دار الحرب میں بھی ہماد بالنفس کی جھلکیاں ملتی ہیں جس نے مد سنے منورہ میں اجتماعی شکل وصورت اختیار کر لی ۔ اور مد سنے منورہ میں جہاد کو ایک طرز زندگی کے طور پر اپنایا گیا ۔ در اصل بجرت بھی اس اجتماعی جہاد کی ایک کڑی تھی اور صبشہ ومد سنے منورہ کی بجرتوں میں واضح فرق نظر آتا ہے جو بہلو آٹھویں باب میں ابھی طرح واضح کیا گیا ہے ۔ اسی طرح اسلام کے پانچوں ارکان کلمہ، نماز، روزہ، زکوۃ اور ج یا قربانی وغیرہ بھی جہاد کی تیاری کی امدادی مدین ہیں ۔ اور زندگی کا ہر بہلو اس طرز زندگی یا جہاد کا تابع ہے ۔ کتاب کے پچیو یں اور چھبیویں باب میں نظریہ جہاد تفصیل سے مدین ہیں ۔ اور زندگی کا ہر بہلو اس طرز زندگی یا جہاد کا تابع ہے ۔ کتاب کے پچیو یں اور چھبیویں باب میں نظریہ جہاد تفصیل سے میان کیا گیا ہے کہ جہاد مسلمانوں کا سیاسی یا حکمتی فلسفہ ہے ۔ جہاد بالسف مسلمانوں کا دفاعی فلسفہ ہے کہ اللہ کی فوج اور حرمب رسول بن کر وہ حق کو لاتے ہیں اور باطل کو مثاتے ہیں اور اپنے عقیدہ اور غیرت کی حفاظت کیلئے اس دفاعی فلسفہ کے تحت وہ ہر وقت حرب (جنگ ) کے لیے تیار رہتے ہیں اور آگ ان کو حضور پاک سے سکھے ہوئے طریقوں سے مطابق قبال (لڑ ائی) کر ناچاہیے وقت حرب (جنگ ) کے لیے تیار رہتے ہیں اور آگ ان کو حضور پاک سے سکھے ہوئے طریقوں سے مطابق قبال (لڑ ائی) کر ناچاہیے

جنگ شاہاں جہاں غارت گری است بحثگ مومن سنت پیٹمبری است (اقبال)
کتاب کی تر تیب : ان سب مقاصد اور پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے باب میں اسلامی فلسفہ حیات بیان کیا گیا ہے کہ بم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جارہے ہیں ۔آگاس راست بعنی صراط مستقیم کی نشاندہی کی گئے ہے کہ کس طرح رہم آئے رہے اور مخلوق کو حق کی پیروی کی تلقین کرتے رہے ۔ساتھ ہی باطل فلسفوں اور گراہی کی نشاندہی بھی کردی اور آگے حضور پاک کے معوث ہونے کے زمانے کے تاریخ تانے بانے جغرافیہ اور نقشوں سے واضع کردئے گئے ہیں ۔وین اسلام کے بنیاوی پہلوؤں اور کمی زندگی کے حضور پاک کے جمال اور جہاو بالنفس اور آپ کے پیروکاروں کے احوالات تفصیل سے بیان کئے ہیں ۔کہ بجرت کی ضرورت کے بی بیان کئے ہیں ۔کہ بجرت کی ضرورت کے بی بی بیان کئے ہیں کردی ہون تربہلو کو است تربہلو کی معرورت کے بی بیان کئے ہیں کہ بیان کرتے ہوئے در فی زندگی میں حضور پاک کے جمال اور تجاہ کو بیان کرتے ہوئے در فی زندگی میں حضور پاک کے جال اور نظام جہاد کی وسیح تربہلو کو نقشوں کی مدو سے بیان کیا گیا ہے کہ حق کس طرح پھیلا اور کتنا پھیلاؤانعتیار کیا۔اور آخر میں اپنی ذمہ داریوں اور تبصروں میں برا مقصد سے تفصور پاک کے جو رہی کہ بیانات میں تضاونہ ہو ۔اور تمام جائزوں اور تبصروں میں برا مقصد سے سلسنے رکھا کہ تو میں وحدت فکر وعمل پیدا ہو ۔مو من کا مقصد حیات واضح ہوجائے اور یہ سب ہم نے قرآن پاک اور حضور پاک کی عملی زندگی کے بچوڑ سے نگالا ۔اور لگا تار نشان راہ اور صراط مستقیم کی گلاش رہی ۔تقریباً ہر باب کا خلاصہ یا نتاریج واساق باب کے آخر میں بیان کئے ہیں ۔ویہ کی عملی کاروائیوں کے نتائج پر سامتے ہی تجمرہ بھی کرویا کہ غلط فہمیوں کا از الہ ہوسکے ۔اور تقریباً ہم

باب اپنے تخصوص انداز میں اپنے اندر کچھ نظریات پہناں گئے ہوئے ہے۔ تاکہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو۔ کہ الند تعالیٰ نے ہمیں اس عالم کا دارث مقرر کیا ہے: ۔

"عالم ب فقط مومن جانباز کی میراث مومن نہیں جو صاحب ادلاک نہیں ہے"اقبال"

ماخو ذ: اس کتاب کو تیار کرنے کے سلسلے میں جن کتابوں سے مد دلی گئی یااستفادہ کیا یاان کتابوں کے پڑھنے سے اس عاجز پر جو اثرات ہوئے، وہ سب بیان کرنے کے لئے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ کہ غیروں یا غیر مسلموں کے اس سلسلہ میں اس عاجزنے جو کتابیں پڑھیں ان کی تعداد بھی سو کے قریب ہے ۔ یہی نہیں بلکہ اس عاجزنے تاریخ عالم ، غیروں کے فلسفہ حیات ، دوسرے مذاہب کے بنیادی اصول وغیرہ اور سینکڑوں ایسی کتابیں پڑھیں حن سے مجھ پراسلام کی بڑائی کا اور زیادہ اثر ہوا۔اور حضور پاک کی شان اور بہتر طور پر مجھے میں آئی اور میں پکاراٹھا: ۔" ساراحگب سوہنا پر ماہی نالوں تلے تلے "اس لیئے حضور پاک مبلکہ آپ کے رفقاء اور اسلامی تاریخ یا فلسفہ حیات کی کوئی کتاب نظریزی اسکو ضرور پڑھا ۔آگے اس سلسلہ میں تبصروں سے اس عاجز کا مطالعہ قارئین پر خود واضع ہوجائے گا۔ بہر حال اس کتاب کے لئے اول تو قرآن پاک سے نہ صرف استفادہ کیا گیا ہے ، بلکہ بغص سورتوں اور آیات کے واقعاتی پہلو کو بھی بیان کیا گیاہے۔سنت کے لئے متعد داحادیث مبارکہ کی کتابوں سے استفادہ کیا گیاہے لیکن واقعات کو بالترتیب بیان کرنے کے لئے ابن اسحق اور ابن سعد کی تاریخوں سے مدد لی گئی ہے۔ ابن سعد کی سلسلہ میں میہ مدد حضور پاک کی حیات طیبہ کی دو کتابوں کے علاوہ باقی چھ کتابوں سے بھی لی گئی جہاں تقریباً پانچ ہزار صحابہ کرام اور تابعین کی زندگی کے حالات ہیں ۔ان میں ہے اکثرصاحبان" چلتے پھرتے اسلام" تھے اور ابن سعد نے ان سے کچھ احادیث مبار کہ بھی منسوب کر کے بیان کی ہیں ۔اس کے علاوہ واقدی ، طبریٰ ، ابن اثیر ، ابن کشیر ، علامہ سیوطیؒ اور ابن خلدون کی تاریخی سے بھی کچھ مدد ضرور لی ہے۔انسیویں ۔ بعیویں صدی عسیوی میں لکھی گئی اپنوں کی تاریخوں کا بھی پڑھا ضرور اور کچھ استفادہ بھی کیا ، اور اس سلسلہ میں اس عاجز کے ناثرات آگے آتے ہیں کہ ہم نے غیروں سے کچھ غلط اثرات لے کر اس زمانے میں ان چیزوں کو اسلام بنا کر پیش کرویا ہے ۔ کہ اللہ تعالی کی تابعداری کی جگہ آزادی اور کافرانہ جمہوری نظام بھی ہمارے "ایمان" کا حصہ بن گئے ہیں ۔ علاوہ ازیں یہ عاجز آگے چل کر ماخوذ کے سلسلہ میں بہت تفصیلی بحث کرے گا۔ کہ میں نے مورخین کو محدثین پر کیوں ترجیح دی ۔ لیکن ایک پہلو یماں ہی واضح کرتا جاؤں ۔ محدثین کامکتبوں اور مسجدوں پر قبضہ تھا۔ان کے بے شمار ملامذہ جیسے آجکل بھی ہے ۔زیادہ وقت اپینے " بڑوں " کے گن گاتے رہنے تھے اور ان کی شان کو الیے بڑھا کر پیش کیا گیا کہ ان کی یاد۔ ذہن ۔ طہمارت اور کر دار کو اتنی بلندی دی گئی کہ ان کی ہربات کو قرآن پاک کے بعض دفعہ برابراور نزد کیک تو ضرور پہنچا دیا ۔ یہ بڑی زیادتی ہوئی ۔ کہ کچھ لوگ روعمل کے طور پر منکر حدیث بن گئے ۔ یہ بات بھی صحح نہ تھی ۔اعتدال کی ضرورت تھی ۔اور مورخین سے زیادہ استفادہ کرنے کی ضرورت

عثیروں کے اثرات اور باطل فلسف: اس زمانہ کا تاریک پہلویہ ہے کہ ہمارے پی کافی لوگوں نے باطل فلسفوں یا غیروں کی محقیقات سے اثرات لینے شروع کر دیتے ہیں ۔اور انہوں نے اسلام کو بھی غیروں کی عینک سے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح کچھ لوگ انجانے سے اس قدم کے اسلام کی پرچار بھی کر رہے ہیں، جہاں باطل فلسفوں پر اسلام کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ اس پہلو کو کتاب میں کھل کر بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں یا در ہے کہ کسی باطل فلسفے کا اسلام کے ساتھ موازنہ بھی نہ کیا جائے ۔ کہ یہ باطل فلسفے کا اسلام کے ساتھ موازنہ بھی نہ کیا جائے ۔ کہ یہ باطل فلسفے یا شرکے تابع ہیں یا ان کے ذریعے سے مادیات کا حصول مدنظر ہے ۔ اسلام ان چیزوں سے بلند ہے کہ مومن کا باطل فلسفے یا شرح کے تابع ہیں یا ان کے ذریعے سے مادیات کا حصول مدنظر ہے ۔ اسلام ان چیزوں سے بانبوں نے سب کچھ ابو جہل کی طرح متعصب ذمن کے استعمال سے کیا ہے ۔ گو الیے لوگوں میں سے اکثر غیر، اسلام کے فلسفہ حیات اور عسکری پہلو کو اس زمانے میں ہم مسلمانوں سے بہتر طور پر تحجیتے ہیں اور ان میں سے ایک جزل گلب نے صحح طور پر اسلام کو سیابیوں کا مذہب کہا ہے ۔ لیکن ان لوگوں کے تعصب کیوجہ سے اور باطل پیمانوں سے ناپ و تول کرنے کی وجہ سے ، الیے لوگ کہی بھی اسلام کی روح تک نہیں جو تھے علامہ اقبال یا داتے ہیں:

خیرہ نے کرسکا تھے جلوہ دانش فرنگ سرمہ ہے میں آنکھ کا خاک مدینہ و نجف اس عاجز نے اس لئے حضور پاک کی عملی زندگی میں سے یہ اسباق نکالے ہیں کہ ہمیں غیروں سے کچے بھی نہیں سیکھنا۔ اور اسلام کی عمارت غیروں یا باطل خیالات کے فلسفوں پر نہیں بن سکتی ۔ صحاح ستہ کی احادیث کی کتابوں میں الیمی کوئی حدیث مبارکہ نہیں ملی جس میں یہ بات ہو کہ حضور پاک نے فرمایا ہو کہ "علم سیکھنے کے لئے چین بھی جاؤ" اور حضور پاک کے غلام جناب فاروق اعظم نے سکندریہ اور مدائن کی لائر پریاں جلواویں کہ ہمارے حضور پاک بہتر فلسفہ حیات لا بھی ہیں۔ اور جناب فاروق کو فاروق تورات پڑھنے لگے تو جناب صدیق نے ان کے ہاتھ سے کتاب چھین کی تھی اور فرمایا تھا۔ " بس کروا بن خطاب ۔ سرکار دوعالم کے چرے کارنگ نہیں دیکھتے ہو " ہمیں غیروں سے کچے بھی نہیں سیکھنا ۔ چنانچہ یہ عاجزاس اسلام کی تلاش میں ہے جو پہلے سو سالوں میں نافذ رہا۔ جب نہ کوئی فقمی گروہ تھے اور نہ سیاسی گروہ سہاں حکومت کی غرض سے سیاست نے بچاس سالوں پر دے گا کہ وہ کسیااسلام کے اندرآنا شروع کر دیا تھا۔ اور گروہ بندی شروع ضرور ہوگئی، تو یہ عاجززیادہ زور عہلے سے سیاست نے بچاس سالوں بدر اسلام کی اندرآنا شروع کر دیا تھا۔ اور گروہ بندی شروع ضرور ہوگئی، تو یہ عاجزی یاں چلاگیا ہے بھی سالوں پر دے گا کہ وہ کسیااسلام تھا۔ میرا خیال ہے ہماری وہ مسلمانی اور وہ اسلام یا اس کا کچے حصہ غیروں کے پاس چلاگیا ہو کیاس سالوں پر دے گا کہ وہ کسیااسلام تھا۔ میرا خیال ہے ہماری وہ مسلمانی اور وہ اسلام یا اس کا کچے حصہ غیروں کے پاس چلاگیا

مثل ماہ چمکتا تھا جس کا داغ ہود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی (اقبال) تاریخ اور راوی: چنانچہ اس عاجز کے لحاظ ہے وہ اسلام جس پر حضور پاک کے تربیت یافتہ رفقا ہیا تا ابعین نے عمل کیا، وہ ہماری آنکھوں کے سلمنے سے کافی حد تک او جھل ہے ۔۔وجہ یہ ہے کہ وہ تمام تاریخ یا احادیث مبارکہ کی کتابیں جن کو اس زمانے سی المغازی (فلسفہ جنگ ) کی کتابیں کہتے تھے ناپید ہیں جو امام زہریؓ (ابن شہاب)، ان کے ہم عصروں یا ان سے پہلے لکھی گئیں سے ہمارے پاس پرانی سے پرانی کتابیں امام زہریؓ کے دوشاگر دوں ابن اسحاق کی المغازی اور امام مالک کاموطاہیں (البتہ انہی دفوں سب سے پرانی مغازی جو جتاب عوہ بن زبیر نے لکھی وہ بھی سلمنے آئی ہے)۔ اس سے پہلے کی المغازی کی کتابوں کے اثرات دنیا پر ظاہر ہیں کہ اہل عرب، مسلمان ہوگئے اور ان کے ایک ہاتھ میں قرآن پاک تھا۔ اور دوسرے میں تلوار۔ اور اسلامی فلسفہ حیات اپنا کر ان بزرگوں نے دنیافتی کر دار کو دیکھ کر لوگ دھڑا دھڑ دائرہ اسلام میں داخل ہوگئے ۔ الیمی کتابوں کے لکھے والوں میں حضرت عثمان کے بینے حضرت ابان ، حضرت زبیر کے بینے حضرت عودہ اور پوتے حضرت ہاشم کے علاوہ امام شعبی اور مشہور صحابی حضرت عثمان کے بیئے حضرت عاصم بھی شامل ہیں۔ امام زہریؒ نے تو بہت کچھ لکھا۔ اور وہ سب آج ناپید ہے ، مشہور صحابی حضرت عرش بن قاوہ کے بیئے حضرت عاصم بھی شامل ہیں۔ امام زہریؒ نے تو بہت کچھ لکھا۔ اور وہ سب آج ناپید ہے ، ملکہ ان کے دو اور شاگر دوں محمد بن من حقی کی کتابوں کے کچھ ملکہ ان کے دو اور شاگر دوں محمد بن موجو دہیں ان میں برانی مغازی کی کتابوں کے حوالے ضرور موجو دہیں۔ موجو دہیں موجو دہیں ان میں برانی مغازی کی کتابوں کے حوالے ضرور موجو دہیں۔

تفرقات: بدقسمتی ہے جب علم کو وسعت ملی تو کچھ علما۔ یامور ضین نے اپنے آپ کو کسی ایک فن سے وابستہ کر دیا۔حالانکیہ سرت كالفظ تابعين ميں سے سب سے پہلے امام زہریؒ نے استعمال كيا۔ فقة كالفظ اس سے كئ سال بعد امام شافعیؒ نے استعمال كيا اور حدیث کالفظ تو بالکل عام نه تھا۔امام مالک نے موطاکالفظ استعمال کیااور امام حنبل نے مسند کااور اڑھائی سو سال بعد امام بخاریؒ نے بھی اپنے کام کو احادیث کی کتاب نہ کہا بلکہ احکام کی کتاب کا نام دیا۔ پھر معاملات کچھ الیے ہوگئے کہ احادیث مبار کہ یا فقة کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔اور جن صاحبان نے اپنے آپ کو جس کام سے وابستہ کر لیا، انہوں نے جسیے اندھوں نے ہاتھی کو ٹٹول کرجو محسوس کیا، اس کوہاتھی سمجھا، اس طرح ہمارے بزرگوں میں سے کچھ نے اپنے آپ کو جس فن کے ساتھ وابستہ کر دیا ، اس کو اسلام سمجھ لیا ، اور المغازی چو نکہ عملی شکل وصورت اختیار کر گئی تھی ، اس کو لوگ بھول گئے ۔ اور بعد کی صدیوں میں اس فن یا فلسفنپر مسلمانوں نے کوئی کتاب بھی نہ لکھی ۔انصاف تو یہ تھا کہ سب مدوں کو ایک کرتے ، کہ سپرت ، فقہ ،احا دیث وغیرہ سب کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور ترجیحات مقرر کرتے کہ کس چیز کو اولین حیثیت حاصل ہے۔اور کس پہلو کو کس پہلو کے تالیح کیا جائے اور کو نسی مد کو کس مد کی امدادی مدر کھا جائے ۔ اور قار نین!اس عاجز کے لحاظ سے جہاد کو اولین حیثیت حاصل ہے ۔ اس لئے میرا مطالعہ آپ کو آخری ابواب میں ایسے ڈھانچ پر لے جائے گا جہاں ان نتام مدوں کو شیر و شکر کیا گیا ہے کہ یہ عاجز وحدت فکر اور وحدت عمل کا دعویدارہے ۔ان تفرقات کی بنیاد کچھ اس طرح ہے کہ امام مالک ؒ نے اپنے ہم مکتب ابن اسحاق کی چند احادیث مبارکہ کے ساتھ اختلاف کیا تو بعد میں امام بخاریؒ نے یہ لکھ دیا کہ ابن اسحاق کی مغازی پر تو مجروسہ کیا جاسکتا ہے لیکن ابن اسحاق کی بیان شدہ کچھ احادیث ضعیف ہیں ۔اب بدقسمتی سے بعد کے کچھ علماء نے ابن اسحاق کو محدثین کے زمرے سے بھی خارج کر دیا۔ حالانکہ اگر دیکھاجائے تو ابن اسحاق کی احادیث مبار کہ واقعاتی ہیں اور موقع و محل کا بھی ساتھ بیان ہے تو ان کا نظریبہ اور فلسفہ زیادہ واضح ہے۔ اور پھرا بن اسحاق کو علم صدیث پراتنا عبور حاصل تھا کہ لینے استادامام زہریؒ کے منظور نظر تھے اور ان کو بلااجازت امام زہریؒ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ ہمارا شحقیقی مطالعہ البتہ الیے تفرقات میں نہیں پڑتا۔ میرے نزدیک جو واقعہ یا بیان قرآن پاک اور حضور پاک کے بیان شدہ فلسفہ حیات سے مطابقت رکھتا ہے وہ صحح ہے۔ جو البیما نہیں اس کا راوی یا مصنف خواہ کتنا ہی اعلیٰ کر دار والا ہو ہم اس بیان پرشک کریں گے کہ وہ اضافہ ہو سکتا ہے یاخواہ مخواہ کسی بزرگ کی طرف بات کو منسوب کر دیا گیا ہے۔ اور راقم نے ایسی ہزاروں باتیں پڑھیں، جن میں سے کچھ کے بارے میں اس کتاب میں ذکر ہوگا ہجتا نچہ یہ عاجز اپنے وحدت فکر و وحدت عمل کے اصول کے تحت سیرت، مغازی ، احادیث اور فقہ وغیرہ کو بک جان کر رہا ہے۔ اور اس سلسلہ میں پرانے مؤرضین یا محد ثبین سب اس عاجز کے سرے تاج ہیں ہے تان کے کام پر کچھ تبھرہ ضروری ہے کہ قارئین میرے ماحد ساعہ جلس سے معافی ہے۔

ا بن اسحاق: ہماری اس کتاب کی بنیادا بن اسحاق کی تاریخ پررکھی گئی ہے اور ابن سعد کو امدادی طور پر استعمال کیا ہے۔ اس سلسلہ میں امام بخاریؒ کو بھی ابن اسحاق کے واقعات یا مغازی کے بیان پرشک نہیں اور سب محدثین نے ابن سعد کو بھی ثغة قرار دیا تو اس عاجزنے بزر گوں کا ادب ملحوظ رکھا۔اور راقم کے لحاظ سے ابن اسحاق نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔آپکا نام محمد تھا اور آپ کے دادا یاسر، جناب صدیق اکبرے زمانے میں عین التمرکی جنگ میں قید ہو کر مدینیہ منورہ آئے، جہاں انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہیں آباد ہو گئے ۔ محمد بن اسحاق کمال کا حافظہ رکھتے تھے اور وہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ امام زہری کے شاگر دیتھے ۔اس کے علادہ آپ نے عاصم بن عمر بن قتاوہ ، عبداللہ بن ابو بکر ، یزید بن حسیب ، ہاشم بن عروہ بن زبیر اور ہاشم کی بیوی فاطمہ سے بھی بہت کھے سیکھا۔ جناب فاطمہ یے سلسلہ میں کچھ لو گوں نے شک کیا کہ وہ پردہ میں تھیں تو ابن اسحاق نے حضرت عائش کی مثال دی کہ پردہ کے پتھے بھی بات ہو سکتی ہے۔ بدقسمتی سے آپکی اپنے ہم مکتب امام مالک ؒ کے ساتھ جو رقابت پیدا ہو گئی، تو اہل علم اور محد ثین نے امام مالک کو صحح مجھا۔ دراصل بنوامیہ کا زمانہ تھا اور وہ بھی آخری عشرہ میں۔جہاد اور علم مغازی پر پردے ڈالے جارہے تھے۔ علما، کا ایک گروہ آگے بڑھا جنہوں نے معتزلہ سمیت کئ لو گوں سے بحث و مباحثہ کر کے قوم میں تفرقے ڈال دیئے ۔طریقہ یہ تھا کہ جس سے اختلاف ہو تا تھااس کے عقائد پر حملہ کیا جا تا تھا(یہ طریقۃ آج بھی جاری ہے) سپتانچہ ابن اسحاق کو بھی شیعہ یا قدریہ کہہ دیا گیا۔ ابن اسحاق سب صحابہ کرامؓ کا نام بڑے اوب سے لیتا ہے۔اور قضاو قدر پر کچھ لکھا ہی نہیں ، اس لیئے یہ الزام درست نہیں ۔ جو کچھ اس نے لکھا وہ حوالوں سے لکھا ، اور جہاں اس کی کتاب میں راقم کو کوئی حوالہ نظر نہیں آیا ، تو اس کو اس عاجزنے این اس کتاب کا حصہ نہیں بنایا۔ یا جہاں کچھرہ گیا یا شک پڑ گیا تو اس کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ ابن اسحاق پراکی اور الزام یہ ہے کہ کچھ الیبی روایات بھی نقل کرلیں جو یہودیوں کے ذریعہ سے مسلمانوں تک پہنچیں سیہ حضور پاک کے مبعوث ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں یہودی بھی کسی زمانے میں دین حنیف کے پیروکار تھے۔اللہ تعالٰی کی صحح باتوں کے کبھی وہ بھی اما تندار رہے اور ان میں سے کئ یہودی عالم مثلاً کعب احبارٌ وغیرہ اسلام بھی لے آئے ۔اس لئے راقم کو اس الزام میں کوئی جان نظر نہیں آتی ۔اور حضور پاک سے

و کہا ہے واقعات جو راقم نے ابن اسحاق سے نقل کئے ہیں ممکن ہے ان میں کوئی الیبی بات ہو جو یہودیوں کے ذریعہ سے ہمیں پہنچی ہو ۔ اس سے ہو ۔ لیکن ان باتوں کو نظریہ کے طور پر نہیں اپنایا گیا۔ یہ واقعات کے تانے بانے طاتی ہیں اور بات غلط بھی ہو سکتی ہے ۔ اس سے ہمارے مقصد پر کوئی اثر نہیں پڑسکتا۔

و اقلہ ی : ابن اسحاق کے بعد پرانی ہے پرانی تاریخ جو ہمارے پاس موجو دہے وہ محمد بن عمر واقدی کی مغازی ہے۔ گو راقم نے اس کتاب میں واقعات ، واقدی کے شاگر دابن سعد کی کتاب ہے لئے ہیں کہ داقدی کی مفازی دیر سے ملی لیکن میرے عسکری جائزوں میں واقدی کے بیانات کے اثرات ضرور موجو دہیں ۔بہرحال واقدی ہمارے بعض علماء کے ہاں ناپسندیدہ شخصیت ہیں اور وہ واقدی کو بے ادب کہتے ہیں ۔امام شافعیؒ ان کو سخت نالسند کرتے تھے اور بعد میں امام بخاریؒ نے ان کو دروغ گو تک کہ دیا ہے ۔ ا مام بخاری کو واقدی کے خلاف بڑا اعترانس حضور پاک کے حضرت زینٹ کے زوجیت میں لینے سے طرز بیان پر ہے ۔ لیکن اگر اس مضمون کو جتاب وا تا گنج بخش کی تصنیف میں پڑھا جائے تو واقدی کی بریت ہو جاتی ہے۔ جتاب دا تا گنج بخش نے واقدی کا نام لئے بخر حضور پاک کی شان کااس واقعہ میں جو ذکر کیا ہے وہ جب تک پورا نہ بیان کیا جائے تو عام فہم نہیں ۔ لیکن بیہ ضرور ثابت ہوجاتا ہے کہ واقدی ، حضور پاک کے شان کو مجھتاتھا۔اس کامزید شبوت یہ ہے کہ واقدی نے عباسی خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ پایا ہارون جو خو د برا عالم تھا ، جب مدسنیہ منورہ آیا تو وہ کسی ایسے شخص کی ملاش میں تھاجو رات کے اندھیرے میں ہارون کو وہ متام مقامات و کھائے جہاں وس سالہ مدنی زندگی میں حضور پاک نے قدم رنجہ فرمایا ۔یہ سعادت واقدی کو نصیب ہوئی ۔واقدی نے ا کی ا کی مقام پر حضور پاک کے قدم مبار کہ کی داقعات کی مدوسے ایسی تفصیل بتائی اور سارا بیان ایسے رنگ میں پیش کیا کہ ساری رات ہارون کے آنسو نہ تھم سکے اور کئی وفعہ رقت طاری ہوئی ۔ یہی حالت ہارون کے وزیر کی پر مکی کی ہوئی ۔ اور انہوں نے واقدى كو انعامات سے مالامال كرديا - روايت ہے كہ بارون كاسلم اتنا زيادہ تھاكم محدثين كو ان كے سامنے احاديث مباركه بيان كرنے كى ہمت نه ہوتى تھى - تواس عاجز كے لحاظ سے واقدى كامقام بہت او نچاہے - امام بخارى البتہ جس مقام پر كھوے تھے توان کے لحاظ سے واقدی کے بیان میں کچر لغوش تھی تو انہوں نے ان کو دروغ گو قرار دے دیا۔اس عاجز کو دونوں کی نیت پر کوئی شک نہیں اور دونوں میرے سرکے تاج ہیں ۔واقدی پر دوسراالزام یہ ہے کہ وہ جنگوں میں مسمانوں کی بہادری کو بڑھا چڑھا کر بیان كر تاتها \_ بے شك يہ چيز ظاہر كرتى ہے كہ ہمارے علماء كتنے سے تھے كہ اپنے بزرگوں كے كارناموں ميں ذرا بجر بھى اضافہ پينديد كرتے تھے۔راقم كو واقدى كے طرز بيان پر ذراشك نہيں۔جنگ يرموك كوليں ، كه چاليس مزار مجاہدين كے سامنے ذيرہ لاكھ رومیوں کالشکر تھا اور اہل یو رپ خو د تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں سے ستر ہزار کھیت رہے ۔ مرتا وہ ہے جو لڑتا ہے اور رومی بہت بہادری سے لڑے ۔ اور مسلمان بہت بہت اور بہت زیادہ بہادری سے لڑے ۔ اس پہلو کو صرف وہ مجھ سکتا ہے جس نے جنگ لڑی ہو ۔ لطف کی بات ہے ہے کہ تمام محدثین واقدی کے اسآد محمد بن صالح کو بھی ثفة قرار دیتے ہیں اور شاگر د محمد بن سعد ( ابن سعد ) کو بھی ثقة مانتے ہیں ۔اور شائد واقدی کے مقام تک وہ نہ پہنچ یائیں کہ واقدی جنگوں کے جائزے بھی پیش کر تا تھا ۔اور

#### وہ میرے مرکا تاج ہے۔ کہ وہ عاشق رسول تھا

و مگرر پرانی تاریخییں: باقی پرانی تاریخوں میں بلاذوری کی تاریخ ہے جس میں چند روحانی باتوں کے علاوہ کوئی نئی بات
نہیں ۔اہل مغرب میں بھی اسلام کی تحقیق کرنے والوں نے بلاذوری کو کوئی زیادہ وقعت نہیں دی ۔اور واپے بھی وہ ابن سعد کا
شاگر و تھا۔ ہاں البتہ طبریٰ کی تاریخ بڑی اہم ہے۔ کہ اس نے تینوں مذکورہ مؤرخین کی تاریخوں سے استفادہ کیا ہے ۔اور راقم نے
بھی طبریٰ کی تاریخ سے مدد لی ہے ۔البتہ کچے لوگوں نے طبریٰ کو گستاخ کہا ہے اور بعض نے کہا کہ شیعہ تھا۔ طبریٰ کا طریقہ بعض
محد شین کی طرح سے ہے کہ ایک ہی واقعہ کو کئی راویوں کی زبان سے بیان کرتا ہے ۔اور خود کوئی تحقیق نہیں کرتا ۔ بعض وقعہ
ایک ہی بات کی دو مختیف صور تیں نظر آجاتی ہیں ۔اس لئے مہلے پہلے قاری پر عجیب وغریب اثرات ہوتے ہیں لیکن باتی تاریخوں کی
مدو سے اگر ایپنے مطالعہ کو وسعت دی جائے تو در میان سے اصلی حقیقت بھی کچھ آشکاراہو نا شروع ہوجاتی ہے ۔طبریٰ بڑے بڑے
محد شین کے بعد کے زمانے کا ہے ،اس لئے اس زمانے کے کچھ علماء کو طبریٰ کے خلاف یہ شکایت بھی ہے کہ اس نے محد شین کی
کمابوں سے کوئی استفادہ نہیں کیا۔ باقی پرانے مؤرخین میں سے محمد بن مسلم بن قطیب ، ابن العرافی ، ابن الموردی ، ابن اثمر ،
ابن کشیر، سیوطیؒ ، اور ابن خلاون و غیرہ سب نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے اوران میں سے اکثر نے محد شین کی تابوں سے بھی
استفادہ کیا۔البتہ راقم نے آخری دو کو چھوڑ کر باقیوں کی تاریخوں پر سرسری نظر ڈالی اور میری تحقیق پر صرف سیوطیؒ اور ابن خلاون

کی تحقیق کے جائزوں کے اثرات ہیں۔

محد ثغین : محد ثین کی خدمات کا ذکر ایک پوری کتاب کا مضمون ہے۔امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معاملات ، حلال وحرام کی تمیز، فقہی معاملات عرضیکہ معاشرہ کے ہرپہلوپرانہی محدثین حصرات کی محنت کی وجہ نے جو کچھ لکھا گیا، یہی ہمارے لئے نشان راہ ہے اور اب ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ ایک اور بڑی خدمت یہ ہے کہ لا کھوں احادیث مبارکہ میں کچھ شکیہ باتیں بھی داخل ہو گئی تھیں ۔ تو محد ثین نے ثقة اور صحح اعادیث کو بھی مدون کیا۔اس سلسلہ میں بخاری شریف کو اولین حیثیت دی جاتی ہے ۔ اور مسلم کو دوسری ۔ کو کچھ علماء کے لحاظ سے ترتیب اور حسن میں مسلم بہتر ہے ۔ بعض لوگ ترمذی کے بڑے قدردان ہیں کہ ا مام ترمذی ، امام بخاری کے شاگر و تھے اور انہوں نے شرح اکھ کر کچھ احادیث کے تضاد کو دور کیا ہے ۔ان تین متبرک کتابوں کے علاوہ نسائی ، ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد کو ملاکر چھ احادیث مبار کہ کی کتابوں کو "صحاح ستہ "کہاجاتا ہے ۔ لیکن اکثر علماء اور اس عاجز کے لحاظ سے "موطا امام مالک" ان چھے کتابوں سے بہتر ہے ۔ پس احادیث مبار کہ کی تعداد کم ہے اور اس طرح کئی لوگ مسند ا حمد کو ترجیع دیتے ہیں کہ اتنامواد کسی اور کتاب میں موجو دنہیں ۔لیکن اس عاجز کے لحاظ سے زرقانی ، بہیتی ، حصن حصین ، بجرانی ، دعوت الكبير، حاكم اورا بن ابی سنہ کے مصنفین کی خدمات بھی کسی سے كم نہیں كه انہوں نے بڑی محتتیں كیں اور بڑے اعلیٰ پایہ كا مواد قوم کے سامنے پیش کیا ۔اس کے علاوہ احادیث کی کتابوں پر متعبر دہزر گوں نے شرحیں لکھ کر الفاظ کے تضاد کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور صرف مسلم کی تقریباً بیس کے قریب شرحیں مکھی گئ ہیں ۔ لیکن جہاں تک کسی اکیلی حدیث مبارکہ یا کسی مضمون پر تبھرہ ہے ان سب کا ذکر تو ایک کتاب میں ختم نہیں ہو تا پہ راقم نے البتہ احادیث مبار کہ کی کتابوں کو اپنے مطالعہ کی بنیاد نہیں بنایا ۔اس عاجز کے مطالعہ کی بنیاد قرآن پاک پر ہے اور تسلسل کے لئے تاریخ کی کتابوں سے مدولی ہے ۔احادیث مبارکہ کی کتابوں سے حوالوں نعاص کر بخاری شریف یا زرقانی کی احادیث مبارکہ کو اپنے بیانات کی مددیا الفاظ کو بہتر طور پر پہیش کرنے کے لئے استعمال کیا۔اول تو تمام احادیث مبار کہ کی کتابوں میں موادا کیب جسیما نہیں۔ پھرا کیب ایک بات کو محد ثنین نے کئ راویوں کے الفاظ میں بیان کیا ہے ۔اس وجہ ہے گو اصولی اختلافات بہت کم نظر آتے ہیں سین بعض دفعہ بیان شدہ پہلو کی روح تلاش کرنامشکل ہوجاتا ہے ۔علاوہ ازیں چند ایک احادیث کو چھوڑ کر ، زیادہ تراحادیث مبار کہ واقعاتی نہیں ۔اور راقم کہانی کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنا چاہا تھا۔اس لئے تاریح کی کتابیں ، میرے سامنے جو مقصد تھا اس کے لئے بہتر ثابت ہوئیں ۔ محد ثنین میرے سرمے تاج ہیں لیکن مورخین کو بدقسمتی ہے وہ مقام نہ دیا گیاجو ان کا حق تھا۔انہوں نے چلتا بھر تااور عملی اسلام کھا ہے اور اسکی ضرورت بھی تھی ۔مولوی محدثین کو بسند کرتے ہیں کہ ایک آدھ بات یاد کرکے گزارہ کرلیتے ہیں ۔

اسلئے راقم نے اول حیثیت مؤرخین کو دی ہے اور اپنے بیانات کے سلسلہ میں احادیث مبارکہ کو حوالہ کے طور پر پیش کیا احادیث مبارکہ کے سلسلہ میں مشکوۃ شریف جسی ایک اور کو شش کی ضرورت ہے ۔ کہ احادیث مبارکہ کی بنام کتابوں سے عظر نکال کر کسی ایک کتاب میں اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے ۔ اور ہر حدیث مبارکہ جس کو گئی رادیوں نے بیان کیا ہے ، یا گئ کتابوں میں موجو د ہے ۔ اس کے روح کو ہی مقصد مجھاجائے ۔ اسی طرح بتام واقعاتی احادیث مبارکہ کو ایک کرنے کی ضرورت ہے ۔ کاش ہمارے حکومت کے تحقیقی اوارے جن پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ۔ وہ کوئی الیما بنیادی کام کر دیتے ۔ ۔ کاش ہمارے حکومت کے تحقیقی اوارے جن پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ۔ وہ کوئی الیما بنیادی کام کر دیتے ۔ احادیث مبارکہ کا تاریخی پہلو ایک ہی ہے ۔ گو آج محد شین نے سب کو احادیث مبارکہ کی تاریخی پہلو ایک ہی ہے ۔ گو آج محد شین نے سب کو احادیث مبارکہ کی تاریخ کا نام دے دیا ہے ۔ لیکن اس عاجز نے ثابت کیا ہے کہ پہلے پہل جو کتا ہیں لکھی گئیں ان کا نام المخاذی تھا

اور اہام بخاری کے زمانے تک کسی صاحب نے اپنی کتاب کو حدیث مبارہ کہ کا نام نہ ویا۔ بہرحال اب جو نام احادیث کی تاریخ پڑ گیا تو یہ عاجز کیوں اختلاف کرے سروایت ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں بھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ، اور حضرت انس م بن مالک احادیث مبارکہ لکھنے تھے ۔ کس نے منع کیا کہ شاید حضور پاک کسے حالات میں کیا کچھ فرماجائیں تو بات حضور پاک تك چېني اورآپ نے اپنے مند مباركه كى طرف اشاره فرمايا۔" بخدايهاں سے صرف حق بات نكلتى ہے" -امام بخارى نے يه روايت بھی لکھی ہے کہ حضرت علیٰ بھی احادیث لکھ لیتے تھے۔حضور پاک نے ناقہ پر سوار ہو کر ایک شخص سے حرم میں قتل ہونے کے سلسلے میں جو خطبہ دیا، وہ یمن کے امکیت شخص نے لکھوا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ای طرح خطبہ جتبہ الوداع کو اسی زمانے میں کمی صحابہ کرائم نے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔علاوہ ازیں آپ نے تحریری احکام جو قبائل کو دیئیے، یا کئ معائدات اور سلاطین وامرا کے نام خطوط وغیرہ جو لکھے وہ بھی محفوظ رہے ۔آپ کے زمانے میں البتہ احادیث مبارکہ بہت کم لکھی گئیں اور لکھنے والوں کی زیادہ حوصیہ افزائی بھی نہ ہوئی کہ اس میں بیرراز تھا کہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبار کہ کو ملاجلانہ دیا جائے ۔ بلکیہ حصرت عثمانٌ کی خلافت تک احادیث مبار کہ کو لکھنے کی کوئی باقاعدہ تجویز نظر نہیں آتی ۔البتہ خلفائے راشدینؓ کے زمانے میں احادیث مبار کہ پر کام بہت ہوا۔ کہ جب بھی کئی مسئلہ پیداہو تا تو اس سلسلے میں قرآن پاک کے احکام اور حضور پاک کی ہدایات کو تلاش کیا جاتا۔ چو نکہ اس زمانے میں حضور پاک کے عظیم رفقاز ندہ تھے تو تمام واقعات اور ہدایت کی چھان بین ہو گئی۔یہ پہلواز خو والک کتاب کا مضمون ہے ۔ اور اس سلسلے میں مواد ہزاروں کمابوں میں بکھرا پڑا ہے ۔اگر کوئی صاحب ان باتوں کو اکٹھا کر کے اس پر شحقیق کرے ، تو ہمارے تمام تفرقات ختم ہو سکتے ہیں ۔اس عاجزنے اس پہلو پراین خلفاء راشدین کی چار کمآبوں میں کچھ کام کیا ہے ۔اور کچھ تفرقوں کو ختم کیا۔لیکن یہ کام کسی اکیلیے آدمی کے بس کا نہیں ۔بہرحال خلفاء راشدین کے زمانے میں قرآن پاک اور احادیث مبار کہ کے درسِ شروع ہو گئے اور اسلام کے پہلے اس سالوں میں اتنا کچھ لکھا گیا کہ جناب عمرٌ بن عبدالعویز اموی خلیفہ جب مدینہ منورہ میں گورنر تھے اور مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں امام زہریؒ کو مکان تبدیل کرنے کو کہا گیا۔ تو گورنرنے امام زہریؒ کو گدھے اور گھوڑے دیئے جن کے ذریعے سے ، احادیث مبارکہ کی کتابیں ۔حوالے اور صحابہ کراٹم کی جھان بین کے اصولوں کی کتابوں کو ان سواریوں پرلاد کر ، دوسری جگہ منتقل کی گیا ۔ یہ عاجزاحادیث مبار کہ کے ثقة یا غیر ثقة اصولوں کی چھان بین پر کوئی تبھرہ نہ کرے گا۔ہمارے بزرگوں نے اس سلسلہ میں بہت کام کئے اور کچھ اختلافات ، اور غیر منتعلقہ بحث مباحثے بھی ، وئے ۔اس کتاب کے لئے راقم نے احادیث مبار کہ کے لئے صرف یہ چھان بین مدنظر رکھی کہ کوئی چیز قرآن پاک میں بیان شدہ اصویوں کی نفی نہ کرے ۔اور زیادہ استعمال ان احادیث مبار کہ کا کیاجو واقعاتی تھیں ۔ بیبیٰ ان کا تعلق تھی واقعہ سے تھا۔ عنر متعلقه بحث و مباحثة: بدقسمتی سے یا کسی سازش کی دجہ سے یا غیروں سے اثرات لیتے ہوئے کچھ لو گوں نے بنوامیہ اور ہنو عباس کے زمانوں میں غیر متعلقہ اور فضول بحث شروع کر دی ۔اول تو لفظ مغازی پر ہی اعتراض ہو گیا کہ اب حالت جنگ نہیں تو سیرت اور احادیث کے الفاظ کا استعمال شروع ہو گیا۔اس سے دین اسلام کے فلسفہ کو بے جان کرنے کی ایک غلطی ہو گئ کہ غیرت کے لئے ضروری ہے کہ جتگ کو بھیانک نہ قرار دیاجائے ۔انسیویں صدی کے شروع کامشہور جرمن جتگی ماہر کلاسوٹز کہا ہے کہ جو آدمی جنگ کو بھیانک کہتا ہے وہ اپنی قوم کو بے جان کر دیتا ہے ۔ الند تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ " اے مبی مسلمانوں کو قتال کی رغبت دلا" -اور ایک جگہ فرمایا" وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں " -افسوس کہ ہمارے بزرگوں کو یاد نه رہا کہ جو مرناجانتے ہیں وہ نہیں مرتے "اور علامہ اقبال بھی کہہ گئے ۔

ال مع برای مل ما معداده کرسید. است معبرات سے استفاده کرسید.

تفرقے و اختلافات: قارئین اگر آپ ان تفرقوں اور اختلافات کی مزید تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو سب اختلافات بو دے نظر آئیں گے ۔ مثال کے طور پرامام اعظمؒ نے کوئی فقہ نہ لکھااور جو کچھان سے منسوب کیاجاتا ہے وہ آپ کے شاگر دوں امام ابو یو سفٹ اور امام محمدؒ نے لکھا۔امام صنبلؒ ،امام شافعیؒ کے شاگر دیتھے۔اور امام ابو یو سفؒ کے بھی۔اور امام شافعیؒ ،امام مالکؒ کے شاگر دیتھے ۔ صرف امام شافعیؓ نے کچے فقۃ لکھا۔اور سمجھ نہیں آیا کہ فقہی گروہ کیوں بن گئے ۔امام جعفر صادقؒ نے کوئی فقہ نہ لکھا اور آپ کے پوتے امام رضاؒ کے زمانے تک امام جعفرصادقؒ کے نام پر کوئی فقہی گروہ منسوب نہ تھا۔امام اعظمؒ کے استادوں میں امام باقرؒ ا مام جعفر صادقؒ، امام شبعیؒ اور امام حما ؒ وغیرہ شامل ہیں ۔اور امام اعظمؒ کی وفات کے سو سال بعد کوئی حثفی یا شافعی گروہ سننے میں نہ آتا تھا۔ بلکہ ان دنوں امام ابوالحن اشعریؒ جو پہلے معتزلہ تھے۔بعد میں تمام سواداعظم کے نمائندہ کے طور پر معتزلہ ، باطنیہ ، جہنیہ اور قدریه کی فضول بحثوں کو رد کرتے رہے ۔ہم صرف مسلمان ہیں ۔مقلد اور غیرِ مقلد کے الفاظ بھی گروہ بندی پیدا کرتے ہیں ۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی ثقة نہیں کہ سکتے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔اس عاجز نے دوسری تبیری صدی میں اسلام میں بہتر سے زیادہ فرقے گئے اور اس زمانے میں بھی کئی نئے فرقے سلمنے آئے ۔ لیکن ایسے تمام فرتے آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مرتے جاتے ہیں ۔ اور کئ گروہوں یا فرقوں کا نام بھی مٹ گیا ہے ۔ بہر حال الیے لو گوں نے ہمارا بڑا نقصان کیا ، کہ نناز اور اسلام کے باقی ارکان بھی زیر بحث آئے کہ نناز کیے پڑھیں ، ہاتھ باندھیں یا چھوڑیں یا کہاں باند حسیں صرف امام کچے پڑھے گا یا مقتدی بھی پڑھے گا وغیرہ ۔اسی طرح زکاۃ کے سلسلہ میں اختلاف ، روزہ رکھنے اور چھوڑنے کے اوقات کے سلسلہ میں اختلافات اور افسوس کہ امت کی وحدت کے سلسلہ میں کچھ زیادہ کام نہ ہو سکا کہ الیبا سوچنے والے بہت کم یم ،جو بہاتے کہ ان احکام اور عبادات کے فلسفہ میں جاؤ کہ ان کے ذریعہ جہاد کی تیاری کی جاتی ہے اور پوری قوم کو اللہ کی فوج اور ترب سول بنایاجا تا ہے۔ راقم نے اس سلسلہ میں کتاب میں کچھ پہلوؤں کی نشاندی کی ہے۔ کہ نماز کا فلسفہ کیا ہے اور عبادات کا مقصد کیا ہے ۔ اور نماز کا فلسفہ پندر صویں باب میں بیان کیا ہے۔

سفوط بغداد اور صلیبوں کی بلغار: علم مغازی سے دوری اور ان تفرقات نے امت کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا۔
ترھویں صدی عبیوی ہماری ذلت کی صدی ہے کہ اس صدی میں سقوط بغداد ہوا۔ اور صلیبیوں کی بلغار جاری رہی ۔ لطف کی
بات یہ ہے کہ تیرھویں صدی اور اس سے تھوڑ اپہلے مسلمانوں کے در میان اشخ زیادہ علماء وفقر اہو گزرے بلکہ کئ فلاسفر بھی ہو
گزرے کہ کسی اور صدی میں الیبانہ ہوا۔ ان بزرگوں کا علم ، جو نمالی تبلیغ تھی وہ ہمیں ذلت سے نہ بچاسکا۔ ان علماء و فقرا میں
امام غزائی ، امام ابوالحسن اشحری ، امام ماتر بدیتے ، امام رازی ،

میروستگیر عبدالقادر گیلائی ، ابن عربی ، معین الدین چیتی ،

سپر در دیؒ ، سپر در دی مقتولؒ ، مولانار و میؒ اور جناب فریدالدین عطارؒ وغیرہ شامل ہیں۔ بلکہ ابن سینا، فرانی اور ابن رشد جسے فلاسفر بھی انہی زمانوں میں تھے سچونکہ کوئی ایسااولی الامر سلصنے نہ آیاجو توم کو جہاد کے تحت منظم کر تا تو ہمیں ذلت دیکھنا پڑی ۔ لیکن ہمی انہی زمانوں میں خادالدین زنگیؒ ، نورالدین زنگیؒ ، صلاح الدین ایو بیؒ یا مملوک بادشاہوں میں بیبرس اور قالون جسے اولی الامر سلمنے آئے تو انہوں نے ہمیں اپنی کھوئی ہوئی عظمت واپس ولائی۔

انسيوس اور بسيوس صدى: اب چرانسيوس يا بسيوس صدى عسيوى مين بم جهاد سے گريز كيوجہ سے ذات سے دوچار بوغ \_ تو چند لوگوں نے اسلام كا نام قائم ركھا۔ ان ميں امام شامل ، مهدى سو دانى ، انور باشا يا فخرى باشا جسيے سپاہيوں كا ذكر كياجا سكتا ہے ۔ يا جمال الدين افغانى جسيے لوگوں نے امت واحدہ كا فلسفہ اجاگر كر كے بهمارے پنج جان پداى ۔ اور كاميا ببياں اللہ تعالى نے محمد على بعال الدين افغانى جسيے لوگوں كو نصيب كيں كہ اس نے اعلان كيا تھا كہ مسلمان الك قوم ہيں اور ان كی صرف الك پارٹى ہے بن محمد على بعال جسے لوگوں كو نصيب كيں كہ اس نے اعلان كيا تھا كہ مسلمان الك قوم ہيں اور ان كی صرف الك پارٹى ہے بحص كا نام مسلم ليك ہے ۔ افسوس كہ آج بهم بھى چار تو ميتوں كا پر چار كر رہے ہيں ۔ اور لا تعداد سياسى اور فرقہ دارانہ يا طبقاتى بحص كا نام مسلم ليگ ہے ۔ افسوس كہ آرہ بهم بھى گوا تھے ہيں ۔ يہ نات سے تعلق ركھتا ہے ۔ اور بهمارے اس تحقیقی مطالعہ كی گروہوں میں بٹ علی ہیں ۔ بلکہ آدھا ملک بھى گوا تھی ہيں ۔ يہ نات کے وحدت فکر ووحدت عمل کے نظريہ كی نشاند ہى حضور پاک کا عشق پيدا ہو اور بم ان كی غلامى اختيار احکام يا سنت سے كر رہے ہيں ۔ اور اس پر تب عمل ہو سكتا ہے كہ بم میں حضور پاک كا عشق پيدا ہو اور بم ان كی غلامى اختيار احکام يا سنت سے كر رہے ہيں ۔ اور اس پر تب عمل ہو سكتا ہے كہ بم میں حضور پاک كا عشق پيدا ہو اور بم ان كی غلامى اختيار احکام يا سنت سے كر رہے ہيں ۔ اور اس پر تب عمل ہو سكتا ہے كہ بم میں حضور پاک كا عشق پيدا ہو اور بم ان كی غلامى اختيار

عشق کی تینے جگر وار اڑ لی کس نے علم کے ہاتھ خالی ہے نیام اے ساتی (اقبال)
اس تحقیق کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم علماء پر کسی قسم کی تنقید کر رہے ہیں ۔ یہ عاجز اسلام کے عظیم علماء کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ۔ لیکن میرے علماء وہ ہیں جو حضور پاک کے صحیح جانشین کے طور پر قوم میں وحدت کا پرچار کرتے ہیں ۔ نہ کہ وہ جنہوں نے ایک حدیث گھر لی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہے ۔ اس عاجز کو صحاح ستہ کی بحنہوں نے ایک حدیث میں الیے الفاظ نظر نہیں آئے ۔ اور اگر آتے تو یہ عاجزان کو رد کر دیتا کہ قرآن پاک کی سورة ذاریت میں مختلف قول والے خراصوں کو قتل کا حکم دیا گیا ہے۔

و حدت فکر و و حدت عمل جنانچان تنام مطالعوں اور حضور پاک کی سنت سے نہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ، اس کو آخری دو ابو اب میں واضح کیا گیا ہے ۔اوروہ یہ ہے کہ پوری است کو کس طرح اللہ کی فوج سے برسول بنایا جائے اور

قوم میں وحدت فکر کیسے پیدا کی جائے ۔اس عاجزنے اس صدی میں حضور پاک پر لکھی گئی اکثر کتابوں کا مطابعہ کیا ہے ۔ لو گوں نے بڑی محتیں کی ہیں ۔ لیکن اس عاجز کا خیال ہے کہ مطالعہ کو اور بامقصد بنا یاجائے ۔ مثال کے طور پرمولانا شلی اور سید سلیمان ندویؒ نے بڑی محنت کر کے سیرت پر بہت کچھ لکھا اور مولانا شکیؒ ایک جگہ یہ لکھ کر کہ حضور پاک کی زندگی جنگوں کی کہانی ہے۔ آگے قوم کو امن کی میٹھی لوری دے دیتے ہیں ۔ بلکہ جہاد کو بھی بظاہر ظالمانہ عمل کہ جاتے ہیں ۔ اور سید سلمان ندویؒ اپنی چھ کتابوں میں فلسفہ جہاد کو کل چار صفحے دیتے ہیں۔اور جہاد کے پہلو کی باتی باتوں لیعنی ایمان ، صرِ اور استقامت کے ابواب کا حصہ بنا دیتے ہیں ۔ لیکن یادرہے یہ غلامی کا زمانہ تھا اور راقم ازخود " کرایہ کاسپای "رہ حکاہے ۔ تو مولانا شلی نے مسلمانوں پر انگریز کی وفاداری فرض کر دی تھی اوران پر کفرے فتوے بھی مگے ۔اس لئے ان بزر گوں کی کتابوں سے ایسے کمزور پہلوؤں کو دور کرنا چاہئیے کہ مولانامودوی کی کتاب جہاد فی الاسلام دراصل اسلام کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے۔ ادر جو مودو دی نے اپنی تہم بیں ہوجہاد کو لیے جان کیا ہے یا ہے اد بیاں کی بین اس سعد میں مصنف کی کتا ہے' البیان فی تفہیم القرآن سے استفاؤ کرئی۔ سیرت کی کتابیں: افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں تحقیق کا عنصر نظر نہیں آتا۔ سوائے ایک راجہ محمد شریف صاحب کی کتاب کے جس نے مختلف کتابوں سے حضور پاک کے زمانے کے سپہ سالاروں پر ایک کتاب لکھ کر قوم پر واضح کیا کہ حضور پاک کتنے عظیم فوجی سپہ سالار تھے۔لیکن اکثر سیرت کی کتابوں کے بیانات میں تضاد نظراًتے ہیں۔ایک انعام یافتہ کتاب کا نام جمال مصطفی ہے۔ لیکن جمال کے سلسہ میں ایک مفظ نہیں لکھا ایک صاحب نے اپنی کتاب کا نام " حکمتیہ انقلاب "رکھا۔ مجھ نہیں آتی کہ اوندھے منہ گرنے پایتھے مزنے میں کیا حکمت ہے اور ان کی کتاب انعام یافتہ کیے بی ۔ایک صاحب اسلام کو صراط مستقیم بھی کہد گئے اور انقلاب بھی ۔ اب دونوں باتیں کیے ہوسکتی ہیں ۔ یہ صاحب در جن سے زیادہ كتابوں كے مصنف ہيں - سارازور جمال پر لكاتے ہيں -جو سرآنكھوں پر - ليكن كتابيں تضاد بياني سے بجري پري ہيں -ان كو بھي سرت کی کتابوں پر بین الاقوامی انعامات ملے ۔ا کثر مصنفوں اور وزارت مذہبی امور کو یہ عاجزان تضادوں کے بارے آگاہ کر چکا ہے اب اگر ساری کتابوں پر اپنے تبھرے لکھوں تو مجھے ایک الگ کتاب لکھنا پڑے گی ۔ کہ یہ کوئی تحقیق ہے اور تضادوں کا حساب نہیں ۔البتہ نقوش کے رسول منبر پر تبھرہ ضروری ہے اور اس سلسلے میں اپنی آراسے طفیل مرحوم اور وزارت مذہبی امور کو آگاہ کر چکابوں۔

نفتوش کارسول مخمر: مختفر طور پر حضور پاک پرآج تک کسی صاحب نے اتنا مواد اکھا نہیں کیا جتنا اللہ تعالیٰ نے طفیل مرحوم کو توفیق دی ادرانہوں نے اکھا کیا۔ لیکن تحقیق کا پہلو صفر کے برابر ہے ادرآئندہ تحقیق کرنے دالے کے لئے مواد ک کوئی کی نہیں لیکن کوئی اشاریئے موجود نہیں کہ انسان کیا کچھ کہاں ڈھونڈے۔ تضادبیانی اور آراقم طفیل صاحب کو اس سے آگاہ کر چکا ہے کہ الیمی باتوں کو نشاندی بھی کی۔ ایک پہلو کو کئی جلدوں میں دودویا تین تین دفعہ بیان کیا گیا اور ایک ہی کا ساتھا کہ میری کیا گیا اور ایک ہی جلد میں ایک مضمون صرف عنوان تبدیل کر کے دو دفعہ شائع کر دیا۔ طفیل صاحب نے کچھ لکھا تھا کہ میری کیا گیا اور ایک ہی جلد میں ایک مضمون صرف عنوان تبدیل کر کے دو دفعہ شائع کر دیا۔ طفیل صاحب نے کچھ لکھا تھا کہ میری میا تیں اور تبھرے دہ علما، کے بورڈ کے سامنے پیش کر کے ضروری باتوں کو الگ شائع کریں گے۔ لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ

ہو تا کہ وقت گزر گیا تھا۔ اگر ایک طرف ایک مضمون عاشق رسول کا ہے یا معتدل خیالات کے ابو الحن ندوی کا ہے تو کئ مضامین الیے لوگوں کے ہیں جو حضور پاک کے شان کو سمجھنے کی کو شش کرنے کو بھی تیار نہیں ۔ان حالات میں نقوش کارسول تنبر قوم میں کوئی وحدت فکر ہرگز پیدا نہیں کر سکتا ہے قارئین کس کو صحح سجھیں ۔ویسے خدا مغفرت کرے طفیل مرحوم کی کہ مواد اتنا اکٹھا کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔البتہ افسوسناک پہلویہ ہے کہ بغیر پڑھے کئی لوگ الیبی کتابوں پر تبھرے کر دیتے ہیں کہ بڑا کام کیا ۔ اور مصنف خوش ہو جاتے ہیں ۔ بی ایس او کے مصباح الدین شکیل کا سرت پر کام اس زمانے میں بے شک ایک صحے اور بامقصد کو شش ہے۔ کہ صحح واقعات کو بڑی ترتیب ہے اکٹھا کیا۔ گو جائزوں یا اسباق کے بیا نات سے گریز کیا۔ اسلام کے عظیم فرزند: ہمارے ہاں اس زمانے میں ایک غلط فہی بھی پھیل رہی ہے کہ عملی طور پر اسلام صرف خلفاء راشدین اور وہ بھی پہلے دو عظیم خلفاء کے وقت تک رائج رہا۔ راقم نے جو اختلافات اور تفرقے کی باتوں کا جائزہ پیش کیا ہے وہ اس غلط فہمی میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔اور ایسے غلط لوگ یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ ( نعوذ بالند) اسلام پر عمل کرنا مشکل یا ناممکن ہے۔الیسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ہمیں یہ بات مجھنی چاہئے کہ یہ عالم خلق ہے اور یہاں پر ہم امتحان کے لئے آئے ہیں اگر اسلام اسی طرح جاری و ساری رہتا جس طرح خلفاء راشدین کے زمانے میں تھاتو مسلمان دنیا کے کناروں سے نکل جاتے بیعن ساری دنیا کو باعمل مسلمان بنادیتے ۔اور حالات عالم امر کی طرح ہوجاتے ۔اللہ تعالیٰ کو امتحان مقصود ہے تو وہ ایسے حالات رکھنا چاہتا ہے کہ حق کے مقالعے میں باطل بھی نظر آتا رہتا ہے۔ تاکہ حق اور باطل میں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر مقابلہ ہو تا رہے ۔ اور کھرا ، کھوٹا ظاہر ہو تارہے ۔ بے شک جناب صدیق اکٹراور عمر فاروق کا زمانہ سنبری زمانہ ہے لیکن اسلام کے عظیم فرزند ہر زمانے میں موجو درہے اور انہوں نے اسلامی فلسعہ حیات پر عمل کرے و کھایا۔ حصرت عثمان اور حصرت علیٰ نے مشکل حالات میں راہ حق کی نشاندہی کی اور خود صراط مستقیم پر قائم رہے ۔دونوں عظیم خلفاء نے اسلام سے مرکز کو قائم رکھنے سے سلسلہ میں شہادت حاصل کی ۔اس کے بعد امام حسن نے امت میں تفرقہ کو منانے کے لئے حکومت اور سلطنت کو ٹھکرا دیا ۔اور امام حسین نے گئی گزری حالات میں عظیم قربانی دے کر راہ حق کی نشاندی کی ۔اس عاجزنے اس سلسلہ میں خلفاء راشدین کی چار کتابوں میں اس زمانے کا بامقصد اور تحقیقی مطالعہ کر کے لوگوں کی اٹکل پچو کہا نیوں کو رد کیا ہے اور غلط فہمیوں کو دور کیا ہے۔علاوہ ازیں اسلام نے دنیا کے عظیم حکمران پیدا کئے حن میں امیر معاویّہ، عبدالملک، ولید، منصور، مہدی، ہادی، ہارون، الپ ارسلان، سنجر ، مالک شاه ، نور الدین زنگی ، صلاح الدین ایو بی ، سلطان بیبرس ، سلطان قالون ، بایزید پلارم ، امیر تیمور ، مراد ، سلیم ، سلیمان ذي شان ، يوسف تاشفين ، مُمُود عزنوي ، التمش ، بلبن ، علاؤ الدين خلجي ، مُمُد تَغنق ، اورنگ زيب عالمگير ، احمد شاه ابدالي اور سلطان ٹیپو جیسے ناموں پر اکتفا کی جاتی ہے ۔ فاتحین میں جناب خالڈ، جناب ابو عبیدہ، جناب سعلہ بن ابی وقاص ، جناب شنی بن حارث ، جناب عمرٌ و بن عاص ، جناب عقبهٌ بن نافع ، طارقٌ ، موسیٰ بن نصیرٍ ، حجاج ، محمد بن قاسم ، اور اوپر بیان شده حکمرانوں جسیبی ہستیاں شامل ہیں جن کے نام س کر دنیااب بھی تھراجاتی ہے۔

پانچ ہزار صحابہ کرامؓ، تابعین و تبع تابعین کا ذکر الگ ہو چکا ہے ۔ جتانچہ علماء و فقراء میں امام اعظمؓ، امام مالک "،امام شافعیؓ،

امام احمد حنبل ، امام حسین کی اولاد سے متعد دامام ، پیر دستگیر عبدالقاد تر ، حسن بھری ، معروف کرخی ، سری سقطی ، مولانا روئی ، مولانا جائی ، جنید بغدادی ، بایزید بسطامی ، منصور ، ذوالنون مصری ، ابوالحسن نوری ابوالحسن اشعری ، دا تا گیخ بخش ، ابن عربی ، امام خوالی ، امام رازی ، مام رازی ، فرید الدین عطار وغیره چند السے صاحبان ہیں جو پہلی چند صدیوں میں پیدا ہوئے اور راہ حق کی نشاند ہی کرتے رہے۔

اب اس برصغیر میں آئیں تو معین الدین حیثی، بختیار کائی، فرید الدین شکر گیج، نظام الدین ادلیاتی، چراغ دہلوئی، گسیو دراژ، نور محمد مہاروی معنی سرور ، شہباز قلندر ، بھٹ شاہ ، سلطان مہدی ، سلطان باہی ، رحمن بابا، میاں میر ، بلجے شاہ ، سلمان طونسوی ، فور محمد مہاروی ، مخدوم جہانیاں جہاں گشت ، شاہ ولی اللہ ، شیخ عبدالحق محدث ، شیخ احمد سرمندی ، باقی بائنڈ ، شاہ عبدالعزیر ، شاہ شاہ الدین بیال کا دیکا فرتکا شاہ کے مراط مستقم پرقائم رہنے کا فرتکا

اب بھی نے رہا ہے۔

اس صدی میں بھی پیر مہر علی شاہ ، امین الحسیثی، اور سید قطب شہید جمیدی ہستیوں کے علاوہ علامہ اقبال جسیے مفکر پیدا ہوئے ۔ قائداعظم کا ذکر ہو چکا ہے اور شاہ فیصل شہید نے امت واحدہ کی بنیاد باندھنے کی کو شش کی ۔ لیکن اس برصغیر میں وونوں عظیم جنگوں کے در میان ناموس رسول پر قربان ہونے والوں میں مرید حسین ، علیم الدین ، عبدالر شید ، ملک میاں محمد ، ووست محمد ، عبدالیشیوم ، عبدالر شید ، ملک میاں محمد ، ووست محمد ، عبدالیشیوم ، عبدالشیوم ، عبدالر شید ، ملک میاں محمد کا ذکر ضروری ہے جو غازی بھی ہیں اور شہید بھی ۔ اور یہ ان کی قربانی قربی تھی جس کی وجہ سے النہ تعالی نے ہمیں پاکستان عطاکر دیا۔ ورنہ ہم نے قوم کے طور پر بڑی ہے غیرتیوں کا مظاہرہ کیا۔ آزادی کے محمد اللہ واللہ علی واللہ ہوں کیا میار نو جیوں سے محمد اللہ واللہ واللہ

راقبال) کی محمد سے دفا تو نے تو ہم تیرے ہیں سے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اقبال) از حضور پاک کاسپائی

#### بهلا باب

# ابتدائيه \_اسلامي فلسفه حيات كاعملي نقطه نظر

تمہم پیر حسب وعدہ اس باب میں ہم اسلامی ، فلسفہ حیات کاخلاصہ پیش کر رہے ہیں ۔ یہ اس لینے ضروری ہے کہ ہمارا مطالعہ بامقصد ہے اور یہ عاجز نمالی حضور پاک کی سیرت کی کہانی نہیں پیش کر رہا۔ بلکہ مقصد اپنے لئے نشان راہ تلاش کرنا ہے کہ قافلہ حق کو صراط مستقیم پر رواں دواں ہونے کے طریقے بھی کچھ معلوم ہوجائیں ۔ بینی بیہ عاجزماضی کو زمانہ حال کی ضرور توں کے مطابق بیان کر رہا ہے تا کہ مستقبل کے لیے نشان راہ ملاش کریں ۔اور اپنے اندر ایسا وحدت فکر اور وحدت عمل پیدا کریں کہ حزب الند اور حزب رسول بن جائیں -بہرحال اس زمانے میں شاید اس سلسلے میں بید اس قسم کی پہلی کو شش ہو ۔ تو اس عاجز کے بیانات ، جائزے اور تبصرے کچھ قارئین کو نرالے نظر آئیں گے ۔ راقم نے اوروں کی طرح تضاد بیانی سے بچنے کیلئے چونکہ ممام تر بیانات کو اسلامی فلسفذ حیات کے تابع کر دیا ہے اور آخری ابواب میں اس فلسفذ حیات کے تحت عملی زندگی گزارنے کی سفارشات ہیں ۔اس لئے یہاں ابتدایہ کے طور پراسلامی فلسفہ حیات کے عملی نقطہ نظر کا بیان ضروری تھا۔اب اسلامی فلسفہ حیات کیا ہے ؟ یہ سب ہماری نظروں سے اوجھل ہو تا جاتا ہے ۔ کسی بڑے سے بڑے دانشور کو بلا کر پوچھ لییں ۔اول وہ اس فلسفہ کو صحیح بیان ہی نہ كرسكے گا۔ يا بات كو كچھ اليما گذمذكر دے گا كہ يج ميں باطل اور غيروں كے فليفے آجائيں گے ۔انسان كيا ہے ، كہاں سے آيا ہے اور کہاں جا رہا ہے ؟ یااس دنیا کی کیا حقیقت ہے ؟ یہ الیبے سوالات ہیں کہ آج اہل مغرب یاسوشلسٹ دانشور بھی اس سلسلہ میں حیران و پر پیشان اور سر کر داں پھر رہے ہیں ۔ان کی سوچیں تضادے بھری پڑی ہیں اور ان کو زندگی بے مقصد نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض نے اس دنیا کو سب کچے سبچے رکھا ہے۔اسلام نے مومنوں کے لئے ان کے مقاصد زندگی اس دنیا کی حقیقت اور ازل وآخر کی تام ترباتوں کو کھل کر بیان کیا ہے ۔قرآن پاک، احادیث، تفاسی، صحابہ کراٹم کے اعمال اور بزرگوں کے اقوال میں سب کچھ موجو دہے۔اور آج سے پچاس سال پہلے نماز کے سبق کے ساتھ ہمیں ایمان کی شرائط صفات ، رکن اور حقائق پڑھائے جاتے تھے جس میں اس دنیا کی حقیقت اور ہمارے مقاصد زندگی کا ذکر ہو تاتھا۔ کہ ہماراان سب باتوں پرایمان ہو تو حب ہم مسلمان کہلا کتے ہیں۔اوریہ باتیں زبانی یاد کرانے کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ مختلف چھوٹی چھوٹی کتابوں بعنی محتبہ الاسلام، بشتی زیور اور پکی روٹی میں یہ ذکر موجو دتھے لیکن وقت آیا کہ ہم نے ان کمابوں کا مذاق اڑا نا شروع کر دیا اور یہ کما ہیں ناپید ہو گئیں ۔ہم نے کچھ انگریزی اور کچھ اسلامی علموں کو آپس میں ملاجلا کر اپنے فلسفہ حیات کو بھی آدھا تیتر اور آدھا بٹر کر دیا ۔یہ بڑی بد تسمتی کی بات ہے ۔اس لئے ہماری اس کتاب میں اپنے فلسفہ حیات کے مختلف پہلوؤں کے غیروں کے ساتھ موازنے بھی کئے جائیں گے تاکہ ہم فرق سمجھ سکیں ۔اس لئے سب سے پہلے غیروں کے فلسفہ حیات کانھا کہ پایش کیاجا تا ہے۔

عفروں کے فلسفہ حیات غیروں کے فلسفہ حیات میں یو نانی فلسفہ اور ہندوانہ فلسفہ ایک دو مرے کے ساتھ بہت ملتے ہیں ۔ہندوؤں کے لئے یہ دحرتی پو تراور پاک ہے اوران کی ماں ہے اور یہی سب کچہ ہے ۔موجودہ حِنرافیائی نیشنز م کے باپ یہی لوگ ہیں جہاں دطن کی پوجا کی جاتی ہے ۔یو نانی فلسفہ تمام یو رپ پر چھا یا ہوا ہے اور عیسا ئیت یا مذہب ہم آدمی کا نجی محاملہ بن چکا ہے ۔یو نانی فلسفہ کے لحاظ ہے انسیویں صدی تاک یہ خیال عام تھا کہ اسلم یا ذرہ ٹوٹ نہیں سکا اور یہ ونیا ایک پکی اور دائی چیز ہے ۔مرنے کے بعد کچھ کو حصہ کے آدمی "ساکن" ہوجا تا ہے اور پر جب آدمی دوبارہ زندہ ہوگا تو یہی دنیا ہوگی اور اس پر جنت اور دوز خ بھی ہوں گے۔ہندووں نے آواگوں کے حکم میں پڑ کر مرنے کے بعد آدمی کو دوبری مخلوق بعنی حیوانات میں تبدیل کر دیا اور جب گناہوں سے چھٹکارا ملے گاتو آدمی نرک میں جائے گا جو اس دنیا پر گا اور اس پر جنت اور دوز خ کا تصور ہے کہ ان جب گناہوں سے چھٹکارا ملے گاتو آدمی نرک میں جائے گا جو اس دنیا پر کی اور یہ بھی ایک قسم کا جنت اور دوز خ کا تصور ہے کہ ان فلسفوں کے تحت اپنے لیخ ملکوں کی پوجاہور ہی ہے کہ میری ماں دھرتی یا مادر وطن جیسے الفاظ لوگوں کے عقیدہ کا حصہ بن کچ ہیں ایک قسم کا جنت اور دوز خ کا تصور ہو ہو ہی ہیں کہ ہیں ختم ہے ۔اور یہ ہی ایک قدم کر دیا اور السان و حیوان میں فرق ختم کر دیا ۔برا او سزا والا ہم اور کہا ہو مورت اسکی ایک بوت کے اور چارہ و نا اللہ ہونا شروع کر دیا اور چارہ کی مطاور پر وجو د میں آئے ہوں کہ ہونی والی بی بائی ،آگ اور مٹی و فیرہ سے مخلوق یا حیوان پر بیا ہونا سے دور اور می میں حیوان یا بندر تھا اور کی معرورت اسکی ایک "ترتی پڑیر" حالت ہے ۔یون انسان بھی دائی اللہ فی یا دمین کا کیوا ہے اور وہ بھی حیوان یا بندر تھا اور کی موجودہ صورت اسکی ایک "ترتی پڑیر" حالت ہے ۔یون انسان بھی دائی الرف یا زمین کا کیوا ہے اور وہ بھی حیوانات میں شامل ہو اور اور کا کھڑا اس کے اور اور دی کا کھڑا ہے اور وہ کہ کے اور کیا اور کی کیا کہ کیا ہو کے اور وہ کہ کے دور کو کیا کو کہ کو اور وہ کھی حیوانات میں کھڑا ہے ۔

اسلام کا نظر بید حمیات اسلام کے لحاظ سے بید و نیااس کا تنات میں ایک اونی حیثیت رکھتی ہے اور وقت آنے پر اون وحنی ہوئی کی طرح اڑ جائے گی ۔ بید سب کچھ انسان کے کاروان حیات کی گزرگاہیں ہیں اور انسان کو اس کا تنات میں مرکزی حیثیت حاصل ہے ۔ اسلام ، انسان کو حیوانات کے زمرہ میں رکھنے کے حق میں نہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے ۔ بیجی وہ جن اور ملا تکہ سے بھی افضل ہے ۔ تو اس انسان کو اس و نیا تک محدود کرنا غیر اسلامی نظریہ ہے ہاں البتہ اسلام ایک وین ہے اور اجتماعی نظریہ ہے کہ کاروان حیات منزل به منزل رواں دواں دواں رہے ۔ ہم آگے یہ وضاحت کرتے ہیں کہ ایک حدیث قدص میں تخلیق کا تنات کا مقصد اس طرح بیان کیا گیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے "میں ایک چھپا ہوا خرانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں ہمچانا جاؤں ۔ پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا ۔ "کو یاکا تنات کا مقصو وانسان ہے اور انسان کا مقصو دمعرفت الیٰ ہے ۔ یا یہ ہمیں کہ حسن ازل نے لین جمال کو بید اکیا ۔ "کو یاکا تنات کا مقصو وانسان ہے اور انسان کا مقصو دمعرفت الیٰ ہے ۔ یا یہ ہمیں کہ حسن ازل نے لین جمال کو بید اکیا ۔ "کو یاکا تنات کا مقصو وانسان ہے اور انسان کا مقصو دراز کے درستے پر ڈال دیا ۔ یہی صراط مستقیم لیخی سیدھا راستہ ہے جس کی عارف سی انسان اور خاص کر مومن اس منزل یا صراط مستقیم پر رواں دواں ہے۔ " میں انسان اور خاص کر مومن اس منزل یا صراط مستقیم پر رواں دواں ہے۔ اس اس کو راست کے اور گر دکھے غلیظ اور دل لیجانے والی چیزیں بھی ڈال دیں تا کہ امتحان ذرا صحح قسم کا ہو ۔ بہر حال انسان اور خاص کر مومن اس منزل یا صراط مستقیم پر رواں دواں ہے۔

کاروان حق منزل عشق کے یہ مسافر ازل سے چل کر ابد کی طرف رواں دواں ہیں۔ان کے پیچھے یاآگے کوئی زمانی و مکافی حد نہیں ہے۔ وہ خدائے ذی المعارج ، بعنی سیڑھیوں یا منزلوں والے اللہ کی طرف زینہ برزھ رہے ہیں۔ان کا مقصو و صرف اللہ تعالٰی کا "چرہ مبارک " ہے۔ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالٰی کے چرہ مبارک کے علاوہ ہر چین بلاک ہونے والی ہے (کل شی مالک الاوجہہ ) اس کاروان محبت کو زمین کی تاریکیوں سے فکال کر سطح زمین پر لایا جاتا ہے جہاں اسے عالم بالاکی گزرگاہوں کے سائلہ شیات ہے جہاں اسے عالم بالاکی گزرگاہوں کے سائلہ شیات ہے میام طور پر ہم جسے گنہ گاروں کے لئے یہ گزرگاہیں موت کے بعد کھولی جاتی ہیں۔ لیے شیار کیا تشہ اپنی ایک نظم میں اس زندگ میں بھی عالم امرکی گزرگاہوں سے کسی قدر واقف ہو جاتے ہیں۔علامہ اقبال نے ان راستوں کا نقشہ اپنی ایک نظم میں بڑی خوبصورتی کے سائلہ کھینیا ہے جس کے دوشعریہاں وضاحت کے لئے لکھے جاتے ہیں۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ اس روز شب میں الحے کر در رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اوز بھی ہیں۔

منزلیں یے مسافرجو فرش سے عرش کی طرف رواں دواں ہیں ، وہ سات آسمانوں سے گزر کر ہی میدان قیامت میں قدم ر کھیں گے اور بیر مقامات یاآسمان وغیرہ ویسے نہیں پیدا کئے گئے۔ان کے پیدا کرنے میں یہی مقاصد ہیں رہناہا خلقت ھذا باطللا یعنی یہ سب کچھ ایسے ہی باطل یا بے مقصد طور پر تو پیدا نہیں کر دیا گیااور قرآن پاک میں اس کی مزید وضاحت بھی ہے۔" کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے سات آسمان وزمین اوران کے مثل بنائے اوران میں امرجاری فرمادیا۔" یہ زمین جس پراب ہم بستے ہیں اور اس پریہ ستاروں والا آسمان جس کے حدود و حساب موجو دہ سائنس کی بصیرت سے فی الحال باہرہیں سیہ تو انسانی سفر کاا مکیب چھوٹا سا حصہ ہیں حالانکہ یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس کا نزدیک ترین ستارہ بھی ، زمین سے کئی نوری سالوں (Light Years) کی مسافت پر مانا جاتا ہے۔ ہم خلفاء راشدین کی تبییری کتاب میں بیان کر حکے ہیں کہ حضرت عمر نے ان فاصلوں کی مسافت کا بیان " زمان " ك الفاظ ميں فرما يا اور نوري سال كامطلب بير ہے كه روشني الكي سال ميں اتنا فاصد طے كرتى ہے \_ يعني طول كو " زماں " کے حساب سے نوری سالوں میں بیان کیاجا تا ہے۔ بہر حال انسان جتنی بڑی دور بین تیار کرتا ہے ، اے 🏿 بد ستارے د کھائی دینے لگتے ہیں اور اس " دنیاوی "آسمان کی دوری میں اضافہ ہو تا جاتا ہے ۔ حالانکہ یہ تمام سارے پہلے آسمان پر ہیں کہ ارشاد ربانی ہے " کہ دنیا کے آسمان کو چراعوں سے مزین کیا گیاہے "اس کے بعد دوسرے آسمان کے محیط میں یہ چھوٹی سی زمین ترتی مجرری ہے۔ شاید کہ زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی تو جس کو مجھٹا ہے فلک اپنے جہاں کا (اقبال) سفر جاری ہے خداجانے ان سات آسمانوں کی وسعتوں میں کاروان حیات کے کتنے قافلے سرگر داں پھر رہے ہیں اور یوم الحساب کے منتظر ہیں ۔ یہ صرف اس زمین کی بات نہیں ہے بلکہ ہمار اسار اشمسی نظام اس پہلے آسمان کا کیک معمولی جزویا حصہ ہے کیونکہ شمسی نظام کے ستاروں کی مسافت کے بارے میں جو کئ نوری سال ہے ہم بے خبر ہیں اس لیئے چاند تک پہنچ جانے والے ہم نالائقوں کے سامنے بے شک ڈینگیں مار سکتے ہیں لیکن وہ بھی تو ابھی اللہ تعالٰی کے نظام کے بال برابر حصہ تک نہیں پہنچے ۔

تو معنی والجم نہ جھا تو عجب کیا ہے تیرا مدو جرم ابھی چاند کا محاج (اقبال)

یہ سارا بازار اور اس کے سازو سامان ، ان مسافروں کے لئے تیار کئے گئے ہیں جو ان میں سے گزر رہے ہیں اور رخ دوست (چرہ مبارک) کی طرف بڑھ رہے ہیں ۔ اس لئے ان بازاروں کی رعنا ئیاں اور دلچسپیاں مومن کو زیادہ متوجہ نہیں کر سکتیں کیونکہ ان کا مقصود بازار سے بہت آگے ہے اور مقصودوہ ہت ہے جبے لامکاں میں رونق افروز بتا یاجاتا ہے ۔ اس نے قرآن پاک میں ہمارے لئے واضح کر دیا ہے "جو کچے آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تنام تہمارے تا لیع فرمان کیا گیا ہے ۔ " تو ظاہر ہوا کہ اس محفل میں انسان کو ایک کلیدی حیثیت حاصل ہے اور یہ سازا بازار صرف اس کے لئے سجایا گیا ہے ۔

نہ تو زمین کے لئے نہ آسمان تیرے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے (اقبال) ونیا کی حقیقت ہے عالم کون ومکان بے شک عارضی چیزے اور جب یہ قافلہ حیات اس میں سے گزر جائے گاتو اسے لپیٹ لیا جائے گا۔الند تعالٰی فرما تاہے" یہ نتام آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے نہیں پیدا کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقرر وقت کے لئے " پھرآگے الند تعالی مزید وضاحت کر تا ہے " جب صور پھوٹکا جائے گا تو ایک ہی پھوٹک کے ساتھ زمین اور اس کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔"اس طرح کی آیات ربانی کا ذکر قرآن پاک میں بار بار کیا گیا ہے تاکہ ہم پر واقعے ہو جائے کہ یہ آسمان اور زمین فانی چیزیں ہیں جو انسان کے استعمال کے لئے پچھائی گئی ہیں ۔ یہ مقامات کسی مستقبل رہائش کی جگہ نہیں ہیں کہ ایک مقررہ وقت پران کی لییٹ لیاجائے گالیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان ایک مستقل چیز ہے اور وہ کا تنات کامر کز ہے۔ کارواں کے بیراؤ اللہ تعالیٰ نے انسانی قافلہ کی گزرگاہوں کو تیار کرنے کے بعد اس پرکچھ پڑاؤ بھی مقرر فرمائے اور قرآن یاک میں ہے " کہ وہی ہے جس نے موت وحیات کو پیدافرہایا تاکہ تمہاراامتحان لیاجائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر تا ہے۔" اس آیات ربانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت دونوں میں ہمارے لئے امتحان ہیں کہ ہمیں عملی پرچ حل کرنے پڑتے ہیں اور مرنے کے بعد کچھ سیدھے سوال پو تھیے جائیں گے ۔ توموت بھی ایک امتحان گاہ ہے یا ہمارے لئے پڑاؤ ہے ۔ قرآن پاک میں ہے " تم کیوں کر اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے پس تمہیں زندہ کیا ، پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤگے۔"اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک موت ہمارے لئے واقع ہو چکی ہے بیعنی اس گزرگاہ پر زندگی اور موت کے مڑاؤ وو مرتبہ آتے ہیں ۔ روز ازل یاعالم ارواح سے نکل کر انسان نے سب سے پہلے موت کے میدان میں قدم رکھا اور اب اس میدان سے نگل کر انسان باری باری حیات دنیامیں قدم رکھ رہے ہیں سیہاں ہے چلتے دوسرے عالم میں داخل ہوں گے اور سوالوں کا پرچہ حل کرنے کے بعد پھر حیات دوامی میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کی طرف او ٹیں گے۔

روزازل بیا عالم ارواح اس حالت کی مزید دضاحت یہ ہے کہ روزازل جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو اپنے روبرو کھڑا کیا تو پوچھا" الست بربکتم ؟" (کیا میں حمہارا رب نہیں ؟) تو ہم نے جواب میں کہا (قالوا بلیٰ) ہاں کیوں نہیں - یا ہاں سجتانچہ ان سوالات اور جوابات کے ساتھ ہم عالم موت کے امتحان گاہ میں داخل ہوئے جس میں الست بربکم کی صدائیں سنتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی رہو بیت کا اقرار کرتے رہے ۔ انسانی سفر کی ہے ابتدائی مزلسی ہمارے موجودہ شعور کی نگاہوں سے او بھل ہیں لین ثبوت کے طور پر ہمارے لئے قرآن پاک کے الفاظ الست بر بکم کانی ہیں ۔ ہاں البتہ موجودہ زمانے میں علم نفسیات کے حوالے سے اس سلسلہ میں کچھ عملی ولائل بھی دیئے جاسکتے ہیں ۔ علم نفسیات کے ماہراب وہاں تک کپنج کچے ہیں کہ انسان کے لاشعور میں اس کے اجداد کے بتام تجربات محفوظ رہتے ہیں۔ اس سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ نفس انسانی عالم شہود میں ظاہر ہونے سے وہ علی اوہ کی تاریکیوں میں اس دنیا میں موجودہ وہ رہتا ہے اور جب اس دنیا میں وہ موجودہ صورت اختیار کرتا ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تاکہ اس کا تعلق عالم امر کے ساتھ قائم کیا جائے یا پیدا ہوجائے چالم خلق میں ظاہر ہونے کے بعد یہ مسافرا پی گزرگاہ یا صراط پر چل بڑتا ہے اور البتد تعالیٰ رہم وں کے ذریعے اس کے لئے صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایات بھیج دیتا ہے ۔ اس وجہ سے قرآن پاک میں فرمایا بو نے وہر اس میں روح امر رہی ہوئے کہ دور امر رہی ہوئے۔ یہ اس حق کی عالم امر کی باتوں کو حذب کرنے یا وہاں پر واضل ہونے کے بعد وہاں سے بھی کچھ مل گیا یا عطاہ وا ۔ کہ الند تعالیٰ فرماتا ہے "کہ بس میں نے پھونک دیا اس میں روح امر رہی ہے ۔ "ان دونوں آیات سے استفادہ کرنے کے بعد انسان کو عالم خلق اور عالم امر کی بارے میں کچھ کچھ آجائی چاہیے ۔ دراصل الند تعالیٰ اس جہاں میں ہمیں عالم امر میں داخلہ کے لئے تیار کر رہا ہے ۔ اس خواصل اللہ تعالیٰ اس جہاں میں ہمیں عالم امر میں داخلہ کے لئے تیار کر رہا ہے ۔ اس خواصل میں جمیں عالم امر میں داخلہ کے لئے تیار کر رہا ہے ۔ اس خواصل اللہ تعالیٰ اس جہاں میں ہمیں عالم امر میں داخلہ کے لئے تیار کر رہا ہے ۔ اس خواصل اللہ تعالیٰ اس جہاں میں ہمیں عالم امر میں داخلہ کے لئے تیار کر رہا ہے ۔ اس خواصل اللہ تعالیٰ اس جہاں میں ہمیں عالم امر میں داخلہ کے لئے تیار کر رہا ہے ۔ اس خواصل اللہ شائی ہمیں عالم امر میں داخلہ کے لئے تیار کر رہا ہے ۔ اس خواصل اللہ خواصل اللہ تعالیٰ ہمیں عالم امر میں داخلہ کے لئے تیار کر رہا ہے ۔ اس خواصل اللہ کیا کہ کرنے کیا کے خواصل اللہ خواصل اللہ خواصل

عالم خلق اور عالم امر اب ذراسوچیں کہ جب ہے ہم اس عالم خلق میں داخل ہوئے ہیں ، امتحان شروع ہے ہم سے دو سوال اکثر پوچھے جاتے ہیں " من ربک " اور " ما دینک " تہارارب کون ہے اور تہمارا دین کون ساہے " یہ عملی سوالات ہیں اور اس زندگی میں اپنے عملوں سے ہم ان کاجواب دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کو ماضتے ہی نہیں اور کچھ لوگ اس دنیا اور مادی چیزوں کو اپنارب سمجھ بیشے ہیں ۔ یعنی کچھ لوگوں کا دین بھی یہی دنیا ہے اور وہ اس دنیا کو جنت ارضی بنانے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر ساری دنیااسی حکر میں پڑی ہوئی ہے اور ہم پر بھی اس کے اثرات پڑر ہے ہیں ۔ حق تو یہ ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کالاکھ لاکھ شکر اداکریں " کہ اے رب تیری بڑی مہر بانی ہے کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب حضور پاک محمد مصطفیٰ ہے دین پر پیدا کیا اور اس نے ہمارے لئے تیرے راستے کی نشاند ہی کی ۔ پس ہم صرف تیری غلامی کریں گے اور نگا ہم کو سیدھے راستے پر۔ ( احد نا العراط المستقیم ) آمین ۔ ثم ۔ آمین

حصنور پاک کی ذات بہر حال عالم خلق کے یہ دوسوال، عالم امر میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے لیکن تبیراسوال بھی ہے جس کو اگر سوال عشق کا نام دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔اس سوال کا تعلق ہر روح سے ہادریہ سوال مرنے کے فوراً بعد پو چھا جائے گا اس سوال کا تعلق زینت کون و مکان ، فخر انسانیت ، مولائے کل حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی الند علیہ وسلم کی ذات و صفات کے ساتھ ہے ۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور پاک سامنے نظر آئیں گے اور سوال ہوگا" ماتقول فی صدا الرجل " بعنی اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟" انسانی شخصیت کی تکمیل اس آخری سوال کے صحیح جواب میں مضمر ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب کے ہر باب میں نتائج کے ذکر میں ہم نے حضور پاک کی غلامی کا اکثر ذکر کیا کہ سب کچھ اس سے حاصل ہو سکتا ہے اور

مسلمانوں کے اکثر مکاتب فکر اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ خاک جس نے حضور پاک سے مس کیا عرش بریں ہے افضل ہے۔اس سلسلہ میں عرت بخاری فرماتے ہیں۔

ادب گا ہست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس کم کردہ می آید جنیڈ با یزیڈ ایں جا حصنور پاک کے حاضرہ ناظرہونے حصنور پاک کے حاضرہ ناظرہونے کو ثابت کریں تو پیرمبر علی شاہ نے بیرمبر علی شاہ کہ کہ دہ حدیث باک ہے حضور پاک کے حاضرہ ناظرہونے کو ثابت کریں تو پیرمبر علی شاہ نے اس بیان شدہ حدیث مبارکہ کاحوالہ دیا کہ حضور پاک ہر وقت ہر جگہ موجو دہیں کہ ہر مرنے والے کو نظر آرہے ہیں تو مهاجر مکی عش عش کرائے کہ انہوں نے یہ حدیث مبارکہ سینکروں مرتبہ پڑھی لیکن ان معنی تک نہ پہنے سے اور آپ نے پیرمبر علی کو مبارک دی تو پیرصاحب نے فرمایا کہ ابن عربی فتوحات مکیہ میں ایسی ہی تفسیر کرگئے ہیں - بہرحال یہ عشق اور نوب کی باتیں ہیں اور جتاب ابن عربی اور پیرمبر علی شاہ جسے خوش قسمت لوگوں کو جلد مجھے آجاتی ہیں ۔ علم والوں کو ذر دیر سے مجھے آتی ہے ۔ البتہ مهاجر مکی کی قسمت کھل گئ اور تار ئین کو بھی یہ عطامبارک ہو ۔اب سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے دیر سے مجھے آتی ہے ۔البتہ مهاجر مکی کی قسمت کھل گئ اور قار ئین کو بھی یہ عطامبارک ہو ۔اب سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہر مخبوق ہم وقت ہر جگہ موجو دہو سکتی ہے۔ (کتاب فیا میت اور صاحبات بعدا لموست سے استفادہ سروجے ۔

عشق کی تینج حکر دار اڑائی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی (اقبالؒ) جناب البو ذر عنداری کا مجسس لہذا یہ تبسراسوال منزل کے ایک ایسے پڑاؤپر پوچھاجائے گاجو نازک ترین ہے۔ اور وعا کر ناچاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہوش وحواس قائم رکھے کہ ہم اپنے آقا کو پہچان سکیں ۔ کیونکہ اس پڑاؤپر صحیح حالت میں پہنچنے کے لئے ایک زمانہ در کار ہے۔ جو لوگ کار داں محبت میں شامل ہونے کی صحیح تیاری اس عالم خلق میں حضور پاک کی غلامی اپنانے ہے کر لیں گے ان کے لئے اس پڑاؤپر اور قیامت کے روز آسانی ہوگی کیونکہ جب پور اانسانی قافلہ میدان حشر میں اترے گاتو ہر شخص اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہوجائے گا۔ اور آسانی ان کے لئے ہوگی جو زندگی میں الیماسوچیں۔

ے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں اک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام جاتا ہوں حضور رسانت پناہ میں کے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام (علامہ اقبال کی زبان میں جنگ پرموک کے ایک شہید کے آخری کھے)

لیکن یہاں پر عظیم صحابی اور عاش رسول جناب ابو ذر عفاری کے سلسلہ میں ایک واقعہ بیان کر ناخروری ہے۔ ایک ون جناب ابو ذر نے حضور پاک کے سلمنے عرض کیا۔ "یارسول اللہ ہم لوگ آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر تو پورے نہیں اتر تے لیکن آپ سے محبت ضرور کرتے ہیں کہ آپ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں اب اللہ تعالی جانے ہماری کو تاہیوں اور کروریوں کی وجہ سے ہمیں روز قیامت کہ اور تھاجائے گا۔ "حضور پاک نے فرمایا" اسے ابو ذر اقیامت کے روز تمہارا حشر اس سے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ "(اور اس بات کو تین دفعہ مگر رارشاد فرمایا) یہ سنتے ہی سید نا ابو ذر غفاری اٹھے اور حضور پاک کے ساتھ محبت کرتا ہوں ، میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں ، میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں ، میں آپ کے ساتھ محبت

كريابوں ، ميں آپ كے ساتھ محبت كريابوں " اور معلوم نہيں كتني باريه كلام وہرائي ۔

قارئین احضور پاک کے جمال کا چٹمہ اب بھی جاری و ساری ہے اگر ہم عاج تصور میں حضور پاک کے قدموں سے لیٹ جائیں تو ہمارے اندر سے اتھاہ محبت کا دریا الڈ آئے جو اس دنیا میں بھی ہمارے لئے پاکیزگی کا باعث ہو گا اور آخرت کی حیاری بھی ہو جائے گی علامہ مرحوم اس کی یوں وضاحت فرماتے ہیں۔

تو غنی از ہر دو عالم من فقر روز محشر عذر بائے من پذیر گر تو عی بین حسام ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنیاں بگیر

لینی تو دونوں جہانوں کاخداوندہ میرے گناہوں کا حساب لینے سے تھجے ہی شرمندگی ہوگی لیکن اگریہ ناگزیرہے تو میرے آقا محمد مصطفیٰ سے چھپا کر حساب لیجئے گا۔علامہ مرحوم کی یہ ایک اداہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے بخش دے ورید وہ کونسی جگہ ہوگی جو حضوریاک کی نگاہ سے چھی ہوگی۔

روز قبیامت یا میدان حشر ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے " جب آسمان پھٹ جائے اور جب تارے تجربجائیں اور جب قبروں کو کھولا جائے " ظاہر ہے کہ یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس روز انسانی قافیہ ارض وسموات سے فارغ ہو کر آگے میدان حشر میں داخل ہو گا۔اب ذرااس پہلوپر دھیان دیں کہ قبروں کے کھولے جانے اور آسمان کے چھٹنے کو اکٹھا ایک نسبت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے بیعنی جہاں قبرے کھولنے کا ذکر ہے تو اس سے آگے عالم غیب پاعالم امر شروع ہو تا ہے اور ان مقامات سے ٹکل کر انسان روز حساب کی طرف بڑھے گا۔عالم خلق میں انسان کی ایک قبر ہے لیکن سب انسانوں کی قبریں نہیں ہو تیں کسی کو جلا دیا جا تا ہے اور کسی کو سمندر میں پھینک ویاجا تا ہے وغیرہ بھریہ کونسی قبرہو گی جس کو کھولاجائے گا ؟ہمارے ہاں کچھ لو گوں نے عالم خلق کی قبرِ کا ذکر کیا ہے کہ ادھر ہی بارش ہو گی اور انہی قبروں میں انسان کی ہڈیوں پر مٹی چڑھے گی یاانسان کے جسمانی اجزا۔ کو اوھر اوھر سے ا کٹھا کیا جائے گا۔ہم اس بحث کو تفصیل میں نہیں جاناچاہتے لیکن ہم نے کچھ بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے۔اس کے لحاظ سے قبرِ ا یک استعارہ ہے اور عالم برزخ کا دنیاوی نام ہے۔ہم مسلمان ادب کے ساتھ لیننے مرنے والوں کے جسد خاکی کو ایک مقام میں د فن کر دینتے ہیں ۔ قبرِ کا تقدس اس وجہ ہے ہے کہ انسان کا جسد اس زمین کو شرف بخشاہے اور بزرگوں کے الیے نشان اور قبریں مقدس ہیں ۔طبقات ابن سعد کے مطابق حضور پاک جب اپنے بیٹے ابراہیم کو دفن فرمارہے تھے تو اوپرے قبر کی مٹی ٹھیک کرائی اور فرمایا" یہ ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے ورنہ مرنے والے کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا" اس ایک فقرہ سے قبروں کے بارے میں تمام اختلافات حل ہو جاتے ہیں کہ پس وہ ہمارے آنکھوں کے لئے ٹھنڈک ہیں لیکن اس کی حقیقت باتی نہیں رہ جاتی ہم آگے چل کر جسم اور روحانی جسم سے موضوع کے تحت اس پہلو کو اور واضح کریں گے لیکن یہاں پر پیہ باور کرانا ضروری ہے کہ ہماری قبروں پر حاضری سے عالم برزخ کی یادآجاتی ہے۔ بزر گوں کے نیک اعمال یادآتے ہیں اور اس دنیا کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ فانی جہاں ہے اس سے نیک عمل کرنے کی ترغیب ملتی ہے اور قبروں پر جاکر فاتحہ پڑھتے ہیں ۔ فاتحہ بھی جنازہ کی طرح بخشش کے لئے ایک وعاہے اور اس میں ہماراا پنا فائدہ ہے۔اسلام میں قبر پرستی یا بتوں کی طرح ڈالیاں چڑھانے کی کوئی سند نہیں ۔پس ادب کی جگہ ہے اور قبر پر حاضری کا فرمان خود حضور پاک دے گئے لیکن قبر کی پوجا کی اجازت نہیں ۔امت میں اس سلسلہ میں اختلافات اس گنہ گار کی سمجھ سے باہر ہیں ۔حضور پاک نے دوٹوک الفاظ میں اگر ایک طرف قبر کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک سے موسوم کیا ہے۔تو دوسری طرف قبر کی پوجاسے سختی سے منع فرمایا ہے۔

ماوی و نبیا یا عالم مطلق کی حیثیت چنانچ ہماری یہ مادی دنیا یا عالم خلق، عالم امرے مقابلے میں اس قدر شک و تاریک ہے جہتا ہے کے لئے ماں کار ہم ہے بعتی عالم امر کو عالم خلق ہے وہ بہت ہو عالم خلق کو کسی بجے نے ماں کے رہم میں ہونے ہو تاریک ہے ہے ہے ہاں کے رہم میں ہو بہت بار کار ہم ہیں ہو ہے ہوں اس کے رہم میں ہو بہت بار کہ ہم اور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ عالم شہادت یا مادی دنیا، عالم غیب یا عالم امرے مقابلہ میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہے ۔ شیخ اکم ، باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ عالم شہادت یا مادی دنیا، عالم غیب یا عالم امر کے مقابلہ میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہے ۔ شیخ اکم ، بحت اللہ ین ابن عربی گلے تھور پاک ایک مسلمان کا بحتازہ پڑھنے اور دفنانے کے بعد جب گھر تشریف لائے تو ام المومنین بحتاب عائشہ الکی دوایت ہے کہ حضور پاک ایک مسلمان کا بحتازہ پڑھنے اور دفنانے کے بعد جب گھر تشریف لائے تو ام المومنین بحتاب عائشہ تھا ہے تھور پاک کی دستار مبارک پر کچے ہو ندیں دیکھ کر حمیان ہو تیں کہ باہر موسم صاف تھا ۔ تھا ۔ حضور پاک کی جائے بیں ایک بابر موسم صاف تھا ۔ تھا ۔ خصور پاک کی ایک علیہ یا برت کی بیٹی ان کو عالم غیب میں بھی تو باب کو بھانی تو باب کو بھانی ہم بی بھی ہی تا ہم اس کہ اس بھی ہیں البت انہیں بجرا اور پاک کی ایک بیو میں بار شمی بھی ہیں البت انہیں بجرا اور ہا کی میں البت انہیں بھی البت انہیں بھی اور دوباں بارشیں بھی بو تی ہیں البت انہیں بجرا اور وہاں کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ " دوم من کتناخی تو سیس تھا جس کی بارش کی بوندیں بیاس بیں کہ اس بھی نظر آگئیں ۔ دوم السے واقعات سے حضور پاک اپن امت کے لئے کمی عقدے دو موس کی بارش کی بوندیں جناب عائش کو بھی نظر آگئیں ۔ دوم السے واقعات سے حضور پاک اپن امت کے لئے کمی عقدے کورل رہے تھا داران باتوں سے صاف پتہ چھی نظر آگئیں ۔ دوم السے واقعات سے حضور پاک اپن امت کے لئے کمی عقدے کھوں رہے تھا داران باتوں سے صاف پتہ چھی نظر آگئیں میں ال ایک بہتر بھیاں کی صورت میں ہوگ ۔

عشق کی تقویم میں عمر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام (اقبال) مختلف پڑاؤں کی وضاحت اول موت بھرزندگی، بھرموت اوراس کے بعد حیات جاودانی سید انسانی سفر کے چار بڑے پڑاؤ تصور کئے جاسکتے ہیں، جن کی گزرگاہ کائنات میں کچھ اسطرح سے تعین ہے ۔ اول موت کا تعلق خالصاً زمین کی تاریکیوں کے ساتھ ہے ۔ جس میں نظام ربو ہیت یا عالم خلق، نفس انسانی کو اس کے اجداد کی پشتوں میں پرورش کرتا رہتا ہے۔ بہرحال مادہ کی تاریکیوں یا خالص عالم خلق سے نکل کر جب انسان اس حیات دنیا میں قدم رکھتا ہے تو یہاں عالم خلق اور عالم امر کے اختلاط کی وجہ سے اس کے مادی جسم کے ساتھ اس میں روح بھی پھونک دی جاتی ہے۔ دوسرا عالم موت جس میں مرنے کے بعد انسان گامزن ہوتا ہے، ساتوں آسمانوں پر مشتمل ہے اور اس لئے معراج کی رات نتام انہیاء علیہ السلام کو وہاں پر ہی حضور پاک نے اپنی ملاقات ۔ نے ، ساتوں آسمانوں پر مشتمل ہے اور اس لئے معراج کی رات نتام انہیاء علیہ السلام کو وہاں پر ہی حضور پاک نے اپنی ملاقات ۔ نے

نوازا۔ دوسری زندگی بیعنی حیات جاودانی کاظہور زمین وآسمان سے آگے ہو گاجب کہ اس کا نتات کو لپیٹ لیاجائے گا اور نئے میدان پچھائے جائیں گے۔

زمان و مکال یہ افلاک جن ہے ہم گرر رہے ہیں صف عرض کی حیثیت رکھتے ہیں اور مکان لیخی عام سے رکارے جاتے ہیں۔ اس عرض کے ساتھ طول بھی ہے جے زمان (Time) یا مسافت ہے ہیں۔ ایک طرف کی و سحتیں ہیں تو دوسری طرف زمان کی لا شناہیوں سے انسانی سفر کا اندازہ نگا یاجا سکتا ہے کہ یہ کس قدر طویل ہے۔ البتہ زمان و مکان کا مسئلہ بہت مشکل اور پیچیدہ ہے اور خالی طول و عرض کے الفاظ کے استعمال سے بیان مکمل نہیں ہوتا کہ دنیاوی زبان میں ہمارے پاس نے النے الفاظ ہیں کہ ہم اس مسئلہ کی گہرائی میں جائی اور نہ اس قسم کی کتاب میں اس بہلو کو مکمل طور پر بیان کیاجا سکتا ہے۔ ہم البتہ آگے چل کر قرآن پاک کے الفاظ سے یہ بھی واضح کریں گے کہ وقت مخض ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے کا تنات کی و سعتوں کا بیان کیاجا سکتا ہے اس کی مزید وضاحت جناب علی کرم اللہ وجہ کے قول سے بھی آگے آتی ہے کہ یہ سفر کا بیان کیاجا سکتا یا ان کو کچھ نا پاجا سکتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت جناب علی کرم اللہ وجہ کے قول سے بھی آگے آتی ہے کہ یہ سفر کتنا لبا ہے بہنا نے زمان و مکان کا مضمون بہت و سیع ہو اور یہاں صرف یہ باور کر انا مقصود ہے کہ ہمیں بھی غیروں کی طرت اپنے کو اس دنیا میں محدود نہیں کر ناچاہیے بلہ ہماری نگاہ پوری کا تنات پر ہونی چاہیے اور کا تنات کی و سعتوں کو سخھنے کی کو شش کریں۔ اند تعالیٰ اس سلسلہ میں یوں فرمان ہیں۔ ہماری نگاہ ہوری کا تنات پر ہونی چاہیے ورکا تنات کی و سفوں کی مقدار تہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار برس ہے "اس طرح وقت یا زماں کی مقدار تہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار برس ہے "اس طرح وقت یا زماں کی مقدار تہاری گنتی کے مطابق ایک میں ایک دن میں جس کی مقدار تہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار برس ہیں ایک دن میں جس کی مقدار تہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار برے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار تہاری گائی اور روح اس کی طرف عروح کرتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار تہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار برس ہے۔ "

کھی گئی گرزندگی نے جب اجتماعی شکل وصورت اختیاری تو اس کے لئے تیزر فتار سواریوں کا وسیر ضروری ہو گیا۔انسان نے آج

اس دنیا کے فاصلوں کو طے کرنے کے لئے آواز ہے بھی تیزاڑنے والے ہوائی جہاز بنائے ہیں جنہوں نے زمین کی و سعتوں کو سکیو دیا

ہے۔ گرزمین کے وائر ہے باہر یہ جہاز کارآمد ثابت نہیں ہو سکتے ۔آگے چل کر شاید انسان راکٹوں کے ذریعے بتام نظام شمسی

کو اپنے وائرہ عمل میں لے آئے گراس ہے آگے بڑھنا مادی جسم کے ساتھ کچھ ناممکن ہے۔ نزد کی ترین سارہ کئی نوری سالوں کے

فاصلے پر ہے اور اگر برقی رفتار کے جہاز بھی بن جائیں تو بھی نزدیک ترین سارہ تک بمشکل کئی نوری سالوں میں رسائی ہو سکے گ ۔

ان آسمانی فاصلوں کو طے کرنے کے لئے روحانی رفتار کی ضرورت بڑتی ہے۔ جہاں روح ایک دن میں آسمان ہے زمین اور پھر زمین

سے پلی کر آسمان میں چہنے سکتی ہے۔ مگر وہ دن بمار بے حساب کتاب کے مطابق ایک ہزار برس کے برابر ہے ۔ اہذا اس زندگ میں اگر کوئی اپنی روحانی طاقتوں کو بیدار کر لیتا ہے اور اس رفتار سے عالم بالا کی سیر کی کوشش کرے تو وہ ایک محدود دائرے تک صرور پہنچ جائے گا۔ لیکن پورے سموات کا حکم لگانے کے لئے ہمارے حساب سے کم از کم ایک ہزار برس ورکار ہوں گے لیکن ان وفتاروں سے بڑھ کر ایک رفتار بھی ہے جس کی برورے سموات کا حکم لگانے کے لئے ہمارے حساب سے کم از کم ایک ہزار برس ورکار ہوں گے لیکن ان وفتاروں سے بڑھ کر ایک رفتار بھی ہے جس کی برورے سموات کا حکم لگانے کے لئے ہمارے حساب سے عم از کم ایک ہزار برس ورکار ہوں گے لیکن ان

عفق کی ایک جست نے کر دیا قصہ بتام اس زمین و آسماں کو بے کراں جھا تھا میں (اقبال) علامہ مرحوم نے ہمارے لئے اس سفر کے عقدہ کو حل کر دیا کہ ایسی رفتار حضور پاک کے عشق اور غلامی سے حاصل ہو سکتی ہے ۔ حضور پاک کا عشق دنیا و مافیہا اور عقبیٰ و مافیہا ہے بے نیاز بنا کر سیرھا بتاشائے ذات کے مقام پر جہنچا دیتا ہے حضور پاک کے صحابہ کرامؓ آپ کے عشق سے سرشار دنیا و مافیہا سے اکثر بے خربہو جاتے تھے ۔ پس بشریٰ تقاضوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور پاک کے جمال کے نظارہ کو برداشت کرنے کی طاقت دے دی تھی ۔ ورید یہ کوئی آسان بات نہ تھی ۔ بعد کے زمانی ایند بھی ان باتوں کو سمجھتے تھے ۔ اور کچھ اشارے بھی کرگئے ہیں ۔ پشتو کے مشہور شاعر رحمن با با کچھ اس طرح فرماتے ہیں۔

پ یو قدم پہ عرش پورے ری مالیا ہے دے رفتار درو بیشانو (لیمنی ایک قدم سے عرش پر پہنچے ہیں۔ میں نے درولیٹوں کی بیار فتار دیکھی ہے)

موت كيا ہے۔ اسلامی نظريہ كائنات اور اس میں سے گزرنے والے مسافر كے سلسلہ میں اوپر بیان كئے گئے پس منظر میں اب ہم موت كاكسى قدر تفصيل كے سائھ جائزہ ليتے ہیں موت وہ چیز ہے جس سے فرار ناممكن ہے اور يہ ایك اليي حقيقت ہے جس سے ایك وہریہ بھی اثکار نہیں كرسكنا كيونكہ چاروں طرف ہر لمحہ اس كاظہور ہورہا ہے ۔اللہ تعالیٰ نے فرماویا كہ "ہر نفس موت كاذائقة عكھنے والا ہے "۔اور اس وجہ سے ہر نفس كو موت كا پابند كر دیا گیا ہے۔

عنروں کا نظریبہ موت سے بارے میں غیراسلامی نظریات کافی حد تک پریشان خیالی پیدا کرتے ہیں معام طور پر مسلمان ان خیالات سے متاثر تو نہیں ہوتے لیکن کچھ دضاحین ضروری ہیں ۔ ہندومت اور بدھ مت کے پیروکار آوا گون کے قائل

ہیں جس کے مطابق روحیں اپنی جڑا وسزا بھکتنے کے لئے بار بار مختلف صورتوں میں اس زمین پرآتی رہتی ہیں ۔ کبھی انسان کے بہتریا بدتر روپ میں اور کبھی جانور کے روپ میں ۔اس فلسفہ کے لحاظ ہے بھی سفر تو جاری ہے اور شاید جاری سفر کے صحح فلسفہ کو اہل ہند نے اپنی عقل لڑا کر محدودیا گھٹیا کر دیا۔ بہرحال مسلمان آدا گون کے فلسفہ سے متاثر نہ ہوئے البتہ حضرت علیٰ کی وفات کے بعد عبدالند بن سبانے ایک شوشہ چھوڑا کہ حضرت علیٰ ہی دانتہ الارض ہیں ساوران کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ۔اس لیے وہ زمین سے باہر نکلیں گے اور دوبارہ دنیامیں حق کی حکومت قائم کریں گے ۔لیکن قرآن پاک میں دانہ الارض احمیے معنی میں نہیں استعمال ہوا اور وہ ایک جانور کا ذکر ہے جو بھانت بھانت کی بولیاں بولے گا۔یدایک استعارہ یااشارہ بھی ہوسکتا ہے کہ آجکل باطل فلسف کے دانشوروں نے انسان کو بھی ترقی پسند ہو زینہ بنا ویا ہے اور یہ "ترقی پسند" مادیت کے حکر میں بھانت بھانت کی بولیاں بول رہا ہے اور واقعی مادیت کا یا زمین کا کیوا ہے ۔اس لئے دات الارض یہ " ترتی پیند " ہو سکتا ہے ۔ مسلمانوں نے اس زمانے میں بھی عبدالند بن سبا کو منہ نه نگایا۔اوریہ ماڈرن مسلمان اور ترقی لپندیا باطل فلسفوں کے پیروکار بھی اسلام کی روح کو نہیں سمجھتے ۔ موت کا دوسرا نظریہ مادہ پرستوں کا پیش کر دہ ہے۔ یہ لوگ دہرئیے ہیں اور خدا کی ذات اور روح کے منکر ہیں ۔ سوشلٹ ممالک کے علاوہ اور بھی کافی لوگ اس نظریہ کے قائل ہیں کہ حیات بعد الموت کی کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے ۔اليے لوگ دنیا میں کافی تعداد میں موجو دہیں اور ان کو اس زمانے میں بڑی دنیاوی کامیابیاں بھی نصیب ہوئیں ہیں اس وجہ سے اہل اسلام میں ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے۔جوان سے متاثر ہے گوانسے لوگ کھلم کھلااللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار نہیں کرتے مگر حیات بعد الموت کو شک کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں یہ لوگ قیامت جزاوسزااور جنت و دوزخ کو بھی استعارے سمجھتے ہیں اور سرسید احمد ان میں شامل ہے اور کہہ دیتے ہیں " اے جہان وڈامٹھاا گلاکے نہ ڈٹھا " یعنی یہ جہان بہت میٹھا ہے اور اگلا جہان کسی نے نہیں دیکھا ۔ الیے لوگ بڑے خطرناک ہیں یہی لوگ جنت ارضی کے باپ ہیں ان کے ہر بیان اور عمل پر کڑی نظرر کھنی چاہیے ۔اسلامی معاشرہ میں یہ لوگ ناسور کی طرح ہیں ۔ اور آج ہمارے نوے فی صدلوگ جنہوں نے " دانشوری "کالبادہ اوڑھ رکھا ہے ان کا تعلق اس

موت کا تئیرا نظریہ جو دراصل یو نانی فلسفہ کی پیدادار ہے اب یہودی یا نصرانی لوگوں میں بھی پھیل چکاہے کہ مرنے کے بعد انسان کو آخری آرامگاہ میں سلادیاجا تا ہے اور قیامت تک انسان وہاں ہی سو تارہتا ہے ۔۔ روز محشر انسان کو جب اٹھا یا جائے گا تو اچھے یا برے اعمال کی وجہ سے جنت یا دوزخ میں ڈال دیاجائے گا۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ بھی نصرانیوں کی پیروی کرتے ہوئے اس نظریہ سے مناثرہو چکاہے ۔۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد اس جہان دنیا کی قبر کو سب کچھ سجھنے لگ گائے ہیں اور قبروں پر لکھا ہو تا ہے " فلاں کی آخری آرام گاہ " یہ لوگ عرفے کے مشاہدات والی باتوں کو کچھ بھول گئے ہیں ۔اس حضور پاک کے مشاہدات والی باتوں کو کچھ بھول گئے ہیں ۔اس میں نقصان یہ ہے کہ جہلے دو نظریوں کی طرح یہ نظریہ بھی " مقامی " ہو تا ہے اور اسلام کے فلسفہ حرکت یا سفر جاری اور

مستقیم پر رواں دواں رہنے والی باتوں کی نفی ہوجاتی ہے۔ یہودی اور نصرانی بھی اس غلطی کاشکار اس لئے ہوئے کہ غیروں کے فلسفوں سے اثر لے لیا۔ ورید صحح بخاری کے مطابق تمام پیغم برایک دین پر ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ تمام نہیوں نے تو فلسفہ موت و حیات صحح طور پر اس طرح واضح کیا جس طرح اسلام یا دین فطرت میں بیان ہے کہ ایک مسافر کی حیثیت سے انسان نے بلندیوں کی طرف پرواز کرنا ہوتا ہے اور قرآن پاک کے لحاظ سے حصرت داؤد اور حصرت سلیمان کی تعلیم کانام بھی منطق الطیر ہے لیدی پرواز کی بات ہے۔ اس لئے جب تک ہم غیروں کے فلسفہ حیات وموت سے نجات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات و

اسلام کا نظریہ موت: اسلام کے لخاظ سے انسان ایک مسافر ہے اور وہ ازل سے ابدی طرف سفر کردہا ہے ۔ وہ کسی مقام پر رکتا نہیں بلکہ ہمیشہ بڑھے حلاجاتا ہے ۔ پڑاؤکا ذکر جو کیا گیا ہے وہ کوئی پکا قیام نہیں بلکہ مزل کا لفظ استعمال کر کے وہ پڑاؤ الک "سستانے" والی جگہ بن جاتی ہے تو مرنا انسان کا خاتمہ نہیں، نقل مکانی ہے جس کے مطابق وہ ایک اوئی مقام سے اکھ کر ایک اور تکمیل شخصیت کے لئے ایک اعلیٰ مقام میں منتقل ہوجاتا ہے ۔ حضور پاک کا فرمان ہے" کہ اولیا واللہ نہیں مرتے " مگر ایک اور روایت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ "اسلام غزبت سے اٹھا اور پروان چڑھا ۔ عنقریب غزیبوں کی طرف پلٹ جائے گا اور روایت ہی غزیب مسافر کو کہتے ہیں اور اس روایت میں آخری زمانے میں غزیب، مسافر کو کہتے ہیں اور اس روایت میں کارواں کا ذکر بھی ہے اور علامہ اقبال بھی ہر زمانہ میں کسی قافلہ یا کارواں کا ذکر کرتے ہیں ۔ تو یہ مسافر رواں دواں ہے اور موت سے ہماری ہلا کہتے ہم گز نہیں ہوتی ۔

کشاور دل سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں (اقبال )

موت اور نیمند میں مما ثلت: قرآن پاک میں ہے "الله قبض کرتا ہے نفس کو موت کے دقت اور جو نہیں مرتے ان کو نیمند میں ۔ پس جن پرموت قضیٰ ہوئی اے روک لیتا ہے اور دو سروں کو ایک مقررہ وقت تک بھیج دیتا ہے ، تحقیق اس میں سوچنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں " ۔ یہ آیت ربانی ہمیں بتاتی ہے کہ موت اور نیند میں بہت کچ مماثلت ہے ۔ نیند کے دوران انسانی اس جسم ہے الگ ہو کر بھی بدستور قائم رہتی ہے اور دہ عالم بالا اور عالم دنیا کی سیر کرتی ہے ۔ یہ الگ بات ہے کہ عالی افر عالم دنیا کی سیر کرتی ہے ۔ یہ الگ بات ہے کہ عالی افر عالم دنیا کی سیر کرتی ہے ۔ یہ الگ بات ہے کہ خواب میں نفس انسانی اس جسد نعا کی کو چار پائی پر چھوڑ کھی کے حد بہیں اکثر باتیں بھول جاتی ہیں ۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ خواب میں نفس انسانی اس جسد نعا کی کو چار پائی پر چھوڑ کر کسی اور جسم کے ساتھ " زبان و مکاں " میں عو طی لگا ہے اور خوابی یا روحانی جسم میں حواس خمسہ پوری طرح کام کرتے ہیں اور یہ خوابی جسم ، خوشی یا غم ہرچیز کو محبوس کرتا ہے ہوتائی نیند کو سمجھنے کے بعد ہم موت کو بھی بچھ سکتے ہیں کہ نیند کو موت کا بھائی گئی ہے " النوم ان المحبوب نیند اور موت دونوں میں النہ تعالیٰ نفس کو قبض کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پرقائم کہ بہا گیا ہے " النوم ان المحبوب نیند اور موت دونوں میں النہ تعالیٰ نفس کو قبض کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پرقائم کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پرقائم کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پرقائم ۔

فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا ترے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے (اقبالْ)

جسم کی حقیقت: یہ جسم خاکی یا جسم یا بدن جس پر بیٹے کر مسافر حیات سفر کررہا ہے اور جس کے ختم ہونے کا غم اسے کھائے جارہا ہے اصل میں کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھا۔البتہ یہاں پریہ وضاحت ضروری ہے کہ جسم ، نفس ، بدن ، روح ، قلب اور دل وغیرہ کے الفاظ جو انسان کے وجو د کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان کو بزرگوں نے لینے خیالات یا تصورات کے لحاظ ہے استعمال کیا ہے اور گہرائی میں جائیں تو کوئی فرق نہیں۔ہاں طرز بیان الگ الگ ہیں ۔البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہماری مختلف حالتوں کے لئے نفس کالفظ استعمال کیا ہے اور وضاحت کے طور پر ابن عربی فرماتے ہیں کہ انسان ایک " خیال " ہے ہماری مختلف حالتوں کے بھید ہیں کہ ہمیں شعور دے کر بھی بے شعور رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو وہ خود ہی جھ سکتا ہے کہ ساری دنیا کے قلم اگر سمندروں کا پانی بھی بطور سیا ہی استعمال کریں تو بھی اللہ کی ذات وصفات کو بیان نہیں کر سکتے۔

تو ببرحال ہم بہاں پر بات ظاہر جسم کی کررہے تھے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ ظفہ بہ ظفہ کچے نہ کچے بداتا رہما ہے۔ہم کھے اس میں جو خون پیدا ہوتا ہے وہ خون ایک سو بیس دن بعد باری باری کل سرخاتا ہے ۔ بینی خون کی عمر ایک سو بیس دن یا اس سے کچے کم ہے اور خون کے خلیوں سے جو جسم بنتا ہے وہ بھی روزانہ اس حساب سے کچے نہ کچے ادھر جاتا ہے یا ختم ہوجاتا ہے اور دس سال کے عرصہ میں ہڈیوں سمیت پورا بدن تبدیل ہو جکاہوتا ہے ۔ اس معاملہ کو سوچا جائے تو مادی دنیا اور مادی جسم کی حقیقت سال کے عرصہ میں ہڈیوں سمیت پورا بدن تبدیل ہو جکاہوتا ہے ۔ اس معاملہ کو سوچا جائے تو مادی دنیا اور مادی جسم کی حقیقت سم کا اگانا مچر کو ٹاتا ہے جہ ہمیں آجاتی ہے کہ یہ بڑی " وقتی " چیزیں ہیں ۔ النہ تعالیٰ کا ارشاد ہے " اللہ تعالیٰ نے اگایا، تم کو زمین سے ایک قسم کا اگانا مچر کو ٹاتا ہے ۔ تمہیں اس میں اور نگالتا ہے ، ایک قسم کا اگانا "گو یا یہ زمین میں لو ٹانے اور نگالنے والا معاملہ موت تک جاری رہتا ہے اور مرنے پر جسم کی آخری کھیپ کو اس طرح زمین کے حوالے کر دیاجاتا ہے ۔خواہ قبر ہو یا کسی اور جگہ ذرہ ذرہ ذرہ بوجائے تو اس دنیاوی سوار یا رہدن ) کے ساتھ محبت بڑی وقتی قسم کی ہمونی چاہیئے ۔

رو حانی بحسم: چنانچہ اس موجو دہ جسم کے علاوہ ہم اس دنیا میں ایک اور جسم بھی رکھتے ہیں جس کو ہم خوابی یا روحانی جسم کا نام دے حکے ہیں ۔اس جسم کا تعلق عالم بالا کے ساتھ ہے ۔وہ چند لمحوں میں زمین کے گرد گھوم کر آسمان کی بلندیوں کی سیر کرکے والی آجا تا ہے ۔موت کے وقت یہی روحانی بدن اپنا عارضی تعلق اس دنیا سے ختم کر دیتا ہے اگر مرے ہوئے اپنی آواز کو سنا سکتے تو عزیز واقار ب کو ما تم کرنے سے ضرور منع کرتے۔

مومن کو موت کا صحفہ: حضور پاک نے اس دنیا کو قید خانہ کا نام دیا کہ موت کے بعد مومن آزاد ہو جاتا ہے۔اس دنیا میں صرف شیطان آزاد ہے اور اسلام کسی مادر پدر آزادی کی اجازت نہیں دیتا۔ تو موت کے بعد مومن اس طرح آزاد ہو تا ہے کہ اس کی طاقتیں ستر گنا بڑھ جاتی ہیں۔ دراصل ستر گنا بھی ایک اصطلاح ہے جس کے معنی بہت اور بہت زیادہ کے ہیں۔ حضوریاک نے مزید فرمایا کہ موت مومن کو محفہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔

نشان ، مرد مومن با تو گویم چوں مرگ آید تبسم برلب اوست شہماوت: شہید کے سلسلہ میں البتہ ہمارے دانشور اور عالم کافی کچھ لکھے چیس اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک سے پہلو قوم کی

مایں کیا ہوں؟ جب ہم عقلی اعتبارے اپی ذات کا مظاہدہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس پر تصور غرب کی اور جبے کہا جائے کہ یہ میری ذات ہے۔ باوجو داس کے کہ احساس ذات (Self) ایک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں سبہر حال انسانی ذات کے بغیر عشق و وجدان کو بھی نہیں سبجھا جا سکتا ۔ مشہور مغربی مفکر ویکارت نے کہا تھا "چونکہ میں فکر کرتا ہوں اس لئے میں ہوں " لیکن حکیم الامت نے فرمایا "چونکہ میں عشق کرتا ہوں اس داسطے ہوں " یہ عشق نہ صرف زندگی میں استخام ہیدا کرتا ہوں اس واسطے ہوں " یہ عشق نہ صرف زندگی میں استخام ہیدا کرتا ہے بلکہ موت کے بعد بھی "زندگی "کی ضمانت ویتا ہے ۔ زمانہ اس کا غلام ہے کیونکہ وہ زمانے سے بالاتر ہے اور روح کا حقیقی جو ہر ہے ۔ صاحب عشق " سمانہ سکا دوعالم میں مردآفاقی " کے مصداق زمین وآسمان ، حشر و نشر ، حتی کہ جنت اور دورح کا حقیقی جو ہر ہے ۔ صاحب عشق " سمانہ سکا دوعالم میں مردآفاقی " کے مصداق زمین وآسمان ، حشر و نشر ، حتی کہ جنت اور دورح کا حقیقی جو ہر ہے ۔ صاحب عشق " سمانہ سکا دوعالم میں مردآفاقی " کے مصداق زمین وآسمان ، حشر و نشر ، حتی کہ جنت اور دورح کا حقیقی جو ہر ہے ۔ صاحب عشق " سمانہ سکا دوعالم میں مردآفاقی " کے مصداق زمین وآسمان ، حشر و نشر ، حتی کہ جنت اور دورح کا حقیقی جو ہر ہے ۔ صاحب عشق " سمانہ سکا دوعالم میں مردآفاقی " کے مصداق ذمین میں ایک سیلاب کے گورت ہے۔ زمانے کے تھرداس کے قدموں میں لغرش پیدا نہیں کر سکت کونکہ وہ لیٹ سینہ میں ایک سیلاب کے کوئی ہوں ہے۔

مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام اقبال )

تقد و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خوداکیہ سیل ہے ، سیل کو لیتا ہے تھام (اقبال )

آگے چل کر ہم عملی طور پرواضح کریں گے کہ شخصیت میں جب تک عشق کا ظہور نہ ہو انسان اس دنیا میں بھی اور عالم امر میں بھی حیران و سرگرداں رہتا ہے اور اپن ہستی یا ذات کو نہیں بہچان سکتا ہماں عشق کا ظہور ہوجائے وہاں سب نقاب اٹھ جاتے ہیں سے حضور پاک کے رفقا ہے کس طرح اپن جانیں قربان کیں اور میدان جتگ میں ان کو کمیسالطف آیا تھا وہ سب بیان آگے آئے گا اور آج بھی ایسا ہوسکتا ہے

سرور جوحق و باطل کی کارزار میں ہے تو حرب و ضرب سے بیگاند ہوتو کیا کہیے (اقبال) علامان محمد الله خود الیما نظارہ دیکھ چکاہے کہ میرے ساتھیوں نے تحر تحراتے ہوئے آسمان سے گرجتے ہوئے جہازوں، ہراتی ہوئی زمین پر بے پناہ بمباری اور دشمن کی ٹڈی دل فوج کے جملد پر جملد کاجواب نعرہ تکبیر اور نعرہ حدری سے دیا جو کچھ میرے ساتھیوں نے کیا یہ عشق کے بغیر ناممکن تھا اور یہ ان کو اس لئے نصیب ہوا کہ وہ حضور پاک کی محبت سے لبریز میدان جنگ میں اترے تھے اور اپنے عشق کے بغیر ناممکن تھا اور یہ ان کو اس لئے نصیب ہوا کہ وہ حضور پاک کی محبت سے لبریز میدان جنگ میں قوم سے یہ اترے تھے اور اپنے عشق کا امتحال دے کر آج لاہور کی ایک گمنام جگہ پر ایک شہید گنج میں دفن ہیں ۔اس زمانے میں قوم سے یہ قربانی پوشیدہ رکھی گئی اور لاہور یا کسی جگہ کسی سڑک کو بھی ان شہدا کے ناموں سے منسوب نہ ہونے دیا ہے شک لاہور کو بھی ان شہدا کے ناموں سے منسوب نہ ہونے دیا ہے شک لاہور کو بھی ان شہدا کے بارے میں بنایا گیا۔

تصویر کا دو سرارخ: لین افسوس که دنیای محبت، عالم اسلام پرایک جنون ی طرح سوار ہے اور مسلمان کی روح کا ذرہ ذرہ دنیاوی مفادات میں گس گیا ہے ۔اس کے نتیج میں مسلمانوں نے موت سے ڈرنا شروع کردیا ہے ۔اصل میں یہ سازش بنوامیہ کے زمانے سے شروع ہو گئ تھی سیزید بن معاویہ کا بیٹا خالد جس کو مروان نے خلیفہ نہ بینے ویاپہلا مسلمان فلسفی بھی کہا جاتا ہے ۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں ایسے گروہ نہ تھے کہ فلاسفر کون ہے اور ادیب کون ہے ۔اسلام میں شرط ہی حضور پاک کا عشق اور غلامی تھی ۔ تاہم غیروں سے اثر لیہتے ہوئے ان فلاسفر قسم کے لو گوں نے مسلمانوں کو زندگی ہے محبت کر نا سکھایا اور موت سے نفرت کا درس دیا ۔اس میں حکمران طبقے کا بھی ہاتھ تھا کہ " وہ فاقہ کش جو موت سے نہیں ڈر تا اس کے اندر سے روح محمدي نكال دي جائے "اس سب كاروائي كا نتيجہ بعد ميں سقوط بغداد اور صيلبيوں كى يلغار كي صورت ميں نكلا كہ ايك منگول نے چالیس چالیس آدمیوں کو ذرج کر دیا بلکہ حکم دیا کہ اس کے تلوار لانے تک دہ لینے رہیں اور چالیس میں سے ایک دوافراد نے فرار اختیار کیا ورند سب ڈر سے لیٹے رہے اور بھیو بکری کی طرح ذیج کروئیے گئے۔ ہمیں ان واقعات سے سبق سکھنا چاہئیے کہ اسلام غیرت کی زندگی کا درس ویتا ہے اور بھیز بکری کی طرح مرنا غیراسلامی ہے۔ حیات دنیا کی حرص اور موت سے فرار کے اثرات ہر زمانے میں ہم پر پڑتے رہے اور ہر عقیدہ جو موت سے نفرت کا باعث بنتا ہے وہ غیر فطری بھی ہے اور غیر اسلامی بھی ۔اس خیال خام کو اپنے دل سے نکال دیں کہ حیات انسانی کامقصود صرف یہی چند روزہ زندگی ہے اور اس کا انجام صرف لحد کی تاریکی ہے خواہ اس سیں قیامت تک سونا ہو یا بعد تک را کی مسافر الی اللہ کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ قیامت تک زمین کی تاریکیوں میں سویا رہے ۔ حضرت علی کرم الند وجہہ اپنی و نیاوی زندگی کے آخری ایام میں اکثرآہ بھر کر فرمایا کرتے تھے " سفر وراز ہے اور زاد راہ کم " ہے کون سے طویل سفر کی طرف اشارہ تھا؟ حالانکہ دنیاوی سفر توآٹِ ختم کرنے والے تھے۔ بلاشبہ یہ اس سفر کا ذکر تھا جس پر انسانی قافلہ آگے ہی بڑھتا حلاجا تا ہے۔

و سبیع نز مضمون: اسلامی فلسفہ حیات کا مضمون بہت وسیع ہے۔ دراصل ساری بات ہی یہی ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جائے۔ ہم نے اس کا مختصر ساجائزہ پیش کر دیاہے کہ انسان کہاں ہے آیااور کہاں جارہا ہے۔اب چھبیویی باب میں اس پہلو کو اور وسعت دی جائے گی کہ اس زمانے میں اسلامی فلسفہ حیات کے تحت کیسے زندگی گزاری جائے اور حکومت و لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں ۔ وہاں اسلامی نظام حکومت کا ڈھانچہ بھی دیا جارہا ہے کہ اسلامی فلسفہ حیات کے تابع اور کون کون سی مدیں آتی ہیں اور اس اصول کے تحت قوم کو کیسے اللہ کی فوج اور حزب رسول بنایا جاسکتا ہے ۔ سابھ ہی پچیبیویں باب میں اسلامی فلسفہ حیات کی ایک بڑی مدیعنی اسلامی فلسفہ دفاع کاخلاصہ بھی پیش کیا جارہا ہے۔

اس باب میں ہم نے صراط مستقیم کی نشاندہی بھی کردی ہے۔ تفصیل قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور حضور پاک کے رفقا، کے عملوں میں موجو دہے ۔ اور اس کتاب میں ہم یہ ان سب ضروریات کو اجاگر کریں گے ۔ اس وجہ ہے اگلے باب میں ہم یہ خلاصہ پیش کررہے ہیں کہ اس ونیا پر ہمارے رہمروں یا اللہ تعالیٰ کے پیغمروں نے راہ حق والوں کے لئے صراط مستقیم کی نشاندہی کس طرح کی ۔ اے رب العالمین! اپنے حبیب کے واسطے سے مجھے توفیق دے کہ میں حق بات کہوں کہ میں نے ایک مشکل عمل شروع کرونا ہے۔

اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے زناری (اقبال)

خلاصہ دراصل یہ باب ازخودان نظریات اور عملوں کانچوڑ ہے یا اسلامی طرز زندگی کا منتج ہے۔ جن کو اس کتاب میں واقعاتی طور پر بیان کیا جا رہا ہے ۔ جگہ بجگہ واقعات کے ساتھ اور ماضی کو حال کی زبان میں بیان کر کے مستقبل میں اپنے لئے نشان راہ کااش کرنے کیلئے اس ابتدایہ میں بیان شدہ مسلمانوں کی فلسفہ حیات کے حوالے ملیں گئے کہ اس عاجز نے اپنی تمام تر تحقیقات کو ان نظریات کے تابع کر دیا ہے۔ تب ہی انشاء اللہ قار ئین کو اس عاجز کے بیانات میں کبھی کوئی البیما تضاو نظریہ آئے گا کہ اسلام میں اللہ کی بھی حاکمیت میں شریک ہیں ساور مستقیم بھی ہے اور انقلاب بھی ہے۔ یا اسلام میں اللہ کی بھی حاکمیت ہیں اور اوگ بھی اس حاکمیت میں شریک ہیں ۔ اور مسلمان احکام الہی کا بھی پابند ہے اور شیطان کی طرح آزاد بھی ہے۔ ہمارے آجکل کے علماء اور دانشوروں کے متام تر بیانات ان دوغلہ پنوں کا شکار ہیں اور اس کتاب میں جو الفاظ یا تلمیحات یا نظریات اگھ ابواب میں عملی طور پر آئیں گے ان کا یہ باب منبع ہے۔ دوغلہ پنوں کا شکار ہیں اور اس کتاب میں جو الفاظ یا تلمیحات یا نظریات اگھ ابواب میں عملی طور پر آئیں گے ان کا یہ باب منبع ہے۔

## دوسرے ایریشن کااضافہ

یہ کچھ اپنی قتم کے آپ کے بامقصد باب میں لکھنے کے بعد اللہ تعالی نے اس سلسلہ کی معلومات میں اور اضافہ کر دیا۔ تواپی کتاب "اسلامی نظام حکومت" میں اس مضمون کے عملی پہلوؤل کواور وسعت کے ساتھ بیان کر دیا گیاہے۔

ی مضمون ملک کے مشہور سیکولر سائنسدان سلطان بشیر محمود اور میرے در میان رابطے کا سبب بنا-اور اس سلسلہ میں بشیر صاحب کی انگریزی کی کتاب کے ترجمہ کی مجھے سعادت نصیب ہوئی جو" قیامت اور حیاب بعد الموت" کے عنوان سے شائع ہو چک ہے۔

## دوسرا باب

## صراط مستقيم اور ابل حق كي ربمبري

تمہمید انسان کے مرکز کا تنات ہونے اور صراط مستقیم کے سلسلہ میں پچھے باب میں کچھ نشاند ہی ہو پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اس لئے ہیدا کیا کہ وہ پہپانا جائے ۔ہم نے انسان کو مرکز کا تنات قرار دیا لین عہاں یہ دضاحت ضروری ہے کہ کا تنات کی کا فی چیزوں کو انسان سے پہلے بیدا کیا گیا۔ ان میں فرشنے اور جن یا شیطان شامل ہیں۔ ظاہر ہے کہ دولھا کو سامنے لانے سے پہلے کچھ تیاری کی جاتی ہے اور باقی لوگ دولھا کے سامنے ہونے سے پہلے کچھ تیاری کی جاتی ہے اور باقی لوگ دولھا کے سامنے ہونے سے پہلے کچھ بندوبست کرتے ہیں۔ اس لئے فرشتوں کو پہلے پیدا کرنے میں تو مقصد لینے کاروار پیدا کرنے تھے ، کہ فرشتے ایک مشین کی طرح ہیں اور بیر الکل خیر ہی خربیں۔ یعنی الفہ تعلق کے احکام کی پابندی اور النہ تعالیٰ کی عبادت کے بغیر کچھ اور سوچ ہی نہیں سے سے مسلم خیر یا خربی خربین سے بعد اور انسان سے پہلے شیطان کے بیدا کرنے میں کیا حکمت تھی ، یہ چیز قرآن پاک اور احادیث مبار کہ یا کسی تفسیر میں کھل کرواضی نہیں گئی۔ البتہ یہ روایت ہے کہ شیطان کو انسان سے پہلے پیدا ضرور کیا اور اس نے زمین کیا حکمت تھی ، یہ چیز قرآن پاک اور احادیث مبار کہ یا کسی تفسیر میں کھل کرواضی نہیں اس کی کیا اس سے دیم شیطان کو انسان سے پہلے پیدا ضرور کیا اور اس سے نافر مائی حالات کی اس بیا کہ میں اور شیطان فرشتوں کے مراجب بیل خور اس میں حرص اور خود عرضی تھی کہ اند تعالیٰ اس کو زمین پر خلیفہ مقر کر سے حالا نکہ شیطان فرشتوں کے مراجب بیل خور اس میں خیر اور شرونوں ایک بی اللہ کی طرف سے ہیں ۔اور آج وہ را ندہ درگاہ ہے اور شرکا سرختہ ۔ لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے کہ خیر اور شرونوں ایک بی اللہ خدا نہیں ورشی خربیں اور شیطان شربی شرب

انسان: انسان کے خمیر میں می کاعنصر غالب نظر آتا ہے۔ اور شیطان میں آگ کاعنصر غالب بتا یا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ انسان کے اندر شیطان انسانی خون کے ساتھ گروش کرتا ہے۔ اور اس کے انسان پراٹرات ہیں کہ انسان کے سلمے شراور خمیر دونوں ہیں۔ شرگراہی ہے اور خمیر صراط مستقیم ہے ہی وجہ ہے کہ انسان کبھی خریکا سوچتا ہے اور کبھی شرکا ساور ہم گروہ در گروہ اس امتحان کے پرچ دے رہے ہیں۔ اور مہی ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے کہ خوش قسمت انسان خیر کا سوچتے ہیں اور صراط مستقیم پر رواں دواں ہیں۔ نوع انسانی کے جدا مجد حضرت آدم بتائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ انسانوں کو نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ تو کیا یہ نفس واحدہ حضرت آدم تھے۔ جن کو اس زمین پر خلیفہ بنایا گیا اور جس پر فر شتوں نے اعتراض کیا ؟۔ یہ مشکل سوالات ہیں۔ کسی نے جناب حس بھریؒ ہے پو چھا کہ اگر حضرت آدم نافر مانی نہ کرتے تو کیا انسانیت بہشت میں پھلتی پھولتی ؟ تو سوالات ہیں۔ کسی نے جناب حسن بھریؒ ہے پو چھا کہ اگر حضرت آدم نافر مانی نہ کرتے تو کیا انسانیت بہشت میں پھلتی پھولتی ؟ تو آپ نے فرمایا "کہ جب پیدا ہی دنیا میں ایک دفحہ آنے کے لئے ہوئے تو یہ سب کچھ تو ہونا تھا "۔ اس تقرر پر فرشتوں کو الیے فسق و فجور آنے کے لئے کہیں بن نوع انسان موجود تھے اور فرشتوں کو الیے فسق و فجور آن کیا اور کہا کہ انسان فسق و فجور کرے گا؟ کیا اس تقرر سے پہلے کہیں بن نوع انسان موجود تھے اور فرشتوں کو الیے فسق و فجور

کے بارے آگاہی تمی <sup>ہ</sup> یا اند تعالیٰ نے ان کو علم دے رکھاتھا کہ الیہا ہو سکتا ہے ۔ بہرحال بیہ بہت مشکل معاملات ہیں اور ان پر کوئی حتی رائے نہیں دی جاسکتی ۔اور یہ نمام باتیں تمجھنے کاہم شعور نہیں رکھتے۔

حصنور پاک کا نور: اس سلسلہ میں ہمیں ہمارے آقا حضور پاک محمد مصطفیٰ نے جو کچھ بتایا ہے ہمارا شعور صرف وہاں تک جاسكا ہے۔ چھلے باب میں تخلیق كائنات كے سلسله میں ايك حديث مباركه كاذكر ہے كه الله تعالىٰ في جب عاباكه ميں بهجانا جاؤں تو اس نے اپنا عارف پیدا کیا ۔اور اس سلسلہ میں سب سے <del>پہلے</del> حضور پاک کا نور پیدا کیا ۔محد ثین اور راوی اس سلسلہ میں بدی تفصیل لکھ گئے ہیں اور اس سلسلہ میں مشہور انصار صحابی حضرت جابٌر بن عبداللّٰہ کی حدیث ہے ۔ ایک اور حدیث مبار کہ سرت حلبیہ میں حضرت ابو ہریرہ سے منسوب کی جاتی ہے ۔ کہ حضوریاک نے حضرت جبرئیل سے بوچھا کہ جمہاری عمر کتنی ہے۔ حضرت جبرئیل نے عرض کی حجاب رابع میں ایک سارہ ہر ستر ہزار سال کے بعد ظاہر ہو تا ہے جس کو میں بہتر ہزار مرتبہ دیکھے حکا ہوں ، تو حضور پاک نے فرمایا " مجھے اپنے رب کی عرت کی قسم وہ سارہ میں ہی تھا " اسی طرح زرقانی نے حضرت علیٰ سے ایک روایت منسوب کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں حضرت آدم کے پیدا ہونے سے چودہ ہزار سال پہلے اپنے رب کے حضور الک نورتھا ۔ علاوہ محدثین اور مفسرین نے بری محتیں کرے قرآن پاک کی متعدد آیات سے ٹابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب جہانوں سے پہلے حضور پاک یک نور کو پیدا کیا، تب ہی آپ صرف" رحمت العالمان " بعنی دو جہانوں کے لئے رحمت نہیں بلکہ "رحمنة للعالمين" ليعني تمام جهانوں كے لئے رحمت ہيں اور رحمت جب تك پيدا ند ہوتي تو عالم كسيے وجو دس آتے -سورة رحمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد اور خلق الانسان ، بعنی انسان کی تخلیق سے پہلے علم القرآن کاجو ذکر کیا ہے وہ حضور پاک ہی اورآپ کاآسمانوں پراسم مبارک احمد تھا،اور حضرت عینیٰ نے حضور پاک کی آمد کے سلسلہ میں بھی احمد کالفظ استعمال کیا۔تو ظاہر ہے کہ احد بعنی اللہ تعالیٰ نے احمد لیعنی اپناعارف یا تعریف کرنے والا یا اپنا صبیب پیدا کیا اور اس دنیا میں آپ، احمد کے علاوہ محمد لعنی تعریف کیا گیا کے اسم مبارک سے وارد ہوئے ۔ اور آپ کے اسم مبارک ننانوے بتائے جاتے ہیں ۔ بلکہ ایک صاحب نے یہ تعداد تین سوتک بتائی ۔اور یہ عاج صرف یہ گزارش کرے گا کہ نبی کے مقام کو سمجھنے کی ہم عاجزوں میں نہ ہمت ہے اور نہ شعور ساس عاجز کے لحاظ سے حضور پاک زمان و مکان پر بھی حاوی ہیں ساس کا کچھ ذکر پہلے باب میں ہو چکا ہے اور باتی ذکر ساتو یں باب میں حضوریاک کے معراج کے تحت ہوگا۔

نورو نشر کی بحث : یہ عاجر آج تک نہ بچھ سکا کہ ہمارے علما حضور پاک کے نور یا بشر ہونے کی بحث میں اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں ۔ حضور پاک اس دنیا میں بشر کی حیثیت سے تشریف لائے ، آپ کے ماں و باپ تھے ، بچپن اور جوانی دیکھی ، شادیاں کیں اور اولاد ہوئی اور قرآن پاک میں واضح ہے کہ "اے میرے نبی کہد دو کہ میں بھی تہماری طرح ایک بشر ہوں "آپ نور بھی ہیں کہ قرآن پاک میں اور قرآن پاک میں دوع (سورة مائدہ ، آیت ۱۵) میں اللہ تعالیٰ نے فرما یا کہ "آیا تمہمارے پاس نور اور بھی ہیں کہ قرآن پاک کے چھٹے پارہ ساتویں رکوع (سورة مائدہ ، آیت ۱۵) میں اللہ تعالیٰ نے فرما یا کہ "آیا تمہمارے پاس نور اور کتاب مبین "۔بہرحال اب تو سائنس نے بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر مخلوق توانائی کی ایک صورت ہے۔اور توانائی نور ہے۔جب

د میا میں یہ خیال تھا کہ آوم یاا سیم کو تو ڈانہیں جاسکتا، اس زمانے میں تو شاید نور و بشر کی بحث چل سکتی ہے۔ اب تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہر شخص میں چونکہ تو انائی ہے تو وہ نور بھی ہے۔ پہلے باب میں حاضر و ناظر کے سلسلہ میں پیرمبر علی اور مہاجر تمیٰ کا مکالمہ لکھا گیا تھا۔ وہ بھی اب سائنس کے ذریعہ اور ٹی وی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہر آدمی ہر وقت ہر جگہ ہو سکتا ہے تو حاضر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک معمولی کیمرہ اور فلم اگر ناظر ہو سکتے ہیں تو ہر انسان بھی ناظر ہے۔ اور پھر ہمارے آقا حضور پاک کا مقام تو بہت بلند ہے۔ عہاں قرآن پاک کے تعییرے پارہ اور سو لھویں رکوع کے کچھ الفاظ لکھے جاتے ہیں: ۔

"اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیاتھا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت سے دوں ۔ پھر آئے گا تمہارے پاس رسول تصدیق کر تا ہوااس کو جو تمہارے ساتھ ہے ، تو تم سب ضرور اس پرایمان لانا ساور ضرور اس کی مدد کرنا سفر مایا کیا تم اقرار کرتے ہواور اس (عہد) پر ذمہ لیتے ہو ۔ پھر فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہوجاؤاور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں "۔

ان آیات کی تفسیر پر ایک کتاب تکھی جاسکتی ہے۔ کہ ہم عام آدمیوں کو تو صرف "الست بربکم " کی جھلک ملی ۔ لیکن پیغمبروں کو روزازل بہت کچے بتایا گیا اور عہد بھی لیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ نتام پیغمبراس وقت نبوت کی صفت حاصل کر چکے تھے اور ہمارے آقا کو الند تعالیٰ نے ان کے سلمنے پیغمبراعظم کے طور پر پیش کیا۔ اور یہ سلسلہ اس وقت ہے جاری ہے کہ پیغمبر ہمارے آقا پر ایمان لاکر ان کی مدد بھی فرما رہے ہیں ۔ چھانچہ اسی ایک بیان سے حضور پاک کی شان کو سمجھنے کے لئے ہماری بودی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ تو ہمارے یہ تفرقات اور فضول بحثیں اس عاجز کو بالکل سمجھ نہیں آئیں کہ جب قرآن پاک میں حضور پاک کو سراج منبر قرار دیا گیا ہے۔ اور نور کا معنی روشنی ہے اور عقلی لحاظ سے اور بشرکی حیثیت سے بھی حضور پاک کے اس نور کی روشنی اس طرح چکی یا بھیلی کہ اس اندھیری دنیا کو روشن کر دیا۔ ساتھ ہی حضور پاک نے امت واحدہ کے تصور کے ساتھ زمانے کو الیما تسلسل دیا کہ آپ کے نور سے صراط مستقیم بھی چمک اٹھا:۔

وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا(اقبال) اور ہمارے بامقسد مطالعہ کے تحت حضور پاک نے اہل حق کے قافلہ کو صراط مستقیم پررواں دواں کر دیا۔اس قافلہ کے امیرازل تا آخر آپ خود ہیں۔اور ہم جو کچھ بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ چند سال دنیاوی آنکھوں نے آپ کواس قافلہ کی راہمنائی کرتے دیکھا:۔۔

خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کے متاع متحصیل ملکوتی و حذبہ ہائے بلند صراط مستقیم: صراط مستقیم: صراط مستقیم کے سلسلہ میں عملی طور پراس کتاب میں بہت کچے آئے گا اور یہ واضح کیاجا تا ہے کہ دین اسلام صراط مستقیم پر رواں دواں ہونے کا نام ہے۔ اس میں انقلاب والی کوئی بات نہیں ۔ اگر نام حکمتیہ انقلاب کر دیاجائے تو بھی یہ موذوں نہیں ۔ حضور پاک ناموں یا اصطلاحات کے سلسلہ میں صحح ناموں کے لئے سخت احکام دیتے تھے ۔ کسی کا نام عبد شمس یا برۃ (آزاد) یا صراط مستقیم کے الب یا جس لفظ سے شرک کی ہو آئے یا گراہی کی تو الیے نام عبدیل کر دیتے تھے ۔ اسلام یا

مستقیم ہے یا انقلاب اب دو جگہوں کو چھوڑ کر قرآن پاک میں کسی جگہ انقلاب کا لفظ اتھے معنی میں استعمال نہیں ہوا اور اس کے معنی پتھے مڑنے ، واپس آنے یا اوندھے منہ گرنے کے ہیں اس لئے یہ عاجز انقلاب کے لفظ کو قرآن پاک کے صحح لفظ مستقیم کی جگہ استعمال نہیں کرسکتا اس میں ایک اور خطرہ یہ ہے کہ دنیاوی اور مادی تبدیلیوں والے روسی اور فرانسسیں صراعمستقیم کی جگہ استعمال نہیں کرسکتا اس میں ایک اور خطرہ یہ ہے کہ دنیاوی اور مادی تبدیلیوں والے روسی اور فرانسسیں انقلاب کی غلط اصطلاحات اور نظریات کو بھی لوگ اسلام کالیبل لگاکر ان کو اسلام کا نظریہ بنا دیتے ہیں ۔

ہمارے مطالعہ میں ہمیں ازل سے لے کر آخر تک دین حنیف یا اہل حق کی راہ میں کہیں انقلاب نظر نہیں آیا۔ہمارے لحاظ سے دین حق میں ارتقا اور معراج ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ "مومن اگر کل والے مقام پر رہا تو گھائے میں رہا " بعنی ساکن ہوجانا بھی ٹھیک نہیں ۔اور پیچے مڑنا تو الت معاملہ ہے ۔اسی وجہ سے پچھلے باب میں حضور پاک کے زمانے کو تسلسل دینے اور زمانے کے اصلی حالت میں آنے کے سلسلہ میں صراط مستقیم کی نشاندہی کر دی گئی تھی کہ قرآن پاک میں دین اسلام کے لئے یہ نظا تقریباً سو دفعہ استعمال ہوا نام کی سورة نقره ، سورة بقرہ ، سورة عمران ، سورة لیسین اور سورة فق وغیرہ میں دین کو کہا ہی صراط مستقیم گیا ہے بلکہ سورة معود ، جس کے بارے حضور پاک نے فرمایا کہ اس سورة نے ان کو بوڑھا کر دیا ہے ۔وہاں اللہ تعالیٰ کے مستقیم گیا ہے بلکہ سورة معود ، جس کے بارے حضور پاک نے فرمایا کہ اس سورة نے ان کو بوڑھا کر دیا ہے ۔وہاں اللہ تعالیٰ کے مستقیم گے الفاظ کے طور پریاد کیا گیا۔

اصطلاحیں اور روایتیں : اسلام دین فطرت ہے اس کی اصطلاحوں کے ساتھ بھی غیروں کے کسی فلسفہ یا اصطلاح کا موازنہ کرنا، یاان کی نقالی کرنامناسب نہیں کہ زندگی کے مقصو دہی الگ الگ ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ پیش لفظ میں اس عاجز نے واضح کر دیا تھا کہ اس کتاب کے ماخذ کیا ہیں ۔ اور ان سے کسے استفادہ کیا جارہا ہے ۔ یہاں البتہ یہ باور کرانا ضروری ہے کہ یہودی و نفرانی بھی کسی زمانے میں دین حنیف کے پیروکار تھے ۔ اس طرح حضور پاک کے خاندان کے لوگ اور حضرت اسماعیل کی ساری اولاد بھی دین حنیف یا دین ابراہمی کے پیروکار تھے اس لئے اسلام سے پہلے کی کی روایات یارواج اگر صحح تھے اور جہالت کے زبانے میں ان کو اپنا یا گیا تھا تو حضور پاک نے الیمی چیزوں کو ندرد کیا اور ند الیے رواجوں سے روکا ۔ اس لئے پرانی تاریخی کہا نیاں ویلے ک ولیے رہیں ۔ البتہ قرآن پاک میں پرانی کہا نیاں زیادہ تر تمشیلی ہیں اور کئی تفصیلی بھی نہیں ۔ حضرت یو سف کا قصہ کافی مکمل ہے ۔ اور حضرت موتی کے بارے میں بھی کافی تفصیلات ہیں لیکن تر تیب ہر جگہ ایک جسی نہیں ۔ اس لئے اس عاجز نے پیغمروں کے اور حضرت موتی کے بارے میں بھی کافی تفصیلات ہیں لیکن تر تیب جر چگہ ایک جسی نہیں ۔ اس لئے اس عاجز نے پیغمروں کے در میں قرآن پاک کو منت کے طور پر تو اپنار ہمنا بنا یا لیکن تر تیب دینے کے لئے تاریخی کتابوں سے مدد کی ۔

آوم سکی تخلیق: اس نہمید کے بعد اب ہم آدم یاانسانوں کی تخلیق کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ سب انسانوں کو ایک نفس سے پیدا کیا گیا۔ آدم کی تخلیق اور اس زمین پر خلیفہ یا نائب بنانے کے ذکر بھی قرآن پاک میں اکثر جگہوں پر موجو دہیں۔ یہ عاجزاس سلسلہ میں فرشتوں کے اعتراض کا ذکر کر دیا ہے۔ بہر حال قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کو البے حل کیا کہ فرشتوں کو کہا " کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ " اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے تمام اسماء سکھا دیسے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس یا عزازیل جو حن کے رہتے سے فرشتوں فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس یا عزازیل جو حن کے رہتے سے فرشتوں

ك رهبي تك ين كياتحاس في الكار كيا اور را ثده ورگاه بوا\_

متبصر ٥: ظاہر ہے كه الله تعالىٰ كے اسماء سيكھ كر حصرت آدم ، الله تعالىٰ كى صفات و ذات كے بارے بہتر طور برجانے لگ كے اور چو نکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی چہ اپنی روح پھو نکی تھی تو وہ اشرف المخلوقات بھی ہو گئے ۔شیطان نے سجدہ تو حسد اور تکر کی وجہ سے مد کیا اور کہا میں انسان سے بہتر ہوں ۔اس کی وضاحت آگے آئے گی ۔نیکن فقرا میں حضرت منصور حلاج اور شیطان کے در میان ایک تصوراتی مکالمہ چلتا ہے جو علامہ اقبال کے شیطان اور حضرت جبریل علیہ السلام کے مکالمے کی طرح ہے۔اس مکالمہ میں شیطان کہتا ہے" کہ اس کا امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا تھا کہ صرف اللہ کو ہی سجدہ کیا جائے ۔ اور میں اس حکم پر قائم رہا اور امتحان پوراہو گیا " ۔ جناب منصور نے جب یاد ولایا کہ اس سجدے کا حکم بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہی تھا تو تاویلوں میں پڑ گیا وغیرہ ۔ان سب باتوں میں الند تعالیٰ کے راز ہیں کہ شربھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ کو گزارش کی " کہ اے رہ بیہ و مبہ ( شیطان ) بھی آپ ہی نے پال رکھا ہے۔" ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں ۔ہر برے کام میں لینے گناہ کو ملیم کرے ندامت کریں اور ٹادیلوں میں نہ پڑیں ۔

تعظیق آدم "اوراحادیث مبارکه: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا" الله تعالی نے جب حضرت آدم کی صورت گری کی ۔ تو جب تک چاہا۔اس کو لبد میں پڑے رہنے دیا۔ابلیس اس کے اردگرد بھرا کر تا تھا۔جب دیکھا کہ اس کے اندر جوف ہے تو جان لیا کہ یہ مخلوق مستقیم نہ رہے گی۔" جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں " اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا جس نے اویم زمین کے ہر جزشریں وشور سے مٹی لی۔اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حصرت آدم کو پیدا کیا۔اویم ہی سے آدم کا لفظ نظا۔ اور احمی مٹی سے پیدا ہونے والے جنت میں جائیں گے۔ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ اس لئے بھی نہیں کیا کہ ابلیس ى منى لا يا تھا اور اس نے كہا كہ وہ اس كو كسيے سجدہ كرے جو منى كا بنا ہوا ہے ۔وغيرہ وغيرہ "۔

و صناحت: یه پہلو کچھ وضاحت چاہتا ہے۔فرشتے نوری ہیں ۔شیطان ناری اور انسان خاکی ۔اب شیطان کو کیسے معلوم ہوا کہ آگ ، خاک سے بہتر ہے ۔ فرشتوں نے الیما کیوں نہ کہا۔ تو گزارش ہے کہ فرشنتے بدی کو سوچ ہی نہیں سکتے ۔ان کابہلااعتراض جمی وضاحت تھی۔ وہ سمعنا واطعنا ہیں۔شیطان نے آزادی کو استعمال کیا۔عقل دوڑائی ۔وہ دیکھ رہاتھا کہ آگ کی رفتار تیزہے، مثی روح کو اس میں پھونک رہاتھا۔اور جو فرشتوں اور اس کو اونیٰ نظر آرہی تھی اس کو اللہ تعالیٰ اشرف بنا رہاتھا۔وہ جبے چاہے عرت

دے اور حیے چاہے ذات دے ۔ ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ ہم عاجزی رہیں کہ مٹی کو بھی اللہ تعالیٰ اشرف بنا دیتا ہے۔

منا دے اپن ہستی کو گر مرتبہ چاہئیے کہ دانہ نماک میں مل کر گل و گزار ہوتا ہے۔ شیطان کے عقلی گھوڑے: میں کچھ کرنے کے بعد شیطان ، شیطانیت سے باز نہیں آتا۔ ہزاروں تادیلیں لیے بھر تا ہے۔ کھی کہتا ہے امتحان سے پاس ہوگیا۔ کھی کہتا ہے کہ قرآن پاک کی فلاں آیت پڑھ کر بخشش حاصل کرلوں گا۔ کھی کہتا ہے انسانوں کی زندگی میں وہی رنگ ڈال رہا ہے۔خداان عقلی گوڑوں سے بچائے۔اور یمہاں شیطان کی ایک تاویل مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے:۔ جبر کیل کھو دیئے انکار سے تونے مقامات بلند جشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبروہ

ابلیں ہے مری جرأت سے مشیت ناک میں ذوق منو میرے فتنے جامہ عقل و خرد کا تاروپو کر کبھی خلوت میسر ہو تو ہوچھ اللہ ہے ۔ قصہ آدم کو رنگین کرگیا کس کا ہو اقبال حق و باطل: بهرحال يرسب طرز بيانات بيس به جس نكته كي طرف آر بين وه يه بكداند تعالى في حضرت آوم كوحق کے ساتھ پیدا کیا۔ روز ازل یا عالم ارواح میں پیغمروں کے لئے راہ حق کی تلقین اور وعدہ کا ذکر اوپر ہو جکا ہے۔ اب جب حصرت آدم کی شخلیق ہوئی تو حسد اور تکبر کی وجہ سے شیطان نے باطل یا شرکی شکل اختیار کرلی ۔ اور حق و باطل کی محکر اس ون سے شروع ہے ۔اس میں رازیہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں اگر انسان کا کوئی دشمن مذہو تو اسے اپنی طاقت کا اندازہ مذہوسکے گا۔ ٹکر کے سے کوئی مقاملے میں ہو ناچاہیئے۔اس لئے حق کے امتحان کے سئے ضروری تھا کہ کوئی اس کامقابلہ کرتا۔الیما کوئی آدمی نہیں جو پیر کچے کہ وہ حق کے ہرراستہ یا سچائی کو نہیں جانا۔ یا اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو نہیں جانا۔ وہرئیے بھی کسی عظیم طاقت کے بارے تو زبانی بھی مانتے ہیں ۔اور ول سے سب اپنی کروری کو جانتے ہیں کہ ان کاخالق کوئی ہے ۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے سے جمیں یاو ولا تا ہے ۔ واذ اخذ ریک من بنی آدم --- اور حضرت عبداللہ بن عباس اس سلسلہ میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حصرت آدم کی شکل وصورت کی شخلیق کے بعد ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔اور پھر جناب عبداللہ قرآن پاک کی بیر پوری آیت پڑھتے ہیں جس کے معنی بیر ہیں "وہ واقعہ یاد کر جب تیرے پروردگار نے بیٰ آدم کی پیٹتوں سے ان کی نسلیں نکالیں ۔اورخو دانہیں کو ان پرشاہد ٹھہرا کے پوچھا" کیامیں تنہاراپروردگار نہیں " (انست بربکم) ۔"سب نے جواب دیا۔ بے شک، تو ہمارا پرور دگارہے ۔ہم اس پرشاہد ہیں ۔یہ اس لئے ہوا کہ قیامت کے دن تم لوگ یہ بند کہر سکو کہ ہم تو اس سے غافل تھے ۔ یا یہ کہو کہ دمیلے ہمارے بزرگ ہی شرک میں سِنگا تھے " -قارئین ہمارے ہرعمل کیلئے ہمارے خو د شاہد ہونے والی بات نوٹ کرلیں پہلے باب میں فلسفہ حیات کے تحت ، روز ازل کے اس میثاق کا ذکر ہو دچاہے ۔اب داقعاتی وضاحت ہو گئ ۔ ساتھ ہی ساتھ پشت در پشت آدم کی نسلوں کے متنقل ہونے کا ذکر بھی ہو گیا۔البتہ پیدائش کے معاملات کامضمون بہت وسیع ہے۔ کہ آگے مادی دنیا کے مادی عنصر بدن کی شکل اختیار کرتے ہیں ۔التد تعالیٰ اس بدن یا نفس میں روح کو چھونک دیتا ہے جو امر رہی ہے اور اس کو تجينے كاہم شور نہيں ركھتے۔ البتہ كتاب عيات لجد المدت" ميں بہتروضا حت ہے۔ پیدائش \_ اور نر و ماده کاذکر: الله تعالی نے اس عالم خلق کے لئے البتہ طریق کاریہ بنایا کہ ہر چیز کاجوڑا پیدا کیا ۔ ایک نر اور ایک مادہ اور ان دونوں سے آگے تخلیق کا سلسلہ جاری کیا ۔ یہ چیز صرف انسانوں اور حیوانوں کو لاگو نہیں بلکہ پو دوں اور

در ختوں کے لئے بھی ہے۔ اور یہ سارا نظام سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جہاں سب نربی نربوں تو وہاں نرکی بچ میں یا تو مادہ کے عنصر پیدا ہوجائیں گے یا نرکسی الگ مادہ کو حنم دے گا۔ اور اس طرح سے پھر جو ژاجو ڈابن جائے گا۔ اس سلسلہ میں قرآن پاک کی آیت ملق منھاز کو جھا"کی تفسیر میں جناب مجاہد لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حواکو حضرت آدم کی قصیری (چھوٹی لیسلی) سے پیدا کیا۔ آپ اس وقت سورے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت حواکو دیکھ کر فرمایا" انٹا" اس لفظ کو اب عورت کے معنی میں پیدا کیا۔ آپ اس وقت سورے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت حواکو دیکھ کر فرمایا" انٹا" اس لفظ کو اب عورت کے معنی میں استعمال کیاجاتا ہے اور لفظ نثایا نسوانیت اور السے لفظ اس لفظ سے نظر ہیں۔ یہ تفسیر یہود لیں کے یہ ایتوں سے ایک گئہ ہوں ۔ یہ تفسیر یہود لیں کے یہ ایتوں سے ایک فن دیکھتے ہیںے۔

ا ورسمجیس کیما ن علیمار اس سے اختال ف رکھتے ہیں جا تھا نہ ہے۔

جنت سے ونیا میں آمل: جنت میں حضرت اوم اور حضرت حواکو کہا گیا کہ "اس درخت کے قریب مت جاؤ" شیطان نے انہیں بہکایا کہ "یہ وہ درخت ہے جس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشر کے لئے بعث میں رہو گے" وہ فریب میں آگئے اور اس شجریا پھل کو کھا لیا ۔ تو تب وہ اپن عریانی ہے آگاہ ہوئے جب درختوں کے بتوں سے چھپاتے پھرتے تھے ۔ یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نافر مانی کے بعد تقویٰ کا لباس انز گیا ۔ قرآن پاک کے الفاظ میں " ھل ادلکم علی شجرة المخلد " حضرت آدم اور مائی حواچو نکہ جست میں اللہ تعالیٰ کی ترب رہنا چاہتے تھے لہذا وہ شجر الخلد کھا بیٹھے ۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہریریہ ذکر ہے ۔ " و ماجعلنا جست میں اللہ تعالیٰ کی ان اللہ فقنہ المناس و الشجرة المحلقونہ فی المقرآن " یعنی جورویا (شعور، محسور یا بچہ ایک خاص عمر تک اپن بے اللہ فقنہ واسطے لوگوں کے اور یہی ہے شجر المحلونہ ، قرآن پاک میں " ہر معصوم یا بچہ ایک خاص عمر تک اپن بے این کے بارے سے نیاز ہوتا ہے ۔ اور بعد میں وہ شرمانا شروع کر دیتا ہے ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ حضرت آدم اور مائی حوااس وقت اس سلسلہ میں شعور کی کس سطیر تھے ۔

ہم یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ جنت میں آپکے اجسام کی کیاشکل تھی ۔ کیا مادی دنیا کے بدن کی قسم کی کسی شے سے جنت میں رہائش اختیار کی جاستی ہے یا دہاں پر کوئی اور روحانی بدن تھا۔ اور موت کے بعد یا روز قیامت ہمارے اجسام کی بھی شائد الیمی شکل ہو ۔ ہرحال ایک بات واضح ہے کہ الند تعالیٰ نے انسان کو خلافت اس دنیا یاعالم خلق میں دی ۔ روایت ہے کہ جناب حسن بھریؒ سے پو چھا گیا کہ حضرت آدم اور حضرت حواز مین کے لئے پیدا ہوئے یا آسمان (عالم بالا) کے لئے پیدا ہوئے تو آپ نے جواب دیا "زمین کے لئے ہو چھا گیا" اگر وہ ضبط کرتے اور در خت کا پھل مذکھاتے تو بھر " تو جناب حسن بھری نے فرمایا " پیدا ہی زمین کے لئے ہوئے کے کیونکر مدکھاتے "۔

مواقع تظاریر: اب یہاں قضا و قدر کا مشکل مسئد سامنے آجاتا ہے ، تو اس سلسلہ میں ہم اس قسم کی ایک بات کے بادے حضور پاک کا فرمان لکھ رہے ہیں ۔ جناب عبدالر حمن بن قناوہ السلمی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک سے سنا کہ آپ نے فرما یا" اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے مخلوق کو ان کی پشت سے نکالا اور پھر ارشاد ہوا سید بہشت میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں " ۔ حضور پاک کی یہ بات سن کر مجلس سے ایک شخص نے عرض کی پرواہ نہیں سے دوز خ میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں " ۔ حضور پاک کی یہ بات سن کر مجلس سے ایک شخص نے عرض کی " یارسول اللہ الکریہی بات ہے تو بھر ہم عمل کس بنا پر کریں " حضور پاک نے فرما یا" مواقع تقدیر کی بنا پر " ۔ تشمرہ : قارئین ۔ قضا اور قدر کا مسئد بہت مشکل ہے ۔ پیش لفظ میں گزارش ہو بھی ہے کہ اس سلسلہ میں بڑے بحث و تشبصرہ :

مباحث ہوئے ۔ ہمارے قدریہ اور جہنیہ کروہ اس بحث کی پیداوار ہیں ۔ عظیم صحابہ کے ور میان بھی اس سلسلہ میں وقتی اختا فات پیدا ہوئے ۔ راقع کی کتاب خلفاء راشدین کے حصہ دوم کے آخری باب میں اس کی تفصیل ہے کہ شام میں طاعون کے زمانے میں جتاب ابوعبیدہ نے بحتاب ابوعبیدہ نے بحتاب ابوعبیدہ نے بحتاب ابوعبیدہ نے بحتاب او عبیدہ کے بحتاب ابوعبیدہ کے بحتاب اللہ کی تقدیرے بھاگ کر جارہے ہیں ؟ حضرت عرفے فرمایا "ہاں! کہ ہم اللہ کی تقدیرے بھاگ کر اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جارہے ہیں ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک وادی کے اگر دو کنارے ہوں کہ ہم اللہ کی تقدیرے بھاگ کر اللہ ہی گاتھ خرفوں میں اتر نے والے مختلف تقدیر حاصل کریں گے ۔ وغیرہ ۔۔۔ " بعناب ایک سرسبز اور ایک خفت تو مختلف طرفوں میں اتر نے والے مختلف تقدیر حاصل کریں گے ۔ وغیرہ ۔۔۔ " بعناب عبدالر حمن بن معوف بھی ساتھ تھے اور بعناب ابو عبیدہ کو تب تسلی ہوئی جب ان کو حضوریاک کا فرمان سنایا گیا ۔ پس اللہ تعالی کو معلوم ہے فرزتے رہیں ۔ بہتری کے ہم بیان میں وانائی کے سمندر بھرے ہوتے ھیں ۔اور ہمیں اس پہلو کو سجھناچاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن حضوریاک کے ہم بیان میں وانائی کے سمندر بھرے ہوتے ھیں ۔اور ہمیں اس پہلو کو سجھناچاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے یا بندر ہیں۔

حصرت آوم رفین پر: روایت ہے کہ حصرت آدم ہندوستان یا سری لاکا کے کسی پہاڑ نو ذیرا ترے اور حصرت حواجدہ میں جتاب ا بن عباس کے مطابق حصرت آدم کا بہشت میں قیام نصف دن تھا، جو ہمارے حساب سے پانچسو برس بنتا ہے اور اس چیز کی وضاحت پہلے باب میں ہو چی ہے ۔ بہر حال کئ سالوں کی جدائی کے بعد حصرت آدم اور حصرت حوا کہ مکر مہ کے مقام مزدلفہ پر ایک دوسرے کو ملے ۔ یہ مقام من اور عرفات کے در میان ہے اور تجاج کرام ج کے بعد عرفات کے مقام سے والی آکر یہاں ہی دات کو قیام کر کے عبادت کرتے ہیں ۔ آگے ہم رہمری کے کو قیام کر کے عبادت کرتے ہیں ۔ از دلاف کے معنی نزدیک یا جمع ہونے کے ہیں اور یہی اسکی وجہ تسمیہ ہے ۔ آگے ہم رہمری کے علاوہ حصرت آدم یا کسی پیٹم کی زندگی کے عالات تفصیل سے نہ لکھیں گے کہ ہم یہ مطالعہ صرف رہم کی کے دو اور آخری شعر کو ہم لکھ حصرت آدم کی دنیا پر آمد کے سلسلہ میں علامہ اقبال کی نظم "روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے "کہ پہلے دو اور آخری شعر کو ہم لکھ دھنرت آدم کی دنیا پر آمد کے سلسلہ میں علامہ اقبال کی نظم "روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے "کہ پہلے دو اور آخری شعر کو ہم لکھ دھنرت آدم کی دنیا پر آمد کے سلسلہ میں علامہ اقبال کی نظم "روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے "کہ پہلے دو اور آخری شعر کو ہم لکھ دھنرت آدم کی دنیا پر آمد کے قلصفہ حیات کی جھلک ہے:۔

کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابجرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ ایام جدائی کے ستم دیکھ ۔ حفا دیکھ بے تاب ند ہو معرکہ پہم و رجا دیکھ ہے داکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ

رہمبری: فلسفہ حیات کے بیان کے مطابق پیدائش اور زمین پرآمد کے بعد قافلے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق میں مراط مستقیم پر رواں دواں ہونا ہے ۔ اس کے لئے رہمبری کی ضرورت ہے ۔ اس سلسلے میں جتاب ابو ذر غفاریؓ نے حضور پاک نے فرمایا "آوم " جتاب ابو ذر غفاریؓ نے مزید وضاحت کے لئے عرض کی تو حضور پاک نے فرمایا " آوم نی تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام کر تا تھا " جتاب ابو ذر نے مزید گرارش کی " رسول کھتے تھے حضور پاک نے فرمایا " تین سو پندرہ اکی بڑی جماعت ہے "

تبصرہ: نی اور رسول میں فرق ہے بتا یا جاتا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جے خاص شریعت دی جائے یا درایت دی جائے کہ لوگ ان کی امت کہلائیں ۔ اور رسول کے امتیوں میں آگے نبی بھی ہوسکتے ہیں۔ وہ تنام رسم جن سے النہ تعالیٰ ہم کلام ہوا ان کو بنی کہتے ہیں۔ وروایت ہے کہ ان نبیوں کی تعداد ایک لاکھ جو بیس ہزار ہے ۔ ہمارے آقا کی امت میں البتہ کوئی نبی نہیں کہ آپ خاتم النہیں اور خاتم المرسلین ہیں۔ ولیے آپ کی امت کے بزرگوں کی شان ہے ہے کہ پہلے بن بھی خواہش کرتے رہے کہ وہ آپ کے امتی ہوتے ۔ تین سو بندرہ رسولوں کی تعداد ایک لخاصہ دلچسپ ہے کہ حضرت طالوت کے وہ ساتھی جنہوں نے ان کا حکم مانا، اور نہر سے پانی نہ بیاان کی تعداد بھی تین سو پندرہ بتائی جاتی ہے۔ ان میں حضرت داؤڈ بھی شامل تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا جو نہر سے بانی نہ بیاان کی تعداد ایک روایت کو حتی کہ بہلا بڑا معرکہ کہتے ہیں، وہاں بھی مجاہدین کی تعداد ایک روایت کے مطابق تین سو پندرہ ہے ۔ ایک لاکھ چو بیس ہزار نبیوں کے ساتھ موازنے کے طور پر حضور پاک کے حمال کی تحملیاں دیکھیں ان کی تعداد بھی ایک لاکھ چو بیس ہزار بنائی جاتی ہے ۔ سخر یہ دیدار عام "کی بات ہے ۔" دیدار خاص "کا سلسلہ تو چو دہ سو سالوں سے جاری ہے اور اس کی جھلکیاں دیکھیے والے ہے ۔ خبر یہ دیدار عام "کی بات ہے ۔" دیدار خاص "کا سلسلہ تو چو دہ سو سالوں سے جاری ہے اور اس کی جھلکیاں دیکھیے والے خوش قسمت ہر زمانے میں موجو در ہے۔

وین حق اور زمانے کا تسلسل: بہرحال ہم جس مقصد کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اول تو صحیح بخاری میں روایت ہم کہ بنام نبی ایک دین پر تھے یا ہیں، اور ہم زمانے اور ہم خطے میں النہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے ہیں اور نبی بھی، جن کی شریعت ایک تھی ۔ علاقے کے ماحول و مزاج یا آب و ہوا کے لحاظ ہے چھوٹی موٹی رسم و راج میں فرق کی اجازت تھی ۔ بیکن بنیاوی اصول ہمام شریعتوں کے ایک جسے ہیں ۔ النہ تعالیٰ ہم زمانے اور ہم خطے میں لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف راہم بی کرتا رہا ہے بشک حضرت آدم نے معاملات امت واحدہ ہے شروع کئے لیکن علاقائی ضرور توں کے تحت اور فاصلوں کی وجہ ہے ہم علاقے کی امتوں میں شریعت کے طریق کار میں کچھ نہ کچھ فرق پڑتا رہا ۔ کہ تمام نبی یارسول محدود علاقے اور محدود مدت کے لئے تھے ۔ لیکن اب و نیا کو میں شریعت کے طریق کار میں کچھ نہ گچھ فرق پڑتا رہا ۔ کہ تمام نبی یا رسول محدود علاقے اور محدود مدت کے لئے تھے ۔ لیکن اب و نیا کو بر کرنا تھا اور ہمارے نبی آخر الزمان ہیں ، اور انہوں نے امت واحدہ کا تصور دے کر زمانے کے اس تسلسل کو برقرار کر دیا جو سسسل حضرت آدم نے شروع کیا تھا ۔ یعنی صراط مستقیم کی کی اور مکمل نشاند ہی کردی ۔ کہ سورۃ مائدہ کے مطابق دین مکمل سسسل حضرت آدم نے شروع کیا تھا ۔ یعنی صراط مستقیم کی کی اور مکمل نشاند ہی کردی ۔ کہ سورۃ مائدہ کے مطابق دین مکمل بھی اس فلسف کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔

امت واحدہ: امت داحدہ کے اس فلسفہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے نہ کہ اختلاف کرنے کی کہ ہمارے علماء میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ساری دنیا ایک امت ہیں ۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہیں کہ ساری دنیا ایک امت بین ۔ دراصل بات یہ ہے کہ حضور پاک نے گروہوں میں بٹی ہوئی مخلوق کو ایک امت کا تصور دے دیا کہ آؤایک اللہ پر مشفق ہوجائیں ۔ بھلا کو نسااللہ ؟وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں یا رب محمد ۔ اور نہ کہ وہ اللہ کہ کسی کو اس کا بیٹیا بنادیا۔ اور کسی نے شریکوں کی تعداد کو بڑھا دیا۔ یہ اللہ

وہ ہے جس کی ذات و صفات کا بیان قرآن پاک میں ہے ۔ ایسا تصور دینے کے بعد اور جگہ جگہ پیغام بھیجنے کے بعد ، حضور پاک کے تربیت یافتہ صحابہ کرامؓ یا بعد کے مسلمانوں نے بھی یہ کام جاری رکھااور دنیا کے گوشے گوشے میں ایک اللہ ، ایک رسول ، ایک قرآن اور ایک امت کا پیغام پہنچا دیا ۔ اور امت واحدہ کا تصور پوراہو گیا۔ لیکن عملی طور پر حضور پاک کی امت وہی لوگ کہلا سکتے ہیں جو آپ کے دین پر چل رہے ہیں ۔ لیکن ہم یہ بات بھول گئے کہ ہم نے ساری دنیا کو ایک کرنا تھا۔ اب بھلا ہم مخلوبہ قوم ہیں ہماری بات کون مانے گا۔ اور اگلے زمانے میں لوگ مسلمانوں کا کردار دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے ۔ اب ذراہم گریبان میں منہ ڈالیں ۔ دوعالی جنگوں کی وجہ سے دنیا ایک ہونے کے نزدیک بہنچ گئی ہے ۔ لیکن افسوس ان کو دین حق کا فلسفہ سجھانے والا کوئی نہیں کہ کام باتوں سے نہیں بنتے ۔ عمل سے بنتے ہیں ۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ:۔

آے راہرو فرزانہ ہے جذب مسلمانی نے راہ عمل پیدا نے شاخ بقین نمناک (اقبال) رہمبران لیعنی امہدو کے دام و نسب: چندائی اشاروں کو چھوڑ کر قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی کتابیں، انبیاء کے نام و نسب کو کنیں۔بہرحال ہم اپنی کہانی کمل کرنے کے بین جندانبیاء کے نام و نسب کو ابن سعد کی مددے اپنے تبھروں کے ساتھ اپنی کتاب میں شامل کررہے ہیں:۔

المحضرت آدم مبمارے جدامجد

۲ - حصزت ادریس ٔ ۔ آپ کو خنوخ بھی کہتے ہیں ۔ اور آپ خنوخ بن یاز و بن مہلائل بن منان بن انوش بن شیت بن آدم ہیں ۔ ۱۳ - حعزت نوع بن کمک بن متوثیخ بن ادریس ٌ

م ۔ حصرت هود بن عبدالند بن الخلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوخ ۔آپ قوم عاد میں مبعوث ہوئے جس کا ذکر قرآن یاک میں ہے۔

۔ حضرت صالح بن آسف بن کماشخ بن ازوم بن مثود بن جاتر بن ارم بن سام بن نوخ ۔آپ قوم مثود میں مبعوث ہوئے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔

﴾ حضرت ابراہیم بن تارح بن ناجور بن ساروغ بن ارغوا بن فائع بن عامر بن مشاخ بن ارمخشد بن سام بن نوخ -قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام آذر لکھا گیا ہے ۔اس سلسلہ میں وضاحت اور تبھرہ آگے آئے گا۔

> - حصرت لوط بن ہاراں -آپ حصرت ابراہیم کے بھتیج تھے -

٨-حفرت المعيل بن حفرت ابراميم

٩- حفرت اسحاق بن حفرت ابرابيم

١- حفزت ليعقوب بن حفزت اسحاق

اا حضرت یو سف بن حضرت بیفتوب (حضور پاک نے آپ کو چار اشتوں کی نگا تار پیغمبری کی سعادت پر تحسین پیش کی)

١١ حصرت شعيب بن بويب بن عنفا بن ابراهيم

١١١ حصرت موسي بن عمران بن قامت بن لادي بن يعقوب

١٢٠ حضرت بارون بن عمران مسدما يضاً مسمه

١٥ - حعزت الياس بن تسبتين بن العارز بن مارون

الا مصرت یونس بن میں میں کہ آپ کا سلسلہ نسب بھی حصرت بیعقوب تک پہنچا ہے ۔آپ کاوطن نینوا تھاجو کہ موجودہ نجف اشرف کے نزدیک تھا ۔ بخاری شریف میں ذکر ہے کہ حضور پاک کی ملاقات نینوا کے ایک آدی سے ہوئی تو بڑے خوش ہوئے کہ حضرت یونس کے علاقے کا آدمی ہے ۔

المراح من السلط بن عرى بن نشو تلخ بن افرايم بن يوسف

١٨ - حضرت ايوب بن زراخ بن اقوص بن ليفرن بن العيم بن اسمال

١٩ حضرت داؤد بن الهيشا بن عويذ بن باعرين سلمون بن مخشون غمادب بن ارم بن خضرون بن فارض بن يبهودا بن يعقوب

٢٥ حضرت سليمان بن حصرت داؤد

الا حضرت ذکریا بن بھوا آپ بھی حضرت بیقوب کے بیٹے بہودا کی اولاد سے ہیں

٢٢ حفرت ي بن حفرت ذكريا

٢٣- حضرت عيلي بن مريم بنت عمران بن ماثان - يه سلسله نسب بهي حضرت يعقوب محربيثي يهوداتك جالبنچ ا به

٢٢- حضور پاک حصرت محمد مصطفی بن عبدالله بن عبدالمطلب - تفصیل پانچوی باب س ب

- ۲۵ - حضرت شیٹ ابن سعد نے آپ کو نبیوں یا پیغمبروں میں شامل نہیں کیالیکن آگے کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت آدم کی وفات پر حضرت جبر ئیل نے ان کے جتازہ کے سلسلہ میں حضرت شیٹ کی رہنمائی کی آپ حضرت آدم کے بیٹے تھے ۔ شیٹ کو عربی میں " شت " سریانی میں " شیات " اور عبرانی میں " سیست " کے ناموں سے بھی لکھا گیا ہے اور باتی حوالوں سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ بھی نبی تھے۔

۳۹ – حضرت ذوالکفل ٔ اس طرح قرآن پاک میں پیٹمبروں میں جو حضرت ذوالکفل کا ذکر ہے ۔ ان کا نام بھی ابن سعد نے نبیوں میں نہیں لکھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ذوالکفل، مہانتا بدھ ہیں کہ وہ کہل کے رہنے والے بعنی "کہل وستو" تھے اور عربی میں "پ "کا لفظ" ف " سے اداکیا جاتا ہے ۔ ہمارے بزرگ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بعد متام پیٹمبران کی اولاد سے تھے سچونکہ بدھ، حضرت ابراہیم کی اولاد سے نہیں تو وہ پیٹمبر نہیں ہوسکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد کے لئے یہ شرف صرف مشرق وسطیٰ کے علاقوں میں ہو ۔ لیکن اکثرلوگ بدھ کو اس لئے بھی پیٹمبر ماننے کو تیار نہیں کہ بدھ اللہ تعالی کی ذات کا کچھ مشکر تھا۔ یہ نہیں بوسکتا ور شکر اچادیہ نے بدھ پرالیے الزامات لگائے لیکن برہما میں تھا۔ یہ شکر اچادیہ نے بدھ پرالیے الزامات لگائے لیکن برہما میں

راتم کے ایک بزرگ تایا کی نظرہے الیبی کتابیں گزری ہیں جن میں یہ واضح ہے کہ مہانتا بدھ نہ صرف الند تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل تھا بلکہ حضور پاک کے سلسلہ میں پیشینگوئی بھی کی کہ مغرب میں ایک بڑا" بدھ" پیدا ہوگاجو امت واحدہ کا تصور دے گا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر خطہ میں نبی پیدا ہوئے لیکن بدھ کے سلسلہ میں حتی فیصلہ دینا مشکل ہے کہ عراق میں ایک جگہ کا نام بھی قرین ذوالکفل تھا۔ اور ممکن ہے کہ ذوالکفل پیغمبراس جگہ کے ہیں۔

۲۷۔ حضرت تقمان ۔ ای طرح قرآن پاک میں حضرت تقمان کاجو ذکر ہے۔ ابن سعد نے ان کو بھی نہیوں میں نہیں لکھا۔ اور عام خیال ہے کہ وہ ایک نیک انسان تھے۔ اور ان کے بنی ہونے کے بارے البتہ شک ہے۔ بہرحال آپ نے بھی صراط مستقیم کی نشاندہی ضرور کی۔ خیال ہے کہ آپ مصروسو ڈان کے در میانی علاقوں نشاندہی ضرور کی۔ خیال ہے کہ آپ مصروسو ڈان کے در میانی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ لیکن یہ بھی روایت ہے کہ آپ مصروسو ڈان کے در میانی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ آگے آٹھویں باب میں صحیفہ تقمانی کا بھی ذکر آتا ہے کہ انصار میں سے جناب سویڈ بن صامت کے پاس سے کا بانی سمجھنے کے رہنے یا اس اسلام اسلام کی نام ہے ایک کتاب بھی موجود تھی۔ ہمارے اکثر لوگ حضرت تقمان کو ڈاکٹری یا حکمت کا بانی سمجھنے

۲۸ – حضرت ذوالقرنین ۔ قرآن پاک میں جو حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے کہ اس سلسلہ میں نہ تو ابن سعد نے کوئی ذکر کیا ہے اور نہ ہمارے علما، کا اتفاق ہے کہ نبی تھے ۔ امام عزائی نے سکندریو نانی کو ذوالقرنین کہا دور دنیا کے شہلو موضوط والی ہے ہم ہم ہمارے اور اس آزاد نے ایران کے شہلوی نے ۱۹۷۰ میں ایران کی از ان کے شہلوی نے ۱۹۷۰ میں ایران کی بادشاہت کے اڑھائی ہزار سالہ حشن منایا ۔ جس کو کچھ لوگوں نے بہیویں صدی کا بہت بڑا "مذاق "کہا تھا ۔ اور یہ ایسے ہی ثابت ہوا۔ بہر حال سائرس کو ذوالقرنین بنانا صحح نہیں ۔ ممکن ہے کہ ذوالقرنین کوئی آنے والی شخصیت ہوکہ عربی میں ماضی اور مضارع کا بیان کئی دفعہ ایک جسیا ہو تا ہے ساتھ یا جوج ماجوج کا ذکر ہے ۔ اور بعد میں ان کے ہراونچان سے دوڑنے کا ذکر ہے ۔ یہ استعارہ بھی ہوسکتا ہے اور مستقبل کا ذکر اور ذوالقرنین سے مراد دوصدیاں یا دوصدیوں والا (ذوقرن) بھی ہوسکتا ہے ۔

۲۹۔ حضرت طالوتؑ۔ قرآن پاک میں حضرت طالوت کا بھی ذکر ہے ۔ آپ کے لشکر میں حضرت داؤڈ بھی تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا ۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق ہنو اسرائیل ہے تھا۔اور آپ حضرت داؤڈ کے پیشرو تھے ۔ اور کچھ روایت کے مطابق آپ حضرت داؤد کے خسر تھے "

وہ ۔ حضرت دانیال ۔ ہماری تاریخوں میں حضرت دانیال کا بھی ذکر آتا ہے۔ جس کو اہل یورپ Denial کہتے ہیں۔ راقم نے ان کی قبر کے سلسلے میں پوراذکر اپنی کتاب خلفاء راشدین حصہ اول میں کیا ہے کہ کس طرح حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے تحت جنوبی فارس فتح کیا تو شوش کے مقام پر حضرت دانیال پیغمبر کی قبر کو دریا بردہونے سے بچایا

اس اصحاب کہف قرآن پاک میں اصحاب کہف کا ذکر بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کو حضرت علییٰ کے زمانے کی بعد کی ہستیاں بتایا ہے ۔ آگے ساتویں باب میں ذکر ہے کہ اصحاب کہف (یاان نوجوانوں) کے بارے قریش مکہ ، یثرب (مدسنیہ منورہ) سے یہودیوں سے یہ سوال حضور پاک سے پوچھنے کے لئے لائے تھے۔ یہودی حضرت عیبیٰ کو پیغمبر نہیں مانتے اور ند ان کے ماننے والوں کو اچھا تجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نوجوان یا تو حضرت موسیؒ کے زمانے سے بھی پہلے ہوئے یا کم از کم حضرت داؤڈ یا حضرت۔ سلیمان کے زمانے سے جہلے ہوئے کہ یہودیوں کے حساب سے یہ اچھے لوگ تھے۔ ہمارے حساب سے اصحاب کہف بھی دین۔ ابراہمیؒ اور دین جنیف کے پیروکار تھے۔

۳۳ متفرق ۔ قرآن پاک میں ایک حضرت عویز کا بھی ذکر ہے کہ یہودیوں نے ان کو الند تعالیٰ کا بیٹیا بنا دیا۔ روایت ہے کہ آپ بھی پیٹیم بھے ۔ بیٹی کہیں ہے حسب نسب کے بارے تفصیلات نہیں ملیں۔ ای طرح قرآن پاک کی سورۃ کہف میں ایک صاحب کا ذکر ہے جن کی ملاقات کے لئے الند تعالیٰ نے حضرت موٹ کو بھیجا ۔ بخاری شریف میں بھی یہ پورا ذکر ہے اور وہاں آپ کو حضرت خضر کہا گیا۔ روایت ہے کہ آپ ای دنیا پر زندہ ہیں اور روز قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور کچھ لوگوں کو اب بھی ملتے ہیں اسی طرح قرآن پاک میں فرعون کے دربار میں ایک صاحب کے بارے ذکر ہے کہ انہوں نے اپنا وین اور ایمان پوشیدگی میں رکھا ہوا تھا اور الند تعالیٰ ہے ڈرتا تھا۔ ایک اور صاحب کا حضرت سلیمان کے درباری ہونے کا ذکر ہے ، جن کو اللہ تعالیٰ نے زمان و مکان پر اس طرح حاوی کیا ہوا تھا کہ آنکھ جھپکنے کے وقت کے اندر ملکہ سباکا تخت ہزاروں میل سے لاکر حضرت سلیمان کے دربار میں پیش کر دیا۔ فرعون کے اس درباری کو کچھ تاریخوں میں حرقیل نجار کا نام دیا گیا ہے اور حضرت سلیمان کے درباری کو آصف برخیا کا نام۔ حضور پاک محمد مصطفے کے اباواجداد ہمیشر دین حنیف کے پیروکار رہے۔ اس سلسلہ میں آگے بیا نات آئیں گے۔ نام حضور پاک محمد مصطفے کے اباواجداد ہمیشد دین حنیف کے پیروکار رہے۔ اس سلسلہ میں آگے بیا نات آئیں گے۔ نام حضور پاک محمد مصطفے کے اباواجداد ہمیشد دین حنیف کے پیروکار رہے۔ اس سلسلہ میں آگے بیا نات آئیں گے۔

یہ ہے:۔حضرت موتی بن عمران اور حضرت علیلیٰ بن مریم کے در میانی عہد میں بنی اسرائیل میں ایک ہزار پیغمبرِ مبعوث ہوئے ۔ اور در میان میں وقعذ ایک ہزار نوسو سال کا ہے ۔حضرت علییٰ کی ولادت اور حضور پاک محمد مصطفیٰ کی ولادت کے در میان یا نجسو انہتر برس کا فرق ہے۔خو د حصرت عسییٰ تقریباً تہیں سال زندہ رہے۔حصرت عسیٰیٰ کے ابتدائی زمانے کے بارے قرآن پاک میں بیہ ارشاد ہے کہ " وہ واقعہ یاد کر جب ہم نے ان کے پاس دو شخص مجھیج تو انہوں نے ان کی مجمی تکذیب کی ۔آخر ہم نے تبیرے سے ان کو غلبہ دیا " ۔قرآن پاک کے لفظ"ارسلنا" کی وجہ سے لو گوں نے ان تینوں بھیجے گئے صاحبان کو پیٹمبر تسلیم کرلیا ہے ۔ دراصل ہیہ تینوں حضرت علیایٰ کے حواری تھے ۔اور تنہیرے جن کی بدوات غلبہ ہوا وہ جناب شمعون تھے ۔واپیے حضرت علیلی کے حواریوں کی تعداد بارہ ہے۔اور جب آخری حواری فوت ہوا تو اسوقت ہے حضور پاک کی ولادت تک کاعرصہ چار سوچو تشیس سال بنتا ہے۔ متبصرہ: گزارش ہو چکی ہے کہ اوپر بیان شدہ آکٹر باتیں احادیث مبار کہ کا حصہ نہیں ہیں ۔ لیکن ان واقعات کو مکمل طور پر غلط مجی نہیں قرار دیا جاسکتا ۔ ظاہر ہے کہ اسلام دین فطرت ہونے کی وجہ سے تاریخ یا واقعات کے بامقصد مطالعہ کی اجازت دیتا ہے کہ ان واقعات سے سبق سیکھیں ۔اسلام کے لحاظ سے حسب نسب کو پہچان کی حد تک استعمال کیا گیااور اچھے نسب سے ہونا انعام خداوندی ہے کہ اچھے حالات میں پرورش پائی اور خاندانی طور پر بزر گوں کی احمی مثالیں موجو دہیں ۔اس سلسلہ میں پانچویں باب اور تشیمیویں باب میں بھی کچھ وضاحتیں ہیں ۔البتہ الند تعالی کے ہاں وہ بڑا ہے جو کر دار میں بڑا ہو ۔ہم لقین کے ساتھ کسی حسب۔ نسب کو صحح نہ کہیں گے کہ اس سلسلہ میں مزید وضاحت اور حضور پاک کافرمان چوتھے باب میں آئے گا۔اس طرح جو عرصہ یا زماں کا پہلو ہے وہ بھی تقینی نہیں ۔ کئ لوگوں نے دس قرنوں کو طرز بیان ہی کہا ہے کہ مطلب بہت سی قرنیں ہیں ۔ بہر حال اگر اس عرصہ کو صحح مان لیا جائے تو ہمارے جدامجد حضرت آدم آج سے صرف چھ سات ہزار سال پہلے ہو گزرے ہیں ۔موجو دہ سائنس کے لحاظ سے کئی ہزار سالوں سے مخلوق اس دنیا پرآباد ہے۔تویہ روایت بھی صحح ہوسکتی ہے کہ ہمارے جدامجد حصرت آدم سے پہلے کئ حضزت آدمٌ ہو گزرے اور فرشتوں کو کچھ آگاہی تھی کہ انسان زمین پر فساد کرتے ہیں ۔اور ان لو گوں نے کوئی فساد وغیرہ کئے اور مث گئے ۔ اور یہ عاجز حضرت آوم کے زمین پر خلیف بننے پر فرشتوں کے روحمل کا ذکر کر چکاہے۔

بر صغیر پر مندو پاکستان: ابن عباس کے لحاظ سے پینم راور خطوں میں مبعوث ہوتے رہے ۔ اس سلسلے میں مہاتما بدھ کے دواکنفل ہونے یا نہ ہونے پر تبھرہ ہو چکاہے ۔ مرزاغلام کذاب کے لحاظ سے اس خطہ میں ہندوؤں کے او تار رام چندر اور کرشن بھی پینیم رتھے ۔ اب ان دونوں نے نہ کوئی فلسفہ دیا نہ درایت اور دونوں چو نکہ بہت پر ستی کا مظہر ہیں اور ان کے پیروکار ایک خدا کے کمی دیو تا شریک بنائے ہوتے ہیں اس لئے یہ لوگ پینیم نہیں ہو سکتے ۔ اور رام چندر تو کوئی افسانوی شخصیت ہیں ۔ ویدوں کو بھی کی دیو تا شریک بنائے ہوتے ہیں اس لئے یہ لوگ پینیم نہیں ہوسکتے ۔ اور رام چندر تو کوئی افسانوی شخصیت ہیں ۔ ویدوں کو بھی گھ لوگوں نے الہامی کتا بیں کہا کہ ان میں کچھ احجی اور اونجی قسم کی باتیں ہیں ۔ لیکن اکثر باتوں میں مادیت کی طرف جھکاؤ ہے ۔ شاستر تو ولیے بھی ہمزی کتا ہیں ہیں اور ان کو الہامی کتاب نہیں کہا جاسکتا ۔ اس طرح راما من اور مہا بھارت کی کہانیاں بھی افسانہ زیادہ ہیں اور ان میں حقیقت کم ہے ۔ مہا بھارت کی باتیں پڑھ کر تو ہنسی بھی آتی ہے ۔ بھگوت گیٹا البتہ بڑی علی کتاب ہے اور زیادہ ہیں اور ان میں حقیقت کم ہے ۔ مہا بھارت کی باتیں پڑھ کر تو ہنسی بھی آتی ہے ۔ بھگوت گیٹا البتہ بڑی علی کتاب ہے اور زیادہ ہیں اور ان میں حقیقت کم ہے ۔ مہا بھارت کی باتیں پڑھ کر تو ہنسی بھی آتی ہے ۔ بھگوت گیٹا البتہ بڑی علی کتاب ہو اور

منوسمرتی کا ذات پات کے طریقے کارائج کر ناشاید اس خطے کی آب وہ ہا اور حغرافیائی ضرورت تھی جو بعد میں حد سے گذرگئ ۔ اور زراعت پیشہ ملک کا سہارا بیل تھا تو گائے گئو ما ٹابن گئ ۔ ویسے ہندازم کوئی مذہب نہیں ۔ یہ معاشرے میں رہنے اور سماج کا ایک طریق کار ہے ۔ اور عقائد الگ الگ ہوں تو پھر بھی آدمی معاشرہ ہیں شامل رہ سکتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں میں دیو تا اور بتوں کی بحرمار ہے اور کوئی رام یا کرشن کی پوجا کرتا ہے تو کوئی شیو پردگائی، کوئی اندر کی پوجا کرتا ہے تو کچھ لوگ کالی دیوی کی بوجا بھی کرتے ہیں، سناتن دھرم والے بتوں کی پوجا کرتا ہیں اور آرج مماج والے بت نہیں پوجتے ۔ معلوم نہیں کتنے وهرم ہیں اور کتنے سماج ۔ بہرحال جو کوئی بھی باہرے آیا ہندوؤں کا معاشرہ ایساتھا کہ انہوں نے دھرتی میری ماں کے فلسف کے شخت غیروں کو لینے اندر جذب کرلیا ۔ صرف مسلمان کچھ نج گئے ۔ لیکن اب پاکستان میں بم نے بھی " پاک سرزمین شاو باو" اور وهرتی یا صومنی وهرتی کی پوجا شروع کردی ہے۔

ہندوؤں کے بارے اس عاجز کے ذاتی مشاہدات بھی ہیں۔ادرائیرونی کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا۔البیرونی خود حیران ہے کہ ہندوؤں میں کچھ انچی باتیں بھی ہیں لیکن بری اتنی ہیں کہ انسان بوچنے لگتا ہے کہ یہ کئیں تھجڑی ہے۔اگریہ مان لیاجائے کہ ہندو بھی کبھی صراط مستقیم پر تھے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کا فسفہ زنگ آلود ہوچکا ہے۔اور ہر جگہ یہی حالت تھی تو نی آخرالز مان کے مبعوث ہونے کا وقت آگیا تھا کہ وہ امت واحدہ کا تعبر یں۔

ناریخی پہلو: است واحدہ کے تصور اور دین فطرت کے تبد آب کے ساتھ سلمنے آنے سے پہلے ان سب انبیاء کرام کی زندگی کا مختر خاکہ پیش کرنا ضروری ہے تاکہ صراط مستقیم کی نشائد ہا کی جائے ۔ اور روز ازل سے کارواں حق کے رواں دواں ہونے کے واقعات کے تاریخی تانے بانے کچھ مل جائیں۔

حضرت آوم : آپ انسانیت کے جدا مجد ہیں۔ ہم روز ازل است بربکم "پیٹم بوں کے وعدہ ، حضرت آدم کی تخلیق اور بہت ہے۔ ہم روز ازل است بربکم "پیٹم بوں کے وعدہ ، حضرت آدم کی ہیں اور جہت کہ ونیا ہیں آنے کے بعد دوسو برس تگ آپ ہیں اور حضرت حوا میں جدائی رہی ۔ پھراکٹے ہوئے ۔ اولا وہوئی جن میں ایک طاقا بیل اور جہواں بہن لبود پیدا ہوئے ۔ اور بعد میں ہا بیل اور از آن کے مطابق اپنے بھائی ہا بیل کو قتل کر دیا اور ان کی جہواں بہن اقلیما پیدا ہوئے ۔ قابیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی افر مانی کی اور قرآن کے مطابق اپنے بھائی ہا بیل کو قتل کر دیا کہ وہ اس کی جہواں بہن لبود کے ساتھ شادی کرے ۔ حضرت آدم نے قابیل کو الگ کر دیا اور اس نے برے ون گزارے اور اپنی اولاد کے ایک اندھے بیٹے کہ تھوں پتحر لگنے سے مرگیا۔ حضرت آدم کے ہاں البتہ ایک دیک بیٹے بھی پیدا ہوئے جن کو حضرت قیمت کہتے ہیں اور الکاذکر ہو دکا ہے۔ حضرت آدم نے حکم دیا کہ حضرت شیت کی اولاد قابیل کی اولاد کی اولاد کی بیدائش ، زمین پر اتر نااد مات تینوں باتیں جمعہ کے دن ہو ہیں۔ تقرت آدم نے دن ہو ہیں۔ تقور پائی جمعہ کے دن ہو ہیں۔ تقور پائیس جمعہ کے دن ہو ہیں۔ تقور پائیس جمعہ کے دن ہو ہیں۔ تو اس کی بیدائش ، زمین پر اتر نااد مات تینوں باتیں جمعہ کے دن ہو ہیں۔

حصرت اور لیس ": ابن عباس کے مطابق حصرت آدم کے بعدہ پہلے پیغمبر مبعوث ہوئے وہ حصرت ادر لیس ہی تھے ۔ آپ کو خنوخ بھی کہتے ہیں اور شجرہ نسب میں الیماذ کر ہو چکاہے ۔ ایک دن ہی آپ کے جتنے اعمال حسنہ بیتاب الہی میں صعود کرتے تھے

کہ باقی نبی آدم جو آپ کے زمانے میں تھے ان سب کے اعمال حسنہ اتنے نہ ہوتے تھے۔ابلیس نے اس پر حسد کیا اور ان کی قوم کو آپ کی نافرمانی پراکسایا ۔اوراسطرح عق و باطل کی ٹکر ہوتی رہی اور حضرت ادریسؑ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے رہے۔ حضرت نوح : ابن عباس کے مطابق حضرت نوخ کے والد لمک کی عمر بیاسی برس تھی جب کہ حضرت نوخ پیدا ہوئے۔ معلوم ہو تا ہے کہ لمک اس کے بعد بھی کافی عرصہ زندہ رہے کہ حضرت نوخ چار سواسی برس کے تھے کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔اس کے بعد آپ ایک سو بیس سال دعوت حق دے کر صراط مستقیم کی نشاندی کرتے رہے لیکن زیادہ لوگ گمراہ ہی رہے جس کی وجہ سے طوفان نوح آیا۔اس میں سزا بھی مقصو دتھی اور اللہ تعالیٰ کو دنیا کے رنگ وروپ کو تبدیل کر کے ایک دفعہ نئے سرے سے صراط مستقیم والوں سے دنیا پر خیرے معاملات کو شروع کرنا مقصود تھا۔جب طوفان آیا حضرت نوخ کی عمر چھ سو سال تھی۔اس طوفان کے بعد بچے ہوئے مسلمانوں یادین صنیف والوں کے ساتھ حصرت نوخ نے اس دنیا کو از سرنو آباد کیا اور مزید ساڑھے تین سو سال زندہ رہے ۔آپکی ایک بیوی اور بیٹا کنعان جو گمراہ تھے، اس طوفان میں غرق ہوئے۔ طوفان نوح تنصطوفان اور حضرت نوخ کی کشتی کا ذکر قرآن پاک میں اکثرے خاص کر وہ وعا بسم الله مجرهیا و مرسها ان رہی لغفلو رالر چیم جو حصزت نوخ نے کشتی پر سوار ہوتے وقت پڑھی ۔قرون اولیٰ میں مسلمان ہر سواری پر چڑھتے وقت میہ دعا پڑھتے تھے ۔اوراب زیادہ پڑھنی چاہئیے۔ کہ مشینوں کا زمانہ آگیا ہے اور ہمارے ایک بزرگ ان کو" شیطانی چرخہ "کا نام دیکیے ہوئے ہیں ۔ روایت ہے کہ الند تعالیٰ نے حصزت نوح کو طوفان کے بارے میں آگاہ کیا اور الند کے عکم کے تحت آپ نے امکیہ کشتی بنوائی جو تین سو ہاتھ کمی ، پچاس ہاتھ چوڑی ، اور تئیس ہاتھ اونجی تھی۔ہاتھ کا پیمانہ اس زمانے کے قد و بت کے مطابق تھا تو لو گوں کا جمم بھی اتنا ہی بڑا ہو گا۔اسلئے نسبت وہی رہتی ہے۔ویسے کشتی بندتھی اور اسکے تین دروازے تھے جو کھولے اور بند کئے جاسکتے تھے۔ کشتی کی ساخت ایسی تھی کہ وہ پانی کی سطح سے چھ ہاتھ اوپر تیر سکتی تھی۔ کشتی میں حضرت شیٹ کی اولاد سے تہتر افراد تھے جن میں سے سات حصرت نوخ سمیت آپ کے اہل خانہ تھے ۔ حیوانات سے بھی ایک ایک جوڑا تھا۔ یعنی چرند و پرند حن کو اللہ تعالیٰ نے بچاناتھاانہوں نے خو داکر بروقت کشتی میں پناہ لے لی۔

روایت ہے کہ اس طوفان کی وجہ سے بلند سے بلند پہاڑ پر بھی پندرہ ہاتھ پانی چڑھ گیا تو یہ بالکل ممکن ہے کہ اس وقت ہماری زمین کی یہ شکل نہ ہو ۔ طوفان نوح کے وقت پانی صرف آسمان سے نہ برسا بلکہ الند تعالیٰ نے زمین کی یہ شکل نہ ہو ۔ قبل کی جھڑی سے آسمان کے دروازے کھول دیئے اور زمین کے سوتے (چشے) جاری کر دیئے ۔ تو پانی ارشاد ربانی ہے ۔ "ہم نے لگا تارپانی کی جھڑی سے آسمان کے دروازے کھول دیئے اور زمین کے سوتے (چشے) جاری کر دیئے ۔ تو معلوم الک حکم پر جس کا اندازہ ہو چکا تھا کہنے کے مل گیا۔ " یعنی پانی کے دو جصے تھے ۔ آدھا پانی آسمان سے اور آدھا زمین سے ۔ تو معلوم ہو تا ہے کہ ہماری زمین کے سمندروں، خشکی یا پہاڑوں کی موجو دہ شکل طوفان نوح کے بعد بی ۔ اور اب صرف زمین کے پانی سے بارشیں ہوتی ہیں ۔ طوفان نوح سے وہو د تھے یا طوفان کے بعد یہ شکل اختیار کی ، اس سلسلہ میں حتی رائے وینا مشکل ہے ۔ ممالک کاذکر بھی آتا ہے ۔ یہ ممالک چہلے موجو د تھے یا طوفان کے بعد یہ شکل اختیار کی ، اس سلسلہ میں حتی رائے وینا مشکل ہے ۔ ممالک کاذکر بھی آتا ہے ۔ یہ ممالک چہلے موجو د تھے یا طوفان کے بعد یہ شکل اختیار کی ، اس سلسلہ میں حتی رائے وینا مشکل ہے ۔ طوفان کی مزید وصفاحت : روایت ہے کہ چالیس دن تک لگا تار بارش برستی ربی ۔ اور یہ چالیس دن شامل کر کے طوفان کی مزید وصفاحت : روایت ہے کہ چالیس دن تک لگا تار بارش برستی ربی ۔ اور یہ چالیس دن شامل کر کے اور وقتی جالیس دن شامل کر کے سور قبلے کے جالیں دن تک لگا تار بارش برستی ربی ۔ اور یہ چالیس دن شامل کر کے دور کی مزید و صفاحت : روایت ہے کہ چالیس دن تک لگا تار بارش برستی ربی ۔ اور یہ چالیس دن شامل کر کے دور کی مزید و صفاحت : روایت ہے کہ چالیس دن تک لگا تار بارش برستی ربی ۔ اور یہ چالیس دن شامل کر کے دور کے دور کی کے دور کی دور کی دور کی دور کی کھری کی مزید و صفاحت : روایت ہے کہ چالیس دن تک لگا تار بارش برستی ربی ۔ اور یہ چالیس دن شامل کر کے دور کی کھری کے دور کی کھری کے دور کی کھری کی دور کی دور کی کھری کے دور کے کہ چالیس دن شامل کر کے دور کی کھری کے دور کی دور کی کھری کے دور کھری کے دور کی کھری کے دور کی کھری کے دور کے دور کی کھری کے دور کی کھری کے دور کے دور کی کھری کے دور کی کھری کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھری کے دور کی کے دور کے دور کی کھری کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھری کی کھری

حضرت نوخ اور ان کے ساتھی لگا تار تقریباً چھ ماہ کشتی میں سوار رہے اور کشتی پانی پر تیرتی رہی ۔ روایت ہے کہ حضرت نوخ گیارہ رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور دس محرم کو خشکی پراترے کہ اس وجہ سے دس محرم یاعاشورہ کو اب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں ۔ کشتی والوں کی تعداد بھی تقریباً تہتر بتائی جاتی ہے اور اس روز امام حسین نے اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ عظیم قربانی دے کر اسلامی فلسفہ حیات پر عمل پیرا ہونے کا عملی منونہ پیش کیا ۔ یہ بھی روایت ہے کہ طوفان کے دوران کشتی نے کمہ مکر مہ میں خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔

طوفان تھم گیا: روایت ہے کہ کشتی ملہ مگر مہ سمیت مختلف مقابات کا چکر لگاتی رہی اور آخر میں موجودہ عراق میں موصل کے نزد کیہ جو دی بہاڑی پررک گئی۔اس بہاڑی علاقے کی شکل وصورت بہارے کو ہستان بنگ کی سطح مرتفع یا بہاڑیوں سے ملتی جاتی ہے ہوئے ہے۔ کہ بغذاد وغیرہ اور ہرات ہے ہوئے جب علوی قبائل محمود غزنوی کے نشکر کے ساتھ کو ہستان بنگ آئے تو انہوں نے اس علاقے کی بہاڑیوں کو بھی جو دی بہاڑیوں کا نام دیا ۔موجودہ اعوان قبائل انہی علوی نشکریوں کی اولاد سے ہیں ۔ جن کو محمود غزنوی نے سب سے بہلے مغربی کو ہستان بنگ کی وادی سون سکسیر میں آباد کیا ۔اور مورضین نے بعد میں اس علاقے کے لوگوں کو جو دہ قبائل اور جنجوعہ قبائل کا مسکن کہہ دیا ۔علاہ کچھ پیشکو نیاں بھی ہیں کہ ان علاقوں کے لوگ اسلام کی نشاۃ ثانیج میں عظیم نعام دیں گے ۔مکن ہے ایسا ہو جکا ہو کہ اس خطے کے عظیم مجاہد محمود غزنوی نے اپنی فوجی حکمت عملی کو اس علاقے میں اسلام پھیلانے کے بعد آگے بڑھایا ۔بہر حال جسے ہی حضرت نوح کی کشتی جو دی بہاڑی پر رکی تو سب لوگ نیچ اتر سے علاقے میں اسلام پھیلانے کے بعد آگے بڑھایا ۔بہر حال جسے ہی حضرت نوح کی کشتی جو دی بہاڑی پر رکی تو سب لوگ نیچ اتر سے اور ہر شخص نے اپنے لئے دہاں ایک گھر بنایا کہ جگہ کا نام بھی "سوق النمانین " یعنی ای آدمیوں کے گھر پڑگیا۔ لیکن جب وہاں کی آکر بابل میں آباد ہو گئے ۔ بابل کسی تعارف کی محتاج نہیں ۔وہاں آج بھی پرانے کھنڈرات موجود ہیں ۔اور ہو

اولاو ٹور ک ایسی میں اور جسیلے تھے۔ کنعان تو حالت کفر میں طوفان کی نظر ہو گیا۔ باتی تین سام ، حام اور یافٹ تھے بیٹے ہر زیادہ ترسام کی اولاو سے ہیں اور جسیل کہ شجرہ و نسب میں واضح کیا گیا حضرت ابراہیم بھی انہی کی اولاد سے تھے۔ حام کی اولاو سے تھا۔ بابل سے نکل کر ملک شام اور جزیرہ بنا عرب میں بھی پھیلی ۔ حام کی کچھ اولاد تو عراق ہی میں رہ گئ کہ نمرود کافراس کی اولاو سے تھا۔ اور کچھ جاکر مصر میں آباد ہوئی ۔ کہ مصر جس کے نام پر ملک مصر ہے حام کے بیٹے بسر کا بیٹیا تھا۔ بلکہ یہ بھی روایت ہے کہ باتی سارے افریقہ میں لوگ بسر کے دوسرے بیٹے فریق کی اولاد سے ہیں اور افریقہ کے نام کی وجہ تسمیہ بھی فریق ہی ہے۔ البتہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حام کی جو اولاد بابل میں تھی ان سے کوئی بڑا قبیلہ بھی جاکر مصر میں آباد ہو گیا اور موجودہ قاہرہ کے نزدیک جو ہماری تاریخوں میں باب الیون کے شہر کا ذکر آتا ہے یہ شہرانہی لوگوں نے آباد کیا۔ کہ اہل روم کے حوالے سے اہل یو رپ نے جو ہماری تاریخوں میں باب الیون کے شہر کا ذکر آتا ہے یہ شہرانہی لوگوں نے آباد کیا۔ کہ اہل روم کے حوالے سے اہل یو رپ نے جو تاریخوں میں باب الیون کے شہر کا ذکر آتا ہے یہ شہرانہی لوگوں نے آباد کیا۔ کہ اہل روم کے حوالے سے اہل یو رپ نے جو کہ تاریخوں میں باب الیون کے شہر کا ذکر آتا ہے یہ شہرانہی لوگوں نے آباد کیا۔ کہ اہل روم کے حوالے سے اہل یو رپ نے جو کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ علاوہ ابن سعد میں پرانے قبائل کاجو ذکر ہے تو اس میں قوم عادو قوم مٹوداور عرب کے گئ قبائل سام کی اولاد سے ہیں۔ سبکہ محمد بن السائب کے مطابق ہندوستانی اور سندھی (پاکستانی) بھی سام کی اولاد سے ہیں۔

تبھرہ: شمالی ہندوستان کے لوگوں کے لئے تو یہ بات سے ہوسکتی ہے لیکن جنوبی ہند کے دراوڑ شاید سام کی اولاد سے نہ ہوں بہر حال یہ نکتہ وضاحت چاہتا ہے کہ موجودہ تاریخوں میں جو بابل اور مصر کی تہذیبوں کا ذکر ہے یا ہمارے ملک میں شیکسلا، ہڑ یہ اور موہ ہنجو ڈارو کی تہذیبوں کا ذکر ہے کیا یہ لوگ حضرت نوخ سے وہلے ہوئے یا بعد ، دونوں صور توں میں ایک ہزار سال کے وقفے میں اتنی بڑی تہذیبوں کا پنپنا کچھ مشکل نظر آتا ہے ۔اس لئے جو پہلے گزارش ہو چکی ہے کہ یا تو زمان کا حساب ٹھیک نہیں ۔ یا پیٹم بوں میں وقفے ضرور زیادہ تھے اور یا ہمارے جدا مجد حضرت آدم سے پہلے کئ آدم ہونے والی بات سے جے ہے ۔بار ھویں صدی عیوی کے ہمارے مظلم فلاسفر و بزرگ ابن عربی نے لینے مکاشفات میں زمان و مکان اور پرانے لوگوں کے بارے کا فی کچھ کہا ہے ۔اوپر بیان ہو چکا ہے کہ آجکل ان کی تحریروں پر یورپ اور امریکہ میں شحقیتی ہور ہی ہے ۔شاید ایسی شحقیقات حالات کے تانے بانے بہتر طور پر طلاسکیں ۔

زباقیں: ہماری پرانی تاریخن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوخ کے زمانے تک ساری دنیا یا لوگوں کی ایک زبان تھی ۔اور حعزت نوخ کی اولاد کے بھیل جانے کے بعد دنیا کے خطوں میں الگ الگ زبانیں رائج ہو گئیں ۔ یہ بڑی عملی مثال ہے ۔ انسان جب کسی علاقے میں محدود ہوجاتا ہے تو نہ صرف اس کی زبان ساتھ والے محدود علاقے سے مختلف ہوجاتی ہے بلکہ لو گوں کے رنگ وروپ مجی تبدیل ہوجاتے ہیں ۔افغان اور ہم ہزاروں سال ایک رہے۔ کچلے ڈیڑھ سو سال سے الگ الگ ہوئے تو ہمارے رنگ و روپ میں فرق بڑگیا ۔ محارت کے ساتھ ہماری چالیس سال کی علیحد گی نے اثرات و کھائے ۔ یا کستانی ون بدن و دیا کی خوبصورت ترین قوموں میں شامل ہوتے جاتے ہیں ۔ اور بھارت والے جو کچر پہلے تھے اس سے کمتر ہوتے جاتے ہیں ۔ **ا یک کہمانی یاا فسا**ند: بابل کی تہذیب کے ساتھ اکیہ کہانی وابستہ ہے کہ ان لو گوں نے ایک مینار بنانا شروع کر دیا کہ اس پر چڑھ کر آسمانوں پر واپس حلے جائیں گے ۔اللہ تعالیٰ کو جب فرشتوں نے ان کے ان ارادوں کی خبر دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کی زبانیں الگ الگ کر دی جائیں ۔ تو ان میں تفرقہ پڑجائے گا اور خو دبخود اس کام سے باز آجائیں گے اور پھرالیے ہی ہوا۔ سبق آموز: کہانی بہت سبق آموز ہے اور اس میں فلسفہ بھی ہے ۔ مشرقی پاکستان اور ہماری الگ الگ زبان ہوجانے کے بعد ہمیں ملک بھی بانٹنا پڑا۔اور اب مغربی پاکستان میں زبان یاطبقاتی تقسیم کے حکروں میں پڑ کر ہم اس ملک کو بھی بانٹنا چاہتے ہیں ۔ حعزت عمرٌاس پہلو کو خوب سمجھتے تھے کہ حکم دیا۔ جہاں جائیں زبان عربی کر دیں ۔ راقم نے اپنی خلفاء راشدین کی تنبیری اور چوتھی کتاب میں اس فلسفہ پر بجرپور تبصرہ کیا ہے ۔ کہ جس طرح اہل مصراور افریقۃ والوں نے حضرت عمرٌ کی بات مانی اس طرح ایران دالے مجمی مان جاتے تو آج ہم سب مسلمان ہونے کے علاوہ "عرب" مجمی ہوتے ۔اور اس وقت نہیں تو جب ہم نے اللہ اور رسول کے نام پرید ملک بنایا تھا تو اپن زبان کو عربی کردیتے ۔ فرما یا حضور پاک نے " پیند کروعربی کو کہ قرآن یاک کی زبان ہے ، اہل جنت کی زبان ہے اور میری زبان ہے " ۔ ج کے موقع پراس عاجز کے پاس سب سے بڑا ہتھیار میری ٹوٹی مجوٹی عربی تھی ۔ اور بڑی ندامت ہوئی کہ انگریزی کی طرح عربی پر عبور کیوں نہ حاصل کیا۔اوراب بھی اللہ کے ہاں عرض ہے کہ مجھے عربی زبان پر عبور دے اور پاکستان کی زبان عربی بنادے۔

مہر حال ہم مضمون کی طرف والیں آتے ہیں اور ہمارے مؤرخین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کے طلوع کے وقت حضرت نوخ کی اولاد بہت چھیل چکی تھی، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اور زبان کے سلسلہ میں یہ حال ہو چکا تھا کہ سام اور حام میں سے ہرائیک کی اولاد کے تقریباً تھتیں زبانیں بن چکی تھیں۔ اور یافٹ اکیلے کی اولاد کی تقریباً چھتیں زبانیں بن چکی تھیں ہمارے آقا نے جہاں امت واحدہ کا تصور دیا تو آپ کے غلام جناب عرش نے اہل حق کی زبان بھی ایک کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان بن جانے کے بعد جب موجو وہ آغا خان کے دادا سلطان احمد آغا خان مرحوم نے اہل پاکستان کو ۱۹۵۰ء میں عرفی زبان اپنانے اور جہلے سو سال کے اسلام کی طرف والی کا مشورہ دیا تو بات سن ان سن ہو گئی۔ لیکن راقم تو اس کتاب کے لکھنے میں ان وونوں مقاصد کو سامنے رکھے ہوئے ہے۔ کہ امت میں ہر طرح کی وحدت ہو۔

آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیمہ وحدت افکار کی بے وحدت کروار ہے خام اقبال حضرت ابراہسیم : حضرت ابراہیم کے سلسلہ نسب میں آپ کے والد کا نام تارح لکھا گیا۔لین قرآن پاک میں آذر کو آپ کا والد کہا گیا ہے۔اس عاجزی تحقیق یہ ہے کہ پیغمر کاوالد کافر نہیں ہوسکتا۔امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر سے اور وہ اپنے والد امام زین العابدین سے اور وہ امام حسین سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ طہارت سے نظے ہیں ۔ بعنی حضرت آدم سے لے کر حضوریاک کے ماں باپ تک جس سلسلہ نے نور محمدی کو پشت در پشت منتقل کیا وہ سب طاہر بعنی یاک تھے۔اس لئے بچ میں کوئی کافر کیے آئے۔ بدقسمتی ہے کئی لوگوں نے حضور پاک کے عظیم والدین کے لئے بھی عجیب و عزیب الغاظ استعمال کئے جس کا ذکر بعد میں ہوگا۔لیکن یہاں ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آذر، حضرت ابراہیم کا چچاتھا۔اور عرب میں چچا کو باپ کہنا عام ہے ۔ قرآن پاک میں حضرت لیعقوب اپنے بیٹوں کو جہاں اپنے ابا کے معبود کی عبادت کا حکم دیتے ہیں وہاں آبا میں حصرت ابراہیم ، اپنے دادا اور حصرت اسحاق کے دالد کے علاوہ حصرت اسماعیل اپنے بچیا کو بھی اپنے آبا میں شمار کرتے ہیں ۔ یہی نہیں بلکہ عرب رواج میں چی کو بھی ماں کہتے ہیں۔آگے بعیویں باب میں حنین کی جنگ کے دوران ذکر آئے گا کہ حضوریاک سے چیرے بھائی ابوسفیان بن حارث جب حضور پاک کی رکاب مکڑتے ہیں اور حضور پاک ان سے پوچھتے ہیں " کون ہو ؟ " تو ابو سفیان عرض کرتا ہے " میں یارسول الله ۔آپ کی ماں کا بیٹا " اور ہمارے علاقے میں علوی اور قریش قبائل میں اب ہمی یہ الفاظ رائج ہیں ۔اور مری کے علاقے کے عباسی بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ۔لیکن امکی نماص پہلو بھی ہے ۔ہم ہر نماز کے بعد جب التحيات بيشية بين تو آخر مين قرآن ياك مين دي كميّ دعا" رب جعلني مقيم الصلوة مسهدر يشصة بين جس مين لهينه مان باپ كي مغفرت کی دعا بھی ہے ۔ یہ دعا ہم اپنے جدامجد اور دین حذیف والے حضرت ابراہیم سے سکھے ہوئے طریقے سے ملتکتے ہیں ۔ اب الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ وعا سکھلائی تو کسیے ان کے ماں باپ کی بخشش ندکرے گا۔ہمارے عظیم علماء اور بزرگوں نے اس سلسلہ میں بڑی تحقیقات کیں جن سب کا ذکر معاملات کو لمباکر دے گا۔ان سب نے اور خاص کر امام سیوطی نے امام ابن المنصور الله من الله عنه الله عنه الله عنه الراميم كا جي تها اور حفزت سليمان بن حروكي الك روايت لكمي م كه جب حصزت ابراہم پرآگ گزار ہو گئ توآپ کے جھاآ ذرنے کہا " کہ کس نے اس آگ کو دفعہ کیا " ۔ تو اس وقت الله تعالیٰ نے اس مر

اُگ کا ایک شرارہ بھیجا جس نے اس کو جلا کر را کھ کر دیا ۔ یہ سب جائزہ پیش کرنے میں مقصدیہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ حضرت ابراہیم کے والدین دین حنیف کے پیروکار تھے۔ یہی چیزآگے ہمارے آقا کے والدین کے بارے میں ہیش کی جا ئیگی ۔ حضرت ابراہیم آور حغرافیہ: (نقشہ دوم ہے استفادہ کریں) ابن السائب الکلبی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد شہر حران (موجو دہ عراق) کے باشندے تھے ۔اور پھرا کیہ سال قط پڑا تو آپ نے ہر مز گر د (موجو دہ ایران) کے علاقے میں ہجرت کی ساتھ حصرت ابراہیم کی والدہ نونا بھی تھیں ۔ محمد بن عمرالاشلی کے مطابق البتہ محترمہ کا نام ابنونا تھا ۔ بہرحال آپ بھی سام بن نوخ کی اولاد سے تھیں ۔ روایت ہے کہ حصرت ابراہیم ہر مز گر دمیں سپیدا ہوئے لیکن بعد میں ہجرت کرے کو ٹی کے مقام پرآگئے جہاں حضرت ابراہیم کے ناناکر تبانے بابل کے بادشاہ کے حکم پر نہر کوٹی کھودی تھی ۔آپ کے چھاآذر بعد میں بابل کے بادشاہ نمرود کے بتوں اور دیوی دیو تا کی رکھوالی پر مامور ہوگئے ۔اس ہے آگے ہم قرآن پاک کے حوالے دیں گے کہ بادشاہ ( نمرود ) حصزت ابراہیم کے ساتھ بحث میں کس طرح بھچکا ہوا۔جب حصزت ابراہیم نے فرمایا کہ" میرا اللہ سورج کو مشرق سے اٹکالیا ہے تو اگر طاقت رکھتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال " ۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے بارے بہت کچھ ہے اور باوشاہ کے حصرت ابراہم کو قد کرنے یا جلادینے کی کوشش کے بارے بھی ذکر ہے۔بہرحال آگ پر حضرت ابراہم نے قرآن پاک میں بیان شدہ مشہور دعا" حسبنا اللہ و نعم الو کیل " پڑھی ۔اورآگ گل وگز ارہو گئی ۔ بیہ دعاامت محمد بیاً میں آج بھی جاری و ساری ہے ۔اور کو ٹی کا مقام بھی مسلمانوں کے لئے متبرک ہے۔راقم نے اپنی خلفاء راشدین کی کتاب اول میں تفصیل بیان کی ہے کہ کس طرح حضرت عمر کے زمانے میں قادسیہ کی جنگ کے بعد جب جناب سعد بن ابی وقاص نے مدائن کی طرف پیش قدمی کی تو بابل مے بعد اور سباط سے پہلے کو ٹی کامقام آیا۔مسلمانوں نے اس جگہ رک کروہ تنام مقامات دیکھے جہاں پر جناب ابراہیم قدم رنجہ فرما حکے تھے اور حصزت ابراہیم پر درود و سلام بھی بھیجا۔اور ساتھ ہی اپنے آفا حضور پاک پر بھی درود و سلام بھیجا۔ کہ جب تک سرکار دوعالم پر وروو وسلام نه بھیجا جائے ، درود وسلام مکمل نہیں ہو تا مؤرضین لکھتے ہیں کہ اس مقام کی زیارت سے مجاہدین کو بڑی روحانی تسكين ہوئي ۔

ا بن عباس کے مطابق اوپر بیان شدہ واقعہ لیجی حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کی کوشش کی ناکامی کے بعد ،
حضرت ابراہیم نے حران کے مقام کے نزد ملک دریائے فرات کو عبور کیا اور ملک شام (موجودہ سریا) علجے گئے کہ اس زمانے میں ان علاقوں کو کنعان کہتے تھے۔ یہ نام حام بن نوح کے ایک بیٹے کنعان کی وجہ سے پڑانہ کہ حضرت نوح کے بیٹے کنعان کی وجہ سے جو طوفان میں غزق ہوگیا تھا۔ ان کنعان کی اولاد کے علاوہ حضرت ابراہیم کے ایک پچیا شویل بن ناحور بھی وہاں آباد تھے۔ ان کی ایک بیٹی سازہ نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ نگاح کے لئے پیش کر دیا۔ جو آپ نے منظور فرما یا۔ (یہودی اور عبیمائی ایک بیٹی سازہ نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ نگاح کے لئے پیش کر دیا۔ جو آپ نے منظور فرما یا۔ (یہودی اور عبیمائی آپ کو سارہ کہتے ہیں) اور جناب سائرہ آپ کے ساتھ ہو گئیں ۔ آپ کی عمر اس وقت پیٹنیس برس تھی اور وہاں سے آپ موجودہ اردن میں گئے بہاں آپ کے بھائی ہاراں رہنے تھے۔ یہ جگہ وادی یرموک سے نزدیک ہے اور جبل ہاراں انہی کے نام سے ہے۔ انہی کے بیٹے حضرت اوط بھی پیٹیمر ہوئے جن کانسب میں ذکر ہو جکا ہے۔

اردن سے حضرت ابراہیم مصر گئے اور مشرق سے جنوب کی طرف وہی راستہ اختیار کیا جو جناب عمر ہو بن عاص نے حضرت عمر کے زمانے میں باب الیون کی فتح کے لیے کیا تھا (جس کی تفصیل راقم کی کتاب خلفاء راشدین حصہ سوم میں ہے) باب الیون ، عین شمس اور مصراس علاقے کے برانے شہر ہیں اور آج اس جگہ پرقاہرہ شہر اور فسطاط کی تھا دئی ہاس کے علاوہ اس علاقے میں دریائے نیل کے مغربی کنارے پر منف کا شہر ہے جے حضرت نوح کے پر پوتے مصر نے آباد کیا تھا ۔ حضرت ابراہیم کا باب الیون تک جان کے ایکن منف کے بارے کھی کیا نہیں کہہ سکتے کہ وہ ملک کا دارا کھومت تھا یا باب الیون ۔ مصر میں اس الیون تک جان کے تھے ۔ عین شمس جس کو اہل یورپ صلو پولس کہتے ہیں ان لوگوں نے آباد کیا تھا جنہوں نے حضرت ہا جرق ، مصر کی قبطی تو م سے تھیں جو حضرت ہو گئے باب حضرت ہو گئے تھے۔ عین شمس جس کو اہل یورپ صلو پولس کہتے ہیں ان لوگوں نے آباد کیا تھا جنہوں نے حضرت ہا جرق ، مصر کی قبطی تو م سے تھیں جو حضرت نوع کے پر پوتے مصر کی اور اس شہر میں سورج کی پرستش کرتے رہے ۔ حضرت ہا جرق ، مصر کی قبطی تو م سے تھیں جو حضرت نوع کے پر پوتے مصر کی اولاد تھے اور ان دنوں میں بادشاہ کی ایک باجگزار تو م بسنے ہوئے تھے مصر کیا دشاہ وقت نے حضرت ہا جرق کو حضرت ابراہیم کو تحف کے طور پر دے دیا ۔ جنہوں نے ان سے نکاح کر لیا ۔ حضور پاک نے مصر مسلمانوں کو اس وجہ سے قبطی تو م کے ساتھ جہ ترسلوک کے لیے ارشاد قرما یا اور ساتھ ہی قرما گئے کہ قبطی تو م جلد اسلام کی طرف مائل ہوگی ۔ اس لئے مصر آسانی کے ساتھ فتح ہو گیا اور حضور پاک کی پیشکوئی پوری ہوئی ۔

بخاری شریف میں یہ بھی روایت ہے کہ مصر کے کافر بادشاہ نے حضرت سائرۃ پر دست درازی کرنے کی کوشش کی اور اس کی بری حالت ہو گئی۔اس خوف اور اپنے ارادہ گناہ کی تلافی کے لیے اس نے جناب ہاجرۃ کو جناب سائرۃ کے لیے ایک خادمہ کے طور پر دیا۔اس چیز کو بھی بعد میں یہودیوں نے بہت اچھالا کہ حضرت اسحاق تو حضرت سائرۃ کی اولاد تھے اور حضرت اسماعیل حضرت اسماعیل تو حضرت سائرۃ کی ایک فاولاد سے ۔اس لیے حضرت اسماعیل سے افضل ہیں ۔ہمارے لیے قرآن پاک کے الفاظ "لا نفوق بین احد "والی بات ہے اور نسب پہچان کے لیے ہے۔آگے ہرآدمی اپنے کروار کے حساب سے جانچا جائے گا۔ نقشہ دوم میں نفوق بین احد "والی بات ہے اور نسب پہچان کے لیے ہے۔آگے ہرآدمی اپنے کروار کے حساب سے جانچا جائے گا۔ نقشہ دوم میں حضرت ابراہیم کے سفروں کی نشاند ہی کی گئی ہے کہ آپ مصر سے واپس شام و فلسطین میں آگئے اور آپ نے موجو دہ بسیت المقدس کے نزدیک قیام کیا۔اس جگہ کو اس زمانے میں آور شلم کہتے تھے سے اہل یو رپ نے یروشلم بنا دیا۔

خانہ کعب ہے۔الٹد کا پہملا گھر: ابن سعد کے مطابق خانہ کعب کی نشاند ہی انٹہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدمؓ پر کی اور خانہ کی جہا حضرت آدمؓ پر کی اور

خانے لعبہ۔ النّد کابہملا ھر: ابن سعد کے مطابق خانہ کعبہ کی نشاندہی اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضرت ادم پر کی اور مزدلنہ جس کا ذکر ہو چکا ہے وہاں سے آگے بڑھ کر حضرت آدم نے کہ مکر مہ میں موجودہ حرم شریف کی بنیاد ڈالی۔ ابن سعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ طوفان نوخ کے اثرات حرم شریف پر بھی ہوئے ۔ لیکن پانی پر تیرتے ہوئے اس کشتی نے حرم شریف یا خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ حضرت ابراہیم کے مکہ مکر مہ میں آنے کے سلسلہ میں ابن عباس کی دوایت کے طور پر پوری کہانی بخاری شریف میں ہوت کے سلسلہ میں ابن عباس کی دوایت کے طور پر پوری کہانی بخاری شریف میں بہت تفصیل کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ مختصرت ابراہیم ، حضرت ہاجرہ اور اپنے معصوم بینے حضرت اسماعیل کو موجودہ حرم شریف میں چھوڑ گئے سیہ ایک قسم کا دلیں نکالاتھا کہ حضرت سائرہ سوکن کو دیکھنا پسند نہ کرتی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ کے داز زالے ہیں ۔ کہ اس نے کیا کر دیا ۔ پانی کی تلاش میں جناب ہاجرہ نے صفااور مردہ کے سات عکر لگائے اور پنج میں تیز بھی دوڑیں ۔ والیس آئیں تو چشمہ جاری تھا جس کو آپ نے فرمایا ۔ زم زم لیعن رک اور یہی نام پڑگیا ۔ حضرت ابراہیم وہاں آتے رہتے تھے اور

حضرت اسماعیل کو بچپن میں اللہ کے نام پر قربان کرنے کے سلسلے کی کہانی سب مسلمانوں کو معلوم ہے۔ اور آگے ذکر ہے کہ پانی سے حضرت اسماعیل نے انہی کے خاندان میں شادی کی ۔ حضرت اسماعیل نے انہی کے خاندان میں شادی کی ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے خاند کھبہ کو تعمیر کرنے کا مفصل حال بھی بخاری شریف میں درج ہے ۔ خانہ کھبہ ازخو و کھنادہ مقام ابراہیم ۔ زمزم کا چشمہ ۔ صفااور مروہ کی پہاڑیوں کے نشانات ان تاریخی پہلوؤں کے آج خود گواہ ہیں ۔ جناب ابو ذر کفادہ مقام ابراہیم ۔ زمزم کا چشمہ ۔ صفااور مروہ کی پہاڑیوں کے نشانات ان تاریخی پہلوؤں کے آج خود گواہ ہیں ۔ جناب ابو ذر کفادی کی ایک روایت کے مطابق مکہ مگر مہ میں خانہ کھبہ کی عمارت بہت المقدس کی مسجد اقصیٰ سے چالیس سال پہلے تعمیر کی گئی مسجد اقصیٰ کے پاس حضرت ابراہیم نے لین بینے حضرت اسحاق کو آباد کیا اور وہاں پر جب لو گوں نے آپ کی مخالفت کی تو آپ نے رملہ اور ایلیا کے در میان بھی ایک مسجد آباد کی ۔ بہرحال ہم جس نکتہ کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورۃ عمران

ے مطابق اور تاریخی طور پر بھی خانہ کعبہ ساللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے۔اور بست المقدس کی مسجد اقعلیٰ کو ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ البتہ ہم مسجد اقعلیٰ کو قبلہ اول اس لئے کہتے ہیں کہ پہلے پہل مسلمان کچھ عرصہ کے لیے مسجد اقعلیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ۔اور بعد میں منہ مکہ مگر مہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیرنے کا حکم ملا۔

حضرت ابراہمیم کی اولاو: اب تک حضرت ابراہیم کی دوشادیوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کی عمر نوے برس کی تھی تو ام المومنین جناب حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ۔ جن کی عمر جب دو برس ہوئی تو حضرت ابراہیم دونوں ماں بینیے کو مکہ مگر مہ چھوڑ آئے ، آپلی قربانی کا ذکر ہو چکا ہے اور قرآن پاک میں سورۃ صفات میں ہے کہ آپ کو ایک عظیم دونوں ماں بینیے کو مکہ مگر مہ چھوڑ آئے ، آپلی قربانی کا ذکر ہو چکا ہے اور قرآن پاک میں سورۃ صفات میں ہے کہ آپ کو ایک عظیم قربانی ہو اپنی کے بدلے قربان ہوا ۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ واقعہ کر بلاکی طرف اشارہ ہے اور یہ عاج دوسرے جائزہ سے مشفق ہے ۔ بہرحال حضرت اسماعیل جب بیس برس کے تھے تو ام المومنین جناب ہاجرہ کا انتقال ہو گیا ۔ حضرت اسماعیل نے کئی شادیاں کیں اور آپ کے بارہ لڑ کے ہوئے ۔ آپ کے بیٹے قیڈر کی اولاد سے حضور پاک اور تمام قریش ہیں ۔ وما نے دومت الجندل کی بنیاد رکھی وغیرہ بارہ لڑ کے ہوئے ۔ آپ کے بیٹے قیڈر کی اولاد سے حضور پاک اور تمام قریش ہیں ۔ وما نے دومت الجندل کی بنیاد رکھی وغیرہ علی بن ربالجی روایت کر آ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا "کہ سب عرب حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں " ۔ لیکن یہ روایت ضعیف علی بن ربالجی روایت کر آ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا "کہ سب عرب حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں " ۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے ۔ آگے چو تھے باب میں حضرت اسماعیل کی اولاد کا تفصیلی ذکر موجود ہے

حضرت اسحاق اوران کی اولاد: حضرت ابراہیم کے دوسرے مشہور بیٹے حضرت اسحق پینیم ہیں ۔جو حضرت سائرہ کے بطن سے ہیں ۔اورائی دالدہ محترمہ کے ساتھ بیت المقدس کے علاقے ہی میں رہے ۔قرآن پاک میں آپ کا ذکر کشت سے ہے ۔ آپکی بیٹے حضرت یعقوب اوران کے بیٹے حضرت یوسف بھی پیغم بھے ۔حضرت یوسف کا قصہ قرآن پاک کی ایک پوری سورة میں بیان کیا گیا ہے آپ کو بھی اسی راست سے ہاکر عین شمس بچ دیا گیا جو راستہ سبلیغ کیلیے آپ کے جدامجد حضرت ابراہیم نے اختیار کیا تھا اور اس کا ذکر ہو چکا ہے (نقشہ دوم سے استفادہ کریں) آگے کہانی سبق آموز بھی ہے اور دلچپ بھی ۔ کہ وقت آیا کہ حضرت یوسف عزیز مصر کے وزیراعظم بن گئے ۔اور فیوم شہرآپ ہی نے آباد کیا۔روایت ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد سے حضرت یوسف کے ستر رشتہ دار آپ کے پاس جاکر مصر میں آبادہ ہو گئے ۔آگے ذکر آتا ہے کہ جب حضرت موی مصر میں پیدا ہوئے ۔ تو وہاں کے ستر رشتہ دار آپ کے پاس جاکر مصر میں آبادہ ہو گئے ۔آگے ذکر آتا ہے کہ جب حضرت موی مصر میں پیدا ہوئے ۔ تو وہاں

بنواسرائیل پینی حصرت بیعقوب کی اولاد سے جو اولاد بڑھی ان کی تعداد چھ لاکھ تھی۔اب جو شجرہ نسب ہم ابن سعد کے حوالے سے پیچے لکھ آئے ہیں۔اس کے لحاظ سے حصرت مول ، حصرت بیعقوب کی چو تھی پشت اور حصرت ابرہیم کی چھٹی پشت سے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا چھ پشتوں میں تعداداتنی ہو سکتی ہے اور دس قرن بھی پورے ہوجاتے ہیں۔ہارون رشید ، عباسی خلیف ، حضور پاک کے چھا حصرت عباس کی آٹھویں پشت سے تھے۔ در میانی عرصہ تقریباً ڈیڑھ سو سال ہے اور ہارون کے زمانے میں حصرت عباس کی کل اولاد کی تعداد بیس ہزار بنتی تھی۔ خیر ہر زمانے کے حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔اور ہراکیک کی اولاد ایک نسبت سے نہیں بڑھتی لیکن اتنافر تی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں عرصے اور تعداد میں سے یا شجرہ نسب میں سے کسی ایک پہ شک ضرور پڑتا ہے۔اور اس عاجز کا بی جائزہ اور زیادہ تحقیق طلب ہے کہ پرانے زمانے کے "زمان "۔اور شجرہ نسب میں شک کی گخائش ہے۔

بنی اسر ائیل کے دیگر پیغیم بن اس سلسلے میں حضرت یونس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ آپ کو بھی مچملی نگل گئی تھی سنتے ہیں کہ آپ نے اپن قوم سے تنگ آکر ان کے لئے بد دعا کی ۔ اور پھر عذاب کے ڈرکی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام آنے سے جہلے ۔ اپن قوم کو چھوڑ دیا۔ راستے میں دریا کو پار کرنے کے لیے جس کشتی میں بیٹے وہ غرقاب میں پھنس گئی اور کسی صاحب نظرنے کہا کہ "کشتی میں کوئی لینے مالک سے بھا گاہوا ہے ۔ جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلتا۔ کشتی غرقاب سے مذکلے گی "۔ حضرت یونس سجھ گئے کہ یہ اشارہ انہی کی طرف تھا تو دریا میں چھلانگ نگادی ۔اور ایک مجھلی ان کو لگل گئے۔آپ مجھلی کے پیپے میں قران پاک کی مشہور دعا۔لا اللہ الا انت سبحانک ان کنت من انظالمین پڑھتے رہے ۔اور تب الند تعالیٰ کی طرف سے معافی ملی اور مجھلی ان کو دریا کے کنارے پر پھینک آئی ۔اسی دوران ان کی قوم نے بھی تو بہ کرلی اور ان کو معافی مل گئے۔

حضرت ایوب کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ان کو جذام ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ۔ لیکن زیادہ لفصیل نہیں ۔ اسی طرح حضرت الیع کے بارے بھی قرآن پاک میں ذکر ہیں ۔ البتہ حضرت داؤذ اور حضرت سلیمان کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہیں سابت لکھاوہ غلط ہے پاک میں بڑے تفصیلی ذکر ہیں لیکن مودووی صاحب نے جو ہاروت اور ماروت کو حضرت سلیمان کے زمانے کی بات لکھاوہ غلط ہے کہ جادو تو حضرت موئ کے زمانے میں بھی ہو تا تھا۔ اور تاریخی طور پر بھی تمام واقعات کے تانے بانے مل جاتے ہیں ۔ حضرت ابراہیم کی باقی اولاو: روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے دو مذکور شدہ شادیوں کے علاوہ دو اور یعنی کل چار شادیاں کیں ، جن میں سے سے گیارہ لڑ کے پیدا ہوئے ۔ اور ان میں سے مدین کی اولاد سے حضرت شعیب پیدا ہوئے ۔ حضرت ابرہیم کے باتی لڑکوں کے نام ۔ ماذی ، زمراں ، سرنج ، سبق نافس ، کمیٹان ، احیم ، لوط اور یفستان تھے ۔ نقشہ دوم سے مصرت ابرہیم کے باتی لڑکوں کے نام ۔ ماذی ، زمراں ، سرنج ، سبق نافس ، کمیٹان ، احیم ، لوط اور یفستان تھے ۔ نقشہ دوم سے استفادہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ موجودہ خراسان کے علاقوں تک گئے۔ تو ظاہر ہے کہ اپنی اولاد کو دور دور تک پھیلاتے رہے کہ استفادہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ موجودہ خراسان کے علاقوں تک گئے۔ تو ظاہر ہے کہ اپنی اولاد کو دور دور تک پھیلاتے رہے کہ استفادہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ موجودہ خراسان کے علاقوں تک گئے۔ تو ظاہر ہے کہ اپنی اولاد کو دور دور تک پھیلاتے رہے کہ

ہرجگہ صراط مستقیم کی نشاندی ہو۔

نافرمان قوموں کے بیسیٹم برن سیان کیا جاچکا ہے کہ سام بن نوخ کی اولادے حضرت صور ، حضرت صالح ، اور حضرت لوظ پینم بھی ہوئے اور ان کی قوم پر حضرت ابراہیم کے بھتیج تھے اور ان کی قوم پر حضرت ابراہیم کی زندگی ہی میں موجودہ اردن کے علاقے ہاراں میں غصنب نازل ہوا۔ شجرہ نسب یہ نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت صور واراہیم کی زندگی ہی میں موجودہ اردن کے علاقے ہاراں میں غصنب نازل ہوا۔ شجرہ نسب یہ نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت صور وصورت صالح محضرت ابراہیم ہے تھوڑے پہلے ہو گزرے ہیں۔ نقشہ سوم میں حضرت صالح کی قوم مثود کی جگہ بھی دکھائی گئی ہے۔ اکسیویں باب میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور پاک تبوک کی مہم پر تشریف لے گئے تو اس جگہ سے گزرے بھی ۔ حضرت صور کی قوم عاد، جنوبی عرب میں نفصیل کے ساتھ اکثر کی قوم عاد، جنوبی عرب میں نجران اور مہرہ کے در میان بستے تھے۔ تینوں قوموں کی گراہی کا قران پاک میں تفصیل کے ساتھ اکثر جگہوں پر ذکر ہے ۔ کہ انہوں نے اپنے رہمناؤں کی بات نہ سی اور غیض و غصنب کا شکار ہوئے۔

بن اسرائیل کے آخری بیٹیمبر حضرت ذکریا، حضرت یحی اور حضرت عیلی بنواسرائیل کے آخری پیٹمبر ہیں ۔ حضرت ذکریا کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت مریخ آپ کو سونپ دی گئیں اور آپ نے دعا مانگی ۔ رب الازنی فردا انت خیرالاوارشین ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیا عطا کیا ۔ جو حضرت یحی پیٹیمبر ہوئے ۔ البتہ نبی اسرائیل کے آخری پیٹیمبر حضرت عیلیٰ ہیں جو بن باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ۔ حضرت عیلیٰ کی بستی کا نام ناصرہ ہے ۔ اور آپ کے اصحاب کو ناصری بھی جو بن باپ کے حضرت مریم کے بطن سے بیدا ہوئے ۔ حضرت عیلیٰ کی بستی کا نام ناصرہ ہے ۔ اور آپ کے اصحاب کو ناصری بھی کہتے ہیں اور نصاریٰ کا لفظ وہاں سے ہی نکلا ہے ۔ بدقسمتی سے حضرت عیلیٰ کو ماننے والوں نے آپ کو خدا کا بیٹیا بنا دیا ۔ اور صواط۔ مستقیم سے ہٹ کر مذہب کو افسانہ بنادیا ۔ مقصود حیات میں تبدیلیاں کر دیں ۔ اور دونوں ماں سیلے کی پوجا شروع کر دی۔ اوھر

مخالفین خاص کر یہودیوں نے دونوں پر وہ بہتان لگائے ، جن کو بیان کرنے کی قلم کو ہمت نہیں ہوتی ۔ تو د میا کمل طور پر گروہوں میں بیٹ گئ ۔ کافروں اور منافقوں کے علاوہ اہل کتاب بھی صراط مستقیم ہے ہٹ گئے ۔ اور مکمل گرابی پھیل گئ ۔ یعنی زمانہ نے کممل طور پر اپنا تسلسل کھو دیا کہ ہمارے آقا نبی آخر الزمان وخاتم النبیا ، کو دین حضرت محمد کے مبعوث ہونے کا وقت قریب آگیا تھا۔ خلاصہ: یہ باب بڑا اہم ہے کہ یہاں قصص الا نبیا ، کو دین حق کے فلسفہ حیات کے روحانی پہلوک طور پر پیش کر دیا گیا ہے ۔ ساتھ ہی رسمبروں اور ان کے رفقا ، کی زندگی کے عملی پہلوؤں کے تانے بانے تاریخ انسانی کے سابھ بھی ملا دیسے گئے ہیں ۔ یہ عاجز تاریخ کے مطالعہ برائے مطالعہ کا قائل نہیں کہ ہمارے تاریخ کے ایک پر وفیسر کے لحاظ ہے ہر پر ان پھر بھی پو تر ہے ۔ اسلام کے لحاظ تاریخ کے مطالعہ برائے مطالعہ کا قائل نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ بابل سے بیات غلط ہے ۔ بھر تو واقعات سے سبق سکھنے اور ان میں اپنے لئے نشان راہ تلاش کرنے کے قائل ہیں ، یہی وجہ ہے کہ بابل مصر اور اس خطر کی پر انی تہذیبوں کا نام ضرور لیا۔ لیکن ان کی تاریخ گھٹن میں نہیں پڑے ۔ اس عاج کا نظر پر وہ ہے جو حکیم الامت علامہ اقبال کا تھا۔ فرماتے ہیں ۔

خود ابوالہول نے یہ تکتہ مجھایا جھ کو وہ ابوالہول سے ہے صاحب اسرار قدیم! و دور ابوالہول سے ہے صاحب اسرار قدیم! دندت جس سے بدل باتی ہے تقدیر امم ہودہ توت کہ عربیف اس کی نہیں عقل علم! بر زمانے میں دگر گوں ہے طبعیت اسکی کیمی شمشمیر محمد ہے کیمی چوب کلیم!

فلسفہ حق . ہم فلسفہ حق کی تلاش میں ہیں اور حضور پاک سے پہلے کے زمانے کے فلسفہ حق کا جائزہ پنیش کر ویا گیا ہے۔ جس میں چوب کلیم سمیت سب رہمناؤں کی رہمنائی کا مختفر ذکر ہو چکا ہے ۔ اب ہم شمشیر محمد کی طرف رواں دواں ہوتے والے ہیں ۔ لین اس طرف آگے بڑھنے سے پہلے باطل فلسفہ والوں کا ذکر بھی ضروری ہے۔ کہ شرکی نشاند ہی بھی کر دی جائے ۔ کہ حصور پاک کے زمانے سے پہلے شروالوں نے کیا "کل کھلائے" اور آج کل باطل کن شکلوں میں ظاہر ہور ہا ہے۔

اہل عق کا کارواں البتہ روز ازل سے صراط مستقیم پر رواں دواں ہے اور ہر مشکل وقت ہیں بھی وہ اللہ تحالیٰ کا نام ہاند کرتے رہے اور وہ خو داوران کے بیروکاراللہ کے نام پرسب کچھ قربان کرتے رہے ۔انہوں نے انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے آپ کو تیار کیا ۔ لیکن بہتر کامیابی تب ہوئی جب تیاری اور عمل نے اجتماعی صورت اختیار کی ۔آگے چل کر جب اپنے آقا محمد مصطفیٰ کا ذکر آئے گا تو اسی پہلو پر زیادہ زور ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بھر ہمارے دلوں کو بھی جوڑ دیا تھا۔ کہ ہمارے سامنے مقصد ایک تھا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے حضوریاک کے رفقائے کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے حبیب کے عشق نے اپنا گھر بنالیا۔

عثق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم عثق سے مئ کی تصویروں میں سوز دمیرم (اقبال)

نوٹ : کتاب "اسلامی نظام حکومت" میں اس مضمون کواور زیادہ و سعت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے - اور دہال سکندر بونانی کے ذوالقر نین ہونے بھی پیش کر دیئے گئے ہیں-

## مسرا ہاب باطل فل<u>سف</u>ے اور گمراہی

وصاحب باطل للعنول ياطريق كاركامضمون بهت وسيع عهدك باطل مركس كاطرة رئك عبديل كرا اوبناعه - باطل ے اللہ تعالٰی کی بناہ ما بھی چاہے ۔ اور بدی کا بیان از خو و بدی کو نزد کید کر دیٹا ہے ۔ بدی یا شریا باطل یا جموت و فرہنہ یا وجل سب ایک قسم کی چیزی ہیں ۔ لیکن ہو صمی عظم ہنام چیزی الیے بادے اوادہ کر سامعنا آل ایس کو ان میں کھٹل ہی ہو آل ہے الله تعالى ك اس وميا مين تهيم امتمان كيل جينا عبد الدوية امتمان واللي جامشك عبد كد الله تعالى في فوو قرآن بأك مين كن بلكموں براس امتحان كو مدهالى كے ساتھ وودھ ياكس بھيكو بلون كے مشابهة قرادويا ہے - بلون پراگر وصيان ويں تو الك عكر من نہیں ہو تا تو دوسرا عگر آجا تا ہے وغیرہ بہر صال ہم جو باطل کا ذکر کر رہے تھے تو اس باظل میں مزہ بھی ہے اور لطف بھی ۔ کو یہ بری " وقتی " چیزیں ہوتی ہیں ۔اور ہم مانیں یا مانیں باطل کے حکر میں پڑ کریا گناہ کر کے کچھ ندامت ضرور ہوتی ہے۔یہ الگ بات ہے کہ ابوجہل کے قسم کے لوگ زبان سے یہ سب کچھ تسلیم نہ کریں گے۔ حق و باطل کی پہچان کی وجہ یہ ہے کہ روزازل جو ہم نے الند تعالٰی ہے وعدہ کیا کہ ہاں تو ہماراخالق ہے اور ہم تیرے بنائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔" تو ہر انسان صحح کام اور غلط کام میں فرق کو ضرور مجھتا ہے۔لین ہماری کوئی بدی ہمیں گراہ کر دیتی ہے۔اب شیطان کولیجئے۔کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا قائل ہے۔الند تعالٰی ہے ہم کلام ہو چکاہے بیعنی کافی کچے جانبا ہے اور بہت بڑاعالم ہے۔لیکن تکر اور حسد کی وجہ سے خود بھی گراہ ہو گیا اور باقی مخلوق کو بھی گمراہ کرنے پر لگاہوا ہے ۔ فرعون جو حضرت موٹی کے زمانے میں تھا اس کے بارے میں روایت ہے کہ لوگوں کے سامنے تو خدا بنا بیٹھارہ تا تھا۔لیکن تہائی میں الند تعالٰ کے سامنے عاجزی بھی کر لیتا تھا اور کہتا تھا کہ اے میرے خالق میں مجبور ہوں کہ ابیما کر رہا ہوں اور لو گوں کی آنکھوں میں دھول جمونک رہا ہوں۔اور پکھنڈ بنائے ہوئے ہوں وریداین ہستی کو پہچانیا ہوں کہ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ۔" فرعون الیہا کیوں کر تا تھا۔ صرف دنیادی بادشاہت کی لذت کے لیے ۔آگے تینسیویں باب میں ذکر ہے کہ قبیمرروم ہرقل ،اسلام کے صراط مستقیم کو سمجھ گیا تھااور مسلمان ہونے کو تیار بھی ہوالیکن بادشاہت چھوٹ جانے کا خطرہ پڑ گیا اور ونیاوی لذتوں کے واسطے اپنے طریقہ پر قائم رہا ۔ بینی حق کی طرف نہ آسکا۔ کافراور منافق اب کچے لوگ ایپنے خالق لینی اللہ تعالٰی کی ذات کے منکر ہیں اور ہم ان کو دہرئے یا کافر کہتے ہیں ۔ لیکن الیے لو گوں کے ساتھ تنہائی میں بات کی جائے تو معلوم ہو تا ہے کہ یہ لوگ الیما فیشن کے طور پر کرتے ہیں یا د نیاوی لا کچ اور لبھ کی وجہ سے ۔ ورینہ دل میں تو وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ضرور بر ضرور ان کے پیدا کرنے والا کوئی یہ کوئی ہو گا۔ سرسید احمد سمیت ایسے لو گوں کو نیچرئیے بھی کہتے ہیں۔ توبہ لوگ بھی آخر تسلیم تو کرتے ہیں کہ کوئی طریقہ یا سسٹم ہے کہ یہ سب نظام چل رہا ہے۔اس کو کون حلارہا ہے ؟ تو ان کاجواب ہو گا۔" قدرت " ۔اب قدرت کیا ہے سہاں آگر وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں ۔ منافقین کے

بارے صحابہ کرائم نے حضور پاک صلی الد علیہ وسلم کو عرص کی۔" یارسول الد اللہ تعالیٰ نے کافروں کو پیدا کیا کہ وہ فدا سے منکر ایسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطبع ہیں۔ لیکن معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے منافلوں کو کیوں پیدا کیا کہ ان کا کوئی اصول نہیں ۔ لو حضور پاک مسکرا دیسے ۔ اور فرمایا" اگر منافل نہ ہوتے تو بازاروں کی رونق ضم ہوجاتی " ہمارے آقا کی باتوں میں اشی وصعت ہوتی ہے گہ ان میں جہ حساب نکھ ہوتے ہیں۔ اب ؤرا وصیان وی کہ و دیا گاڑیا وہ کارو بار " منافلت " بی باتوں میں اشی وصعت ہوتی ہے گہ ان میں جہ حساب نکھ ہوتے ہیں۔ اب ؤرا وصیان وی کہ و دیا گاڑیا وہ کارو بار " منافلت میں جاتوں میں اس میں اس ور بر جاتا ہی ہوگی ہوئی ہوئی اور باطل کے در میان آگر ہوئی آگر باطل کے در میان آگر ہوئی ان آگر باطل میں طور پر خش ہوجاتی تو باطل پاش ہوگی اور ایک باطل کو بھی اجاز صف وے دی کی سے کہ لوگوں کو اسپنے عالم اس بی بخشما تا رہے ۔ اس الذر تا اُل نے امتحان کا معلماء ہادی رکھنا تھا داتی لیے باطل کو بھی اجاز صف وے دی کی سے کہ لوگوں کو اسپنے عالم میں بخشما تا رہے ۔

باطل کا تاریخی پہلو یہ ذکر ہو چکا ہے کہ باطل کا سرغنہ شیطان ہے۔اور شیطانوں کی تعداد بڑھتی جارہی ہے۔یہ شیطان نہ صرف انسانوں پر ڈورے ڈلسلتے رہتے ہیں بلکہ بعض دفعہ کچے انسان بھی شیطانوں والی ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں ۔اور لوگوں سے شیطانی کام کرواتے ہیں ۔ یہ چیزانفرادی اور اجتماعی دونوں صور توں میں کروائی جار ہی ہے تب ہی علامہ اقبال نے این ایک نظم میں کہا کہ شیطان کے تو مزے ہیں کہ وہ ارباب سیاست میں سو ہزار شیطان پیدا کر جکاہے جو اس کی جگہ لے حکے ہیں ۔ دراصل الیے لوگ زندگی کے کئ شعبوں پر چھا بھے ہیں اور یہ نسٹ بڑی لمبی چوڑی ہے کہ حرام کی کمائی کے سلسلے میں کہیں جونے کے اڈے ہیں کہیں سود کا بازار کرم ہے ۔اور کیا نہیں ہو رہا ۔ بلکہ دنیا کاموجو دہ معاشی نظام ہی سو دپر چل رہا ہے ۔ تو باتی کیا رہا ۔عورت کی " بكرى " تواتنى عام ہے كه آج اس كى شكل وصورت كے يبج بغير كوئى كاروبار چل بى نہيں سكتا - حجام كى دكان سے لے كرا خباروں کے صفحات کو عورت کو فوٹو ؤں ہے " مزین " کیا جا تا ہے کہ بکری زیادہ ہواور ذرا ہم ٹی دی کے اشتہاروں پر نظر دوڑائیں کہ عورت ہی عورت نظر آتی ہے ۔بہرحال یہ شیطان ہی تھا کہ حضرت حواکو ورغلانے میں کامیاب ہوا جس کے بعد حضرت آدم اور مائی حوانے جنت کا ممنوعہ پھل کھاکر ، الند تعالیٰ کی نافر مانی کی ۔لیکن شاید ہم غلط فہمی میں ہوں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے ۔یہ سلسلہ تو اب اور زیادہ زور شور سے جاری ہے ۔ ہرروزشیطان اور اس کے چیلے ہمیں یہ "ممنوعہ پھل" کھانے کی ترغیب دینے کے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم باطل فلسفوں اور باتوں کی پیروی کر کے گراہ ہوجائیں ۔ شیطان کاجال بہت وسیع ہے ۔وہ ہمیں انفرادی طور پر ہروقت گناہ یا شرک طرف مائل کرتارہ تا ہے۔اس سلسلے میں اس نے قابیل کو غلط راستے پر نگایا کہ اس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر کے دنیامیں قتنہ و فساد کی بنیاد رکھی ۔البتہ ہم قران پاک کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور حضور پاک کی سنت سے حلال وحرام کی تفصیلی باتوں کا ذکر یہاں نہیں کر رہے کہ یہ ایک الگ کمناب کا مضمون ہے ۔ لیکن ان باتوں سے کوئی مشکل سے بے خبر ہوگا اس لئے یہ عاج زیادہ ترشیطان کے اس نتنہ و فساد کا ذکر کرے گا کہ اس نے مادیت کے بتوں کو الیبی شکل وصورت دی ہے اور

باطل کے فلسفہ اور نظریات پرالیے لیبل جہاں کر دیسے ہیں۔ کہ اجتماعی طور پر ہم نے اپنے آپ کو ان نظریات اور بتوں کے تاہی کر دیا ہے۔ اور دیا ہم پر ایسا جادو کیا ہے کہ کبھی ہم بھر بکری بن جاتے ہیں اور اپنی قولی غیرت و حمیت کا پاس ہی بھول جاتے ہیں۔ اور دیا کہی جہر کر اسے اٹھ کھڑے ہوں کہ اجبنے میں کہ اجبنے میں کہ ہمیں اسپہ بھر کر اسے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور وہ فساد مجاتے ہیں کہ ہمیں اسپہ پرائے کی تعزیز اسپ اٹھ کھڑے ہوں دی تعزیز اسپہ بھر اٹھ اسپہ برائے کی تعزیز اسپہ بھر کرے گا۔ ہمیں معلوم ہونا اسپہ پراسے کی تعزیز اسپ محمول اور کی تعزیز اسپہ بھر اٹھ اسپہ بھر کہ اور اسپہ بھر اٹھ اسپہ بھر اس حضرت نوح کی بود کی اور ان گراہیوں میں حضرت نوح کی بود کی اور ان گراہیوں میں حضرت نوح کی بیوی اور بیا کنوان بھی شامل ہوگئے۔ اس کے بعد حضرت صابح کی قوم بخورت ابراہیم کے سامنے آکر نمرود کو کھڑا کیا ۔ حضرت موتی کی مافریانی کر انی اور دہ ان تھرانی کے فقر مسلم اندر ہمارے آئے کہ سامنے اور دور آن بھی بنا ہے۔ حضرت موتی اور ابو اہب جسے لوگ اس شیطان کے چیلے تھے۔ شیطان کے حملے تھے۔ شیطان کے جملے تھے۔ شیطان کے جملے تھے۔ شیطان کے تو را بعد مسلم کر اور ابعد ہمیں جنہوں نے اس جہاں میں جنہ اور دور آن بھی بنا ہے ۔ بلکہ ایسپہ جلاس کی تعراد ۔ بہ سمان کی گاڑھی پھنتی دبی۔ سمانے آیا تو ان صدیوں میں غلام کذا ب اور کئی اسپے لوگ سامنے آبے حن کے سامنے شیطان کی گاڑھی پھنتی دبی۔

الین جیسے اور ذکر کیا گیا ہے اب او شیلان کے جا سے مانڈ ہے ہوگئے ہیں کہ جی کے نظریات اور فلسفوں کے مقابلے میں شیلان کی باطل فلسفو ہمی پیدا کر چکا ہے کہ لوگ عقلی طور پر ان فلسفوں کے بجاری بن بھے ہیں اور ان فلسفوں کو اپناتے وقت بھی پیدا اور ان فلسفوں کو اپناتے وقت کہ بھالے تھی کہ اور حسر تھا اور لا بھے و حرص بھی ہوئی تھی کہ لوگ ان کہ اور حسر تھا اور لا بھے و حرص بھی ہوئی تھی کہ لوگ ان کہ اور حسر تھا اور لا بھے و حرص بھی ہوئی تھی کہ لوگ کی اور اہل میں کو ۔ قدیم "ہونے کا طعنہ دیتے ہیں ۔ فرق صرف یہ ہے کہ پرانے نالی فلسفوں کو "جدید کے کہ ترتی کا زینے کہتے ہیں اور اہل میں کو ، قدیم "ہونے کا طعنہ دیتے ہیں ۔ فرق صرف یہ ہے کہ پرانے نالی فلسفوں کو اپنے ایمان کا جس بھی کر اپنالیجے ہیں ۔ اب ان مادر پر آزاد لوگوں کو کس زبان میں تھی ایا جائے کہ خدارا اور باطل فلسفوں کو لینے ایمان کا جس بھی کر اپنالیجے ہیں ۔ اب ان مادر پر آزاد لوگوں کو کس زبان میں تھی ایا جائے کہ خدارا فیروں کی نظروں کی نظروں کی نظروں کی سے ہم جو بھی ہوئے ہیں اور والفاظ کی مقلوب قوم ہیں ۔ لیکن یہ مرحو بسیت ہمیں مزید غلامی کی زنجروں میں جگڑ دے گی ۔ تم جھر بکریاں تو و بہلے بھی ہوئے ہیں اور وضیا کی مقلوب قوم ہیں ۔ لیکن یہ مرحو بسیت ایمیں مزید غلامی کی زنجروں میں جگڑ دے گی ۔ تعدا کی قسم اراقم کے لیے وہ الفاظ و حوال ہوگئے مشکل ہوگئے ہیں جن سے قوم کو یہ پہلو بھی اسکوں ۔

عفروں کے فلسفہ حمیات میں خبط باب میں خبروں کے فلسفہ حیات کا محتفر بیان ہو گیا تھا۔ اس کو دہرانا ٹھیک نہیں۔ لیکن اس باب میں عملی طور پر ثابت کیا جائے گا کہ ہم نے اپن زندگی کو غیروں کے نظریات، تلمیحات اور اصطلاعات کے مکمل تا بع کیا ہوا ہے اور ساست میں میکاویلی سے رہ نانی عامل کرتے ہیں۔ اب ای پس منظر کا بیان ہوگا۔

ا فكريزى دور ، گريز في دور كوست س سزني طرز ك تعني ادار ع كول اور ان ك ذريع بور ي برمغر كو

فرنگی تہذیب کا گرویدہ بناویا۔ فیر ملی فرنگی حکومت نے اقتدار چونکہ مسلمانوں سے چھینا تھا لہذا اسلام اور اس سے پیروکار، زیادہ سختہ مشق ہینہ دیاص کر ۱۸۵۰ء کی بینگ آزادی ہے بعد اسلام ہے فسط ہماد کو دین سے نابو و کرنے کی کوشش کی گئی یا اسے کچھ اس قدم سے معانی بہنا دیے گئے کہ یہ فریفہ مسطل ہو کر ررگیا۔ ترک جہاد کی تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ برصغیر کی تقسیم سے وقت ہندوستان میں لا کھوں کی تعداد میں اہل اسلام بڑی سفا کی سے بھر بگریوں کی طرح قتی وغارت کا نشانہ ہندیا انہیں بڑور شمشیر پاکستان کی طرف دھیکل ویا گیا اور ہم ستر ہزاد کو تین کفار کے پان چھوڑ آئے۔ انگریزی تعلیم کا مقصد بابویا مرکاری نو کر پیدا کرنا تھا یا زیادہ سے ذیادہ کچھ ڈاکٹر اور و کیل بن گئی ہیں بیٹ بھی مغربی تقافت میں اس طرح رکئے ہوئے کہ وہ بھی بمیں اسلام سے تہذیبوں کا غلام بنا دیتے ہیں بلکہ سائنس اور شیکنا تو ہی کے گر دبھی کچھ فا دیتیت کے چگر لیسٹ دیئے گئی ہیں کہ وہ بھی بمیں اسلام سے دور کرتے ہیں ۔ خبر و کالت یا عدایہ تو کمل طور پریو نائی اور رومن قائوں کی غلاج ہے جس کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں وار کے بافر کی مدنیت اس طرح پڑھائی سائی بنیادوں پر بینتے ہیں وار کو بی ایس لمانو سے ہم ایک بنیادہ کی معربی بائل بنیادوں پر بینتے ہیں واس کا نظام سائنس اور میکنا ہو گئے سفام سے خدر مالام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں اسلام کو مین نہیں ہو گئے سفام ہو کہ کہ ملک صوف حفرافیائی یا نسانی بنیادوں پر بینتے ہیں واس کی اور کی اینز کا وی اینز کا وی ایس ایک ملک ہو وہ وہ سی بائے سے دور کی اینز کی اس اس میں ہو کے ساتھ وہ وہ سی بائی ہو کہ وہ سی بائے تو نتیجہ سائنسے ہو بھی نہیں ہو گئے سفام ہو کہ کہ ملک صودہ تیار کیا ہی اور کی اینز کا دور کی اینز کا کی این کیور کیا کی اینز کا میں اسلام ہو بیان ہو کا سازا قصد بیان ہے ۔ اس عاجز نے ایک کا اس کا کا سازاقصد بیان ہے ۔ اس عاجز نے ایک کا سازاقصد بیان ہے ۔ اس کا کور کی اینز کی اینز کی ایار کیا ہو کہ وہ میں آئی کیا سازاقصد ہیان ہے ۔

پاکستان کا وجود میں آبا ۔

ہوائے اس کے کہ عام آدمیوں کے سنت یہ فلسفہ بیش کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا 'الد الاالتہ ہے اور پاکستان اس وجہ سے وجود میں آبا ، کہ کہ فار اللہ کیا 'الد الاالتہ ہے اور پاکستان اس وجہ سے وجود میں آبا نہ کہ فرق مربوں کے مدند تعلیم یافتہ لوگوں کی وجہ ہے جن کی تعدا پہانے فی صدمو گی اور ان میں ہے جمی آوھوں کے قریب لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی ہاں فائد افران کی بہتد مخلص رفقاء یا عالمہ اقبال "کی اس سلسلہ میں فعد مات البتہ سنری الفاظ میں کھی جا سکتی ہیں لیکن پاکستان کے محمد واور 'خالقوں " نے بر سرافتدار آکر قوم کے رخ کو کہ مگر مہ کی طرف کھی نہ کیا۔ ان لوگوں کو انگریوں نے اپنی پاکستان کے محمد واور 'خالقوں " نے بر سرافتدار آکر قوم کے رخ کو کہ مگر مہ کی طرف کھی نہ کیا۔ ان لوگوں کو انگریوں نے اپنی پاکستان کے محمد واور 'خالقوں " نے بر سرافتدار آکر قوم کے رخ کو کہ مگر مہ کی طرف لوگ فرنگوں میں نرگی مدنیت بڑوہ کے تھے ۔ اس سے کا جمار ہے وہر یہ اثر ہوا کہ ایسی لوگ فرنگی نظام حکومت کے بغیراور کسی نظام کے بارے میں سون جمی اور من کی وجہ ہے ہوں کہ جمار استان کو گوروں کی ند تھی ہوں نہ تھی ایک کا دین اسلام کے ساتھ کوئی دور کا است میں موانگوں بین رکا ہوں کی ادین اسلام کے ساتھ کوئی دور کا اختصار کر لیا ساب غیرجانبدار قسم کی تعدوں کی ند تھیں اوران کی وجہ ہوں کی وجہ ہوں کہ تھی ہوں کہ تھی ہوں کہ تھی ہوں کہ تھی ہوں کی تعدوں اسلام سے ان کو اپنا نے میں ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کی جمار کی کو میں کیا نقصان بہنچ نے نے ساتھ کوئی علامہ اقبال فرمائے تھے۔

مہاری نظروں سے او جمل ہو گیا اس لیے ان اصطلاحات میں ہے بیاس قسم کی چنداور اصطلاحات کا بم مختفر ذکر خرور کریں گے کہ بھی ہوں نے بھی کیا نقصان بہنچ نے نے ساتھ کھی ہوں کی جنداور اصطلاحات کا بم مختفر ذکر خرور کریں گے کہ انہوں نے بھی کیا نقصان بہنچ نے نے ساتھ کیا گور انگری تھے۔

سوال ہے در کروں ساتی فرنگ ہے کہ یہ طریقہ رندان پاک باز نہیں "
آزادی فکر و آزادی عمل آزادی کادلفریب نعرہ، وراصل اپنے اندر بڑی کشش اور لبحاؤر کمتا ہے۔ اس میں ہمارے ظامی کے دور کی وجہ سے کچے رد عمل والا پہلو بھی ہے۔ فیروں کی غلامی سے جب چیٹ کارا حاصل ہوا تو ہم کچے زیادہ ہی "آزاد" ہو گئے ۔ یہ بھول گئے کہ ہمارے آقا حضور پاک کافر مان ہے ۔ من شذ شذہ فی النار لینی جو اکیلارہ گیادہ آگ کے لیے رہ گیا۔ اسلام اجتماعی وین ہول گئے کہ ہمارے آقا حضور پاک کافر مان ہے۔ من شذ شذہ فی النار لینی جو اکیلارہ گیادہ آگ کے لیے رہ گیا۔ اسلام اجتماعی وین ہول گئے کہ ہمارے آقا حضور پاک کافر مان ہے بند من اسلام میں ہیں ۔ استے بند من کمیونزم سمیت کسی نظریہ میں نہیں ۔ بے شک حضور پاک نے بندوں کو بندوں کی غلامی سے چھڑوا یا لیکن مسلمان الند تعالیٰ کا محکوم ہے اور اسلام کسی ماور پدر آزادی کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسی آزادی حیوا بیت کی طرف ایک پیش قدمی ہوگی کہ علامہ اقبال کہتے ہیں۔

ہو ککر اگر نمام تو آزادی افکار ہے انسان کو حیوان بنانے کا طریبتہ بقول علامہ اقبال ۔ اگر فکر خام ہو تو اس سے انسان حیوان بن جاتا ہے ۔ حضرت عمثانؓ کے زمانے میں آزادی عمل نے پہلے تو ہمارے مرکز کو پاش پاش کر دیا۔اس کے بعد حعزت علی آھے بڑھے کہ مرکز کو سہارا دیں ، تو آزاد فکر خارجی پیدا ہوئے جنہوں نے آ مح معتزله ، " معتدله " قدریه ، جہنیه اور باطنیه وغیرہ گروہ پیدا کئے اور اس سب کے اثرات مسلمانوں پر اس طرح ہونے کہ گو ہمارے علما، یا اماموں نے خود کسی فتبی گروہ کی بنیادیہ ڈالی تھی اور اکثر نے فقتہ لکھا بھی یہ سائین ہم خواہ مخواہ فقبی گروہوں میں بٹ گئے ۔ اور جب کسی نے ان گروہوں کو قتم کرنے کی کو شش کی تو آھے چل کر ہم " مقلد " اور " خیر مقلد " گروہوں میں بٹ گئے چنانچہ اس آزادی فکرنے " ففته وحدت " یا" ففته عسکریت " سے بارے میں کچھ ندسوچنے دیا۔اس لیے جو آزادی فکریا آزادی عمل ہماری وحدت کو پارہ پارہ کرے اس کو اپنانے کی اجازت نہیں اور نہ ہی مفسدین یا سازشی لو گوں کو حکومت ایسی اجازت دے سکتی ہے کہ وہ باطل فکر پھیلائیں اور لو گوں کو باطل عمل کی طرف مائل کریں یالو گوں کو ایسی باتوں پر اکسائیں کہ وہ قانون کو اسے ہاتھ میں لے لیویں ۔اسلامی فلسف حیات کا بیان پہلے باب میں ہو چکا ہے ۔اور ہماری ہر فکر اور ہر عمل کو اس فلسف حیات کے اصولوں کے تالیع ہونا چاہیے۔آگے حضور پاک کی زندگی میں آپ کے احکام اور آپ کے رفقاً کی آپ کی پیروکاری کی مثالیں دیتے ہوئے چمبیویں باب میں حکومت اور لو گوں کی ذمہ داری پر مختفر جائزہ پیش کریں گے اور اسلام میں بنیادی حقوق اس طرح پورے ہوتے ہیں کہ ہرآدمی اور حکومت کا اہل کاراین ذمہ داری مجاتا ہے بینی فرائض پورے کرتا ہے تو کسی کے حقوق خصب نہیں ہو سکتے ۔ لیکن ہمارے ملک میں غیروں کی نقل کر کے بنیادی حقوق کے محت ہم جو مجانب مجانب کی بولیاں بول رہے ہیں ۔ قرآن پاک کی سورت ذاریمت کے لحاظ سے ایسے خراصوں کو قتل کرنے کا حکم ہے ۔یہ جو ہرقسم کی تقریر، فکر اور عمل کی آزادی کے سلسلہ میں ہم بنیادی حقوق کی آڑلیتے ہیں یہ سراسر غیراسلامی ہے۔ کہ ہم نظریہ ضرورت کے حجت حرام کو حلال قرار دے رہے ہیں غیر اسلامی بنیادوں پر اسلام کی عمارت کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ۔ بینی باطل فلسفہ سے حکومتی اور معاشرتی ڈھانچوں پر اسلام کا نام چیاں کر کے قوم کو کہتے ہیں یہ اسلام ہے ۔ یعنی مغربی فوجی حکمت عملی پر فوج کو منظم کرنا ، رومن قانون کے تاہع

شربیت بینج بنانا، نوآبادیاتی سول نظام کو "اسلامی نظام" بنانااور بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے غیروں کی نظریات اپنانے والے پڑجے لکھے لوگوں کو "اسلامی وانشورں " کے طور پر پایش کرنا - حالانکہ خلیم الاست علامہ اقبال ان ابلیسی فکر والوں کے بارے میں بھی ہمیں حتبیہ کرگئے تھے۔

گو فکر ندا داد سے روش ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد " ظمہ حق فکر و عمل کا مضمون بہت وسیع ہے ۔اسلام اس سلسلہ میں یہ آزادی نہیں دیٹا کہ اپنی ابلیبی فکروں کو اور شیطانی عملوں کو سربازار لے جائیں ۔اسلام نے اس سلسلے کے لیے طریقہ کاروضع کیے ہیں کہ اسلام وحدت فکر اور وحدت عمل کا دعویدار ہے اور اس کتاب کے لکھنے میں یہ ایک مقصد ترجی طور پر سامنے رکھ کر پہلے حضوریاک کی زندگی ہے اس اصول کی نشاندی کے جائے گی اور آخر میں چسبیویں باب میں اس ضرورت پر عمل کرنے کے طریق کاراجا گرکتے جائیں گئے ۔آزادی فکر کو محدود کرنے کا البتديا مطلب مدلياجائے كه اسلام ميں كلمه حق كو بھي اجازت نہيں اور لو گوں كے ساتھ مشورہ بھي مذكيا جائے بلكه اسلام كے لحاظ سے جابر حاکم کے سلمنے کلمہ حق کا کہنا جہاد ہے - بعناب صدیق اکٹر خلیفہ اول نے فرمایا کہ حاکم وقت کے سلمنے کے بولنا بہت بری وفاداری ہے ۔اور یچ کو چیسیا ناغداری ہے۔البتہ کلمہ حل کہنے والے کو یہ معلوم ہو ناچلہیے کہ پچ بولنا تو پھر بھی آسان ہو تا ہے لیکن ہے سننا مشکل ہوتا ہے اس لئے کلمہ حق کسی ضرورت یا مدعا کے حمت بولا جائے اس کے لئے وقت اور جگہ اور ماحول کے علاوہ حقیقت کو جا ننا بھی ضروری ہے اور کلمہ حق وہ کہے جس کا پنا دامن یا گریباں مجے ہو ورند وہی افراتفری ہو گی جو حصرت عثمان کے زمانے میں ہوئی ۔اس لیے اسلام نے مشاورت کا طریق کاروضت کیا اور صرف صائب رائے رکھنے والوں یا ان لوگوں سے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے جو اس مضمون کو سمجھتے ہوں اور باعمل مسلمان ہوں ساس کی کچھ وضاحت آھے آتی ہے اور تفصیل جمبیویں باب میں ہے ۔ کلمہ حق کہنے کے سلسلے میں ہمارے ہاں ایک کہانی جلتی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ممرٌ کو ٹوک دیا کہ اس نے دو چادریں لے لیں جبکہ باتی صمابیوں کو صرف ایک چادر ملی اس کہانی سے حضرت عمر کی شان بڑھا نامقصود ہے یا اسلام میں زیادہ فتنہ پیدا کرنے کی بید اکیب سعی ہے راقم کوئی حتی رائے نہیں دے سکتا علامہ عنایت الله مشرقی نے اس پہلو پر بجربور مبیعرہ کمیا ہے کہ وہ کون بے و توف تھا۔ جس کو حضرت عمر جیسے عادل پر شک گزرا وغیرہ ۔ دراصل کسی مستند تاریخ میں یہ کہانی موجوو نہیں اور اعتراض کرنے والے کا نام کوئی نہیں بتاتا سائی ضعیف روایت میں جناب سلمان فارش کا نام لیا گیا ہے ۔جو بات تسلیم نہیں کی جاسکتی ۔ جناب سلمان کا ذکر پندر حویں باب میں ہے کہ وہ حق کو تکاش کرتے مجرتے تھے ۔ محلا وہ فاروق اعظم پر کیے فلک کرتے ۔ بچر تاریخی طور پر ثابت ہے کہ جناب سلمان ، جناب ابو بکڑی کے زمانے سے عراق ۔ ایران کی مہمات میں شركي ہو گئے تھے ۔اورآپ دريائے وجلہ سے كنارے دفن ہيں جس جگہ كو سلمان پاك كہتے ہيں ۔

البنتہ جتاب عمر سے جناب نمالڈ کو سپہ سالاری سے معرول کرنے کے بارے پو چھا گیا تو آپ نے کچے وجو ہات بھی بہا تیں اور فرما یا کہ نمالڈ ان کی والدہ ماجدہ کا چیرا بھائی ہے اور اس میں کوئی ذاتی مہلو نہیں ۔اور اس سلسلہ میں جناب نمالڈ اور جناب عمر کے در سیان مورضین خاص کر جنرل اکرم نے اختلافات کاجو ذکر کیا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں کہ جناب خالد نے اپنے دفات ک وقت جناب عمر کو اپنادارٹ، قرار دیا کہ وہی ان کے بال کو ان سے در ٹاسی تقسیم کریں تے ۔ تو ظاہرہوا کہ است میں یہ اختلافات آزاد فکر لوگوں نے پھیلائے ۔ ویسے اسلام میں تفرقہ والی بات نہ تھی۔ وقتی طور پر اہل بی کے در میان جو اختلاف ہو تا تھا اس کو مشورہ سے طے کر لیاجا تا تھا۔

کروہ بندی اس میں کوئی شک، کی بات نہیں کہ اسلام میں گروہ بندی کی بنیاد باندھنے والے بی آزاد فکر لوگ ہیں اور پیر بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں سہاں بچ میں سازش کا پہلو بھی تھا اوپر سطح پریاسا نے یہ پہلو عفرت عثمان کے زمانے میں آیا۔ آگ خارجی پیداین نے اور وہ کسی کاحکم مانے کو شیار نہ تھے۔اسی دوران یو نانی فلسفذیا کے اسلام میں داخل ہو گئے۔اور وہ ہم پہلو کو عقلی لاظ سے پر کھتے تھے۔ بنوں نے امت کو فر دں اس بات دیا۔ طالانکہ سورۃ انعام سی یہ چیزائد تعالی نے بالکل واضح کر دی کہ بتحقیق من لوگوں نے مگڑے کاریں لین کو اور بوگئے گروہ کروہ من تو ان میں سے بچ کسی چیز کے اس عفرت عمراس چیز و بھانے کے تھے۔ اور اپنے زیانے میں گرود بندی کی تی کے ساتھ کا کی کی ۔ اور عفرت عثمان کی فعانت کے ملے وی سالوں میں تو عالات ٹھیک رہے۔ لیکن نے الی ترائی تروع مول شروع ہو گئ ۔ کہ محاب ابو در عفاری ۔ نے بعب شام سے آکر مدينيه منورد مين السيد عالات زيكيد تووه أوتد نشين بوكية مديجر عالات في جوشكل اختياري وه وسيع مضمون به اور آخرامام حسن نے حکومت کولات ، رکر اسند میں وحدت پیراکرنے کی کوشش کی ۔ اور کھی کھی فوم میں وحدت پیدا ، وقی رہی ۔ لیکن گردہ بندی نے بہلے ستوط بغدادادر صلیبوں کی پیشار ہے توم کو دوچار کیا مدادر چھلے ووسو سال غلامی میں گزیگئے سابین سبتی مجرجھی مد سکیھا۔اور آج ہم نے غیروں کے فلسفوں اور نظرز ں کو اپنالیا ہے جہاں پر گروہ بندی ضروری ہے۔فروازاد ہے عقیدہ یا مذہب اس کا ذاتی معاملہ ہے معاشرہ نظریہ طرورت کے عجمت ساہی گروہ بندی کی اجازت دیں ہے۔ جیسے مزدور، کسان ، سجار، نو کری پیشہ لوگ یا مادی ضرور پاپند کے تحت سیاس گردہ ، کہ مختلف گروہوں کے درمیان نفرے پیدا کر بھیجتر لوگ اوپر آجاستے ہیں ۔اور لوگوں کو مگراہ کرتے ہیں کہ فلاں سے لیں گے ارد فلاں کو دیں گے اور اس طرن لوگوں کے نم پر خور حکومت کرتے ہیں اور لوگ بے چارے غلام کے غلام ہی رہتے ہیں اس سلسلہ میں بھی علامہ اقبال ہمیں تعبیہ کرگئے۔

تُریز از طرز بہر ان کے خلام بخت کارے شو کہ ان سخو دو حدخ فکر انسانی نی آید سیاسی پارٹیوں کا دجو د ضروری ہے اور ہمارے ملک میں بھی یہ کہاجا تا ہے کہ چونکہ پاکستان سیاسی عمل کا نتیجہ ہے کہ ایک سیاسی پارٹی پاکستان کی "خالق " ہے ، اس لئے ہمارے ملک میں سیاسی پارٹی پاکستان کی "خالق " ہے ، اس لئے ہمارے ملک میں سیاسی پارٹی پاکستان میں صرف ایک سیاسی پارٹی ہونی چاہیے کہ قائد اعظم پارٹیوں کا ہونا ضروری ہے ۔ اگر اس منطق کو بھی صح مان لیس تو بھر پاکستان میں صرف ایک سیاسی پارٹی ہونی چاہیے کہ قائد اعظم بحس نے کبھی کسی اور ہماری ایک سیاسی پارٹی ہے بہرحال ہم بحس نے کبھی کسی اور ہماری ایک سیاسی پارٹی ہے بہرحال ہم بحس کہ مسلمان ایک اور صرف ایک پارٹی ہیں ۔ ہمارا خدا ایک رسول ایک ، قرآن ایک اور ہم

اکی قوم ہیں۔ اس کو حرب اللہ کہیں یا ایک سیای پارٹی۔ اسلام میں تفرقہ یا گروہ بندی کی اجازت نہیں اور اسلام کا مزاج کسی سیاسی پارٹی کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ چیز عملی نہیں۔ کہ اسلام صرف ایک منشور دیتا ہے۔ موجودہ وقت میں کئی سیاسی پارشیاں، اب عقائدی گروہوں میں تبدیل ہو گئ ہیں اور کئ فرقہ دارانہ گروہ اپنی سیاسی حیثیت کو تسلیم کرانے کے بے میدان میں نگل آئے ہیں۔ اسلام میں نہ سیاسی گروہوں کی اجازت ہے اور نہ فرقہ دارانہ گروہ بندی کی۔ اس پہلو کو ہم حضور پاک کی سنت کے مطابعہ سے کتاب میں وانسی کریں گے اور آخر میں پہیں ویر اور چھبیوی ابواب میں قوم کو حزب اللہ اور حزب رسول بنانے کے مطابعہ سی سفارشات پیش کریں گے اور آخر میں پہیسویں اور چھبیویں پارٹیوں کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں۔ کہ قرآن پاک سلسلہ میں سفارشات پیش کریں گے۔ کہ مغرابی طریقہ کی قسم کی سیاسی پارٹیوں کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں۔ کہ قرآن پاک اور سنت میں سیاست کا لفظ ہی نہیں۔ اور حکمت کو سیاست کے معنی پہنا نا جہالت ہے۔

جمہور کے ابلیں ہیں ارباب سیاست یا تی نہیں اب میری ضرورت ید افلاک مغربی جمہوریت کے بین اس کی مغربی جمہوریت ہون خیر کے جمہوری سیاست یہ صرف شیطانی کھیل ہے بلکہ پیچے جس آزادی فکر کا ہم ذکر کر آئے ہیں اس کی بنی ماں یہ مغربی جمہوریت ہے جس کو ہمارے وانشور "ایک جدید سائنسی نظام کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اس کو اس زمانے میں اپنانا ضروری ہے ۔ ورید لوگ ہمیں قدامت پند کہیں گے ۔ اول تو اسلام اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے مہاں التد اور رسول کا حکم چلت ہے ۔ ووم جمہوریت یو نان میں قبل میں ہے جاری ہے اور سقراط نے اس کی مخالفت کی اور زہر کا پیالہ بھی سزا کے طور پر پی گیا ۔ حضور پاک کی نبوت سے پہلے کہ مگر مہ میں بھی قبائلی جمہوریت تھی اور یو نانی فلسف کے سخت پیالہ بھی سزا کے طور پر پی گیا ۔ حضور پاک کی نبوت سے پہلے کہ مگر مہ میں بھی قبائلی جمہوریت تھی اور یو نانی فلسف کے سخت کیا میں دفاق تھی ۔ عمرو بن ہشام اس طرز حکومت اور فلسف کا ماہر تھا ۔ شرب ہی اس کو دانائی کا باب (ابو الحکم) کہتے تھے ۔ لیکن حکومت ایک دفاق تھی ۔ عمرو بن ہشام اس طرز حکومت اور فلسف کا ماہر تھا ۔ شرب ہی اس کو دانائی کا باب (ابو الحکم) کہتے تھے ۔ لیکن

یہ بدقسمت الند تعالیٰ کی حاکمیت اور آمریت اور حضور پاک کے لائے ہوئے الند تعالیٰ کے امر بالمحروف اور بہی عن المنکر کا وظمن بن گیا تو آج ہم اس کو ہمالت کے باپ (ابو ہمل) کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مغربی جمہوریت، اسلام کی ضد ہے کہ ہمارے کھا قلا سے اللہ تعالیٰ حاکم ہے اور اس کو امر چلتا ہے اور مغربی جمہوریت میں لوگوں کی مرضی چلتی ہے اس لئے وہ غیر اسلامی فلسفہ ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہوتی کہ ہم نے بھی اسلامی جمہوریت کے اصطلاحات گور لی ہے۔ حالا نکد ند اسلام کو کسی "اسم صفت" کی ضرورت ہے۔ اور ند اسلام کو اسم صفت کی طور پر کسی باطل یا غیروں کے فلسفہ کے ساتھ وابستہ کیاجاسکتا ہے۔ اس سلسلہ میں سید قطب شہید کی اکیک مثال موجود ہے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام وہلے " مہذب اسلامی معاشرہ" رکھنے کا ارادہ کیا۔ لیکن بعد میں "مہذب "کا لفظ کاٹ دیا اور کتاب کا نام صرف اسلامی معاشرہ رکھا۔ لیعن کسی صحور سم ورواح یا ہے ضرر چیز کے ساتھ اسلام کا نام بھی ہی میں اور یہ "مہذب "کا لفظ کاٹ دیا اور کتاب کا نام صفت بھی بن سکتا ہے۔ لیکن باطل کے ساتھ اسلام کا کوئی تعلق نہیں اور یہ اسلام کو کسی اسم صفت کی ضرورت ہے۔ لیکن بہودیوں کی سازش کے حمد جمہوریت اور مو ہلزم دونوں دنیا ہیں "زندہ" کرنے والے بھی یہودی ہیں اور مو شلزم کے باپ بھی یہی یہودی ہیں۔ پی موجود وہ مذبی جمہوری ہیں۔ اور مو شلزم کے باپ بھی یہی یہودی ہیں۔ اہل مغرب ہیں۔ اور مو شلزم کے باپ بھی یہی یہودی ہیں۔ اہل مغرب ہیں۔ اور مو شلزم کے باپ بھی یہی یہودی ہیں۔ اہل مغرب ہیں۔ حاور سے شرائی جمہوری ہیں۔ حو شلزم کا تو روس میں کہاڑا ہو چکا ہے اب جمہوری ہیں۔ اور مو شلزم کی کہا تی ہے۔ کہ وہ بڑے جمہوری ہیں۔ حو شلزم کا تو روس میں کہاڑا ہو چکا ہے اب جمہوری ہیں۔ اور مو شلزم کی کہا تی کہا تی ہے۔

آ هر مرت یا اجمهوریت بین جوانی اسلام یا تو جمهوریت ہو سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی آمریت دونوں چریں نہیں ہو سکتیں دیروں غیروں کے افرات کے جمحت آمریت ہمارے ملک میں ایک گلی بھی جاتی ہے (نعوذ باللہ) حالا نکہ ترآن پاک میں صاف صاف بیان کیا گئی ۔ "اطبیعو الله ، اطبیعو الرسول ، واولام منکم دینی ہمارے حاکم کو بھی اولام کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے تنانو بے یاجتے نام ہمی ہیں ان میں ایک نام آمر کا ہے اور آگے کتاب میں خود ، خود واضح ہو جائے گا کہ اسلام سراسراللہ تعالیٰ اور اس کے حسیب کی آمریت ہے ۔ ترآن پاک میں امر بالعروف کا ذکر سینکروں دفعہ ہے اور جمور کا لفظ فاید اللم سراسراللہ تعالیٰ اور اس کے حسیب کی آمریت ہے ۔ ترآن پاک میں امر بالعروف کا ذکر سینکروں دفعہ ہے اور جمور کا لفظ فاید ایک آدھ دفعہ بھی نہیں آیا کہ لوگ یا جمہور فیصلہ کرے ۔ اس طرح احادی مبار کہ میں بھی حضور پاک نے فیصلے دیئے نہ کہ او گاوں کو کہا کہ وہ فیصلہ دیں اور مشورہ جس کی تفصیل ہم چھبیو یں باب میں بیان کریں گے وہ بھی امر میں ہے کہ او شادر بانی ہے ۔ " شادر حم فی الامر "اور قرآن پاک میں دونوں دفعہ ہے الفاظ خاص واقعات کے ساتھ وابستہ ہیں سجنانچہ اس عاجز کے کھاظ سے مخربی جمہوریت اس کی موجو دہ شکل وصورت میں ایک باطل فلسفہ ہے اور اس میں سراسر کمرائی ہے کہ یہ اللہ تران مارے قرار داد مقاصد ۱۹۹۹، میں بھی ہم سے بھول ہو گئی کہ اس کی روسے ہم خلیفتہ اللہ یا اللہ کے نائر بن گئے ۔ مخل بادھاہ اگر خلیفتہ اللہ صرف نبی ہو گا ہے اور جمارے خلفاتے راشدین آپ ہو خلیفتہ الرسول کہتے تھے ، مخل بادھاہ اگر خلیفتہ اللہ میا ہو مقانون ما والا مسلی یا اور ایسی اور طاحی میں اور میاسی یا دفیوں کو حنم دیتے ہو اور انتخاب میں جمہوریت گردہ بندی اور سیاسی یا دفیوں کو حنم دیتے ہو اور انتخاب مقتند یا قانون سال اسمیلی یا اور ایسی اور طاحی مقانون میں جاتھ کیا ہو اور انتخاب کو اور انتخاب کردہ بندی اور سیاسی یا دفیوں کو حنم دیتے ہو اور انتخاب مقتند یا قانون سال اسمیلی یا اور ایسی اور السی یا دیوں کو حنم دیتے ہو اور انتخاب کے مقان کے اور انتخاب کے اور انتخاب کی اور انتخاب کے اور انتخاب کے مقان کی دو سے بیان کر ان کے دور ان کی کی دور کے دور کے دور کی کے دور کی کو کی دور کر کا کے دور کی کور کے دور کور کی کور کیا ہے دور کی کے دور کی کور کے دور کی کے اس کی کی کی کور کے دور کی کور کی کی دور کی کور کی کور کی کور کی

کے ذریعہ طبقاتی نفرت پیدا کی جاتی ہے ہوئے وسیع مضمون ہیں اوران شام طریقوں کی علامہ اقبال جمی مخالفت کرگئے اور کہا اٹھا کر چھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیشن ممبری ، کونسل صدارت بنائے خوب آزادی نے بھندے عہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ہماراسیر بم کورٹ تسلیم کر چکاہے کہ قرار داد مقاصد کو اگر ہمارے قانون کا "سرخیل"

مان لیاجائے۔ تو باتی آئین ضم ہوجاتا ہے۔ ان کے کھانا سے یہ صرف اسلام کا "تؤکا" ہے۔ اور تؤکے پرگزارہ کیاجائے
وطن کی پوچا اسلامی المسعد حیات کے مطابق ہمارا ایک اللہ ہے ۔ ایک رسول ، ایک قران پاک اور ہم ایک امت ہیں ۔
اور اس فلنے کے تحت ہم نے ایک ملک بنایا ۔ اور باکستان کسی حجزافیائی وحدت یا ضرورت کے تحت وجود میں نہیں آیا ۔ ہم مصطفوی ہیں اور اس لئے ہم نے ایک الگ وطن بنایا ہے ہے وطن ہمارے لئے مقدس ہے کہ ہم اسکو اسلام کا قلعہ بنانا چاہتے ہیں اور سہاں پر الند اور رسول کے ہماؤاور علاقائی لوگ ناچ اور عباس پر الند اور رسول کے ہماؤاور علاقائی لوگ ناچ اور گئے نو فغیرہ اسلامی فلسفہ حیات کے سلمنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ۔ ہمرچ ، فیکسلا یا موہنج ڈارو کی تہذیبیں ہمارا ورشہ نہیں ۔ اور گئے نو فغیرہ اسلامی فلسفہ حیات کے سلمنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ۔ ہمرچ ، فیکسلا یا موہنج ڈارو کی تہذیبیں ہمارا ورش نہیں ۔ اور خورہ اور شہید و ملمن فغیرہ کی اصطلاحوں کا اسلام کے سامت کوئی واسطہ نہیں ۔ سومنی وحرتی اور وطن کی پوجا کی اجازت نہیں ۔ اور سے دی وطن کو ان کا شرکی بنایا جا سکتا ہے ۔ بدقسمتی سے ساری است وطن کے حکروں میں ہے ۔ جغرافیائی نیشنلزم و نیا پر چھا چکا ہے ۔ اور ہم نے بھی اس کی نقل کی ۔ صالاتک ہے ۔ اور ہم نے بھی اس کی نقل کی ۔ صالاتک ہے ۔ اور ہم نے بھی اس کی نقل کی ۔ صالاتک ہی طرف کر نے کے لئے ہم نے یہ ملک بنایا تھا اور ہندووں کی نظم " بندے ماترم " سے نفرت کی وجہ سے اور ہم نے بھی اس کی نقل کی ۔ صالاتک کی طرف کر نے کے لئے ہم نے یہ ملک بنایا تھا اور ہندووں کی نظم " بندے بھی وطن کی پوجا شروع کر دی ہے تو یہ تو یہ تحت فلطی ہے ۔

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرین اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے (اقبال)
وطن کی پوجاکر نا یاس کو الند کا شریک بنانا جسے ہم نے کیا ہوا ہے ایک غیراسلامی فعل ہے سفیر تو غیر ہیں لیکن اللہ والوں
کو یہ ہرگز نیب نہیں دیتا کہ ہم وطن کو اللہ کے برابر لا اس کھڑا کریں ۔اس سے یا ایسا کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے غمنب کا ہمی شکار
ہو سکتے ہیں ۔ہمارے تو می ترایہ پاک سرزمین شاد باوسی سے مجمی وحرتی کی پوجااور بندے ماترم کی بو آتی ہے اور معاملات کچہ چل
اس لئے رہے ہیں کہ "سایہ ذوالجلال "کاذکر ہمی کر دیا ۔ ارب " بنگال سرزمین شاد باو "ہو کر بنگہ ویش بن جگاہے ۔ اور اس فلسفہ کے
محت اب ۔ "سندھ دیش " "مها پنجاب " "پختونستان " اور "آزاو بلوچیتان " بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں ۔چار تو بیتوں کی بات تو
مام تھی اب پانچویں تو میت والے مہاجر مجی " میدان " میں آگئے ہیں کہ آٹھویں پاب میں فلسفہ بجرت کے تحت ذکر ہے کہ بجرت تو
مقیدہ کی حفاظت اور غیرت کے بچاذ کے لیے کی جاتی ہے ۔ سبہاں جو لوگ مادی ضرور توں یعنی پیسہ کمانے اور " جنت ارضی " والی
مسلمانوں کو اکمیٰ کرنے کی عمارت کی پہلی ایند یہ تھی اب وطن کی پوجا، آزادی قلم آربا ہے کہ پاکستان تو امت واحدہ لیخی پورے
مسلمانوں کو اکمیٰ کرنے کی عمارت کی پہلی ایند یہ تھی اب وطن کی پوجا، آزادی قلم ،گروہ بندی ، طبقاتی نفرت ، فرقی سیاست اور

غیروں کے نظریات اپنا کر کے ازخو د نگڑے نگرے ہو رہا ہے۔افسوس کہ ہم بھول گئے کہ" میرعرب کو جہاں سے ٹھنڈی ہواآئے وہی ہماراوطن ہے "اور یہ ٹھنڈیٰ ہوا تب آئے گی کہ ہم مصطفوی بنیں ۔ یہ عاجڑا پنی قوم کو صرف یہ یاد کرائے گا۔

قلب سی سوز نہیں ، روح میں احساس نہیں کچہ بھی پیغام تحمد کا تہمیں پاس نہیں (اقبال) تعلیم ہماری موجودہ تعلیم کے طور طریقوں یاجو کچہ پڑھا یاجارہا ہے اس پر ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے ۔ موٹے لفظوں ہیں موجودہ تعلیم کا اسلام کا فلسفہ حیات ہے دور کا بھی داسطہ نہیں اور تعلیم کا مقصد بھی وہ نہیں جو اسلام کے فلسفہ حیات کے تابع کر نے ہوتا کہ ، مشتری سکول یا سرکاری ادارے یا دین اسکول ہر جگہ برحالات کو موجودہ ضرورتوں اور اسلام کے فلسفہ حیات کے تابع کر نے کہ گئے ہیں اور اسٹے سال گر رجانے کے باوجود آج تک ہم نے اس بنیادی چیز کی ضرورت ہے ۔ مشتری سکول یا اول مقصد اسلامی کر دار پیدا کر ناہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں مسلمانوں کی طرح زندگی کو نہیں گئرارے سدون میں امر چیز ہے کہ تعلیم مرکزی حکومت کا مضمون ہے کہ تعلیم کے ذریعے پوری قوم میں وحدت فکر پیدا کی جائے ۔ انسان سی بیاں بیدائی بیات ہے کہ معاملات کو آسانی لیٹن تمام سلیس یا کتا ہیں یا امتا بات مرکزی حکومت کا احکام کے تحت ہو تا چاہیں ہیاں یہ الگ بات ہے کہ معاملات کو آسانی علیہ میں کنٹرول صوبائی حکومت کے پاس ہو ۔ اس کے علاوہ موجودہ ادب، فلسفہ یا تنام بین بینانے کی ضرورت ہے اور تمام ترسلیس کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع کر ناہوگائی مصامین سمیت تمام علاوہ موجودہ وہ ادب، فلسفہ یا شامین سیسیس کی اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں بلکہ نفسیات اور معاشرتی مضامین سمیت تمام خلاوہ موجودہ کی تابوں کو بامقصد کتا ہیں بنانے کی خرورت ہے اور تمام ترسلیس کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع کر ناہوگائی میں ہیں۔ خبلے باب سی ہو چکا ہے ۔ مزید مفارشات چھبیو ہیں بیں۔

ہے" ہم نے اپناآج آپ کی کل پر قربان کر دیا" ۔ یہ پڑھ کر ہماری قوم کے لوگ واہ واہ کرتے ہیں لیکن یہ بڑا غلط نعرہ ہے۔ شہادت صرف اللہ کے راہ پر ہے جو قوم کے سیان ہوا۔ وہ دوزنی ہے۔ اور مولوی عبد الجمید سالک نے جو شہید کی موت کو قوم کی حیات بنا دیا وہ بھی غیر اسلامی بات ہے۔ تفصیل آگے جنگ احد کے شخت بارہویں باب میں آتی ہے۔ اسلام کا اوب، قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور بزرگوں کے اقوال میں ہے۔ یا عقیدت، نعت اور رجزیہ شاعری کی اجازت ہے کہ سب کچھ اللہ کے احکام کے اور بڑر گوں کے اقوال میں ہے۔ یا عقیدت، نعت اور رجزیہ شاعری کی اجازت ہے کہ سب کچھ اللہ کے احکام کے اللہ کے احکام کے ایک کیا جائے۔ بلجے فیان کہتے ہیں۔

" ایع کیاجائے۔ ملجھ شاہ کہتے ہیں۔

(ایعنی بات ساری گزباں ہکا اند والی کل کی باتیں ہیں عالموں کی باتیں اور کمآبوں وج جھل "

(ایعنی بات ساری اند والی ہے سباق بہت چھوٹی باتیں ہیں عالموں کی باتیں اور کمآبوں کے تحریمیں الیمی ولیمی ہیں) اور یہ بھی یاہ رہے کہ قومیں الیم ذہبی حیاتی دینے والے فلسفوں یا ہے جان ادب سے نہیں چلتیں سعلانہ اقبال کہ گئے ہیں۔

با مردہ ہے یا خزع کی حالت میں گرفتار جو فلسفہ لکھا یہ گیا خون حکم ہے "

ولیے ثقافت کا افظ بڑھ کر اس عاج کو اکثر بنسی آجاتی ہے ساور جموں وسیانکوٹ کی خاکر ورب عور توں نے جب عسائی مذہب اختیار کیا اور مخربی ثقافت اپنانے کے لیے جب بازار میں گئیں تو ہرچیز کی تعریف کے اصول کے تحت ایک سے دوسری سے مذہب اختیار کیا اور مخربی ثقافت اپنانے کے لیے جب بازار میں گئیں تو ہرچیز کی تعریف کے اصول کے تحت ایک سے جو رہی تھی۔

کیا صلیو میں بھا کو دیری دیری دیری گڈ گو نگو "ان الفاظ کو ار دو میں ڈھالنا مشکل ہے ہیں ہے جھیں " شلغم کی تعریف جو رہی تھی۔

، میں سے ایک گنگا جمنی "ادیب دوست " کو گلہ تھا کہ موجو دہ حغزافیائی پاکستان کی ثقافت کوئی نہیں ساور مردہ ثقافت بھی علاوہ ازیں میرے ایک گنگا جمنی "ادیب دوست " کو گلہ تھا کہ موجو دہ خغزافیائی پاکستان کی ثقافت نہ ہونے سے بہتر ہے ۔ لیعنی ہم مرزاغالب کی بیان شدہ " مردہ ثقافت "کاجو ذکر کرتے تھے تو ان کو یہ بات سخت نالبند تھی۔

اس سلسلہ میں بات کمبی ہو جائے گی۔ لیکن غیروں سے معاہدے کر کے اور کچے مردہ مغل اور اودھ کی تہذیب کو پاکستان میں " درآمد " کیا جا رہا ہے۔ ایک " ناپندیدہ " سیاس لیڈر نے اپن ساری زندگی میں ایک اچھی بات کہی اور وہ یہ تھی کہ یہ مردہ تہذیب و ثقافت ہمیں بھی نامر دیا خسرے بنا دے گی۔" یا در ہے کہ ہماری ثقافت کا پورا ذکر سورۃ فتح کے آخری رکوع میں ہے۔ اور قوم سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اس سورۃ میں بیان شدہ فلسفہ کے سحت ڈھالیں۔

ذرائع ابلاغ اس کے علاوہ برقسمتی سے ہمارے ذرائع ابلاغ اس وقت جتنا قوم کانقصان کر رہے ہیں اور جنتا تفرقہ یہ بھیلا رہے ہیں اتنا اور کوئی ادارہ نہیں پھیلارہا ۔ اسلام کے فلسفہ کو انہوں نے گذمذ کر دیا ہے کبھی وطن کی پوجا، کبھی باطل فلسفوں کا پرچار اور ان لوگوں نے قوم کے اذہان پر ایسی پلخار کر دی ہے کہ ہمارے ذہنوں کو بھی ماؤف کر دیا ہے ۔ ہم اس سلسلہ میں زیادہ تفصیل میں نہ جائیں گے ۔ ضرورت یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کے تنام اداروں یعنی اخباروں ، ریڈیو اور فی وی کی تنام ترکار روائیوں کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع کر دیں ۔ اس وقت ان اداروں میں السے لوگ بیٹے ہیں جن کوخود نہیں معلوم کہ وہ کیا ہیں۔

عدلید، قانون اور سول انتظامید و مادی درائع اور متعنلقه مدیں ماری حکومت کے نتام ڈھانچ خواہ وہ مدلید اور قانونی ادارے ہیں یا سول انتظامیہ اور عسکری ادارے وہ تمام تر مغربی نظام ہائے کھومت اور نوآبادیاتی طریق کار کی پیداوار این سان سب بتینوں کے ہر بہلو کو اسلامی فلسند حیات کے طور طریقوں کے تا ہا کر ناہوگا۔ بعض جگہ بالکل منے ذھائے بنائے پر سائی سائی سٹائی سٹائی سٹائل سے طور پر انگریزوں کا سول سروس "کا لے انگریز " بہیدا کر تا بر سے سے سائل کے سکت اسلامی قدروں کو یہ جھے سے این اور غالس پر عمل کر سکتے ہیں سابی جھے مدریہ اور قانون کو لاگو ہے کہ رومن قانون مادی نظریات کی پیداوار ہے اور اسلامی فلا منطق الطبری تعلیم کے تا بی ہمین مدروں کو یہ بیداوار ہے اور اسلامی فلا منطق الطبری تعلیم کے تا بی ہمین مادی فرائع بیش بیداوار ، وراحت ، معد میات اور ان کی متعلق مدین بیداوار ، فرائع کے اصول و طبح کے اور ان کی متعلق مدین بیدن ماہیات ، کارنوائوں و غیرہ کو بھی لاگو ہے کہ احدام سند ان شام فرائع کے ملے کے اصول و طبح کے اور ان کی متعلق مدین بیدن ماہیات ، کارنوائوں و غیرہ کو بھی لاگو ہے کہ احدام سند ان شام فرائع کے ملے کے اصول و طبح کے در ان کی متعلق مدین بیدن ماہیات ، کارنوائوں و غیرہ کو بھی لاگو ہے کہ احدام سند ان شام فرائع کے ملے ا

مساوات ہم او است ہم او گوں نے مغرب والوں سے اعلیت قدم آگے بڑھنے کے لئے اسفاقی مساوات یا مساوات گھوئی کو بھی اسلامی موشرم کہنا شروع کر ویا ہے اور اس طرح بہاں بھی گاڑی پھڑی ہے اثر گئ داول تو گسی موشلسط ملک ہیں بھی او کر بیا شہنی کیا۔ ہر ایک آدمی نہ سربراہ مملکت بن سکتا ہے نہ عالم دین یا ذاکر یا اشجنیز و فیرہ اللہ تعالیٰ نے سب او گوں کو ایک جیسا بیدا نہیں کیا بہر ایک آدمی نہ سربراہ مملکت بن سکتا ہے نہ عالم دین یا ذاکر بہا شہنی ہوتے۔ وفیرہ اللہ اکثر لکھا ہے ۔ کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہوتے ۔ بہال اور عالم برابر نہیں ہوتے و فیرہ اس لئے مساوات کے لفظ کو غلط طور پر اپنا کر ہم نے لوگوں کے در میان طبقاتی نفرت پیدا کر دی ہے ۔ یہ فیرہ اسلام بڑے اور چھوٹے کو الگ الگ مقام نہیں دیتا اور بڑائی صرف اسلامی کر دار میں ہے لیکن مکمل طور پر برابری ناممکن ہے ۔ بہاں معاشی انصاف اور برابر مواقع عین اسلامی اصول ہیں ۔ البتہ افسوستاک مہلویہ ہے کہ ہمارے کچھ رابری ناممکن ہے ۔ بہاں معاشی انصاف اور برابر مواقع عین اسلامی اصول ہیں ۔ البتہ افسوستاک مہلویہ ہے کہ ہمارے کچھ وانشوروں نے اسلامی مساوات کو افسانوی رنگ وے دیا ہے ایک کہائی مضہور ہے کہ حضرت عمر نے نہ مدن ہے ۔ بیت المقدس کے نزد کیک جمی تو او نشخی پر مواری کی میار کی کر کر آگے آگے چل رہے تھے ۔ عسمائی (رابہوں) کو بست المقدس کے بزد کی بیت المقدس صرف الیما حکم ان فی کر سکتا ہے جو اس صالت میں وہاں جینے گا اس لئے انہوں نے بست المقدس کے دروازے کھول دیے۔ درد دہ وہ بست المقدس مسلمانوں کے دو الے نہ کرتے ۔

راقم نے نعلفا دراشدین کی کتاب حصہ دوم دسویں باب میں اس چیز کو نقشوں اور حالات سے داضح کیا ہے کہ اس کہانی میں کوئی سچائی نہیں ۔ حصزت عمر بیت المقدس جانے کے بیہ جاہیہ تشریف لے گئے جو موجو دہ اردن میں وادی برموک میں ہے ۔ یہاں پر سپہ سالار اعظم جتاب ابو عبیدہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ جتاب نوالڈ ، جتاب بیزیڈ بن ابو سفیان اور حمص و دمشق کے کئی امرا ، وہاں موجو دیھے ۔ حصرت عمر نے یہ سفراکیلے نہیں کیا تھا بلکہ جتاب عبدالر حمن بن عوف کے علاوہ ساتھ حفاظتی دستہ بھی تھا جا بیہ سے فحل کے داستے دریائے اردن کو پار کیا اور پھر شمال سے جنوب کی طرف بست المقدس کا سفر کیا ۔ جتاب ابو عبیدہ کی علاوہ متحد دامر ا، ساتھ تھے ۔ اور بست المقدس کے باہر جتاب عمر قبن عاص اور شر جیل بن حسنہ نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو غوش آمدید کہا ۔ ایسی کہا نیوں سے ہم اسلام کی کوئی خدمت نہیں کرتے ۔ کہ ایسی مساوات عملی نہیں ۔ حضور پاک کے زمانے خوش آمدید کہا ۔ ایسی مساوات عملی نہیں ۔ حضور پاک کے زمانے

میں امیر صحابہ کرائے بھی تھے اور اصحاب صدنہ بھی تھے۔آپ نے کسی سنت کچھ زبروستی سے کر دوسرے کو نہیں ویا سد کسی سنت مکان خالی کرا کے ان اصحاب صدنہ کو بنکہ دی ۔ بعض دفعہ خیروں کی نقالی میں ہم نہنے نظریات کو بڑھا پونھا کر بیان کر دیتے ہیں اور اس کے دتائج اعجے نہیں ہوتے۔

التقال ب اس قسم كى فلط لقالى كے طور پرہم لوگوں نے اسلام القالب وغیرہ كى غلط اصطلاحيں اپناكر اسلامى فلسفہ حیات كا بڑا فلسان كیا ہے حالا لکہ مولانا محمد على جو ہتر نے قوم كو جيہ ہے كہ اسلام ، سراط مستقیم ہے ہے كہ انقلاب اور اليس اصطلاحيں اپنائے ہمارى سوچ كى تانے ہائے ميديل ہو جا نبي كے سيد عاجزائل سلسلہ میں پنیش لطط اور خاص كر دوسرے باب میں خوب تر وضاحت كر دہا ہے كہ ہم فيروں وفعاصت كر دہا ہے كہ مارا الحب ہے كہ ہم فيروں على اصطلاحيں ، اسلام ميں غلط اور باطل نظریات كو داخل كر ديتى ہيں اور اسلامى افقال كہ اسلامى موشائ القلاب كى تابيعات اور فلسفہ كو فيروں كے باطل نظريات كے ساتھ كذ مذكر ركد دیا ہے ۔ واسے ہمى انقلاب كا لفظ فروس اور انس كے مادى حبد يليوں ہو وابستہ ہے۔

فقر اور تلوار پیش لفظ میں فقر اور تلوار کے سلسلہ میں گزارش کی تھی کہ حضور پاک نے یہ دو چیزیں امت کے لیے ور شر میں چھوڑیں ۔ اور مسند احمد کے مطابق آپ کے اسما، مبارک میں ایک نام صاحب سفی بھی ہے اور یہی پہلویہ عاجز جلال اور جمال کے شخت زیادہ طور پر واضح کر ناچاہ آ ہے علامہ اقبال نے البتہ بھانپ لیا کہ ہم یہ دونوں چیزیں کھو بچے ہیں اور لکھتے ہیں ۔ آہ کہ کھویا گیا جھے سے فقری کا راز ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام

اہ کہ هویا کیا جھے سے فقیری کا راز ۔ ورنہ ہے مال تنقیر سکھنٹ روم و شام لیکن ایک اور جگہ مزید بیاوضاحت کرتے ہیں۔

نہ فقر کے لیے موزوں نہ سلطنت کے لئے وہ توم جس نے گنوایا متاع تیموری

اب تیمور تلوار اور علاقوں کی فتوحات میں ونیامیں پہلے نمبر برے کہ ماسکو تک گیااوراس کے بھگی سفر، پھنگیزخاں سے بھی زیادہ ہیں نپولین یا سکندر یو نانی تو اس سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو علامہ اقبالؒ نے فتوی دے دیا کہ ہم کسی حکومت یا فقیری کے لیے موزوں ہی نہیں کہ ہم متاع تیموری اور بھنگ کے محاملات کو گنوا بھے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ علامہ اقبالؒ بھنگ میں خون ضائع ہونے اور بھنگ کے ذریعہ حکومت یا پادشا ہی وغیرہ کے پہلو سے بھی آگاہ تھے۔ اور لکھتے ہیں۔

خریدیں نے ہم جس کو اپنے ہو سے مسلمان کو ہے ننگ وہ پادشاہی بین نہیں بلکہ ہمارے بارے وہ آگاہ تھے کہ ہم بکاؤ مال بن حکے ہیں اور نہ ہماری باتوں میں کوئی جلال ہے ، اور نہ ہمارے کرداریا عمل کو دیکھ کر غیروں کو ہم سے کچھ ڈر لگے گا۔اس لئے کھے ہیں "اے لاالہ کے وارث باتی نہیں کچھ جھے میں گفتار دلرانہ ، کردار قاہرانہ " بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ تصور میں پاکستان کی فوج کو بھی دیکھ رہے تھے اور ان پر ظاہر ہو رہا تھا کہ ہمارے ساتھ سقوط دھاکہ جسی کوئی صورت واقعہ ہوگی کہ لکھتے ہیں ۔

میں نے اے میر سپ تیری سپ ویکھی ہے قل ھو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام

سماڑی ش اگریہ عاج علامہ اقبال کے بارے صرف یہ کی لکھے کہ قوم سے عسکری پہلو سے بارے میں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے تو

کی کتا ہیں تکھی بیا سکتی ہیں کیونکہ ان کا سارا کلام فلسفہ جہاد کے گرد گھومتا ہے ۔ اور یہ عاجزاس پر دو وسیع تر مضامین پاکستان

اری جونل میں شائع کردا دیکا ہے ۔ اب ہر سال میں دو دفعہ علامہ اقبال کے دن منائے جاتے ہیں ۔ لیکن کھی کسی نے علامہ اور

جہاد کے پہلو پر بھی کسی ذرائع ابلاغ سے کچھ کہاہے ، نہیں ہر گرنہیں اکہ بم غیروں کے اضاروں پر نارچ رہے ہیں اور وہ چلہتے ہیں

کر بہ تاہ ارسے دستردار بو جائیں ۔ انہوں نے ایک میٹوش کی کھوڑ دیا کہ اسلام سلامتی کا دین ہے ادر اسلام ہر گرنٹلوار سے نہیں

واشٹر را سیا شدان اور سب اور سالم ہر گرنٹلوار سے نہیں جی ۔ اسلام سلامتی کا دین ہے اور اسلام ہر گرنٹلوار سے نہیں

بیسیلا سیر سازش اتن گہری ہے کہ بمارے اہل قدم نے تو م کو تلوار، عسکر بہت اور بھیگ سے نفرت دلانا شروع کر دی ہے۔

پیسیلا سیر سازش اتن گہری ہے کہ بمارے اہل قدم نے تو م کو تلوار، عسکر بہت اور بھیگ سے نفرت دلانا شروع کر دی ہے۔

یہ بحسٹ بری کمی ہے کہ اسلام تھوارے کھیلا یا مسنمانوں کے کروار کو دیکھ کر لوگ اسلام لے آئے یا تبلیخ والوں نے کام
سیایا فقیروں کی نگاہ کام کر گئی سربہ حال تلوار ایک عوب والی چیزے ۔ اور اسلام ایک آدھ جگہ کو چھوڑ کر زیادہ وہاں کھیلا جہاں
بہارے تلوار والے لیکنے ہم نے کسی کی گرون پر تعوار کھ کہ اس کو یہ نہ آپ کہ مسلمان ہوجا سنین ہم یہ وعویٰ نہیں کر سکتے کہ
تھوار نے اسلام نے پھیلاؤے سلسد میں کوئی تھے نہ ارا کیا حظومان لیست میں کہ یہ تلوار جائی میں رکھ لیستے تھے لیکن یہ
تھوار نے اسلام نے پھیلاؤے سلسد میں کوئی تھے نہ ارا کیا۔ علومان لیست میں کہ بھی تعوار اور تلوار والے غیرت مند
ان سال کہ ایپ اور ایس نہ تھی اور پھراس بحث سے فائدہ کیا ہے دیو کی بونا تھا ہو گیا ۔ یہ اند تعالی کی مبر ہائی ہوئی کہ کچھ
تو ہیں اور ایس کر ان کا مقاہرہ کرتے ہیں اور ان سے متاثر: و کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے نہ کہ خسروں اور گانے ناچے
والوں کو دیکھ سے دار کا مقاہرہ کرتے ہیں اور ان سے متاثر: و کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے نہ کہ خسروں اور گانے ناچے
والوں کو دیکھ سے دار ہوں کہ نہ ہوئی ہے کہ وہ اہر کا مارنہ بہادر ہو ۔ ہر ماں بینے کیلئے باوری کی وعا کرتی ہے ۔ وہلے بھی گوارش
ہو تھی ہیں جن نجہ تو م کہ گرارش ہے کہ وہ اہل تق ہے جاتا ہے کہ جو لوگ جنگ کو بھیانک کہتے ہیں وہ بھی اپن قوم کے دشمن ہوتے ہیں جن نجہ تو م کہ گرارش ہے کہ وہ اہل تق ہے جاتا ہے کہ جو لوگ جنگ کو بھیانگ کو بھیانگ کیتھ ہیں وہ بھی اپن قوم کے دیکھیں ۔

سرور جو عن و باطل کی کار زار میں ہے۔ تو حرب و ضرب سے بیگاند ہو تو کیا کہنے (اقبال ) ، جہاوے گریز یا فا مجھی علامہ اقبال جھے کہ فلسند جہاد کو بے جان کرنے کی سازش جاری ہے اور اس سلسلہ میں انہوں نے بہت کچے کہا۔ہم صرف ایک شخراکھ رہے ہیں۔

فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قام کا ہے دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کار گر علامہ کا ہے دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کار گر علامہ کذاب کی طرف تھا۔ لیکن زیادہ متاشہ۔یاکوٹ کے انکیہ مولوی چراغ علی نے جہاد کو کوشش کے معنی پہنا کر جہاد سے رہی ہی جان بھی ثکال دی ۔ انگریزوں کی ایما، پر نظام حید رآ باد نے اسکو نواب اعظم یار جنگ کا خطاب ویا۔ حالانکہ اس کے لیے بہترین خطاب فرار جنگ "تھا۔ راقم نے کلاسوٹر فلسفہ جنگ حصہ سوم کے پہلے باب صفحہ کا اور مسیراس مردوو کی سازش کو بے نقاب کیا ہے کہ پاکستان میں کراچی کی نفیس اکاذمی ، اس کی کتاب کو کوڑیوں کے بھاؤ ملک میں پیچ کر فلسفہ جہاد کو بیان کر رہی ہے ۔ یہی نہیں بنکہ مولانامودوی کی جہاد کی کتاب میں "مصلیانہ جنگ" اور " دافعانہ جنگ " کے الفاظ نے

جنگ کو بھیانک بنادیا ہے۔ کیونکہ مدافعانہ جنگ کااصول یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جارحانہ حالات پیدا کئے جائیں اور جن لوگوں
کو فن سپگری کی ذرا بھی شد بد ہے وہ اس پہلو کو سمجھتے ہیں۔ اس لئے کو شش کے باوجو دمودوی صاحب فلسفہ جہاد کے روح تک
نہیں پہنچ سکے بلکہ ان کی کتاب جہاد فی الااسلام ، اسلام کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے۔ مولانا شلی اور سید سلمان ندوی ؒ کے
بارے گزارش ہو چکی ہے کہ وہ غلامی کے زمانے میں تھے اور راقم خود کرایہ کاسپاہی رہ چکاہے کہ وہ مشکل زمانے تھے۔

کیا گیا ہے غلامی میں بجھ کو بہتلا کہ جھے ہو نہ کا فقر کی نگہانی (اقبال الله بھائی کہ الله الله بھی الله کے خواج کو بہتلا کہ جھے ہو نہ کی فقر کی نگہانی (اقبال الله بھی بھی ہے جو نہ سے بہت ہیں ۔ جس کے بارے میں ہم فلسفہ جہاد کو تلاش کرنے کے بعد کتاب کے پیسے میں باب میں اسلام کے فلسفہ دفاع کو پیش کر رہے ہیں ۔ جس کے بارے میں بیان کرناوران کے ہم پر اثرات کا ذکر بہت ضروری تھا ۔ کہ السیا بھینا بہلی دفعہ ہو رہا ہے ۔ ان باطل فلسفوں کو حال کی زبان میں بیان کرناوران کے ہم پر اثرات کا ذکر بہت ضروری تھا ۔ کہ اصلی سازش بیر ہے کہ مسلمان کے قلب ہے روح محمد کو نگال دیاجائے ۔ اور اسلام کے نظریہ جہاد کو پاش پاش کر دیاجائے ۔ اس کے لئے اس خط میں انسیویں صدی میں سرسید اور غلام گذاب کے ذریعہ ہمارے ملک میں قادیا نیوں اور بے دین لوگوں کی ایک کھیپ تیار کی گئ اور انگریز جاتے جاتے ان کو ہم پر مسلط کر گئے اور آرج تک یہی لوگ ہماری حکومت اور محاش ہی پر تھائے ہوئے ہیں ۔ سرسید کو حضور پاک کی جگہ دو قو می نظریہ کا بائی بنا دیا گیا ۔ اور آن کراغ کا فارن یا ہے دین یا داڑھی موچھ صفاحت ۔ اسلام نافذ کرنے کی تگ و دو ہو رہی گریز نہیں کیا جاتا ۔ اور بہاں بھی کمال تر کی برائد کا ماڈرن یا ہے دین یا داڑھی موچھ صفاحت ۔ اسلام نافذ کرنے کی تگ و دو ہو رہی نظام ، مخربی دفاعی نظام اور محاشی یا دفتری یا عادلانہ نظاموں میں حکرد دیا گیا ہے ۔ تو ہم محاشرہ کو کیے اسلامی بنائیں اور دسول عرفی کے اسلامی نظام اور محاشی یا دفتری یا عادلانہ نظاموں میں حکرد دیا گیا ہے ۔ تو ہم محاشرہ کو کیے اسلامی بنائیں اور دسول عرفی کے اسلام کا نفاذ کیسے ہو برہ جہ جو نے نبی کا مرکز یا کستان کے دسط دربوہ کے مقام پر موجو دہے ۔

خلاصہ کتاب کے پہلے باب میں اسلامی فلسعہ حیات کی جھلکیاں تھیں اور دوسرے باب میں اہل حق اور صراط مستقیم والوں کا ذکر تھا۔اب اس باب میں باطل فلسعہ والوں اور گراہی کا ذکر کر کے اس عاجزنے کتاب کے مقصد کے تسلسل کو برقرار رکھا ہے۔ کہ اب ہمارے آقا کی بعثت کا وقت قریب ہے اور اگلے باب میں تاریخ کے تانے بانے اس عظیم وقت کے سابقہ ملانے ہیں۔

اس باب میں باطل کی بنیاداس کا تاریخی پہلواور باطل وحق کی نگر کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ساتھ ہی باطل کے طریق کار نظریات، اصطلاحات اور تلمیحات کا بھی سرسری ذکر ہوگیا ہے کہ وہ کیا ہیں اور ہم پران کے کیا اثرات ہوئے۔ اور یہ چیزیں ہمیں کس طرح گراہی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اور سارے عالم اسلام میں اس سازش کو پروان چرمحانے کیلئے مغرب کے "گوڑے" موجود ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری موجودہ طرز تعلیم سے مو من کے مقصور حیات کا پہلو غائب ہے اور دوسو سال کی غلامی "گوڑے" موجود ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری موجودہ طرز تعلیم سے مو من کے مقصور حیات کا پہلو غائب ہے اور دوسو سال کی غلامی کی وجہ سے ہم نے حق و باطل کو ایک دوسرے میں گڑیڈ کر دیا ہے۔ اور ہم خود آدھے تیز اور آدھے بٹیر بینے ہوئے ہیں۔ سینتے ہیں مسلمانوں کی کل تعداد نوے کر وڑے ۔ لیکن ہم دنیا کی مغلوبہ قوم ہیں اور خاص کر پاکستان میں تو آج بھی ہمیں وہ تعلیم دی جارہی مسلمانوں کی کل تعداد نوے کروڑے ۔ لیکن ہم دنیا کی مغلوبہ قوم ہیں اور خاص کر پاکستان میں تو آج بھی ہمیں وہ تعلیم دی جارہی ہے جو لارڈ میکالے ہمارے لئے فیصلہ کر گیا۔ اب زبانی طور پر ہم لارڈ میکالے کو تو برا بھلا کہ بینتے ہیں۔ ایکن آئی کی پروردہ اور

غلام اعظم سرسیدا حمد کو اپنے سرکا تاج اور پاکستان کا بانی سمجھتے ہیں ۔اوراس کے نام پربے شمار سکول اور کالج بنارہے ہیں جن کے بارے اگرِاللٰہ آبادی نے کہا۔

بچوں کے قتل سے یو نہی وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی اس علم اس علم سے تو ہم ہے علم اچھے تھے کہ یہ علم ہمیں کالج میں ڈینگیں مارنا سکھلاتا ہے اور سراسر غیر اسلامی ہے سالب علم بچرے بھرتے ہیں اور اٹھ کر اپنی عمارتیں اور موٹریں جلادیتے ہیں ساس سے افغانوں کی " بے علمی " بہتر رہی کہ وہ مسلمانوں کی اللج رکھ رہے ہیں اور انہوں نے دنیا کی ایک سپرطاقت کو پاش پاش کر دیا ہرطال یہ ایک پہلو تھا۔ دراصل جب تک ہم غیروں کے باطل فلسفوں کو بحیرہ عرب میں عرق نہیں کر دیتے ہمارے حالات ٹھکے نہیں ہوسکتے ۔ اور یہاں متلی اور گریلہ کی کہانی بڑی موزوں رہے گی۔

صحتی اور کر بلیہ بین میں ہمیں ایک سیلی اور گریدی ہمائی سنائی گئ تھی کہ ایک سیلی نے آگر گرید کو ہما کہ سارا دن وہ گرید ہوی گو ہر میں رہتا ہے اور زمین کا کرا بنا ہوا ہے ۔ الند تعالیٰ نے اس کو پر دیتے ہیں ۔ وہ اس کے ساتھ آڈ کر باغ میں طیے ۔ گرید ہوی مشکل سے سیار ہوا۔ اور تعلی اس کو باغ میں لے گئ ۔ لیکن تعلی حران تھی کہ گریلے کو باغ سے ذرا بحر بھی خوشبونہ آئی ۔ اس نے موجا کہ السے کیوں ہو رہا ہے اور جب اس نے عور سے دیکھاتو گریلہ نے کچھ اٹھا یا ہوا تھا۔ سیلی نے پوچھا کہ یہ کیا اٹھائے ہوئے ہو تو گریلہ نے کہا کہ چلتے وقت تھوڑا سا گو ہر ساتھ رکھ لیا تھا کہ باغ میں اگر کھانے کو کچھ نہ طے تو گو ہر استعمال کر اوں گا سجتانچہ ہم مسلمان کے لیے سارے باطل فلسف گو ہر کی طرح ہیں ۔ جب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے کہ حضرت واؤڈ اور حضرت داؤڈ اور حضرت سلیمان کو ایسی تعلیم دی گئ ۔ ہم گر نے کی طرح زمین کا کرا بن کر گو ہر یا مادیات کی تعلیم پر حضرت سلیمان کو ایسی تعلیم کو حدایت ایس سے ہماری بدتھمی ہو گی کہ ہم گر نے کی طرح زمین کا کرا بن کر گو ہر یا مادیات کی تعلیم پر خوشبو تھا ہو تھا ہو ہے آئے گی اس لئے باطل فلسف کی مختمر شاغ سے خوشبونہ آسے گی اس لئے باطل فلسف کی مختمر شرائے سے خوشبونہ آسے گی اس لئے باطل فلسف کی مختمر شاغ سے خوشبونہ آسے گی اس لئے باطل فلسف کی مختمر شرائے سے خوشبونہ آسے گی اس لئے باطل فلسف کی مختمر شرائے سے خوشبونہ آسے گی اس لئے باطل فلسف کی مختمر شرائی میں کردی گئی ہے کہ ہم اپنا خانہ کھی در ست کریں ۔

شکایت ہے تھے یا رب خداوند ان مکتب ہے سبق شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاکبازی کا (اقبال)

نوٹ : اس کتاب کوزیادہ وسعت کے ساتھ زمانے کے تناظر میں بیان کر کے اسلامی نظام حکومت والی کتاب کا ایک باب بنادیا گیاہے-

## چوتھا باب

## **بعثت رسول** حغرافیائی پہلواور تاریخ کے تانے بانے

تمہم پیم پہلے ابواب میں راقم اس دنیا کے تاریخی بہلووں کی کچے جھکتیاں پیش کر جکا ہے۔ گو اس عاج نے تاریخ کو زیادہ میں کب اور اسلام یا رہم بران دین حق کے ذریعہ سے بیان کیا ہے کہ النہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور حضور پاک نے احادیث مبار کہ میں کب اور معرکی کہاں پر زیادہ ذور نہیں دیا کہ مثالیں صرف اسباق حاصل کرنے کے لیے دی گئیں ۔البتہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ بابل اور معرکی سلطنتیں بھی رہیں اور ہڑ پہ یا مو ہنجوڈارو وغیرہ قسم کی تہذیبیں بھی تھیں ۔پین اور جاپان کچے الگ تھلگ تھے۔ یورپ اندھیرے براعظم کے نام سے موسوم تھا۔ اور وہاں پر بحیرہ دوم کے کنار بے بینے والے دو ملک یو نان اور روم (موجودہ اٹملی) ، و دیا کی تاریخ پر گئے اثر ڈال سکے ۔افریقہ ،یورپ سے بھی زیادہ اندھیرا براعظم تھا۔ اس کے بھی صرف دوملکوں معراور کار بھتج (موجودہ تیونس) نے دنیا کی تاریخ پر کچے اثرات چھوڑ ہے۔ بہرحال بحیرہ اوقیانوس کی ڈوئی ہوئی تہذیب یا امریکی براعظم اس مطالعہ میں شامل نہیں ۔ حضور سے کی چند سال بہلے ایک طرف یو نان اور بعد میں روم کی سلطنتیں و دیا کی مانی ہوئی حکومتیں تھیں ۔اور ایشیا ہے اکثر کر بخت نصر نے دنیا میں کچے نام پیدا کیا کہ فلسطین میں بنواسرائیل کونہ تینج کیا اور پر مقر اور بمن تک بھی گیا۔ روایت ہے اکھ کر بخت نصر نے دنیا میں کچے نام پیدا کیا کہ فلسطین میں بنواسرائیل کونہ تینج کیا اور پر مقر اور بمن تک بھی گیا۔ روایت علی مانی ہوئی حوت کی تھی ۔اسک ہو کہ حضور پاک کے جد امجد عد نان اور ان کے بینے معد جن کاؤ کر آگے آتا ہے۔ دونوں کی بخت نصر نے بڑی عرت کی تھی ۔اسک عوت کی تھی ۔اسک بعد ایران کی سلطنت پر ایک وقعہ دوال آگیا، علاوہ ایشیا میں ایران کی سلطنت پر ایک وقعہ دوال آگیا،

حضرت عسیے سے چند سو سال پہلے اہل روم اور اہل کار بھتج کے در میان بڑی بحثگیں ہوئیں ۔ جس میں کار بھتج کے منی بال نے ایک دفعہ تو کمال کر دیا کہ بحیرہ روم کو پار کر کے پہلے سپین میں داخل ہوا اور موجو دہ فرانس کے راستے ہوتا ہوا کوہ ایلیس کو عبور کر نے اٹلی بینی روم کی سلطنت کے اندر داخل ہوگیا۔ لیکن روم کے جنرل سیکیپونے یہی طریقہ اس کے خلاف استعمال کیا۔ اور آخر کار منی بال ناکام ہو گیا۔ اور اہل روم کچھ عرصہ کے لیے بحیرہ روم کے دونوں کناروں پر چھا گئے ۔ ان بتام جنگوں کو آخر کار منی بال ناکام ہو گیا۔ اور اہل روم کچھ عرصہ کے لیے بحیرہ روم کے دونوں کناروں پر چھا گئے ۔ ان بتام جنگوں کو "پیونک جنگیں " ہمتے ہیں ۔ اور عسکری تاریخ کے طالب علم فلسفہ جنگ کا مطالعہ انہی جنگوں کے واقعات اور نتائج سے شروع کرتے ہیں ۔ سیزر، آگستس وغیرہ اسی رومی سلطنت کے بادشاہ یا آمر تھے۔ لیکن حضرت عبیائی وفات کے کچھ سال بحد رومی سلطنت کے بادشاہ کانسٹائن نے روم کی جگہ قسطنطنیہ (موجو دہ تیونس تک قسطنطنیہ کے بادشاہ کا قبضہ تھا،

چھانچہ حضور پاک کی ولاوت کے وقت ایک طرف قسطنطنیہ والی ہے رومی حکومت دنیا کی ایک عظیم سلطنت تھی تو دوسری طرف موجو دہ ایران وعراق پر مہنی ایرانی سلطنت تھی جس کا دارالحکومت دریائے دجلہ کے کنارے مدائن تھا۔ تئیسری سلطنت افریقہ میں شاہ نجاشی کی تھی جس میں موجو دہ ابی سینیا اور ایریزیا کے کچھ حصے شامل تھے۔ نقشہ اول پران سلطنتوں کی کچھ نشاندہی کی گئ ہے کہ ان کی صوود کیا تھیں دراصل حضور پاک کی مئی زندگی اور بعثت کے وقت اہل روم اور اہل ایران کے مابین جنگ شروع تھی اور الیبیا وقت بھی آیا کہ ایرانی فوجوں نے اہل روم کو نہ صرف ایشیا کے تمام ممالک سے نگال دیا بلکہ مصر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی مئی سورة روم میں ہے۔ کہ حالات تبدیل ہوجائیں گے بہتانچہ حضور پاک جب بجرت کر کے مدینہ منورہ جنگنچ تو دوسال بعد اہل روم نے اپنی شکست کا بدلہ لے لیاجس کا کچھ ذکر آگے آتا ہے۔ اور حضور پاک کی وفات کے وقت دونوں سلطنتیں وسال بحد اہل روم نے اپنی شکست کا بدلہ لے لیاجس کا کچھ ذکر آگے آتا ہے۔ اور حضور پاک کی وفات کے وقت دونوں سلطنتیں اپنی حدود پر والیں پہنچ گئی تھیں جس کا جائزہ راقم نے اپنی خلفاء راشدین کی پہلی اور دوسری کہایوں میں تفصیل سے پیش کیا ہے۔ بہر حال بچو نکہ ان تینوں مذکورہ حکومتوں کے ساتھ حضور پاک اور بعد میں آپ کے رفقاً، کا واسطہ پڑا بلکہ جنگیں بھی ہو تیں تو جزافیائی چہلو کی وضاحت اور تاریخ کے تانے بانے ملانے کی ضرورت ہے۔

سلطنت روم کے نہیں کہا جاسکا کہ برفانی علاقوں میں زندگی نے مکمل طور پر معاشرت کے طور پر گھر نہ کیاتھا۔البتہ موجو دہ یو گو سلاویہ،
بارے کچے نہیں کہا جاسکا کہ برفانی علاقوں میں زندگی نے مکمل طور پر معاشرت کے طور پر گھر نہ کیاتھا۔البتہ موجو دہ یو گو سلاویہ،
رومانیہ، بلغاریہ اور یو نان کے کافی علاقے سلطنت روم کا حصہ تھے۔ایشیا میں بھی آرمینیا۔اناطولیہ، شام و فلسطین اور افریقہ میں بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ معرے لے کر موجو دہ تیونس (کارتھیج) تک سب علاقے اسی رومی سلطنت کا حصہ تھے۔
بہمارے زمانے کے یور پین مورخ البتہ اسی سلطنت کو چھوٹاروم یا بازنطین حکومت کہتے ہیں جو نکہ یہ سلطنت پہلے مسلمانوں سے ہار کھاتی رہی اور پندرہویں صدی عبیوی کے وسط میں مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے مث گئ تو اہل یورپ کا احساس کمتری ان کو اجازت نہیں ویٹا کہ سلطنت روما کے منجانے کا ذکر تاریخ کا حصہ بنے ۔ کہ یورپ کی سب قو میں یا ملک لینے آپ کو سلطنت روما کا وارث تجھتے ہیں ۔ چہلے بہل یہ دراشت اسٹریا کے ہیسبرگ شہنشاہوں نے اختیار کی کہ وہ سیرر کے نام پر قبیم کہلائے اور بڑا عرصہ وسطی یورپ کے عکم ان رہے ۔ بعد میں جرمن کا بادشاہ بھی قبیم بن بیٹھا۔اور زار روس کالفظ بھی قبیم یا سردر کو روسی زمان میں لکھنے کا طریقہ تھا۔

بہرحال چونکہ قرآن پاک نے ان علاقوں کو سلطنت روم کہا اور تاریخی شبوت موجود ہے کہ قسطنطنیہ کا بادشاہ قبیمر روم کہلاتا تھا تو ہم " بازنطینی " کے چکر میں نہ پڑیں گے۔قیمر مذہب کے لحاظ سے عسیائی تھا اور یو نانی طرز کے گرج کا پیروکار تھا۔ دور دراز ملکوں یاعلاقوں میں قبیمر کی طرف سے مقرر شدہ باجگزار بادشاہ یا گورنر سلطنت کو چلاتے تھے۔ ایسے لوگ یا تو ان علاقوں کے کسی قبیلہ کے سردار ہوتے تھے، یا قبیمر کسی بزے سپر سالار کو کوئی علاقہ سونپ دیتا تھا۔ قبیمر روم کی طرف سے شام و فلسطین اور اردن کے اکثر علاقوں کا بادشاہ قبیلہ غسان سے ہوتا تھا اور اس کا دار الحکومت وادی یرموک میں بھریٰ کے مقام پر ہوتا تھا۔ اوپر

وادی بلقا کا الگ باجگزار باوشاہ بھی سننے میں آتا ہے ۔ولیے قیصر کا اپنا ایک دارالحکومت بھی ایشیا میں ہو تا تھا۔ یا ممکن ہے کہ قیصر آکر صوبائی علاقوں میں دربار لگاتا ہو ۔اورالیے دربار دمثق اور بہت المقدس میں کئی دفعہ لگائے ۔ایشیا کے دارالحکومت کے طور پر حمص اور انطاکیہ دونوں جگہوں کے نام لیے جاتے ہیں ۔اور آخر حضرت عمر کی خلافت میں اپنے ایشیائی دار الحکومت انطاکیہ سے فکل کر قیصر، ایشیا کو ہمیشہ کے لیے الو داع کہہ گیا۔ حضور پاک کے زمانے میں قیصرروم کا نام ہرقل (HERCULES) تھا۔اس نے بری لمبی عمریائی ۔ بیان ھو چکا ھے ۔ کہ حضور پاک کے زمانے میں ہرقل ایرانیوں کے ساتھ برسر پیکارتھا،اور ایرانیوں نے اس سے کافی زیادہ ملک چھین کر قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی بھی شروع کردی ، کہ ہرقل کو جاسوسوں نے خبردی کہ ایرانیوں کا اپنا دار الحکومت باحفاظت نہیں سپتانچہ ہرقل نے یورپ کے علاقوں سے ایک بڑی فوج اکٹھی کی۔اور بحیرہ اسود کو پار کر کے ، آرمینیا ے راستے پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے وجلہ کے کنارے مدائن کے نزدیک پہنچ گیا۔ گو وہ مدائن کامحاصرہ تو نہ کر سکا، کہ جسیما کہ نام سے ظاہر ہے مدائن ۔شہروں کاشہر تھااور دریائے وجلہ کے دونوں کناروں پرآ بادتھاتو محاصرہ کچے ناممکن تھا۔ہاں البتہ ہرقل نے حکومت ایران کے لئے گوناں گوں مسائل کھڑے کر دئے کہ کسریٰ کامحل اور حکومت کے دفاتر شہر کے اس طرف تھے جدھر ہمرقل پہنچ گیا تھا۔اس زمانے میں ایران کے آخری بادشاہ یزد جرد کا دادا خسروپرویز، کسریٰ ایران تھا۔تو اس نے ہرقل کے ساتھ صلح کر لی۔ اور اس طرح چار بجری میں دونوں سلطنتیں این حدود میں واپس علی گئیں ۔ قبصر روم کی یہ کاروائی فوجی حکمت عملی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور عسکری تاریخ کے طالبعلموں کے مطالعہ میں رہتی ہے۔اور مدائن کا دفاع بھی اپنی قسم کاآپ تھا لین چند سال بعد حکمت عملی کے اس ماہر ہرقل کی ساری حکمت عملیاں جواب دے گئیں اور ایشیا سے اس کا بستر گول ہو گیا ساور اسی مدائن کے دفاع کو بھی مسلمانوں نے ادھیؤ کر رکھ دیا۔ نقشہ اول میں سلطنت روم کی یہی پرانی سرحدیں د کھائی گئیں ہیں۔ سلطنت ایران: ایران کی سلطنت بھی بڑی پرانی تھی۔اور قبل مسے یہ سلطنت پاکستان کے دریائے جہلم سے کئی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی ۔ سکندریو نانی کے ہاتھوں ، دارا کی شکست کے بعد ایک وفعہ تو اس سلطنت کا شیرازہ بھر گیا۔ لیکن یو نانی ایشیا سی زیادہ دیر نہ تھبر سکے ۔ اور حضرت عسیٰ کی پیدائش سے چار سو سال پہلے سائرس اعظم نے اس سلطنت کو ونیا کی ایک عظیم سلطنت بنا دیاتھا۔ یہ وہی سائرس اعظم ہے جس کا دوسرے باب میں ذکر ہو چکا ہے۔ کہ اس کی یاد مناکر شاہ رضا پہلوی نے بسیویں صدی کااس کو ایک " مذاق " کہلوایا ۔ اور کانگرس کے مولاناآزاد نے اس کو ذوالقرنین بھی بنا دیا ۔ (نعوذ بالند) ۔ بہرحال حضور پاک کی ولادت سے چند سال پہلے تک ایران کی سلطنت دنیا کی امکی عظیم سلطنت تھی۔مشرق میں کوہ ہندو کش اور **کا بل و** وادی زبلتستان تک ان کی سلطنت کی حدود تھیں ۔شمال میں دریائے جیجوں اور آرمینیا کے علاقے دونوں دریاؤں دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے لیمنی موصل تک موجودہ عراق پورے کا پورے ان کے قبصہ میں تھا۔البتہ دریائے فرات کے جنوب سے کچھ علاقے بعنی موجو دہ نجف اشرف وغیرہ کے گر دونواح کے علاقے ایرانیوں نے حرہ کے باجگزار حاکم کو دیئے ہوئے تھے۔الیے بادشاہ عرب النسل تھے۔ پہلے ماتم طائی کے قبلیہ طے نے وہاں حکومت کی۔اور حضور پاک کے زمانے میں باجگزاری بنولخم کو ملی ہوئی

تھی جن کے آخری عاکم نعمان بن مندر کی عکومت کو جناب خالا نے جناب صدیق اکبر کی خلافت میں ختم کیا۔ بنولخم کے اس علاقے میں آباد ہونے کا ذکر آگے آتا ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ فارس کا سارا علاقہ بینی تستر اور شوش وغیرہ سے لے کر مکر ان تک کے علاقے ایرانی سلطنت کے حصہ تھے ۔ اور موجودہ بھرہ کے نزدیک ابلہ اس زمانے میں دنیا کی مانی ہوئی بندرگاہ تھی جس کے ذریعے اہل ایران ، سندھ (موجودہ پاکستان) ہند (بھارت) ، جاوا، سماٹر ااور چین کے علاقوں تک تجارت کرتے تھے اس زمانے میں بحری جہاز گہرے سمندروں میں تو نہ جاتے تھے ۔ ساحل سے تھوڑا دور رہ کر چلتے تھے اور جگہ جگہ رکتے تھے ۔ موجودہ بعد ایرانی دونوں کناروں پر بھی ایرانی قابض تھے اور یہ ان کی "جھیل" تھی ۔ یہی نہیں بلکہ حضور پاک کی دلادت کے کچھ عرصہ بعد ایرانی سلطنت ابلہ سے کاظمہ (موجودہ کویت میں) سے ہوتی ہوئی موجودہ ابوظہی اور عمان ومبرہ سے گزر کر بمن تک پھیل گئ تھی جس کاذکر آگے یمن کے شخت آتا ہے۔

مذہب کے لحاظ سے ایرانی زر طشت کے پیروکار تھے۔اور آتش پرست تھے۔حضور پاک کی ولادت سے تھوڑا پہلے ایران کی بادشاہت نوشیرواں عادل کے ہاتھوں میں تھی، جو حاتم طائی کی طرح اقوام عالم کی تاریخ میں اپنا مقام رکھتا ہے۔عدل وانصاف اور این رعایا کے ساتھ بہتر برتاؤ کے سلسلہ میں وہ بہت مشہور ہوا اور اہل علم کا بھی قدر دان تھا۔اس لئے اس کا زمانہ ایرانی حکومت کا سنہری زمانہ مانوا ہے۔ لیکن ہماری احادیث مبارکہ کی کتابوں میں ایک بناوٹی حدیث ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ان کو فخر ہنری زمانہ مانوان جسنے عادل کے زمانے میں پیدا ہوئے۔یہ کی نسبت خاک رابہ عالم پاک والی بات ہے۔ لیکن ہزار افسوس کہ امام عزائی نے اس حدیث کو حیج تسلیم کر لیا۔اس کے مرنے کے بعد سلطنت کی مہلی حالت ند رہی۔اس کا پوتا خسرو پرویز جو حضور پاک کے زمانے میں تھاوہ سلطنت کا پہلا دید بہ ندر کہ سکا۔ بلکہ کچھ پیشکو ئیوں کی وجہ سے دہ ایسے بینے صبور کو شادی بھی نہیں کر اور اگر نے دیتا تھا۔ کہ بچومیوں نے اس کو بتایا کہ اس کا ایک پوتا ایران کا آخری باد شاہ ہوگا۔ لیکن اس کی بیوی نے اپنے بینے صبور کی شادی خفیہ طور پرا کیب بال سنوار نے والی لڑکی ( نیانی ) کے ساتھ کر دی ، جس سے بیند جرد رسید اہوا۔ جس نے بچپن گمنامی میں گر اور اوروہ واقعی ایران کا آخری باد شاہ تا ہوں میں ہے۔

ادھر خسرو پرویز کی اپنی بیہ حالت تھی کہ اس کے حرم میں ایک روایت کے مطابق تین سو اور دوسری روایت کے مطابق میں سات سو بیویاں تھیں ۔ لیکن اولاد بڑھانے کا سلسلہ بند کیا ہوا تھا۔ روایت ہے کہ قصر شیریں کی نہر کھودنے والا فرہاد بھی خسرو کے زمانے میں ہوا اور وہ اس کی ایک بیوی شیریں پر لٹو ہوا تھا۔ ادھر جنرل نخیرجان جس کا خزانہ نہاوند کی جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگا، وہ اپنی ایک خوبصورت ترین بیوی بادشاہ خسرو پرویز کو پیش کر چکا تھا کہ وہ عورت بادشاہ کے حرم میں واضل ہونے کی خواہش مند تھی۔ اور بیہ خزانہ نخیرجان کو اس عورت کے عوض میں ملا۔ بہرحال اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھیں کہ یہ نخیرجان حصرت عمری خطافت تک زندہ رہا۔ بلکہ حمرہ کا ایک عبدالمسیح جو حصرت ابو بکر کی خلافت تک زندہ تھا کہنا تھا کہ وہ نو شیروان عادل کا بھی مشیر رہ چکا تھا۔ یہ بھی دانائی اور علم الکلام کا ماہر مانا جاتا تھا۔ اور اس کا اور اس کی بیٹی کر امتہ کا ذکر

حضور پاک کی مجلس میں ہوا کہ وہ لوگ حمرہ کے "اشراف" ہیں۔حضور پاک نے فرمایا۔حرہ بہت جلد مسلمانوں کی سلطنت میں شامل ہوجائے گا۔ایک سادہ قسم کے صحابی حضرت شویل جن کے بارے بعد میں معلوم ہوا کہ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ایک ہزار دینارے اوپر بھی کوئی رقم ہوتی ہے عرض کرنے گئے" یار سول النہ کرامتہ کا کیا ہوگا" ؛۔ تو حضور پاک نے فرمایا" وہ تمہیں مل جائے گی " بھرالیہ بھی ہوا۔ کہ حمرہ کی فتح کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اور حضور پاک نے جو فرما دیاوہ ہو کر رہتا ہے۔ تفصیل داقم کی مل جائے گئ سیسویں باب میں ذکر آنے گا کہ اسی کتاب خلفا، راشدین حصہ اول میں ہے۔ یہ واقعات بیان کرنے میں مقصدیہ ہے کہ آگے تنسیسویں باب میں ذکر آنے گا کہ اسی خسرو پرویز نے حضور پاک نے فرمایا کہ خسرو کی سلطنت کے اس طرح خسرو پرویز نے حضور پاک کی چھٹی کو پھاڑ کر ٹکوئے کوئی کوئی اور اس سے دوہ زیادہ دیر نہیں ٹکورے ٹکوئے ہوجائیں گئی کہ ایران کے حضور پاک ہے دوہ زیادہ دیر نہیں عورت آکر براجمان ہو گئی۔تو حضور پاک نے فرمایا" کہ جس قوم کو حکومت کرنے کے لیے کوئی مردنہ مل سکے دوہ زیادہ دیر نہیں علی سکتی " بھر سب کچھ ایسے بی ہوا۔ جسے ہمارے آقائے فرمایا۔ بہرحال ایران کی اس زمانے کی سلطنت کی وسعت دیکھنے کے لیے میل سکتی " بھر سب کچھ ایسے بی ہوا۔ جسے ہمارے آقائے فرمایا۔ بہرحال ایران کی اس زمانے کی سلطنت کی وسعت دیکھنے کے لیے میل سکتی " بھر سب کچھ ایسے بی ہوا۔ جسے ہمارے آقائے فرمایا۔ بہرحال ایران کی اس زمانے کی سلطنت کی وسعت دیکھنے کے لیے میل سکتی " بھر سب کچھ ایسے بی ہوا۔ جسے ہمارے آقائے فرمایا۔ بہرحال ایران کی اس زمانے کی سلطنت کی وسعت دیکھنے کے لیے میاں ساتھ اور سے استفادہ کریں۔

سلطنت صبند یالت سینیا حضور پاک کے زمانے میں اور اس سے کافی عرصہ پہلے و نیاکی تبیری مشہور سلطنت صفح تھی ۔ جس کا ذکر تہمید میں ہو چکا ہے۔ قران پاک کی سورۃ نمل میں ایک حکمران عورت کا ذکر ہے ۔ جس کو ملکہ سبا بھی کہتے ہیں اور روایت ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا۔ پھر بدبد پرندے کا حصرت سلیمان کو اس بارے آگاہ کرنا اور ملکہ کے تخت کا بل بھر میں حضرت سلیمان کے دربار میں چہنچنا ۔ وغیرہ تمام پہلوؤں کو قران پاک میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ۔ روایت ہے کہ حصرت سلیمان نے اس ملکہ سے شاوی کی اور اس کی اولاد صبثہ کی عکمران حلی آتی ہے۔ کچھ لو گوں کا خیال ہے کہ قرآن پاک میں ئس سبا ، کا ذکر ہے وہ یمن کے علاقہ میں ہے۔ بہرطال یمن اور ایسے سینیا پرانے زمانے سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ تھے۔اور سبا یمن میں تھا یالیبے سینیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ حضرت سلیمان سے شادی کے بعد ملکہ کی اولاد پہلے دین موسے (وین صنیف کی پیرو کار رہی اور بعد میں انہوں نے عسیائی مذہب اختیار کر لیااور حضور پاک کے زمانے تک البیباتھا۔ان لو گوں کی عقائد کچھے می**ح**ے و قسم کی عبیائیت والے تھے اور مصرے قبطیوں کی طرح یہ بھی قبصر دم کے یو نانی گرجہ کے پیروکار نہ تھے۔اور مذہب کو افساند بھی مذینا یا تھا کہ حضرت عسیٰ اللہ کا بیٹیا ہے۔ تب ہی نجاشی پر اسلام کے اثرات جلدی ہو گئے کہ آگے ساتویں اور آٹھویں باب میں بجرت کے سلسلہ میں اور متنسبویں باب میں حضور پاک کی صبتہ کے بادشاہ نجاثتی کو اسلام کی دعوت دیننے کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہیں ۔ بہرحال عسیائی ہونے کی وجہ سے شاہ نجاثیؓ کے قیمرروم کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی تھے جس کا ذکر اس باب میں یمن کے تحت آئے گا۔ تو ظاہر ہے کہ مصر جو قبیمر روم کا باجگزار تھا، کی جنوبی حد کے بعد دونوں ممالک کے در میان کوئی بین الاقوامی حدود بھی ہو گی جس کے سلسلہ میں مورخین کچھ خاموش ہیں۔ حدیثہ کو بھی یمن اور ایریٹریا کی وجہ سے سمندر کے ساتھ وابستگی حاصل ہو گئی ۔ ورینہ سو ڈان تو بعد میں مسلمانوں کے زمانوں میں بھی افریقہ کے باقی علاقوں کی طرح اندھیرے میں رہا۔ اس لیے ممکن ہے

سلطنت روم اور سلطنت صبثہ کے درمیان کوئی خاص مارک شدہ بین الاقوامی حدینہ ہو ۔ کہ علاقے بڑے دشوار گزار تھے ۔ باقی ممالک مسلمان مورخین ، این تاریخوں میں ان تبین ممالک کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے ملکوں کا کوئی خاص ذکر نہیں کرتے ۔ ویسے بھی یورپ میں سردی کی وجہ سے اور افریقہ میں بعن گلت کی وجہ سے اس زمانے میں ان علاقوں کا کوئی حصہ تاریخی لحاظ ہے کسی کنتی میں مذتھا۔اور کسی جگہ آبادی نے کسی بڑے شہروں والی شکل بھی اختیار مذکی تھی۔بے شک فطرت کے تقاضوں کو دیماتی بہتر طور پر مجھتے ہیں ۔ لیکن تہذیب و تمدن کو پھیلانے کے لیے جمیشہ شہروں نے اہم حصہ ادا کیا ہجتانچہ جو لوگ یورپ یا افرینتہ میں آباد تھے۔وہ محدود علاقوں میں انفرادی قسم کی زندگی گزار رہے تھے۔البتہ ہندو پاکستان کے مرطوب علاقوں میں کچھ مزی بڑی حکومتیں قائم رہ عکی تھیں ۔اور موجو دہ پاکستان میں ٹیکسلا، ہڑپہ اور مہانجوڈار و کی تہذیبیں طلوع اسلام سے پہلے کی ہیں ۔اس طرح رامائن و مہا بھارت کی کہانیوں میں اگر کوئی حقیقت ہے تویہ حضرت عسیٰ کی پیدائش سے بہت پہلے کے واقعات ہیں ۔ یہی چز چتدر گیت موریا اور اس کے چالاک اسادچا تکیہ پرلا گو ہے کہ وہ لوگ حضرت عینیٰ کی پیدائش سے کئی سو سال وہلے ہوئے بلکہ بھارت کا مشہور گپتا خاندان جس کے بادشاہ چندر گیت ثانی یا بکر ماجیت نے ہندوؤں کے بکر می سن کو شروع کیا اور بیہ واقعہ بھی حفزت عینی کی پیدائش سے تقریباً پچاس سال پہلے کا ہے ۔اور اس زمانے کو بھارت کی تاریح کا سنری زمانہ کہا جاتا ہے کہ اس خاندان کے بادشاہ سمندر گیت نے یکیہ منایا ۔جو ایسے گھوڑے کی قربانی تھی جو کئی سال روک ٹوک کے بغیر شمالی ہندو پاکستان کے علاقوں پر مجرایا گیا۔ بہرحال یہ حکومت بھی دریائے سندھ اور گنگا کی دادیوں تک محدود تھی۔ بینی امن پسندی کی حد ہو گئی تھی کہ لوگ ایسے " خاموش " ہوئے کہ اس زمانے سے لے کر مسلمانوں کے اس برصغیر میں آمد تک اگلے جھے سات سو سالوں کی اس برصغیری تاریخ گھپ اندھروں کے نیچے چلی گئ ۔اس سارے زمانے میں اس برصغیر میں کوئی خاص تاریخی اہمیت کی بات سننے میں نہیں آتی ۔اور صرف دوراجوں کے نام سننے میں آتے ہیں ۔ایک راجہ بھوج اور دوسرا بدھ مذہب کا پیروکار راجہ ہرش ۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ چین کا ایک سیاح ہیون سانگ اس خطہ میں آیا اور یہ ذکر کیا ۔ہاں البتہ ان کی سلطنتیں بھی بہت محدود علاقوں میں تھیں ۔اس کے بعد سندھ میں راجہ واہر کا نام سننے میں آتا ہے کہ اسلام کی پہلی صدی کے آخر میں جب محمد بن قاسم آئے تو واہر سندھ کا حکمران تھا یااسلام کی چوتھی صدی اور دسویں و گیارھویں صدی عبیوی میں سبکتگنیں اور محمود عزنویؒ کے زمانے میں پنجاب اور کشمیر میں راجہ ہے پال اور اس کا بیٹیاا ننگ پال حکمران تھے اور ملتان میں مسلمان سبزواری حکمران تھے۔

اس سارے زمانے کی تاریخ کو ایک بہت بڑی کتاب چ نامہ میں لکھا گیا ہے انگریز مورخ مسٹر ایلیٹ نے اس کتاب کے چیدہ چیدہ چیدہ چیدہ ابو اب کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے ۔ساری کتاب میں کوئی کام کی بات نہیں ۔اور واقعات کے تانے بانے بالکل نہیں ملتے ۔ایک بہت ایک بات محاوم کرنا مشکل ہے کہ بالکل افسانوی ملتے ۔ایک بادشاہ سندھ سے ملبان اور پھر کشمیر بہنے جا تا ہے ۔اور کون کہاں حکمران تھا۔یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ بالکل افسانوی رنگ ہے ۔ ولیے بھی دوبڑے گروہوں میں بن چکے تھے اور ہندوازم کوئی مذہب والے ولیے بھی دوبڑے گروہوں میں بن چکے تھے اور ہندوازم کوئی مذہب نے عقیدے پر ہوتی رہی ۔ تو ہندو

وانتوروں کمارل بھٹ اور شکر اچار ہینے بدھ بھکشؤؤں کو چاروں شانے جت گرا دیا۔ اور بدھ مذہب کو بھارت سے دیس نکالا مل گیا ہے جنانچہ ہند ومت ایک نئ شکل میں اس طرح واپس آیا کہ ملک بہت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔مندروں میں جس نے جو چاہا و ہی بت نصب کر دیا۔اور قار نئین آگے پڑھیں گے کہ یہی حالات سرزمین عرب میں ہو رہے تھے۔ خاقان چین دنیا کے باتی علاقوں میں سے چین کاعلاقہ الگ تھلگ تھا۔ مار کو پولو سے پہلے بہت کم غیر ملکی لوگ چین گئے یا جا کر وہاں کے حالات سے باقی دنیا کو آگاہ کیا ۔ چنیوں نے شاید اپنے آپ کو محدود کیا ہوا تھا۔ یا کسی غیر کو اپنے ملک میں آنے مد ویتے تھے یا کوئی وجہ ضرور تھی ۔ بہرحال حضرت عیسیٰ سے تقریباً دوسو سال پہلے ایک چینی سیاح فاحین اس برصغیر میں آیا اور حضور پاک کی ولادت سے تھوڑا پہلے ایک اور ہیون سانگ بھی اس خطے میں آیا۔ ویسے سمندر کے راستے ، جاوا ، سماٹرا اور موجو دہ ملائیشیا کے لوگوں کا واسطہ چین سے ضرور رہا کہ ہم گزارش کر چکے ہیں کہ بصرہ کے نزدیک ابلہ بندرگاہ میں حضور پاک کی ولادت ے جہلے بھی چینی جہاز آتے تھے ۔ یہ عاجرجو تکته واضح کر ناچاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بڑے خطے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ضرور کوئی رہمبر تھیج ہوں گے ۔ لیکن ہمارے مورخ اس سلسلہ میں ناموش ہیں کہ مسلمانوں کا واسطہ اہل چین کے ساتھ بھی اسلام کی دوسری صدی میں شروع ہوا۔البتہ چین میں تاوازم کا فلسفہ روحانیت کی ایک قسم ہے۔ہمارے ہاں ایک روایت چلتی ہے کہ چین میں جو مسجد وقاص ہے وہ جتاب سعد بن ابی وقاص نے بنائی کہ مسلمانوں میں تفرقہ کی وجہ سے وہ چین علی گئے ۔اس میں کوئی سچائی نہیں ۔ جناب سعدٌ ، امیر معاویّہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے ۔اوریہ وقاص بہت بعد میں ہوئے جنہوں نے یہ مسجد وقاص بنوائی ۔ایک حدیث مبارکہ کا بھی ذکر ہے کہ حضوریاک نے فرمایا" کہ علم سیکھوخواہ اسکے لئے چین جانا پڑے "اس کے بھی وو معنی ہو سکتے ہیں کہ یا تو چین کا علاقہ بہت دور تھااور وہاں جانا مشکل تھا۔تو حضور پاک کا مطلب تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے مشکلات کی پرواہ نہ کرو۔ یا اہل عرب، اہل چین کے فن اور ہمزے کچھ آگاہ تھے اور حضور یاک کا مقصد تھا کہ ہمز ضرور سیکھا جائے ۔ اور غیر جا نبدار مضامین غیروں سے سکھنے میں کوئی ہرج نہیں کہ جنگ بدر سے قریش قیدیوں سے مسلمانوں نے اکھنا پڑھنا سکھا۔البنتہ غیروں کے نظریات اور عقائد اور فلسفہ علم کے طور پر سکھنے کے لیے تردد کی ضرور نہیں ہوتی ۔ کہ ہمارے پاس بہتر نظریات حضور پاک کی وساطت سے آجگی تھیں بہرحال یہ حدیث بھی ثقة نہیں اور صحاح ستہ کی کسی کتاب میں ایسی کوئی حدیث و یکھنے میں نہیں آئی ۔ یہ تھے حضور پاک کی بعثت کے وقت دنیا کے مشہور خطوں کے حجرافیائی اور تاریخی حالات ممکن ہے برہمار ملایا، جاوا، سماٹرایا تھائی لینڈوغیرہ میں بھی اس زمانے میں کوئی بڑی حکومتیں ہوں ۔ لیکن یہ مرطوب علاقے تھے۔ زندگی کی ساری ضروریات ہر جگہ آسانی سے میسر تھیں اور ان علاقوں کے لوگ کوئیں کی مینڈ کوں کی طرح تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وقت آگیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اپنے حبیب کے جمال سے منور کرے ۔ کہ ہم ایک دنیا اور ایک امت کے فلسفہ کی طرف پیش رفت

سر زمین عرب اب ہم عرب کے علاقوں کی طرف آتے ہیں ، جس زمین کو الند تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ اس کے آب وخاک

میں سے اللہ کے حبیب کا ظہور ہو ناتھا۔ کہ ذرہ ریگ طلوع آفتاب سے چمک اٹھے۔ کہ آپ ہی سراج المنیر ہیں کہ آپ نے اس دنیا میں روشنی پھیلا دی۔

لوح بھی تو قام بھی تو ترا وجود الکتاب گبند آبگنید رنگ ترے محط میں حباب
عالم آب و خاک میں تربے ظہور سے فروغ ذرہ ربگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب
شوکت سنجرو سلیم تیرے جلال کی منود فقر جنیڈ و با پزیڈ تیرا جمال بے نقاب (اقبالؒ)
کیونکہ حضور پاک کے جلال وجمال ہے "دیدارعام "کاوقت قریب آگیا ہے ۔ اس لیے اس پہلو کو حکیم الامت کی زبان سے یہاں
بیان کر دیا گیا ہے ۔ ویسے جہاں تک "دیدارخاص "کا تعلق ہے ۔ تو وہ چشمہ تو ازل سے اب تک جاری ہے کہ سب کچھ الند تعالی نے
آپ کے نور سے پیدا کیا اور ابقول علامہ اقبالؒ

اکی سرمتی و حرت ہے سراپا تاریک اکی سرمتی حرت سے تمام آگاہی ہے۔ اند تعالی کی عطا اور دین ہے۔ اور اس کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہماری آنکھوں کے سلمنے سے تاریکی دور ہو۔ ہمارے

ول ۔ روشن ہوں اور ہمارے خیالات ایسے یا کمیزہ ہو جائیں کہ کتاب کے صفح حضوریاک کے جمال سے روشن ہو جائیں ۔ تاریخی بہملو دوسرے باب میں واضح کیا گیاتھا کہ انسانیت کی بنیاداس دنیا پر تب پڑنا شروع ہوئی جب حضرت آدم اور مائی حوا کا گئی سال کی جدائی کے بعد مکہ مگر مہ میں مزدلفہ کے مقام پر ملاپ قائم ہو گیا۔بعد میں حضرت آوم پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ا لینے گھر ( خاند کعبہ ) کی نشاند ہی کی ۔ اور یہ بھی ذکر ہو جا ہے کہ حضرت نوخ کی کشتی نے بھی خاند کعبہ کا طواف کیا۔ اور ہم مہاں تک چہنچ تھے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا۔اور موجودہ نیانہ کعبہ کی دیواریں دونوں باپ بیٹے نے مل کر چنیں ۔ حضرت ابراہیم نے البتہ دین حنیف کو پھیلانے کے سلسلہ میں جو سفر کئے اور ان کا ذکر ہو دیا ہے اور ہم سائقے نقشہ دوم لگارہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے سفروں کے علاوہ حضرت اسماعیل کے مکہ مکر مہ میں مکمل آباد ہونے کی اور اس زمانے کے قبائل کی نشاندہی ہو جائے ۔ دوسرے باب میں حضور پاک سے منسوب ایک صدیث مبارکہ کا ذکر کیا تھا کہ علیٰ بن رباح کمی کہتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ نتام اہل عرب حضرت اسماعیل کی اولا دہیں لیکن یہ حدیث بہت صفیف ہے ۔اول تو حضرت اسماعیل نے دوشادیاں کیں ایک قبیلہ عمالة سے اور دوسری قبیلہ جرہم سے ۔ قبیلہ جرہم کے لوگ مکہ مکرمہ کے کسی نزدیک جگہ پرتھے ۔ اور یانی کا چٹمہ دیکھ کرمکہ مکرمہ آگئے ۔ بہر حال ان دو قبائل سے بھی آگے اولاد بڑھی ہو گی ۔ عاد کی قوم یمن کے علاقے میں حضرت ابراہیم کے زمانے سے تھوڑاوپہلے تباہ ہو گئی ۔ لیکن حضرت ھوڈیاان کا کوئی ساتھی ضرور پچ گیا ہو گا اور ان کی جمی کوئی اولاد بڑھی ہو گی ۔اسی طرح تنود کی قوم وادی خیبرے تھوڑاشمال کی طرف تھی ۔جہاں وہ تباہ و ہر باد ہو گئے ۔لیکن حضرت صالح<sup>14</sup> اور ان کا کوئی ساتھی ضرور بچا ہو گا۔اور ان سے بھی کوئی اولاد چلی ہو گی۔ قبیلیہ عمالة سے علاوہ قبیلیہ یقطن سے لوگ مجمی مہرہ حضر مور مسلم کے علاقوں میں آبادر ہے ہو حضرت نوخ کے بیٹے سام کی اولاد سے تو ہیں لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد سے نہیں

یہی چیزیمامہ کے گردے آباد قبائل طسم اور جد لیس کو لا گو ہے ۔ اور بمامہ و مہرہ کے درمیان قبیلہ امیم بھی حضزت اسماعیل کی اولاد سے نہیں ۔ان تمام قبائل کی نشاند ہی نقشہ دوم پر کر دی ہے کہ تاریخ اور حبزافیہ کے تانے بانے مل جائیں ۔قرآن پاک میں ا مکی قبلیہ سباکا بھی ذکر ہے جس کے بارے جائزہ بعد میں پیش کیاجائے گا۔ یہاں اس ٹکتہ کی وضاحت ضروری ہے کہ مکہ مکر مہ میں آبادی خاند کعب کی وجہ سے ہوئی ۔ اور یمن کے علاقے میں لوگ کچھ زمینداری کرتے تھے اور جب خشک سالی ہو جاتی تھی توبید لوگ شام و عراق کی طرف بجرت کر جاتے تھے۔ بہر حال سمندر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یمن ہمیشہ آبادرہا کہ کچہ نہ کچہ بیرونی تجارت بھی پہاں پرانے زمانے میں ہوتی رہی ۔اس طرح یثرب(موجو دہ مدینیہ منورہ) میں بھی آکر کئی یمنی قبیلیے آباد ہو گئے ۔ تو ہم بیہ کہیں گے سارے عرب حضرت اسماعیل کی اولاد نہیں البتہ سارے عرب حضرت نوخ کے بیٹے سام کی اولاد ضرور ہیں کہ حضرت اسماعیل ازخو د بھی سام کی اولا دہے ہیں ۔بہر حال زیادہ لوگ چو نکہ چہلے یمن میں آباد ہوئے تو پہلے یمن کا ذکر کریں گے ۔ لیمن ۔ روایت ہے کہ سام بن نوخ کی اولاد سے جب یقطن بن عامر کی اولاد موجو دہ یمن کے علاقوں میں آگر آباد ہوئی توبیہ نام اس وجد سے پڑا کہ ان لو گوں نے اوھر ہی " یہامن " کیاتھا۔ یعنی قبلہ رخ سے حل کر بجانب پمین آئے تھے بعنی وائیں طرف آئے تھے ۔ اور گو ملک شام کا نام پہلے حضرت نوخ کے پوتے کنعان کے نام سے منسوب تھا۔لیکن چونکہ ان لوگوں نے ادھر تشادم کیا ۔ یعنی وہ قبلہ سے بائیں رخ تھے ۔ تو ملک کنعان کا نام ملک شام پر گیا ۔ تو ظاہر ہے کہ جسے قرآن پاک کی سورۃ واقعہ میں میمند ( دائیں ) اور مشمتہ ( بائیں ) کے الفاظ کی روحانی لحاظ ہے بڑی اہمیت ہے اور شروع ہے پیغیروں کی اولاد میں ان الفاظ کے اثرات ان کی معاشرتی زندگی پر بھی ہوتے تھے۔ بائیں کالفظ جو نکہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے تو اہل شام اپنے ملک کو اب سیریا یا سوریا کہتے ہیں لیکن ہمارے " ترقی پیند " اب بھی بائیں پر فخر کرتے ہیں ۔ یمن کاعلاقہ کسی مزید وضاحت کا محتاج نہیں ۔موجودہ شمالی اور جنوبی یمن دراصل حصرت نوخ کی اولاد کے زمانے سے یمن کا علاقہ کہلاتا ہے ۔ ہاں کبھی سیاسی طور پر ہمدان ، مجزان یا حصر موت ے مشرق میں مہرہ اور عمان کے علاقے بھی یمن کا حصہ بن جاتے رہے اور کبھی الگ الگ ہو گئے ۔ یمن میں آباد قوم جرہم ، حن · کے ہاں حصرت اسماعیل کی شادی ہوئی ان کاشجرہ نسب جرہم بن عامر بن سبا بن یقطن بن عابر بن شافخ بن ارفخشد بن سام بن نوخ ہے ۔ یقطن جن کا ذکر ابھی ابھی ہو رہا ہے ان کو کچھ مورضین نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے ایک قطان سے ملا دیا اور دونوں کو ا کی آدمی بنا دیا اس وجہ سے یہ غلطی فہمی بڑھ گئی کہ سب عرب حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں اور غلطی سے ایک ایسی حدیث مبارکہ حضور پاک کی طرف منسوب کروی گئی۔حضور پاک حسب نسب کے معاملات میں کچھ پردہ پوشی بھی فرماتے تھے۔ کہ کسی نے جو ہوائی قلعہ تعمیر کیا ہوا ہو تا تھا۔وہ دھزام سے گریہ جائے۔اور زیادہ زور ذاتی کردار پر دیتے تھے اور فرماتے تھے اچھا حسب نسب بھی انعام خداد ندی ہے۔

قبہ ملیہ سبا ۔ یقطن کے ایک جیٹے سباکا بھی ابھی بیان شدہ اوپر شجرہ نسب میں ذکر ہے ۔ مورضین کا خیال ہے کہ قرآن پاک میں قبیلہ سباکا جو ذکر ہے وہ انہی سباکی اولاد سے تھے۔ روایت ہے کہ ان لؤگوں نے بڑے بند باند ھے اور ان بنوں میں پانی اکٹھا کرتے تھے اور اس سے زمینوں کو سیراب کرتے تھے۔ان کے ہاں بڑے باغ تھے اور وقت آیا کہ ان میں سے کچھ نے تکبر کیا تو یہ بن ثوث گئے ۔اور قرآن پاک میں جو بن والوں کا ذکر ہے وہ یہی لوگ تھے۔ای طرح قران پاک میں ملکہ سبا کا جو ذکر ہے اس سلسلہ میں یہ عاجزاسی باب میں ملکہ سبا کے یمنی ہونے اور یمن اور ایب سینیا کے تعلقات کا ذکر کر چکا ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا کہ بھیرہ قلز م کو یمن اور صبیثہ دونوں ممالک کے لوگ پرانے زمانے سے عبور کرتے رہے۔

قبلیہ سپاکی مزید فشاخیں عرب قبائل کے رواج کے مطابق ایک بڑا قبلیہ بھی قبلیہ ہی رہتا ہے۔اور آگے اس کی شاخیں ہو جائیں تو وہ نئے ناموں نے معروف ہو جاتی ہیں۔لیکن بڑے قبیلے سے وابسکی بھی رہتی ہے۔قران پاک میں حسب نسب کے بارے کوئی تفصیل نہیں اور قبائل کا ذکر تمثیلی یا محاسبے کے طور پر ہے۔البتہ حضور پاک نے اچھے نسب اور قبائل کے نسب کے سلسلہ میں جو کچھ فرما دیا اس کو صحح نسب مانا گیا اور یہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ مثال کے طور پر حضرت فردہ بن سبک عطیفی روایت کرتے ہیں "کہ میں نے حضور پاک سے ابل سباکی طرف مہم بھیجنے کی عرض کی۔تو آپ نے گھے ہی اس مہم کا امیر بنا دیا اور ساتھ حکم دیا کہ قوم سبا کو پہلے اسلام کی دعوت دینا "وہاں مجلس سے کسی صحابی نے حضور پاک سے قوم سبا کے بارے پو چھا تو آپ نے فرمایا۔" قوم سبا کے چھ قبیلے ملک یمن میں آباد ہیں جن میں ازد، کندہ ، حمیر ،اشعر "انمار اور مذبح شامل ہیں ۔اور چار شمال کی طرف (لیخی شامل ہیں ۔اور چار شمال کی طرف (لیخی شامل ہیں ۔اور چار شمال کی طرف

تنہ صرہ قرار کر اور کے اس کے اس کے اللہ میں اس میں اس کے اس میں اور سام بن نوخ کی اولاد سے باقی تمام قبائل جن کا ذکر ہو چکا ہے ان کو ساتھ ہی نقشہ سوم پرد کھا یا گیا ہے ۔علاوہ حضور پاک کی زندگی میں ان سب قبائل کے وفو د کا ذکر ہے تو وہاں ان کو جھنا آسان ہو گا۔ اوپر حضور پاک کی جو صدیث خاص کر باشیویں باب میں ان سب قبائل کے وفو د کا ذکر ہے تو وہاں ان کو جھنا آسان ہو گا۔ اوپر حضور پاک کی جو صدیث مبار کہ بیان کی گئی ہے اس سے کافی تاریخ معاملات صل ہو جاتے ہیں ۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب حمرہ کے باجگزار باوشاہ نعمان بن منذر کی تلوار ضلیفہ دوم کو پیش کی گئی تو حضرت عمر نے نعمان کا نسب جاننے کی خواہش ظاہر کی ۔ اس سے انہوں نے بحتاب جیڑ بن معظم کو بلا یا حضرت جبر کا خیال تھا کہ وہ قانوس بن محد کی اولاد سے ہے تو قبیلہ کئی سے بجر قبیلہ یمن سے بجرت کر کے واق بہنی اور بنو کئی صدیت مبار کہ کے حوالے سے بتا یا۔ کہ نعمان کا تعلق قبیلہ کئی سے ہج تو قبیلہ یمن سے بجرت کر کے عواق بہنی کو ساتھ رکھنے کے اور بنو کئی عراق کی طرف بجرت کا ذکر بعد میں کرے گا سیماں یہ گزارش ہے کہ جناب جبیر، نسب کو ساتھ رکھنے کے یہ جاج بہنوں کے معالم میں خاندانی کو ساتھ رکھنے تھے ۔اور انہوں نے یہ سب کچے جتاب صدیق اگر سے سیکھا۔اور جناب صدیق نسب ہے معالم میں خاندانی طور پر بڑا عام رکھتے تھے ۔این حضور پاک کے بیان کے سامند سب باتیں ثانوی ہو جاتی ہیں ۔جسیسا کہ بہلے ذکر ہو جاتے بھن خاندان کو بھن سے جو تنا کہ سے بھرت کر ہو جاتے ہیں حضور پاک کے بیان کے سامند سب باتیں ثانوی ہو جاتی ہیں ۔جسیسا کہ بہلے ذکر ہو جاتے بھن قبائل کی اولاد نہیں اور اب ہم ٹاریخی طور پر نعمان کے خاندان کو بھن سے بھرت کر اس شے ۔

يمن كى تاريخ طلوع اسلام سے جند سو سال پہلے يمن كے علاقے كے بادشاه كانام ربيع بن نصر تھا۔ اور اس كا قبيليہ بتعہ كے

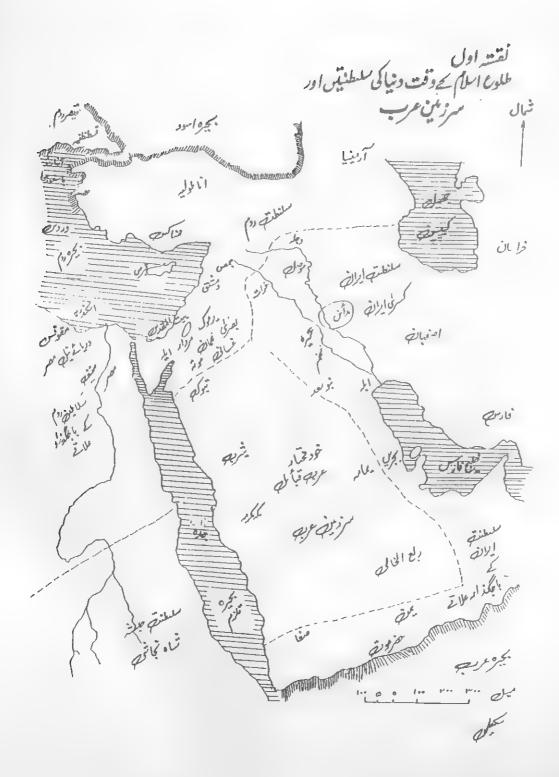



نام سے جانا جاتا تھا۔ خیال ہے کہ اس کا دارا لکو مت صنعا میں تھا۔ یااس کے نزدیک ہی کوئی شہر تھا۔ بہر حال اس ربیح کو ایک بجیب و غریب خواب آیا جب دیکھ کروہ ڈرگیا۔ اس نے تمام کارکنوں کو بلایا اور کہا کہ وہ اپنے خواب کی تعبیر اس آدمی سے پو چھے گاجو اس کا خواب بھی بناسکے ۔ ابن اسحق اس تمام واقعہ کی بڑی تفصیل میں جاتا ہے۔ اور راقم اختصار سے گزارش کر سے گا کہ اس سلسلے میں دوآدمی سیٹ اور شق کامیاب ہوئے ۔ دونوں کے بیانات اور الفاظ کچھ الگ الگ تھے کہ دونوں شاع بھی تھے لیکن دونوں ایک نتیج پر پہنچے ۔ یعنی خواب اور خواب کی تعبیر کو تقریباً ایک جسے الفاظ میں بیان کیا۔ قار ئین کی دلچپ کے لیے خواب اور تعبیر میں ان کے الفاظ کی کچھ نقل پیش کی جارہی ہے۔

خواب ایک بہت بڑی آگ تم نے دیکھی ضرور اور کیا یہ حیران کن نہیں کہ پیدا کرتا ہے سمندر کا پانی اس آگ کو بھر چھا جاتی ہے یہ آگ نے علاقوں میں اور بھسم کر دیتی ہے اس سب کوجو کچھ سامنے آیا " تعسیر مجھے بڑے جن اور جن کی جان کی قسم آجا ئیں گے تہمارے ملک میں اہل حیش اور کریں گے حکومت ہرجگہ ۔ بے شک ابیاں سے لے کر جرش تک بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی خراب خبر ہے ۔ کمیا یہ میرے زمانے میں ہوگا یا بعد میں ؟

کامن "نہیں! " یہ بات تو کم از کم ساتھ یا سترسال گزرنے کے بعد بھی کافی ویرسے ہوگی "

باد شاہ ۔" تو کیاان کی حکومت بعنی اہل حیش کی حکومت چلتی رہے گی۔"

کائن ۔ " نہیں ان کی حکومت کوئی پچاس ، ساتھ سال حلے گی۔ارم بن ذویژن ان کاخاتمہ کر دیں گے۔

بادشاه سه کیر کیابوگاه

کائن۔ " پھریہ علاقہ غالب بن فہر (حضور پاک کے جدامجد) کی اولاد کی قوم کے ہاتھوں میں چلاجائے گا اور آخر زمانے تک لیمنی وقت کے ختم ہونے تک وہی لوگ مہاں حکمران رہیں گے۔"

بادشاه-"كياوقت بهي خم بوجاما يع؟"

کا ہن ۔" ہاں اس دن ۔جب اول اور آخر کو اکٹھا کیا جائے گا۔ حق والوں کو انعام ملے گا۔ باطل والوں کو سزاملے گی ۔وغیرہ

بادشاہ یہ سب کچے سن کر ڈر گیا۔اوراپن اولاد میں سے کچے لوگوں کو ایران کے اس وقت کے کسریٰ صبور بن خواندادہ کے پاس چھٹی دے کر جھیجا کہ ان کو حمیرہ میں آباد کرے ۔انہی کے ایک شاخ آگے بنولخم کہلائی اور قبیلہ طے کی جگہ یہ لوگ حمیرہ کے باجگزار بادشاہ بن گئے جس کا ذکر اس باب کے شروع میں ہو چکا ہے

شبھرہ ابن اسحق کے اس بیان کو اس کے الفاظ میں لکھنے کا مقصدیہ تھا کہ یہ ایک تاریخی پیشکوئی تھی۔اور لفظ لفظ پورا ہوا اور
پورا ہورہا ہے۔لطف کی بات یہ ہے کہ کا ہن نے نہ صرف طلوع اسلام کی پیشکوئی کر دی۔ بلکہ مسلمانوں کو ایک قوم بھی کہہ گیا۔
کہ یہ نہ کہا کہ فلاں قبیلہ یاان کی اولاد حکومت کرے گی بلکہ کہا کہ "غالب بن فہر کی اولاد کی قوم "حکومت کرے گی۔ یعنی ہمارے
آڈا کے جمال کی آمد سے کا ہن بھی باخر تھا۔ساراخواب اور بات چیت دلچپ ہے۔ حق اور باطل کا بھی ذکر ہے اور جزا اور سزا کا بھی۔
لیکن بادشاہ نے جب بڑی معصومیت سے پوچھا کہ کیا وقت بھی ختم ہو سکتا ہے ؟۔ توکا بن کا جواب اس دنیا کے وقت کے ختم

ہونے کے بارے تو صحے ہے کہ ہم بھی اپنے پہلے باب میں میں ذکر کر عکے ہیں کہ اس دنیا کو ایک دن لپیٹ لیا جائے گا ۔لیکن التد تعالیٰ کے ہاں وقت کبھی ختم نہیں ہو تا کہ التد تعالیٰ ازخو دایک زمانہ بھی ہے۔اس سے آگے بات بڑھانے سے ڈر لگتا ہے کہ میرا علم یا سوجھ بوجھ شاید اس میدان میں قدم رکھنے کے قابل نہ ہو۔ کہ پہلے ہی وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے فلسفوں نے فقرا میں بھی کچھ اختلافات پیدا کر دیتے ہیں ۔اوریہ عاجز فریب نظراور فریب لیتین کو بھی صحیح مانتا ہے ۔ تھیرعدم میں ملے علینے کا دی پھٹ ہے ۔ ا یک اور اشارہ بادشاہ ربیع سے پہلے اس خاندان کا بادشاہ طبال اسد ۔ ابو قریب بھی حضور پاک کی بعثت سے آگاہ تھا۔وہ یٹرب (مدینیہ منورہ ) کے پاس سے ایک نشکر کے ساتھ گزرا۔اس کے کچھ آدمیوں نے تھجور کے کچھ درخت کاٹ دیہے ، جس کی وجہ سے ینزب کے لو گوں نے بادشاہ کے کشکریوں میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ بادشاہ شہر کو تاخت و تاراج کرنے پر تل گیا تو یثرب کے اوس اور خزرج قبائل نے اس کو مجھایا کہ وہ اس شہر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ۔اس شہر کو بہت بڑا شرف حاصل ہونے والا ہے کہ قریش قبید سے ایک پینم بہاں آکر راحت فرمائیں گے ۔ بادشاہ دراصل یہودی قبائل کو سزا دیناچاہا تھا جنہوں نے اس کے ا لک آدھ کشکری کو قبل کیا تھا۔اور اوس وخزرج قبائل (اور آئندہ کے انصار) پہودیوں کے حلیف تھے اس لئے وہ چے بچاؤ کر رہے تھے ۔ انہوں نے دویہودی عالم یاربی بلائے ۔ جنہوں نے بادشاہ ابو قریب کو بڑی انھی باتیں بتائیں اور یثرب کو تاخت و تاراج سے گریز کرنے کے علاوہ وہ ان دویہودی عالموں سے اتنا متاثر ہوا کہ ان کو بھی سائقہ رکھ لیا۔سفرے دوران اگلے پڑاؤپر بادشاہ کو ایک قبیلہ کاسردار حدیل بن مردیکہ ملاجس نے اس کو مشورہ دیا کہ مکہ مکر مہ میں سونا ہی سونا ہے ۔وہ وہاں تملے کرے تو مالا و مال ہو جائے گا۔ بادشاہ نے یہودی عالموں کے ساتھ مشورہ کیا۔جنہوں نے اس کو بتایا کہ شاید صدیل اور اس کا قبیلہ بادشاہ کو برباوہو تا دیکھنا چاہتے ہیں ۔وہ مکہ مکرمہ پر ہر گز حملہ یہ کرے وہ النہ کا گھر ہے ۔اگر اس نے وہاں حملہ کیا تو وہ بالکل تنباہ ہو جائے گا۔ابو قریب نے صدیل کے قبیلہ کے کچے سرداروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے ۔ اور مکہ مگر مہ روانہ ہو گیا ۔ وہاں خانہ کعبہ کاطواف کیا، قربانی دی ۔ سرکے بال کٹائے اور چھ دن قیام کیا۔ پھراس کو خواب آیا کہ وہ خانہ کعب پر غلاف چرمھائے ہے تنانچہ اس نے بہترین یمنی کمردے سے خاند کعبہ پر غلاف چرمحایا -روایت ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے خاند کعبہ پر غلاف چرمحایا -اس کے بعد باوشاہ یمن والیس حلا گیا۔اوریہودی عالموں کی کو شش سے اس کے سارے خاندان نے یہودی مذہب اختیار کر لیا۔لیکن کچھ صحیح قسم کایہودی مذہب، جو حضور پاک کی آمد کے منتظر تھے ۔ ابو قریب کے بعد ربیع بن نصر بادشاہ بناجس کے خواب کا ذکر ہو چکا ہے ۔ اور ربیع کی وفات کے بعد ابو قریب کا بیٹیا حسن تخت نشین ہوا۔اور وہ ایک بڑے نشکر کولے کر عراق کی طرف ایک مہم پر حلاا گیا۔وہاں کچھ نشکری جو والیس یمن آنا چاہتے تھے وہ باغی ہو گئے اور حسن کے بھائی عمر نے حسن کو قتل کیااور خود بادشاہ بن کر لشکر کو یمن واپس لے آیا۔ لیکن عمر کی حکومت بھی چندروزہ تھی ۔اس کو ایک فخی ذوشاطر نے قبل کر دیااور شاہی خاندان کے متعد دافراد کو بتہ تیغ کر دیا۔ یہ قنی البتہ شیطان کس قسم کا آدمی تھا ۔اور لواطت کے فعل کاشائق تھا ۔خاص کر شاہی خاندان کے نوجوانوں کو وہ اس . طرح بے عرت کر تا تھا۔ لیکن آخر شاہی خاندان کے ایک نوجوان ذونواس (یا ذونواز) نے اس کنی کو بھی قتل کر دیا۔اور حکومت پرانے شاہی خاندان میں واپس آگئی۔ جن کے یہودی ہونے کا ذکر ہو چکا ہے اس زمانے میں ایک نیک آدمی فیمیان کے ذریعہ سے

نجران (نقشہ سوم) کے علاقے میں کچھ صحے قسم کی عبیبائیت پھیل چکی تھی سنے بادشاہ دونو اس نے ان لوگوں کو یہودی بننے کی دعوت دی ۔ لیکن وہ نہ مانے ۔ تو بادشاہ نے حملہ کر کے ان لوگوں کو مورچوں میں نتہ تیخ کر دیا ۔ صرف ایک آدمی زندہ ، کچا ، جس نے اس خرکر کے قسطنطنیہ میں قبیمر روم کو ان حالات سے آگاہ کیا اور مدد ما نگی ۔ قبیمر خود جنگوں میں الجھا ہوا تھا۔ تو اس نے اس آدمی کو اپنے خط کے ساتھ صبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا کہ دہ ان کی مدد کرے ۔ اس طرح صبشہ کے جس لشکر نے یمن پر حملہ کیا اس کا ذکر آگے آتا ہے اس سے پہلے مجزان کے عبیبائیوں کا کچھ ذکر ضروری ہے

نجران کے عسیبائی قران پاک کی سورۃ بروج میں جو ذکر ہے کہ گھائی والوں کے مورچوں پر آگ بھی ڈالی گئی۔ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ نجران کے عسیبائی ہی تھے جن کا ذکر اوپر ہو وچاہے۔ روایت ہے کہ اس زمانے میں ان کا رہم عبداللہ بن بٹار تھا۔
اس کی مزید تو ثیق یہ ہے کہ حصرت عمر کے زمانے میں ایک جگہ کھودی گئ تو نیچ سے عبداللہ کی لاش صحح سلامت حالت میں ملی۔
بلکہ عبداللہ نے اپنے ماتھے پر ہائق رکھا ہوا تھا کہ جب ہائق کو وہاں سے ہٹایا گیا تو خون به نظا۔ حصرت عمر کو جب یہ خبر دی گئ تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو باعرت طور پر دفن کر دیا جائے۔ کہ یہ صحح قسم کے عیبائی بھی حضور پاک کے اس طرح سنظر تھے جس طرح بادشاہ ابو قریب جو لینے ایک شعر میں محمد کے اللہ سے جوائی امید کی بات کرتا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ نجران کے گئے عیسائی ایک و ذر کی صورت میں حضور پاک کی گئی زندگی میں بھی آئے لیکن مورضین تفصیل میں نہیں جائے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا یہ سید بھی ہو سکتا ہے کہ صحح قسم کے عیبائی جیبے اوپر بیان کیا گیا ہے وہاں ختم ہوگئے اور بعد میں نجران کے وفو و عام قسم کے تھے کہ انہوں نے عام قسم کے تھے کہ انہوں نے عام قسم کے تھے کہ آئے بائیسویں باب میں نجران سے دوالگ الگ وفو دکا مدینہ منورہ میں آنے کا ذکر ہے۔ بلکہ ایک کے بارے یہ عام قسم کے تھے کہ انہوں نے حضور پاک کو مباہلہ کی دعوت بھی دی۔ سیان کی گھراگئے اور مباہلہ مذکیا۔

تنبھرہ البتہ یہاں ایک اور تبھرہ ضروری ہے کہ شہدا اور بزرگوں کے جسد خاکی کے صحیح سلامت ہونے کے واقعات ہر زمانے سے سے لوگوں کے مشاہدات میں آئے بتنگ احد کے شہدا کا واقعہ اگر تاریخوں میں مذکور ہے ۔ بلکہ آبخکل بھی المبے واقعات سامنے آئے اس صدی کے شروع میں ووعظیم انصار صحابہ کرام بحتاب جائز بن عبداللہ اور بحتاب خدیدہ بن یمان جو صحابی ابن صحابی تھے کا واقعہ پیش آیا کہ بحتاب جائز اس وقت کے عراق کے بادشاہ فیصل بن شریف کو خواب میں طے اور کہا کہ ان کے جسد دریا بروہور ہے ہیں ان کو کسی اور جگہ دفن کیا جائے ۔ اور البہا کیا گیا اور ان کے جسد صحیح سلامت تھے ۔ تو کیا اس کا بیہ مطلب لیا جائے کہ روز کے ساتھ البے واقعات مشاہدے میں آئے کہ چھ ماہ بعد ان کے جسد صحیح سلامت تھے ۔ تو کیا اس کا بیہ مطلب لیا جائے کہ روز قیامت اس بحسد میں روح واپس آئے گا ، لیکن جن کے جسد گل سڑھا ئیں گے ان کا کیا ہو گا ، اس وجہ سے چہلے باب میں فلسفہ حیات قیامت اس بحد میں اور کہ اور کہا گیا تھا ۔ اور خیال اغلب ہے کہ بزرگوں کا یہ جسد صحیح وسلامت اس لئے رہتا ہے کہ تقدس کی بات ہے ۔ دو سرا شبعرہ محمد کے اللہ دالی بات پر ہے ۔ ہمار االلہ وہ ہے جو ہمارے آقا نے بہت کہ روز اس کی بات ہے ۔ دو سرا شبعرہ محمد کے اللہ دالی بات پر ہے ۔ ہمار االلہ وہ ہے جو ہمارے آقا نے ساتھ سے جند کہ روح اس کوئی شریک نہیں ۔ اور اس کو انسانی جیمانوں سے نہ نا پاجائے ۔ جس نے رب محمد کو بھے لیا مراد پاگیا اور قرآن پاک سی جو حکم کہ اے میرے حبیب لوگوں کو کہوکہ آؤاکی اللہ پر متحد ہو جائیں ۔ وہ رب محمد کی جب ہوں سی جو حکم کہ اے میرے حبیب لوگوں کو کہوکہ آؤاکی اللہ پر متحد ہو جائیں ۔ وہ رب محمد کی جب سی جو حکم کہ اے میرے حبیب لوگوں کو کہوکہ آؤاکی اللہ پر متحد ہو جائیں ۔ وہ رب محمد کی جب سی جو حکم کہ اے میرے حبیب لوگوں کو کہوکہ آؤاکی اللہ پر متحد ہو جائیں ۔ وہ رب محمد کی جب سی جو حکم کہ اے میرے حبیب لوگوں کو کہوکہ آؤاکی اللہ پر متحد ہو جائیں ۔ وہ رب محمد کی جب سی جو حکم کہ اے میرے حبیب لوگوں کو کہوکہ آؤاکی اللہ پر متحد ہو جائیں ۔ وہ رب محمد نی میں جو حکم کہ اے میرے حبیب لوگوں کو کہوکہ آؤاکیک اللہ پر متحد ہو جائیں ۔ وہ رب محمد نی جو حکم کہ کو بیا میں کو کی سیات کی میں کو کی سیات کی جو سیات کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کہ آؤاکی کو بیات کی کو کی

اہل صبیتہ کا یکن پر حملہ اب کہانی کی طرف واپس مڑتے ہیں کہ نجران کے عیدائیوں کا بدلہ لینے کے لیے اہل صبیہ کے سر ہزار لشکر نے بحیرہ قلزم کو پار کر کے بین پر حملہ کر دیا۔ نزدیکی کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ بہرطال بین کے بادشاہ ذونواس نے شکست کھائی ۔ اور شاہ نجاشی کے حکم سے شخت عورتوں اور بچوں کے تسیرے جصے کو غلام بناکر صبیتہ بھیج دیا ۔ اور بین کا علاقہ سلطنت صبیہ کا حصہ بن گیا۔ سالارلشکر عربات (یااریاط) تھااور وہی بین کا گورنر بن گیا۔ اور حکومت علانی شروع کر دی ۔ ابر ہمہ ۔ بیر ممنہ والا اریاط کے نشکر میں ایک ابرہہ ۔ بدمنہ والا بھی تھا جس کے لیے پنجابی کا لفظ "پھٹ مونوں ہے۔ اس نے اریاط کے نطاف ایک قسم کی بخاوت کی، اور پھر دھو کے سے اریاط کو قتل کر کے خود یمن کا گورنر بن بیٹھا۔ اور سارے لشکر کو اپنے ساتھ ملالیا۔ شاہ نجاشی نے پہلے تو اس بات کو نالپند کیا۔ لیکن ابرہہ نے لینے سرکے بال کاٹ کر ان میں اور سارے لشکر کو اپنے ساتھ ملالیا۔ شاہ نجاشی نے پہلے تو اس بات کو نالپند کیا۔ لیکن ابرہہ نے لینے سرکے بال کاٹ کر ان میں گیا اور سارے لشکر کو اپنے ساتھ ملالیا۔ شاہ نجاشی کی وجہ سے ابرہہ کے مذہ رائی بھام ہے۔ بادشہ راضی ہو گیا اور ابرہہ کو گورنر بنا دیا۔ اریاط کے ساتھ جنگ کی وجہ سے ابرہہ کے مذہ رائیے بدیمنا زخم تھے کہ عربی میں اس کے لئے جو لفظ کیا اور ابرہہ کو گورنر بنا دیا۔ اریاط کے ساتھ جنگ کی وجہ سے ابرہہ کے مذہ رائیے بدیمنا زخم تھے کہ عربی میں اس کے لئے جو لفظ کیا استعمال کئے گئے ان کے لین چیابی کے الفاظ "برہ ونہا یا پھٹ مونہا "بڑے موزوں ہیں۔

ا برہمہ کا خانہ کعب پر حملہ ابرہہ نے صنعا کے مقام پرا کی بڑی عبادت گاہ بنوائی اور لو گوں کو حکم دیا کہ کسی اور جگہ ج وغرہ کرنے کی بجائے وہ وہاں پرآکر عباوت کریں ۔ بن کنامذے ایک آدمی نے اس عبادت گاہ کے اندرابرہہ کو برا بھلا کہا اور وہاں سے فکل بھاگا۔ ابرہہ کے دل میں پہلے ہی مکہ مکر مہ کے خانہ کعبہ کے لیے حسد تھا ، کہ وہاں بہت لوگ جاتے تھے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ بنو کنانہ کاوہ آدمی مکہ مکر مہ میں عبادت کے حق میں تھا تو ابرہہ نے ایک کشکر اکٹھا کیا کہ وہ جاکر خانہ کعبہ کی عباوت گاہ کو اکھیو کر زمین کے برابر کر دیے گا۔اس کے ان ارادوں کو بھانپنے کے بعد یمن کے کچھ قبائل ذونفر کے ماتحت ابرہہ کے مقابلہ کے لیے نکلے لیکن شکست کھائی اور ذونفر قبیہ ہوا۔ابہ۔ چلتا گیا،اور کسی جگہ اس کا کوئی خاص مقابلہ نہ ہوا۔ کہ سارے عرب قبائل کافی حد تک خود مختار تھے اور ان میں وحدت کی بجائے قبائلی جمہوریت تھی۔ قبیلہ مشتم کے نوفل بن جیب نے دواور چھوٹے قبائل شہراں اور تخیس کی مدد سے ابرہہ کا مقابلہ کیا لیکن نوفل بھی قبیہ ہوا اور ابرہہ نے اس کو ساتھ رکھ لیا۔اس کے بعد بغیر کسی مخالفت کے ابرہہ طائف کہنچ گیا۔ یہاں پر قبیلہ ثقیف کے لوگ خانہ کعبہ کو بہت مقدس تھے تھے ،اور تھے بھی جنگو۔ لیکن ان کو بھی ابرہد کے مقابلہ کی ہمت نہ ہوئی ۔اس کے بعد ابرہد مکہ مکر مد کے نزدیک پہنچ گیا۔اور اس نے قبیلہ تہامہ اور قریش کے مال مویشی بھی پکڑ لیے ۔ جن میں حضور یاک کے داداعبدالمطلبؓ کے دوسواونٹ بھی تھے ۔ قریش کے سردار بھی وہی تھے ۔ اور قریش نے مشاورت کے ذریعہ فیصلہ کر لیاتھا کہ وہ ابہہ کے ساتھ جنگ کرنے کے قابل نہیں ۔وہ خو دپہاڑوں پر علیے گئے اور ابہہ نے میدان میں ڈیرے ڈال دیئے ۔ جناب عبدالمطلبؓ کو بلایا گیا یا وہ خو د آئے انہوں نے ابرہہ سے ملاقات کی اور اپنے دوسو او نت واپس مانگے ۔ابرہہ جناب عبدالمطلبؓ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔وہ بڑے وجیہ تھے اور ان کی شخصیت میں اتنارعب تھا کہ ابرہہ اپنے تخت سے بنچے اتر کر قالین پران کے ساتھ بیٹھ گیا۔اوران سے پو چھنے لگا۔آپ صرف دوسو اونٹ واپس مانگ رہے ہیں۔اوراس بارے کچھ نہیں کہتے کہ میں آپ کے آباؤ و اجداد کے مذہب کو ختم کرنے آیا ہوں اور اس عمارت لیعنی خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا

جناب عبد المطلب نے فرمایا " میں تو ان او نٹوں کا مالک ہوں اور وہ مانگ رہا ہوں ۔ باقی معاملات اس گھر والا ( اللہ ) جانے جس کا كر دھانے كى نيت سے تو آيا ہے -ميراخيال ہے كہ ده اس كى حفاظت كرے گا-"مورخين نے اس واقعہ كو تفصيل سے بيان كيا ہے۔اور بعض کی رائے ہے کہ جناب عبدالمطلبؓ کے ساتھ بنو بکر کے سرداریامور اور بنوھذیل کے سردارخویلد بھی تھے۔اور وہ ا برہد کو اپنے مال کا تنبیرا حصہ دینے کو تیار تھے اگر وہ خانہ کعبہ کا نقصان کئے بغیر واپس حلاجائے ۔لیکن بات آگے نہ چلی اور بقول ا بن خلدون وہی ہواجو اللہ کو منظور تھا۔قریش پہاڑوں پر طلے گئے ۔اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے " کہ ہماری عرت مجمی ر کھ اور اپنی عرت کا مظاہرہ کر ۔" بہرحال ابرہہ نے لشکر کے آگے ایک ہاتھی کو نگایا ۔اور فیل بان کو حکم دیا کہ ہاتھی کو آگے بڑھائے ۔ ساتھ قبیلہ خشعم کا مقید نوفل آگے بڑھا اور اونجی آواز میں ہاتھی ہے کان کے نزدیک کہا۔" کہ خبر دار آگے نہ بڑھوا یہ اللہ کا گھر ہے ۔ ادھر والی جاؤجہاں سے آئے ہو" ۔ یہ کہ کر نوفل ابرہہ کے لشکر سے الیہا فرار ہوا کہ آٹکھ جھیک کی ویر میں نظروں سے او جھل ہو گیا۔ ابرہہ اور اس کے لشکری حران کھڑے دیکھتے رہے۔ ہاتھی جس کا نام محود تھا۔اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب آگے بڑھاتے تھے تو تجدہ کر تاتھا۔اور اگر واپس کرتے تھے بیٹی کسی اور رخ کی طرف تو اوھر تیزی ہے حلاجا تا تھا۔ تنبصرہ نانہ کعبہ کے جلال وجمال کو کچھ محسوس تو کیا جا سکتا ہے ۔ لیکن نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں اور نہ ہماری قلم میں بیہ طاقت ہے کہ ان اثرات کو بیان کیا جائے جو خانہ کعبہ پر نظر پڑنے سے وار دہوتے ہیں ساور پہلی دفعہ نہیں ۔ بلکہ ہر دفعہ ۔اور بعض دفعہ انسان دنیا و مافیجا ہے جنبر ہو جاتا ہے ۔اب ابرہہ اور اس کے لشکر پر کیا گزری ؟الند کے رنگ ویکھیں ۔ ا با بسل پر ندہ ۔ اس دوران سمندر سے ابابیل پرندوں کے عول کے عول منودار ہوئے ان میں سے ہر پرندہ تنین کنکریاں اٹھائے ہوئے تھا۔ایک چوپنج میں ۔اور ایک ایک دونوں پنجوں میں ۔انہوں نے یہ کنگریاں کشکر پر گرا ناشروع کر دیں اور جس کو کنکری لگتی تھی وہ ادھر ہی مرجا تا تھا۔تو تھوڑی ہی دیر میں لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ انہیں امکیہ دوسرے کی خبر بھی نہ رہی ۔امرہہہ کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بدن سے الگ ہو گئیں ۔اور وہاں پر پھوڑے نکل آئے ۔وہ بھی بھاگا، اور روایت ہے کہ صنعا تک پہنچ گیا اور جاتے ہی مر گیا۔ یہ واقعہ حضور پاک کی ولادت ہے پچیس دن پہلے کا ہے اور اپنی قسم کاآپ ہے۔ابرہہ پر کوئی ڈرانے یا ہلاکت کرنے والی بحلی یا آندھی بھی نہ بھیجی ۔ بلکہ کسی بڑے پرندے کو بھی نہ بھیجا۔جو کشکر پر جھپٹ پڑتے ۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں اور محمولی کنگریوں نے ایک لشکر کو بھس کر دیا۔لشکر کا نام اہل مکہ نے ہاتھی دالے رکھااور اس سال کو ہاتھی دالے سال کا نام دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے آقاً کی اس ونیا پرآمد سے چندروز پہلے اپنے جلال کے نظارے و کھارہا تھا۔ کہ جلدی اس ونیا کو ایک طرف ا بنے حبیب کے جمال سے منور کرنا تھا اور دوسری طرف جلال کو بھی اجا گر کرنا تھا۔ حضور پاک نے ایک وفعہ فرمایا اوریہ صحح بخاری کی روایت ہے کہ ان کاجلال ۔ ایک ماہ کی مسافت ہے بھی زیادہ فاصلے پراٹرانداز ہو تا ہے ۔ اس عاجز کا خیال ہے کہ یہ جمی الك طرز بيان ہے ورمذ بات ہى سارى آپ كے جلال وجمال كى ہے - زمان و مكان يمهان بيج ہيں - قران پاك ميں اس واقعه كى الله تعالیٰ نے مکی سورة فیل کے جند الفاظ میں بیان کر دیا ہے لیکن ان الفاظ کو معنی میں نہیں بند کیا جا سکتا ۔ زمانے کے ساتھ معنی میں وسعت ہوتی جائے گی۔

یمن ایران کے قدیقہ میں اس واقعہ ہے تھوڑا عرصہ بعد یمن کے پرانے شاہی خاندان تبعہ سیف بن ذویؤن مدائن گیا، اور کسریٰ ایران سے مدد طلب کی کہ وہ اہل یمن کو اہل صبتہ سے چھنگارا دلائیں ۔اس سیف کے باپ ذویؤن کی ایک اور بیوی پر ابرہہ نے زبردسی قعیفہ کر لیا تھا اور اس بیوی ہے جو بیٹا مسروق پیدا ہوا وی بعد میں ابرہہ کا جانشین بنا ہوا تھا ۔ کسریٰ پہلے تو سیف کی بات نہ مانتا تھا ۔ کسریٰ ہے تھو کی بات نہ مانتا تھا ۔ کسی ایک بوڑھا اور بہاور سردار وہر دزجو اس زمانے میں کسریٰ نے کسی وجہ سے قبید کیا ہوا تھا ، کسی طرح کسریٰ کو یہ باور کر اسکا کہ وہ تھوڑی نفری سے کسریٰ کے لیے یہ کام کر سکتا ہے ۔ جتائجہ کسریٰ نے اس وہر وزے ما توسی کو کی بات تھا ، کسی طرح کسریٰ نے کسی وجہ سے قبید کیا ہوا تھا ، کسی نفری سے یہن میں ایک مہم بھیج دی ۔ جب ایرانی لشکر کا اور صبتہ کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا تو بوڑھ وہر وزے اپن بھوؤل پر پئی باند ھی اور بڑی مشکل سے دوسروں کی مدوسے دور سے مسروق کو بہان سکا ۔ لین بوڑھے تیرانداز نے ایسا نشانہ باند ھا اور المیے زور کا تیر ہارا جو مسروق کے سرسے پار ثکل گیا ۔ پس صبتہ کی فوج میں ایسی بھگڑ ٹی کہ دہ سب کے سب اپنے ملک صبتہ میں واپس طرف سے کس کا بابھڑ ار بادشاہ بن گیا ۔ اور اس باب کے شروع میں گزارش کی تھی کہ حضور پاک کی بھشت کے وقت ایرانی طرف سے یمن کا بابھڑ ار بادشاہ بن گیا ۔ اور اس باب کے شروع میں گزارش کی تھی کہ حضور پاک کی بھشت کے وقت ایرانی سلطنت یمن تک پھیلی ہوئی تھی ۔ اور الیہانقشہ اول میں بھی دکھایا گیا ہے ۔ اس طرح تاریخ و خراف یہ کی کہ دواس حق مراط مستقیم سلطنت یمن تک پھیلی ہوئی تھی ۔ اور الیہانقشہ اول میں بھی دکھایا گیا ہے ۔ اس طرح تاریخ و خراف یہ کارواں حق صراط مستقیم سلطنت کین تک کو روان دوان ہوجائے۔

سر رہین جہاڑ ہے۔ شرف سر زمین تجاز کو حاصل ہوا اور دوسرے باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ حضور پاک کے جد امجد حضرت اسماعیل کے زمانے حضرت اسماعیل کے زمانے حضرت اسماعیل کے زمانے سے لئے حضور پاک کی ولادت تک بیان کرنا مقصود ہے ۔ روایت ہے کہ حضرت اسماعیل کے بارہ بینے تھے ۔ اوالا سب مکہ کر حہ میں تھے لیکن جب اولا دبھی تو اولادا سماعیل کے اطراف میں پھیلنا شروع کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم کی زبان تو عمرانی تھی لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد کی زبان کسیے عربی ہوئی۔ اس میں ایک رائے تو محمد بن عمرالا سلی نے اپنے بزرگوں سے روایت کی ہوئی ۔ اس میں ایک رائے تو محمد بن عمرالا سلی نے اپنے بزرگوں سے روایت کی ہوئی ۔ جب حضرت اسماعیل کی اولاد کی زبان اس کی والد اسمام ہوئی ۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ عمرائی زبان آہستہ آہستہ سرزمین جہار میں آگر عربی زبان میں تبدیل ہوگئی (واللہ اعلم بالصواب) حضرت اسماعیل کی اولاد کہاں تک پھیلی اس سلسلہ میں حتی رائے ہیں بہیں دی جا سکتی ۔ پھیٹی ذکر ہو چکا ہے کہ ایک ضعیف صدیث میں علی بن رباح سب عربوں کو حضرت اسماعیل کی اولاد بناتے ہیں لیکن چکھے یہ بھی ثابت کر دیا گیا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد سے کچھ اور لوگ بھی سرزمین عرب میں آباد ہوگئے تھے اور ان قبائل کا گئے تو روحانی رشتہ کے علادہ سب کی یہ خواہش بھی ہوگئ کہ نبی رشتہ بھی ایک کر دیں ۔ تو اکثر عرب قبائل مسلمان ہو حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں ۔ بین بعض مورضین نے گا جب کی طروح قبائل نے لیخ آپ کو حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں ۔ بین بعض مورضین نے ثابت کر دیا کہ وہ یمن ہیں ۔ بہماول اس قبیلہ بجیلہ والے بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں ۔ لین بعض مورضین نے ثابت کر دیا کہ وہ یمن ہیں ۔ بہمال اس قبیلہ بجیلہ والے بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں ۔ لین بعض مورضین نے ثابت کر دیا کہ وہ یمن ہیں ہیں ۔ بہمال اس

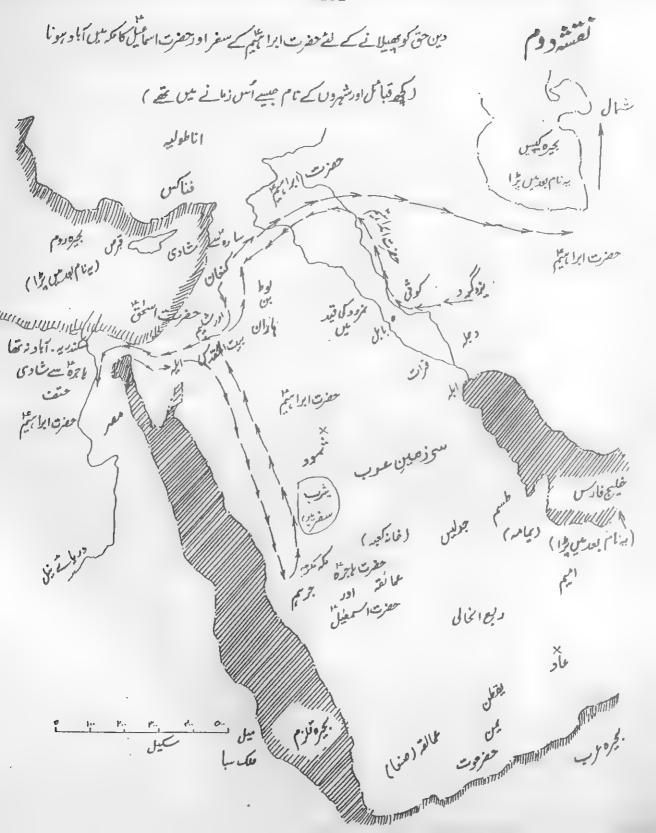

سلسلہ میں زیادہ بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ نقشہ سوم پرسب بڑے بڑے قبائل کے نام اور علاقے جہاں وہ آباد تھے وہ ظاہر کر دینئے گئے ہیں آگے ہمیں سب قبائل سے واسطہ پڑے گااور بائسیویں باب میں اکثر قبائل سے وفو دکا ذکر ہو گاتو ہمارا یہ مطالعہ یا وضاحت اسلام کے چھیلاؤ کو سمجھنے میں مدرگار ثابت ہوگا۔

قبہ لیے قرایش ۔ ابن اسحق میں حضور پاک سے لے حضرت آدم تک سب سلسلہ نسب دیا ہوا ہے ۔ابن سعد بھی بڑی تفصیل میں گیا ہے ۔ اور دونوں کے مطابق قبیلہ قریش فہر کی اولاد سے ہے۔ چنانچہ فہر سے نیچے حضور پاک تک اور مشہور صحابہ کرامؓ کے سلسلہ نسب کو ہم ایک چارٹ کی شکل میں پانچویں باب میں شجرہ نسب الف کے طور پر دکھا رہے ہیں بلکہ اس سلسلہ میں ماوری رشتے یا باقی قرابت والے قبائل کی تفصیل بھی چارٹوں کے ذریعہ سے دے کر متام معاملات کو آسان کر دیا گیا ہے۔اوریہ سب چارٹ پانچویں باب میں موجو دہیں ۔فہر کی اولاد کا نام قبیلہ قریش پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ابن سعد میں ہشام بن محمد کی روایت کے مطابق فہرے تین بیٹوں میں سے دوالک ماں سے تھے ۔اور تبیرا بیٹا دوسری ماں سے ۔ تینوں نے مکہ مکر مہ اور تہامہ میں الگ الگ جگہ رہائش اختیاری ۔ پھر کچھ ایسے واقعات روہنا ہوئے کہ تینوں باہم جمتم ہو گئے تو دوسرے لو گوں نے کہا۔" لقد تقوش بنو جند له جند له سے مراد بھی بنو فہری تھے کہ جنذلہ فہر کی ایک بیوی کا نام تھااور وہ زیادہ مشہور تھیں ۔ولیے فہر کی اولا دآگے وو بیٹوں سے چلی اور ایسے ہی شجرہ نسب میں د کھایا گیا ہے۔البتہ اس سلسلے میں جناب عبدالر حمنٌ بن عوف کے بیٹے ابو سلمۃ کا خیال ہے کہ قصیٰ نے جب ساری اولاد فہر کو اکٹھاکر کے ان میں دحدت پیدا کی تو یہی " تقرش " تھا اور فہر کی ساری اولا و قریش بن گمی ۔ قصیٰ ، فہرکی آٹھویں پشت میں تھے اور اسلئے یہ سارے ذکر آگے آئیں گے ۔ لیکن ہمارا مقصد حل ہو گیا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قریش کس کی اولادے ہیں ۔سب تسلیم کرتے ہیں کہ فہر کی اولاد سے ہیں ۔اور فہر ہی قریش کے جدامجد ہیں ۔ معد بن عدنان ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک بحب نسب کا ذکر فرماتے تھے تو اپنے سلسلہ نسب کو معد بن عد نان سے آگے مذہرُصاتے تھے اور صرف بیہ فرماتے تھے کہ عد نان ، حضرت اسماعیلؑ کی اولاد سے تھے اور فہر بیعنی قریش کے جد امجد معدی دسویں پشت سے تھے جس پر کوئی شک نہیں اور نہ فہرسے نیچے جس کا چارٹ ہم اگلے باب میں دے رہے ہیں ۔حضور پاک کے اس شک سے دوسرے باب میں ہمارے زماں کے جائزے کو اور طاقت مل جاتی ہے۔اور جو وقتوں کا ذکر کیا ہے وہ صحح نہیں ہے۔بہرحال ابن اسحاق خو د کو بھی معد سے اوپر شک تھااور اس نے نسب کے لیے دو شجروں کا ذکر کیا۔وہ حسب ذیل ہیں۔ ا ۔ محمد بن عدنان بن اود بن المسيع بن سلامان بن عوض بن يوزين قموال بن ابي بن العوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن ترلاف بن طالع، بن خاتم بن ناخس بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الوحا بن حمدان بن نسير بن يثريٰ بن لحزن بن يكن بن ارعوى بن عینی بن ذبیشان بن عیصر بن اقتاد بن ابهام بن مقصیٰ بن ناحث بن زراح بن شی بن مزی بن عرام بن قیذر بن اسماعیل یا معد بن عدنان بن اود بن زيد بن يقدر بن يقتيه م بن امين بن مسخر بن صابوع بن المسيع بن يعرب بن العوام بن بنات بن سليمان بن حمل بن قيدر بن اسماعيل

ابن سعد میں ایک تبیرا شجرہ بھی موجود ہے ۔جو معد بن عدنان بن مقوم بن ناحور بن تبرح بن بعرب یستجب بن نابت بن اسماعیل ہے ۔

اوپربیان شدہ شجرہ نسبوں میں اتنازیادہ فرق ہے کہ کوئی تبھرہ نہیں کیاجاسکتا۔اوریہ اختلائی شجرے لکھے بھی اس وجہ سے

ہیں کہ حضور پاک کو جو شک تھااس کا شبوت بیش کیاجاسکے۔حضور پاک نے اشخہ دور کے شجروں کو صحح کرنے کی بھی ضرورت نہ کھی اوریہ فرما دیا کہ وہ اولاد اسماعیل بیں۔اسلام نسب کو صرف پہچان کے لیے استعمال کرتا ہے۔اوریمہاں روحانی رشتہ کو ویں۔

صنیف اور حضرت ابراہیم سے ملانے کی ضرورت تھی۔تو وہ حضور پاک نے پوری کر دی۔فہرے اوپر معدتک شجرہ نسب اس طرح سنیف اور حضرت ابراہیم سے ملانے کی ضرورت تھی۔تو وہ حضور پاک نے پوری کر دی۔فہرے اوپر معدت بن عدنان ،یہ سلسلہ بم ہے۔فہر بن مالک بن النصل بن النصل بن النصل بن النصل بن النصل بن النصل ہی وہرا دیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ۔ولیے جن بزرگوں کے نام مہاں دیتے ہیں ان کے ناموں سے معزی ، نزاری ، کنا شہ اور خزیمہ قبائل و غیرہ بھی موسوم ہیں کہ یہ سارے بھی حضور پاک کے جد امجہ یا قریش کے اوپر اس ماعیل کی اولادے تھے تو حضور پاک کے جد امجہ یا قریش کے اوپر میں اگر آئے گا اور وہ بھی موسوم ہیں کہ یہ سارے بھی حضور پاک کے جد امجہ یا قریش کے اوپر علی اسلام میں پہھے وضاحت بھی ہو چی ہے۔

بت پرستی کی ابتداء بت پرستی کی ابتدا کچھ اس طرح شروع ہوئی کہ جب کچھ لوگ کہ مکر مہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ رہائش افتیار کرتے تو ضانہ کعبہ سے کوئی بھراٹھا کر بھی ساتھ لے جاتے تھے۔اور جہاں آبادہ ہوتے تھے دہاں یہ بتھر بھی گاڑ دیتے تھے ۔اور اس کو مقدس بھی کر اس کی زیارت کرتے تھے۔ان بتھروں کی جگہ بتوں نے کسے لی اس کاذکر آگے آتا ہے کہ حضرت اسمعیل کی اولاد سے قبیلہ قطان یمن میں آبادہ ہو گیا تھا۔اس کے ایک شخص کی بن حارث نے فہر کے پردادا کے باپ خزیمہ کی بچیری بہن بعنی اس کے بچپا قمعہ بن الیاس کی بیٹی سے نگاح کیا اور مکہ مگر مہ میں رک گیا۔اس نگاح سے عمرو پیدا ہوا اور یہی بد بخت بت پرستی کو روائح دے گیا۔ا بن اسحق کے مطابق جتاب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے معراج کے وقت اس بد بخت کو عذاب کی حالت میں دیکھا۔

محمرو بن کی دوایت ہے کہ یہ عمرو تجارت کی عرض سے ملک شام گیا، تو دہاں کچے بت پرستی دیکھی کہ لوگ ان بتوں کی پوجا
کر رہے تھے ۔ شیطان نے یہ بات عمرو کو پہند کرائی تو اس نے خانہ کعبہ کے پتحروں کی جگہ بت نصب کرنے کی راہ نکالی ۔ پھر کیا تھا
ہر قبیلہ نے اپن مرضی کے مطابق اپن رہائش کے نزدیک کوئی بت نصب کر دیا۔اور اس کی پرستش شروع ہو گئی۔ بلکہ قبائل جب بخ کے لیے مکہ مکر مہ آتے تو اپنا بت بھی ساتھ لاتے ،اور اس کو خانہ کعبہ میں نصب کر جاتے ۔اور آہستہ آہستہ لوگ دین ابراہی سے ہٹ کر باطل فلسفوں والوں کی طرح گراہ ہوتے گئے۔قارئین ہم نے یہ ملک الند اور رسول کے نام پر بنایا۔اور تسیرے باب میں واضح کیا گیا کہ ہم بھی وطن کے بت اور کئی مادی بتوں کے پجاری بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ ساری قوم کے لوگ اللہ کے خلیفہ بنے

ہوئے ہیں ۔ اور عوام کو اللہ کاشریک بنارہے ہیں کہ بجائے اللہ تعالیٰ کی آمریت کو جاری کریں یہ بہتے ہیں کہ جو فیصلہ لوگ کریں وہی صحح ہوگا۔ تو ذراا پن "بت پر سی "پر بھی نگاہ ڈالیں ۔ چنانچہ قران پاک کی سورۃ یو سف میں جو ذکر ہے " کہ وہ اوروں کو شرکیک کئے بغیر اللہ کی ذات کے بھی منکر ہیں یا وہ میری واحداثیت اور اصلی حقیقت کو نہیں سمجھتے یا ملئتے بلکہ وہ میرے ساتھ میری ہی مخلوق کو شرکیک کر دیتے ہیں " تو یہ بات ان لوگوں کے علاوہ ہمارے لئے بھی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے کئی شرکیک بناتے رہتے ہیں بین سیجنی

آیا ہے مگر اس سے عقیداوں میں تولزل دیا تو ملی ۔ طائر دین کر گیا پرواز (اقبالؒ) حضور پاک، خزیمہ کی موطویں بشت سے تھے۔ تو ظاہرہے کہ حضور پاک کی ولادت سے تین چار سو سال پہلے بت پرستی شروع ہو چکی تھی۔اور مختلف قبائل کو بتوں کی تفصیل یہ ہے۔

ا - بد بخت عمرو بن لی نے نخلہ میں العزیٰ کا بت نصب کیا

ب - خزیمہ کے بھائی حذیل بن مدریکہ نے بدر کے مقام اورینبو کے نزدیک ایک جگہ پرسوئی کا بت نصب کیا۔

ج - كلب بن ويره ف ووحش الحدل ك نزديك ودك بت كو نصب كيا

د قبلیہ طے کے انوم اور قبلیہ مذبح کے لوگوں نے جش کے مقام پر پیجوت کا بت نصب کیا۔

ر ہمدان کے ایک چھوٹے قبیلہ خیواں نے یمن میں ہمداں کے مقام پرایک بت بوق کو اپنایا

س - قبیلہ حمرے ذوالکلاح نے اپنے علاقے میں ایک بت نصری پوجاشروع کر دی

ش ۔ قبیبہ خولان نے اپنے علاقہ میں امانہ کا بت لگایا۔اورا پنی پیداوار کو اللہ تعالٰی اور اس بت میں بانٹنے تھے۔سورہ انعام کی آیت ۱۳۷ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔

ص - خزیمہ کے بیٹے کنانہ کی اولاوے بنو ملکان نے اپنے علاقے میں دوسروں کی نقل میں کھلے علاقے کی ایک پیٹان پر ایک بت نصب کر دیا۔

ض ۔ قبیلہ دوس کے پاس جو بت تھااس کا نام بھی الدوس پڑگیا۔ولیے اس بت کو ذوالکفین کا بت بھی کہا گیا ہے۔ ض ۔ حُود قریش نے بعد میں خانہ کعبہ میں صبل کے بت کو نصب کیا۔ بلکہ چاہ زمزم کے نزدیک ایصاف اور نیلہ کے بت نصب کیے اس نام کا ایک مرداور عورت قبیلہ جرہم سے تعلق رکھتے تھے اور روایت ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں زنا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھ کر دیا۔

ط - قبليد تقيف نے طائف ميں لات كے بت كو نصب كيا

ع ۔ یٹرب کے قبائل اوس اور خزرج کا بت مناۃ تھا۔ روایت ہے کہ یہ بت بھی عمرو بن لی نے نصب کیا۔ اور یمن کے قبلیہ از واور شام کے قبلیہ غسان کے لوگ بھی اس بت پر چڑھاوے چرہھاتے تھے کہ غسانی بھی یمنی ہیں جس کا ذکر حضور پاک کی حدیث

مباركه ك تحت بوجاك

غ۔قبیلہ جشنم اور بجیلہ کے بت کا نام ذوالخلاصہ تھا۔یہ بت بھی عمرو بن لمی نے مکہ مگر مد کے نچلے حصہ میں نصب کیا تھا۔ ف۔قبیلہ طے کے جو لوگ اوجا پہاڑ کے نزد مک تھے۔انہوں نے بنوسلمہ کے ساتھ مل کرا مک بت فال کو نصب کیا تھا۔ ق ساس کے علاوہ بن حمیر، بنو تمیم ، بنو ربیعہ بنو بکر اور بنو تغلب وغیرہ نے اپنی اپنی الگ عبادت گاہیں بنائی ہوئی تھیں جن میں طرح طرح کے بت نصب تھے۔

نتبصرہ بنوں کی تفصیل دینے میں بڑا مقصدیہ ہے کہ نقشہ سوم میں قبائل کے جغرافیائی پہلو کو سمجھنے کے علاوہ قارئین کو قبائل کے عفائد کا بھی پتہ چل جائے ۔ اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ سارے شجرہ نسب جن کی پشت سے حضور پاک ہیں ان میں سے کسی ہنے کوئی بت نہ اپنایا ۔ تو حضور پاک کے ابا واجداد کے دین حنیف پر ہونے کا شبوت مل گیا ۔ آگے ان سب قبائل کے ساتھ ہمارے آقا کو واسطہ پڑا اور اندازہ لگائیں کہ ان بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے مختلف العقائد قبائل کو ہمارے آقا نے کسے ہمارے آقا نے کسے الکے لڑی میں پرودیا۔ بائیویں باب میں قبائل کے وفو د کا ذکر معاملات کے تانے بانے بہتر طور پر ملاد دے گا۔

بدعتیں اس بت پرستی کے علاوہ بے شمار بدعتوں کارواج بھی پڑگیا تھا۔ بھی و اور سائبہ کا حکر کہ فلاں اونٹنی دس یج جن حکی ہے۔ اب وہ آزاد ہے۔ اور یہ وہ بھیڑ ہے جو دس دفعہ جوڑویں بچ جن حکی ہے تو وہ وصلہ قرار دی جاتی تھی۔ اس طرح حامی کا حکر تھا۔ قران پاک کی سورۃ مائدہ کی آیت ۲۴ سورۃ انعام کی آیات ۲۴ سااور ۱۳۹۱ اور ۱۳۹۱ اور ۱۳۹۱ اور ۱۳۹۱ اور ۱۳۹۱ کو سے اکثر کے اس کے آیت ۴۳ میں ان بدعتوں میں سے اکثر کا ذکر ہے۔ اس لئے ہم ان کی تفصیل میں مذجائیں گے ۔ لوگوں نے کافی اٹکل پچوٹو کئے گھڑ لیئے تھے۔ اور ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس لئے ہم ان کی تفصیل میں مذجائیں تو ختم ہوگئی ہیں ہم ذرالین گریباں میں مذ ڈالیں کہ ہم ان سے بڑھے ہوئے کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ بہرحال یہ بد محتیں تو ختم ہوگئی ہیں۔ وہاں انسے ہی ڈالیاں چراحاتے ہیں جسے یہ لوگ بتوں کو ڈالیاں چراحاتے ہیں جسے یہ لوگ بتوں کو ڈالیاں چراحاتے ہیں جسے یہ لوگ بتوں کو ڈالیاں چراحاتے ہیں مصل کی ختران کی تھی اور جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو قبروں کو آنکھوں کی ٹھیڈک کہنے کا ذکر پہلے باب میں جانے سے منع نہیں فرمایا۔ اور جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو قبروں کو آنکھوں کی ٹھیڈک کہنے کا ذکر پہلے باب میں ہو چکا ہے۔ لیکن حضور پاک نے قبری برے کی طرح کو جاکھ کوئی سے ممانعت فرمائی۔

زمانہ جہالت صفور پاک کے بعثت سے تھوڑا پہلے اس سارے زمانے کو زمانہ جہالت کا نام دیاجا تا ہے ۔ بے شک لوگوں کا علم محدود تھا اور گراہ کرنے والے بہت تھے۔ اور پھر حضور پاک کی آمد سے جو علم کے دروازے کھل گئے تو مقابلتاً بھی اس زمانے کو جہالت کا زمانہ کہا گیا۔ بدعتیں بھی کافی تھیں اور غلط قسم کا تکبراور غرور تھا۔ کہ اپن لڑکیوں کو بھی زندہ در گور کر دیتے تھے کہ لڑکی بدنامی کا باعث نہ ہو۔ لیکن قریش خاندان میں کبھی کوئی الیماواقعہ نہ ہوااور ہمارے مورضین نے اس میں لفاظی کچھ زیادہ ہی کر دی ہے۔ بواور ہمارے مورضین اور کم اٹھایا جاتا تھا۔ کر دی ہے۔ بورت اور کم زور پر ہاتھ کم اٹھایا جاتا تھا۔ حضور پاک اور صحابہ کراٹ مکہ مکر مہ سے بجرت کر کے حلے گئے تو پہلے کسی نے ان کے بال و بچہ کو کچے نہ کہا۔ کچھ خاندانی بند ھن بھی حضور پاک اور صحابہ کراٹ مکہ مکر مہ سے بجرت کر کے حلے گئے تو پہلے کسی نے ان کے بال و بچہ کو کچے نہ کہا۔ کچھ خاندانی بند ھن بھی



تھے۔ کچے وعدوں کا پاس بھی تھا۔ زیادہ خرابی البتہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کئی شریک بنا دیئے۔ اور دین ابراہیم سے ہٹ کر مذہب کو قب نئی رواجوں کے ماتحت کر دیا گیا کچے چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیں تھیں ان کو حرام بنا دیا اور حرام چیزوں کو حلال بنا دیا گیا۔ شعروشاعری ، جوا ، شراب اور زناہ عام ہوگئے ۔ لیکن ہم نے بھی مادیت کے بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا ہے ۔ اور فلاتی مملکت کے چکر میں " جنت ارضی " کے فلسفہ کے قائل ہوگئے ہیں ۔جو خرابیاں ان لوگوں میں تھیں وہ آج ہم میں بھی پیدا ہو گئ ہیں بلکہ غیرت نفس میں وہ ہم سے بہتر تھے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت کا درس دیتے ہیں ۔ لیکن ہم ایک مردہ قوم ہیں اور احتجاجوں پر گزارہ کر دہے ہیں۔

وائے ناکامی مناع کارواں جاتا رہا کارواں کے ول سے احساس زیاں جاتا رہا (اقبال) قرلیش مکہ اور کج: مختلف عرب قبائل ادران کے عقیدوں میں تبدیلی ادر بت پرستی کا ذکر ہو چکا ہے ۔ لیکن حج جاری رہا۔ ادر ج کے دوران چند ماہ حرام قرار دیئے گئے تھے کہ ان ماہ س لزائی نہ ہوسکتی تھی ۔ تمام قبائل ج پرآتے تھے لیکن ج اپن مرمنی کے مطابق ادا کرتے تھے۔ ج کا سارا بندوبست قریش مکہ مینی فہر کی اولاد کے ہاتھ میں تھا۔ فہر کے بعد ان کی اولاد مینی بیٹا غالب ، ان کے بعد ان بدیا اوی ، اس کے بعد ان کا بدیا کعب ، اس کے بعد ان کا بدیا مرہ اور اس کے بعد ان کا بدیا کلاب ہی مکہ مکر مہ کے سردار رہے اور ج کا انتظام ان کے ہاتھ میں رہا۔ کلاب نے عرب خاندان کی چوٹی کی ایک عورت فاطمہ بنت سعد سے شادی کی تھی ، جو جعشمہ تبلیہ سے تھیں اور انہی کے ایک جد امجد عامر حن کو جاور بھی کہتے تھے نے خانہ کعبہ کی دیوار (جدار) تعمیر کی تھی ۔اب اللہ تعالیٰ کا کرنا الیها ہوا کہ کلاب جوانی میں وفات پاگئے ۔ اور پتھے دوبینے چھوڑے اکیب زہرہ جو بڑے تھے اور خاموش طبع تھے ۔ اور یہی زہرہ جسیا کہ چارث الف سے ظاہرہے، حضور پاک کی والدہ حضرت آمنڈ، جناب عبدالر حمن بن عوف اور جناب سعد بن ابی وقاص کے جد امجد تھے۔ جناب کلاب کے دوسرے بینے قصیٰ تھے جو ابھی دورہ پیتے تھے۔اس دوران شام کی سرحد کے نزدیک کے امیرترین قبیلہ قضاعہ کے ربیعہ بن حرام عج پر آئے اور ان کی نظر کلاب کی بیوہ فاطمہ پر پڑگئ اور وہ ان کو نکاح میں لے کر علاقہ سرغ حلے گئے ۔ اور قعنی جو چھوٹے تھے وہ بھی ماں کے ساتھ ادھری علی گئے ۔البتہ زہرہ مکہ مکر مہ میں ہی رہ گئے ۔قریش میں کوئی ایسی شخصیت سامنے ینہ آئی جو مکہ مکر مہ اور ج کے معاملات کو سنبھالا دے سکتا ،اس لئے ج کے معاملات بنو بکر اور بنو خزاعہ کے ہاتھوں میں حلے گئے ۔ قصیٰ بن کلاب: قصیٰ بن کلاب جب جوان ہوئے تو سرغ کے شرفا میں ان کا کوئی مقابلہ یہ کرستا تھا۔وہ تیراندازی اور ہیر مقابلہ میں لا ثانی تھے۔اور وہاں پرلوگ ان کو قصیٰ بن رہیعہ کہتے تھے۔لیکن جب قعمیٰ کو معلوم ہوا کہ وہ قضاعہ کے قبیلے سے نہیں تو ان کو سخت رنج ہوا۔اور ماں ہے جمگزاہو گیا۔تو ماں کہنے لگی کہ " بیٹا تمہارا قبیلہ قریش ، قضاعہ قبیلہ سے زیادہ اشراف ہے " یہ سن كر قعلى نے فيصله كياكه وہ اپنے تبيله ميں واپس جائيں گے -اور الكھ ج كے موقع پر قعلى، قبيله قضاعه كے ايك وفد كے ہمراہ مكه مكرمہ بہنے گئے ۔آپ كے بھائى زہرہ كچہ بوڑھے اور اندھے ہو بھكے تھے۔اور اپنے بھائى كے بدن پر ہائقہ بھيرا اور آواز سننے كے بعد كہنے لگے کہ ہاں یہ میرے ہی بھائی ہیں ۔ بنو قضاعہ کے لوگ جب واپس جانے لگے تو بڑی کو شش کی کہ قصیٰ کو بھی ساتھ لے جائیں ۔ لیکن قصیٰ نے انکار کمیا اور مکہ مگر مہ میں رہ گئے۔

قصیٰ کامکہ مگر مہ میں جلال: کہ مکرمہ پہنچنے کے چند دن بعد ہی قصیٰ، سب کی توجہ کامر کز بن گئے ۔اور قبیلیہ خزاعہ کے سردار حلیل جو خانہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے تھے ، انہوں نے اپنی بیٹی حمیا ، قصیٰ کو نکاح میں دے دی ۔آگے مورضین تفصیل میں گئے ہیں جس کا نب نباب بیہ ہے کہ قصیٰ مکہ مکر مہ کے حالات پر چھاگئے ۔ فہر کی ساری اولاد لیعنی قریش کو اکٹھا کیا۔اور ان کے سردار بن گئے ۔ اور خانہ کعبہ کی متولیت بنو خزاعہ سے واپس مانگی ۔آپ نے بنو قضاعہ کے اپنے اخیائی بھائی زراح کو بھی مدد کے لیئے طلب کیاجو تین سو ہمراہیوں کے ساتھ مکہ مکر مہ پہنچ گیااور اسطرح کچے بحث و مباحثہ ، اور تھوڑی بہت جنگ یا حجرب کے بعد ، قصیٰ خانہ کعبہ کے متولی ہو گئے ۔ ثالثی بؤ کنانہ کے ایک سردار ابن عوف نے کی تھی اوریہ قصیٰ کاحق تھا۔ قدرت دولھا کی آمد ہے پہلے کچھ سیاریاں کر رہی تھی کہ مکہ مکر مہ کی سرداری حضور پاک کے جد امجدوں کے ہاتھ رہے ۔اور سارے بندوبست مکمل ہوں ۔ وارالندوہ: قصیٰ ہی نے دارالندوہ کی بنیاد ڈالی ، اور قریش کی ایک مجلس شوریٰ بنائی ، جس کو قبائلی جمہوریت کمنا زیادہ مناسب ہو گاکہ تمام فیصلے ادھری ہوتے تھے یعنی جنگ وصلح سے لے کر اڑے کے ختنے اور لڑکی کی بلوغت پر پہنچنے کے اعلان تک بھی وہاں ہی ہوتے تھے ۔اور مکہ مکر مہ میں جو لوگ داخل ہوتے تھے قصیٰ ان سب سے عشر وصول کرتے تھے ۔اور خانہ کعبہ میں حوضوں کے ذریعہ حجاج کو پانی پلانے کا بندوبست وہی کرتے تھے۔غرضیکہ پوری حکومت قصیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔قصیٰ ہی نے قریش کو البطح بینی کھلے میدان میں بسایا ۔اور وہاں ہی سے قریش کا نام البطاح پڑا۔اور ساری وادی کو بطحا کی وادی کا نام وے دیا گیا کہ یہ الفاظ ہمارے لئے حضور پاک کے آباداجداد کی وادی ہونے کی وجہ سے مقدس ہیں۔ قصیٰ کی اولاد: حالات کو بہتر طور پر تھینے کے لئے شجرہ نسب الف سے استفادہ کریں گے تو وہاں پر قصیٰ کے چار بیٹوں کے نام نظر آئیں گے ۔ لیکن زیادہ مشہور تین ہیں ۔اور چو تھے عبد قصیٰ کازیادہ ذکر نہیں ملتا۔ ایک بیٹے ابوالدار ہیں ۔ جن کی اولاد سے اسلام کے علمبردار جناب مصعبؓ بن عمیر تھے ۔ جناب قصیٰ نے حکومت کے کچھ کام ان کے سپرد کر دیہے ۔ دوسرے عبدالعزیٰ تھے جن کی اولا دسے حضوریاک کے چھوپھی زاد جتاب زبیرین عوام اور ان کی چھوپھی ام المومنین اول جتاب خدیجہ تھیں ۔ نیکن تنسیرے زیادہ مشہور تھے کہ جمال وجلال ان کے حصہ میں آیا۔آپ عبد مناف تھے جو حضور پاک کے جدامجد تھے۔ ظاہر ہے کہ دولھا کی آمد سے پہلے ہر چیز کارخ ان کے آباؤاجداد کی طرف ہورہاتھا۔اور قصیٰ کی وفات کے بعد حکومت کا نتام کام عبد مناف نے سنجمال لیا۔ عبر مناف کی اولاد: جناب عبد مناف کے چار بیٹے تھے۔ گوبڑے المطلب تھے لیکن زیادہ بقائے دوام حضور پاک کے پردادا جتاب ہاشم کو نصیب ہوا ۔آپ نے تجارت کے حقوق قیصر روم سے حاصل کئے ہوئے تھے اور ملک شام کے دور دراز علاقوں تك تجارت كرتے تھے \_المطلب نے شاہ نجاشى كے ساتھ الك معائدہ كركے قريش كے لئے تجارت كے نفوق حاصل كئے ہوئے تھے ۔ لیکن سب کچھ اپنے بھائی ہاشم کی اولاد کو دے دیا۔ بلکہ آپ کی اولاد بھی ہاشی کہلاتی ہے کہ حضور پاک کے دادا عبدالمطلب ا ا نہی کے نام سے موسوم ہوئے ۔اوریہ تفصیل تھوڑاآگے آتی ہے۔ تنسرے جناب نو فل تھے جنہوں نے کسریٰ ایران کی سلطنت میں تجارت کے حقوق حاصل کئے ہوئے تھے۔ یہ مطالعہ دلچیپ ہے کہ دنیا کی اس زمانے کی مانی ہوئی سلطنتوں میں حضور پاک کے آ باواجداد کافی بارسوخ تھے ۔عبد منانؒ کے چوتھے بیٹے عبد شمس تھے جو امیہ اور ربیعہ کے باپ تھے ۔شجرہ نسب الف میں اختصار

کے ساتھ اور شجرہ نسب " و " میں وسعت کے ساتھ عبد شمس کی اولاد کا ذکر ہے کہ اس کتاب میں آگے چل کر ان لوگوں کے ساتھ ہمارا بڑا واسطہ رہے گا۔روایت ہے کہ عبد شمس کے دل میں بعناب ہاشتم کے ساتھ حسد پیدا ہوا۔ اور قریش کے ایک دو قبیلوں خاص کر بن مخزوم اور بنی ابوالدار کو لینے ساتھ ملا کر بعناب ہاشتم کے ساتھ " منافرہ " کیا۔ یعنی عرت کے ووٹ لئے ۔ لیکن مقابلہ ہار گیا۔ اور یہاں سے اختلافات شروع ہوگئے ۔ اور قریش دو حصوں میں بسے گئے اور بعنگ کی نوبت آنے والی تھی کہ بات چیت سے صلح ہوگئی ۔ روایت ہے کہ اس جھگڑے کا زیادہ سبب عبد شمس کا بدنیا امیہ تھا۔ جو جو ان ہو چکا تھا۔ صلح کے طور پر فیصلہ ہوا کہ وار الندوہ کا بندوبست اور بعنگ کی علمبرداری ابوالدار کی اولاد کے پاس ہوگی ۔ میدان بعنگ کی سپہ سالاری عبد شمس کے پاس رہے گی۔ البتہ خانہ کعنہ کا بندوبست اور متولی کی ذمہ داریاں بعناب ہاشم اور انوابو الدار کے پاس ہی رہیں ۔ یعنی روحانی پہلو حضور پاک کے جدا مجد کے پاس رہ گیا۔ اور دنیادی جاہ بہو عبد شمس اور بنوابو الدار کے پاس سے بڑا دلچپ مطالعہ ہے ۔ حضور پاک کے جدا مجد کے پاس رہ گیا۔ اور دنیادی جاہ بہو عبد شمس اور بنوابو الدار کے پاس سے بڑا دلچپ مطالعہ ہے ۔ حضور پاک کے دام میں تو روحانی پہلو غالب رہا۔ بعد میں دنیاوی جاہ والے بنوامیہ آگئے کہ عالم خلق میں اگر روحانی پہلو زیادہ دیر چلتا تو یہ عالم امر بن جاتا کہ قرآن پاک میں روح کو بھی الند تعالے نے امر ربی کہا۔

جناب ہا شکم اور ان کی اولاو: بتاب ہاشم کا اصلی نام عمر و تھا ایک دفعہ مکہ مکر مہ میں قبط پڑا۔ آپ تجارتی سفر پر تھے۔ وہاں ملک شام میں بے شمار رو نمیاں بچوائیں، ان کو ششک کر کے او نئوں پر لادا، مکہ مکر مہ میں آگر او نئوں کو ذرئے کر کے گوشت بچوا یا اور دونیاں تروا کر اس میں ذالیں اور اہل مکہ کی خوب دعوت کی تو نام تو ڑنے والا (ہاشم) پڑگیا۔ آپ دور در از سفر کرتے تھے۔ ایک طرف طرف انگورہ (موجودہ انقرہ) تک تو دوسری طرف صبشہ کے عدلیں اباباتک ۔ آپ کا جمال و جلال دیکھنے سے تعلق رکھا تھا۔ اور باوشاہوں کے درباروں میں آپ کی عدسے زیادہ عرت افزائی ہوتی تھی۔ قصیٰ نے خانہ کعبہ میں جو پائی کے حوض بنانے کی طرح ذالی ۔ آپ نے اس نظام کو اور بہتر کر دیا۔ جناب ہاشم مگر مہ سے ملک شام جاتے ہوئے ایک دفعہ یشرب (مدینے منورہ) سے ڈالی ۔ آپ نے اس نظام کو اور بہتر کر دیا۔ جناب ہاشم مگر مہ سے ملک شام جاتے ہوئے ایک دفعہ یشرب (مدینے منورہ) سے گزرے ۔ وہاں بازار لگا ہوا تھا، کہ سلمیٰ بنت عمرو کو دیکھا، جو وہاں کے قبیلہ خررج سے تھیں ۔ آپ کو یہ عورت دوراندیش، مستقل مزاج اور صاحب جمال نظر آئیں۔ معلوم ہوا بیوہ ہیں لیکن عام آدمی سے نکاح کرنے کو تیار نہیں۔ جتاب ہاشم نے پیغام مستقل مزاج اور صاحب جمال نظر آئیں۔ معلوم ہوا بیوہ ہیں لیکن عام آدمی سے نکاح کرنے کو تیار نہیں۔ جتاب ہاشم نے پیغام کی تاب کہ کہ کرمہ گیئی یا نہیں۔ سبر حال جناب ہاشم کے آپ کے ہاں یشرب میں تھے ہوئے کا ذکر ہے اور آپ کے بطن سے ایک بیٹیاں بنائی جائی اور کہ مکر مہ خبر بھیجی کہ ان کا وادر شرب میں تھے۔ اس کا بھائی المطلب ہے۔ بیوی سلمی اور بیٹیا شیبہ اس وقت یشرب میں تھے۔

جناب عبد المطلب عبد المطلب بين هيه جناب عبد المطلب بين جو بهار آقا حضرت محد مصطفى ك دادا بين ، كه مدينه مؤده ك قبائل جنهوں نے بعد مين انصار بننے كاشرف حاصل كرنا تھا ان كے ساتھ بھى تعلق پيدا بونا تھا آپ كانام شيب اس وجہ سے پڑا كه بچپن بى سے سركے كچه حصہ كے بال سفيد تھے ۔ بہر حال جناب عبد المطلب بھى قصىٰ كى طرح لينے خاندان سے دور پرورش پاتے رہے اور ایسے صاحب حن وجمال نکے کہ لڑکین ہی میں دیکھنے والا ان کو دیکھ کر حیران ہوجاتا تھا۔ روایت ہے کہ یٹرب کے ثابت بن منذر (شاعر اسلام جناب حسان کے والد) المطلب بن عبد مناف جن کے وہ دوست تھے، ان کے پاس آکر مکہ مکر مہ میں ٹھیے ہے ۔ تو ساتھ ہی المطلب کو خردی کہ ان کے بھتیج شیبہ کا حسن وجمال اور تیراندازی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ المطلب کی حب جاگ اٹھی اور یٹرب جاکر بڑی تگ ودواور کو شش سے اپنے بھتیج کو مکہ مگر مہ لے آئے ۔ مکہ مگر مہ میں داخل ہوتے وقت اپنے بھتیج کو اپنے مال دیکھا تو ان کو شک گذرا کہ المطلب کشرر قم خرچ کو اپنے ساتھ او نب پر سوار کئے ہوئے تھے۔ او گوں نے جو شیبہ کا حسن وجمال دیکھا تو ان کو شک گذرا کہ المطلب کشرر قم خرچ کرے کو بی خوبصورت غلام خرید لانے ہیں تو او گوں نے آپ کو عبد المطلب بنا شروع کر دیا اور آپ اس نام سے مشہور ہوئے گو آپ عربی میں چھوٹے تھے لیکن اپنے بچا کی وفات کے بعد مکہ مگر مہ کی سرداری آپ ہی کہ حصہ میں آئی ۔ کہ یہ کچھ حضور پاک کے طفیل سے تھا کہ جن پیشانیوں میں پشت در پشت ہمارے آقا کا نور چہکا وہ سب سردار ہی سردار تھے۔ اپنے بھائی ہاشم کی طرح المطلب کا انتقال بھی مکہ مگر مہ سے باہر عمان کے علاقے میں ہوا۔

چاہ زمزم: جسے جسے حضور پاک کی ولادت کاوقت نزدیک آتا جاتا تھا، تو ہر طرف سے تیاری ہورہی تھی ۔ زمزم کے چشمہ کا دوسرے باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ اس سے حضرت اسمعیل اور آپ کی دالدہ محترمہ ام المومنین صاحرہ سیراب ہوئے - بعد میں ب چنمہ من کے نیچ دب گیا ۔ یہ بھی روایت ہے کہ عداوت اور حسد کی وجہ سے حضرت اسمعیل کے سسرال بحے قبیلہ جرہم سے ایک تخص عمرو بن حرث نے اس چیمہ پر ریت اور مٹی ڈلوا دی ۔یہ کب ہوا اس سلسلہ میں مؤرخین خاموش ہیں ۔البتہ قصلٰ کے زمانے کا ذکر ہو چکا کہ اس زمانے میں کوئی چشمہ نہ تھی۔ کہ قصیٰ نے پانی کے حوض بنوائے ۔اب اس چشے نے مچراور آنا چاہا۔خوو ا بل کر اوپرآنے کی بجائے اس میں مصلحت تھی اور مشیت ایز دی تھی کہ یہ چنمہ عبد المطلبؒ اور ان کی اولاد کے لئے مخصوص رہے ۔ چتا نچہ ان کو خواب آنے شروع ہوگئے کہ " کھود ۔ کھود! اور کھود " -آپ نے اپنے ببیٹے حارث کی مدد سے کھدائی شروع کی اور کچھ **دنوں** تك ياني ثكل آيا، جو آج تك جارى ہے ۔ آجكل كنوئيں كى اصل جگه كو تو اوپر سے ڈھانپ ديا گيا ہے ۔ خالى وہاں لكھا ہوا ہے كه " چاہ زمزم " یہ ہے۔اوراندر پائپوں اور مشینوں سے پانی نکال کر دونہ خانوں میں متنقل کر دیا گیاہے ، جہاں متعد د ٹو ٹیاں لگی ہوئی ہیں اور الک جگہ سے مرداور دوسری جگہ سے عور تیں پانی پیتے ہیں ۔طواف کے بعد خاص کر گرمی کے موسم میں جب انسان اس جگہ سے جا کریانی پیٹا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دنیا جہاں کی تعمتیں میسر ہور ہی ہیں ۔اور پھر انسان وہاں نفل پڑھنے وقت سر جھکا **تا** ہے تو سراٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔اس یانی کو الند تعالیٰ نے اتنی غذائیت عطاکی ہے کہ انسان کچھ دن بغیر کچھ کھائے اس یافی کے پینے سے زندہ رہ سکتا ہے چنانچہ چاہ زمزم اس زمانے کے لئے بھی ایک جاری معجزہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جگہ جگہ حوض اور کولر اس پانی سے بھرے بڑے ہوتے ہیں اور بھرنے والے بھرتے رہتے ہیں - بلکہ خاند کعبہ کے باہر بھی ٹو میاں لگی ہوئی ہیں ، جہاں سے پانی بحر کر حجاج یا دوسرے لوگ اپنے ساتھ اپنے گھروں میں یا ملکوں میں لے جاتے ہیں ۔اور اب تو سینکڑوں میل دور مسجد نب**وی میں** ایعنی مدیند منورہ میں یہ پانی اس طرح میسر ہے جس طرح خاند کعب میں - فج کے موسم میں بیس لاکھ سے اوپر زائرین مد صرف اس چشے کا پانی چیتے ہیں بلکہ اپنے کوڑے بھی تر کرتے رہتے ہیں۔سبحان اللہ۔

روایت ہے کہ جب پانی نکل آیا تو باقی قبیلوں کے سروار بھی اس میں صصہ واربینے کے خواہ شمندہ ہوئے ۔ اور جناب عبدالمطلب نے ان وعو یداروں کے ساتھ کسی کامن کی نگاش میں لمبے سفر کئے ۔ کہ ایک جگہ پیاس سے بے حال آکر رک گئے کہ شاید کوئی آومی وہاں ہے گذر ہے اور کسی طرف پانی کے سلسلہ میں رہمنائی کرسے ۔ لیکن کوئی آومی نہ آیا تو جناب عبدالمطلب سیارہوکر چل پڑے کہ چلوخو و پانی نگاش کرتے ہیں ۔ لیکن جسے ہی جلے تو سواری کے سم سے چٹمہ ابل پڑا ۔ یہ ویکھ کرچاہ زمزم کے باتی وعو بدار جناب عبدالمطلب سب سے زیادہ خوش رو، عبدالمطلب کے مطبع ہوگئے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے ۔ کہ تمام قریش میں جناب عبدالمطلب سب سے زیادہ خوش رو، سب سے زیادہ باند و بالا، سب سے زیادہ برو بارو متمل مزاج اور سب سے زیادہ فیاض تھے ۔ وہ جب بادشاہوں کے درباروں میں جاتے تھے تو ان کی تعظیم کے لئے بادشاہ اللہ کھوئے ہوئے تھے ۔ اور اس باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ ابر ہہ جسیما شیطان ان کے جملال سے دب گیا ۔ چنا نچہ جناب عبدالمطلب کی یہ شان و مکھ کر ہو خراعہ نے ان کے قبیلہ کے صلیف بننے کی درخواست کر دی جو جناب عبدالمطلب نے منظور فر بائی ۔ انصار مدینے سے حضور پاک کا تعلق اپنے عظیم وادا کی وجہ سے شروع ہوا اور انہی ہو خواعہ کو برو ہا شم کا حلیف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بملد مسلمانوں کا حلیف بننے کی سعادت سے سرفراز کیا ۔ یہ ذکر سو طوری باب میں بنو ہاشم کا حلیف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بملد مسلمانوں کا حلیف بننے کی سعادت سے سرفراز کیا ۔ یہ ذکر سو طوری باب میں بنو ہاشم کا حلیف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بملد مسلمانوں کا حلیف بننے کی سعادت سے سرفراز کیا ۔ یہ ذکر سو طوری باب میں

عبد المطلب كى اولاو: ايك روايت كے مطابق جناب عبد المطلب كے دس اور دوسرى كے مطابق بارہ بينے اور چھ بينياں تھيں ہے كہ آپ نے پانچ شادياں كيں بہر حال جب آپ نے زمزم كاكنواں كھود ناشروع كيا تو آپ كے بينوں ميں سے صرف حارث تھيں ہے ہاتھ بنايا ہے كہ باتھ بنايا ہے كہ باتھ بنايا ہے دوبنيغ اس زمانے ميں پيدا ہو كھ تھے وہ ابھى چھوٹے تھے ۔وہ زمانہ اليما تھا كہ لوگ زيادہ بينوں والے كو كے مئتيں مانتے تھے اور خاندانی منصوبہ بندى شروع نہ ہوئى تھى اور آج سے چاليس پچاس سال پہلے بھى زيادہ بينوں والے كو كو مت سركارى زمين عطاكرتى تھى ۔انسان كى قدر تھى ۔دوسر نے قبيلہ ميں جاكر اچھ كر دار والے لوگوں كو وہ لوگ بينا يا بھائى بنا ليت تھے ۔اور يہى وجہ تھى كہ بنو قضاعہ، قصىٰ كو ساتھ لے جاناچا ہے تھے ۔لين اللہ تعالیٰ كو كھے اور منظور تھا۔كہ قصىٰ نے مكہ مكر مہ ليتے تھے ۔اور يہى وجہ تھى كہ بنو قضاعہ، قصىٰ كو ساتھ لے جاناچا ہے تھے ۔لين اللہ تعالیٰ كو كھے اور منظور تھا۔كہ قصىٰ نے مكہ مكر مہ

انسانی قربانی: چنانچہ جناب عبدالمطلب کو بھی زیادہ بیٹوں کی خواہش ہوئی ۔ اور منت مانی کہ اگر میرے دس بیٹے ہوگئے تو ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ چنانچہ جب دس بیٹے ہوگئے تو قربانی کے قرعہ فال ہمارے آقا کے والد محترم جناب عبداللہ کا ان کے لئے سب سے زیادہ پیار دوسری جناب عبداللہ کا ان کے لئے سب سے زیادہ پیار دوسری طرف ۔ لیکن وعدہ پوراکرنے کے لئے جناب عبداللہ انسانی قربانی کے لئے تیارہ وگئے ۔ جناب عبداللہ کی چار سگی بہنیں تھیں وہ جناب عبداللہ کی چار سگی بہنیں تھیں وہ جناب عبداللہ کے ساتھ لیٹ گئیں اور چھری ہاتھ سے لے لی کہ ان کے بدلے کچھ اونٹ قربان کردئیے جائیں ۔ چنانچہ ایک اونٹ کی تعدادے قرعہ ڈالناشروع کیالین قرعہ جناب عبداللہ کے نام بی پڑتارہا۔ لیکن جب اونٹوں کی تعداد سو کردی گئی تو قدرت

جس کو انسانی قربانی منظور نہیں اور وہ صرف امتحان لیتا ہے ، اس نے قرعہ سو اونٹوں پر ڈال دیا۔ جناب عبداللہ کو چند روز اور زندگی مل گئی کہ دین اسلام کے شروع ہونے سے پہلے قربانی کے لئے منت کا مظاہرہ ہو ناتھانہ کہ انسانی قربانی کا۔ جناب عبدالندگا حسن و جمال: جناب عبدالندگی پیشانی پر حضور پاک کانوراس طرح چمکاتھا کہ دیکھنے والے تاب نہ لاسکتے تھے۔ کی عورتیں آپ کے ساتھ شادی کرنے کی خواہاں تھیں اوران میں سے درقہ بن نوفل کی ایک بہن قتیلہ نے ایک وفعہ جناب عبدالندگا دامن بھی پکڑیا۔ لیکن آپ نے شادی سے انکار کر دیا۔ ایک اور عورت فاطمہ بنت مرانے بھی شادی کی خواہش ظاہر کی بلکہ وہ سو او نب بھی دینے کو تیار تھی جو جناب عبدالندگی بدلے قربان ہوئے، لیکن الند تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جناب آمنہ صفادی کے کچھ عرصے بعدیہ ہی فاملہ ، جناب عبدالندگی کو بلی تو کہنے گئی " کہ نہ وہ بدکار عورت ہے نہ کوئی اور پہلو تھا۔ لیکن جو چہر کھے آپ میں نظر آئی تھی وہ اما نت اب آمنہ بنت وہب کے پاس چلی گئی ہے۔ " کہتے ہیں سے عورت کا منہ تھی۔ جو چہر کھے آپ میں نظر آئی تھی وہ اما نت اب آمنہ بنت وہب کے پاس چلی گئی ہے۔ " کہتے ہیں سے عورت کا منہ تھی۔ کر ہو چکا ہے جناب آمنہ حسب نسب ، اور جمال وعادات میں ایپنے زمانے کی تنام عورتوں سے افضل کہ کہ زہرہ ، قصیٰ کے بڑے ہیں بیری سلسلہ کا ذکر ہے۔ اور جمال وعادات میں ادری سلسلہ کا۔ تاکہ قارئین ایک نظر میں شوری سلسلہ کا ذکر ہے۔ اور جمی ایک شادی کی اور اپنے پیارے بیٹے عبدالندگا جناب سب احوال سے آگاہ ہوجائیں۔ تو جناب عبدالمطلبؒ نے بنوزہرہ میں خود بھی ایک شادی کی اور اپنے پیارے بیٹے عبدالندگا جناب سب احوال سے آگاہ ہوجائیں۔ تو جناب عبدالمطلبؒ نے بنوزہرہ میں خود بھی ایک شادی کی اور اپنے پیارے بیٹے عبدالندگا جناب آمنہ سے فکاح کروادیا۔

حصنور پاک کا نور: اس عاج نے دوسرے باب میں حضور پاک کے نورکا ذکر کر دیا تھا۔اب حضور پاک کا نور حصن آدم سے لے کر حضات اسمعیل اور خاص کر محد بن عد نان ہے لے کر جتاب عبدالند تک کا ذکر ہو چکا ہے کہ سب کی پیشانیوں میں آپ کا نور چکتا رہا اور اس کے اثرات کیا تھے۔اہل محبت نے اس سلسلہ میں بڑی محنتیں کیں ۔ کہ ایک صاحب کا ذکر کیا کہ جتاب عد نان کو دیکھ کر بخت نصر جیسا جری ،ان کے سلمنے بھک گیا۔ جتاب محد کو حضرت ارمیا پینمبرا پی مصاحب میں رکھتے تھے۔ اور الیباخو بصورت پہرہ تھا کہ اس کی ترو تازگی کی وجہ ہے آپ کا نام محد پڑا۔ جتاب نزار کے نام کے لفظی محنی تو قلیل ہیں لیکن لوگ آپ کی اتن عرب کرتے تھے کہ آپ کیرالعرب کے نام ہے مشہور تھے۔ جتاب مصر کے دین صنیف پرہونے کے سلسلہ میں ابن سعد کی روایت کے مطابق خود حضور پاک نے فرمایا "کہ وہ مسلمان تھ" جتاب الیاس کو کہتے ہی سیرالعرب تھے کہ اپنے نام نے مشہور تھے کہ اپنے کہ اور جبال کا ذکر پر پر رایت کے اور بیدا تھا کہ ان بزرگوں کی پشت در پشت حضور پاک کا نور منتقل ہوتا رہا ۔ تو پر رسیراعظم کے اثرات کو النہ تعالی کسی خام کے کہ اس بروقت کوئی نہ کوئی اور پی آواز میں آپ کے رہم النہ کو کہتے کہ ماج کی گوارش ہے کہ عاج بی کے ساتھ حضور پاک کی شان کو سمجھنے رہم اعظم کے اثرات کو النہ تعالی کسی نے کسی طرح ظاہر کر تارہا۔ جسے آجکل دنیا میں ہروقت کوئی نہ کوئی اور پی آواز میں آپ کی کی دنیا میں ہروقت کوئی نہ کوئی اور پی آواز میں آپ کی کی کی دنیا میں ہروقت کوئی نہ کوئی اور پی آواز میں آپ کی کی کی کی کوئی تو کوئی اور پی آواز میں آپ کی کی کی دنیا میں ہروقت کوئی نہ کوئی اور پی کی شان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور بیریا درج کہ کہ کہ وہ اللہ تعالی کے جسیب ہیں۔

کرم اے شاہ عرب و بھم کہ کھوے ہیں منتظر کرم وہ گدا کہ تونے عطا کیا ہے جہنیں وماغ سکندری (اقبال) حصنور پاک کے آباوا جداو: دوسرے باب میں گزارش کی تھی کہ آذر حصن تابراہیم کے باپ نہیں – بلکہ آپ کے باپ تارہ ہیں ۔ادر وضاحت کی تھی کہ پیٹمبروں کے والدین یا جن لوگوں میں حضور پاک کانور منتقل ہو تارہا تو وہ کافر نہیں ہوسکتے ۔

اس سلسلے میں حضور پاک کی ایک حدیث مبارکہ کا ذکر بھی کیا تھا۔ کہ آپ نے فرمایا کہ آپ طہارت سے نکلے ہیں ۔ چنانچہ اس عاجزی تحقیق اور عقیدہ کے لحاظ سے حضور پاک کے ماں و باپ اور سب آباواجداد دین حنیف کے پیروکار تھے۔ہمارے ہاں امک روایت میں کہا گیا ہے کہ حضور پاک کو اپنی والدہ جناب آمنہ کی قبر پر جانے کی اجازت تو مل گئے۔ سین بخشش کی وعا مانگنے کی اجازت نه ملی اس غلط روایت کی ہم ہر نماز میں نفی کرتے ہیں اور یہ دعا ہمیں ہمارے آقا نے سکھلائی اور انہوں نے خو دیہ دعا مانگی اور یہ دعا" رب اجعلنی ۔۔۔ " قرآن پاک کی سورۃ ابراہیم میں ہے۔ ہمارے کچھ لوگ اس دنیا میں مذصرف جنت کے وارث بینے رہتے بیں بلکہ فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے اور فلاں دوزخی ہے اور اس سلسلہ میں حضور پاک کے ماں وباپ اور باقی آباداجداد کو بھی شامل کر دیا۔ خیراس کی وجہ ہے کہ حضور پاک نے جب فرمایا یاقرآن میں یہ ذکر ہو گیا کہ تمہارے ماں وباپ غلط ، استے پر تھے ۔ تو لوگوں نے حضور پاک کے ماں وباپ کو بھی ان میں شامل کر دیا ۔اس سلسلہ میں یہ عاجز اصول اور اسلامی فلسفہ حیات کے تحت حضور پاک کی شان کو جو کچھ سمجھا ہے اس لحاظ سے حضور پاک کے ماں وباپ دین حنیف پر تھے اور جنت می**ں** جائیں گے ۔ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو چھوٹے بچے مرجاتے ہیں وہ اپنے ماں وباپ کے بغیر جنت میں مذجائیں گے ۔ تو کیا حنسور پاک کو ابند تعالیٰ ابساشرف بنه دے گا؟ بیرعاجر احادیث مبار کہ کے ثفۃ اور غیر ثفۃ کے حکر میں نہیں پڑتا۔لیکن ابو اہب انگلی اٹھا کر حضور پاک کی ولادت پر توبیه کو آزاد کروے تو سوموار کے دن سزاسے بچتارہے ۔اور اس انگلی کو بھی کوئی تکلیف مذہو۔اور جس ماں نے سرکار دوعالم کو حنم دیاان کے بارے نعوذ بالند۔ ، ہم اپنے اٹکل پچوعقل کو یہ استعمال کریں ۔ یہ بڑی اٹھی بات ہے کہ بخاری شریف کی جو تجرید کی گئی ہے۔ یا صحح مسلم کی جو شرعیں لکھی گئی ہیں۔ان کے ذریعہ سے ایسی احادیث کو ان کتابوں سے اب خارج کر دیا گیا ہے ۔ حضور پاک کے آباواجدا دے علاوہ کئ اور لوگ بھی دین حنیف کے پیروکار تھے ۔ حصزت عمر مے چچیرے بھائی (مولانا شلی این سرت کی کتاب میں غلطی سے ان کو حضرت عمر کے چچا بنا گئے ہیں) جناب زید ،جو حضرت عمر کے بہنوئی جناب سعید کے والد تھے ۔وہ نہ صرف دین صنف کے پیروکار تھے بلکہ انہوں نے لڑکیوں کو زندہ در گور کرنے کی بڑی مخالفت کی ۔ ان کے علاوہ ورقہ بن نوفل ، عبیداللہ بن تجش اور عبدالعزی کے پوتے عثمان نے بھی کبھی بتوں کی پوجانہ کی ۔ قریش کو چھوڑ کر جتاب ابو ذر غفاری اور جناب سلمان فاری بھی حق کی تلاش میں تھے جن کا ذکر بالترتیب ساتویں اور چو دھویں ابواب میں ہے۔ ہمارے اگلے باب میں حضور پاک کی ولادت کا ذکر ہے اور جتاب عبدالمطلبّ اور جتاب آمنۃ کے مّاثرات کا ذکر بھی وہیں ہے جو ثابت کرے گا کہ آپ کے آباواجداد دین صنف پرتھے۔ہم اب ظہور قدی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

قلب و نظر کی زندگی دشت میں مج کا سماں چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں (اقبال) خلاصہ: یہ باب ازخود تاریخ عالم کا خلاصہ اور دوسرے باب کی صراط مستقیم پر اضافہ ہے ۔ عام تاریخوں میں جہالت کے زمانے کا ذکر کر کے حضور پاک کی زندگی کی کہانی پیش کی جاتی ہے ۔ اس عاجزنے پہلے باب میں فلسفہ حیات پیش کیا کہ ہم کیا ہیں ؟ کہاں ہے آئے ؟ اور کہاں جارہ ہیں ؟ ۔ دوسرے باب میں اپنے سے نشان راہ اور رہمری کو تاریخی اور روحانی پہلو سے پیش کیا ۔ اور اس سے اگھ باب میں گرائی کا ذکر کر دیا ہے کہ راہ سے بھٹک بھی ہوسکتی ہے ۔ اس باب میں تاریخ عالم کی جھلکیاں اور اجمالی

ناکہ نقشوں کی مدوسے اس طرح پیش کیا کہ سجھ آجائے کہ کیا گھے ہوااور بعثت رسول کے وقت یہ ونیا کس رنگ میں تھی سیہ اس
لئے بھی ضروری تھا کہ حضور پاک نے امت واحدہ کاتصور دے کر ونیا کو ایک کرنے کافلسفہ دیا۔ اور سب ممالک میں سفیر بھیج۔
اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے غلاموں نے ونیا کے جہ چہ میں دین حق کا پیغام پہنچا دیا۔ اور یہ تھا ایک ونیا کا ورلڈ آر ڈور "نہ کہ
"امریکن نیو ورلڈ آر ڈور "جو ہے معنی ، ہے مقصد اور مادی ضرور توں یا حالات کو جوں کا توں رکھنے کی سعی ہے۔ جس میں امریکہ
سپرپاور کے طور پراس ونیا کا ٹھیکیدار بن رہا ہے۔ السے آر ڈوریا نظام کسی فلسفہ اور نظریہ کے ایک ہونے کے تحت اپنائے جاسکتے ہیں
کہ ہم کیا ہیں ؟اور کس لئے اس ونیا میں وارو ہوئے ہیں۔ اور مقصود حیات کیا ہیں۔ یہ ورلڈ آر ڈور آج سے چو دہ سو سال پہلے ہمارے
آقاً دے کھی ہیں۔

سرزمیں عرب اور الطحة علاقے جن کو اللہ تعالیٰ یہ شرف دے رہاتھا کہ صراط مستقیم پر تسلسل کے لئے کارواں کا ہراول بنیں ان کا ذکر حصرت اسمعیل کے مکہ و مکر مہ میں آباد ہونے ہے لے کر حضور پاک کے زمانے تک تفصیل سے کر دیا ۔ اور ہر قبیلہ کے پھیلاؤ، حسب نسب، حجز افیہ ، اور تاریخ کو بھی سرسری طور پر واضع کر دیا ۔ یہ عاج نہر واقعہ اور ہر باب کے ایک دوسرے کے ساتھ تانے بانے ملا تا رہتا ہے ۔ کچھ لوگ اس " دیرائی " کو پہند نہ کریں گے ۔ لیکن میرے سامنے قرآن پاک ہے کہ کئ واقعات کو کئی مرتبہ بیان کیا کسی جگہ اشارے کے طور پر کسی جگہ وضاحت کے ساتھ ۔ یہی خوبی احادیث مبارکہ میں ہے ۔ اس عاجز نے ایک مشکل عمل شروع کیا ہے کہ جن لوگوں نے آگے ایک ہاتھ میں تلوار لے کر اور دوسرے میں قرآن پاک کو لے کر دنیا کے سلمنے یہ مشکل عمل شروع کیا ہے کہ جن لوگوں نے آگے ایک ہاتھ میں تلوار لے کر اور دوسرے میں قرآن پاک کو لے کر دنیا کے سلمنے یہ اعلان کرنا تھا کہ " ہم وہ لوگ ہیں جو موت سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تم لوگ زندگی سے کرتے ہو "اور یہ فضل ان پر اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے صبیب حضور پاک مصرت محمد مصطفے کی غلامی اضیار کر لی ۔ ان کے پس منظر کا بیان بڑا ضروری تھا۔ تو حب جلال و جمال کی کچھ وضاحت ہو سکے گی ۔ کہ کس طرح حضور پاک کا جلال و جمال پشت در پشت حصرت آدم سے لے کر حضور باک کا جلال و جمال پشت در پشت حصرت آدم سے لے کر حضور تھو۔ جناب عبد الند کی پیشانیوں میں چھتا رہا۔ اور اس کے کیا اثرات تھے۔

ک محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں ہے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اقبال و مرحد ہے واللہ میں میں میں میں ایک ضرور ی وضاحت

کتب میں حضور پاک علیقے کے لئے جہال حضور پاک کے لئے سر کار دوعالم کے الفاظ ہیں یہ بھی آپ کے محد دو صفات میں ہے ایک ہے۔ کہ جمیس جو زبان کے لحاظ ہے دوعالموں ۔ عالم علی ان دوعالموں کی آپ سر کار ہیں۔ لیکن اصلی بات سے ہے کہ آپ زبان و مکان دونوں کے لحاظ ہے سر کار اللعالمین ہیں کہ زبان کے لحاظ ہے بھی ان دوعالموں کے علادہ عالم ارداح پاعالم خلق باعالم امر و غیرہ و گئی عالم ہیں۔ اور مکان کے لحاظ ہی تواس کا نتات کے سینکڑوں عالم ہیں۔ چنانچے اس سلسلہ ہیں قرآن پاک کے تین الفاظ از رب العالمین و رقم تا لعالمین اور ذکر للعالمین کو سمجھ کریے متنوں الفاظ لدی ہیں متیوں کے نناظر کو سمجھ علی گئات کے تمام زبانوں اور مکانوں کے لئے رب ہے۔ کہ لفظ رب میں اللہ تعالیٰ کی متنوں الفاظ لدی ہیں۔ اور اس کی رب ہیں ہیں کوئی شریک خمیں۔ اس طرح تمام زبانوں اور مکانوں کے لئے حضور پاک محت ہیں۔ یعنی از ل میں بھی رحمت ہیں اور عالم امر میں رحمت ہوں گے۔ یعنی حاضر و ناظر ہو نا تو چھوٹی میں بھی رحمت ہیں اور عالم امر میں رحمت ہوں گے۔ یعنی حاضر و ناظر ہو نا تو چھوٹی میں بھی رحمت ہیں اور عالم امر میں رحمت ہوں گے۔ یعنی حاضر و ناظر ہو نا تو چھوٹی میں بھی رحمت ہیں اور عالم امر میں رحمت ہوں گے۔ یعنی حاضر و ناظر ہو نا تو چھوٹی میں بھی رحمت ہیں اور عالم امر میں رحمت ہوں گے۔ یعنی حاضر و ناظر ہو ناتو چھوٹی میں بھی در میں ہیں در ہیں۔ اس مضمون کو کتاب " قرآن پاک کھاؤ سے در کہ اور لدی ہے۔ معنز لہ نے جو شو شہر چھوڑا تھا کہ قرآن پاک مخلوق ہو اور عالم خلق کے سائنسی معجزات "میں وسعت سے بیان کر دیا گیا ہے۔

## پانچواں باب

## حضور باک کی ولادت سے نبوت تک

و صاحت :۔ مہلے باب میں گزارش ہو چکی ہے کہ الند تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا ، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپناعارف پیدا کیا ہجنانچہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عین تک جو رہمروں کا ذکر ہو چکا ہے وہ سب اپنے علاقوں میں یا جہاں تک پہنچ سکے ، وہاں الند تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے خالق ہونے کا پرچار کرتے رہے ۔اور اس طرح مخلوق کو صراط مستقیم پر لگاتے رہے ۔ لیکن مکمل وحدانیت کا زمانہ آگیا تھا کہ کائتات کی اس چھوٹی سی دنیا میں مخلوق کو ایک کرنے کی ضرورت تھی ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور نبی آخرالز مان کو امت واحدہ کا تصور دے کر مبعوث فرمایا۔عرش معلیٰ یاعالم بالا کے احمد یمہاں پراحمد ٔ اور محمد ٔ اور کئی ایسی صفات لے کر آرہے تھے جو اس سے پہلے الند تعالیٰ نے صرف لیپنے لئے مخصوص فرمائی تھیں ۔اور ان کا ذکر آگے آتا ہے اور یہی ہمارے آقا کی شان ہے۔اور اسی شان کو کوئی قلم بیان نہیں کرسکتی ہمارے مفسرین اور مؤرخین نے پہلے پیغمروں کی عام اور خاص صفات کے ذکر کے تحت پیغمروں کی خاص صفات کو الگ بیان کرے ہمارے آقا کے ان متام **صفات** ے موسوم ہونے کا ذکر بڑے پیارے انداز میں تفصیل سے کیا ہے۔اوریہ عاجزیہ گزارش کرے گا کہ حضور پاک کے تنانوے اسمایا ایک روایت کے مطابق اوپر تین سواسماء بھی حضور پاک کے شان کو بیان نہیں کرسکتے کہ یار غاڑ اس سلسلہ میں عاجزی کا اظهار كركة اوريه عاج تو صرف دعا مي كرسكتا م: - اوراب كية لفصيل كتاب - قرآن باك يح معجزات مين وعصب تو اے مولائے یٹرب آپ میری چارہ سازی کر مری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے زناری (اقبال) حصنور پاک کی شمان: ولادت کے سلسلہ میں اس برصغیر میں نثر میں ولادت کے واقعہ کو چند الفاظ میں بیان کرنے کی جو سعادت مولانا شلی کو ظہور قدس کے عنوان کے تحت ہوئی وہ قابل رشک ہے ۔ عالم اسلام میں میں ایسی سعادت بتناب ابوالبصیری کو بردہ شریف کے قصیدہ اور شیخ سعدیؒ کو " ملغ العلیٰ بکمالہ " کے جند الفاظ سے ہو چکی ہے ۔اس لئے یہ عاجزاس قابل نہیں کہ وہ اس عظیم واقعہ کو جو وسط اپریل میں ا>۵عنیوی یا سنتہ الفیل کے ربیع الاول میں ظہور پزیر ہوا اس کو کسی طرح اپنے الفاظ میں بیان کرسکے ۔ کچھ صاحبان نے اس کو تاریخی واقعہ لکھا۔ کسی نے حضور پاک کو یاریخ ساز شخصیت لکھا کہ تاریخ کا وھارا تبدیل کر دیا وغیرہ سید اپنے لپنے طرز بیانات ہیں ۔اس عاجز کے لحاظ سے حضور پاک کے ادنی غلام بھی تاریخ ساز تخصیتیں ہیں ۔او**ر** انہوں نے نہ صرف تاریح کا دھارا تبدیل کر دیا۔ بلکہ کارواں حق کو صراط مستقیم پر نگاتے رہے۔اس لئے تاریخ سازی ہمارے آقا کے لئے ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے ۔آپ کے پاؤں کی خاک بھی بڑی سے بڑی تاریخ ہے ۔ پیش لفظ میں واقدی کا ذکر ہوا تھا کہ لینے زمانے کے دنیا کے سب سے بڑے حاکم ہارون رشیر کو واقدی پوری رات وہ خاک والی جگہ دکھا تارہا جہاں آپ کے قدموں کے نشان تھے۔ اور ساری رات ہارون کے آنسویہ تھے ۔آپ رحمتہ للعالمین ہیں ۔ بینی معلوم نہیں کتنے عالموں کے لئے رحمت ہیں ۔ اور کئی ہزار شمسی نظاموں میں سے ایک شمسی نظام کے اس چھوٹے سے سیارہ جس کو ہم دنیا کہتے ہیں اس کی تاریخ عالم کی ، اس لیخ

ہمارے آقا کے سلمنے کوئی حیثیت نہیں سیہ عاجزاس شاعر کا بھی غلام ہے جس نے صحیح کہا کہ "سو بار گلاب کے عرق کے سائقر منہ صاف کرنے کے بعد بھی ڈر مگتا ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ حضور پاک کا اسم مبارک منہ سے نکال سکیں " ۔ لیکن حسب وعدہ قارئین کے سلمنے بامقصد مطابعہ پیش کرنے کے لئے الند تعالیٰ کے الفاظ کاسہارا سیاجارہا ہے۔ سورۃ توبہ میں فرمایا "تحقیق آیا ہے پیغمبر تہارے پاس نفس متہارے سے ۔شاق ہے اس پر کیشقتہیں برد تم ۔حرص کرنے والا ہے اوپر تہارے بھلائی کے اور ساتھ مسلمانوں کے شفقت کرے والا مہربان ہے " یہ سراسرجمال والی بات ہے۔جلال کا ذکر آگے آئے گا۔ ذرا گہرائی میں جائیں کہ الله تعالیٰ یہاں پر اپنی صفات سے رؤف اور رحیم کی صفات بھی اپنے حبیب کو عطا کر گئے ۔اور آپ کی بیر شفقت ان لو گوں کے لیے ہے جو مسلمان یا مطیع ہوئے ۔حضوریاک دوسروں کے لیے نذیر لیعنی ڈرانے والے ہیں ۔اور اپنوں کے لیے بشیریعنی خوشخمری دینے والے ہیں ۔ قرآن پاک میں آپ کی صفات کا طرز بیان اور ان صفات کی گہرائی میں تھوڑی سے ویر عنو حد زنی کی جائے تو پھر کچھ کھے جھ آتا ہے کہ جناب صدیق اکبر کو حضور پاک کے صفات بیان کرتے وقت کیوں ڈرلگتا تھا کہ حق ادانہ ہو گا۔ ساتھ ہی اس ز مانے کے پیر مہر علی شماہ جیسے بزرگ سامینے آجاتے ہیں کہ شااور تعریف کرتے وقت کانپ رہے ہیں اور آنسو رواں دواں ہیں ۔اس لئے اس عاجزے عاجزی کے ذکر کو خیال میں رکھنا۔علامہ شلیؒ نے ان تمام معجزات کی تشریح بڑے پیارے انداز میں کی ہے جو آپ نی ولادت کے دقت رونما ہوئے ۔انہوں نے ایوان کسریٰ ہے کنگر ہے گرنے پاآتشکدہ کے بچھ جانے کے بارے حق کی نشاندہ می ہے کہ باطل ختم ہو رہاتھا یہ عاجزان لو گوں کے ساتھ متفق نہیں جو کہتے ہیں کہ علامہ نے شاید دنی زبان میں ان معجزات کے اصلی صورت میں ظہور بذیر ہونے پرشک کیا۔اور علامہ نے ان معجزوں کی بجائے یہ معنی لیے کہ حضوریاک کی بعثت کے بعد واقعی كسرىٰ كى سلطنت ختم ہو گئى اور آتش پرستى والا معاملہ بھى ختم ہو گيا دغيرہ سيه عاجزاس سلسله ميں حكيم الامت علامه اقبالْ كا پیروکار ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی گیا اور کہا کہ اس نے بڑھا ہے کہ حضرت عمر کا فرمان ہے" کہ جہاں سے حضوریاک گزرتے تھے وہاں در خت جھک جاتے تھے ۔ بھلا یہ کسے ہو کہ نبی کے لیے تو درخت جھک جائیں اور عام لوگوں کے لیے نہ جھکیں ۔ علامہ اقبالؒ نے کہا " نادان تو ہیالوجی کے حکر میں پڑا ہوا ہے کہ درخت جھک سکتے ہیں یا نہیں حضرت عمرٌ والی آنکھ پیدا کر تو حمہمیں ورخت اب بھی جھکتے نظر آئیں گے "سیتنانچہ اس عاج کو کسریٰ کے محل سے کنگر ہے کرنے کا ذرا بھی شک نہیں ۔ ایک عام تاریخی واقعہ ہو یا کوئی بڑا آدمی مرجانے ۔ تو آندھی وگر دو غبار کے آثار ہوتے ہیں ۔جب سرکار دوعالم یا سارے عالموں کے لیے رحمت والے سرکاراس دنیامیں تشریف لائے تو کچھ بھی ہو سکتاتھا۔آپ کے سلسلہ میں معجزے ہونامعمولی بات ہے۔کہ اس عاجز کے لیے حضور پاک کی ذات ازخو دا کیب بہت عظیم معجزہ ہے ۔اہل محبت نے آپ کی ولادت کے سلسلہ میں بڑی محتتیں کر کے بہت کچھ لکھا ہے۔ اور اس سب کو یہ عاجز صحیح سمجھتا ہے۔اس عاجز کے لحاظ سے عالم وہ ہے جس کاعقبیرہ اللہ تعالیٰ اور حضوریاک کے سلسلہ میں صحح ہو ۔ وسیے اس زمانے میں قدریں تبدیل ہو چکی ہیں۔ باطل نظریات والے بھی" عالموں " کی نفری میں داخل ہو چکے ہیں کہ علم کا مقصد د نیاوی جاہ حاصل کر ناہوتی ہے ۔ لیکن اس عاجزنے فلسفہ حیات کے باب میں یہ ذکر کمیا تھا کہ مرنے کے بعد ہم سے تین



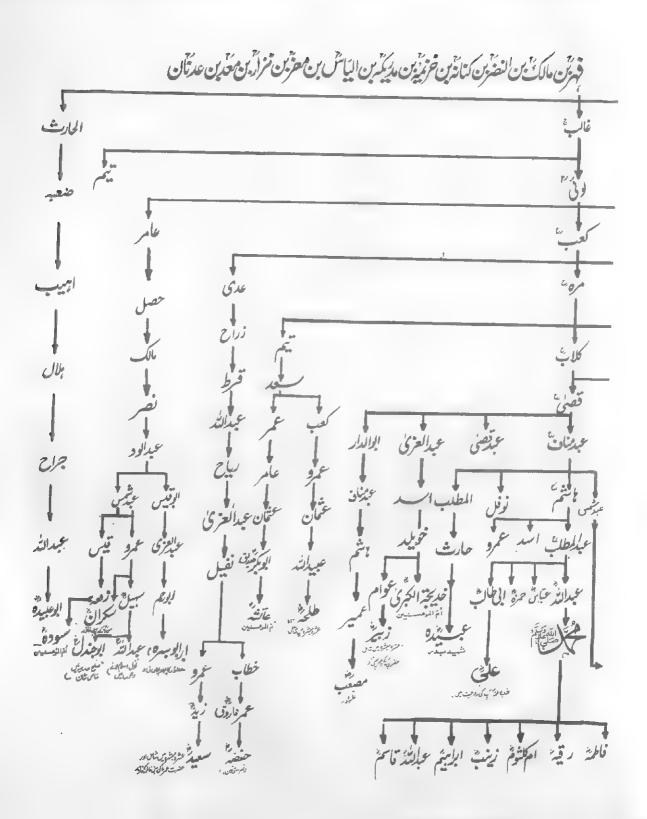

سوال پو چھے جائیں گے اور تعیراسوال حضور پاک کی ذات کے بارے ہوگا اور وہی مشکل سوال ہے کہ حضور پاک کے عرفان کی اس زندگی میں تیاری کی جائے تا کہ پہلے دو سوالوں کا جواب دے سکیں کہ دراصل یہ دونوں سوال ہم سے اس دنیا میں ہروقت پو چھے جارہے ہیں ۔ اور یہ امتحان شروع ہے اور یہ نکتہ سمجھنے ہے تعلق رکھتا ہے ۔ کہ دراصل یہ تغییراسوال بھی اس دنیا میں ہروقت ہم سے پو چھا جارہا ہے ۔ پہلے باب میں یہ گزارش ساتھ ہی کر دی تھی کہ حضور پاک بشر ضرور ہیں کہ آپ جناب آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے ۔ لیکن آپ کی شان عام انسانوں سے بشریٰ لحاظ سے بھی اتنی زیادہ بالا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کاشعور بھی نہیں رکھتے ۔ لین سعد کے مطابق روایت ہے کہ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیٹ میں تھے تو انہوں نے ایسی گرانی کبھی محسوس نہ کی جس طرح عام عاملہ عور تیں محسوس کرتی ہیں ۔ اور آپ نے الیے سن رکھا تھا تو انہیں کچھ شک بھی گزرا کہ شاید وہ حاملہ نہ ہوں تو سوتے طرح عام عاملہ عور تیں محسوس کرتی ہیں ۔ اور آپ نے الیے سن رکھا تھا تو انہیں کچھ شک بھی گزرا کہ شاید وہ حاملہ نہ ہوں تو سوتے جاگتے میں آپ کو حکم ہوا کہ بید دعا پڑھ جاگتے میں ان کو آگاہ کیا گیا ۔ " تو امت واحدہ کے سردار اور پیغم کی حاملہ ہے " ۔ پھر سوتے جاگتے میں آپ کو حکم ہوا کہ بید دعا پڑھ میں ہرا کیک حاسد کی شرے اس بح کے کیلئے الله واحدہ صورت سے بناہ مانگتی ہوں "۔

جناب عبدالند کی وفات حضور پاک کے والد سید ناعبدالند نے مدینہ منورہ میں وفات پائی کہ آپ کسی تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے تو بیمار ہوگئے اور اپنے والد بعتاب عبد المطلب کے نخیال کے گھر ان کی بتار داری ہوتی رہی ۔ لیکن صحت یاب نہ ہوئے اور وفات پائی ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا رازتھا کہ دو بہانوں کے سروار نے دنیاوی شفقت پرری نہیں ویکھنا تھی ۔ کہ حضور پاک کے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی اور طریقہ ہے اجاگر کر ناتھا۔ زیادہ وضاحت نہیں کی جارہی کہ مشکل میدان ہے۔ شاید جو دل میں ہے اس کو ٹھیک طرح سے پیش نہ کر سکوں۔ بہرحال جناب آمنڈ نے اپنے عظیم خاوند کی ذات پر چند شعر کہے جن میں آپ کی سخاوت، فیاضی کی تعریف اور آپ کے لا ثانی ہونے کاجو سماں باند حاوہ پڑھ کر رقت طاری ہوجاتی ہے۔

ولاوت حضور پاک کی ولادت کے سلسلہ میں اہل مجت اور خاص کر زرقانی نے جس محنت سے اور رنگ میں واقعات کو پیش کیا ہے اور جو کچھ لکھا ہے اس عاجز کو ان کے لفظ لفظ کے ساتھ اتفاق ہے۔البتہ واقعات میں توازن پیدا کرنے کے لئے یہ عاجز ابن سعدسے حضرت آمنڈ کی اس دوایت کو اختصار سے بیان کر دہا ہے۔

" حضور پاک صاف، طاہر و مطہر پیدا ہوئے ۔ اور اسی وقت ایک ابیبانو ربرآمد ہوا کہ جس سے دور دور تک بینی ملک شام کے قصروں اور ایوانوں تک کی مقامات روشن ہوگئے "۔ (دوسرے الفاظ میں حضرت آمنڈ نے آپ کے جمال کی جھلک سے دور دراز مقامات بھی دیکھ لئے ۔ یعنی زماں و مکاں پر حادی ہو گئیں )۔ اور پھر آپ کے دادا جناب عبدالمطلب کو خبر دی ۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک ختنہ شدہ اور ناف بریدہ ہیں۔ تو جناب عبدالمطلب نے حضور پاک کو اٹھا یا اور خانہ کعبہ لے گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر ابن اسحاق کے مطابق بیدوما کی۔ "

سب تعریفیں اللہ تعالٰی کے لیے ہیں جس نے تھے یہ پاکمزہ لڑ کاعطافر مایا۔الیبالڑ کا ہے کہ گہوارہ میں تمام لڑ کوں پر مردار ہو گا۔اس کو اللہ تعالٰی کی پناہ میں ویتا ہوں۔اور اس کے لیے خداہے پناہ ما نگتا ہوں۔میری خواہش ہے کہہ اس کو عہ تب بنیا درسیدہ دیکھوں ۔ اور میں اس کی نسبت بغض رکھنے والوں کی شرسے پناہ مانگیآ ہوں ۔ میں اس حاسد سے بھی پناہ مانگیآ ہوں جو مصطرب العنان ہو"

تنبصرہ - جہالت یاسازش اب لطف کی بات یہ ہے کہ دوسوسال بعد طبری اپنی کتاب میں اس دعامیں اللہ تعالیٰ کے نام کے سابقہ " سے الفاظ بڑھا دیتا ہے ۔ یہ خود طبری نے کیا یااس سے الیما ہوا کہ کسی نے طبری کے بعد اضافہ کر دیا ۔ یہ عاجر بحص نکتہ کی طرف آنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ بعد زمانے میں ، پہلے حضور پاک کے آباؤاجداد کو غیر مسلم قرار دے کر حضور پاک کی شان گئتہ کی طرف آنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ بعد زمانے میں ، پہلے حضور پاک کے غلاموں کے دلوں میں سے روح محمد انکال کر سب مسلمانوں کو خراب کر گھٹانے کی کوشش کی گئے ۔ اور اب حضور پاک کے غلاموں کو دنگا کرنے کیلئے قام ہا بھر میں لی ہے۔

حضور پاک کی پیدائش کوئی معمولی بات نہ تھی ۔ہر طرف سے اشارے مل رہے تھے کہ دنیا میں کسی عظیم ہستی کا ظہور ہونے والا ہے ۔البتہ حضور پاک کی مکمل شان کو سمجھنانہ اس زمانے کے لو گوں کی بس کی بات تھی اور یذ اب ہے ۔البتہ کچھ لوگ تعصب بھی رکھتے ہیں ۔خاص کر اہل یو رپ ، کہ پچھلی صدی تک تو انہوں نے تعصب کے علاوہ بد نیتی کی بھی کوئی کثریہ چھوڑی ۔ کسی نے نسب کے بارے شک کیا۔ کسی نے لکھاآپ بڑے غریب خاندان میں پیدا ہوئے کسی نے لکھا بکریاں چراتے تھے اور بڑے معمولی آدمی تھے ۔ اور یہ بھی لکھ دیا کہ آپ کے چھاابو طالبؓ، آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے ۔ لیکن جب کسی اپنے کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو اس اضافے پر بہنچ جاتے ہیں کہ حضور پاک نے سب کچہ شام کے ایک سفر کے دوران بھیرا راہب ہے سیکھا۔ہمارے بزرگوں نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھاہے اور ان اٹکل پیجو والوں کی ہربات کو دلائل دے کر بڑی خوبصورتی ہے رو کیا ہے ۔ البتہ یہ عاجزان لوگوں کے اعتراضات اور ان کو دلائل سے رد کرنے کی تفصیل میں جانے کی بجائے صرف حقیقت بیان کرے گا کہ قارئین اس قابل ہو جائیں کہ خود الیے فضول خیالات کو وقعت نہ دیں ۔اب بحیرا راہب کے ذکر کو لیں کہ پیر عاجز بحرِاراہب پر حضور پاک کے جمال کے اثرات کا مختفر ذکر کرے گا۔ کہ الند تعالیٰ نے اس پر رحمت کر دی کہ دین صنیف پر تھا تو دیدارعام سے لطف اندوز ہوا۔وریہ اس بے چارے نے چند گھنٹوں میں دوجہانوں کے سردار پر اپنا کیااثر چھوڑنا تھا ، تو اہل مغرب کے سارے خرافات اس قسم کے ہیں ۔البتہ اس صدی میں اہل یو رپ نے اسلام اور حضور پاک کی شخصیت کو بہتر طور پر سمجھنے کی کو شش کی ہے ۔ اور ایسے لوگوں کو ہم مشتر قین (Orientalist ) کہتے ہیں ۔ لیکن یاد رہے کہ ان لوگوں اور ابوجہل کے درمیان کوئی فرق نہیں۔اوران میں سے چند کو چھوڑ کر اکثرنے تعصب بھی د کھایا ہے اور اکثر کے پیمانے بھی سخت بو دی عقل کے تا بع ہیں ۔البتہ خوشی کی بات ہے کہ ان میں سے چند لوگ حقیقت کے نزد مکی آرہے ہیں ۔لیکن ان سب کے بارے ہمارا ہیمانہ یہ ہو نا چاہیے کہ جب تک الیبا محقق مولا نااسد نہیں بن جاتا ۔اور لاالہ الااللہ محمد الرسول شنہیں بکار اٹھیا ہمیں اس کی تحقیق کی احمی بات کو بھی کوئی وقعت نہیں دیناچاہیے کہ ہمارے پاس اپنے اٹھے لو گوں کی بڑی اٹھی باتیں موجو دہیں اور گو شیطان مجمی اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت بہت بہتر طور پر مجھتا ہے ۔لیکن وحدا نیت کا سبق ہم شیطان اور اس کے چیلوں سے کبھی نہ حاصل کریں گے۔ حصنور پاک کی رضاعت حضور پاک کو آپ کے چاابو اہب کی لونڈی ٹو بیٹے نے دودھ پلایا۔ کہ ابو اہب نے اس کو ہاتھ کے اشارہ سے کہا "کہ جامیرے بھتیج کو دودھ پلایا کر" روایت ہے کہ اس ٹو بیٹے نے حضور پاک کے چچ حضرت جزہ اور چھو پھی زاد بھائی ابو سلمہ مخزوی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ جتاب جزہ کے بارے یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے بھی حضور پاک کی طرح آپی مراہ ابی اس گزار ااور ان کی پرورش کرنے والی خاتون نے بعد میں حضور پاک کو بھی ایک دن دودھ پلایا۔ بہر حال حصرت جزہ اور جتاب ابو سلمہ دونوں حضور پاک کے رضائی بھائی ہیں۔ جتاب علی نے حضور پاک کو گزارش کی کہ وہ بحاب حزہ کی بیٹی ام شہ سے شادی کر لیں تو حضور پاک نے رضاعت کے رشتہ سے امامہ کو ابنی بھیتی کہا۔ اس طرح جب کسی نے بحاب حزہ کی بیٹی امامہ سے شادی کر لیں تو حضور پاک نے رضاعت کے دشتہ سے امامہ کو ابنی بھیتی کہا۔ اس طرح جب کسی نے کہا کہ حضور پاک درہ کی والدہ ام سلمہ ان کے نکاح میں نہ بھی ہو تیں تو درہ کے ساتھ ان کا نکاح ناجائز تھا کہ وہ رضاعت کے لحاظ سے ان کی بھیتی ہے ۔ حضور پاک نے رضاعت کو بے کہا درہ بین اور کہانی میں بھارے فقہا کے لیے عملی پہلو موجود ہے کہ ماں بیٹی ایک خاوند کے ہاں نہیں رہ سکتیں ۔ اور رضاعت کو وہی حق مل گیا جو بہن بھائی ۔ یا دو بھائیوں یا دو بہنوں کے در میان ہوتا ہے۔ "سبحان اللہ"

پہلے باب میں بھی اشار تا ابو اہب کا ذکر تھا کہ اپ لونڈی کو حضور پاک کو دودھ پلانے کے لیے بھیجا تو اس سلسلہ میں روایت ہے کہ مرنے کے بعد ابو اہب کسی کو خواب میں ملا ۔ پو چھا گیا کہ کیا صالت ہے ، کہنے نگا تو بیٹ کی وجہ سے کچھ راحت ملی اور جس ہاتھ کے اشارہ سے اس کو دودھ پلانے کے لیے کہا اس ہاتھ کی انگیوں کو کچھ آرام ہوتا ہے " یہاں اول تو جاری زندگی کا کچھ شبوت ملتا ہے کہ برزخ میں بھی کچھ حساب کتاب ہوتا ہے اور یہ کچھ حضور پاک نے معراج کے وقت بھی ویکھا دوسری بات حضور پاک کی شان کی ہے ۔ کہ ابو اہب کو ایک لمحہ کی حضور پاک سے وابستگی کا اجر مل رہا ہے اور آ باؤاجداد جن میں آپ کا نور منتقل ہوتا رہا ۔ یا ماں جس کے بطن میں رہے وغیرہ ۔ تو ان کو کتنی راحت اور اجر ملتا ہوگا ۔ لیکن افسوس کہ غیروں کی سازش کے تحت ہم کھٹانے کی سازش کو شعور پاک کی آ باؤاجداد کے سلسلہ میں بو دی تاویلیں دے کر حضور پاک کی شان کو گھٹانے کی سازش کو نہ سمجھے ۔

تری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی (اقبال) شخیرہ نسب پتانچہ حضور پاک کے ساتھ نسبی اور روحانی تعلقات کو بہتر طور پر سجھنے اور ایک نظر میں بہت کچے حاصل کرنے کے لیے شجرہ نسب کے تین خاکے وضاحت کے ساتھ پیش کیے جارہے ہیں ۔ شجرہ "الف "قریش خاندان کے اکابر کا شجرہ ہے بہاں زیادہ سے زیادہ عظیم صحابہ اور ان کے آباؤاجداد کا اجمالی خاکہ ہے ۔ شجرہ "ب "حضور پاک کے مادری سلسلہ کی ایک جھلک ہے اور شجرہ "ج " حضور پاک کے دادا جتاب عبد المطلب کی اولادی تفصیل ہے ۔ آگے چل کر شجرہ " و " ان ووخاندانوں کا شجرہ ہے جنہوں نے حضور پاک کی ذیادہ مخالفت کی ۔ لیکن ان میں الیے صاحبان بھی ہیں جن بہ حضور پاک کے جمال کی جھلک بہت پہلے اثر کر گئی ان چار ٹوں کے بنانے کے کئی مقاصد ہیں ۔ اول جو غلطیاں غلط العام ہو کر اب صحے سمجھی جارہی ہیں ان کا از الہ کرنا ہے ۔ دوم سے ان چار ٹوں کے بنانے کے کئی مقاصد ہیں ۔ اول جو غلطیاں غلط العام ہو کر اب صحے سمجھی جارہی ہیں ان کا از الہ کرنا ہے ۔ دوم سے

ثابت کرنا ہے کہ روحانی رشتہ کو نسبی رشتہ پر ہر لحاظ ہے برتری حاصل ہے۔البتہ ایک نسب یا اتھے نسب کے لوگ جب روحانی رشتہ میں بندھ جائیں تو سونے پر سہا کہ ہے۔ساتھ ہی اپنے آقا کے عظیم ترین نسب ہے ہونے کا شوت بھی پیش کر دیا ہے کہ ہمارے مسلمان مور خین نے تاریخ کے ہر پہلوپر الیہا قابو پالیا۔جس کے ساتھ موازنہ کی اس زمانے میں بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج کی " ترقی پیند " دنیا تعیری اور چوتھی پشت ہے جہ خبرہ اور مادری سلسلہ کا تو کسی کو علم ہی نہیں ہوتا ۔ بے شک اسلام کی شان نرالی ہے۔اور اہل یو رپ تعصب کرتے ہیں۔تو ان کو تعصب کرنے دیا جائے۔

لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کدہ تو خیر دوسرا نام اس دین کا ہے فقر عزور بہتو سعد و بگر آباد تھے۔ یہ لوگ دیہات اور کھلی فضاؤں میں رہتے تھے ان لوگوں کی عورتیں کہ مکر مہ جاکر روساء کہ مکر مہ کے بچوں کو لے آتی تھیں ۔ ان کو اپنا دودھ بلاتی تھیں اور کھلی فضاؤں میں رہتے تھے ان لوگوں کی عورتیں کہ مکر مہ جاکر روساء کہ مکر مہ جاکر چھوڑتی تھیں تو ان بچوں کے ماں باپ تھیں اور کھلی فضاؤں میں ان کی پرورش ہوتی تھی ۔ اور بچوں کو جب واپس مکہ مکر مہ جاکر چھوڑتی تھیں تو ان بچوں کے ماں باپ سے بڑا انعام حاصل کرتی تھیں ۔ شہر تہذیب کا گہوارہ ہیں ۔ اور دیہات کے کھلی فضا کی پرورش وسعت نظری پیدا کرتی ہے جس کا راقم کو بھی کچی مملی تجرب ہے تو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکر مہ کے روساء کی پرورش کے اس سارے نظام کی بنیاد شاید اس لئے باندھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی ایسی پرورش چاہما تھا۔

اے ٹی جست انھی مکتب کی فضا کین بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی (اقبال)

قبیلہ بو سعد و بکر نے بھی حضور پاک کے جمال کی جھکتیاں دیکھنا تھیں اوران کو یہ سعادت علیمہ سعد یہ کی وجہ نصیب ہوئی کہ طلبہ آج بھی است کی باب ہے اور مسلمان گھر انے اپنی بجیوں کے نام طلبمہ رکھتے ہیں سبحان اند کیا شان ہے یہ اند کی عطا ہے جس کو چاہتا ہے عرض سے نواز دیتا ہے ۔ میکن یہ بہلو بجیب وغریب ہے کہ ہمارے مورضین نے جتاب طلبہ کے حضور پاک کو عاصل کرنے کے سلسلہ میں کہانی کو اتراؤاور چرصاؤ دیتے کے لیے افسانوی رنگ پیدا کر دیا ہے ۔ دونوں ابن اسحاق اور ابن سعد عاصل کرنے کے سلسلہ میں کہانی کو اتراؤاور چرصاؤ دیتے کے لیے افسانوی رنگ پیدا کر دیا ہے ۔ دونوں ابن اسحاق اور ابن سعد کلھتے ہیں کہ قبیلہ سعد سعد دس عور تیں مکہ مگر مہ سے دودھ پلانے کی عزض سے بچے لینے آئیں ۔ تو اور کو تو بچے مل گئے ۔ لیکن حضور پاک بوئی دیتی ہو تھی کہ اس کو کوئی اور بچہ نہ ملا تو بچہ وہ معلوم کہ اس کو کوئی اور بچہ نہ ملا تو بچہ وہ معلوم کہ اس کی طبح بین کہ اس کو کوئی اور بچہ نہ ملا تو بھر وہ معلوم کہ اس کی قسمت کھل گئی وغیرہ ۔ اس کی عظر زبیان انہیل نہیں کرتا۔ اور راقم کا جائزہ ہے کہ دو جہانوں کے سردار اور اور نو تو بینے اور حضور پاک کے والد ماجد کے بدلے سو معلوم کہ اس کی قبیلہ اس کے تو بین کرتا۔ اور راقم کا جائزہ ہے کہ جواب علیہ کہ جاب علیہ کہ جاب علی اس کے کہ جاب علیہ کہ جاب علیہ کہ مارے کہ اس کے کہ جاب علیہ کہ ہو اور اور تھی کہ اس کے کہ جاب علیہ کہ حاب علیہ کہ مارے کی کہ جاب علیہ کہ حاب علیہ کہ مارے کہ کہ تو نہ کے ساتھ مکہ مکر مہ تو بیان کر کہ کے جاتی ۔ لین بات یہ ہو کہ کہ تواب علیہ کہ میں دودھ سو کھ گیا تھا اور ان کا لڑکا بھوک کی وجہ سے تشریف لائیس ۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق سفر کی وجہ سے تشریف کا نہیں ۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق سفر کی وجہ سے ان کی چھاتیوں میں دودھ سو کھ گیا تھا اور ان کا لڑکا بھوک کی وجہ سے تشریف کا نہیں ۔ ان کی کھاتیوں میں دودھ سو کھ گیا تھا اور ان کا لڑکا بھوک کی وجہ سے تشریف

تنجره نسب ـ "ب"

## امہات جناب رسول پاک ۔ لیعنی حضور پاک کے مادری سلسلہ کی ایک جھلک کلاب -آیکی ماں مند بنت سریر، بنی کنانہ سے تھیں فاطمه سزوجه كلاب كانام ام قصلی مجمی تھا۔ یا پیہ کنیت ہو گ

فاطمه بنت سعد قبليه ازو سے تھيں - فاطمه كى والده ظريف بنت قيس بنوجمشم سے تھي ظريف كى والده صخرة بنت عامر قبیلہ اینار سے تھیں

عبد مناف آپ کی والدہ جی بنت خلیل بن حبثنہ الزآعی تھیں۔ جی کی ماں فاطمہ بنت نصر بن عوف تبلیہ خراعہ سے تھیں

آپ کی والدہ عاتکہ بنت مرہ بنو تعلب سے تھیں -عاتکہ کی والده ماديد (صفيه) بنت حوزه بنوبوازن سے تھیں -ان کی والده رقاش بنت الا تخم بنو مزج سے تھیں اور رقاش کی والدہ كبشته بنت الرافق بن مالك بن الجاس بن ربيعه بن كعب

بن حارث تحسي آپ کی والدہ سلمی بنت عمرومد سند شریف میں قبیلہ خرارج سے تحسیں ۔ سلمی کی ماں عمیرہ بن صحر تحسیں ۔ آن کی والدہ سلمی بنت عبدالشمل تھیں ۔ اور سلمی کی والدہ اشلیہ بنت زحور

تھیں ۔آپ سب بنو خررج کے قبیل خارے تھیں

أب كى والده فاطمه بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم

تھیں ۔ فاطمہ کی والدہ صخرہ بنت عبد بن عمراں بن مخزوم

تحيي -صخره کی والده تخمر بنت عبد بن قصلی تھیں

حصنورياك محمد مصطفي صلى الله عليه وسلم حضور پاک نے فرمایا کہ " میں فواطم وعواتک ی اولاد ہوں " بعنی جس طرف سے آپ کا مادری سلسلہ چلتا ہے وہ خواتین شرافت میں ضرب المثل تھیں اور ان کے جمال کی بھی یہی حالت تھی ۔ہمارے مورضین نے پانچسو الیبی خواتین کے نا اکٹھے کی ہیں ۔لیکن

ہم اختصار کے تحت صرف ایک جھلک ہی دے رہے ہیں

دونوں بھائیوں کی والدہ فاطمہ ہی تھی عبر مناف آپ کی والدہ جمل بنت مالک فراعے تھیں

> آپ کی والدہ کا نام قبلہ (ہند) بنت وجز (ابوقبلہ) تھا جو تبلیہ خراص سے تھیں ۔قبلیہ کی والدہ کا نام سلمی بنت لوی بن غالب بن فبرتھا۔ سلمیٰ کی والدہ مادیہ بنت کعب تبیلہ خراعہ سے تھیں

حصرت آمن کی والدہ برة بنت عبدالعرى ، قصلی كی اولادے تھیں - برة کی والدہ ام حبیب بنت اسد بھی قصیٰ کی اولاد سے تھیں ۔ام حبیب کی والدہ برہ بثت عوف، کعب بنولیجان سے تھیں ۔



ساری رات بلبلاتا رہا۔ اب جناب حلیہ سوچ رہیں تھیں کہ وہ کمی اور بچ کو کیا دودھ بلائیں گی۔ اور پھر قبط کا زمانہ کسے گزرے گی۔ ان کی یہ عاجزی والی بات اللہ تعالیٰ نے لیند فرمائی اور موقع پیدا کر دیا" کہ اے حلیمہ تو میرے حبیب کو لے جااور اپن آخوش کو شھنڈا کر یہی نہیں بلکہ امت واحدہ کی ماں بن جا" ۔ قارئین! اگر آپ حضور پاک کی شان اور لینے عاجزہونے کے پہلو کو بچھ گئے تو اس کتاب میں میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو گے ور نہ اللہ کی مرضی ۔ خبر صادق کی والدہ بہتاب آمنڈ نے فرمایا" مہر بان اور شریف دائی ان لیعنی حضور پاک کی طرف سے خبر وار رہنا کیونکہ عنقریب ان کی ایک شان ہوگی تھے تین دن متواتر شب کو کہا گیا ہے کہ لیت ان لیعنی حضور پاک کی طرف سے خبر وال رہنا کیونکہ عنقریب ان کی ایک شان ہوگی تھے تین دن متواتر شب کو کہا گیا ہے کہ لیت اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضور پاک کی طرف سے خبر آل ابو ذویب میں دودھ بلانا" دائی حلیہ گاتھاتی تو قاہر ہے قبیلہ سعد بن بکر سے تھا۔ لیکن اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضور پاک کے رضا کی باپ حارث کی کنیت ابو ذویب تھی اور او نٹنی کی چال میں وہ مستی تھی کہ ان کے پاؤل زمین پر اور جب والیں چلیس تو چھاتھاں دودھ سے بحر گئیں ۔ کم دوراور لاچار گدھی اور او نٹنی کی چال میں وہ مستی تھی کہ ان کے پاؤل زمین پر اور جب والیں چلیس تو و جو اس بھی بہترین مولو دو بزرگ ترین بر کمت والے دیکھتے تھے ۔ اور جتاب علیہ ٹیکر ان اس انوی رنگ میہاں لیت آپ ختم ہوجاتے ہیں ۔ حضور پاک کی دور ضاعی بہتیں تھیں جن کے نام انسے اور جد امہ تو شیما بھی کہتے تھے اور ان کا ذکر بسیویں باب میں بہتگ حسین کے تحت بھی آئے گا ۔ بہرحال انسے دفتور پاک نے ان علاقوں میں دوسال گزارے اور و کھنے سے معلوم ہو تا تھا کہ آپ چارسال کے تھے۔

فنق صدر جناب علیمہ سعدیہ و سال کے بعد حضور پاک کو مکہ مگر مہ والیں لے آئیں اس زمانے میں مکہ مگر مہ میں کچھ و با پھیلی ہوئی تھی اور جناب علیمہ بھی برکت کے لیے آپ کو اپنے پاس رکھناچاہتی تھیں کہ آپ کے جمال کے جھلک نے جناب علیمہ پر بھی اثر کر دیا تھااس لئے جناب علیمہ آپ کو اپنے ساتھ والیس لے گئیں ۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد "شق صدر "کا واقعہ پیش آیا ۔ جس سے جناب علیمہ ڈر گئیں ۔ کہ آپ کے بچوں نے آپ کو خبر دی کہ کچھ لوگوں نے ان کے قریشی بھائی کو لٹا دیا ہے اور سب کچھ دیکھ کر جناب علیمہ کے بچے بہت ڈرے ہوئے تھے ۔ مورخین نے اس واقعہ کو اپنے اپنے الفاظ میں لکھا ہے ۔ یہ عاجز اس واقعہ کو

" دوسفید پوش برف سے بھری ایک سونے کی طشتری کے ساتھ آئے انہوں نے میرے شکم کو بھاڑ دیا۔ پھر میرے دل کو بہر نکالا ادر اس کو چیر دیا۔ تب اس کے پیچ سے ایک سیاہ مادہ نکال کر باہر پھینک دیا پھر انہوں نے میرے شکم کو اور اس کے اندر سے بتام حصوں کو برف سے دھویا۔اور سارا شکم صاف کر دیا پھران میں سے ایک کہنے نگان کا وزن دس آدمیوں کے ساتھ کرو۔ انہوں نے الیا کیا تو میں بھاری نکلا۔ تو ان میں سے ایک کہنے نگا کہ بات ختم کی جائے۔اگر ان کی ساری امت کے ساتھ تو لا جائے تو ہے بھاری نکلیں گے۔

تنبصرہ یہ ایک طرز بیان ہے۔آپ نے حصرت طلبہ یا باتی ہمدردوں کو ان الفاظ میں یہ کہانی سنائی ۔اب سوچیں کہ اتنا بڑا اپریشن ایک منٹ یالحظہ میں کیا گیا۔اوراس زمانے میں تو والیے بھی پیٹ چیرنے کے کاموں میں تیزی آگئ ہے لیکن اس زمانے میں یہ بہت ہی عجیب وغریب بات تھی۔ معلوم ہو تا ہے کہ اس اپریشن کی کوئی ضرورت تھی کہ بشرکا کوئی صد معصومیت کے بعد جب بڑھتا ہے تو اس میں انسانی کروریاں ہیدا ہوجاتی ہیں اور حضور پاک کو معصوم رکھن تھا۔علاوہ ازیں اس میں آپ کے جلال کا پہلو بھی ہے۔ کہ پوری امت پر بھاری ہوئے ۔ یہ بھی طرز بیان ہے جسیا کہ روایت ہے کہ آپ کی طاقت چالیس مردوں کے برابر تھی وغیرہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اس مقام پر ہیں کہ مافوق البشر ہیں جس کو انسان نہیں سمجھ پاتا۔ اس عاجز کے لحاظ ہے آپ شمی و فرورت ہیں اور ان گن طاقت کے مالک ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور پاک طاہر المطہر پیدا ہوئے تو الیے اپریشن کی ضرورت نہیں ہے خیال ہے کہ الیما واقعہ ضرور ہوااور اس کی ضرورت تھی۔

بہر حال اس واقعہ کے بعد کچے اور واقعات بھی ہوئے کہ جناب علیمۃ گھرا گئیں کہ اسبے سینیا کے کچے لوگوں کی آپ پر نظر پردی اور ان کو آپ کا جمال کچے نظر آیا تو ان کو خیال ہوا کہ الیساخو بصورت بچہ اٹھا کرلے جائیں اور اپنے بادشاہ کو جا کر پیش کریں سید بھی روایت ہے کہ یہودیوں کو بھی کچے کا ہنوں اور کچے اپنوں سے بھنک پڑر ہی تھی کہ نبی آخر الز مان کے ظہور کا وقت آگیا تھا۔ اور الیسا بچہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہو چکا ہے تو ان کا حسد عود کر آیا کہ آپ کو کچے نقصان پہنچائیں۔ تو جناب علیمہ حضور پاک کو مکہ مگر مہ لے آئیں ۔ جب جناب علیمہ مگر مہ میں داخل ہوئیں تو وہاں تھوڑی دیر ستانے لگیں تو حضور پاک خضور پاک آپ سے علیحدہ ہوگئے ۔ جب طاش بے سود ثابت ہوئی تو جناب علیمہ روتی دھوتی اور دوڑتی جناب عبد المطلب کے پاس پہنچ گئیں ۔ بتاب عبد المطلب نے یہ ماجراسنا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور دیوانہ وار پکار رہے تھے اور "میرا محمد میرا محمد پکا ہے تا ہو سے اند میرے شہوار محمد میرے شہوار محمد ہوگئے دے ہوئے اور دیوانہ وار پکار رہے تھے اور "میرا محمد میرا محمد پکا ہے تھو اور خص کی "اے الند میرے شہوار محمد میں دو تو ہی نے تو ان کا نام محمد رکھ کے ۔ ۔۔

روایت ہے کہ اس ملاش کے دوران جناب طلمہ جو ہر جگہ اطلان کرتی پھرتی تھیں اور پو تھی پھرتی تھیں کہ میرا محمد کم گیا
ان کو تو کوئی اللہ کا بندہ (رجال الغیب) مل گیا تو اس نے کہا "اے حلمہ محمد اس کا تنات میں گم نہیں ہو سکتے ہاں یہ کا تنات محمد میں گم ہو سکتی ہے "افسوس ان دانشوروں پر جو جناب عبد المطلب کو دین صنیف کا پیروکار نہیں مانتے ۔ان کو محمد کیا را ہی
میں گم ہو سکتی ہے "افسوس ان دانشوروں پر جو جناب عبد المطلب کو دین صنیف کا پیروکار نہیں مانتے ۔ان کو محمد کیا اور ان کی سلمنے کھی میان ہے کہ کا تنات ان کے سلمنے کھی حضور پاک کی شان کا بھی بیان ہے کہ کا تنات ان کے سلمنے کھی حضور پاک کی شان کا بھی بیان ہے کہ کا تنات ان کے سلمنے کھی حضور پاک کی شان کا بھی بیان ہے کہ کا تنات ان کے سلمنے کھی حضور پاک عبد المطلب اور دائی حلیم آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ حضوت آمنہ کے پاس لے آئے جہاں جناب علیم ڈر گئی تھیں اور اما نہ واپس کرتی ہیں۔

ور گئی تھیں اور اما نہ واپس کرتی ہیں۔

پاس رصاعت روایت ہے کہ مکی زندگی میں جناب علیمائے کم از کم دو دفعہ حضور پاک کی خدمت میں عاض ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ایک نبوت سے پہلے اور ایک نبوت کے بعد ہجب پہلی دفعہ آئیں تو وہ قط کا زمانہ تھا اور حضور پاک نے جناب علیمائہ کو ایک اونٹ اور چالیس بکریاں تحفہ کے طور پر دیں۔ دوسری دفعہ آئیں تو حضور پاک کے علاوہ جناب صدیق اکٹر اور

جناب عمر فاروق نے بھی آپ کو تحفے دیئے ۔ حضور پاک آپ کو دیکھ کر چادر پکھا دینے تھے اور فرماتے تھے " میری ماں ۔ میری ماں آگئ "بہن شیماً کا ذکر بعیویں باب میں ہے۔

حضرت آمینکی وفات صفورپاک تین سال سے کچھ اوپر بنوسعد و بکر کے ہاں ٹھہرے ۔اور پھرتقریباً تین سال حصزت آمنة نے آپ کی پرورش کی ۔آپ کی عمر چھ سال کی تھی کہ حضرت آمنة آپ کو لے کریٹرب گئیں جہاں اپنے عظیم خاوند جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت مقصود تھی ۔اور بیلیے کاانتظار تھا کہ بیٹیا کچھ بڑا ہو جائے تو تب چلیں ۔ دواونٹ سواری کے لیے تھے اور ام ایمن باندی ہمراہ تھیں ۔ دہاں پر جناب عبد المطلبؓ کے نتھیال قبیلہ خزرج کے نابغہ کے ہاں قیام فرمایا۔ اور حضور پاک نے بجرت کے بعد جب یثرب کو مدینتہ النبی بنا دیا تو اکثراس گھر کی نشاند ہی فرماتے تھے کہ آپ وہاں ٹھہرے بلکہ ایک لڑکی انسیہ کا بھی ذکر فرماتے تھے کہ وہاں پروہ ان کے ساتھ کھیلتی تھیں ۔اور وہاں ہی امکیہ حوض میں حضور پاک نے تیرا کی سیکھی ۔مدینیہ منورہ سے واپسی پر جہفا کے نزدیک ابوا کے مقام پر جتاب آمنہ گاانتقال ہو گیااور آپ وہیں دفن ہیں ۔مورضین نے بیماری کی تفصیل نہیں بنائی ۔ پس اتنا لکھتے ہیں کہ ام ایمنّ، حضور پاک کو مکہ مکر مہ لے گئیں اور حضور پاک کی سرپرستی جناب عبدالمطلبّ نے سنبھال بی ۔مور خین البتہ حضور پاک کے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر جانے کا ذکر کرتے ہیں ۔ایک روایت میں فتح مکہ سے واپس مدینیہ منورہ جاتے ہوئے اور دوسری روایت میں جبر الوداع کے بعد لیکن آگے بیانات عجیب وغریب ہیں ایک روایت میں ہے کہ قبر پر حاضری کی اجازت مل گئی۔ بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت نہ ملی سیہ حیران کن بات ہے حضور پاک ہر روز اپنے ماں و باپ کی بخشش کی دعا ما نگنتے تھے اور ہمیں بھی یہ سکھلا گئے ۔ جس کا ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے تو یہ روایت تو غلط ہو جاتی ہے لیکن الیے ہی ایک راوی نے لکھا ہے کہ حضوریاک کو بخشش کی دعا مانگئے سے روک دیا گیا تو اس پر حضوریاک روپڑے تو متام صحابہ کرام جو ساتھ تے رویزے ۔ خدا جانے حضور پاک کے رونے ککیا سبب تھا کچھ صاحب نظر کہتے ہیں کہ بشریت کے کچھ پردے مٹنے شروع ہوئے تو رونا ضرور آیا۔لیکن پھرپردے رک گئے۔باقی رہی بخشش والی بات تو آپ نے کون ومکان کی دولت کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ایسی ماں نہ و نیا پر پہلے تھی نہ بعد ہو گی ۔ لیکن ایسی فضول بحثوں سے متلک آکر زرقانی میں جناب عائشہ سے روای**ت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ** نے حضور پاک کے ماں باپ کو تھوڑی ویر کے لیے زندہ کیا۔وہ حضور پاک پرایمان لائے ۔اور بخشش ہو گئی اور آگے مردوں کے زندہ ہونے کے معجزات کا ذکر کرتا ہے ۔وغیرہ والثداعلم بالصواب اس سلسلہ میں آخری گزارش یہ ہے کہ فی الحال دوزخ اور جنت کو بھول جائیں کہ اس میں کون کون جائے گا۔اپنی عاقبت سیدھی کرنے کے لیے حضور پاک کے آباؤ اجداد کا بہت زیادہ ادب كريں ساور بودے مبھروں سے كريز كريں ۔

ام الميمن ام ايمن كويہ شرف حاصل ہے كہ جتاب آمن كى دفات كے بعد آپ ہى نے حضور پاك كى الك ماں كى طرح خبر كرى كى سيتانچہ حضور پاك ئى الك ماں كى طرح خبر كرى كى سيتانچہ حضور پاك نے جب جتاب خد يج شادى كى توام ايمن كو آزاد كر ديااور آپ كا عبيد بن زيد سے نكاح ہو گيا۔ جن سے ايمن بنين كہ اصلى نام كى كو ياد ہى مدرہا۔ كچ عرصہ بعد عبيد سے ايمن بنين كہ اصلى نام كى كو ياد ہى مدرہا۔ كچ عرصہ بعد عبيد

فوت ہوگئے۔ اس وقت اسلام کاچراغ طلوع ہو جگاتھا تو حضور پاک نے فرما یا کہ "اگر کسی کو جنتی عورت کے ساتھ شادی کرنے میں لطف آتا ہو تو وہ ام ایمن کے ساتھ شادی کرے سیہ سعادت حضور پاک کے آزاد کر دہ غلام زیڈ بن حارث کو نصیب ہوئی ساور جناب اسامہ جن کو حضور پاک کے لاڈلے کے نام سے بھی یاد کیاجا تا ہے انہی کے بطن سے پیدا ہوئے ۔ ام ایمن جنگ احد و خمیر میں بھی شرکی ہوئیں اور حضور پاک کی وفات تک زندہ رہیں آپ کو برکتہ بھی کہتے ہیں ۔ سبحان الند! ہمارے آقا کے جمال کی جملک نے ایک باندی کو ہماری اماں اور سرکا تاج بنادیا

جناب عبدالمطلب کی سرپرستی تو الند تعالی نے جناب عبدالمطلب پرید دحت کی کہ دوجہانوں کے سردار کی پرورش ان کے حصہ میں آگئ ۔ جب آپ کھانا کھانے بیضے تو کہتے "میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ" اور جب تک حضور پاک ند آجاتے ۔
کھانانہ کھاتے اور حضور پاک کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ۔ علاوہ ازیں جناب عبدالمطلب جب استراحت فرماتے یا سوتے تو ان کے کسی بیٹیا یا بیٹی کو اجازت نہ تھی کہ ان کے پاس یاان کے کمرے میں جاسکے ۔ لیکن حضور پاک کسی وقت بھی جاسکتے تھے اور اپنے دادا کے بستریا نشست پر بیٹی جاتے تھے ۔ جب حضور پاک کے کسی چچانے ان کو دہاں سے اٹھانے کی ایک آدھ بار کو شش کی تو عبدالمطلب کہتے۔ "میرے بیٹے کو رہنے دو، وہ ملک وسلطنت سے مانوس معلوم ہوتے ہیں "

مکہ مکر مد میں قبط انہی دنوں میں مکہ مکر مہ کے علاقے میں سخت قبط پڑا تو جناب عبدالمطلب کی بھتیجی رقبہ بنت ابی صیفی ، جو واسے جناب عبدالمطلب کی ہم عمر تھیں اور جن کو عرب "لده" کہتے تھے سان کو ایک خواب آیا" کہ یہ پینمبر جو مبعوث ہونے والا ہے تم ہی لوگوں سے ہوگا۔ان کے ظہور کا یہی زمانہ ہے اور ان کے طفیل اہل مکہ اور خاص کر قریش کو فراخی و کشائش نصیب ہوگی اب الیما شخص تلاش کر وجو نہایت شریف بلند و بالا سفید رنگ یعنی گوراچٹا گٹھا ہوا بھرے رخساروں والا ، پتلی ناک والا ، بھویں ملی ہوں اور پلکیس دراز ہوں ۔وہ نکلے اور اس کی اولا و بھی ساتھ ہو ۔ ہر گھر سے ایک پاک اور طہارت والا آدمی نکلے ۔ بھر اس کی مرکر دگی میں حرم کو ہوسہ ویں اور کوہ قبیس پرچڑھ کر بارش کے لیے الند تعالی کے دربار میں دعا مانگیں ۔

باران رحمت سے خواب سن کر سب لوگ جناب عبدالمطلب کے پاس جمع ہوگئے کہ یہ صفات صرف ان میں تھیں ۔ جناب عبدالمطلب رسول پاک کو جو بچ تھے ، لے کر نظے اور خواب کے مطابق طریق کاراپنا کر دعای ۔ لوگ ابھی گھر واپس بھی نہ پہنچ تھے ۔ کہ اتنی بارش ہوئی کہ وادیاں بھر گئیں ۔ یہ تھے اثرات ہمارے آقا کے جمال کے ۔ جناب عبدالمطلب کی وفات سے چند دن چہلے قبیلہ مذرج کے کچھ لوگوں نے ان کو بتایا "اے عبدالمطلب اس لڑکے کی حفاظت کر کیونکہ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے جو قدم کے نشانات ہیں اس کے ساتھ اس لڑکے قدم مشابہ ہیں "۔ جناب ابوطالب بھی پاس بیٹھ تھے ، تو جمان عبدالمطلب نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا "سن یہ لوگ کیا کہتے ہیں "اس طرح جناب عبدالمطلب نے اپنے عظیم جینے کو جناب عبدالمطلب نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا "سن یہ لوگ کیا کہتے ہیں "اس طرح جناب عبدالمطلب نے اپنے عظیم وادا کی شاں اشارہ سے بتا دیا کہ حفاظت کا یہ کام انہوں نے کرنا ہوگا۔ اس ایک بات میں جناب ابوطالب اور حضور پاک کے عظیم وادا کی شاں کو گھٹانے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ بہناں ہے ۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت علی کی مخالفت میں ان کے عظیم والد کی شان کو گھٹانے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ بہناں ہے ۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت علی کی مخالفت میں ان کے عظیم والد کی شان کو گھٹانے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ

وہ اسلام نہ لائے تھے۔ پھرائیں کہانیاں گھرلیں کہ سب پرانے لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا۔اوراس میں دوجہانوں کے سردار ک آباد واجداد کو بھی شامل کر دیا۔ یہ عاجزاس سلسلہ میں کافی کچھ کہ چکاہے۔اور جناب ابو طالبؓ کے اسلام کا معاملہ ساتویں باب میں آپ کی وفات کے وقت بیان کیا جائے گا جناب عبد المطلبؓ نے اپنی وفات سے چند دن پہلے معاملات کو اور زیادہ کھول دیا اور ام ایمنؓ تک کو وصیت کی ۔" اے ہر کہ میرے بیٹے سے غافل نہ رہنا کہ یہود و نصاری بھی گمان کرتے ہیں کہ میرا یہی بیٹی میں ا

جناب ابو طالب کی سمر برستی جناب عبدالمطلب نیا و فات سے وہلے صرف دو وصیتیں کیں اول اپنی تمام لڑکیوں کو بلایا ۔ اور ان کو بتایا کہ مراوقت قریب آگیا ہے کیا وہ بتاسکتی ہیں کہ وہ ان کے مرنے کے بعد کیا مرشیہ کہیں گی ۔ وہ سب شاع ہ تھیں ۔ انہوں نے اپنے اپنے مرشیے بیان کے در اصل جناب عبدالمطلب پنے خاندان اور عزیزوں کو اپنی موت کا صدمہ برداشت مرنے اور آنے والی ذمہ داری انہائے نے کے اپنے جاری ذمہ داری آنے والی ہے ۔ وہ وسط النسب تھے (شجرہ الف سے استفادہ کریں) اور ان کو معلوم تھا کہ ان کے خاندان پر بھاری ذمہ داری آنے والی ہے ۔ نبی کے شرف سے حسد بھی پیدا ہوگا ۔ اور دراصل آگے قار تین دیکھیں گے کہ ابو جہل دغیرہ اس حسد کیوجہ سے سب کچھ کرتے تھے اور مار بھی کھاگئے ۔ چنا نجہ خاندان کی اس بھاری ذمہ داری کا بوجہ وہ وہ لیا گئے مینا ہوگا ۔ اور دراصل آگے قار تین بوجہ وہ وہ لینے عظیم بینے سینا ابو طالب پر ڈال رہے تھے ۔ اور پر سید می طرح دوسری وصیت بھی کر دی "میرے بیئے لیفی رسول پاک کی حفاظت واحتیاط ابی طالب کے ذمہ ہے ۔ " یہاں جناب البوط الب کی دوجہ مختر شاطر شنبت اسکو دکر کر شروری ہے کہ انہوں کے سب کھی کیا ۔ شیمس می اسل مقصد ایک ہی تھا دبیائی نہیں ۔ بیان ذرا تھر ہے ۔ اللہ کی عطاقت ایک فروری میں اصل مقصد ایک ہی تھا کہ حضور پاک کی حفاظت ۔ لیکن ڈرا تھر ہے ۔ اس کتاب کو شروع ہی اس بات سے کیا کہ حفاظت تو خو داللہ کرتا ہے ۔ تو کیا یہ طالب کو عطاکہ دیا ۔ اس عاج نے اس کتاب کو شروع ہی اس بات سے کیا کہ جو الند تیا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں لیخ حبیب کی امت میں پیدا کیا اور قار نین حضور پاک کے فرمان میں مواقع تقدیر کو سٹش کریں۔ " اے الند تیر الاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں لیخ حبیب کی امت میں پیدا کیا اور قار نین حضور پاک کے فرمان میں مواقع تقدیر کو سگھنے کی کوشش کریں۔

ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ جب جناب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو حضور پاک بھی تابوت کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور
رور ہے تھے ۔ "اے اہل محبت یہ عاجر آپ سے سوال کرتا ہے کہ حضور پاک اس جہان میں لینے عظیم دادا کی جدائی پر آنسو بہا رہے
تھے تو کیاروز قیامت آپ اپنے دادا کو جنت ہے باہر دیکھنا لپند کریں گے ؟ لپنے دل کو شولیں اور اس نکشہ کو بیکھیں "۔
جناب ابو طالب کی اختر ف اللہ تعالیٰ کے رنگ بھی عجیب وغریب ہیں کہ جناب عبد المطلب تو مکہ کے سردار تھے ۔ لیکن جناب ابو طالب کے دائد کی جاندا دمیں دسویں حصہ ہے بھی کم ملا ۔ وہ خو دبھی کوئی زیادہ امیر نہ تھے ۔ لیکن حضور پاک جب ان
کے گر آئے تو ساتھ برکت اور رحمت بھی آگئی ۔ جب کھانا شروع ہو تا تو جناب ابو طالب اپنی اولاد کو روک دیتے اور فرماتے " ٹھیرو میرے بیٹے کو آئے دو، ان کی وجہ سے گھر میں برکت آگئ ہے ۔ ورنہ تم لوگ تو کھانے سے سیر ہی نہ ہوتے تھے " جناب ابو طالب"

نے حضور پاک کے ساتھ اپنی اولاو سے بڑھ کر محبت کی۔جب سوتے تو حضور پاک بھی ان کے پہلو میں سوتے تھے جب باہر لکلتے تو حضور پاک بھی ان کے پہلو میں سوتے تھے جب باہر لکلتے تو حضور پاک بھی ساتھ ہوتے ۔ " اے اہل محبت ایک سوال کاجواب دیتے جانا۔ سنتے ہیں کہ حوض کو تر پر سب کچھ بائشنے والے ہمارے آقا ہی ہوں گے۔ تو کیا جتاب ابو طالب پیاسے رہیں گے ؟اگر یہ استعارہ ہے تو آپ بھی استعارہ کے طور پر جواب دیں۔ " حصنور پاک کما بچپین جن لوگوں نے بچپن بیا بانوں یا گاؤں میں گزارا ہے۔ان لوگوں کو معلوم ہے کہ کافی دیر رات گئے تک یکی کھیلتے رہتے ہیں ۔اور تھک کر چار پائی پر بے خبر ہو کر لیٹ جاتے ہیں۔ جبح اٹھتے ہیں تو بال بھرے ہوتے ہیں اور آنکھوں میں چہڑ ہوتی ہے۔ اور حضور پاک کھیل میں ان بچوں کے ساتھ ہوتے میں چہڑ ہوتی ہے۔ ایکن آپ جب اٹھتے تھے تو سراسر جمال ہی جمال ہو تا تھا۔ بالوں میں تیل لگاہوا ہو تا تھا اور وہ سنورے ہوئے ہوتے ہوتے تھے اور تنکھوں میں سرمہ ہو تا تھا۔ د یکھنے والے یہ دیکھ کر حمران ہوجاتے تھے۔ یہ بیں جمال کی جھلکیاں۔

شام کاہبہ ملا سفر صفور پاک کچے بڑے ہوئے بین تقریباً دس بارہ سال کے تھے کہ جناب ابو طالب نے تجارت کی عرض سے ملک شام کا سفر اختیار کیا ۔ طبری کے مطابق جب سواریاں کس دی گئیں تو رسول الندّ بے حال ہو گئے کیونکہ آپ ساتھ نہ جا رہے تھے ۔ سید نا ابو طالب نے جب بیہ حالت و یکھی تو وہ بھی روپڑے اور قسم کھائی کہ حضور پاک بھی ان کے ساتھ جا ئیں گے کہ نہ آپ ہمارے بغیر رہ سکتے ہیں ۔ اور نہ ہم آپ کے بغیر - بہر حال جب به قافلہ وادی یرموک میں بھریٰ کے مقام کے نزد میک ہہنچا تو بھی راہب اپن عبادت گاہ سے باہر ثکل آیا اور ایک آدمی بھیج کر اہل قافلہ کو شام کے کھانے پر اپنے ہاں مدعو کیا ۔ یہ کہائی مورضین اور راہب اپن عبادت گاہ سے باہر ثکل آیا اور ایک آدمی بھیج کر اہل قافلہ کو شام کے کھانے پر اپنے ہاں مدعو کیا ۔ یہ کہائی مورضین اور راویوں نے بڑے پیارے انداز میں بیان کی ہے ۔ بلکہ آجکل کے یو رپین مورخ بھی اس پر فخر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پینچمبر کی ان کے ایک عیسائی راہب نے "رہمنائی" کی ۔ تو یہ عاجز اس کہائی کو اپنے الفاظ میں بیان کرے گا۔

بحیراراہاب ری بین خداوں والی بات کو ند ما نتا تھا اور ند ان افسانوں کو جان تھا جو آج عیدا ئیوں نے مذہب کے گر دلپیٹ دینے ہیں ۔ بحیراً کو مرکار ووعالم کی خوشبوآگی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک قافد آرہا ہے اور ایک بادل ان پر سایہ کئے ہوئے ہے ۔ اور بحب اس در خت کے مرکار ووعالم کی خوشبوآگی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک قافد آرہا ہے اور ایک بادل ان پر سایہ کئے ہوئے ہے ۔ اور بحب اس در خت کے نیچ چہنی جہاں قیام کر ناتھا تو درخت کی شاخیں جھک گئیں تو بحیراً لکار اٹھا۔ بخد البیا کسی نبی کے لیے ہو سکتا ہے اس باب کے شروع میں حضور پاک کی شان کے بیان میں اس سلسلے میں حضرت عمر کے بیان پر ایک " دانشور" نے جو جسم ہو کیا اور علامہ اقبال نے جو اس کاجو اب دیا ۔ یہ الند کی عطا ہے ۔ بحیراً بو کچھ دیکھ سکتا تھا وہ بھلا دوسروں کو کہاں نظر آتی ہے ۔ دل بنیا اور چشم بنیا کا ذکر اور وضاحت پیش لفظ میں ہو چکی ہے ۔ یہ دنیا اس طرح نہیں ہے جس طرح نہمیں نظر آتی ہے ۔ الند تعالی کے بھب راز ہیں کچھ لوگوں کے سینے کو وہ کھول دیتا ہے ۔ اور ضروری نہیں کہ صرف مسلمان یا دین حنیف والوں کو یہ عطا ہو ۔ یہ سائنس بھی ہے ۔ جبت کے سینے کو وہ کھول دیتا ہے ۔ اور ضروری نہیں کہ صرف مسلمان یا دین حنیف والوں کو یہ عطا ہو ۔ یہ سائنس بھی ہے ۔ حبت کے حقیقات کر رہے ہیں ۔ لیکن دین دین دین دین دین دین والوں کی روحانیت کے سائل میں دیا ہو بیں ۔ لیکن دین دین دین دین والوں کی روحانیت کے سائل سلسلہ میں مزید

بہر حال شام کو اہل قافلہ جب کھانے کے لیے بحیراً کے پاس پہنچ تو بحیراً کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو سکیں۔ حیران ہو کر پو چھا

"کیا کونی پہتھے تو نہیں رہ گیا "اہل قافلہ نے کہا ہاں ایک بچہ رہ گیا ہے۔ بحیراً کہنے لگا" اس کو بھی ضرور لاؤ" اور سے ہمارے آق حضور
پاک ٹھر مصطفیٰ تھے۔ بحیراً کے دل کی آنکھیں جب حضور پاک کے حن و جمال پر مر کو زہوئیں تو اس کو دونوں جہاں حاصل ہو
گئے۔ کی سوال پو چھے ۔ عربوں کے رواج کا پاس کرتے ہوئے لات وعری کو بھی پچے لے آیا تو ہمارے آقائے فرمایا" و یکھو میراان

کے سابھ کوئی تعلق نہیں " میراخالق ایک اللہ اور اکیلا اللہ ہے " - روایت ہے کہ بحیراً نے مہر نبوت کی زیارت بھی کی کہ ان کو
اس سلسلہ میں بھی اگاہی تھی۔ بحیرا کو جب ہر طرح ہے تسلی ہوئی تو جناب ابو طالب کو گزارش کی کہ بہتر ہے لمبے سفر اختیار نہ کئے
جائیں ۔ یہودیوں میں حسد رکھنے والے لوگوں میں بھی کچے مردم شاس لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو خبرلگ گئی تو وہ شرے باز نہ آئیں
گئی ۔ بہتا ہو طالب کو یہ بات پہند آئی اور تجارت کا مال اوھر ہی بچے کر مکہ مگر مہ والیں چل پڑے۔ بحیراً نے اس سلسلہ میں جو کچھ
حاصل ہو گیا کہ بحیراً بھی حضور پاک کے جمال کے چشمہ سے سیراب ہو گیا

مکہ مگر مہ کامعانشرہ اب حضور پاک لا کہن ہے جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے اور آپ نے اپن زندگی عام آومیوں کی طرح کر اس سے سکر مہ کامعانشرہ اب حضور پاک لا کہن میں آپ نے کر اس سے شک اوروں کی طرح بہتوں کی پوجانہ کی اور شاید آپ کے سارے گھرانے والے الیہ تھے ۔ کہ لا کہن میں آپ نے بھی اسی طرح کئے جس طرح آپ کے خاندان والے کرتے تھے ۔ حتیٰ کہ بکریاں تک چرائیں اور انسانی معاشرہ میں جو ذمہ داری آئی وہ پوری کی ۔ ہاں زمینداری کے ساتھ مکہ مگر مہ میں کم واسطہ بڑا ۔ لیکن جب مد سنے مؤرہ تشریف لے گئے تو وہاں زمینداری میں بھی پوری ولچی کی آپ نے کسی راہب کی طرح زندگی نہ کر ارداری ۔ جو النہ تعالی کی عبادت کی وہ گھر میں کی یا خانہ کعبہ میں کی یا کسی تنہائی والی جگہ پر کی ۔ لیکن جب عبادت ختم کی اور باہر لکھ تو عام آدمیوں کے بچ گھل مل گئے ۔ لوگ آپ کے لیے طرح طرح کی پیشکو ئیاں کر رہے تھے ۔ اور شاید آپ بہت کچ جانتے ہوں گئے تو عام آدمیوں کے بچ گھل مل گئے ۔ لوگ آپ کے لیے طرح طرح کی پیشکو ئیاں کر رہے تھے ۔ اور شاید آپ بہت کچ جانتے ہوں گئے تو عام آدمیوں کے بچ گھل مل گئے ۔ لوگ آپ کے حت تھی ۔ استغفراق ، ذکر ، فکر ، تجسس اور اپنے نفس کی پیچان ۔ کہ تب جاکر اللہ توں گئے کہ آپ کی عبادت کسی معاشرے میں اس طرح گھل مل کر رہتے تھے کہ آپ نے کبھی کوئی ٹاٹرنہ دیا کہ آپ پر ایک طرف بھاری ورٹ والا ہے ہاں البتہ سب لوگ آپ کے حد سے زیادہ خوت کی ہے۔

حرّب الفجار قوم کے سب سے پہلے جس بڑے اجتماعی کام میں حضور پاک نے شرکت کی اس کو حرب الفجار کہتے ہیں ۔ یہ ایک بناار لگتا تھا ایک بنازار لگتا تھا ایک بنازار لگتا تھا ایک بنازار لگتا تھا ہمس کو وجہ یہ ہموئی کہ ہرسال سرزمین عرب میں نخلہ اور طائف کے درمیان ج سے تھوڑا پہلے ایک بازار لگتا تھا ہمس کو عطاظ کہتے تھے۔ اور وہاں خرید وفروخت خوب ہوتی تھی۔ ایک سال وہاں پرایران کی حکومت کے باجگزار قبیلہ کم کے حمیرہ کے بادشاہ نعمان بند منذر جس کی تلوار ، اور نسب کا ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے۔ اس نے فروخت کے لیے کچھ بطیمہ

(مشک و خوشبائیت) بھیجا، اوراس مال کو قبیلہ قسیں کے عروہ بن عتبہ نے پناہ دی۔ لیکن عروہ کو ایک شخص بران نے قتل کر دیا۔ اور وہ خمیبر

سے ہو تا ہوا کہ مکر مہ آگیا اور وہاں حم شریف (خانہ کعبہ) میں پناہ لے لی۔ اب کچے قبائل پناہ دینے کے حق میں تھے اور کچے کہتے تھے

کہ بران کو قبیلہ قسیں کے حوالے کیا جائے۔ اس وجہ سے ایک سال بازار بھی نہ لگا اور اس سے اگھے محرم میں پناہ دینے والے

اہل مکہ لیجنی قبیلہ قریش اپنے حلیفوں بنو کنانہ وغیرہ کے ساتھ ایک متحارب گروہ بن گیا۔ ان میں قابل ذکر بنو حبتم اور ان کا

خاص کر ہوازن کے بڑے قبیلہ کے کئی چھوٹے قبیلوں سے مل کر دوسرا متحارب گروہ بن گیا۔ ان میں قابل ذکر بنو حبتم اور ان کا

مرداد در بدہ بن الصحہ ہیں جن کا ذکر آگے چل کر بہیویں باب میں بھی ہو گا۔ روایت ہے کہ قبیلہ قریش سے بنو عبد شمس کے

ابو سفیان کے باپ حرب بن امیہ اور عتبہ بن ربیعہ جن کا ذکر آگے بہت ہو گا۔ دونوں نے اس جنگ میں اہم کر دار ادا کیا۔ وسیے

مرکت تو بنو مخزوم نے بھی ابو جہل کے باپ ہشام کے ماحمت کی۔ بنوباشم نے حضور پاک کے بچاز ہر کے ماحمت اور باتی قبائل

نے عبد اللہ بن جدعان کے ماحمت کی۔ حضور پاک جن کی عمر اس وقت بیس سال تھی وہ بھی اپنے خاندان کے ساتھ اس جنگ میں

مرکب ضرور ہوئے ۔ لیکن زیادہ سے زیادہ سے زیادہ لیخہ بچاؤں کی طرف جو تر آتے تھے ان کو روک کر اپنے ہچاؤں کو دے دیئے تھے کہ وہ ان

کو استعمال کریں ۔ یہ جنگ اس محرم میں ہوئی اور قریش کا بلہ بھاری رہا۔ بہر حال عتبہ بن ربیعہ کے ذریعہ سے قبائل میں صلح ہو

پیٹائی حلف الفصنول حضوریاک اور آپ کے چپاؤں کو یہ جنگ پندید تھی۔اور خاندانی مجوریوں اور قبائلی بند صنوں کے خت جو پرانے وعدے اور معائدے ہوئے تھے ان کے تحت بوہاشم جنگ میں شامل اس لئے ہوئے کہ ان پر کمزوری یا وعدہ خلافی کا الزام نہ لگے ۔اس لئے جنگ کے جلدی بعد حضور پاک کے چپاز بیر نے بیٹاقی علف الفضول کا بندوبست کیا ۔اور پچکلی بعنگ جو حرام مہینوں میں ہوئی اس کو غلط جنگ یا حرب الفجار کا نام دیا اور آتندہ کے لیے اعلان کیا کہ جنگ صرف کسی مظلوم کی مدد کے لئے اعلان کیا کہ جنگ صرف کسی مظلوم کی مدد کے لئے کی جاسکتی ہے۔اسلام کے بعد بھی حضور پاک نے اس میٹاق کی تحریف کی اور فرمایا کہ وہ اس پر قائم ہیں ۔
مثام کا دو سرا سفر اس جنگ کے تھوڑا بعد حضور پاک نے ملک شام کا دوسرا سفر بھی تجارت کی عرض سے کیا ۔ اور جنیانی جناب خدیجہ کے مال کے ذریعہ سے تجارت کی ۔ساتھ جناب خدیجہ کا غلام میرہ بھی تھا ۔ اور بعریٰ کے نزدیک ایک اور عیمانی راہب نصور ہا کہ ایک ماقات کا ذکر ابن سعد نے تفصیل سے کیا ہے لیکن تنام کہانی اس بیان کے ساتھ ملتی ہے جو بحیرا راہب کے سلسلہ میں لکھی گئی ہے ۔اس لئے آئی بیان کو وہرایا نہیں جارہا ۔بہر حال بحناب خدیجہ نے تجارتی قافلے کو واپس آتے دیکھا کہ ایک سلسلہ میں لکھی گئی ہے ۔اس لئے آئی بیان کو وہرایا نہیں جارہا ۔بہر حال بحناب خدیجہ نے تجارتی قافلے کو واپس آتے دیکھا کہ ایک سادل نے ان پر ساید کیا ہوا ہے تو بڑی مناثر ہو نہیں ۔

جناب خدیج کامثام جناب خدیج کامقام بہت اونچاہے۔اوران کی عمر حضور پاک سے زیادہ ہونے میں بھی کوئی خاص حکمت بہناں تھی ۔اس عاجز کا خیال ہے کہ عورت دنیاوی زندگی میں ایک اہم کر دار اداکرتی ہے۔حضور پاک نے اپنی عظیم والدہ کی شفقت چند دن دیکھی ۔کوئی بہن نہ تھی ۔پھوچھیوں کے علاوہ کوئی محرم عورت نہ تھی ۔وہ اپنے کام میں مصروف رہتی تھیں ۔تو

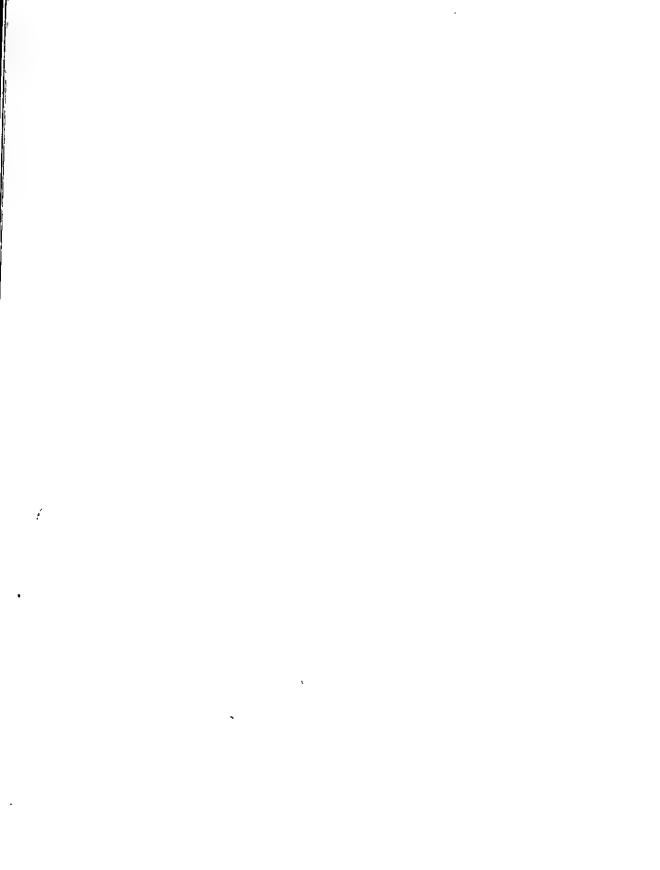



## حصنور پاک کی مجمو بھیاں

ا۔ ام حکیمؒ ۔ ان کی شادی کریز بن ربیعہ ابن حبیب بن عبد شمس سے ہوئی ۔ اور ان کی بیٹی اروی حفزت عثمان کی والدہ تھیں۔ ب۔ امیمؓ ۔ ان کی شادی تحبش بن رباب سے ہوئی جو عبد شمس کا حلیف قبیلہ تھا۔ عبداللہ بن تجبش شہید احد، اور زینبؓ بنت تحبش (ام المومنین) آکیے بیٹیا، بیٹی ہیں

ج - برة -آپ کی شادی عبدالند ابن هلال مخزوی کے سابھ ہوئی -ابو سلمہ مخزو می اپنے نماندان سے اول اسلام لانے والے اس کے بیٹے تھے ۔آپ ام سلمڈ کے پہلے نماوند تھے۔

د - صفیہ ٔ ۔ آپ کی شادی عوام بن خویلد سے ہوئی ۔ عشرہ مبشرہ میں جناب زبٹر بن عوام آپ ہی کے بیٹے تھے ۔

ہ ۔ اردیؒ ۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کی شادی عمیر بن دہب کے ساتھ ہوئی ۔ دہاں علیحد گ کے بعد دوسری شادی ارطاق بن شرجیل بن ہائم **کے ساتھ ہوئی** 

و سعائکٹہ ۔ زمانہ جاہلیت میں شاوی ابوامیہ مخزومی کے ساتھ ہوئی ۔ وہاں اسلام کے بعد علیحد گی ہو گئی ۔ آپ ہی کو کفار کی بدر میں حباہی کاخواب آیا ۔ اور آپ مدینیہ شریف بجرت کر گئیں ۔

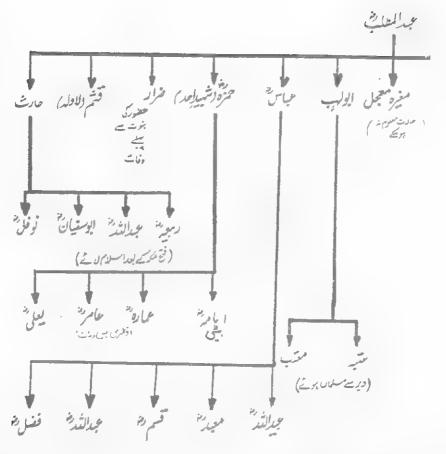

حصنور پاک کے جیاوں کی بیٹیاں
ا۔ ابی طائب = ام ہائی ام طائب ، جمانہ
ب حراث امامہ
حسیت
د عبائ = ام صبیت
د عبائ = ام صبیت
د در بر = خباع ام الحام ، صفیہ ، ام زبیر
د صفوم = ہند ، اروی ، ام عمر د صارث = اروی

حضور پاک کے لیے ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جس میں محبت کے علاوہ شفقت بھی ہو ۔ اور ابیا کام کوئی بڑی عمر والی عورت کر سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتاب خدیجۂ کویہ شرف بحش دیا۔طبقات ابن سعد کی آخری جلد میں ذکر ہے کہ مکہ مکر مہ کی کافی عورتیں خانہ کعبہ میں بیٹھی تھیں ۔ کہ ایک فرد (شاید کوئی رجال الفیب ہے) وہاں ہے گزرااور کہا کہ حمہارے ہاں نبی پیدا ہونے والا ہے ۔ جن کو محمد بھی پکاراجائے گا۔وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔لہذا تم میں سے جو خاتون ان کی زوجیت حاصل کرسکے وہ ضروری الیما کرے ۔معاشرہ کے بندھنوں کی وجہ ہے کوئی خاتون بھی الیبی بات سن کر ہاں نہ کرے گی ۔لیکن روایت ہے کہ جناب خدیجہ نے یہ بات س کر نگاہ نیجی کرلی۔اور باتی عور توں نے اس آدمی کو سست بھی کہااور اس پر کنکریاں بھی پھینکیں جناب خدیجیے نکاح شرافت و حسب نسب میں جناب خدیجی کا مقام بہت بلند ہے ۔آپ بھی قصیٰ کی اولاد ہے ہیں ۔ شجرہ الف سے استفادہ کریں کہ آپ کانسب حضور پاک کے نسب کے ساتھ قعنی پرجا ملتا ہے۔آپ کے دوخاوند یکے بعد دیگر جوانی میں وفات پا چکے تھے ۔آپ کی ان ہے اولاد بھی تھی ۔لیکن قدرت ، ایک بیوہ عورت کو عظیم شرف دنیا چاہتی تھی اور اسلام وین فطرت کے طور پر عورت کے لیے ایک مقام پیدا کر رہاتھا۔اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجیہ کو بے پناہ دولت سے بھی نوازاتھا۔اور آپ بڑے بڑے روساء کے شادی کے پیغاموں کو ٹھکراتی رہیں تھیں ۔لیکن یہاں خو دمتمنی ہوئیں کہ حضور پاک ان کو زوجیت میں قبول فرمائیں اور اپنی بہن کے ذریعہ پیغام بھجوا دیاجو حضور پاک نے منظور فرمایا – جتاب خدیجۂ کے والد اس وقت فوت ہو <u>کی</u>ے تھے اور جناب خدیجہ کے چیرے بھائی ورقد بن نوفل نے جناب خدیجہ کی طرف سے تمام معاملات طے کرائے ۔ لیکن اس عاجز کے لحاظ سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جتاب خدیج کو ام المومنین اول ہونے کا شرف بخشا اور ہمارے آقا حضور پاک کو دنیاوی زندگی میں جو راحت جناب خدیجۂ نے پہنچائی اس کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی ۔ لیکن ساتھ ہی جو لطف حضور پاک کے جمال کا جناب خدیجۂ نے اٹھایا وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔تقریباً بیس سال سے کچھ زیادہ عرصہ آپ اکیلی ہی حضور پاک کی زوجیت ہے لطف اندوز ہوتی رہیں ۔ انہی کے بطن سے حضور پاک کی عظیم بیٹیاں جناب زینٹ جناب رقیہ جناب ام کلوم اور جناب فاطمه الزہراً پیدا ہوئیں ۔انہی کو شرف ہے کہ ایک طرف جناب حیدر کرار الندے شیرِ اور ہر جنگ کے دولہا جناب علیٰ ان کے داماد ہیں ۔ تو دوسری طرف حیا کے مجممہ بیت رضوان کا سبب اور سخی وغنی جناب عثمانٌ بھی ان 👚 کے داماد ہیں ۔ آپ ہی حضور پاک کے دو بیٹوں ، عبداللہ اور قاسم بعنی الطاہر اور الطیب کی والدہ ہیں ۔اور آپ ہی جناب حسن وحسین وام کلثوم اور زینب کی نانی ہیں ۔ آپ ہی کی اولاد سے تمام اولیاء کے سردار پیروستگر متعد دامام اور سادات پیدا ہوئے ۔ جن کو ہم شاہ جی کے نام سے موسوم كرتے ہیں ۔اے رب العالمین جناب خد يجر كے شان كے بيان سے ہمارے دماغوں اوراس كتاب كے صفحات كو معطر كر دے ۔ اور ساری امت این کی یادیں مناناشروع کر دے ۔افسوس کہ اس سلسلہ میں ہماری کو تا ہی حد سے گزری ہوئی ہے ۔ خانه کعسبه کی تعمیر اب حضور پاک کی عمر مبارک تئیں پئتئیں سال ہونے والی تھی۔ نبوت کا سورج بھی طلوع ہونے والا تھا۔اور دولھاکی آمد کے لیے تیاری ہو رہی تھی۔ چشمہ زمزم آپ کی ولادت سے پہلے جاری ہو چکا تھااور اس کا چھلے باب میں ذکر ہو چکا

ہے ۔ اب اللہ تعالی نے چاہا کہ اپنے گھر کو دوبارہ تعمر کر دے کہ اس کا حبیب جب اہل حق کے ساتھ حق کے گھر میں واخل ہو تو گھر بھی نیا بنا ہوا ہو۔ا کیب داخلہ تو صلح حدیبہ کے ایک سال بعد ہو گیا تھا۔لیکن اصلی داخلہ فتح مکہ کے وقت ہوا جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ انسیویں باب میں آتا ہے ۔ لیکن اب ضرورت یہ تھی کہ نبوت کے اعلان سے پہلے الند تعالیٰ کا گھر میار ہو جائے ۔ کہ قار مین ویکھیں گے کہ نبوت کے اعلان کے بعدید صرف مکہ مکر مہ میں اختگافات آمڈ آئے بلکہ ساری سرزمین عرب میں اختگافات نے جتگ کی شکل اختشار کرلی۔اس میں الند تعالٰ کی کچھ حکمت پہناں تھی کہ دنیائے کونے کونے میں الند کا پیغام مجصیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ بھٹی سے نکال کر اہل عق بنانا چاہتا تھا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو موجو دہ شکل دلانے کا یہ سبب بنایا کہ ایک جہاز جدہ کی بندرگاہ کے نژد کیپ آگر کنارے کے ساتھ ایسا ٹکڑا یا کہ جہاز ٹوٹ گیا۔قریش مکہ کو جب بیہ خبر ملی تو ان کو خیال ہوا کہ کیوں نے جہاز کی اس لکڑی سے خانہ کعبہ پر چھت ڈال دیں ساور ساتھ ہی نئی دیواریں بھی نئی بنالیں ہجتانچہ آئندہ کے سف اللہ جناب خالڈ کے باپ وسد بن مغرہ کی کوشش سے منصرف جہاز کی مکڑی قیماً حاصل کر لی گئی۔بلکہ ایک معمار بھی مل گیا۔اب کعبہ کی پرانی دیواریں گرانے سے ڈرلگیا تھا کہ ابرہہ کا حال اکثر لوگ دیکھ چکے تھے۔لیکن ولیدنے ہمت کی اور عرض کی اے اللہ نیا خانہ کعبہ بنانے کا ارادہ ہے وریہ کون تیرے گھر کو اکھاڑ سکتا ہے " تو وربیانے پہلی گینتی چلائی ۔ تو ٹھیک نیت ہونے کی وجہ ہے کچھ نہ ہوا تو باقی لوگ بھی دیواروں کو ڈھانے لگ گئے ۔اور جب دیواریں ڈھاکر زمین کے برابر کر دیں تو مزید بنیادیں کھودنے کی ہمت نہ ہوئی کہ مزید کھدائی سے سارا نکہ مکر مہ ہل گیا۔بہرعال چاروں دیواروں کے لیے قریش نے اپنے آپ کو چار حصوں میں ہانٹ لیا۔ اور اس طرح حضور پاک کاخاندان بنو ہاشم اور بنوعبد شمس وغیرہ مل کر بنوعبد مناف بن گئے ساور قرعہ ڈال کر چاروں گروہوں میں برابر کام تقسیم کر دیا گیا۔حضور پاک نے بھی اپنے کنبہ اور قبیبہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔اور سب کام بخیروخونی انجام پایا۔ حجرا سود کا نصب سین جب تجرا سود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو جھگزا شروع ہو گیا کہ ایسا کون کرے۔اور ہر گروہ یا قبیلہ ا پناحق جتانے لگا۔ اور معاملات جنگ تک پہنے جاتے کہ ام الموسنین ام سلمہ کے والد اور جناب خالاً کے چھاابو امیہ نے تجویز پیش کی کہ یہ فیصلہ وہ کرے گاجو کل صبح سویرے خانہ کعبہ میں پہلے داخل ، و گا۔ سب نے اس پراتفاق کیا اور ابتد تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ حضور پاک بی سب سے پہلے وہاں چہنے اور یہ قرعہ آپ کے نام پر نکلا۔اب آپ امین کہلاتے تھے۔صادق کہلاتے تھے اور شخصیت میں سراسر جمال تھا۔ کسی ایک آومی کے ول میں بھی آپ کے خلاف نہ کوئی حسد تھانہ کوئی شک ، اس لئے سب خوش ہو گئے ۔ حضور پاک نے اپنی چاور پھیلا دی اور حجر اسود کو اٹھا کر اس پر رکھ دیا۔ پھرچاروں گروہوں کو اپنا نمائندہ یا امیر منتخب کرنے کی فرمائش کی کہ وہ آگر چادر کا امکیہ امکیہ کویڈ مکرڑلیں ۔اور مل کر چادر کو اٹھائیں سبحنانچہ ابیبا ہی ہوا۔اور جب اس جگہ چہنج جہاں حجراسو د نصب کرناتھا تو حضوریاک نے حجراسو د کواٹھا کر نصب کر دیا۔حجراسو د کو معنبوطی کے ساتھ دیوار کا حصہ بنانے کے لیے جو پتھر ساتھ لگایا گیااس کو اٹھانے کی سعادت حضور پاک کے چچا حضرت عباسٌ کو ہوئی ۔

شرارت ایک نجدی جس کے بارے میں خیال ہے کہ شیطان تھااس نے شرارت کرنے کی کوشش کی اور تفرقہ اور اختلاف

کاراستہ پیدا کرنے کی سعی بھی کی۔اور زور سے کہا" بخدایہ نوجوان تم سے سب کچھ لے لے گا بعنی امارت حکومت وغیرہ اور خوش بختی بھی تم سے بانیٹ لے گا"۔

یشرارت کا قلع قمع اس نجدی یا شیطان کی بات نصیک ہی تھی کہ اثرات ظاہر کر رہے تھے کہ آپ باتی او گوں سے بہت بلند ہیں ۔ اور اصل بلندی کے بارے تو یہ کوئی اس وقت سوچ تجھے سکا اور نہ اب ہماری وہاں تک پہنچ ہے ۔ البتہ نجدی یا شیطان کی بات سے جو حسد پیدا ہو سکتا تھا اس کو جتاب ابو طالب نے ایک فی البدیہ نظم پڑھ کر ختم کر دیا ۔ اس نظم میں خانہ کعبہ کی شان بیان کی اور پھر بڑے پیارے الفاظ میں اپنی سعاوت اور شرف کا ذکر کیا کہ النہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا۔ اور ہم سے یہ کر وارہا ہے وغیرہ ان الفاظ کے جادونے سب پر رقت طاری کر دی اور نجدی کی بات خاک کی طرح آز گئی ۔ یہ ہے جتاب ابو طالب کی شان کہ وہ اپنے عظیم بھتیج کے بارے آگاہ تھے کہ وہ کوئی عظیم ہستی ہیں ۔ اور ان کے ساتھ حسد بھی ہو گا اور ان کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات س البتہ نرائی ہیں ۔ مورضین کہتے ہیں کہ چا در کے چا رکونے بگڑ نے والوں میں سے کسی کو مسلمان ہونے کا شرف طاصل نہ ہوا۔ تین جن کے نام نہیں لئے کہ وہ حضور پاک کی اسلام کی دعوت دینے سے پہلے مرگئے بچو تھا عتبہ بن ربیعہ تھا جو اثنا خراب آدمی نہ تھا اور اس کا اکثر ذکر آئے گا لین اس کی قسمت نے یاوری نہ کی ۔ یہ النہ کی عطا ہوتی ہے کہ وہ کس پر رحم کر ویتا ہے جات ہیں جہ وقت دعا کی جائے ۔ " اے رب العالمین روز قیا مت اپنے حبیب کی است میں سے اٹھانا۔ اور ان کے جمال و جائے کہ وہ دیا ۔ اے رب العالمین روز قیا مت اپنے حبیب کی است میں سے اٹھانا۔ اور ان کے جمال و جائے کے جو تھا کہ وہ کس سے اٹھانا۔ اور ان کے جمال و جائے کہ وہ سے ہمیں بھی کچھ عطا کر وہے "۔

حصلیم روایت ہے کہ جہازی لکڑی کافی نہ تھی کہ پورے خانہ کعبہ پراس سے جھت ڈالا جاسے ۔اس لئے دیواریں اتنی حیٰ گئیں جن پر چھت پوراہوسکے ۔اب النہ تعالیٰ کا کرنا السے ہوا کہ چند سال بعد حق نے خانہ کعبہ کی متولیت اور نظام اہل حق کو عظا کر دیا ۔ تو حضور پاک نے فرما یا کہ اسجگہ کو السے ہی رہنے دو۔اس جگہ پر نفل کی اوائنگی کا اتنا ہی شرف اور ثواب ہو گاجتنا خانہ کعبہ کے اندر نوافل اواکر نے کا ثواب ہو تا ہے ۔ یہ جگہ آج بھی بغیر چھت کے ہے اور حظیم کہلاتی ہے ۔اس زمانے میں جب جج کے موسم کے علاوہ بھی شابد لاکھ سے زیادہ آدمی ہر روز خانہ کعبہ میں بغر چھت کے ہے اور حظیم کہلاتی ہے۔اس زمانے میں جب جج کے موسم کے علاوہ بھی شابد لاکھ سے زیادہ آدمی ہر روز خانہ کعبہ میں عاضری دینتے ہوں گے تو خانہ کعبہ کے اندر نفل کی باری کب آسکتی ہے ۔جتانچہ حظیم میں نوافل اواکر کے زائرین لیپنے دلوں کو محصنڈاکر تے ہیں اور وہاں پر سجدہ کے وقت کی کیفیت کو کوئی قیم بیان نہیں کر سکتی ۔اس عاجز کو کچھ خیال آیا کہ "شہود" اور" وجو د " سب ایک ہو گئے ہیں ۔ کہ شابد دونوں ایک چیزہوں ۔شابد دونوں طرز بیان ہوں ۔شابد الگ مزاجوں کے لیے الگ کیفیت کی ضرورت ہے ۔شابد الگ الگ ہر طے ہوں ۔والنہ اعلم بعد میں فقرائی تامیجات" وحدت الوجو د" اور" وحدت الشہود" یاد آئیں ۔ایک بات ظاہر تھی کہ ان نوافل کی اوائیگی کے دوران ماحول میں صرف جمال ہی جمال کی کیفیت تھی ۔ جمال نہوت کی نشون نیال کی اور نیگی کے دوران ماحول میں صرف جمال ہی جمال کی کیفیت تھی ۔ جمال نہوت کی نشون نیال کی کیفیت تھی ۔ جمال نہوت کی نشون نیال کی اور نیگی کے دوران ماحول میں صرف جمال ہو جو نہ ہوں دنیا میں مبعوث ہواوہ حضور پاک کی جمال نہوت کی نشون نیال کی اور نیگی کے دوران ماحول میں صرف جمال کی جو سے میں مبعوث ہواوہ وضور پاک کی جمال کی مورون کی مصرف ہواں دیا میں مبعوث ہوا دور ہوائی کی اور کیگی کے دوران ماحول میں صرف جمال کی کیفیت تھی ۔

آمد کی خبر دیتا گیا۔اس سلسلے میں قرآن پاک کی سورۃ عمران کی چند آیات کا ترجمہ دوسرے باب کے شروع میں دیا تھا کہ روز ازل

سب پیغم روں نے اور باتوں کے علاوہ یہ عہد بھی کیاتھا کہ وہ حضور پاک کی بعثت وآمد کی شہاوت بھی دیں گے ۔ان آیات کی تفسیرے سلسلہ میں یہ راقم اپنی عاجزی کا ذکر بھی کر جیاہے۔ کہ ان الفاظ کو معنی میں بند نہیں کیاجا سکتا۔اوریہ مشکل میدان ہے البته انجیل میں حضرت عیبی کے الفاظ ہماری کچے مدد کر سکتے ہیں ۔ فرمایا" بخدا میں نے دیکھاان کو اور ان کی تعریف کی تو یہ سب کچھ ای کی بدولت ہے " ۔ حضور پاک کے جمال کی یہ ایک ہلکی ہی جھلک ہے لیکن اتنا ضرور سجھ لیں کہ حضرت علیلی فرما گئے کہ جو کچھ ان کو ملا یا انہوں نے حاصل کیا وہ سب کچھ اس وجہ ہے ہے کہ انہوں نے حضور پاک کے جمال نبوت کو دیکھا اور اس کی تعریف کی یااس سے متاثر ہوئے وغیرہ تو یہ سب کچے مل گیا۔ تواب مذکور شدہ آیات کی معنی کچھ کھلتے ہیں کہ پہلے پیغمر جو کچھ اپنے زمانے میں كر كئے ۔ دہ بھى حضور پاک كے سيج دين كى مدد ميں تھا۔ كه وہ بھى زمانے كو كچھ تسلسل تو ديتے رہے ليكن صحح تسلسل امت واحدہ كا تصور دے کر حضوریاک نے دیاتو بات سہاں پہنچی ہے کہ اہل حق خواہ اس جہاں میں وار دہو چکے ہوں یا برزخ میں جا حکے ہیں وہ سب ایک قافلہ یا کارواں ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور اس چیز کو پہلے باب میں اہل عق کے فلسفہ حیات سے تحت بھی واضح کر دیا گیا تھا۔اس کے علاوہ پیغمر جو شہادت یا گواہی دے گئے کہ آنے والا آرہا ہے تو ہر زمانے میں نیک لوگ آپ کے جمال کے جلوے کے منتظر تھے ۔خاص کر اہل کتاب میں جو لوگ دین حنیف پرقائم رہے ان میں سے کچھ زمان و مکان کے پہلو کو بھی سمجھتے تھے ۔ بالکل اس طرح جیسے ہماری امت میں کچھ صاحب نظر لو گوں اور فقرا، نے زمان و مکان کے سلسلہ میں آنے والے واقعات کا ذکر کیا ہے تو عسیائی راہبوں یا بہودی عالموں نے جو آپ کی آمد کا ذکر کیا وہ ہم جگہ بجگہ بیان کر بھکے ہیں ۔علاوہ کاہنوں اور قیافہ شاسوں کا ذکر بھی ہو چکاہے ۔ کہ بتعہ خاندان کے بادشاہ ربیع کے خواب اور کاہنوں کی تعبیر کا ذکر بھی ہو چکاہے ۔ ساتھ ہی آپؑ کے قدم مبارک کو قیافہ شاموں نے حضرت ابراہیم کے قدم مبارک کے مشابہ قرار دیا۔ توجمال کا اندازہ لگائیں۔ روحانیت سائنس ہے ابالند تعالی رب العالمین ہے اور سب مخلوق کا خالق ہے اور اس نے غیر مسلموں کو بھی کچھ نہ کچے روحانی علم دے رکھاہے کہ یہ بھی سائنس ہے۔سائیک (Physc) یونانی زبان میں روح کو کہتے ہیں اوریہ جو سائیکالوجی کے معنی ہم نے نفسیات کر دیا دراصل اس کے صحیح معنی روحانیت ہی تھی ۔ افلاطون ایک یونانی فلاسفر نے Thought projection مینی خیالات کو وسعت دینے میں جو مہارت حاصل کی یا سقراط، فیثاغورث یا دوسرے ماہر فلاسفروں نے باطمیٰ اور غر مرئی معاملات کو سمجھنے کے علم میں بڑی مہارت حاصل کی ۔اور ہمارے فلاسفروں میں ابن سینا، فرابی اور ابن رشد وغیرہ ان غیروں سے بڑے متاثر بھی تھے۔بہرطال الند تعالیٰ نے ایسے کئ لو گوں کو بھی زمان ومکان پر کسی حد تک ضرور طاوی کیا ہوگا کہ ان کی بھی کئی پیٹنگوئیاں درست نابت ہوئیں ۔علاوہ ازیں حضور پاک کی بعثت ہے پہلے جنوں ادر شیطانوں کو بھی کچھ آزادی تھی **کہ** وہ عالم بالا کی کچھ باتوں سے آگاہ ہوجاتے تھے لیکن اب یہ سلسلہ بند ہے۔تو حضور پاک کے سلسلے میں ہر قسم کے اشارے ہو رہے تھے اور لوگ کئ غیر مرئی چیزیں دیکھ رہے تھے حیوان آپ کو دیکھ کر سرجھ کالیتے تھے اور جب آپ غار حراکی طرف عبادت کے لیے جاتے تھے تو چھربول اٹھتے تھے اور آواز آتی تھی"اسلام علیک یارسول اللہ"اب اس سلسلہ میں اگروہ نتام واقعات لکھے جائیں توبیہ

اکی الگ کتاب کا مضمون ہے لیکن میں چند باتیں لکھنے میں ایک مقصدیہ ہے کہ حضور پاک نے اپنے اچانک بید اعلان نہ کر دیا تھا

کہ میں اند کا نبی ہوں۔ اس سلسلے میں بڑی تیاریاں ہورہی تھیں ۔ چند عملی مثالوں کا ذکر ضروری ہے کہ جتاب سلمان فارش جسنے

لوگ مدتوں ہے آپ کی ملاش میں تھے۔ صہیب روئی در در کی غلامی کرتے رہے کہ مکہ مکر مہ میں آکر آپ کے جمال ہے فیصنیاب

ہو نا تھا۔ بلال عشق لیخ ملک ہے دور غلامی کی زنجیروں میں جگڑ ہے گھررہے تھے کہ کچے عطا ہونے والا تھا۔ اور بات مواقع تقدیر

ہو نا تھا۔ بلال عشق لیخ ملک ہے دور غلامی کی زنجیروں میں جگڑ ہے گھررہے تھے کہ کچے عطا ہونے والا تھا۔ اور بات مواقع تقدیر

ہو نا تھا۔ بلال عشق الیخ ملک ہے دور غلامی کی زنجیروں میں جگڑ ہے گھررہ واتو وہ کتاب ہی چیپا ڈالی جس ہو الے دیتا تھا۔

نی آخر الزبان مرزمین قرط میں پیدا ہوں گے لیکن جب حضور پاک کا ظہور ہواتو وہ کتاب ہی چیپا ڈالی جس ہوا ہے دیتا تھا۔

این السیان یہودی ملک شام سے بیر ب آیا۔ وہاں تنام ہہودیوں کو بتایا کہ الک بنی مبعوث ہونے والا ہے یہی ان کی بجرت گاہ ہے

اور میں ان کے ان ظار میں آیا ہوں۔ یا کم آپ لوگوں کو اس سے مطلع کرنے آیا ہوں۔ وہ خو د بے چارہ تو چہلے فوت ہو گیا۔

لیکن صرف چند نوجو ان یہودی ، تعلیہ اور اسد فرزندان سعید ، اور اسعید بن عبید مسلمان ہوئے اور انہوں نے بہودیوں کو بیا بات کے بیٹ کی محدث ہوئے اور ان کی بجرت گاہ بیک بی معدث ہونے والا میں بی کے محد میں ایک بن مبعوث ہونے والا ہے میں ایک بن مبعوث ہونے والا میں بی کہ مکہ مکر مہ میں ایک بنی مبعوث ہونے والا میں ہے شور سنا گیا "وی کا چرانا بند ہو گیا ہمیں شہاب (الگارے) مارے جارہ بیں کہ مکہ مکر مہ میں ایک بنی مبعوث ہونے والا میں ہے واران کی بخرت گاہ پڑے ہوگی "۔

سفیاں البذلی روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک قافلہ کے ساتھ زرقا اور معان کے درمیان رکے تو ایک سوار ( رجل الخیب ) اعلان کرتا کھڑا تھا" اے سونے والو ہیدار ہو جاؤ کہ یہ وقت سونے کا نہیں ہے ۔ احمد ظاہر ہوگئے ہیں " حضرت عمر کے بہون جناب سعید کے واللہ جناب زیڈ بن عمر و ، جو جناب عمر کے بجیرے بھائی بھی تھے اور ان کا بچھلے باب میں ذکر ہو چکا ہے ، فرما یا کرتے تھے " اولا داسماعیل کی شاخ بن عبد المطلب میں ہے ایک بی کا انتظار ہے ۔ میں شاید ان کو شہر پاؤں ۔ لیکن میں غیر حاضری میں ان پر ایمان لا تا ہوں ۔ اور ان کی تصدیق کر تا ہوں اور گواہی ویتا ہوں کہ وہ نجی ہیں اے مخاطب ( عامر بن ربیعہ ) اگر تمہاری عمر دراز ہو اور تم انہیں دیکھو تو ان کو میرا سلام کہر دینا اور تم ان کو ضرورہ بچان لوگے " اور عامر بن ربیعہ کو یہ سحاوت نصیب ہوئی اور اس نے بحناب زیڈ کا سلام حضور پاک کے سامنے پیش کیا ۔ تو حضور پاک نے سلام کا جواب دیا ۔ ان کے لیے دعائے رحمت کی اور فرما یا کہ میں نے انہیں ( بعین جناب زیڈ کو ) جنت میں نازے شبطة دیکھا ہے ( سجان اللہ ) ۔ جناب عائش صدیفہ روایت کرتی ہیں کہ مکہ مکر مہ میں ایک ہودی تھا اس نے کہا آج شب تم لوگوں میں کوئی بچہ ہوا ہے ۔ وہ نی ہوگا ۔ آگے فرماتی ہیں کہ سب روایتوں کے مطابق اسی شہر وروز حضور پاک کی ولادت ہوئی تھی ۔ جناب خالڈ بن سحید نے خواب میں ایک نور دیکھا جو زمزم کی اور اس خاندان ہے روشنی (نور) بھیلنے والی ہے بھائی عمر قرے بیان کیا ۔ اس نے کہا کہ قرم جناب عبد المطلب نے کھووا، تو ظاہر ہے اس خاندان سے روشنی (نور) کھیلنے والی ہے ۔ اللہ تبالی کی عطا ہے ۔ بنو عبد شمل کی ۔ یہ خواب لیخ بھائی عمر قرے بیان کیا ۔ اس نے کہا کہ قرم جناب عبد المطلب نے کھووا، تو ظاہر ہے اس خاندان سے روشنی (نور) کھیلنے والی ہے ۔ اللہ تبالی کی عطا ہے ۔ بنو عبد شمل کی ۔ یہ حضرت عثمان کی عطا ہے ۔ بنو عبد شمل کی ۔ یہ حضرت عثمان کی جدا ور ابو صدیع نے خان ہوں بھائی اولین مسلمانوں میں ہیں ۔ دونوں نے شام کی جنگوں کھی ۔ حضرت عثمان کی بعدا ور ابو صدیع نے علاوہ بہی دونوں بھائی اولین مسلمانوں میں ہیں ۔ دونوں نے شام کی جنگوں کھی

شہادت پائی ۔ جب کہ ان نے باقی بھائی العاص ، اور عبیدہ جنگ بدر میں مارے گئے کہ وہ کفار کے نشکر میں تھے۔ اس طرح حضور پاک کے جمال کے چشے تو ازل سے جاری ہیں ۔ ہاں بیا پن اپن قسمت کی بات ہے۔ جس کے دل میں حضور پاک کی محبت اور عشق پیدا ہو گیا۔ اس کو سب کچے مل گیا

عثق وم جرئيل عثق ول مصطفى عثق خدا كا رسول عثق خدا كا كلام - (اقبال) خلاصہ یہ باب حضور پاک کی مکی زندگی کے چالیس سالوں کے واقعات کا ایک اجمالی خاکہ ہے۔ یہاں بیان کیا گیا کہ نبوت سے پہلے معاشرے میں حضور پاک کا کیا مقام تھااور آپ نے ایک فرد کے طور پر زندگی کیسے گزاری ۔ بینی ایک طرف معاشرہ میں مکمل طور پر سمو بھکے تھے اورا پنی غیرت یا نماندانی عرت کو قائم رکھا۔لیکن ساتھ ہی عقائد کے سلسلہ میں این انفرادیت پر قائم رہے وسے آپ صرف اس دن ہے نبی ند تھے جب نبوت کاعلان کیا۔ایک عدیث مبار کہ کے مطابق آپ روز ازل ہے نبی آخر الزمان ہیں اور اس سسبہ میں قران پاک میں پیغمروں کے میثاق کا ذکر اس باب اور دوسرے باب میں ہو چکا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبوت کے اعلان کا وقت مقررتھا اور ان چالیس سالوں میں الند تعالٰی اپؑ کی رہنمائی ، کئی اور طریقوں سے کر رہے تھے۔اگر باقی باتوں کو چھوڑ دیں اور صرف ان پہلوؤں پر خیال دوڑائیں جو آپ کے سلسلہ میں اب تک اس کتاب میں بیان ہو چکی ہیں ۔ تو اگلا سواں ذہن میں یہ آیا ہے کہ کیاآپ ان عجیب وغریب واقعات ہے بے خبر تھے جو آپ خود مشاہدہ کر رہے تھے یالوگ بیان کر دہے تھے آپ صرور باخبرتھے۔ ایکن آپ کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ آج تک کسی راوی یا محدث یامورخ یا مفسرنے اس سسلہ میں اپ کا کوئی روعمل بیان نہیں کیا۔ بلکہ کسی خاص تاثر کا ذکر بھی کہیں نہیں ملنا۔ یہی آپ کی شان کا اعلیٰ ترین وصف ہے کہ آپ اس زمانے میں بھی ان واقعات پر حادی تھے ۔اور ہو گوں کے ماثرات سننے کے بعد زبان پر کسی یفظ نے تو کیا آنا تھا۔ کسی راوی نے آپ کے چیرے کے تاثرات تک کا ذکر نہیں کیا۔ کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے حکم نہ آیا تھا کہ آپ عملی طور پر کچھ کریں۔آپ نے ان چالیس سالوں میں جو عبادت کی یاجو ذکر دفکر کیا یا تنجسس کرتے رہے اس پرسے آج تک کسی صاحب نے پردے نہیں ہٹائے شايدان باتوں كو سمجين كاہم شعور نه ركھتے ہوں البته ايك بات ظاہرے كه آپ لين بارے باخر تھے اور اپنے نفس كومبهان عکیے تھے اور پھراننہ تعالیٰ کی صحیح پہچان بھی ہو گئی۔ کہ آپ ان چالییں سالوں میں کبھی کسی شرک یا بت پرستی کی طرف بھی مائل منہ ہوئے تھے۔لیکن محمد کے خداکا نام بیند کرنے کا وقت اب آنے والاتھا۔اوراس کی بسم اللہ آپ کے جمال وجلال ہے ہو ناتھی۔اس لئے اس کے دو مرحلے ہیں اول مکی زندگی جس کا اجمالی خاکہ اگلے دو ابواب میں ہے۔اوریہ ابواب زیادہ ترجمال کے مظہر ہیں۔ جلال والا معامد نویں باب سے پرزور طریقہ سے شروع ہو تا ہے اور اس سلسلہ میں بہت کچھ کہیں گے لیکن فی الحال انگے باب سے معاملہ صرف الله تعالیٰ کی پہچان تک محدود ہے۔ کہ اس سے پہلے اگر خدا یاالنہ تعالیٰ کا کوئی تصور تھا بھی تو وہ النہ تعالیٰ کے پیغمروں نے بتا یالیکن جلد لوگوں نے دیوی دیو تاؤں کی طاقتیں اتنی زیادہ کر دیں کہ وہ الند تعالیٰ کے شریک بن گئے ۔ بھر خبر کا الگ خدا تھا اور شر کاالگ بعنی دو عملی یا دوئی تھی۔

ونیا کے باتی مذاہب میں آج کل جو اکلیے خدا کا ذکر ہوتا ہے وہ ان لوگوں نے مسلمانوں سے سکھا ہے اور وہ لوگ لینے بورے اور دقیانو می طریقوں میں ترمیم کرنے پر مجبور ہوگئے ہیں کہ کئی "خداؤں" کا ایک دوسرے کے سابھ حسد اکثر ان کے افسانوی عقائد میں افراتفری مجائے ہوئے تھا۔ بدقسمتی سے یہ لوگ ہمارے آقا حضور پاک حضرت محمد کے سابھ فی الحال کچھ بغض فائم رکھے ہوئے ہیں ۔ لیکن اس زمانے میں اس بغض میں کافی کی آتی جاتی ہے ۔ اور یہ غیر ہمارے حضور پاک کی شان کو بہتر طور فائم ہمی حضور پاک کی شان کو بہتر طور پر سمجھنے کی کو شش ضرور کر رہے ہیں ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ دہریئے کا فراور غیر مسلم بھی حضور پاک کی جماعت بندی ، قوم میں نظم و نسق ، و ربط و ضبط کے طریق کار وغیرہ سے بڑے متاثر ہیں ۔ لیکن اپنوں نے کچھ بجب رویہ احتیار کر لیا ہے ۔ کہ کچھ بے چارے حضور پاک کی بیٹر بیت کے عکر میں الیہ عکر اگئے ہیں کہ آپ کے آخر الزمان نبی الرحمۃ ، رحمۃ العالمین ، جلال اور اللہ کے حبیب ہونے یا آپ کے نور یاجوروشنی آپ نے بچھیلائی اس سلسلے میں باتوں کی طرف دھیان ہی کم دیستے ہیں ۔

حبت کا جنون باتی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باتی نہیں ہے سلمانوں میں خون باتی نہیں ہے ۔ (اقبال)

اس باب میں تین شجرہ نسب کے چارث دینے گئے ہیں۔ ان کا تعلق صرف اس باب کے ساتھ نہیں بلکہ پوری کتاب میں نمائل اندانی رابطوں کو تجھنے کے بیے پہ چارث بڑے ہوں گے۔ ان میں عظیم صحابہ کراتم بینی بتام عشرہ میں شامل صحابہ کراتم حضور پاک کی والدہ ماجدہ، قریش میں ہو وصحابیات جن کو حضور پاک کی زوجیت نصیب ہوئی و غیرہ سب کو ان چارٹوں میں دکھایا گیاہے۔ خاص کر ان لوگوں کے لیے پی چارث بڑے اہم ہیں جو حضور پاک کے سلسلے میں نسبی حالات میں زیادہ عوط لگانا چاہتے ہیں کہ نسب اور عقیدہ بھی ایک ہو گیاتو ہوئے پر بہا گہ ہو گیا۔ اور بڑا فائدہ بے کہ جو تاریخی غلطیاں ہیں وہ وور ہوجائی گیا ہو گیا۔ اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو تاریخی غلطیاں ہیں وہ وور ہوجائی گیا ہو گیا۔ اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو تاریخی غلطیاں ہیں وہ وور کے ۔ تو قار مین کو شبوت مل جائے گا کہ اسلام کا سمندر بہت گہرا ہے ۔ علاوہ ازیں جب عقیدہ ایک نے تھا تو قرابت کام نہ آئی ۔ اور مقصد یہ بھی ہے کہ اسلام کی قافد کے در خشندہ ساروں کو بہتر طور پرجائی میں یہ حادث بوں گیا۔ ہوں گیا ہیں ہیں گیا کیا ہیں ہیں گیا کیا ہیں گئی ہیا گئی ہیں کہ ایک کنب یا غائدان نے دنیا کی گئن عظیم سپ سالار، حاکم ، عالم ، محدث ، منظم اور فقیہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہیا گئی ۔ اور بیہ سب بم زمانہ تھے۔ و نیا میں اس کے عشر عشیر تو چھوڑ ہے سینگرواں یا ہزارواں حصہ بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ۔ یہ گئی بمارے آقاکی نگاہ کے طفیل تھا کہ آپ کے جمال نے انسانیت کو یہ اورج نصیب کردیا ، کاش بم یہ بات بچو جائے ۔ ۔ ۔ ۔ دونوں مراد یا گئے عقل غیاب و جستج ، عشق حضور و اضطراب (اقبال)

آئے ہم حضور پاک عظیمہ کی شان کو سیجھنے میں عاجزی کریں کہ حضرت جبر کیل علیہ السلام کی آمدا یک شرعی ضرورت تھی-ورنہ اللہ کے حبیب علیمہ کی روزازل سے رحمتہ للعالمین ہیں-

## فيمثا باب

## آفتاب رسالت كاطلوع \_ اور اثرات

جمال نبوت اس باب كا دها عنوان مولانا شلی كى كتاب سے نقل كيا گيا ہے كد انہوں نے اس موضوع كو برا پيارا عنوان دیا ہے ۔اس عاجزنے ساتھ \* اثرات \* کا نفظ اس لئے بڑھا یا کہ بامقصد مطالعہ کے تحت حالات کا تجزیہ بھی ہو جائے ۔تو اصلی بات میہ ہے کہ رسالت یا نبوت کے معاملات کو مجھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ساور نبوت یا رسالت کیا ہیں ایسی باتوں کو چند الفاظ میں سرسری طور پر بیان کرنا بھی آسان نہیں ۔الند تعالٰی اپنے کسی پیارے کو چن لیتا ہے کہ وہ نبی ہو گا۔ پھراس کی مدو جھی کر تا ہے ۔ لیکن دنیاوی معاملات کو چلنے دیتا ہے ۔اس میں کچھ عکمت یا مصلحت ہوتی ہے ۔اگر نبوت سے سرفراز شدہ شخصیت کو مکمل امر حاصل ہو جائے ۔تو عالم خلق میں عالم امرکی جھلکیاں ملن لگ جائیں گی اور وقتی طور پر ساری دنیا یاجو جہاں موجو د ہوں وہ ا کی امت میں تبدیل ہو جائیں گے۔لیکن اللہ تعالٰی نے تو امتحان شروع کیا ہوا ہے۔اس لئے خیراور شر دونوں کی جنگ جاری رہتی ہے اور ہو تا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔تو نبی یارسول بھی وہی چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔یہ تسلیم ورضا کا مقام اتنا اونیجا ہے جس کو تجھنے کا ہم شعور ہی نہیں رکھتے۔ ہاں البتہ ہمارے آقائے اس سلسلہ میں الند تعالیٰ کے سامنے جو اپنی عاجری کا ذکر کیا تو ہمارے کو تاہ عقلوں نے حضوریاک کی شان کو کمتر سمجھنا شروع کر دیا۔اورایسے لوگوں کے لیے علامہ اقبالْ بیہ فرما گئے۔ ا پنی حکمت کے چے و غم میں الحھا الیہا آج تک فیصلہ نفع و ضرر نہ کر سکا ووسری بات یہ ہے کہ نبوت کی ذمہ داری اتنی بھاری ہے کہ ہمارا یہ مادی جسم بری مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جھلک برداشت کرتا ہے۔ کہ حضرت موٹی جیسے عظیم پیغمبر پہلی تحلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے ۔اور یہاں تو ذمہ داری بھی سونی جا رہی تھی ۔ تو ہمارے آقا کی تربیت سلسلہ در سلسلہ اور مرحلہ در مرحلہ اللہ تعالیٰ کر تا رہا ہے کہ آپ سب کچھ برداشت کرگئے ۔ روایت ہے کہ پہلے سچے خواب آنے شروع ہوئے اور پھرآپ نے غار حرامیں عبادت کے لیے جانا شروع کر دیا ۔ یہ عبادت کیا تھی اس سلسلہ میں اکثر مورضین اور محدثین حصرات خاموش ہیں ۔ کچھ اہل نظر کا خیال ہے اور یہ عاجر پہلے بھی اکھ حکا ہے کہ یہ عاجری تھی۔ ذکر تھا۔ فکر تھی اور تنجسس تھا۔ بالکل اسی قسم کا تنجسس جیسا حضرت ابراہیم نے کیا اور اس سلسلے میں قران پاک کی سورۃ انعام میں اشارے موجو دہیں ۔اس ذکر اس فکر اور اس تجسس نے ایک دن حضور پاک کے سینہ مبارک کو کھول دیا ۔اور وہ لینے آپ کو بہجانے لگے تو وجی کے نزول کا وقت آگیا۔

پہلی وحی چنانچہ ایک دن حضور پاک غار حرامیں ایسے ذکر و فکر میں معروف تھے کہ وی جبرئیل نازل ہوئے ۔ لیمن حضرت جبرئیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی کلام سورۃ اقراء کا نزول ہوا۔ اور نبوت و رسالت کی بسم اللہ ہوئی سے اس بیہ وضاحت

ضروری ہے کہ بشریت سے ایسی شخصیت کی تکمیل ہو گئی جہاں ہے نہ صرف نبوت بلکہ حضور پاک کے نما تم النبین ہونے کے پہلو کی ہم اللہ شروع ہوئی تھی جس کی تکمیل معراج سے بعد ہوئی ۔اس سے بعد مکمل دین کی تکمیل شروع ہوئی اور وہ بھی بجرت سے بعد ۔ ان مرحلوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آگے مزید وضاحت بھی آئے گی اور ہم جو زیادہ تربشر کے عکر میں پڑ کر حضور پاک کی شان تک نہیں چیخ پاتے اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم ان مرحلوں اور مرحلات میں تسلسل یاارتقاء کے پہلو**ے بے** خبر ہیں ۔اور ہاتھی کو ٹٹولنے والے اندھوں کی طرح کوئی ایک بات س کر فیصلہ دے دیتے ہیں۔حضور پاک کے بعثت کے مقصد کے تجھنے کے لیے آپ کی پوری زندگی اور اسلامی فلسفہ حیات کو سمجھنا ضروری ہے لیکن ہم بے چارے ادھر کہاں پہنچیں ہم اپنے بارے بے خبرہیں ۔ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگہ سے ہے پوشیرہ آومی کا مقام ۔ (اقبالؒ) بہر حال حضور پاک اور پہلی وحی کے سلسلہ میں کچھ راویوں نے لکھا ہے کہ آپ گھر واپس گئے تو کمیزا اوڑھ لیا۔اور آپ کچھ پریشان بھی تھے اور کچھ ڈر بھی گئے ۔اس عاجز کو یہ طرز بیان پسند نہیں ۔ کہ رادیوں کے یہ لینے ماٹرات ہوں گے ۔خیال ہے کہ صفور پاک صرف مترود ہوئے ہوں گے اور کمپرااوڑھ لیا کہ الیہا واقعہ اس شکل میں پہلی وفعہ ہوا۔ڈر الگ چیز ہے اور بے شک حضور پاک الند تعالیٰ کے قہر وغصنب سے اس وقت بھی بہت ڈرتے تھے جب نبوت کی تکمیل ہو چکی تھی لیکن یہ یاورہے کہ وہ **ڈر نا** بھی ہمیں ڈرانے کی عزض سے ہو یا تھا۔اور الند تعالیٰ کا حبیب ہوتے ہوئے بھی آپ تسلیم و رضا کے ایسے مقام پر تھے کہ ہروقت جبار و قہار سے ڈرکا مظاہرہ کرتے رہے ۔ نیکن وی کے نزول میں ڈرکی کوئی بات اللہ کے حبیب کے ساتھ نہ تھی ۔ پہلا رابطہ تھا اور اس میں جمال کی جھلکیاں بھی تھیں ۔ ابھی نبوت کی تکمیل نہ ہوئی تھی اس لئے ممکن ہے کہ حضور پاک نے یہ اندازہ نہ لگایا ہو کہ ان کو ایک ایسی ذمہ داری سونبی جانے والی ہے جس کی دنیامیں مذاس سے پہلے کوئی مثال ہے اور مذکسی اور الیے واقعہ کے ساتھ اس کا مکمل موازنہ نہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال صحح بات بیرآشکارا ہوتی ہے ، کہ غار حرامیں وحی کے نزول کے بعد سرکار دوعالم کچھ متر دو ہوئے، گھر آئے اور کمیزا اوڑھ لیا۔ام المومنین خدیجہ الکبن کی پرسش پر حضور پاک نے ان کو غار حرا کے وہی ہے نزول کے واقعہ ہے کچھ آگاہ کیا۔

ورقی بن نوفل اپنے چیرے بھائی کے پاس لے گئیں اور انہوں نے تسلی دی وغیرہ اس عاجز کو اس کہانی پر بمنیشہ شک رہا ۔ لین خدا بھلا کرے ابن استی کا جب ان کی بہمنیشہ شک رہا ۔ لین خدا بھلا کرے ابن استی کا جب ان کی بنیادی تاریخ یا مغازی پڑھی تو انہوں نے صاف لکھا کہ جناب ضدیج نے جب حضور پاک کے غار حوا کے تجربات اور مضاہدات سنے اور ان کے تاثرات دیکھے، تو آپ جناب ورقد کے پاس تشریف لے گئیں اور ان کو ان باتوں سے آگاہ کیا ۔ تو جناب ورقد نے کہا "بخدایہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ جناب محمد، حضرت موسیٰ کی طرح پینیمرہیں "آگے ابن اسحق لکھا ہے اس خدا کی اس کے کھ دن بعد حضور پاک بحناب ورقد کو قدرتی طور پرخانہ کعبہ میں مل گئے تو جناب ورقد نے کہا "بخدا می کو قدرتی طور پرخانہ کعبہ میں مل گئے تو جناب ورقد نے کہا "بخدا می کہ وہ اس خدا کی میں جن کہا تا بعد ان ہے کہ آپ کو لوگوں کی طرف پیغمبر مبعوث کیا گیا ہے اور آپ کے پاس بھی وہ ناموس آئے ہیں جن

حضرت موی کے پاس نے تھے۔لوگ آپ کی باتوں پریقین مذکریں گے۔اور آپ کے ساتھ اتناخراب برتاؤ کریں گے کہ آپ کو بجرت کرنا پڑے گی۔ بخد ااگر میں تب تنگ زندہ رہاتو الند کی راہ میں جتنا مجھ سے ہوسکے گاآپ کی مدد کروں گا" تنبصرہ ماقم نے اس چیز پرشک ظاہر کیا کہ کیا جناب خد بخر ، حضور پاک کو ورقڈ کے پاس لے گئیں ۔اس کی ایک وجہ بیہ تھی کہ کیا النہ تعالیٰ اپنے حبیب کو جو کام سونپ رہاتھا اس کے لئے النہ تعالیٰ کا حبیب اوروں کے پاس جاکر مشورہ کرے گا ؟ ۔ خربیہ سسّد تو ابن اسحاق نے حل کر دیا کہ حضور پاک، خو دیے گئے۔اب سوال بیہ پیدا ہو تا ہے کہ جناب ورقہ ﷺ بررگوں کو کتابوں میں کچھ پڑھا ہو گا اور ان نشانیوں کا ذکر ہو گا۔اور ممکن ہے خو دبھی صاحب نظر ہوں ۔تو تنییرا سوال پیدا ہو تا ہے کہ کیا حضوریاک الیبی باتوں ہے آگاہ مذتھے "" تو اس عاجز کا ایمان ہے کہ ضرور آگاہ تھے ۔ چند سال بعد جناب ابو ذر غفاری آئے جن کا ذکر آگے ساتویں باب میں ہے تو حضوریاک نے فرمایا" کہ تھجوروں والی زمین پرمینا' یہ مدینیہ منورہ اور بجرت کی طرف اشارہ تھا۔لیکن ابھی وجی کے شروع ہونے کے سابھ ایسے اعلانوں کی ضرورت نہ تھی کہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں گے اور بجرت وغیرہ کرنا ہوئے گی۔ یہی حضور پاک کی شخصیت کا کمال ہے ۔اوریہی تسلیم ورضا کامظاہرہ ہے۔کہ آپ نے ہرکام عملی طور پر تسلسل سے ساتھ مقررہ وقت پر کرناتھا۔الند تعالیٰ،اسلام کو معجزوں اور آگے آنے والے حالات وغیرہ کی تفصیل بنا کر جاری یہ کرنا چاہتا تھا۔ بلکہ عملی وین کو عمل کے طور پر عملی حالات میں جاری و ساری کرن چاہتا تھا۔اور انہی باتوں میں غوطہ رنگا کہ ہم عاجز، حضوریاک کی شان کو سمجھنے کی سعی کر کیلتے ہیں ہےوتھی بات اسب بیہ سامنے آتی ہے کہ آخر حصرت ندیجۂ کو جناب ورقد کے پاس جانے کی ضرورت کیوں پر گنی ہ۔ تو اس میں عکمت کی بات تھی کہ بجائے اس کے کہ حضور پاک خود جنّہ جنّہ اعلان کرتے پھرتے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ، جس میں خود ننائی کا ڈر تھا کو ئی آپ کو کامن کہنا کوئی شام اور آگے کچھ کو تاہ عقلوں نے ابیما کہا بھی تو ان سے اپنوں نے بنایا کہ آپ نہ کامن ہیں نہ شاعر وغیرہ اور س کا ذکر آگے ساتویں باپ میں آتا ہے ستو اس طرح حضوریاک کاجو تعلق وی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہواتو اس کی خبر ضرور پھیل گئی۔بہرعال یہ سب اس عاجزے ذاتی جائزے ہیں اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ سور توں کی تر تیب عام روایت ہے کہ سورۃ اقراکے بعد سورہ ضحیٰ نازل ہوئی وغیرہ ساور اس طرح نتام مکی سورتوں ے بارے کہ ان کی ترتیب کیا ہے کہ کون سی سورۃ کب نازل ہوئی اس سلسلے میں کچھ لو گوں نے تحقیق کی ہے جن میں ایک غر مسلم جرمن بھی ہے۔ بیکن یہ عاجزاس تفصیل میں مدجائے گا کہ اس طرح کتاب کا جم بہت بڑھ جائے گا۔ یہ عاجزاس پہلو کو اس طرح بیان کرے گا کہ اند تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نه تھا کہ ایک اکٹی کتاب آسمان سے نازل کر دیتا کہ اس میں امر بالمعروف اور نبي عن امنكر كي باتيس موتيس - نيكن امتحان مقصود تعاساور اس كوسير طريق كاربيند آيا كه اين احكاموں كو اپنے چنیدہ لو گوں بیعنی پیغمروں کے ذریعے لو گوں کو پہنچائے گا۔ بہر حال قران پاک کاشان نزول اور اوقات ، وقت کے لحاظ سے مقرر کیا کہ عملٰی طور پرجو کچھ پہنچانا چاہا وہ پہنچا تا رہا ہ کلی سور توں کا زیادہ ذکر بعد میں ساتویں باب میں آئے گا۔ کہ ان میں مثالوں **کے ذریعہ** زیادہ تر تبلیغ تھی فلسفذاور نظریہ تھااور تکمیل نبوت کاپہلو مد نظرتھا۔مد فی سورتوں کا ذکر بعد کے ابواب میں ہوگا۔

و جی کے لیے مزیدروایات بہرطال حضرت جبرئیل کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو پیغام پہنچا تارہا۔اور نبوت کی تکمیل کی طرف عروج جاری تھا۔ لیکن کبھی وحی رک جاتی تھی کہ اس کے لئے وقت اور میعاد کے بندھن نہ تھے ۔اب اس سلسلہ میں کچے مورضین اور محدثین لکھتے ہیں کہ جب کبھی وحی رک جاتی تھی تو حضور پاک گھبراجاتے تھے اور کئی وفعہ خیال ہوا کہ جاکر ا پنے آپ کو کسی پہاڑے گرادیں ۔اس عاجز کو بیہ طرز بیان بھی اپیل نہیں کرتا۔اوریہ کچھ راویوں کی ذمنی اختراع معلوم ہوتی ہے مکن ہوان کی نیت صحیح ہو کہ اکثر مسلمانوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے۔کہ حضور پاک ایک معصوم کی طرح تھے جن کو نہ کوئی شوق تھی اور نہ ان کو کوئی خواہش تھی۔ پس جو کچھ حکم ملیا تھا الیسا کرتے تھے۔ یہ رائے سر آنکھوں پر کہ الیسی باتیں مسهانوں نے اس لئے بھی لکھیں کہ غیروں نے کہا کہ مسهانوں کا پیغمبر بڑا Ambitious تھا وغیرہ -لیکن یہ عاجز ایسی بات نہیں تسلیم کرتا کہ حضور پاک گھراجاتے تھے اور پہاڑے کرنے پر تیار ہوجاتے تھے۔ ابن اسحاق کے مطابق وحی آپ کے سینہ مبارک پر بینچہ جاتی تھی ۔اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالٰی کا کام کے بڑے روحانی اثرات ہوں گے تو حضور پاک کی فکرنے دن ور سعت اختیار کر بی ہوگی اور ممکن ہے اپنے رب سے کوئی سوال کیاہو کہ اے میرے رب اب کیاہو گایا میں کیا کروں ، ۔ اور میں تیری راہ پر سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔"اوریہ بھی ممکن ہو کہ ہیے کہہ دیا ہو کہ میں اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرانے کو تیار ، وں - تو اس میں گھرِاہٹ والی بات نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں پیش کرنے کی سعی ہے ۔ ابن اسحاق نے اس پہلو کو بھی اتھی طرح سے واضح کیا ہے اور وہ لکھتا ہے کہ حضور پاک نے جب کبھی وقی یاایسی باتوں کے لیے مزید فکر کی تو آپ کو حضرت جبرئیل سامنے نظرآجاتے تھے کہ وہ آسمان دنیا پر براجمان ہو جاتے تھے اور حضور پاک کو بیے گزارش کرتے کہ آپ واقعی اللہ-ے پیغمر ہیں بلکہ مزید روایت ہے کہ حضور پاک جہاں یا جس طرف نظراٹھاتے تھے ، تو آگے سے حصزت جبر ئیل نظراتے ۔ آسمان و نیا یا سات آسمانوں کی وضاحت اس کئے پہلے باب میں کر دی گئی تھی۔ مزید ہما ری نئی کتا بوں میں ہے

حصنور پاک کی شمان بوت کے ابتدائی دور کے تجربات اور مشاہدات کو مورضین نے جس طرح سے بیان کیا ہے اس سے کھے اثرات ایسے ہوئے کہ لوگوں نے حضور پاک کے تفرف کو محدود کر دیا ۔ گزارش ہو چکی ہے کہ یہ نبوت کی ہم اللہ تھی ۔ اور حضور پاک خو د فرماتے ہیں کہ "جو کل والے مقام پر رہا وہ گھائے میں رہا " ۔ یعنی مومن کے لیے بھی معراج ضروری ہے ۔ یہی چیز حضور پاک خو د فرماتے ہیں کہ بٹریت کی تکمیل کے بعد اب نبوت کی تکمیل کا اور معراج پر حضور پاک کے لیے تھی کہ بٹریت کی تکمیل کے بعد اب نبوت کی تکمیل کا عرجب کبھی حضور پاک کی شان کا ذکر کریں ۔ تو ان حضور پاک کی شان کا ذکر کریں ۔ تو ان حضور پاک کی شان کا دکر کریں ۔ تو ان ابتدائی دور کی احادیث مبارکہ یا بیانات کو حرف آخر نہ سبجھ لیں ۔ حضور پاک کی شان یا مقام سبجھنے کی کوشش کے لیے ضرور کی ابتدائی دور کی احادیث مبارکہ یا بیانات کو مرف آخر نہ سبجھ لیں ۔ حضور پاک کی شان یا مقام سبجھنے کی کوشش کے لیے ضرور کی ۔

۔ اسلام کی آغوش کن عظیم ہستیوں کو اسلام کی آغوش میں آنے کی جلدی سعادت نصیب ہوئی اس میں حضور پاک کے مکہ مگر مہ کے معاشر تی حالات الم ایم اللہ عین کرنا ضروری کھتا ہے ۔ کہ ہم ساتھ ساتھ چسیں ۔ قریش کہ ایک قبائلی جمہوریت کے مین اس وقت کے حالات کا اجمالی خاکہ پیش کرنا ضروری کھتا ہے ۔ کہ ہم ساتھ ساتھ چسیں ۔ قریش کہ ایک قبائلی جمہوریت کے بند صنوں میں بندھ ہوئے تھے ان بندھنوں میں بندھ ہوئے تھے ہوئے تھے ان کا ذکر آگے آتا ہے اور ہر قبلیہ کو کچھ ذمہ داریاں دی ہوئی تھیں ۔ اور ہر قبلیہ کا ایک امیریالیڈر ہوتا تھا۔ بعض قبائل میں ایک سے زیادہ بااثر لوگ ہوتے تھے اور ہمام کام دارالندوہ جس کا ذکر ہو چکا ہے اس میں بنٹھ کر مشورہ سے حل کئے جاتے تھے ۔ قبائل کی تفصیل کھے اس طرح تھی۔

ا۔ خا دران ہا شکم لین خصور پاک کا خاندان ۔ جناب عبدالمطلبؓ کی وفات کے بعد حضور پاک کے چیا زہیر، خاندان کے کچھ عرصہ سربراہ رہے ۔ لیکن نبوت کے اعلان سے وہلے وہ فوت ہوگئے ۔ اور اب ایک طرف بتناب ابو طالبؓ کو لیڈر مانا جاتا تھا ۔ تو دوسری طرف ، ابو لہب اپنی ڈفلی بجاتا رہتا تھا۔ جناب عباسؓ کے سرد حجاج کو پانی پلانا تھا۔ اور جناب حمزہؓ اپنے شکار اور سرو تفریح میں مصروف ، ابولہب اپنی ڈفلی بجاتا رہتا تھا۔ جن کی اولاد نے مکمل طور پر اپنے آپ کو بنو ہاشم کا حصہ بنا دیا تھا ان میں المطلب کے بوتے جناب عبیدہؓ بن حادث کا ذکر ضروری ہے۔جو جلدی آخوش اسلام میں داخل ہوگئے۔

۲۔ خا تدان نو فل جناب ہاشم کے تبیرے بھائی نو فل کی اولاد عزیب تجاج کی خبر گیری کرتے تھے اور اس زمانے میں ان کاسروار حارث بن عامر تھا۔

۳- خا عدان عبد تشمس جناب ہاشم کے چوتھے بھائی عبد شمس کی اولا دوالے ایک خاندان بھی تھے اور آگے دو حصوں میں بھی بندامیہ بخوامیہ بندامیہ بندامیہ بندامیہ بندامیہ بندامیہ کمی بند کمی تھے۔اس خاندان کی تفصیل شجرہ نسب " د" پر ہے۔انہوں نے حضور پاک کی بہت مخالفت کی ۔ایک حصد بنوامیہ کہلاتا تھا اور ابوسفیان کی بیوی صندہ کا باپ عتبہ بن ربیعہ تھا

جنگ میں اہل قریش کی سپہ سالاری اس خاندان کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔البتہ اس خاندان کے جناب عثمان ً بن عفان عتبہ کے بیٹے جناب ابو خدیثہ ، اور سعید بن عاص کے دو بیٹوں جناب خالڈ اور جناب عمر ڈپر نبوت کے جمال کابہت جلد اثر پڑ گیا۔ام المومنین ام- حبیبہ مجھی اس خاندان سے تھیں۔یپنی تھیں۔

۷- خا دران ابولدار جناب ہاشم کے چھاالولدار کا خاندان ،جو قریش کی علمبرداری کا کام کرتے تھے۔اسلام کے علمبردار اور شہید احد جناب معصب بن عمیر ای خاندان سے تھے جو قریش کے علمبردار تھے اور جنگ احد میں مارے گئے

۵ – خاندان اسمد بنائی مثورہ کا بندوبست کرتے ہے اسکی اولاد کاخاندان ،جو قریش میں باہمی مثورہ کا بندوبست کرتے تھے ۔ ان کاسرداریزید بن ربیعہ تھا۔ ولیے ام المومنین جناب خدیجہ الکبریؒ اور حضور پاک کے چھپھی کے بیٹے اور عشرہ مبشرہ میں شامل جناب زبیر بن عوام بھی اسی خاندان سے تھے ۔ (اوپر بیان شدہ پانچوں خاندان قصلیٰ کی اولاد سے تھے)

۲- خا عدان زمره قعیٰ سے برے بھائی زہرہ (جن کا ذکر ہو چکا ہے) کی اولاد سرکار دو عالم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ،

جناب عبدالر حمنٌ بن عوف اور جناب سعدٌ بن ابي وقاص اس خاندان سے تھے ۔ یہ دونوں عشرہ میشرہ میں شامل ہیں ۔

> - خاندان سیم قصلی کے دادامرہ کے بیٹے سیم کی اولاد ۔ کچے مورضین اور کتابت کی غلطی کی وجہ سے اس خاندان اور بنوشمیم حن کا ذکر بائسیویں باب میں ہے کو ایک خاندان بنادیا ۔ بہرحال بنوسیم قریش میں خون بہا کر فیصلہ کرتے تھے ۔ اور گواس زمانے میں جناب صدیق اکثر کے والد عثمان (ابو تحافہ) زندہ تھے ۔ لیکن سرداری جناب ابو بکڑ کے ہاتھ میں جا چکی تھی ۔ عشرہ میں شامل جناب طلحہ بن عبیداللہ بھی اس خاندان سے تھیاور ظاہر ہے ام المومنین جناب عائشہ بھی اس خاندان سے تھیں ۔

شامل بحناب سحد بن عبیداند بی ای خاندان سے طے اور ظاہر ہے ام الموسمین جناب عالشہ بی ای خاندان سے طیس ۔

۸ - خاندان محزوم قصل کے دادامرہ کے پوتے مخزوم بن یقیظہ کی اولاد۔اس خاندان کی تفصیل بھی شجرہ ونسب " و " پر موجود ہے۔اس خاندان کے لوگوں نے حضور پاک کی بہت مخالفت کی۔ان کا سردار بحناب خالڈ کا والد والید بن مغیرہ تھا۔لیکن ولید کا بھیجا، عمرو بن ہشام (ابو جہل) بھی سردار اور مشہور آدمی تھا کہ سارایو نائی فلسفہ پڑھے ہوئے تھا اور زمانہ جہالت میں " وانائی کا باپ " ماناجا تا تھا۔یہ لوگ جنگ کے دوران قریش کے رسالہ کی افسری بھی کرتے تھے۔اور اصطبل و خیمہ کا بند واست بھی کرتے و سے سے اللہ کی عمل ہوئے جن پر نبوت کے میں جناب ام سلم "، ابو سلمہ مخزوجی اور جناب ارتم بھی اس خاندان سے تھے جن پر نبوت کے جمال کا الیسااٹن ہوا کہ وہ اولین مسلمانوں میں شامل ہوگئے۔ صلح حدیدیہ کے بعد اس خاندان کے جناب خالڈ اور فتح کہ کے بعد جناب عکر مہ بن ابو جہل بھی اسلام لے آئے اور ان کی تلوار نے اسلام کی بڑی خد مت کی۔

9۔ خا مدان عدی قعنی کے پردادا کعب کے بینے عدی کاخاندان سید لوگ قریش کی سفارت کاکام اور خاندانی جھگڑوں کا فیصلہ کرتے تھے ۔ خاندان میں عمر کے لحاظ سے جناب زیڈ بن خطاب بڑے تھے ۔ لیکن سرداری ان کے چھوٹے اور سو تیلے بھائی جناب عمر فاروق کے پاس تھی ۔ شاید ان کے نخیال بنو مخزوم کے زور کی وجہ سے الیما تھا ۔ حضرت عمر کے بہنوئی جناب

سعید بن زید بھی اسی خاندان سے تھے جن کو عشرہ میں شامل کیاجاتا ہے۔ اور ظاہر ہے ام المومنین حضرت حفصہ بھی اسی خاندان سے تھیں ۔

•ا۔ خاندان سہم قصلی کے پردادا کعب کے پڑپوتے سہم بن عمرو بن حصیص کی اولاد۔ یہ لوگ خرانہ کے سردار تھے اور سرداری حارث بن قیس کے پاس تھی۔ لیکن فاتح مصر حضرت عمرو کے والد العاص زیادہ بااثر تھے۔ اس خاندان نے بھی حضور پاک کی بہت مخالفت کی۔ لیکن ختیس اور عبداللہ جو خذافہ کے بیٹے تھے ان پر جمال نبوت جلدی اثر کر گیا۔ جتاب ختیس ، ام المومنین جتاب حفصہ کے پہلے خاوند تھے اور جتاب عبداللہ کو کسری ایران کو اسلام کی دعوت دینے کا شرف حاصل ہوا۔ اا۔ خاندان جمع قصیٰ کے پردادا کعب کے پڑپوتے جمع کاخاندان۔ جمع، سہم کا بھائی تھا۔ اور سہم و جمع کو اکھا کر کے ان کو خاندان حصیص بھی کہتے ہیں ۔ یہ بڑا امیر خاندان تھا۔ اور حضور پاک کی بڑی مخالفت کی۔ اس خاندان کا امیہ بن خلف جنگ بدر میں مادا گیا اور ابی بن خلف جنگ احد میں صفوان بن امیہ نے فتح کہ تک اسلام کی مخالفت کی اور اس وقت مسلمان ہوا البتہ فقیر میں مادا گیا اور ابی بن خلف جنگ احد میں صفوان بن امیہ نے فتح کہ تک اسلام کی مخالفت کی اور اس وقت مسلمان ہوا البتہ فقیر منش صحافی جتاب عثمان بن مظعون بھی اسی خاندان سے تھے۔

۱۱۔ خا مدان عامر بن لوئی قصلی کے دادالوئی کے بیٹے عامر کا خاندان ۔ یہ لوگ ذرا دور سے جاکر حضور پاک کے خاندان سے طبع ہیں اور انہوں نے بھی حضور پاک کی بہت مخالفت کی ۔ خاص کر سہیل بن عمر دجو صلح حدید یہ کے دقت قریش کا نمائندہ تھا اور آخر مسلمان بھی ہو گیا ۔ لیکن ان کے بیٹے عبدالند صحابہ بدر ہیں اور ابو جندل بھی صلح حدید کے دقت اسلام لے آئے جس کا دلی سور قریب ذکر سوھویں باب میں ہے ۔ علاوہ ام المومنین جناب سورہ بھی اسی خاندان سے تھیں اور حضور پاک کے بھی خی زاو جناب ابو سرۃ بھی جو اولین اسلام لانے دالوں میں سے ہیں ، اور اس خاندان سے ہیں ۔

سا۔ خاندان الحارث فہر کے بینے الحارث کا خاندان ۔ یہ خاندان بہت ہی دور بعنی قریش کے جدا مجد فہر پر جا کر حضور پاک سے ملتا ہے ۔ اور اس خاندان کو فاتح شام و فلسطین امین لامت جتاب ابو عبیدہ بن جراح پر ہمیشہ فخر رہے گا اور اسی وجہ ہے اس عاجز نے خاندان کے لیے جمال نبوت کی جھلک کے سلسلہ میں ان کے ذکر کو ضروری سمجھا۔

(ان تیرہ کے تیرہ) خاندانوں کی نشاند ہی شجرہ نسب "الف" پر کر دی گئی ہے۔(اس کتاب میں جن لوگوں کااکٹر ذکر ہوا، خاص کر صحابہ کرام توان کے نام بھی شجرہ میں موجو دہیں۔ باتی نام بھی اس شجرہ یا باتی شجرہ میں ملاش کیے جاسکتے ہیں۔)
صلیف قبائل اور ان سے صحابہ کرام گا ذکر آئے صلیف قبائل اور ان سے صحابہ کرام گا ذکر آئے گئے ۔ یہ لوگ قریش خصاب کرام گا ذکر آئے گئے۔ یہ لوگ قریش خصاب کرام گا ذکر آئے سے اور حلیف قبائل اور ان میں سے کھی کا شجرہ نسب صحور پاک کے ساتھ مل جا تا تھا۔ان میں سے چند کا ذکر ضروری ہے۔اور حلیف کا مطلب یہ تھا کہ ایسے لوگوں کے کسی بڑے نے اپنے آپ کو قریش مکہ کے کسی قبائلی بند صنوں میں اس قبید کے ساتھ ایسے وابستہ کر دیا کہ دہ ان قبیدوں کے دکھ سکھ کے علاوہ مکمل قبائلی بند صنوں میں بھی اس قبید کے لوگوں والی حیثیت اختیار کر گیا۔اور یہ سلسلہ ان کی اولادوں کو بھی لاگو تھا

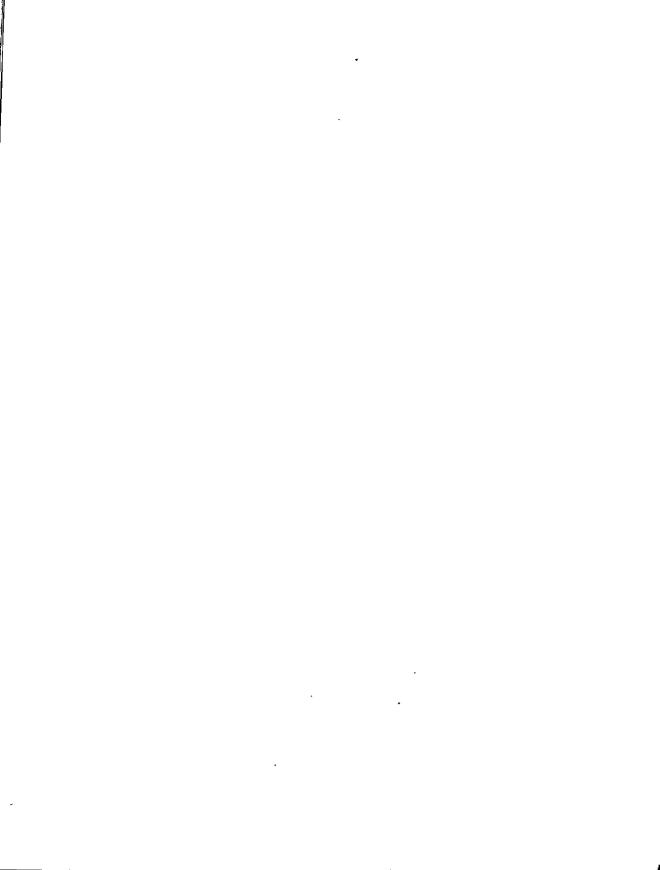



بن مخزوم نے اسلام کی سخت مخالفت کی ۔ جن پر وہ جنگ بدر بھائی ،
میں مارے گئے ۔ لیکن کل مخزومیوں اور ان کے حلفاء جو بنوع مارے گئے ان کی تحداد سترہ بنتی ہے ۔ لیمن بدر میں مرنے وہ سه والوں کا ایک چو تھائی ۔ قبید ہونے والوں کی تحداد پندرہ ہے انداز لیکن یہ سب لوگ ذرا دور سے تھے اور اشخ مشہور نہ تھے ۔ ابو خذ اس لیکن یہ سب لوگ ذرا دور سے تھے اور اشخ مشہور نہ تھے ۔ ابو خذ اس لیک نام نہیں لکھے گئے ۔ لیکن بن مخزوم میں جناب ارتم ما ابوسا اسلام اس

بھائی ولیڈ، اور عکر مہ بھی بعد میں اسلام بھی لے آئے بنو عبداشمس کے جن آومیوں کے نام کے اوپر × لگا ہوا ہے وہ سب جنگ بدر میں مارے گئے ۔ تو خاندان کی مخالفت کا اندازہ ہو جاتا ہے ۔ لیکن سابقہ ہی حضرت عثمان ، حضرت ابو خذید ، اور حضرت خالڈ اولین اسلام لانے والے ہیں ۔ ابو سفیان ، اور اس کے دوبید پریڈ اور معاویہ فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے۔

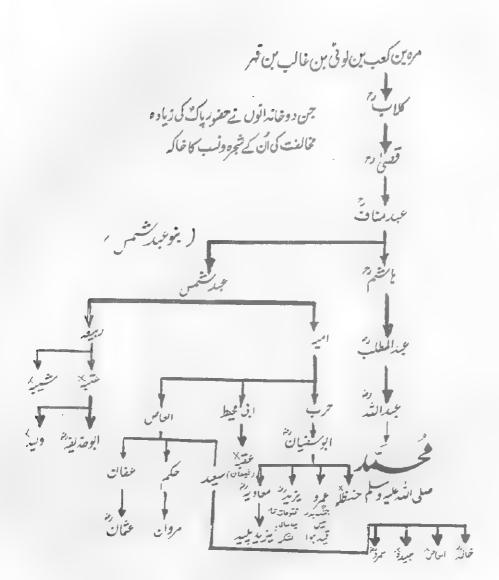



ا۔ ہو خزیمہ کی ایک شاخ ہو عبد شمس کا حدیق تبلیہ بناہوا تھا۔ اس قبلیہ سے حضور پاک کی بھیجی زاد حضرت زینٹ جن کو امراکہ منین بننے کا شرف عاصل ہوا اور ان کے بھائی جناب عبدالند بن فحش اولین مسلمانوں سے ہیں۔ اس کے علاوہ بدری صحابہ جناب عکاشہ بن محصن ان کے بھائی خذید اور جناب شجاع بن وہب کا تعلق بھی اسی حلیف قبلیہ سے تھا۔ بستاب عکاشہ بن عمون کا تعلق بھی ایک حلیف قبلیہ سے تھا اور انہوں نے خاندان نو فل (اوپر نمبر شمار ۲) کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا۔

ج۔ حضرت عمار بن یاس کے خاندان نے خاندان مخزوم (اوپر نمبر شمار ۸) کے ساتھ اتحاد کیا ہواتھا۔ آپ کا قبیلہ یمن سے آیا تھا۔
د۔ حضرت مقداد بن عمرواور حضرت عبداللہ بن مسعود کے قبیلوں نے خاندان زہرہ (اوپر نمبر شمار ۲) سے اتحاد کیا ہواتھا

یہ تھے دہ خاندان ، سیاسی حالات اور مکہ مکر مہ کے مختلف قبائل کے بندھن جب حضور پاک پر دحی جبر ئیل نازل ہوئے ۔
گزارش ہو چکی ہے کہ سورۃ اقراء کے بعد سورہ ضحیٰ، اتری جس میں اس دنیا میں بھی خیراور آخرت میں جڑا کے ذکر کے علاوہ متعد داور
اہم آیات ہیں جو اسلامی فلسفہ حیات کا بیان چند الفاظ میں نہایت وسیع اور پر معنی پیرائے میں کر دیتی ہیں ۔ اس کے بعد
حضرت جبرئیل نے حضور پاک کو وضو اور نماز (صلوۃ) کا طریقہ سکھایا ۔ کہ مل کر عبادت کسے کی جائے ۔ روحانی اور بدنی و صدت کا
مظاہرہ کسے ہو وغیرہ کہ اس وقت تک ایک طرف نبوت کے جمال کے اثرات دوسری طرف جناب صدیق اکٹر کی دعوت یا ان کے
ساتھ مثورہ کی وجہ سے چند ہستیاں کارواں حق کا ہراول بن عکی تھیں ۔ ان کا مختفر ذکر ضروری ہے ۔

- حضرت عنمان بن عفان (بنوعبد شمس) جناب عثمان ، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ وہ تجارت کی عزض سے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ دہ لوگ معان اور الزرقائے در میان سورہ تھے۔ کہ ایک شخص ( رجل الغیب ) کی منادی نے ہمیں جگا دیا۔ وہ کہنا تھا۔ " اے سونے والو جلدی ہوا کی طرح علو۔ کیونکہ محمد مکہ میں آگئے " سیہاں آئے تو جناب الو بگڑنے ہمیں اسلام لانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں "۔ جناب الو بگڑنے ہمی اسی راستے کی نشاند ہی کی۔ اب آپ کی خدمت میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں "۔

۲۔ حضرت طلح بن عبدیدالتد (بنوسیم)آپ دورے جناب ابو بکڑے بھتیج بھی تھے۔آپ نے حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہو کر عرض کی "کہ دہ دہ دادی پرموک میں بھریٰ کے مقام پر تھے کہ ایک راہب مکہ مکر مہ کے کسی آدمی کی تلاش میں تھا۔ تو وہ بختاب طلح کو مل گیا اور ان کو کہا" احمد ظاہر ہوگئے " بعناب طلح کچھ حمران ہورہ تھے تو راہب نے کہا کہ " عبدالند بن عبدالمطلب " بختاب طلح کچھ حمران ہورہ تھے تو راہب نے کہا کہ " عبدالند بن عبدالمطلب کے بیٹے "اور پھر اس راہب نے تھے نصویت کی " کہ ان کا دامن بکڑر کھنا۔ ان کی بجرت گاہ محبور کے باغ اور پھر بلی اور شوریا پانی سے بلند زمین کی طرف ہوگا ۔ میں یہاں آیا تو جناب صدیق اکم بے بھی آپ کے دین میں آنے کی دعوت دی ۔ تو اب غلامی کے لیے جائے ہوں "۔

سر جناب زبیرین عوام (بنواسد) آپ حضور پاک کی پھچی حضرت صفیہ کے بینے ہیں۔ گوعمر صرف سولہ سال تھی۔ ایکن اپنے باقی پھچی زاد جناب عبداللہ بن حجش اور ابو سلمہ مخزوی جسے اولین اسلام لانے والوں پر بھی سبقت لے گئے ۔ کہ

حفور پاک کے جمال کے اثران پر بہت جلد ہو گیا۔

۷ - حضرت عبدالر حمن بن عوف (بنوز مره) حضور پاک کے نضیال سے -آپ پر حضور پاک کے جمال کااثر بہت جلدی ہو گیا اور خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔آپ کا نام عبد عمر و تھا۔ یعنی کسی عمر و کا غلام ۔ حضور پاک نے فرما یا کہ رحمٰن کی غلامی اختیار کرنے کے بعد تم اب عبدالرحمٰن "ہو۔اوراس طرح آپ کا نام تبدیل ہو گیا

۵۔ حضرت سعند بن ابی وقاص (بنوزہرہ) حضور پاک کے نضیال سے آپ دوسری ہستی ہیں جن پر حضور پاک کا جمال جلدی اثر کر گیا۔ آپ حضور پاک کی والدہ حضرت آمنڈ کے جتاب عبدالر جمن سے بھی زیادہ قربی رشتہ دارہیں کہ وہلے یہ مشہورہوا کہ آپ حضور پاک کا ماموں لکھ دیا۔ اور اس زمانے ہیں یہ روایت عام ہو گئ تو النہ کی تلوار کی مصنف جنرل اگر منے تحقیق کر کے اپنی کتاب میں کہہ دیا کہ جتاب سعدگا حضور پاک سے کوئی رشتہ نہ تھا۔ اس جسی اور کئی اور غلط تحقیقوں نے اس عاج کو مجبور کیا کہ وہ بجر پور تحقیق کرے اور یہ شجرہ نسب کے چارٹ دینے میں یہی مقصد ہے کہ بتام غلط فہمیاں دور ہو جائیں ۔ چتانچہ یہ شجرہ ظاہر کرے گا کہ آپ کے والد کا نام مالک تھا اور وہ بتناب آمنڈ کے چچیرے بھائی اور حضور پاک کے ماموں بنتے ہیں اور حباب سعد ماموں زاد بھائی۔ جناب سعد فاتح ایران ہیں اور اسلام یا حق کے لیے پہلا تیر حیلانے کا شرف بھی ان ہی کو عاصل ہے۔ اور اس باب میں آگے ایک جوب میں ان کے ہا تھ سے ایک کافر کی مرمت کا ذکر بھی ہے۔

اسلام لانے کی سعادت (تعبیر اگروہ) چہلے اور دوسرے گروہ کی شان بیان ہو چکی ہے اب تنیرے گروہ کاسرسری ذکر ضروری ہے کہ ان صاحبان پر بھی حضور پاک کے جمال کے ایسے اثرات ہوئے کہ کھلی دعوت سے پہلے ایمان لے آئے اور پھر قافلہ حق میں نمایاں کام کئے

۱ ۔ الجوعب بیر میں جراح (بنوطرنت) آپ کا نام عامر یا اسر تھا اور باپ کا نام عبد الله تھالیکن کنیت ابو عبیدہ اور داوا کے نام جراح سے مشہور ہوئے ۔آپ ہی امین الامت کہلائے اور عشرہ و سبٹرہ میں شامل ہیں ۔آپ ہی فاتح شام ہیں ۔

۲ ۔ ابو سلم "بن عبد الالہ (بنو مخزوم) آپ حضور پاک کے پھیچی زاد بھی ہیں اور ام المومنین ام سلم یک پہلے نیاوند ۔ امک جنگ میں زخموں کی وجہ سے مدینہ مغورہ میں وفات پائی ۔

سوسام سلمةً بنت ابو اميه سير وجه ابوسلمة اور بعد مين ام المومنين

۴ - الارقم بن عبد مناف ( بنو مخزوم ) آپ کویہ شرف حاصل ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضور پاک آپ کے گھر میں بیٹھ کر مجلس لگاتے اور دین حق کی تبلیغ فرماتے

۵ مياش بن ابوربيعه بن المغيره - ( بنو مخزوم)

السعاصمة بنت سلامت مدوجه عياش بن ابوربيعه

> حضرت عثمان بن مطعون ( بنوجمع یا بنو تصیص)

هر بعناب قدامه بن مطعون

هر جناب عبدالله بن فطهون

هر جناب سائب بن عثمان بن مطعون

جناب عثمان آپ کے دو بھائی اور بیٹا تقریباً اکھے ایمان لے آئے ۔ جناب عثمان آکی دن حضور پاک کے پاس
بیٹھے تھے ۔ حضور پاک کچے اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے یا کوئی پیغام مل رہا تھا۔ پس جسے حضور پاک کی نظریں واپس آئیں

تو نگاہ ساتھ بیٹھے حضرت عثمان پر پڑگئ ۔ پھر کیا تھا جناب عثمان کا دل بنیا دہ حاصل کر گیا جو السے ہی لوگوں کی قسمت ہوتی

ہے ۔ دوسرے دن خدمت میں حاضر ہوکر اسلام لے آئے ۔ آپ فقیر منش تھے اور دنیا ہے تارک ہونا چلہتے تھے ۔ حتی کہ

اپنی بیوی ہے بھی کنارہ کش ہونا چلہتے تھے ۔ لیکن حضور پاک نے اجازت نددی ۔ کہ اسلام دین فطرت ہے اور مسلمان

سب کام کریں گے ۔ آپ چہلے مہاج ہیں جو حضور پاک کی زندگی ہی میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے ۔

اا ۔ جتاب عبید " بن الحارث ۔ ( بنوہاشم) آپ دراصل جناب ہاشم کے بھائی المطلب کے پوتے ہیں ۔ جنہوں نے اپنی اولاد کو

بنوہاشم میں شروشکر کر دیا تھا ۔ آپ جنگ بدر میں زخموں کا ثاب نہ لاکر مدینہ منورہ ہمنچنے ہے پہلے داستے میں وفات پاگئے ۔

اا ۔ جناب جعفر طیار بن جناب ابی طالب عصبہ میں مسلمانوں کے امیر اور جنگ موجہ کے دوسرے سالار اور شہید

سا ۔ جناب اسمائ بن عمیس ۔ دوجہ جعفر طیار شہید

۱۲ ۔ جناب سعیڈ بن زیڈ ( بنو عدی ) عشرہ میشرہ میں شامل ۔ جناب عمر فاروق کے چچا کے بینے کے بینے جن کا کافی ذکر ہو چکا

۱۵ - بعناب فاطمه بنت خطاب زوجه جناب سعييٌّ (جناب فاروقٌ كي بهن)

١١ ـ جتاب اسماءً بنت ابو بكرٌ ( بنوسيم ) بعد ميں جتاب زبيّر بن عوام كے سابھ شادى كى

ا المعناب عائشٌ بنت ابو بكرٌ جو بعد مين ام المومنين بني -

٨١ - بعناب عمر بن الي وقاص ( بنوز مره ) جناب سعد بن الى وقاص ك محاتى -

وا - جناب عبد الله بن مسعود ( بنوز ہرہ کے حلیف قبیلہ سے ) اسلام کے عظیم عالم - حضور پاک کے جمال کی جھلک کا بیان

بعد میں ۔

۲۰ جناب حباب بن ارط - (بنوزمره کے طلیف قبلیہ سے)

الا جناب مسعودٌ بن القاره ( بنو زہرہ کے علیف قبیلہ سے جو تیرااندازی میں مشہور تھے )

۲۲ جناب سليط من عمرو (بنوعامر بن لوتي)

٣٧ ـ جناب خنسينٌ بن خذافه ( بنوسهم ) ام المومنين جناب حفصهٌ بنت عمرُ کے پہلے خاوند

۲۲-جناب عامر بن ربیعه (بنوسهم کے حلیف قبیلرسے)

٢٥ - عبدالله بن محبّ ( بنو خزيمه سے جو بنو عبدشمس كے عليف تھے ) آپ ام المومنين حضرت زينت كے بھائى اور

حضور پاک کی چھپھی حضرت امیمڈ کے بیٹے ہیں ۔ جنگ احد میں شہادت پائی

٢٧ \_ ابو احمدٌ بن تحبّن \_ بحناب عبدالله ح بماني

٢٥- جناب حاطبٌ بن الحارث -حذافه بن لوني كي اولاد سے

۲۸ ـ جتاب فاطمةً بنت المحاليل ـ جتاب حاطب كي زوجه محترمه

۲۹۔ جناب خطاب من الحارث - (خاندانی تفصیل کہیں ہے مل سکی)

٣٠ يتاب الفكية بنت ياسر جناب خطاب كي زوجه محترمه

اس جناب المطلب بن اظهر مارث بن لوئي كي اولادس

٣٧ - جناب رملة بنت عوف - جناب المطلب كي زوجه محترمه

٣٣ - جناب نائم بن عبدالله اسد بن لوئي كي اولاد ي

٣٣ - بعتاب اميرِّين فهيره - حباب ابو بكر صديقٌ كآزاد كروه غلام

۳۵۔ جناب خالد بن سعید بن العاص ( بنوعبدشمس ) آپ کے بنواب کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ مدینہ منورہ میں حضور پاک کے افسر-مہمانداری کے فرائض انجام دینتے رہے ۔ جناب صدیق کے زمانے میں شام میں ایک کشکر کے سیہ سالار تھے ۔ جناب

فاروق کے زمانے میں ملک شام کی ایک جنگ میں شہادت یائی ۔آپ کے بھائی جناب عمر ڈبھی اسلام لائے ۔

٣٩ - جناب آسيا بنت خلف بن اسد - جناب خالد كي زوجه محترمه

١٣٨ جناب حاطبٌ بن عمرو معبد شمس بن لوني كي اولادي

۱۳۸ - جناب حصنین (مهشم) بن عتب بن ربیعه (معلوم ہوتا ہے کہ مورضین یا کتابت والا کوئی آدمی یہ نام صحح نه لکھ سکا اور

آپ ابو خذیقہ بن عتبہ ہیں اور آپ کا تعلق بنو عبد شمس ہے ہے۔اور آپ کا پہلے بھی ذکر ہو چکاہے آگے بھی ذکر آئے گا)

٣٩ جناب واقد بن عبدالند -آپ غلام تھے -اور حضریت عمر کے والد خطاب نے ان کو خرید اتھا آپ بحملیہ یا ابو خفیعنہ کے نام

ہے مشہور تھے بعد میں جب اللہ تعالٰی کا حکم آیا کہ اپنے والدین کے ناموں سے پکارے جاؤتو سب آپ نے اپنااور اپنے والد کا نام ظاہر کیا

٣٠ جتاب خالدٌ بن البقيار -آپ بنوعدي كاكب حليف قبيليه علق ركھتے تھے

الاسجناب عامرً

آپ تینون جناب خالدے بھائی تھے۔

٢٧ - جناب عقيل

٣٣ \_جناب الياسّ

۳۴ \_ جناب عمارٌ بن یاسرؒ آپ کا قبیلہ بنو محزوم کا حلیف قبیلہ تھا اور آپ کے والد جناب یاسرؒ اور والدہ جناب سمیۃ بھی بعد میں مسلمان ہوگئے اور اتنی تکلیف برداشت کیں کہ جناب سمیۃ اس مار پٹائی سے وفات پا گئیں اور اسلام کی پہلی شہیدہ مانی جاتی ہیں ۔ جناب عمارٌ ، حصزت عمرٌ کے زمانے ہیں کو فدے گور نرتھے اور حصزت علیٰ کے ساتھ شامل ہو کر آپ جنگ صفتیں میں شہید ہوئے۔

84 - بعناب صہیب بن سنان -آپ ہی صہیب روی کے نام سے مشہور ہیں ۔ گوآپ کا تعلق موصل سے تھا۔ لیکن جب بچے تھے تو کوئی اٹھا کر لے گیا اور انا طولیہ میں جا کر بچے دیاآپ کارنگ بھی گورا تھا اور غلامی کی حالت میں مکہ مکر مہ ، انا طولیہ سے آئے ۔ تو رومی مشہور ہوئے ۔ آپ بعد میں جناب ابو بکڑے تبیلہ سیم کے حلیف بن گئے ۔ آپ نے حضور پاک کے حکم پر مد سنہ منورہ بجرت کی اور حضور پاک کے ذمانے میں ہر جنگ میں شریک ہوئے ۔ حصرت عمراً پن وفات کے بعد سنے خلیف کے جناؤ تک آپ ہی کو امام مقرر کر گئے اور آپ ہی نے حضرت عمراً کا جنازہ پڑھایا ۔ سبحان اللہ ۔ اللہ کی کچھ عطا ہونے والی تھی تو کہاں سے کہاں تک مجرائے گئے۔

اب تک جو لوگ جمال نبوت کی جھلکیوں سے اپنے دلوں کو منور کر بھکے تھے ان کی تعداد تقریباً چون بچپن ہو سکتی ہوں سے کچھ زیادہ ۔ کہ جو لوگ ایمان لائے ان میں سے کچھ کے ماں وباپ یا کنبہ کے کچھ لوگ ضرور اسلام لائے ہوں گے ۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ ایمان لانے والوں میں سے اکثر الیے لوگ بھی ہیں جو غریب تھے یا استانے مشہور نہ تھے تو ظاہر ہے کہ ان سب کا مقام بہت او نچا ہے ۔ آئننے صاف تھا جمال کی جھلک بڑگئ تو دل روشن ہوگے ۔ پھردل جو رجھی ویئے گئے

یبی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اخوت کی جہانگیری ۔ محبت کی فراوانی (اقبال) اعلانیہ تنبلیغ تین سال تک حضور پاک نے نئے دین کے بارے ہمیشہ محدود یا بااعتبار لوگوں میں تبلیغ کی ۔ اور ان خوش قسمت لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے ۔ جو اس سے فیصنیاب ہوئے ۔ اس وقت تک دین اسلام کے ان پیروکاروں کے

خلاف کوئی خاص روعمل نہ ہوا۔ کہ مکمل آزادی تھی اور فر دآزاد تھا۔ کوئی کمی کو کچھ کیوں کہتا۔ لیکن اب سورہ الحجر میں کچھ وضاحت کی گئی۔ کہ نہیں اتارہ ہم فرشتوں کو مگر سابقہ حق کے ۔ اور نہوں گے اس وقت ڈھیل دینے گئے۔ اور تحقیق اتاراہ ہم نے اپنا ذکر (نظریہ) اور ہیں ہم واسطے اس کے نگہ ہان "ظاہر ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ کہ گیا۔ اول تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر ہمیں بدایت کیوں نہیں دے دیتا۔ تویہ اس کا جو اب تھا۔ سابق ہی نظریہ کے اتار نے اور اسکی نظریہ کے اتار نے اور اسکی نظرت کا اعلان بھی ہو گیا۔ یہ جب وقت آئے گاتو ان کو ڈھیل نہ دی جائے گی۔ آگے اپنے نظریہ کے اتار نے اور اسکی حفاظت کا اعلان بھی ہو گیا۔ یہ عاج پہلے ذکر کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کو آہستہ اتار نے میں کچھ مقاصد تھے کہ عمل سابقہ سابقہ ہو وغیرہ ۔ اب جو یہ کھلی وضاحت آئی تو دین حق کو نہ ماننے والوں کے دل میں کچھ فکر پیدا ہوا کہ سابھ ہی اس سابقہ سابھ ہو وغیرہ ۔ اب قبیلہ اور نزد میک وکہ حکم کیا جاتا ہے اور منہ پھیر لے مشر کوں سے " ۔ اس دوران سورۃ الحجر میں جگم آگیا۔ " پس آشکارا کر اس چیز کو کہ حکم کیا جاتا ہے اور منہ پھیر لے مشر کوں سے " ۔ اس دوران سورۃ الحجر میں یہ حکم آگیا۔ " پس آشکارا کر اس چیز کو کہ حکم کیا جاتا ہے اور منہ پھیر لے مشر کوں سے " ۔ اس دوران سورۃ الحجر میں یہ حکم آیا " ڈراؤل پیخ قبیلہ اور نزد میک والوں کو "

اولاً وعبداً لمطلب ملی وعوت ابن است کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کے یہ واضح احکام مل گئے تو حضور پاک نے دادا کی ادلادے تقریباً چالیس افراد کی دعوت کا بندوہت کیا۔ حضور پاک نے جناب علی کو فرما یا کہ بکری کی ایک نانگ گوشت لے آئیں ۔اس کو پکوایا ۔ کچھ روئیاں پکوائیں اور دودھ کا ایک پیالہ منگوا لیا ۔ان تینوں چیزوں پر حضور پاک نے اپنا نقمہ ڈال دیا ۔اور تمام مہمانوں کو کھانے کے لیے ہم النہ کرنے کو کہا ۔ اب جناب علیٰ کے مطابق کھانا صرف اثنا تھا کہ اس کو ایک دوآدمی کھاجاتے ۔لین یہاں سب مہمان کھانے سے سر ہوگئے اور کھانا دلیے کا ویسا رہا ۔اب حضور پاک کچھ فرمانے ہی گئے تھے کہ ابولہب جو کچھ حیران ہو رہا تھا جلد بول اٹھا۔" اے اولاد عبد المطلب تم پر جادہ ہو گیا ہے ۔ مہمان کہ دے سے ممال منہ دے سکے ۔

تنبصرہ قارئین اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں ۔اس ابو لہب کے باپ کے گھر اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کیا ۔ساری ونیا سیراب ہو گئی۔ابولہب ونیا روشن ہو سیراب ہو گئی۔ابولہب ونیا روشن ہو گئی۔لیکن وہ بے چارہ اندھیرے میں رہا۔ کتنا بدقسمت تھا ابولہب۔کیا یہ عبرت کا مقام نہیں ہے ، لیکن ہم کہاں کے اچھے ہیں۔ہم بھی آج غیروں سے علم حاصل کر رہے ہیں۔اور اپنے سمراج منیرے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔

دو سمری دعوت بہرعال حضور پاک نے جلد ہی دوسری دعوت کا بندوبست کیا ۔اور السے جلال کا مظاہرہ کیا کہ کسی کو جلد اٹھے کی ہمت نہ ہوئی ۔آپ نے تفصیلی خطبہ دیا۔اور فرمایا" میں تمہارے لئے اس جہاں اور اگھے جہاں کی بھی بہتری لایا ہوں ۔اور جو میری ہمرا ہی کرے گاس کو دونوں جہاں حاصل ہوجائیں گے "۔حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے لبیک کہنے کی تو فیق عطافر مائی ۔تو حضور پاک نے فرمایا۔" یہ میرا بھائی ہے اس کی

بھی اطاعت کرو " یہ سن کر ابولہب اور اس جسیاا کی آدھ اور ہنس پڑے سبے چارے بدقسمت تھے لیکن باقی لو گوں پر کافی احجے اثرات پڑے۔

کوہ صفا پر و عوت ابن سعد کے مطابق انہی دنوں میں ایک دن حضور پاک کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ اور پکار اٹھے "اے گروہ قریش اے بنوعبد المطب! اے بنوعبد مناف! اے بنوزہرہ وغیرہ "(تقریباً سب قبائل کے نام لئے) اور پھر فرمایا ۔ "اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ ایک لشکر اس پہاڑی چڑیں ہے تو کیا تم لوگ میری تصدیق کردگے ، "لوگوں نے کہا" جی ہاں آپ بمارے نزدیک امین اور صادق ہیں اور ہمیں آپ کے گذب کا کوئی تجربہ نہیں "آپ نے فرمایا ۔ " میں ایک عذاب شدید سے تمہیں ڈرانے والا ہوں ۔ "آپ نے پھر تنام قبائل کے نام لئے اور فرمایا " اللہ تعالیٰ نے تھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے سب سے زیادہ قربی رشتہ داروں کو ڈراؤں ۔ اور میں مذتو دنیا کی تمہاری کسی منفعت پر قادر ہوں اور مد آخرت کے کسی حصہ پر سوائے اس کے کہ تم لاالہ الاالنہ کہو۔ حضور پاک تفصیل میں گئے اور فرمایا " بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شرک می بناؤ " ۔ تو آگے سے دنیا کا بدقسمت ترین انسان ابواہب پکار اٹھا " کیا اسی لئے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا ؟ " بھر کھی شرک می بناؤ " ۔ تو آگے سے دنیا کا بدقسمت ترین انسان ابواہب پکار اٹھا " کیا اسی لئے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا ؟ " بھر کھی نازیبا الفاظ بھی استعمال کئے تو اسی وجہ سے النہ تعالیٰ نے سورۃ ابی لھب نازل فرمائی ۔ کہ ابواہب کے دونوں ہا تھ تباہ ہو نازیبا الفاظ بھی استعمال کئے تو اسی وجہ سے النہ تعالیٰ نے سورۃ ابی لھب نازل فرمائی ۔ کہ ابواہب کے دونوں ہا تھ تباہ ہو گئے۔ اور یہ قرر آج بھی جاری وساری ہے ۔

تنبصرہ حضور پاک کی عام لوگوں کے سلمے اس پہلی تقریر کو اکثر مبھرین نے بڑے پیارے انداز میں پیش کیا۔
خاص کر برگیڈیئر ملک نے انگریزی کے ایک مضمون "لیڈرشپ" میں اس طرز بیان اور بیان کی کشش کو ایک عظیم
مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ لیکن ایک صاحب جو فقر کا کچھ دعوی کرتے ہیں انہوں نے اس بیان کو پیشکوئی بنا دیا۔ کہ
یہ فتح مکہ کے وقت آنے والے لشکر کا وقت سے پہلے اعلان تھا۔ اس عاجز کے خیال میں یہ صرف طرز بیان تھا۔ اور اس کو
حضور پاک کے فتح مکہ کے وقت آنے والے لشکر سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی ۔وہ اہل حق کا لائشکر تھا۔ جو سراسر جمال و جلال
کا مظہر تھا۔ جس کی تفصیل انہیویں باب میں موجود ہے کہ اہل حق کا وہ شکر چادوں سمت سے خوشخبری کے ساتھ
سرجھکائے اللہ تعالیٰ کے گھر میں واخل ہوا۔ اس کو قریش کا وشمن لشکر کہنا یا ایسی تشبیہ دینا ٹھکیک نہیں ۔ اور ہمیں حضور گیا کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں واخل ہوا۔ اس کو قریش کا وثنی حق نہیں۔

وعوت عام پر روعمل کو ارش ہو تکی ہے کہ قبائلی بند سنوں کو چھوڑ کر قریش معاشرہ میں فرد آزاد تھا۔اور عقیدہ کے لحاظ سے جو چاہتا کر سکتا تھا۔ مکہ مگر مہ میں بھی کچھ لوگ عسیائی ہوگئے تو کسی نے پرواہ نہ کی ، کچھ موحد تھے۔ کہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ کچھ دین ابراہیم یا دین حنیف کے پیروکار تھے۔ یااس دین میں جو خلط راہیں لگل آئی تھیں ان سے بیزار تھے۔ ایکن مسلمانوں کے دین کو کئ وجوہات کے بیزار تھے۔ ایکن مسلمانوں کے دین کو کئ وجوہات کے

تعت ناپند کیا گیا۔ بڑی بات یہ تھی کہ مسلمان ایک جماعت تھے تو اس طرح قریش کے طرز معاشرت قبائلی جمہوریت اور فرد آزادی کی جگہ اسلام اللہ تعالیٰ کی آمریت کو جاری وساری کر ناچاہتا تھا تو قریش کو اپنی آزادی فکر اور آزادی عمل کو دھچالگتا نظر آیا۔ دوم ہر قبیلہ کا کی سردار ہو تا تھا۔ اسلام میں سرداری اللہ تعالیٰ اور رسول کے احکام کے تا بع تھی اور سردار وہ بنتا جس کو حضور پاک مقرر کرتے ۔ سوم اسلام نے بت پرستی بدعتوں اور معاشرہ میں غلط روایتوں کو ختم کرنے کا حکم دیا ۔ اس لئے پرانے خیالات کے لوگ یا قبیلہ کا سردار یا متوقع اور مستقبل کے امید وار سردار اسلام کے خلاف ہوگئے ۔ ویا ۔ اس لئے پرانے خیالات کے لوگ یا قبیلہ کا سردار یا متوقع اور مستقبل کے امید وار سردار اسلام کے خلاف ہوگئے ۔ قار نمین اس پہلو کو قبائل کے بیان کے تحت بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ سوائے جناب ابو بکر صدیق کے قبیلہ تیم کے اور بعد میں حضرت عرائے قبیلہ عدی کے باتی اکثر قبائل کے "بڑے بڑے بڑے " یا تو حالت کفر میں مارے گئے یا فتح کہ کے نزدیک اسلام لے آئے۔

مخالف قبائل: البته بهت زیاده مخالفت دو قبائل نے کی جن کا تفصیلی ذکر شجرہ نسب" د" ظاہر کرے گا کہ ایک قبیلہ بنو عبدشمس تھا۔عبدشمس کی اپنے بھائی حضرت ہاشٹم کے ساتھ رقابت کا ذکر چوتھے باب میں ہو حیکا ہے ۔یہ ، قابت اور سب کچھ جتاب ہاشتم کی اولاد میں جاتا ہواان کے سرداروں کو ضرور نظرآیا۔اس لئے انہوں نے مکہ مکر مہ میں حضوریاک کی خوب مخالفت کی ۔ لیکن حق کے پہلے معر کہ بھنگ بدر میں اس قبیلہ کا بڑا نقصان ہوا۔ ربیعہ بن عبد شمس کا خاندان تو تقریباً مٹ ہی گیا۔ باقی فتح کمہ تک مخاعت کرتے رہے۔اور بعض لوگ بعد میں حضرت علیٰ اور امیر معاویّہ کی جنگ یا واقعہ کر بلا کو بھی اسی دشمنی کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔لیکن یہ عاجز البیبانہ کہے گا کہ بنوامیہ کے جو لوگ اسلام لے آئے ان کے اسلام پرشک مناسب تو نہیں ۔البتہ حکومت کی چاہت بنوامیہ والوں کو زیادہ تھی۔ دوسرا قبیلیہ بن مخزوم تھا، جو دراصل پہلے ہی سے قصیٰ کی اولاد کے ساتھ حسد کرتے تھے۔ پھر عبد مناف کے ساتھ حسد کیا۔ اور بعد میں جناب ہاشم کے ساتھ عبدشمس اور اس کے بیٹے امیہ نے جو اختلاف کیاتو بنی مخزوم نے عبدشمس کا ساتھ دیا۔اب جب حضوریاک نے نبوت کا اعلان کیا تو اس قبیلہ کے عمرو بن ہشام (ابوجہل) نے صاف لفظوں میں کہا کہ " بنوہاشم ہمارا حریف قبیلہ ہے۔ہم بنو ہاشم سے کسی پیغمبر پر ایمان نہیں لاسکتے " ۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ ابوجہل ہے پو جھیا کہ وہ کس کو پیغمبر بنائے ۔ (توبہ الند) ۔ بنی مخزوم کا اور ان کے علیف قبائل کا بھی حق کے پہلے معرکہ جنگ بدر میں بے پناہ نقصان ہوا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان دو قبائل میں دو سنجیدہ آدمی بھی تھے جن کاآگے بھی ذکر آٹار ہے گا۔وہ بنو محزوم میں جناب خالد کے والد ولیدین مضرہ اور بنو عبدشمس میں عتبہ بن ربیعہ تھے۔لیکن دونوں کی "سنجید گی" ان کے ذرا بحر بھی کام یہ آئی ۔ ہاں دونوں کے بیٹوں پر جمال نبوت کی جھلک بردی اور وہ مسلمان ہو گئے ۔ ہت المقدس سے تعلق: مسلمانوں کے خلاف کفاریا قریش مکہ کی عداوت کی ایک وجہ بیہ بھی تھی کہ

مسلمانوں کا مذہب عسیائیوں کی گئی باتوں کے ساتھ ملیا تھااور شروع شروع میں مسلمان نماز بھی بسیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ قریش عام طور پر عبیبائیوں کو نالپند کرتے تھے کہ انہی میں سے ایک ابرہہ نے مکہ مکرمہ میں خاند کعبہ کو ڈھانے کی کوشش بھی کی تھی۔انہی دنوں میں اہل ایران (آتش پرست) اور اہل روم (عیبانی) کے در میان جنگ بھی جاری تھی ۔ایران کو فتوحات حاصل ہور ہی تھیں اور قریش خوشیاں منار ہے تھے۔ تب ہی امند تعالٰی نے مکی سورۃ روم میں فرما دیا کہ یہ فتوحات وقتی ہیں بعد میں حالات تبدیل ہوجائیں گے۔اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کچھے تسلی بھی دینا چاہ آتھا۔ کہ قریش اپنی طاقت کے گھمنڈ اور اہل روم کی ایران کے ہاتھوں شکست کی وجہ سے کچھ تکبر بھی کررہے تھے۔ حضور پاک البتہ مسلمانوں کو تسلی دے رہے تھے کہ ان کو صرف یہ فکر کرنا چاہیے۔ کہ ان کااپنا مقصد حیات کیا ہے۔ جہاد بالنفس: اسلامی فلسف حیات کی بنیاد جہاد بالنفس پر ہے ۔اور حضور پاک اپنی تبلیغ اور تعلیم کے ذریعہ سے ہر فرو کے ذاتی کر دار کو صحیح راستے پر استوار کر رہے تھے۔اس چیز کو فوجی زبان میں ذاتی تربیت (Individual Training) کہتے ہیں ۔اور تب ہی ہم کہتے ہیں کہ دنیاوی فوجیں ، مسلمانوں (اللہ کی فوج) کی کچھ نے کچھ نقل ضرور ہیں ۔ایسی تربیت کے سے اسلام کے لحاظ سے اول ضرورت ایمان اور عقیدہ کی ہوتی ہے۔اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر سختی سے کار بند رہنے کو اپنا یا جاتا ہے۔اس سلسلہ میں ہمارے آقا حضور پاک ایسے اعلیٰ کر دار کا ذاتی مخوینہ پیش کر کے اپنے غلاموں کے لئے صراط مستقیم کی نشاندی فرمارہے تھے۔حضور پاک کے عظیم رفقاًان حق والی باتوں پر ذاتی طور پر سختی سے کار بند ہورے تھے ۔اور پھر تسیری ضرورت کو ساتھ شامل کر دیا گیا اور وہ عبادات ہیں ۔اول صلوۃ ( نماز) اور ذکر و فکر آئے ۔روزہ پہلے نفل کے طور پر تھا اور بعد میں وہ بھی فرض ہو گیا کہ نماز اور روزہ سے روح اور جسم کو ایک کرے اللہ تعالی کے تابع کیا جاتا ہے ۔زکوۃ اور قربانی یا اسلامی طرز فج اجتماعی ضرور تیں ہیں -

اجتماعی جہاد: پتانچہ اسلام دین فطرت کے طور پر ذات سے بڑھ کر جماعت کو اولین حیثیت دیتا ہے ۔ اور مسلمانوں کی تعداد اب پچاس ساتھ کے قریب ہوگئ تھی۔ تو مسلمانوں نے اپنی بماز کو باجماعت پڑھنا شروع کر دیا ۔ لیکن الیبا وہ کفار کی نظروں سے دور کسی دادی یا گھاٹی میں کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک گھاٹی میں جب مسلمان عبادت کر رہے تھے تو چند کفار بھی وہاں پہنچ گئے اور مسلمانوں پر آوازے کسے شروع کر دیتے جس سے جھگڑا ہوگیا۔ جتاب سعد میں ابی دقاص نے ایک مردہ او نے کہ بڑی سے ایک کافر کی کچھ زیادہ ہی مرمت کر دی کہ اس کاخون بہنا شروع ہوگیا۔ اور کفار بھاگ گئے۔ لیکن دشمنی نے اب جورپ کی صورت اختیار کر لی۔ اور اجتماعی جہاد کی بسم اللہ ہوگئ ۔ لین مسلمان ابھی تیار نہ تھے اور جہاد کا وقت نہ آیا تھا۔ جہادے کے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بہلواس عاج کی شحقیق میں خاص مقام رکھتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں قاریئن بہت کچھ پڑھیں گے سید زبانی جمع تفریق نہیں اور صرف فتوؤں سے کام نہیں چلتا۔

امیر حمز اور جناب عمر آغوش اسلام میں: بہرحال کھائی میں ہاتھا پائی کی وجہ سے مسلمانوں اور کفار میں بھگڑا بڑھ گیا اور ابو جہل نے اکی عام مجلس کے دوران حضور پاک کے خلاف بڑے برے الفاظ استعمال کئے ۔ حضور پاک کے نوجوان چھاسید ناامیر حمزہ، حضور پاک کو پہند تو بہت کرتے تھے۔ لیکن اس وقت تک وہ الک شہزادہ کی طرح رہتے تھے۔ اور اپنے شکار اور پرلطف زندگ کے علاوہ انہیں کوئی دلچپی نہ تھی۔ وہ اپنے آپ کو مذہب سے بالاتر سمجھتے تھے۔ لیکن جب ابو جہل کی اس حرکت کاان کو پتہ چلا تو دنیا ہی تنبر بل ہوگئ ۔ اول ابو جہل کی مرمت کی۔ اور علی الاعلان اسلام کی آغوش میں داخل ہوئے۔ اور ساتھ ہی کفار کو تتیب بھی کر دی کہ اب کسی مسلمان کو کچھ کہنے یا ہا تھ الاعلان اسلام کی آغوش میں داخل ہوئے۔ اور ساتھ ہی کفار کو تتیب بھی کر دی کہ اب کسی مسلمان کو کچھ کہنے یا ہا تھ

حضرت عمرٌ کا معاملہ بڑا دلیس ہے۔ ان کے نتھیال اسلام کے سخت وشمن تھے کہ ان کی والدہ عنتمہ 'ابو بہل کی بہن تھیں اور ان کے قبیلہ مخزوم کی وشمیٰ کا ذکر ہو چاہے۔ دوسری طرف آپ کی بہن بتناب فاطمہ اور بہنوئی بتناب سعیدٌ بن زیدٌ کے اسلام لانے کا پہلے ذکر ہو چاہے ۔ لیکن انہوں نے لینے اسلام پر کچھ پردہ ضرور رکھا ہوا تھا۔ جسیا کہ شجرہ نسب میں دکھایا گیا ہے۔ جتناب سعیدٌ، حضرت عمرؓ کے خاندان ہے بھی تھے اور بھتیج لگتے تھے۔ حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کے سلسلہ میں کئی کہانیاں اس عاجن کی نظر ہے گزریں ۔ جن میں ایک یہ بھی ہے کہ (نعو ذباللہ) وہ حضور پاک کو قبل کرنے کی نیت سے گھر سے نگھ تو راست میں یہ ہوا اور وہ ہوا۔ راقم اس کبانی کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا۔ قریش کے رواج کے مطابق کسی کو قبل کر ناا تناآسان یہ تھا۔ ایسی نیت ابو بہن بھی نے کر سکا۔ اور چند سال بعد جب سب تیار بھی ہوئے تو تجویزا ہی بنائی کہ بات کسی ایک آوئی یا قبیلہ پر نہ آئے ۔ یہ عاجز جس نتیجہ پر پہنچا وہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے بات چیت کے دوران کسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا تو آگے ہے کسی نے کہا کہ لینے گھر کی خبر لو لیمنی تمہاری بہن بھی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا تو آگے ہے کسی نے کہا کہ لینے گھر کی خبر لو لیمنی تمہاری بہن بھی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تقدر و پیدا کر دیا۔ تو چاروں طبق مسلمان ہو چکی ہے۔ بہن کے گھر بہنچ تو العد تعالیٰ کی کلام من کی لیمنی اللہ تعنیاں نے "موقع تقدر و "پیدا کر دیا۔ تو چاروں طبق مسلمان ہو چکی ہے۔ بہن کے گھر بہنچ تو العد تعالیٰ کی کلام من کی لیمنی اللہ تھی اس عاجز کو افسانے یا "اضافے" نظر آئے۔

حصنور پاک کا شمان: لیکن حضرت عمر کے اسلام لانے کی اصلی وجہ اور تھی ۔ پہند دن پہلے حضور پاک نے لینے رب کے آگے عرض کی "اے رب!اسلام کو عمر و بن ہشام (ابو جہل) یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے طاقت دے "اگر آپ دونوں کے سے دعافرماتے تو دونوں اسلام کی آغوش میں داخل ہوجاتے سیہ قسمت کی بات ہے اور الند کی عطا ہے ۔ خطاب کے اونٹوں کو چرانے والا عمر آج فاروق اعظم ہے ۔ یو نانی فلسفہ کاعالم اور دانائی کا باپ (ابوالحکم) آج جہالت کا باپ (ابوالحکم) جہالت کا باپ (ابوالحکم) ہے جہالت کا باپ (ابوالحکم) ہے ۔ یو نوں سرداری کے خواہاں جہل میں ایک قدر مشترک ہے ۔ دونوں سرداری کے خواہاں تھے اور بڑے متکر تھے ۔ ابو جہل کے بارے روایت ہے کہ جتگ بدر میں مارا گیا تو کہنے لگاسر ذرا نیچے سے کا ان کہ سربڑا

اور کسی سردار کاسر معلوم ہو ۔ایسے متکبرپر حضور پاک کی نگاہ کا ذرا بھی اثر مذہوا۔

حصنور پاک کا اُگاہ:

تارین ابات ساری حفور پاک کا نگاہ کے جو سلسہ آج بھی جاری وسادی ہے۔ لین یہ نگاہ عاجروں پر اثر کرتی ہے ۔ کہ جتاب عبدالنہ بن مسعود غریب چرواہے تھے۔ ان کے ریوٹر کے پاس سے حضور پاک اور جتاب صدیق اکر گرزے۔ اور بگری کے دودھ کی فربائش کی ہجتاب عبدالنہ نے معذوری ظاہر کی کہ مالک کی اجازت نہیں ۔ حضور پاک نے پو چھا گرزے ۔ اور بگری کے دودھ کی فربائش کی ہجتاب عبدالنہ نے عرض کی " بے شک " کوئی نوجوان بگری ( پٹھ ) جس نے ابھی بچہ نہ دویا ہواس کا دودھ دہ استعمال کر سکتے ہیں " جتاب عبدالنہ نے عرض کی " بے شک " اور دہ ایک پٹھ لے آئے ۔ حضور پاک نے کچہ پڑھا تو پٹھ کے تھن اصلی جائے سب ابو بگر اور جتاب عبدالنہ کو بھی دیا۔ اس کے بعد بچر کچھ پڑھا تو پٹھ کے تھن اصلی جائے ۔ جتاب عبدالنہ نے یہ سب بحتاب ابو بگر اور جتاب عبدالنہ کی دیا حداری سے مماثر بوچکے تھے۔ اس نگاہ کی اور بتاب عبدالنہ اس دن سے آگئے ۔ جتاب عبدالنہ کی دیا حداری سے مماثر بوچکے تھے۔ اس نگاہ کی اور بتاب عبدالنہ اس دن سے آپ کے بوگئے ۔ کہ ساری عمر حضور پاک کی نو کری کی ۔ اور حصن علم بھی عالم مانے جائے ہیں ۔ کیا دنیا میں اور حضور پاک کے دین کے علم کو دہ بھیلا و دینا نصیب ہوا کہ کہ آج آپ اسلام کے ایک عظیم عالم مانے جائے ہیں ۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی ان پڑھ چرواہا اس طرح کا یا اس قسم کے علم کا ہزار داں حصہ علم بھی حاصل کر سے گا ، یادر رہے ۔ حضور پاک مخبرے د کھانے نہ آئے تھے۔ اور بیان شدہ عضور پاک مخبرے د کھانے نہ آئے تھے۔ اور بیان شدہ مغیرہ میں زمان و مکان کے مہلو پر حضور پاک کے حاوی ہونے کا ایک مظاہرہ تھا۔ معراج شریف کے سلسلے میں اس کی مزید وضاحت ہوگی۔

خلاصہ: اس باب کے بعد آٹھویں باب سے حق و باطل کی ٹکر ہونے کی بنیاد ہندھ جائے گی۔ تو دونوں ابواب کا اکٹھا ٹھلامہ پیش کیا جائے گا

سرور جو عق و باطل کی کارزار میں ہے تو حرب و ضرب سے بیگاند ہو تو کیا کہیے (اقبال)

## ساتواں باب مکی زندگی کی جھلکیاں

گذشتہ سے پیوست: پچھے دوابواب میں حضور پاک کی ملی زندگی کے تقریباً چھیالیس سال کی عمر تک پہنچنے تک کا جائزہ مختصر طور پر پیش ہو چکا ہے۔ اس میں تقریباً چھ سال نبوت کے ہیں اور اس دوران بھی مسلمانوں کی کل تعداد پچاس سامٹے سے تجاوز نہ کرسکی ۔اگلے سات سال یا نبوت کے تقریباً تیرہ سالوں میں مکی زندگی کے دوران مسلمانوں کی تعداد سو دوسو کے قریب ہی رہی بلکہ ان سو دوسو سے بھی کافی صحابہ کرائم کو صبتہ میں بجرت کر کے جانا پڑا۔ حالانکہ مکی زندگی میں مدنی زندگی کی طرح دین اسلام کو ترجیح کے طور پر اولین حیثیت حاصل نہ تھی ۔اور جماعت بندی زیادہ ترعقیدہ کی حفاظت یا عبادات کے لئے تھی ۔ مسلمان معاشرتی طور پر قریش کے کسی فیصنہ میں مخل نہ ہور ہے تھے۔ بہرعال زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ مکی اور مدنی زندگی کا موازنہ واقعات کے بیانات سے خود بخود ہوجائے گا۔ اور ساتھ ساتھ شعرہ ہو تارہے گا۔

قرآن پاک کی سور تئیں: لین ایک پہلو کو یہاں پر ہی سجھنا ہوگا کہ قرآن پاک کی کونسی سور تیں کہ مکر مہ میں نازل ہو نئیں اور کونسی مدینہ منورہ میں ۔سورۃ ابقرۃ ،سورۃ آل عمران ،سورۃ نسا، سورۃ بائدہ ،سورۃ انفال ،سورۃ تو بہ ،سورۃ احراب ،سورۃ محد ، سورۃ فقی اٹھا سیویں پارہ کی اکثر سورۃ بین اور بھر آخری پارہ کی سورۃ زلزال ، اور سورۃ نفر وغیرہ مدنی ہیں ۔ حضور پاک کا سم مبارک "محمد "قرآن پاک میں چار دفعہ انہی سورتوں عمران ،احراب ،محمد اور فتح میں آیا۔ بین کسی محکی سورۃ میں اس اسم مبارک کو بیان نہ کیا گیا ۔اور حضور پاک کو اور طرحوں سے مخاطب کیا گیا یا بیان فرمایا۔اور زیادہ مواد بھی مقابلتا ان سورتوں میں ہے ۔مدنی سورتوں کے فلسفہ یا حکمت کو بعد میں بیان کیاجائے گا۔ یہاں پہلے کمی سورتوں کو سمجھنے کی کچھ ضرورت ہے صورتوں میں ہے ۔مدنی سورتوں کو سمجھنے کی کچھ ضرورت ہے

کی سور میں: چند کی سور توں خاص کر سورة اقرا، سورة ضحی، سورة انعام، سورة تجراور سورة الشخرا کے چند آیات مبارکہ کا ذکر
ہوچکا ہے ۔ ان سور توں میں علم زیادہ ہے ۔ یعنی فلسفہ حیات کے پہلو کا بیان زیادہ ہے اور جہاد بالنفس کے لئے یہ سور تیں بنیادی
پہلو کی نشاند ہی کرتی ہیں ۔ ان میں غلط یا صحح راستوں، مدود، حلال وحرام میں فرق اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تفصیل ہے
ساتھ ہی مثالیں بھی دی گئ ہیں ۔ اشارے بھی ہیں ۔ خطاب بھی ہے، یاد بھی کرایا گیا اور عبرت وغیرہ بھی ہے ۔ گزارش کی تھی کہ
مکر مہ میں نبوت کی ابتدا ہوئی اور اس عاج کا یہ خیال ہے کہ نبوت کی تکمیل بھی معراج کے وقت مکہ مکر مہ میں ہو گئ ۔ کہ ان
آیات اور سور توں کے ذریعہ سے مکہ مکر مہ میں حضور پاک کے مقامات عودج کرتے مراج کو پہنچ گئے ۔

"و جبر ئیل خاد مہ و الموراق مر کبه و الموراج سفرہ

"و جبر ئیل خاد مہ و الموراق مر کبه و الموراج سفرہ

مینی حصرت جبرئیل جو پڑھانے آئے تھے وہ خادم بن گئے ۔ رفتار بجلی کی طرح تیز ہو گئ کد زمان و مکان پر حاوی ہو گئے ۔ اور سفر

معراج پر پہنچ گیا۔ یا معراج ہی سفر کا مقصو و تھا۔ ہاں البتہ وین کی تکمیل مدنی زندگی میں سورۃ مائدہ کے الفاظ "اکملت " کے وقت ہوئی ۔ ملی سورتیں مقابلناً چھوٹی ہیں۔ ویسے مکہ مگر مد میں بہت چھوٹی چھوٹی سورتیں نازل ہوئیں جن میں چند آیات کے ذریعہ سے وہ کچھ بیان کر دیا گیا کہ لوگ پکارا شھے کہ یہ بیش کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تبرک کے طور پر سورۃ اخلاص کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے: ۔

" الند ایک ہے ۔ الند بے پرواہ ہے ۔ نہ اس نے کسی کو جنا ، نہ اس کو کسی نے جتا اور کوئی اسکا ہمسر نہیں " کہ وہ ذات پاک جس کا نام الند ہے وہ ایک اور صاحب اس طرح ترجمہ کرتے ہیں " کہ وہ ذات پاک جس کا نام الند ہے وہ ایک اور اکیلا ہے۔ نہ کسی کا باپ نے کسی کا بیٹیا اور اس جسیا کوئی اور نہیں "۔

اب جمارے مفسرین نے قرآن پاک کے اسے الفاظوں کی مزید وضاحت کے سلسلہ میں بہت محتیں کیں اور پھر بھی تحبیس ختم نہ ہوا۔ کہ افسوس کرتے گئے کہ مضمون تک نہ پہنے جگوئی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے الیے نام و نے جاتے کہ میں جائیں ۔ "اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا خالق ضور ہے ہیں ماں و باپ چھوٹی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے الیے نام و نے جاتے کہ خالق ہوتے ہوئے بھی وہ تو بے پرواہ ہے اور اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں ۔ ان چھوٹی سور توں سے مغرب کے گئی وانشور بڑے متاثیٰ ہوتے ہوئے اور اس صدی کے وسط میں امریکہ کی کہ کہ بیایو نیور سٹی کا پروفسیر روم لیڈوا تنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام پرائیس کہ "ان متاثر ہوئے اور اس صدی کے وسط میں امریکہ کی کو کمبیایو نیور سٹی کا پروفسیر مور توں سے مغرب کہ دوم لیڈو لکھتا ہے کہ "ان مور توں کا انداز بیان الیبا بیارا ہے کہ اس بیان کا سیرھا قلب سے تعلق پیدا ہوجاتا ہے " ۔ ایک اور مغربی وانشو ر پروفسیر جیز جو فکسیات کا مہر ماناجاتا تھااس کے سابق ہمارے علامہ عنائیت اللہ مار توں وہ انہیں کررہ ہے کہ کرچ میں قرآن پاک کی کئی مورة فاظر کی قرانے کا ذکر آگیا جس میں بہاڑوں میں مختلف رنگ اور الذور اور وروفسیر تعالیٰ کا اہل عام وغیرہ کو ڈرانے کا ذکر آگیا جس میں بہاڑوں میں مختلف رنگ اور اللہ کی کہ وہ بات بچاس سال کے مطالعہ کے بعد کھی جھے آئی ۔ اور ذرائے کا ذکر آگیا جس میں ہوئی۔ ظاہر ہوئی کے اس کو یہ بات بچاس سال کے مطالعہ کے بعد کھی جھے آئی ۔ اور ڈرائے کا ذکر آگیا ہوں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ قرآن پاک اہل کی سازش کو یہ جھی سے ۔ اس سلسلسی کی توروں سے متاثر تھا۔ لین مسلمانوں کی مدنی ہوں توں سے متاثر تھا۔ لین مسلمانوں کی مدنی ہوں توں سے متاثر تھا۔ ایس میں ایس کے مطاب کے میں ہوئی۔ توری کی ہمارے لوگ اس کی سازش کو یہ بھی سے ۔ اس سلسلسیں بھر کی ایک سازش کو یہ بھی سے ۔ اس سلسلسی بی در توں کے برخطاف اس نے بہت کچھ کی کھا۔ افسوس کہ بمارے لوگ اس کی سازش کو یہ بھی سے ۔ اس سلسلسی بہاری میں کے اور کیا کہ دہ بھی کی سازش کو یہ بھی سے ۔ اس سلسلسی بھی کے معرفرات کے اس سلسلسی بھی گی دورتوں سے متاثر تھا۔ اس سلسلسی بھی کے معرفر کو کھی اور در کی سازش کو دیا جھی کی سازش کو یہ بھی سے ۔ اس سلسلسی بھی گی در قرآن بیا کے معرفر کی کھی اور در کی سازش کو در بھی کی سور توں کے برو کو در بھی کی سور توں کے در بھی

ہمارے لئے سمبق : پچھے ابواب میں ذکر ہو چکا ہے کہ مکہ مگر مہ میں قریش کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا مذہب عیسائیوں سے ملما جدتا ہے ۔ یہی نہیں بلکہ آبحکل بھی اہل مغرب کہتے ہیں کہ کلی دور کا اسلام عیسائیت کے بہت قریب ہے ادر یہی دجہ ہے کہ وہ لوگ مکی سور توں کی تعریف کرتے ہیں ۔ انہیں تو مسلمانوں کی مجاہدا نہ زندگی ناپند ہے جو مدنی دور میں شروع ہوئی ۔ اس سلسلہ میں ان کی سازش اتنی سخت ہے کہ ہمارے کئی علما ، اب صرف " شبلیغ " پر گزارہ کر رہے ہیں کہ اہل مغرب نے نہ صرف جہاد کو ختم کرانے کی کو شش کی ہے بلکہ ایک منظم طریقے ہے ہمیں باور کرارہ ہیں کہ بید زمانہ مدنی زندگی کی قسم کی زندگی کی اجازت نہیں کرانے کی کو شش کی ہے بلکہ ایک منظم طریقے ہمیں باور کرارہ ہیں کہ بید زمانہ مدنی زندگی کی قسم کی زندگی کی اجازت نہیں دیتا ۔ علامہ اقبال اس سازش کو سمجھتے تھے اور اینی نظموں میں بیہ باور کرایا کہ خو داہل یورپ تو ہتھیاروں کے ڈھر لگارے ہیں اور ا

ہمیں ترک جہاد کی تعلیم ویتے ہیں۔اس عاجز کی تحقیق میں اس لئے یہ پہلوا تم طور پر موجو دے کہ ہمیں غیروں سے کچھ نہیں سیکھنا اور ہمارے لئے وہ اتھی بات کریں تو یا در ہے کہ بیا اتھی بات ادھوری ہوگی اور ان غیروں کے سامنے کوئی مقصد ہوگا کہ ہم اسلام کی رورج سے دور رہیں ۔

الله تعالیٰ کی صفات: تو کمی سورتوں کے گہرے مطالعہ کے بعد الله تعالیٰ کی صفات کے بارے کچے یہ کچھ لگنا شروع ہوجاتی ہے۔ اس سلسلہ میں الله تعالیٰ کے ننانوے اسم یا کچھ لوگوں کے حساب سے لاتعداداسم ہمارے ہزرگوں نے قرآن پاک کی آیات سے ہی نکالے ہیں ۔اصل میں ہماری دنیاوی زبان میں وہ الفاظ بھی موجو دنہیں جن کے ذریعہ الله تعالیٰ کی ذات کے بارے کچھ بیان کیا جائے کہ ہم شعور ہی نہیں رکھتے کہ ایسی بات کو سجھ سکیں ۔آگے دوح کا ذکر آئے گاتواس سلسلہ میں بھی الله تعالیٰ نے ہم پر دافع کر دیا کہ اس کو سجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ۔ بیکن متاشہ یہ تھا کہ لوگوں نے تو بتوں کو خدا بنادیا تھا۔ جن کو اپنے ہم پر دافع کر دیا کہ اس کو سجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ۔ بیکن متاشہ یہ تھا کہ لوگوں نے تو بتوں کو خدا بنادیا تھا۔ جن کو اپنے باتھوں سے بناتے اور پھر انہی کے آگے سجدے کر کے دعائیں مانگتے ہتائی خوش قسمت لوگوں کی قسمت کھل گئی اور انہوں نے اللہ کے حبیب کی صدا پر لبکی کہا ۔ اور پھر مقامات میں عروج ہوا کہ وہ "سمعنا" و"اطعنا" بن گئے ۔ یعنی سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم اللہ کے حبیب کی صدا پر لبکی کہا ۔ اور پھر مقامات میں عروج ہوا کہ وہ "سمعنا" و"اطعنا" بن گئے ۔ یعنی سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم

عا شفوں کی ادا: پتانچہ جو صاحبان حضور پاک پرجد ایمان لائے۔ان کے عشق کی بیہ حالت تھی کہ وہ دن بدن ترقی پرتھا۔ اور وہ سب کچھ حضور یاک کے نام پرسے قربان کر ناچاہتے تھے ۔ چند کا ذکر ضروری ہے۔اول بلال حبثی ۔آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ سین حضور پاک محمد مصطفے کے جمال کی جھلک سے ان کی غلامی اختیار کرلی۔ان کے دنیاوی مالک امیہ نے ہر قسم کی ایذا دی کہ وہ اسلام سے منحرف ہوں ۔ لیکن بے چارہ امیہ عاشقوں کے مقامات سے بے خبرتھا ۔ ایک اور عاشق صدیق اکثرِ آگے بڑھے اور فرمایا" اے امیہ! منہ مانگی دولت لے لواور بلال کو میرے حوالے کر دو" اور امیہ سے جناب بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اور جگہوں پرعاشقوں میں رقابت ہوتی ہے سہاں عاشقوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جا ّ ہے۔اور آج بھی بلال مؤذن کے نام پر نام رکھنا اپنے تعلق کو اجاگر کرنے کی امکی کو شش ہوتی ہے۔حضرت عماڑ کے والد جناب۔ یاسر، یمن سے مکہ مکرمہ آئے اور ابو خذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سمعیہ کے ساتھ ان کی شادی کر دی ۔ تینوں پر حضور پاک کے جمال کے نور کا اکٹھا اثر ہوا۔اور اسلام لے آئے۔ابو جہل نے وہ ایذائیں دیں کہ جناب سمعیڈ کو تو شہید ہی کر دیا۔اور جناب پاسٹر مجمی ا بذا کے ان زخموں کی تاب نہ لاسکے اور جلد ہی جناب عمار کو بھی بجرت کرنا پڑی ۔ جناب حباب بن الارت قبیلہ تمیم سے تھے ۔ مكه مكر مدسي غلامي مين آكريج وين كئ سيهال حضور پاك كے جمال نبوت سے دل كو تواللد تعالى نے منور كرديا - ليكن باقى بدن پہ داغ ہی داغ تھے ۔خاص کر آپ کی پیٹھ کو داغ دیا گیا۔لین آپ کے عشق میں کوئی کمی مذ آئی ۔انہی حالات سے جناب صہیب۔ رومی گزرے ۔اور اس طرح کی تکالیف جناب عامرٌ بن فہیرہ کو دی گئیں ہجنانچہ جناب صدیق ا کمبرنے جناب عامرٌ ، اور چند کنیزوں جناب سبنية ، جناب زمرة ، جناب سندلية ، جناب ام غيل كو بهاري قيمت اداكر كے خودخريد ليا۔ اور بھر آزاد كر ديا۔ خانداني بندهن اشنے زیاوہ تھے کہ جناب عثمان بن عفان اور جناب زبیر بن عوام کو ان کے اپنے چچا باندھ کر مارتے تھے اور ان کو یہ مارسہنا پڑتی تھی۔

حدیثہ کی طمرف ہیجرت: ان حالات کی وجہ سے اور حضور پاک ٹی اجازت سے حضرت عثمان ، ان کی زوجہ محترمہ اور دختر۔
رسول حضرت رقیہ ، جناب ابو خذید بن عتبہ اور ان کی زوجہ حضرت سہلہ بن سہیل ، حضرت ابو سلمہ مخزومی اور ان کی زوجہ حضرت اسلہ ، حضرت زبیر بن عوام ، حضرت مصعب بن عمیر ، حضرت عبدالرحمن بن عوف ، حضرت عثمان بن مطعون ، حضرت عامر بن ربیعہ ، اور حضرت ابو سبرہ بن ابی رحم کو حسینہ میں بجرت کرنا پڑی ۔ ان سب ہستیوں میں سے اکثر کے نام شجرہ نسب "الف" میں موجو دہیں ۔ اور چھلے باب میں ان کے اسلام لانے کا ذکر ہو چکا ہے ۔ اور یہ واقعہ نبوت کے پانچویں سال کا ہے۔

ولید بن مغیرہ: قریش نے حضور پاک کے دفقا کو اس طرح جرت پر مجبور کرنے کے بعد ولید بن مغیرہ کی سرواری میں حضور پاک کے خلاف ایک متحدہ محاذ تشکیل دیا ۔ ج کاموسم آنے والا تھا۔ اور قریش کو معلوم تھا کہ حضور پاک جج پرآنے والے عرب قبائل کو اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ تو یہ متحدہ محاذ قریش میں وحدت فکر اور وحدت عمل پیدا کرنے کے لئے بنایا گیا۔ کہ سب قریش کی سوچ ایک جسیں ہو ۔ اور عمل ایک جیسا ہو کہ کہ مکر مہ میں آنے والے قبائل کے سامنے سب لوگ حضور پاک کے بارے ایک قبائل کے سامنے سب لوگ حضور پاک کے بارے ایک قسم کے خیال کا اظہار کریں ۔ کہ ان لوگوں پر حضور پاک کا کوئی اثر نہ پڑے اور اگر پڑے تو اس کو زائل کسے کیا جائے ۔ اس لئے ایک مجلس مشاورت طلب کی گئی کہ حضور پاک کے بارے ایک رائے والی کم کریں ۔ ولید جو جناب خالڈ کا باپ تھا کہنے لگا "کہ تم اپنی رائے دو کہ یہ شخص ( بیغی حضور پاک ) کیا ہے ۔ پھر میں اپنی رائے دوں گا ":۔

قرلیش: "به کامن ہے"۔

ولید: "بخداالیی بات نہیں ہے۔اس ( بعنی حضور پاک ) میں مذکاہنوں دالی جھجک ہے اور مذکاہنوں کی طرح بھول بھلیوں والی باتیں کر تاہے جن کے امکیے سے زیادہ معنی ہوتے ہیں "۔

قریش: "تو پھر ہیر الیعنی حضور پاک ) شاع ہوسکتا ہے "۔

ولید: "الیسی بھی کوئی بات نہیں ۔ہم شاعری کی اوپنج جانتے ہیں ۔یہ صاحب شاعری کی طرف بھی مائل نہیں "۔ " ایشہ متالی میں سائل ایشہ میں اور میں اور میں اور کا جائے ہیں ۔یہ صاحب شاعری کی طرف بھی مائل نہیں "۔

قريش: "تو بجريه جادو كرياشعبده باز ب "-

ولید: "الیما بھی نہیں ہے۔ہم نے شعبدہ بازاورجادوگر دیکھے ہیں۔وہ کئ گانٹھیں اور کنجیاں اٹھائے بھررہے ہوتے ہیں "۔ قریش: "تو بھریہ صاحب کیاہیں "؟۔

ولید: ہاں! جادویا سحر والی بات کا معاملہ کچے زیادہ نزد کی ہے۔ کہ یہ شخص الیما پیغام لایا ہے کہ باپ کو بیٹے سے ، بھائی کو بھائی سے اور میاں کو بیوی سے الگ کر دیتا ہے۔ اس کی کلام میں لبھاؤ ہے۔ لین کشش ہے اور وہ تھجور کے در خت سے تناکی طرح قائم وائم ہے۔ اور اس کی شہنیوں پر پھل ہو تا ہے "۔

اس کے بعد ولید نے قریش کو مشورہ دیا" کہ تم سب اپنی باتوں میں لبھاؤ پیدا کرواور طرز بیان سے لوگوں کو بیہ باور کرانے کی کوشش کرو" کہ اس شخص ( بیغی حضور پاک ) سے بچو کہ خاندانوں کے خاندانوں کو ایک دوسرے سے الگ کر رہا ہے "تبصرہ: اب ولید کی بات میں کچھ حقیقت بھی تھی۔ وہ بے چارہ غیر مرتی طاقت والی بات تک نہ پہنچ سکا اور بے شک الند تعالیٰ می عظیم غیر مرتی طاقت ہے اور حضور پاک پروہی اثر تھا۔ بیکن وسید بے ضرور بھانپ گیا کہ کلام کھجور کے در خت کی طرح قائم و وائم ہے ۔ اور شہنیوں پر پھل پھول بھی ہیں ۔ اور جس کا دل آپ کے جمال کے نور سے منور ہو گیا اس کو ماں و باپ ، بہن و بھائی بھول ہے اور وہ سے اور جس کا دل آپ کے جمال کے نور سے منور ہو گیا اس کو ماں و باپ ، بہن و بھائی بھول گئے اور وہ آپ کا ہو گیا۔ وہ یہ قرآن یاک سورۃ مدثر میں بیدارشاد فرما یا:۔

"چھوڑ مجھ کو اور اس شخص کو کہ پیدا کیا ہے میں نے اکسیا ۔ اور کیا واسطے اس کے مال پھیلا ہوا، اور بینے حاضر ہونے والے ۔ اور پکھایا
میں نے واسطے اس کے چھونا۔ پھر طمع رکھتا ہے کہ زیادہ دوں میں ۔ ہر گز نہیں! تحقیق وہ ہے پواسطے نعمتوں ہماری کے عناد کرنے
والا۔ شتاب چرصاؤں گا اسکو صعو د پر ۔ تحقیق اس نے فکر کی اور اندازہ کیا ۔ پس مارا جائیو! کیونکر اندازہ کیا ۔ پھر مارا جائیو ۔ کیونکر
اندازہ کیا ۔ پھر دیکھ لیا بھر تیوری چرصائی اور منہ تصحیایا ۔ پھر پیٹھ بھیری اور تنکر کیا ۔ اس نے کہا، نہیں! یہ مگر جادویا سحر ۔ نقل کیا
جاتا ہے ۔ نہیں ۔ مگر بات آدمی کی ۔ شتاب داخل کروں گاس کو دوزخ میں ۔ اور کیا جانے تو کیا ہے دوزخ؟"

اب یہ آیات مبار کہ واقعاتی ہیں کہ جو کچھ ہوااس کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں فیصلہ بھی سنا دیا۔ اور اس سلسلہ میں فیصلہ بھی سنا دیا۔ اور اس سورۃ میں آگے دوزخ کا پورا بیان ہے ۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے چند الفاظ میں ولید کی سوچ ، طمع ولا کچ اور تکبر کی تصویر کھینچ دی کہ بے چارے کو قناعت بھی نہ تھی ۔ مال و دولت ، اولاد، قریش میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے بعد ۔ یا مزید کا ایسالا کچ پڑا کہ اس کی فر غلط رنگ اختیار کر گئی ۔ پس ڈرنے والی بات ہے اور عاجزی کی ضرورت ہے کہ ولید جسیما بہادر ، مدبر اور اور دانانی کا کچھ حصہ رکھنے والا ، صراط مستقیم کو نہ بھانپ سکااور اس کا ول حضور پاک کے جمال کے نور سے منور نہ ہو سکا۔ تسیرے باب کا اختیام ، تعلیٰ اور گو بروالے گبریلا کی کہانی سے کیا تھا۔ یا در ہے کہ باطل اور شرکی باتیں گو برکی طرح ہیں ۔ جب تک گناہوں کی اس گھوری سے چھٹکاراحاصل نہیں کیا جاتا ، تو اسلام کے معطر باغ سے خوشبونہ آسکے گی۔

جناب ابوطالب کاروعمل: قریش کے اس فکری محاذاور ولید کی رہمنائی میں بڑی شرارت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس پر لعنت بھیج دی۔ جناب ابوطالب بھی ولید کی شرارت کو سجھ گئے۔ کہ ولید کے "فلسفہ" سے متاثر ہوکر کوئی سر پھرایا کوئی شیطان قسم کا آدمی حضور پاک کوئی ایذا بھی پہنچا سکتا ہے۔ یا مکہ مکر مہ سے باہر کا کوئی قبیلہ قریش کی ان باتوں میں آکر حضور پاک پر حملہ بھی کرسکتا ہے۔ چنانچہ جناب ابوطالب نے تقریباً سوشعروں کی ایک نظم کہہ دی ، جو بنو ہاشم کے بچے کچ کی زبان پر آگئ ۔ جس سے سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضور پاک آکیلے نہیں۔ اور بنو ہاشم ، حضور پاک پر قربان ہوجائیں گے سید ساری نظم اوب میں بھی ایک شاہ کار کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے بڑے اتھے نتائج حاصل ہوئے۔ لیکن موجودہ زمانے کی ہماری ساری نظم اوب میں بھی ایک شاہ کار کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے بڑے اتھے نتائج حاصل ہوئے ۔ لیکن موجودہ زمانے کی ہماری

تا پخوں کو اٹھا کر دیکھ لییں ۔ نظم سے شعر تو دور کی بات ہے ۔اس روعمل کا ذکر بھی کسی تاریخ میں نہیں ملیا ۔ چینا شعروں کا اختصار پایش ہے کہ قارئین جناب ابو طالبؓ کے " روعمل " کے فلسفہ کے روح تک پہنچ جائیں: ۔

"افسوس کہ لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت ختم ہور ہی ہے۔اور وہ خون کے رشتے بھولتے جاتے ہیں۔ہمارے دشمنوں کی باتوں میں آکر ہمارے اوپر تیوری چرمصارہے ہیں اور انگلیاں کاٹ رہے ہیں تو پھر تھجے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ چمکتی تلوار میرے ہاتھوں میں ہے اور میرے خاندان کے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں۔اور ہم بھی اپنی جانوں کی قسم اٹھا بھی ہیں۔"

آگے نظم میں جناب ابوطائ بنام مشرک چیزوں یا مشہور چیزوں کی قسم اوبی انداز میں اٹھاتے ہیں۔ مثلاً خانہ کعبہ کی قسم
یا حجر اسود کی قسم (اور ساتھ ہی ان کے صفات کا بھی ذکر کرتے ہیں) اس کے بعد دنیا جہاں کی سچائی اور عظمت والی تقریباً چالیس
چیزوں کا نام لے کر کہتے ہیں " ۔آگاہ رہو کہ کہ تم لوگ محمد کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے ہاں البتہ الیہا ہماری لاشوں پر ہوسکے گا۔
وغیرہ ۔اور ہم عور تیں اور بچ بھی قربان کردیں گے "اس کے بعد بنوباشم کو چیوژ کر بنو عبد مناف کے باتی خاندان والوں اور ان
کے سرداروں سے مخاطب ہوتے ہیں: ۔" اے ابو سفیان تونے بھی ہم ہے منہ پھیرا۔اور اے عتبہ بن ربیعہ تم پر افسوس ہے کہ
تم ہمارے وشمنوں کی باتیں سنتے ہو" اس کے بعد قصلٰ کی ساری اولاداور طیفی قبائل کو شرم دلاتے ہیں: ۔" کہ آج بنو مخزوم اور
بنو سہم ہماری مخالفت پر تل گئے ہیں تو تم لوگوں کو خاندانی پاس بھی نہ رہا۔لین فکر مت کروہم النہ تعالیٰ کے فضل سے لیٹ
الفاظ کو عملی جامہ پہنائیں گے"

ذكوان ابن قسي : قريش كے متحدہ محاذى فكر زيادہ كامياب مد ہوئى - كه قران پاك كى آيات اور جناب ابو طالب كى رجزيه-نظم نے كسى قبيله كو حضور پاك كے خلاف كچھ كرنے كى ہمت مد دى بلكه مدسنيه منورہ (يثرب) كے جناب ذكوان ابن قيس نے كمه مكر مد ميں آكريه نظم كهه دى - "اے قريش آپس ميں مت لا و لاائى تباہى لاتى ہے - ہم اوس اور خزرج كے قبيلے اس اميد ميں بیٹے ہیں ، کہ وین حنیف ، قریش سے کوئی شروع کرے گا۔اور تم اللہ والے ہو جاؤگے "۔ بعنی انصار مدینے نے اپنی " انتظار " کا اظہار کر دیا " بلکہ انہی ہی دنوں میں بنوامیہ کے ایک حلیف قبیلہ سے جناب حکیمٌ بن امیہ بن حارث نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔اورا کیک خوبصورت نظم کے ذریعہ سے باور کرایا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کامطیع ہو گیا ہے۔

عتب بن ربیعیہ کی کوشش بھی کو ان کی معمولی آدی نہ تھے ۔ ان کے اثرات تھے اور قریش حران تھے کہ ان کی ملی جلی کو شش بھی کچھ حاصل نہ کر رہی تھی تو انہوں نے ایک اور تجویز سوتی کہ عتبہ بن ربیعہ جس کی سنجیدگی کا ذکر ہو چکا ہے اس کے ذریعہ سے حضور پاک کو دین اسلام کی تبلیغ سے رو کس سجنانچ عتبہ نے ایک دن موقعہ نکالا کہ حضور پاک جب خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے تھے تو عتبہ بھی آہستہ سے حضور پاک کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا۔ "اے میرے بھائی کے بیٹے! آپ ہم میں عبادت کر رہے تھی ۔ اور شرافت خاندانی میں بہت بلند ہیں ۔ اب جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے خاندان اور قوم میں تفرقہ پر چکا ہے ۔ اور آپ ہماری روایات کو ختم کر رہے ہیں ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں ۔ بلکہ ہمارے آ باؤاجداد کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ گراہ تھے ۔ اب میرے یاس ایک منثورہ ہے ہمٹر ہے آپ سن لیں "

حضور پاک نے فرمایا -ہاں! بات کیجے عتبہ کہنے لگا۔"اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو ہم اپنی ہمام دولت اکٹی کر سے آپ سے پاس لاتے ہیں ۔اگر عوصت پاس لاتے ہیں ۔اگر عوصت ہو تو آپ کو اپنا ہر دار تسمیم کرتے ہیں اور کوئی کام آپ سے مشورہ بغیریذ کریں گے ۔اگر حکومت چاہتے ہو تو آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں ۔اگر خوبصورت بیوی چاہتے ہو تو نام لیں ۔ہم اس کو آپ سے نکاح میں دیں گے ۔ اور یہ خیر مرئی روح یا جن جو آپ کے پاس آتا ہے اور آپ پر اثر کرتا ہے ہم اس کا بھی علاج کرانے کو تیار ہیں ۔اور اس کے لئے ماہر طیب یا صحیم کو بلالائیں گے "۔

حضور پاک نے فرمایا۔" اب میری بات بھی سنیں "" ہم اللہ الرحمن الرحیم اثاری ہوئی ہے بخشنے والے مہربان کی طرف علی کتاب ہے کہ جدا کی گئیں ہیں اس کی آیات ( بعنی ایک کتاب ہے جس کی آیات صاف صاف بیان کی گئیں ہیں) قران پاک عربی میں ہے واسطے اس قوم کے کہ جانتے ہیں خوشخبری دینے والی اور ڈرانے والی کتاب ۔) حضور پاک اس طرح پوری سورة حم عجدہ کے چار رکوع پڑھ گئے اور جب پانچویں رکوع کی ان آیات پر پہنچ " تسبیح کرتے ہیں واسطے اللہ تعالے کے رات اور دن اور نہیں تو ہیں تھکتے ۔ تو حضور پاک سجدے میں طبیع کے ۔ (قارئین کو معلوم ہوگا کہ آج بھی ہم جب قرآن پاک کی ان آیات پر پہنچتے ہیں تو ہمدے میں طبیع جاتے ہیں) ہمرحال سجدہ سے سراٹھا کر حضور پاک نے فرمایا۔" اے اباولید (عشبہ کی کنیت) تم نے جو کچھ سنتا تھا، سن لیا ۔ آگے تہماری قسمت " یعنی حضور پاک نے عشبہ کے ہتام سوالوں کے جوابات ۔ سورہ رحم سجدہ کی بیہ آیات پڑھ کر وے دئے۔

عتبہ قریش کے پاس والیس حلا گیااور کہا" کہ جو کچھ اس نے سنا ہے۔ابیدااس نے کبھی نہیں سنا۔ ندیہ شاعری ہے۔ نہ کبت نه شلوک ۔اور میری بات سنواس شخص ( بیعنی حضور پاک ) کو باقی عربوں پر چھوڑ دو۔اگر دو اس کو قتل کر دیتے ہیں تو حہمارا مقصد حل ہو جاتا ہے اور اگریہ ان پر حاوی ہو جاتا ہے تو حمہارا فائدہ ہے۔ کہ اس کی طاقت حمہاری طاقت ہے۔ اس کی حکو مت سے حمہیں فائدہ ہو گا۔ کہ یہ حمہار آآدمی ہے " قریش نے آگے سے کہا۔" اے عتبہ اتم پر بھی اس ( لیعنی حضور پاک ) کی زبان کے جادو کا اثر ہو گیا۔"

تتبھرہ سورۃ رحم سجدہ کی تمام متعلقہ آیات مبارکہ لکھنے میں بھی بڑالطف ہے اور خیران کی تفسیر کو لکھنا تو اس عاجز کے بس سے باہر ہے کہ قران پاک کی آیات کو معنی میں بند نہیں کیاجاسکا ۔گزارش کی گئی تھی کہ کی سورتوں میں زیادہ تر فلسفہ حیات یا نظریہ سے بہلوؤں کو اجا کر کیا گیا ہے ۔ بہنا نچہ ان آیات میں بھی ختھر طور پراند تعالیٰ نے قربایا کہ کفار بد قسمت ہیں کہ ان کو دلوں پر اور کانوں پر پردے بوئے ہیں ۔اور ان کو بنا دو کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں اور انند واحد میرا معبود ہے ۔ آگے پر اور کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ۔اور ان کو بنا دو کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں اور انند واحد میرا معبود ہے ۔ آگے پہلو ہم جہلے باب میں بیان کر آئے ہیں ۔اس کے بعد انند تعالیٰ اس زمین اور آسمانوں کی شخلی کی بات کر تا ہے ۔ جو پہلو ہم جہلے باب میں بیان کر آئے ہیں ۔اس کے بعد انند تعالیٰ اس زمین اور آسمانوں کی شخلی کی بات کر تا ہے ۔ جو اور قار شین نے جہلے باب میں اسلامی فلسفہ حیات کا اختصار پڑھ لیا تو اس کتاب میں ہم سابھ جلیں گے ۔ دو سری بات عتب کے اور قار شین نے جہلے باب میں اسلامی فلسفہ حیات کا اختصار پڑھ لیا تو اس کتاب میں ہم سابھ سابھ جلیں گے ۔ دو سری بات عتب کے بہتر تھا کہ آگر اسلام نے بھی قبول کر تا ۔ تو قریش نے بعبی مشورہ ویا ہوا اب دیا بندانی بند صفوں کو حق بن کر می مشورہ ویا تھا کہ اس نے بہتر تھا کہ آگر اسلام نے بھی قبول کر تا ۔ تو قریش نے بعد میں و نیاوی فائدہ بھی اٹھایا ۔ بیکن فائدہ اٹھا کہ سے بہلو کھینے سے تعلق رکھنا ہے کہ اصل بات حق کی پیروی ہے ۔ نہ کہ سے بہتے جہلے سے خور ہو کیا تھا اور یہ ذکرہ ہو جگا تھا کہ در میں مارا گیا۔

کفارکی مشاورت عتبہ کے ناکام ہونے کے بعد کفار کے چند سردارا کھے ہوئے ۔ابن اسمق میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ۔ مختفر طور پر کفار کے سرواروں کے نام یہ ہیں عتبہ اس کا بھائی شیبہ ، ابو سفیان بن حرب ، ابو النظر بن حارث ، ابو البختری بن ہشام ، الاسود بن المطلب ، زمعہ بن الاسود ، الولید بن المخرہ ، ابو جہل بن ہشام ، عبدالند بن ابو امیہ ، ابو المیہ بن وائل ، نبیہ اور مینبہ بہران الحجاج اور امیہ بن خلف شاید ایک آدے اور امیہ بن خلف خضور پاک کو دعوت دی کہ وہ ان کو خانہ کعبہ میں آکر ملیں ، جب حضور پاک آئے تو ان لوگوں نے وہی باتیں کیں جو عتبہ حضور پاک سے کر حکوت دی کہ وہ ان کو خانہ کعبہ میں آکر ملیں ، جب حضور پاک آئے تو ان لوگوں نے وہی باتیں کیں جو عتبہ حضور پاک سے کر چکا تھا۔ یعنی دولت ، حکومت عورت ہر چیز کی پیشکش کی ۔تو حضور پاک نے وہی جواب دیاجو وہ دے چکے تھے ، کہ وہ تو بشیر اور خزیر ہیں ۔جو حکم ملما ہے وہ کرتے ہیں ۔تو اس دفعہ کفار نے یہ اضافہ کیا کہ اگر حضور پاک آن کی پیشکش نہیں قبول کرتے تو تریش کے لیے یہ کریں کہ ہماری زمین میں دریا ہو جائیں اور وہ اتن ہی زر خیز ہوجائے جتنی عراق اور شام کی زمینیں ہیں ۔اور ساجھ قریش کے لیے یہ کریں کہ ہماری زمین میں دریا ہو جائی ہا کہ اس کے ساتھ ہم آپ کے بارے مشورہ کر سکیں ۔اگر آپ یہ کھی ہمارا جدامجد قصیٰ بن کلاب ہمارے لئے چرز ندہ ہو کرآئے تا کہ اس کے ساتھ ہم آپ کے بارے مشورہ کر سکیں ۔اگر آپ یہ کھی

کر سکیں تو ہم آپ پر بقین کر لیں گے۔

حضور پاک نے فرمایا۔" میں تو صرف الند تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں سند کہ تمہاری خواہشات یا مقاصد پورا کرنے کے لیے "۔
کفار نے کہا" تو پھر اپنے لئے کچھ کر لو۔ا کی فرشتہ منگوا کر اپنی باتیں تصدیق کر داؤ۔ادر اپنے لئے خرانے ادر باغ اکٹھے کر لو۔"
حضور پاک نے فرمایا۔" میراہ ہملاجواب میرے لئے بھی ہے "۔ (کہ میں پیغمر ہوں نہ کہ خواہشات کا بھوکا)
کفار نے کہا۔" پھر ہمارے اوپر آسمان کا ٹکرا گرا دو۔

قران پاک کی سورہ نبی اسرائیل کے دسویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی ان خواہشات کو اس طرح بیان کیا ہے۔

"ہرگزیہ مانیں گے ہم واسطے تیرے پہاں تک کے پھاڑ دیوے تو واسطے ہمارے زمین سے چٹمہ یا ہووے واسطے تیرے باغ محجوروں
کا اور انگوروں کا ۔ پس پھاڑ لاوے تو نہریں در میان اس کے پھاڑ لانے کر ۔ یا ڈال دے تو آسمان کو جسیا کہا کر تا ہے تو اوپر ہمارے
مگڑے ٹکڑے یا لے آوے تو اللہ کو اور فرشتوں کو مقابل ۔ یا ہووے واسطے ترے ایک گھر سونے کا ۔۔۔۔۔۔۔وغیرہ ۔ " ( بیعنی مادیت کی غلامی آج کی طرح اس زمانے میں بھی زوروں پر تھی)۔

بہرعال حضور پاک نے قران پاک سے جواب دیا" کہہ دو کہ پاک ہے پروردگار میرا، نہیں ہوں میں مگر ایک پیغمبر۔"
کفار نے کہا" کیاآپ کے اللہ تعالی کو معلوم نہ تھا کہ ہم آپ سے اپنے سوال پو چھیں گے۔اس نے آپ کو حیار کیوں نہ کیا ؟ "
منبصر ۵ اب حضور پاک ان لوگوں کی کسے تسلی کرتے ۔اور اگر حضور پاک لینے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کفار کی خواہشات
پوری بھی کر دیتے ۔تو کیا وہ چپ ہوجاتے ۔ہرگز نہیں!ان کی خواہشات اور بڑھ جاتیں ۔دنیاوی امتحان کے اس پہلو کو یا در کھیں
کہ ہماری ایسی خواہشات نے ہمیں آج دنیا میں ذلیل کر دیا ہے ۔

بہر حال حضور پاک کا بھی ناد عبدالند بن ابو امیہ بھی تھاجو ام المومنین بتناب ام سلمہ کا والد کی طرف سے بھائی تھا۔ وہ ابھ کر حضور ۔

سی حضور پاک کا بھی ناد عبدالند بن ابو امیہ بھی تھاجو ام المومنین بتناب ام سلمہ کا والد کی طرف سے بھائی تھا۔ وہ ابھ کر حضور یاک کو بہت مایوس کیا اور کفار کی مجلس مشاورت بھی بجاری رہی ۔

پاک کے ساتھ چل دیا اور اس نے اور باتیں کر کے حضور پاک کو بہت مایوس کیا اور کفار کی مجلس مشاورت بھی بجاری رہی ۔

الو جہل کی تیجو پڑ اب ابو بہل اہل مجلس کو کہنے لگا کہ تم سب لوگ وعدہ کروکہ تم میں سے کوئی آدمی میری مخالفت ند کر اور سب میرا دفاع کریں ۔ تو میر بے پاس تجویز ہے اور وہ ہے کہ جس سویر بے جب مسلمانوں کے ہی فہر (حضرت محمد) خانہ کعبہ میں آئیں گے اور عبادت کے بعد سجدہ میں جائیں گام تمام کر وے کا سب نے ابو بہل کی مدد کا وعدہ کیا اور سب جس سویر ہے اور چپ کر ایک جگہ بیٹھ گئے ۔ ابو بہل کی مدد کا وعدہ کیا اور سب جس سویر نے اور چپ کر ایک جگہ بیٹھ گئے ۔ ابو بہل آیا ضرور ۔ بتحراثھانے کی جسارت بھی کی ۔ لیکن راست سے والی مرا آیا ۔ اور لین ساتھیوں کو بتایا کہ جب ابو بہل اس طرح بڑھا تو ایک مست او دے ابو بہل کو لٹاڑ نے لگا تھا یا منہ میں لینے لگا ۔ لیکن باتی لوگوں نے کھے نے دیکھا ۔ اس سلسلہ میں ابن اسحاتی روایت کر تا ہے کہ حضرت جبرئیل حضور پاک کی حفاظت کرتے تھے یا کوئی فرشتہ آجا تا تھا۔ بمارا ایمان ہے کہ الله تعالیٰ لینے حبیب کی حفاظت کرتا

تھا۔اور کوئی انسان نبی کو کیسے ختم کر سکتا۔اس وجہ ہے قران پاک میں حضرت عینیٰ کے بارے میں ارشاد ہے۔ کہ ان کو سولی نہیں چڑھا یا گیا۔ہمارے آقا حضور پاک کا اپنا فرمان ہے کہ میراجلال ایک ماہ کی مسافت تک اثر کرتا ہے۔ یہ بھی طرز بیان ہے۔ ہاں ابو جہل بے چارہ کیسے پتھر پھینک سکتا۔ نبی کی طاقتوں کو سجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔

مسلمانوں نے قرایش کے عین شیطان مسلمانوں نے قریش کے تین بد بخت آدمیوں کو قریش کے تین شیطانوں کے نام سے موسوم کیا
ہوا تھا۔ان میں ایک النصر بن حارث تھا۔جو اس بیان شدہ مشاورت میں بھی شامل تھا۔وہ اکثر حمیرہ جاتا رہتا تھا اور کسریٰ ایران
کی کہا نیاں سنایا کرتا تھا۔رستم سہراب یا اسفندیاری کہانیوں سے بھی وہ واقف تھا اور کہتا تھا۔ "کہ میں محمد سے بہتر کہا نیاں سنا
سکتا ہوں "۔روایت ہے کہ قرآن پاک کی سورۃ قلم میں جو اللہ تعالیٰ فرما تاہے۔"کہ شاب داغ دیویں گے اس کو اوپر ناک کے " یہ
اسی شیطان کا ذکر ہے۔دوسرے کا نام نو فل بتایاجاتا ہے۔لین سب سے زیادہ بد بخت عقبہ بن ابی محیط تھا۔یہ بنوامیہ سے تھا اور
شجرہ نسب " د" میں اس کا نام ہے۔اس بد بخت نے خصرت عثمان کے والد عفان کی وفات کے بعد حصرت عثمان کی والدہ
بحتاب اروی سے فکاح کیا ہوا تھا۔جاب اروی جو بعد میں اسلام لائیں۔حضور پاک کی پھیھی زاد بہن بھی تھیں۔لیکن اس عقبہ کی
بد بختی بڑھی ہوئی تھی کہ ابو بہل کے کہنے پر ایک وفعہ یہ مردود مرے ہوئے او نب کی اوجھ حضور پاک پر اس وقت ڈال چکا تھا جب
بد بختی بڑھی ہوئی تھی کہ ابو بہل کے کہنے پر ایک وفعہ یہ مردود مرے ہوئے او نب کی اوجھ حضور پاک پر اس وقت ڈال چکا تھا جب

شیطانوں کی مجویز ان تینوں شیطانوں نے باہم مشورہ کیا کہ وہ یثرب (مدینہ منورہ) جاکر دہاں سے اہل یہود سے کچھ سوال لاکر حضور پاک کاامتحان لیں مورضین تفصیل میں گئے ہیں کہ یثرب، مکہ مکر مدسے دوسواسی میل دور ہے۔اور کم از کم دس گیارہ دن کا سفر ہے۔لیکن ان شیطانوں نے تیزرفتار سواری کا بندوبست کر کے یہ سفر پانچ دن جانے اور پانچ دن آنے میں طے کر لیا۔اور وہاں یہود سے تین سوالات لائے اور وہ یہ تھے۔

اسان نوجوانوں کا کیا ہواجو پرانے زمانے میں غائب ہوگئے ،

٧ - اس سفر كرنے والے كے بارے كياجائے ہوجس نے مشرق سے مغرب تك سفر كيا؟

اروح کیاچرے

روایت ہے کہ حضور پاک سے جب یہ سوال پو چھے گئے تو آپ نے فرمایا۔ "کہ وہ کل جواب دیں گے "اور ساتھ لفظ " ماضاءاللہ " کہنا بھول گئے ۔ نتیجہ یہ بہوا کہ کئ دن تک وحی جبر ئیل نازل منہ ہوئے کہ حضور پاک ان سے پوچھتے اور کفار نے کچھ مذاق بھی اڑا یا۔

تبصرہ والند اعلم! اس عاجزنے جہاں تک حضور پاک کی شان کا مطالعہ کیا ہے تھے اس بیان پر کچھ شک پڑتا ہے۔ اگر الیبا صحیح بھی ہے تو پھرید ہمارے لئے سبق تھا کہ " ماشا، اللہ " کہنا نہ بھولیں وغیرہ ۔ علاوہ ازیں نبوت کی تکمیل نہ ہوئی تھی۔ تو ابھی شاید وہ مقام نہ حاصل ہوا تھا جو معراج کے بعد حاصل ہوا۔ کہ معراج کے بعد کفار نے سوال پو چھا تو بسیت المقدس آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ حاصل ہوا تھا جو معراج کے بعد حاصل ہوا۔ کہ معراج کے بعد کفار نے سوال پو چھا تو بسیت المقدس آپ کی آنکھوں کے سامنے

آگیا تھا یا مدینہ منورہ میں کبھی کسی نے سوال پو چھا تو جواب کے لیے مہلت نہ ما نگی سید عاجز جس نکتہ کی طرف آنا چاہ آ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بحث چلتی ہے کہ حضور پاک غیب کاعلم جانتے تھے یا نہیں اور اکثر لوگ اس واقعہ کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ حضور پاک غیب کا علم مذجانتے تھے سیہ بڑی فضول بحث ہے۔ حضور پاک مامور من اللہ تھے اور آپ وہ کچھ جانتے تھے جو ان کا اللہ ان کو بہتا تا تھا۔ اور حضور پاک کی شان کو سمجھنے کے لیے ان کی ساری زندگی کا مطابعہ ضروری ہے خاص کر ان کی شان کی شمیل معراج کے بعد ہوئی۔

سورہ کہف کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کاول ہے بعد وی جبر ئیل کے ذریعہ سے سورۃ کہف کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ہر سورۃ کی
الگ شان ہے ۔ سورۃ لیسین اگر قرآن پاک کاول ہے تو سورۃ رحمٰ زینت ۔ اور یہ ہملوا تناوسیع ہے کہ اس پر ہزاروں کہا ہیں اکھی
جا چکی ہیں ۔ بہر صال سورۃ کہف کے بارے گزارش ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی ۔ تو اس کے ساتھ
ستر ہزار فرشتے تھے ۔ جمعہ کے روزاس کو پڑھنے سے دل مغور ہو جاتا ہے اور جو شخص اس سورۃ کی پہلی اور آخری دس آیات روزانہ
پڑھ انند تعالیٰ اس کے جمم میں سرسے پیر تک نوریا روشیٰ پیدا کر دیتا ہے ۔ اس سورۃ میں انند تعالیٰ اپنی شان بیان کرنے کے علاوہ
اسلامی فلسفہ حیات کی جھیاں بھی دیتا ہے اور اس میں بڑا علم ہے ۔ علاوہ ازیں کفار کے پہلے سوال کا جواب اصحاب کہف کا قصہ
بیان کر کے دیا ۔ اور دوسرے کا جواب ذوالقرنین کا قصہ بیان کر کے ۔ علاوہ ازیں اس سورۃ میں حضرت موسی کا قصہ بھی ہے کہ ان
کی اللہ تعالیٰ نے لینے ایک اور برگزیدہ بندے سے ملاقات کرائی ۔ جن کو حدیث مبار کہ (بخاری شریف) میں خواجہ خضر کا نام دیا گیا
ہے ۔ دوسرے باب کے پیراگراف ۲۸، ۱۳ اور ۲۷ میں ان تینوں قصوں کا ذکر اختصار سے کر دیا گیا ہے ۔ جس کو یہاں وہرانا ضروری

" نابلد " ہیں جتنے قریش ۔ تو اب حضور پاک نے بغیر کسی انتظار کے جو اب دیا۔ " " کہ یہ جو اب سب کے لیے ہے اور تہارے لئے بھی ہے " ۔ بینی اس وقت نبوت کی تکمیل ہو چکی تھی اور دین کی تکمیل کی طرف پیش رفت شروع تھا۔ تو حضور پاک کو نمام . علموں پر عبور حاصل ہو چکا تھا ہے اپنے ہمودیوں کی غلط فہی بھی دور ہو گئی کہ اپن کتابوں سے روح کے بارے وہ کوئی بات بھی نہ پیش کرسکے مطاوہ ازیں حضور پاک تو پوری دنیا کے لیے مبعوث ہوئے تھے تو ان کو بیہ پیغام ملاساس میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ے او گوں کو خطاب کیا۔ بہرمال اوح اور نفس کوکت بے حیات لجد الموت " میں وسعت کے ساتھ بایان کرد یا گیا ہے ۔ انسان ظالم اور جابل ہے سورة حشر اور سورة احراب میں یہ ذکر ہے کہ انسان ظالم اور جابل ہے کہ قرآن پاک عضاب یا نزول کو برداشت کر گیااور اگریہ قران پاک پہاڑوں پر نازل ہو تا ۔تو وہ ریزہ ہو جاتے ۔وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس دنیا کی حیثیت الله تعالیٰ کے سامنے تو الل مچر کے پر کے بھی برابر نہیں ۔ لیکن انسان مرکز کا تنات ہے اور الله تعالیٰ نے اس کو اشرف۔ المخلوقات بنا یا ۔لیکن پوراشعور پھر بھی نہ دیا کہ ہم "جاہل اور ظالم "اس کی خدائی میں شرکت کے دعویٰ نہ کرنے لگ جائیں ۔ اپنے پیغمروں اور پیاروں کو البتہ کچھ وافر علم ویا۔اورشا مدروح کے بارے میں اللہ کے پیارے کچھ زیادہ جانتے ہوں۔لیکن الیبی باتیں عام فہم نہیں ۔ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں ۔اور اگریہ پردے ہٹ جائیں تو اس دنیاوی زندگی والا معاملہ ختم ہو جا تا ہے کہ دنیا كى حيثيت الله تعالى كے سلمنے بهت اونی ہے۔ جبالت اور طلم كو انسان اليا ليتا سے اس تد برسرا عاسية -عاجرى كامقام ہے پس يہ يادرے كه بم عاجر لوگ بين اور خداوند تعالى سے ذرتے رس - تب بى جناب ابو بكر فرما يا كرتے تھے "كه كاش ميں كھاس كا ايك سكا بوتا" بھلا الله تعالى كے سامنے بمارى حيثيت بى كيا ہے - كه اس سورة كهف كي آخرى آیات میں ارشادر بانی ہے۔" کہ اگر ہووے دریاسیای ۔واسطے باتوں پرور دگار میرے کے ۔البتہ نمام ہوجاوے دریا۔ پہلے اس سے کہ تمام ہوں باتیں رب میرے کی " ۔ سورۃ لقمان میں اس پہلو کی مزید وضاحت فرمائی " ۔ اور اگر ہوید کہ جو کچھے پیج زمین کے ہے ور ختوں سے قلمیں ۔اور دریا ہوں سیابی ۔اس کے ۔ پیچھے اس کے ہوں سات دریا ۔نه تمام ہوویں گی باتیں الله کی تحقیق الندغالب ہے حکمت والا۔" سورۃ فرقان سورۃ نبی اسرائیل اور سورۃ سبامیں کئی جگہوں پر جہاں متشلی باتوں پر بحث کی گئ ہے تو قرآن پاک میں کفار کے ان فضول سوالات اور فضول خواہشات کا بھی ذکر ہے۔

قرآن پاک کے بیا نات گزارش کی تھی کہ قرآن پاک کے بیانات زیادہ ترواقعاتی ہیں کہ ساتھ ساتھ بھے آتی جائے اور عمل بھی ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا" وہ بھی ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا" وہ بھی ہوتا ہے ہیں ہوتا رہے۔ کچے اشارے بھی ہوتے تھے اور اس طرح الک جگہ نام لئے بغیر ابو جہل کی حرکتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا" وہ گھسیٹا جائے گا" جتا نچہ بدر کے میدان میں جس کا ذکر وسویں باب میں ہے۔ وہاں ابو جہل کو چند اور کے ساتھ گھسیٹ کر گرھے میں ذال دیا گیا۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ کفار کی مشاورت میں شامل تھے اور سوال کرتے تھے کہ ان میں ابو سفیان یا ایک آدھ اور کو چھوڑ کر جو پہلے مرگیا یا ولیے نچ گیا سب کو گھسیٹ کر گڑھے میں اکٹھا ڈالا گیا ابو سفیان بھی شاید ام المومنین جناب ام جبیبہ کے صدقے نچ گیا کہ وہ ان کی بیٹی تھیں۔ روایت ہے کہ جب صبیر میں ایک کنیز

نے جناب ام جیب کو شاہ نجاشی کے ذریعہ سے موصول ہونے والا حضور پاک کا ان کو اپنی زوجیت میں لینے کا پیغام پہنچا یا تو لینے متام زیورات اثار کر اس کنیز کے حوالے کر دیئے سید مقام شکر کا ایک مظاہرہ تھا۔قار نین! حق کی ضرور توں اور حضور پاک کی شان کو سمجھنے کی کو شش کریں سمکہ مگر مد کے بڑے بڑے سردار گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیئے گئے ۔اور ایک معمولی جرواہے ، بختاب عبدالند بن مسعود ہمارے سرکا تاج ہیں ،اور روایت ہے کہ حضور پاک کی اجازت سے مکہ مگر مد میں قرآن پاک کو بلند آواز پر بھنے والے ایک پڑھنے کی سعادت بھی جناب عبدالند بن مسعود کو ہوئی ۔ لیکن ٹھمرئیے! اب مکہ مگر مد میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے والے ایک پڑھنے دالے ایک سعادت بھی وار د ہونے والے ہیں ۔اور بیر عاشق رسول جناب ابو ذر غفاری ہیں ۔

جناب ابو ذر عفاری چوتھے باب میں گزارش کی گئی تھی کہ حق کی تلاش کرنے والوں میں ہے ایک کا ذکر ساتویں باب میں ہے ۔ کتنے بدقسمت تھے قریش کے وہ سردار حن کے گھر میں چشمہ بلکہ ٹھاٹھیں مار ٹاہوا میٹھاسمندرموجو و تھااور وہ پیاہے روگئے۔ ا مین قبلیہ غفار کے جندب بن جنادہ نے حق کی تلاش میں نکل کر کئی دن تو صرف آب زمزم پر گزارہ کیا۔ پھر جب حضور پاک اپنے ِ فیق خاص کی معیت میں اس جندبؓ کو نظر آئے تو انہوں نے اسلامی طریقہ ہے " اسلام علیکیم " کے الفاظ ادا کیے ۔ حضور پاک اور ان کے رفیق نے اسلامی طریقے ہے۔" وعسکیم انسلام" کے الفاظ میں جواب دیا۔اور سرکار دوعالم مسکرائے بھی اور اپنے رفیق جناب ابو بکر کو ان کامیر بان بننے کے بیے فرمائش کی اور جناب صدیق نے کشمش کھلا کر ان کو تو اضع کی اور انہوں نے مکہ مکر مہ میں آنے کے بعد کئی دن اب زمزم بی کر گزارا کیا۔اور پہلی دفعہ کچھ کھانے کو ملا۔اوریہ جندبؓ جو اب اجو ذرؓ کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں صح سویرے مکہ مگر سہ کی گلیوں میں قران پاک کوجو آیت مبار کہ یاد کرسکے اونجی آواز میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدا میت اور حضور پاک کے رسالت پر بلند آواز میں شہادت دیتے پھرتے تھے۔ بڑی مار کھائی۔حضور پاک کے جیا حضرت عباس نے جھڑایا۔ یہ لمبی کہانیاں ہیں۔ کونسی مار ۱۰ور کسی مار ۶ حضور پاک کے نام مبارک پرے سب کچے قربان اس دنیا کی ہتی ہی کیا ہے ۶ جب حضور پاک مل گئے تو سب کچھ مل گیا۔ہاں اجتاب ابو ذرگافی حد تک ہم راز تھے ۔آقائے فرمایا " کہ محجوروں والی زمین میں ملنا " اور ہماراا گلا باب اسی تھجوروں والی زمین کی طرف بجرت کا بیان ہے ۔اورجو صاحب عاشق رسول ٔ جناب ابو ذر غفاری گے بارے زیادہ تجسس رکھتے ہیں تو اس عاجز کی کماب خلفاء راشدین حصہ سوم پڑھیں جہاں جناب ابو ذرَّ کو اسلام کا" مثالی سیابی " کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پھراین کتاب " تاشقند کے اصلی راز " کو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ ہمارے آقاً کا فرمان ہے۔ابو ذرّ سے بڑھ کم سچاآدی اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا "۔

کفار کہ اور حصنور پاک کے پروانے حضور پاک نے جو جناب ابو ذرا کو اپنے قبیلہ میں جانے کی اجازت وے دی کم بعد میں گرارہ بعد میں گجو وں والی زمیں پر ملاقات ہوگی تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ابو ذرا جسے حضور پاک کے پروانوں کا مکہ مکر مہ میں گزارہ مشکل تھا اور ائنے صاحبان بھی صفر میں بجرت کر گئے تھے ۔جس کو ہم آگے چل کر تفصیل سے بیان کریں گے۔لین ابو ذرا کو اپنے قبیلہ میں جانے کی اجازت کی ایک خاص وجہ بھی تھی ۔ ابو ذرا کا آئدنیہ صاف تھا۔حضور پاک کے جمال سے سینہ ایسا منور ہوا کہ قبیلہ میں جانے کی اجازت کی ایک خاص وجہ بھی تھی ۔ ابو ذرا کا آئدنیہ صاف تھا۔حضور پاک کے جمال سے سینہ ایسا منور ہوا کہ

مزید تبلیغ یا اللہ کا دین سکھنے کی ضرورت نہ تھی۔حضور پاک کی غلامی نصیب ہو چکی تھی۔اور کیا چاہیے۔اب ابو ذر غفاری کا قبلیہ کہ مکر مد اور ییژب کے درمیان رہائش پزیر تھا۔اور تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے تو اس عاشق رسول کی وجہ سے حضور پاک کی بعثت کی خبر دور دراز علاقوں میں چھیل رہی تھی۔صیئہ میں بجرت کے سلسلہ میں دس بارہ صحابہ کرائم کا ذکر ہو چکا ہے۔معلوم ہو تا ہے کہ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ جاری رہا۔ گومور ضین نے دوسری اور تدبیری بجرت میں الگ الگ صحابہ کرائم کے اسماء لکھے ہیں۔ لیکن راقم ایک خاص وجہ سے جس کا بیان آگے آئے گاس بجرت کی چند جھلکیاں ضرور دے رہا ہے۔ورنہ یہ بہلو اور زیادہ اختصار سے بیان کیا جاسکتا ہے۔

صینہ کے سیاسی حالات چوتے باب میں سلطنت صینہ کا ذکر ہو جہا ہے۔ آگے تنسیسی یں باب میں پر ذکر آئے گا۔
حضور پاک کے زمانے میں صینہ کا جو بادشاہ تھا وہ اپنے باپ کا اکلو تا بیٹا تھا اور اس کے بہت زیادہ بیٹے تھے۔ صینہ کے امراً نے
سوچا کہ ایک بیٹے والے باپ کی نسبت زیادہ بیٹوں والا باپ بہتر ہے۔ شخت کے لیے وارث کانی ملتے رہیں گے۔ اس لئے ان امرا،
نے نجاشی کے باپ کو قتل کر کے اس کے بھائی کو شخت پر بٹھا دیا۔ اور شاہ نجاشی کو لڑ کہن میں چہلے قدید رکھا پر بچ دیا۔ لیکن اس ون
بحلی ایسی پڑی کہ نجاشی کا چی جو بادشاہ بنا ہوا تھا وہ اور کئی امرا، جل گئے اس وجہ سے جو امرا، نج گئے وہ ڈرگئے اور بہت لڑکوں میں
سے کسی کو شخت پر بٹھانے کے بچائے بیان شدہ شاہ نجاشی کو شخت پر بٹھایا۔ جتانچہ یہ سختیاں جھیلنے کی وجہ سے یہ بادشاہ بڑا مدبر،
نرم دل اور سنجیدہ انسان تھا۔ اور مسلمان پناہ گیروں کے ساتھ وہ بڑی انچی طرح سے پیش آیا۔ اسمئے صینہ میں بجرت والوں کے
لیے بم " پناہ گیر" کا لفظ استعمال کریں گے اور مدینہ منورہ والوں کے لیے " مہاج " اور اس کی وضاحت اگلے باب میں آئے گی تو
قار ئین کو اسلام کا فلسفہ بجرت شخصے میں آسانی ہوگی۔

صیفہ میں جانے والے مزید صحابی مسلمان صینہ میں جاکر پناہ لیتے تھے۔ کہ مکہ مکر مہ کے کفار نے ان لوگوں کے لیے کہ مکر مہ میں زندگی سنگ کر دی تھی۔ صینہ میں وہ اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرتے تھے اور اپنے عقیدہ پر قائم رہتے تھے۔ عومت ان کو کچھ نہ کہتی تھی۔ اس طرح صینہ میں وقتاً فوقتاً پناہ لینے والوں کی تعداد تقریباً تراسی بتائی جاتی ہے ہجند کے نام ہے ہیں۔ بنو ہاشم سے جتاب جعلاً بن ابی طالب اور آپ کی زوجہ محترم اسماً بنت عمیس ۔ بنوعبد شمس سے جتاب خالاً بن سعید اور ان کی زوجہ محترم فاطمہ بنت صفوان بنوعبد شمس ، کے صلیف قبیلہ بنو خوبمہ سے حضور پاک کے بھیجی زاد جتاب عبداللہ بن تجش ۔ جتاب عبداللہ کی خوبہ میں ام المومنین بننے کا شرف عاصل ہوا۔ جتاب قبیل بن عبداللہ اور ان کی زوجہ محترمہ برکے بندت ابو سفیان جن کو بعد میں ام المومنین بننے کا شرف عاصل ہوا۔ جتاب قبیل بن عبداللہ اور ان کی زوجہ محترمہ برکے بنت یا سر۔ اور جتاب مقیب بن ابو فاطمہ ۔ بنوعبد شمس ہی سے جتاب ابو خدید بن دبیعہ بن ربیعہ بنو نو فل بن زوجہ محترمہ برکے بندت یا سر۔ اور جتاب مقیب بن ابو فاطمہ ۔ بنوعبد شمس ہی سے جتاب ابو خدید کرام بعد میں صفحہ گئے بنوعبد بن حسی خوبہ بن میں صفحہ گئے بنوعبد بن حسید بنو میں صفحہ گئے بنوعبد بن حسید بن میں جتاب طلیب بن عمر بنوعبد الدار سے جتاب مصوب بن عمرے علاوہ چاراور صحابی بنوز ہرہ سے جتاب عبدالرحمن اور

جتاب سعد کے عداوہ چار اور صحابی بنو تیم بن مرہ سے جتاب الحارث بن خالد اور ان کی زوجہ محترمہ راتیہ بنت الحارث بنو مخزوم سے جتاب ابو سلمہ کے علاوہ سات صحابی بنو جمع سے جتاب عثمان بن مطعون کے علاوہ دس صحابی جن میں آپ کے دو بھائی اور ایک بنایا شامل تھے ۔ بنو سہم سے جتاب عبد الند کے علاوہ ترہ صحابی بنو عدی بن کعب سے جتاب معتر بن عبد الند کے علاوہ چار صحابی بنو عامر بن لوئی سے جتاب ابو سرہ کے علاوہ سات صحابی بنو حارث بن فہر سے جتاب ابو عبیدہ بن جراح کے علاوہ سات صحابی بنو حارث بن فہر سے جتاب ابو عبیدہ بن جراح کے علاوہ سات صحابی صحابی

یہ تعداد تقریباً تراسی چوراس بن جاتی ہے اور یہ عاجزیہ باور کر اناچاہتا ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد تقریباً اتنی تنسی کہ مکر مہ میں حضور پاک ، جتاب ابو بکڑ، حضرت عمر ، جتاب علی ، جتاب طلقہ اور جتاب حمرۃ یا جتاب عبدالند بن مسعود یا جتاب عمار بن یاسر جسے چند صاحبان رہ گئے تھے۔ اور یہ تھی حاست کفار کی سختیوں کی کہ ہرخاندان سے متعد دلو گوں کو جا کر حسبتہ میں پناہ لینی پڑگی ۔ لیکن ایک غلط فہمی کی وجہ سے صبخہ میں ان پناہ لینے والوں میں سے کافی لوگ والیں مکہ مکر مہ آگئے ۔ جن میں سے کافی لوگ والیں مکہ مکر مہ آگئے ۔ جن میں سے کافی کو گئے ہے گئے ۔

غلط مجمی یہ غلط فہمی کیا تھی اس کی مکمل وضاحت کی ضرورت ہے ۔ وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں ایک حادثہ رونما ہوا جس کو غیروں نے تو خوب اچھالا اور اہل مغرب آج تک اچھال رہے ہیں ۔ لیکن افسو سناک پہلویہ ہے کہ اپنوں میں ہے کئی مورخ پہلے ز مانوں میں بھی بات کی منہ تک مد پہنچ سکے ۔اور آج کے مورخ بات کو سمجھنے کی بجائے والند عالم کہہ کریا گول مول باتیں کہہ کر اپنوں کے دلوں میں شکوک پیدا کر دیتے ہیں۔ دراصل اس زمانے میں بھی کچھ لوگ بات کو نہ تجھے اور کچھ راویوں نے بھی بات کا بتنگر بنا دیا۔اب ہوا یہ کہ حضور پاک ُ خاند کعبہ میں قرآن پاک پڑھتے بڑھتے جب لفظ "لات " تک چہنچ تو آپ نے محسوس کیا کہ کوئی آدمی آپ کی آواز میں آواز ملانے کی کوشش کر رہاہے۔حضور پاک اس "شیطان" کی شرارت بھانپ گئے ۔اوریہ آیت مکمل کی یا ایک آیت آگے والی پڑھی کہ آپ اللہ ا کمبر کہر کر رکوع و مجود میں چلے گئے ۔آواز ملانے والے شیطان قسم کے آومی نے اس وقعہ کا فائدہ اٹھایا جب حضور پاک رکوع سے پہلے رے اور اس نے اپنی طرف سے یہ کہہ دیا تلک العزیٰ و تین العلیٰ و ان شفاعة بن تر تنجی " یعنی پیه (بت ) بہت معظم و محترم ہیں اور ان کی شفاعت قبول ہے " سیہ آواز سن کر قرلیش کے کفار بھی جو وہاں بیٹھے تھے وہ بھی حضور پاک کی طرح سجدہ میں حلے گئے اور ولید بن مغیرہ جسیے بوڑھے جو جھک مذسکتے تھے ۔وہ بھی معمولی جھکے اور مٹی اٹھہا کر ماتھے پر دگائی کہ سجدے کاموشن ہو گیا۔اب پیچے بیان ہو جکاہے کہ سارے مسلمان تو صبتہ پہنچ ہوئے تھے صرف چند جو مکہ مکر مہ میں تھے ان کا ذکر ہو چکا ہے تو زیادہ آدمی کفار قریش کے تھے انہوں نے حضور پاک سے پوچھے بغیر مشہور کر دیا کہ حضور پاک نے ( نعوذ بالند ) بتوں کی برائی تسلیم کر لی ہے ۔ کہ وہ سفارش کر سکتے ہیں ۔ قریش نے کہا حالو فیصلہ ہو گیا ۔ الله تعالیٰ کی برائی تو ہم مجی تسلیم کرتے تھے لیکن ساتھ ہم بتوں کو کچھ شراکت دیتے تھے۔ کہ وہ بھی بہت بڑے ہیں اور ان کی شفاعت والی بات حضور پاک

نے تسلیم کر لی ہے۔اس لئے اب ہمارا مسلمانوں کے سابھ جھگڑا ختم ہے۔یہ خبرایسے پھیلی کہ جن مسلمانوں نے حبثہ جا کر پناہ لی ہوئی تھی اِن میں کافی لوگ واپس آگئے۔تفصیل آگے آتی ہے۔

بات کا بتنگر اب بدقسمتی کی بات ہے۔ کہ فتح کمہ کے بعد جو قریش مسلمان ہوگئے۔ انہوں نے اس زمانے میں حضور پاک کے نقط و نظر کو تو مجھانہ تھا۔ سی سنائی باتوں کو بعد میں روایت کر دیااور ایسی کئی فضول باتیں ہماری تاریخوں کا صبہ بن گئیں اور آج بھی ہیں۔ کسی راوی نے کہا کہ ابلیس نے حضور پاک کی زبان پریہ الفاظ ڈال ویٹے تو حضور پاک نے بھی ایسے ہی کہہ دیا (نعوذ بالنہ) کسی نے کہا شیطان نے یہ فقرے اوا کے اور زبان ایسے تبدیل کی کہ حضرت محمد کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ یعنی بات کا بنگر بن گیااور یہ ساری باتیں مسلمان لوگ این طرف سے حضوریاک کے دفاع میں کرتے رہے۔

عنروں کے حلوے مانڈے اب اس غلط دفاع سے غیروں کے طوے مانڈے ہوگئے اور وہ لوگ اپن طرف سے یہ بات اس طرح پیش کرتے ہیں۔ کہ مسلمان راوی خو د مانتے ہیں کہ ان کے پیغم بے السے لفظ کمجے ضرور ۔ اور اصلی بات یہ تھی۔ کہ مسلمانوں کا پیغم بر کفار کے ساتھ یا قریش کے ساتھ بتوں کے سلسلہ میں مجھونة کر ناچاہتا تھا۔ اور الیے مجھونة کے لیے یہ الفاظ ادا کئے اور مجھونة ہوگیا۔ لیکن حضرت محمد کے مشیروں نے بعد میں منع کر دیا تو مسلمانوں کا پیغم اس خیال یا عمل سے پھر گیا لیا کہ نے اور مسلمانوں کا پیغم اس خیال یا عمل سے پھر گیا لین یہ لوگ حضور پاک کی نبوت اور دہی کو تو تسلیم نہیں کرتے توجو کھی ہمارے آقا نے کہااس کو یہ غیر ہمارے آقا کا ذہنی اختراع اور مشیروں کا منثورہ کہتے ہیں ۔ تو اس کلیہ کے تحت اوپر والی بات غیروں کا جائزہ کا جصہ بن گئ ۔ کہ غیر پاسلام کو صرف وقت کی ضرورت کا فلسفہ کہتے ہیں اور اس کو وین فطرت نہیں مانتے۔

یہ عاجر پیش لفظ اور پہلے باب میں واضح کر چکا ہے کہ صدیث مبارکہ ہے کہ حضور پاک کی زبان سے صرف حق بات نکلتی ہے ۔ اور شیطان نہ تو حضور پاک کے دل پر کوئی اثر کر سکتا ہے نہ زبان پرالفاظ ڈال سکتا ہے۔ بلکہ وہ عام آدمی کے خواب میں بھی حضور پاک کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ در اصل حضور پاک نے اور مسلمانوں نے اس آدمی کو شیطان کہا کہ پہلے قریش کے تین شیطانوں کا ذکر ہو چکا ہے اور شاید یہ آدمی ان ہی تین میں سے کوئی ہو ۔ تو کچھ راویوں نے یہ ساری کار کروگی شیطان کی کھی اور حضور پاک کا نا بھی کا دفاع کرتے ہوئے یہاں تک چو نکہ حضور پاک خود خواہشمند تھے کہ قریش اور ان کے در میان مجھوتہ ہو جائے اور جب شیطان یہ انفاظ آپ کی زبان مبارک پرڈال رہا تھا تو آپ نے اس کو دحی سبھے کر اداکر دیا۔ (نعوذ بالند) بلکہ میں اس شام کو کچھ راوی حضرت جرئیل کے آنے کاذکر بھی کرتے ہیں اور یہاں تک چلے جاتے ہیں۔ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں ان شام کو کچھ راوی حضرت جرئیل کے آنے کاذکر بھی کرتے ہیں اور یہاں تک چلے جاتے ہیں۔ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں ان اند تعالیٰ پردہ بات کہد دی جو الند تعالیٰ نے نہیں ہی تھی۔ (نعوذ بالند) یہ جے نادان لوگوں کا دفاع ۔ اس میں کچھ غیروں کی سازش بھی شامل ہے۔ اس کا بیان آگے آئی ہے۔

حصنور پاک معصوم ہیں: حضور پاک سے پہلے جتنے پیغمر ہوئے ان سے حصنت جھوٹی موٹی خطاہو گئ ۔ تو غیر چلہ جتنے پیغمر ہوئے ان سے حصنوں پاک ہے ۔ اور پیغمر سے غیر چلہ تھے کہ ہم مسلمان بھی تسلیم کرلیں کہ (نعوذ بالند) ہمارے آقا سے بھی خطاہو گئی ۔ اور یہ معمولی بات ہے ۔ اور پیغمر سے خطاہو سکتی ہے ۔ ہم یہ چیز ہرگز تسلیم نہیں کرتے ۔ ہمارے آقا معصوم ہیں اور ان سے کوئی خطا نہیں ہوسکتی تھی اور اس سلسلہ

میں قرآن پاک گواہ ہے کہ حضور پاک ،الند تعالیٰ کی طرف ہے کوئی بات بغیراس کے بتائے نہیں کہہ سکتے اور قرآن پاک کے صحیح الفاظ یہ ہیں " تقول علیٰ بعض اللقاویل اللاحذ نابالیوین شم لقطفافلہ اللوتین " بلکہ الند تعالیٰ نے قرآن پاک میں مشرکوں ، شیطانوں اور کفار کی اس سلسلہ کی سازش کے بارے میں بھی لینے حبیب کوآگاہ کیا ہوا تھا۔ار شاد ربانی ہے کہ " اگرچہ قریب ہے کہ یہ لوگ جو وہی ہم نے آپ کو بھیجی ہے اس ہے آپ کو بازر کھیں تاکہ آپ اس وہی کے خلاف ہم پر بہتان باند ھیں اور اس وقت کہ یہ لوگ آپ کو دوست بنائیں۔" قارئین دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ۔ حضور پاک کے شان کو عاجزی کے ساتھ سمجھنے کی کو شش کے لوگ آپ کو دوست بنائیں۔ "قارئین دودھ کا دودھ اور غلامی کے شوق کی ضرورت ہے ۔ حصور پاک نے کوئی علم الفاظ ہذا دا کیے ۔

علم کی حد ہے برے بندہ مومن کے لئے لذت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے (اقبال) حدیثہ کے معاملات: جسیا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ خبر بھیل گئ ہے کہ مسلمانوں اور کفار قریش کا بھگڑا ختم ہو گیا ہے تو ساتھ صبتہ میں ابن اسحق کے مطابق ہے بات بھی بھیل گئ کہ ہتام قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے ۔ یہ خبر سننے کی وجہ سے بناہ گروں کی ایک بڑی تعداد مکہ کمر مہ واپس آگئ ۔ لیکن یہاں حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکے تھے ۔ اس سے کچھ لوگ تو واپس حدیثہ علی میں رہے ۔ جس کا ذکر سو لھویں باب میں موجو دہے ۔ البتہ اس طریق کار واپس حدیثہ علی آئھویں باب میں پیش کیا جا کی ایک حدیثہ کی ان کی تعداد کوئی شیشیس کے قریب بتائی جب کی تقصیل ہے جن کی تفصیل ہے جن کی تفصیل ہے ہے۔

بنو عبد شمس سے حصرت عثمان بن عفان اور ان کی زوجہ محترمہ جناب رقبیّہ بنت رسول ، جناب ابو خذیفہ بن عتبہ اور ان کی زوجہ محترمہ جناب سہلیّہ بن سہیل حلیف قبیلیہ بنوخزیمہ سے حضرت عبداللہؓ بن محبّش (حضور پاک کے پھوپھی زاد)

بنونوفل کے حلیف قبیلہ سے جناب عشبہ بن غرواں

بنواسد سے جناب زبیر بن عوام (حضور پاک کے پھوپھی زاد)

بنوعبالدارسے جناب مصعبٌ بن عميراورامک صحابي -

بنوعبد بن قصلى سے جناب طليب بن عمير

بنوز ہرہ سے جناب عبدالر حمنؓ بن عوف، جناب سعثہ بن ابی وقاص اور ان کے حلیف قبائل سے جناب عبدالنڈ بن مسعو داور جناب مقدالُہ بن عمر و

بنو مخزوم سے جناب ابوسلمڈ، ان کی زوجہ محترمہ جناب ام سلمڈ اور چاریا پانچ اور صحابی

بنو سہم سے جناب خنیں ؓ بن خذافہ ، اور ہشامؓ بن العاص ، جناب ہشام کو اس کے خاندان والوں نے مکہ مکر مد میں زنجیروں میں باندھ دیااور انہوں نے کئی سال ایسے گذارے

بنوعدی بن کعب سے جناب عامر بن ربیعہ اور ان کے حلیف قبلیہ کے ایک صحابی اور ان کی زوجہ محترمہ

بنو عامر بن لوئی سے جناب عبداللہ بن مخزمہ اور جناب عبداللہ بن سہیل ۔ جن کو زنجیروں میں حکر ویا گیا۔ لیکن کسی طرح بھاگ

کر مدینیہ منورہ پہنچ گئے ۔ کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف تھے۔ جناب ابو سبرہ بن ابور تم (حضور پاک کے پھو پھی زاد) اور ان کی زوجہ محترمہ جناب ام کلثوم ۔ جناب سکران بن عمر اور ان کی زوجہ محترمہ جناب سودہ بنت زمعہ ( جناب سکران بعد میں مکہ۔ مکر مہ میں وفات پاگئے اور ان کی وفات کے بعد جناب سودہ ام المومنین بن گئیں کہ جناب خدیجۂ کی وفات کے بعد گھر کی دیکھ بھال کریں۔)

بنوعام کے حلیف قبلیہ سے جناب سعد بن خولہ

بنو حارث بن فبرس جناب ابوعبيدة بن جراح اور ايك صحابي

جناب عمار بن یاسر کے بارے شک ہے کہ وہ صبئہ گئے بھی یا نہیں ۔ اگر گئے تو وہ بھی واپس تشریف لے آئے ۔ اس طرح بنو مخزوم سے جناب سلامہ بن ہشام جو ابو جہل کے بھائی تھے ان کے خاندان والوں نے حسبنہ ہے جرت کے واپس آنے پران کو زنجیروں میں باندھ دیا اور جنگ خندق تک آپ اپ اپ اپ ان کی قبید میں رہے ۔ علاوہ جناب عیاش بن ابور بیعہ بھی صبنہ سے واپس آکر کافی میں میں تھا تھی دیے ، بیکن کسی طرح بجرت کر کے مدینہ منورہ کنے گئے بیکن وہاں گھات لگاکر ان کے بھائی ان کو پکر کر لے آئے اور آپ بھی جنگ خندق تک قبیدرہے۔

تبصرہ: بمارے پرانے مورضین نے بری محنت کے ساتھ ایک ایک صحابہ اور اس کے نیا ندان کی تفصیل لکھی کہ راہ حق میں ان کو کتنی تکلیف اٹھا ناپڑی ۔ یہ تھے حضور کے جمال کے اثرات ۔ ہماری موجودہ تاریخوں سے ناموں کی تفصیل ختم ہورہی ہو اور بہاں نام لکھے جاتے ہیں وہاں ان کے نام اور والدین کے ناموں کو گڈیڈ کر دیا جاتا ہے ۔ یہ عاج بہت اختصار کے ساتھ ہر جگہ نام اور فائدان کی تفصیل لکھ رہا کہ قارئین کو معلوم ہو کہ کس صحابی نے کتنی تکلیف اٹھائی ۔ تعداد میں ایک آدھ کا فرق ہو سکتا ہے فائدان کی تفصیل لکھ رہا کہ قارئین کو معلوم ہو کہ کس صحابی نے کتنی تکلیف اٹھائی ۔ تعداد میں ایک آدھ کا فرق ہو سکتا ہو اور اب یہ نام دینے میں یہ مصلحت تھی کہ ان سب صاحبان نے یہ مگر مہ میں کفار قربیش کے ہاتھوں دو بارہ تکلیفیں اٹھائیں ۔ پھر مد نیز مؤرہ کی طرف بجرت کی اور سب جنگوں میں شرکت کی اور کافی تعداد میں مسلمان گھر سے دور پناہ کی حالت میں حدیثہ میں کئی سال دے ۔ گو قربیش کو یہ بھی پیند یہ تھا۔

تحمرو بن عاص کی سفارت: عمرو کے باپ عاص بن وائل کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ عمروازخو دبھی جوانی ہی میں قریش میں ایک مقام پیدا کر چکا تھا۔ وہ بہت تیز دماغ، علم الکلام کا ماہرا ور سیاستدان تھا۔ (یہی بعد میں اسلام لے آئے اور فاتح مصر ہیں۔ ان کی زندگی پر کی کتا ہیں لکھی گئی ہیں اور اس کتاب میں بھی ان کا کڑ ذکر آبار ہے گا۔) بہر حال کفار قریش جب اپن چال سے سب مسلمانوں کو صبحہ سے والیس ند لاسکے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمرو بن عاص اور عبداللہ ربیعہ صبحہ جائیں اور وہاں شاہ نجاثی کو کچھ تعنف دیں اور ان کو کہیں کہ جو مسلمان ان کے ہاں پناہ سے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے بھگوڑ سے ہیں اور ان کو والیس کر دیا جائے ۔ کھار قریش کی اس مانگ پر جبھرہ آگے آتا ہے۔ اس زمانے میں صبحہ میں مسلمانوں کی بنائندگی کے فرائض جتاب جعدہ طیار بن کفار قریش کی اس مانگ پر جبھرہ آگے آتا ہے۔ اس زمانے میں صبحہ میں مسلمانوں کی بنائندگی کے فرائض جو د ہے کہ انشااللہ ابو طالب نے فی البر بہہ ایک نظم پڑھ دی جو ابن اس موجو د ہے کہ انشااللہ ابو طالب نے فی البر بہہ ایک نظم پڑھ دی جو ابن اس موجو د ہے کہ انشااللہ ابو طالب نے فی البر بہہ ایک نظم پڑھ دی جو ابن اسی موجو د ہے کہ انشااللہ کی شرارت کا شاہ نجاشی پر کوئی اثر نہ ہوگا کہ وہ مد براور خاندانی آدمی ہے عمرو بن عاص نے بھی البتہ تحف دے کر اور اپنی تقریر سے کھار کی شرارت کا شاہ نجاشی پر کوئی اثر نہ ہوگا کہ وہ مد براور خاندانی آدمی ہے عمرو بن عاص نے بھی البتہ تحف دے کر اور اپنی تقریر سے کھار کی شرارت کا شاہ نجاشی پر کوئی اثر نہ ہوگا کہ وہ مد براور خاندانی آدمی ہے عمرو بن عاص نے بھی البتہ تحف و دے کر اور اپنی تقریر سے کھور

شاہ نجائی کو متاثر کیا ۔ اس کے بعد شاہ نجائی نے جناب جعفر کو کہا کہ "وہ اللہ کی وہ کلام پڑھیں جو آپ کے پیغمبر پر نازل ہوتی ہے"

تو جناب جعفر نے سورۃ مریم کی چند آیات پڑھیں۔ تو شاہ نجائی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوگئے اور اس پر رقت طاری ہوگئی اور کہا

"بخدا یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پر تو یا روشنی ہیں۔ اے عمروا تم واپس جاؤ۔ میں ان مظلوموں کو ہرگز مکہ مکر مہ
والیس نہ کروں گا" اس کے بعد عمرو بن عاص نے آخری حربہ استعمال کیا اور دوسرے دن در بار میں رسائی حاصل کرے شاہ نجائی کو
بھڑکا یا کہ ان مسلمانوں کے خیالات حضرت عیسی کے بارے تمہمارے ساتھ نہیں ملتے۔ ٹجائی نے جناب جعفر کو بلا کر وضاحت
چاہی تو جناب جعفر نے کہا" ہمارے پیغمبر نے خردی ہے کہ حضرت عیسی خداکا بندہ پیغمبر اور کلمتہ اللہ ہے" شاہ نجائی مسلمان ہوگئے تھے اور جب فوت ہوئے تو حضور پاک نے ان کاغا نبانہ نماز جنازہ
میرا بھی یہی ایمان ہے " روایت ہے کہ یہ خبائی مسلمان ہوگئے تھے اور جب فوت ہوئے تو حضور پاک نے ان کاغا نبانہ نماز جنازہ
پڑھا تھا۔ اس سلسلہ میں کچھ تفصیل شیشیویں باب میں آتی ہے۔

ناریخی بہملو: گزارش ہو چی ہے کہ اس شاہ نجاشی کو سخت بڑی مشکل سے ملاتھا۔ اپنا اسلام ظاہر کرنے کے بعد ان کی تکلیفات مزید بڑھیں اور مسلمان ادھر ہی تھے کہ ان کے خلاف جاوت ہو گئی تھی ۔ لیکن بادشاہ اس کو ختم کرنے میں کامباب ہو گیا روایت ہے کہ یہ خوشخبری حضور پاک کو جناب زبیر بن عوام نے آگر مکہ مکر مدمیں دی ۔اب جناب زبیر کے بارے پہلے گذارش ہو چکی ہے کہ وہ مکہ مکر مہ آ چکے تھے۔ لیکن یہ عاجزاس جائزہ کو صحح سمجھتا ہے کہ مسلمان صبثہ میں نہ اکٹھے گئے نہ اکٹھے واپس آئے۔ آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ اور جتاب زبیر کی مکہ مکر مہ والیبی کے شبوت ہیں کہ مچرآپ نے مدینیہ منورہ کی ہجرت کی ۔ حدیثہ شاید افرینته کا واحد ملک ہے جہاں کمجی کسی غیرنے حکومت مذکی سوائے ۱۹۳۵ء سے ۱۹۴۱ء تک جب صبثہ کے آخری باد شاہ نجاشی کو ا پنا ملک چھوڑ نا پڑا اور اطالیہ کے مسولینی نے وہاں قبضہ کرلیا ۔ یہ آخری نجاشی ملک کا دوسو پچیسیواں بادشاہ تھا اور اب چند سال ہوئے ایک کرنل نے اس ملک پر قبضہ کر سے بادشاہت کو ختم کر دیا ہے ۔ روایت ہے کہ انسیویں صدی کے آخر میں شاہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا اور اس آخری " صیل سلاسی " کے باپ نے اس مسلمان باوشاہ سے سلطنت چھین کی تھی ۔ یہ بھی روایت ہے کہ صبتہ کے یہ تمام نجاشی بادشاہ ای نجاشی کی اولاد سے تھے جو حضور پاک کے زمانے میں مسلمان ہوگئے تھے۔اور ان کے بیٹے بھی مسلمان ہو گئے تھے ۔ لیکن وہ مدینیہ منورہ کی طرف سفر کرتے ہوئے بحیرہ قلز م میں وفات پاگئے کہ جس جہاز میں وہ سفر کر رہے تھے وہ ڈوپ گیا تھا اور بعد میں صبثہ کے سخت پر شاہ نجاشی کی ایسی اولاد کا قبضہ ہو گیا جو کم عمر تھے اور امرا نے ان کو عبیمائی بنالیا یا عسیائی رہنے دیا۔ اوھر مسلمانوں کی لج یالی کی بید کیفیت رہی کہ اپنے بڑے سے بڑے عروج کے زمانے میں بھی صبیر پر حملہ مذ کیا۔ اوراس نجاش کی اولاد کو ایہ سینا پر حکمرانی کرنے دی ۔حالانکہ دہاں کافی آبادی اسلام لا چکی تھی ۔اب بھی مسلمان وہاں پر کافی تعدا د میں ہیں ۔صبثہ کے اسلام ہے پہلے کے تاریخی پہلو پر چوتھے باب میں ذکر کر دیا تھا۔

تہمرہ : وعدہ کیاتھا کہ کفار قرایش کے صبتہ جاکر مسلمانوں کو واپس لانے کی سعی پر تبھرہ بعد میں کریں گے -اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بجرت یا ایک جگہ سے دوسری جگہ طلح جانے کا رواج عربوں میں بڑا عام تھا -اور اس سلسلہ میں چوتھے باب میں

قبائل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واقعات کا ذکر ہے۔ لیکن کبھی کسی قبید کو بھگوڑانہ قرار دیا گیا۔ سہاں کفار قرلیش مسلمانوں کے بارے یہ رویہ کیوں اختیار کررہے تھے \* سیبہلو بچھنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ قریش کفار سجھ گئے تھے کہ مسلمان الکے دین لائے ہیں ساور وہ اللہ تعالیٰ کی آمریت کو جاری و ساری کر دیں گے۔ مسلمانوں کے لحاظ سے دوگر دہ ہیں ۔ ایک اللہ والے یعنی حزب اللہ ۔ جس کو اللہ کی فوج کہہ لیں یا اللہ کے سپاہی اور دوسرے کفار ۔ قریش کفار میں آتے تھے ۔ ان کے معاشرہ ، رسم ورواج ، قبائلی جمہوریت ، آزادی فکر ، ان کو ختم ہوتی نظر آتی تھی اس لئے وہ مسلمانوں کا ہر حربے سے مقابلہ کر رہے تھے اور انہوں نے باطل کی صورت میں بڑا سخت مقابلہ کیا۔ سیکن آخر حق کے سلمنے گھٹنے فیک گئے ۔ یہی وجہ ہے کہ اس عاجزنے اکثر عنوانوں اور بیانوں میں حق و باحل کی ٹکر کا ذکر کیا ہے ۔ کہ دو تو می نظریہ کی بنیاد پڑر ہی تھی ۔ اور باحل کفار قریش کے روپ میں علی اور بیانوں اور بیانوں میں حق و باحل کی ٹکر کا ذکر کیا ہے ۔ کہ دو تو می نظریہ کی بنیاد پڑر ہی تھی ۔ اور باحل کفار قریش کے روپ میں علی اور باحل کفار قریش کے روپ میں باحل کا جماول کی ٹکر کا ذکر کیا ہے ۔ کہ دو تو می نظریہ کی بنیاد پڑر ہی تھی ۔ اور باحل کفار قریش کے روپ میں باحل کی ٹکر کا ذکر کیا ہے ۔ کہ دو تو می نظریہ کی بنیاد پڑر ہی تھی ۔ اور باحل کفار قریش کے روپ میں باحل کی ٹکر کا ذکر کیا ہے ۔ کہ دو تو می نظریہ کی بنیاد پڑر ہی تھی ۔ اور باحل کفار قریش کی دوپ میں باحل کا براول دستہ تھا۔

باطل کا ہراول دستہ تھا۔
قریش کا وفد البوطالب کے پیاس: ولیے تو قریش کا کوئی نہ کوئی سرداریا دو تین آدمی ملکر اکثر جتاب ابوطالب نے حضورہ اتے جاتے رہتے تھے ۔ اور کبھی کوئی دباؤڈلیے ۔ کبھی کوئی شرط پیش کرتے تھے ۔ چنانچہ ایک دفعہ جتاب ابوطالب نے حضورہ پاک کو گزارش بھی کر دی "اے بھیجا بھی پراتنا ہو جو ڈالو جنتا میں برداشت کر سکوں "تو حضور پاک نے فرمایا" اے محترم چھا انجھے اس کا بڑا خیال ہے ۔ لیکن خواہ کچھ ہوجائے میں النہ تعالی کے احکام پورے کروں گا" تو جتاب ابوطالب نے کہا" بے شک آپ اپنا کام جاری رکھیں میں اپنی طاقت کے مطابق آپ کی حفاظت کروں گا" اب اصل بات یہ ہے کہ لینے عبیب کی حفاظت تو خودالنہ تعالی کرتا تھا ۔ جتاب ابوطالب کو النہ تعالی نے ایک شرف عطاکر دیا۔ ہر حال کفار قریش کو جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو تمام بڑے بڑے بڑے کا فراکھے ہو کر بحاب ابوطالب کو النہ تعالی نے ایک شرف عطاکر دیا۔ ہر حال کفار قریش کو جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو تمام علاوہ بہادری ، خو بصورتی ، تدبر اور شعر گوئی میں بہت او نچا مقام رکھنا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں کوئی آدمی اگر کسی کو بیٹا بنا لیا تھا علاوہ بہادری ، خو بصورتی ، تدبر اور شعر گوئی میں بہت او نچا مقام رکھنا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں کوئی آدمی اگر کسی کو بیٹا بنا لیا تھا وہ اس کا وارث بن جاتا تھا اور اس زمانے کی ضرورت تھی کہ انچھ کو گوں کو نگاش کر سے بیٹیا یا بھائی بنا یا باتا تھا ۔ حلیف قبائل کی میں اوروں کی بیداوار ہے۔

بڑا غریب اور ذلیل سودا: چنانچ کفار قریش سرداروں نے جناب ابوطائب کو عمارہ پیش کیا کہ اسکو اپنا بیٹا بنا لو۔ اور اس کی بجائے اپنا بھتیجا (جناب محمدٌ) ہمارے حوالے کر دو۔ اور ہم ان کو (نعوذ بالله) قتل کر دیں گے۔ جناب ابوطائب نے فرمایا "وائند تم لوگ میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ میں اپنا بیٹا تمہیں دے دوں کہ تم اس کو (نعوذ بالله) قتل کر دو اور میں تمہارے بیٹے کی پرورش کروں گا۔ بڑاغریب وذلیل سوداہے "

تبصرہ: قارئین الفاظ کی فصاحت و بلاغت کی گہرائی میں جائیں اور جناب ابو طالبؓ کی شان کو سمجھنے کی کو شش کریں۔ شعب ابی طالبؓ: اس کے بعد کئی اور واقعات ہوئے جن کی تفصیل میں جانے سے کتاب کا جم بڑھ جائے گا۔ بہر حال ایک دن ایسا ہوا کہ حضور پاک کے لاپتہ ہوجانے کی خبر پھیل گئ۔ جناب ابو طالبؓ نے اپنے خاندان کے بچے بچ کو اکٹھا کیا اور تلواریں کمرٹوں کے اندر ڈالیں ۔ آگے سے کفار قریش طے تو جناب ابو طالبؓ نے یہ اعلان کیا "اے قریش سنو! (اور مچر سب

ہا شمیوں نے اپنے کروں کے اندر سے تلواریں نکال لیں ) کہ اگر تم میں سے کسی نے حضرت محمد کا باں بیکا کیا تو یہ تلواریں تب تک چلتی رہیں گی جب تک تم مٹ نہ جاؤیا ہم ختم نہ ہو جائیں 'لیکن اسی دوران حضور پاک تشریف لے آئے کہ کہیں عبادت میں مشغول تھے ، تو اس وقت معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ نیکن قار ئین جناب ابو طائبؑ کے مقام اور شان میں ذرا عوظہ نگائیں ۔ یہ حالات دیکھ کر کفار قریش کے تنام سرداروں نے فیصلہ کیا کہ ایک معائدہ مرتب کیاجائے کہ جب تک جناب ابو طالب، حضرت محمد کو قریش کے حوالے نہیں کرتے، کوئی شخص مذینوہا شم کے ساتھ رشتہ کرے گاندان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا۔ ندان سے مطے گاندان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا۔ یہ معائدہ لکھ کر نہانہ کعبہ میں آویزاں کر دیا گیا۔اس معائدہ کو لکھنے والا بنوعبدالدارے منصور بن عکرمہ تھا۔روایت ہے کہ بعد میں اس کی انگلیاں سز گئیں۔ کچھ روایت میں یہ معائدہ النظر بن حارث نے لکھا جس کا قریش کے شیطانوں کے تحت ذکر ہو جیا ہے۔ جناب ابو طالب نے اپنے تمام خاندان سمیت بعنی ہاشمیوں کے علاوہ المطلب بن عبد مناف کی اولاد کو بھی شامل کرے اپنے مکہ مگر مہ میں الگ الگ گھروں میں رہنے کی بجائے اپنے میراث کے پہاڑ کی ا کیہ گھاٹی میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا کہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے رہ کر ایک دوسرے نے دکھ سکھ میں آسانی ہے شریک ہو سکیں گئے ۔ البتہ ابولہب اور اس کے گھروالے نہ ائے اور انہوں نے اپنے آپ کو کفار قریش کا حصہ بنادیا ۔ جتاب ابوطالب نے باتی قبائل کے مسلمانوں کو بھی اس جگہ پناہ دی ۔ان میں حسبتہ ہے واپس آنے والے جناب ابو سلمہ اور ان کی زوجہ محترمہ ام سلمہ ّ بھی شامل تھے ۔ یہ بڑا مشکل کام تھا کہ جناب ابو سلمہ کا قبیلیہ مخزوم اس وجہ ہے بہت سٹیٹایا۔ علاوہ ازیں جناب ابو طالب نے بنوز ہرہ سے جتاب سعد بن ابی وقاص کو بھی اس شعب میں بناہ دی اور شاعر ہوتے ہوئے ایک نظم کہہ ڈالی۔جس کا نچوڑ پیش کیا جا

"اے بنولوئی ۔ اور خاص کر لوئی بن غالب کی اولاد۔آگاہ رہو کہ ہماری ہے یہ حالت ۔ سیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمیں مل گئے ہیں محمد وہ بھی ہیں پیغیم جس طرح تھے حضرت موٹی اور ہے ان کاذکر پر انی آسمانی کتابوں میں "اس کے بعد آپ اپنوں کو ڈھارس بندھاتے ہیں اور وشمن کو خبر دار کرتے ہیں:۔

"ہم اس وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں جب بڑے بڑے بہادر دل چھوڑ دیتے ہیں"

میں صرو: جناب ابو طاب کے اسلام پرشک یہاں ختم ہوجاتا ہے کہ جناب ابوطاب "الله الاالله " تو پہلے بھی کہتے تھے اب اس نظم کے ذریعے سے "محمد الرسول الله "كااعلان بھی كر دیا۔اب اور اسلام كيا ہے "

معائدہ کو دیمک کا چاطنا: شعب ابی طالب میں مسلمانوں نے تین سال کا عرصہ بڑی مشکل سے گزارا۔ قریش میں بھی کئی اس چر کو ناپیند کرتے تھے۔ ہاشمیوں اور المطلب کی اولاد سے کچھ السے لوگ بھی اس شعب میں تھے جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے یا اپنے اسلام کا علان نہ کیا تھا۔ بہر حال باہر رہنے والوں میں سے بھی ابو البختری بن ہشام اور حکیم بن حرام جیسے لوگوں نے اس معائدہ کی کھلم کھلا مخالفت کی ۔ اور حکیم تو مسلمان و کھانے کا سامان بھی پہنچا تا رہتا تھا۔ اور بعد میں مسلمان بھی ہو گیا ابو طالب کو یہ خبر وی اور انہوں نے اب اللہ تعالیٰ کا کرنا السیا ہوا کہ اب اس معائدہ کو ویمک چاك گئے۔ حضور پاک نے اپنے چچا ابو طالب کو یہ خبر وی اور انہوں نے

قریش کو شرم دلایا ۔ تو دیکھا تو واقعی دیمک اس معائدہ کا کام نتام کر چکی تھی۔ای دوران ایک گروہ تیار ہو گیا جس میں ابوالبختری اور حکیم کے علادہ ہشام بن عمرو، زہمیر بن ابوامیہ ،المعظم بن عدی اور زمعہ بن الاسو دسب نے معائدہ کو ختم کرنے کی کو شش کی اور جب بیہ معائدہ خانہ کعبہ سے اٹارا گیا تو النہ تعالیٰ کے لفظ کو چھوڑ کر باقی سارا کاغذ ختم تھا۔

جتاب ضدیجہ الکری اور جناب ابوطالب کی وفات: مسلمانوں کی ناقہ بندی کو ختم ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ جناب ضدیجہ الکری اور جناب ابوطالب کے بعد دیگرے وفات پاگئے ۔ دونوں نے حضور پاک کے لئے بری شفقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ تھا۔ بہرطال اب مشکل وقت آرہے تھے۔ یعنی جو کچھ ہو چکااس سے بھی بہت مشکل، تو اللہ کے صبیب نے سب کام خود مرانجام دیئے تھے بہرطال اب مشکل وقت آرہے تھے۔ یعنی جو کچھ ہو چکااس سے بھی بہت مشکل، تو اللہ بھی ختم ہوا۔ جناب خدیجت الکری کی شان بوت کی تکمیل ہونے والی تھی ۔ تو بشری تقاضے کے تحت بڑوں کی شفقت والا معالمہ بھی ختم ہوا۔ جناب خدیجت الکری کی شان پانچویں باب میں فاص کر بیان کر دی گئی تھی ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیوہ کو کتنا بڑا شرف دیا اور جو راحت بعناب خدیجت الکری کی شان نے حضور پاک کو بہنچائی یا حضور پاک کے جمال کاجو نطف انہوں نے اٹھایا وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ چھٹے باب میں آپ کے خصور پاک کو بہنچائی یا حضور پاک کے جمال کاجو نطف انہوں نے اٹھایا وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ چھٹے باب میں آپ کے خدیجت الکری کمہ کمر مہ میں جنت المحلیٰ میں دفن ہیں۔ قربتک رسائی نہیں ہو سکتی ۔ ایک سوراخ سے آپ کی قبر مبارک نظر آجائی خدیجت الکری کہ کہ کمر مہ میں جنت المحلیٰ میں دون ہیں۔ قربتک رسائی نہیں ہو سکتی ۔ ایک سوراخ سے آپ کی قبر مبارک نظر آجائی ہی ۔ ساتھ دو اور چھوٹے چھوٹے نشانات ہیں جو حضور پاک کے بیٹوں قائم اور عبدالنڈ (طاہر اور طیب) کی قبر مبارک نظر آجائی فی فی کہ اس بیر رقت طاری ہوجاتی ہے اور ایسے خیالات میں کھوجاتا ہے جن کو پس پردہ ہی رکھاجائے تو بہتر ہے۔ یہ دنیا فائی ۔ ۔ ۔ ۔ ور بس

جتناب ابوطالب کا اسلام: جتاب ابوطاب کی شان بھی یہ عاجز پانچویں باب سے بیان کر تا آرہا ہے اور وعدہ کیا تھا کہ بتاب ابوطاب کے اسلام کے بارے میں ساتویں باب میں جائزہ پیش کیاجائے گا۔اور اب یہ عاجز ایک افسوسناک پہلو کی طرف آتا ہے کہ ہمارے کچے محد ثین اور مورضین نے یہ لکھ دیا کہ ابوطالب اسلام نہ لائے سجتانچہ ان روایتوں اور بیانات کا جائزہ ضروری ہے ۔ آتا ہے کہ ہمارے کچے محد ثین اور مورضین نے یہ لکھ دیا کہ ابوطالب اسلام نہ لائے سجتانچہ ان روایتوں اور بیانات کا جائزہ ضروری ہے۔ ایک میں جو ارشاد ہے کہ مشر کین اگر قرابت وار ہی کیوں نہ ہوں ان کے لئے استعفار مناسب نہیں "تو جناب ابو سعید کہتے ہیں کہ یہ بات جناب ابوطالب کے لئے ہے ۔اول تو اس بات کو عدمت مبار کہ کہنا کچے بجیب لگتا ہے ۔اس کو جناب ابو سعید کی قرآن پاک کی تفسیر کہ سکتے ہیں ۔ دوم جناب ابوسعید کی انصار تھے اور جنگ کر بلا میں عمرو بن سعد کے لشکر میں موجو د ضرور تھے۔ کو عملی طور پر شاید صعد نہ لیا ہو ۔ یہ بات انہوں نے کہی یا انصار تھے اور جنگ کر بلا میں عمرو بن سعد کے لشکر میں موجو د ضرور تھے۔ کو عملی طور پر شاید صعد نہ لیا ہو ۔ یہ بات انہوں نے کہی یا بنوامیہ نے جناب ابوسعید کا نام استعمال کیا کہ وہ ان کے ساتھ تھے۔ اس لئے اس بیان کو ثقة قرار دینے والے کی باتی جائزوں پر بھی شک کراجا سکتا ہے۔

دوسری روایت بخاری شریف کے مطابق حفزت مسیبؓ کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بحناب ابو طالبؓ اسلام نہ لائے تھے ۔اب جناب مسیبؓ بنو مخزوم سے ہیں اور جناب ابو طالبؓ کی وفات کے وقت ان کی عمرچار سال تھی ۔ایے لوگوں کے اسلام پر تو ہمیں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں لیکن حضور پاک کی ملی زندگی کے بارے السے لوگوں کو اہام بخاری نے کسے ثقة قرار دیا سیہ عاجز اس باب میں السے لوگوں کی واقفیت پر جبھرہ کر چکا ہے۔ علاوہ ازیں بنو مخزدم سے ابو جہل اور ولید کہتے تھے کہ نبوت بنوباشم کے گھر کیوں آئی ۔ ہم بڑے سردار تھے ۔ تو جتاب مسیب نے کچھ وقت ابو جہل اور ولید کے ساتھ گذارا تھا اور ان کے خاندان کا حصہ تھے ، ان سے بنوباشم کے کسی سردار کے بارے انھی بات کی توقع کر نامشکل ہے ۔ اور ممکن ہے ایسی وشمنی کے تحت بنوامیہ نے ان کا نام استعمال کیا ہو ۔ تسیری روایت عباسی خاندان کے عبدالنہ بن عباس یعنی جن میں خلافت چلی نے سینہ بہ سینہ ہو سینہ ہو سینہ بہ سینہ محدثوں تک بہنچائی اور اہام بخاری بھی عباس کے زمانے میں تھے ۔ وہ روایت بحتاب عباس (حضور پاک کے چچا) سے منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے حضور پاک سے ہو چھا کہ ابو طاب نے جو ان کی حفاظت کی اس کا ابو طالب کو کیا فائدہ ہوا "تو حضور پاک ئے فرما یا گہر " میری وجہ سے وہ دوزخ میں وائد اور سوال ان کے ساتھ ہمدردی ظاہر " کر گائی بناوٹی عدیث نظر نہیں آتی ۔ کہ مطلب جناب ابو طالب کو دوزخ میں وائد اس اور اس سے بڑھ کر کوئی بناوٹی عدیث نظر نہیں آتی ۔ کہ مطلب جناب ابو طالب کو دوزخ میں وائد اس اور سے اس کا معرب کو اس سے بڑھ کر کوئی بناوٹی عدیث نظر نہیں آتی ۔ کہ مطلب جناب ابو طالب کو دوزخ میں وائد اور سوال ان کے ساتھ ہمدردی ظاہر " کرتا" ہے ۔ افسوس اصداف موس ا

قار ئین بات بہت مبی ہے اگر جتاب امام بخاری وغیرہ لا کھوں حدیثوں کو غیر ثقة قرار دے سکتے ہیں تو ہم عاجزوں کو بھی حدیثوں کے ثقہ یا غیر ثقة ہونے پر تبھرہ کی اجازت ہو ناچاہیے لیکن قار ئین کہیں گے کہ راقم بھی کوئی ثبوت پیش کرے ۔ جائزہ بعد میں ہوجائے گا۔ تو یہ عاجزاس سنسلہ میں بہت ثبوت پیش کر چکاہے ۔اوراب ایک غیر جا نبدار صاحب کے الفاظ میں ثبوت پیش

زمانہ لینے حوادث، چھپا نہیں سکتا تیرا تجاب ہے قلب و نظر کی ناپاک متعلقہ **رولیت کی بنیاد** اس عاجزنے اس پہلو کی خوب چھان بین کی ہے۔ یہ بات سب سے پہلے جتاب امیر معاویہ نے کی کہ میرا باپ ابو سفیانؓ مسلمان ہو گیا تھا اس لئے میں خلافت کا جتاب علیؒ سے زیادہ حق دار ہوں ، جن کے باپ مسلمان ہونے کا

کوئی ثبوت نہیں ۔ پھر بنوامیہ کے زمانے میں بات بڑھ گئ ۔ کہ جناب ابوطالبِّ حالت کفر میں فوت ہوئے ( نعوذ باالند) ۔ تمام ہاشی جن میں عباسی اور عنوی شامل تھے انہوں نے بنوامیہ کے اس الزام کو غلط کہا ۔ لیکن جب خلافت بنوعباس کے پاس آئی تو علویوں کو خلافت سے دور رکھنے کے لئے انہوں نے بنوامیہ کے شوشہ میں بیہ اضافہ کیا کہ ہمارے دادا عباش مسلمان تھے اس لئے خلافت ہماراحق ہے۔ ند کہ اولاد ابی طالب کہ ابو طالب مسلمان عد تھے ۔امام بخاریؓ نے اور باقی محدثین نے احادیث عباسیوں کے زمانے میں مدون کیں وہ راویوں کے ثقة اور غیر ثقة کے پہلو میں تو جاتے تھے ۔ سین شاید تاریخی پہلو میں نہ گئے اور بھر کتنی بناوٹی احادیث کو ختم کرتے ۔ کوئی ایک آوھ رہ بھی سکتی ہے ۔ یہ عاجزامام بخاری کے پاؤں کی خاک سے برابر بھی نہیں ۔ لیکن یہ مرا ذاتی جائزہ ہے ۔ اور امام بخاری معصوم نہیں ۔ انہوں نے احادیث مبارکہ کو قرآن پاک میں بیان شدہ باتوں کے تحت ند پر کھا۔ اور قرآن پاک کے احکام کے باوجو د کہ ٹوگ اپنے باپوں کے نام ہے جانے جائیں آپ نے صحابۂ کے لیے وہ نام استعمال کیا جس نام سے وہ مشہور تھے ۔قارئین میرے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں ۔ سکن یہ عاجزا گے بھی شبوت پیش کرے گا۔ آخر حضرت ابو بکڑیا حضرت عمر کے زمانوں میں ایسی احادیث کا ذکر کیوں نہیں ملتا ۔ کہ وہ جتاب علیٰ کو ہمبیثہ ابن ابو طالبؓ جیسے پیارے نام سے پکارتے تھے۔ کہ حضرت علی، کو جب امیر معاوید کے اس معالمے سے آگاہ کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا میرے والد مرحوم و مغفور، حضوریاک کو بیٹا بیٹا کہتے نہ تھکتے تھے۔تو جس کا بیٹا حونس کونٹر کا مالک ہو۔ کیا وہ آخرت میں پیاہے رہیں گے ؟ تو ساری غلط باتیں يهاں خم ہوجاتی ہیں۔ علاہوكريل الوردنى كا سجنبول فے جناب الوطالم سے كاسل براكيت كتاب ان دنوں محف كم الم اسل كي بري مرتك ك معراج نبوی انہی دنوں اور تھجوروں والی زمین کی طرف بجرت کرنے سے تقریباً سال ڈیڑھ سال پہلے حضور پاک کو معراج نصیب ہوا۔ یہ نبوت کی تکمیل تھی۔ ہماری مجھ وہاں تک نہیں پہنے سکتی کہ ہم تو شخصیت کی تکمیل کے پہلو تک بھی نہیں پہنے پاتے۔ ہم تو احکام مجھ سکتے ہیں اور "سمعنا"" واطعناً "ہیں چونکہ نبی کی شان سمجھنے کا ہمیں شعور نہیں۔ تو نبی کے مشاہدات کو جمی ہم مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے ۔اسلئے معراج کے مشاہدات کو کسی دنیاوی زبان میں بیان کرنامشکل ہے۔قزان پاک کی سورۃ نبی۔ اسرائیل میں لفظ الری کے ساتھ مسجد حرام (خانہ کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک جانے کا ذکر ہے ۔ بخاری شریف ، ابن۔ اسحاق اور ابن سعد میں زیادہ تفصیل ہے لیمیٰ قران پاک میں اشارہ ہے اور احادیث مبار کہ میں وضاحت ہے۔ تو ان مشاہدات کے بارے اول اختلاف میہ ہے کہ کیا یہ سب کچے خواب میں ہوا یا یاد میں ۔ہم چونکہ نبی کی شان تک نہیں پہنچ پاتے ۔اس لئے میہ بحث فضول ہے ۔حضور پاک کا فرمان ہے کہ نبی کی صرف آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا تو ظاہر ہوا کہ نبی کی نیند اوریاد میں کوئی فرق نہیں کہ نبی کا شعور دونوں حالتوں میں ایک جسیا ہوتا ہے۔ پھر معراج اگر خواب ہوتا تو حضور پاک ویے اڑان کے ذریعہ سے سب کچھ دیکھ سکتے تھے کہ عام آدمی بھی خواب میں اڑاں کے ذریعے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنے جاتا ہے اور کیا کیا دیکھتا ہے بلکہ خواب میں کئی دفعہ موجو دہ شعور اور رویہ میں بھی تبدیلی ہوتی ہے ۔اور انسان ایسی چیزیں دیکھٹا ہے جوینہ اس دنیا میں موجو و ہوتی ہیں نہ الیما اس دنیا میں ہو تاہے اور نہ الیبی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے دنیاوی زبان میں الفاظ موجو دہیں سیماں تو حضور۔ یاک نے فرمایا کہ ان کے پسیٹ کو اس طرح دوبارہ چاک کیا گیا جس طرح بچین میں شق الصدور ہوا تھا اس کے بعد آپ کو ایک

براق پر سوار کیا گیا جس کے پر بھی تھے۔اس زمانے میں سواری گدھے گھوڑے ،اوراونٹ وغیرہ کے علاوہ کوئی اور نہ تھی۔حضور۔ پاک کا فرمان ہے کہ بات لوگوں کے افہان کے مطابق کرو۔تو متام باتیں ایسے کیں کہ اس زمانے کے لوگ سمجھ سکیں کہ اس زمانے میں جہازیاد راکٹ یا اور تیزرفتاری کاموجو دہ تصورانسان کے ذہن میں نہ تھا۔اس لیئے سواری کو براق کا نام دیا گیا۔یعنی متام مضاہدات کسی ذریعہ اور کسی رہنما کی مددے کرائے۔

علاوہ ازیں اس زمانے میں زمان و مکان کے موجو و محقدے نہ کھلے تھے۔ یااس دنیا اور اس دنیا کے آسمانوں یامزید آسمانوں یا پہلے آسمان کے ہمارے شمسی نظام یااور ہزاروں شمسی نظاموں کی موجو دگی یا نوری سالوں (Light Years) لیعنی مسافت ناپنے کے یہ پیمانے وغیرہ ان چیزوں سے حضور پاک کے زمانے کے لوگ واقف نہ تھے ۔ تو ان لو گوں کے لیے حمرانگی کی بات تھی کہ حضور پاک رات کے کچھ حصے میں اتنے مشاہدات کر سکتے تھے۔ بات تو سیدھی ہے کہ الند اتعالیٰ اگر خواب میں ایک سیکنڈ کے عرصے میں عام انسان کو لمبے چوڑے مشاہدات کراسکتا ہے تو النہ تعالٰی اپنے حبیب کو یاد میں بھی یہ سب مشاہدے کراسکتا ہے ۔جو لوگ یہ پہلو نہ سمجھے انہوں نے حضور پاک کے معراج کے مشاہدات کوخواب ہی سمجھا۔اس عاجز کے لحاظ سے بشری حالت میں بیہ عروج اور ارتقاء تھی کہ الند تعالیٰ نے اپنے صبیب کو زماں و مکاں پرحاوی کر کے نبوت کی تکمیل کر دی ۔اب کچھ لوگ کہیں گے کہ راقم خو د لکھ حکا ہے کہ جناب عبدالنڈ بن مسعو د کی (حمیثا باب) بکری کا دودھ دہتے وقت حضور پاک زماں پر حادی ہو گئے تھے ۔ تو گزارش ہے کہ وہ مفاہرہ تھا یا جھلکی تھی ۔یہ تکمیل تھی ۔وہ اس طرح سے کہ جب آپ بچے تھے تو شام کے سفر کے دوران بحیرا راہب کو آپؑ کے سامنے در خت جھکتے نظر آئے۔وہ نبوت کی نشانیاں اور جھلکیاں تھیں۔ کہ ہم مانتے ہیں کہ حضور پاک روز ازل سے نبی ہیں ۔لیکن بشری لحاظ سے چالیس سال کی عمر میں شخصیت کی تکمیل ہوئی تو نبوت شروع ہوئی ۔اور معراج کے وقت نبوت کی تکمیل ہو گئی۔اسی وجہ سے گزارش ہے کہ ہمیں حضور پاک کے سلسلہ میں بشر بشر کہنے کے حکر سے فکل کر نبوت اور نبی یا رسول کے پہلوؤں سے حضور پاک کا ذکر کر ناچاہیے۔اور اس کے لیے دنیاوی مثال بھی ہے کہ ایک سیابی جب کرنل یا جنرل بن جاتا ہے تو اے سپاہی کے بجائے کرنل یا جزل کے نام ہے یاد کیاجاتا ہے۔روایت ہے کہ اس معراج کے بعد حضور پاک کو کئی اور معراج نصیب ہوئے ۔ یہ بھی طرز بیانات ہیں ۔اس عاجز کا خیال ہے کہ اس ارتقاء کے بعد حضور پاک کسی وقت مجھی حالت معراج میں ہو سکتے تھے ۔ اور یہ مشاہدات کر سکتے تھے ۔ اور حضور پاک کی زندگی اور احادیث مبار کہ میں اس کے ثبوت موجو دہیں ۔امکی ابھی آیا ہے ۔امکی جنگ مونہ کے وقت آئے گا۔ایک جنت میں حضرت عمرٌ کے مقام دیکھنے والی بات ہے اور اگر احادیث مبارکہ کی کتابوں کو غور سے پڑھا جائے تو یہ پہلو کھل کر سامنے آجائے گا۔ یہاں یہ پہلو بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حضور پاک غیب کاعلم جاننتے تھے ، یا نہ ۔ سورۃ حن میں ہے" وہ ہے جاننے والاغیب کالیں نہیں خبر دار کرتا اوپر غیب اپنے کے کسی کو مگر جس کو کہ پیند کرتا ہے پیغمروں میں سے ۔ پس تحقیق وہ حلاتا ہے آگے اس کے اور پیچے اس کے نگہباں ۔۔۔۔۔وغیرہ "صاف ظاہر آگہ یہ ہمارے آقا کے علم غیب پر حاوی ہونے کا ذکر ہے کہ جب سب کا نتات اور اس کے علاقے کا مشاہدہ کروا دیا۔ تو باقی کیا رہ گیا۔ دراصل انند تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سامنے وہ نتام منزلیں کھول کر رکھ دیں جن سے کارواں حیات نے گزرنا ہے یہی وجہ

ہے کہ پہلے باب میں ان مزاوں کا ذکر کر ویا تھا کہ قارئین اور ہم ساتھ ساتھ چلیں۔

زماں۔ اوررفتار بناور فتار بناری شریف کے مطابق براق ایک ایک قدم منہائے نظر پررکھا تھا۔ ابن معد کے مطابق جب براق نے کان ہلائے ( بینی اس کا انجن سنارے ہوا ) تو ایک قدم بیا۔ اور الیبا معلوم ہوا کہ یہ دنیاز مین اس کے سامنے لبیٹ دی گئ ہے۔ علاوہ ازیں براق کے رانوں کے ساتھ پر تھے جن کی مدوسے وہ اڑتا تھا۔ یہ سب رفتار کے لیے طرز بیان ہیں اور بے شک بڑے بیارے بیان ہیں لیعنی منہائے نظر کے الفاظ اور افتاد کے پہلو کو یہ عاجر پہلے باب میں بیان کر چکاہے۔ آج انسان بھی کافی تیزر فتار بواریاں بنا چکاہے۔ آج انسان بھی کافی تیزر فتار بواریاں بنا چکاہے۔ ایکن ابھی معراج کیوقت کی رفتار کو نہیں پہنچ سکا۔ کہ یہ روحانی رفتار ہے اور اس کا ذکر بھی پہلے باب میں ہو

جاری زندگی حضور پاک نے مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کی کہ مزید مشاہدات سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی اس شان کو عملی طور پر در کھانا چاہتے تھے کہ آپ تمام انبیا، کے امام ہیں ۔ پھر برزخ کے نظارے بھی درکھائے جہاں لوگوں کو سزاکی حالت میں بھی دیکھا۔ پھر سب آسمانوں کی سیر کی جہاں مختلف انبیا، سے ملاقات بھی کی سید سب کچھ جاری زندگی کے جبوت میں جاتا ہے کہ موت ایک دروازہ ہے اور چہلے باب میں وضاحت ہو چکی ہے۔

النّد تعالیٰ سے ملاقات اند تعالیٰ کی ذات کے سابھ گئی نزدیکی عاصل ہوئی اس سلسلہ میں سورہ جُمْ میں جو قاب و تو سین کا ذکر ہے بعض مفسرین کے لاظ سے یہ معزاج کے وقت حضور پاک کی اللہ تعالیٰ سے نزدیکی کا بیان ہے کہ ایک کمان کا فیصلہ رہ گیا اس سے بھی کچے کہ ۔ کچے علما۔ اس کو حضرت جبر ئیل سے نزدیکی کہتے ہیں ۔ لیکن یہ عاجزان علماء کی بات کو تسلیم نہیں کرتا ۔ حضوت جبر ئیل حضور پاک کے دل پر نازل ہوتے تھے ۔ آسمان پر براحمان نظرآئے ۔ انسانی شکل میں حضور پاک کے پاس آئے ۔ یہ قاب وقو سین کوئی ناص بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور پاک اپنے نمال کے بہت نزدیک بھی آئے ۔ لیکن محمر نے ۔ اللہ تعالیٰ تو ہم علی وقو سین کوئی ناص بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور پاک اپنے نمال کے بہت نزدیک بھی آئے۔ لیک محمر نے ۔ اللہ تعالیٰ تو ہم عمد ود ہے اور ہماری شدرگ کے نزدیک ہے اور محمد میں بھی اس کا ایک گھر ہے ۔ جس کو فائد تعالیٰ کو بر محمد ود ہو اور ضرور بر ضرور اپنے عبیب کی بشری صورت کے سامنے اللہ تعالیٰ نے لا محمد ود ہوت کے محمد دو ہوت کی است اللہ تعالیٰ نے لا محمد ود ہوت کے محمد دو ہوت کی اس کا ایک کہاں بات کی کہاں بات کے کہاں محمد ود کو محمد ود صورت میں گئے امر امر دبی ایسی مارا امر دبی ایسی باتیں ہماری بھی ہو وار تو اور ہمی خواب ہے کہ ہم ان چیزوں تک کہاں بہنچیں کہ ہم برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں۔ دیکی طرف سے جادری کا مقام ہے ۔ اور ہماری عالت تو اور بھی خواب ہے کہ ہم ان چیزوں تک کہاں بہنچیں کہ ہم برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں۔ دیکی کا مقام ہے ۔ اور ہماری عالت تو اور بھی خواب ہے کہ ہم ان چیزوں تک کہاں بہنچیں کہ ہم برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں۔

اے لاالہ کے وارث باقی نہیں کچھ جھے میں گفتار دیرانہ کر دارقا ہرانہ (اقبالْ)

ویدار الهی کا مضمون بہت و سیع ہے اور محد ثین اور راویوں کے بیانات کے اغاظ سے کچھ لوگ تفرقہ کا پہلو نکال لیتے ہیں سے طرانی کے مطابق جناب ابن عباسؓ کی روایت زیادہ بہتر ہے کہ حضور پاک نے اپنے رب کو دو دفعہ دیکھا ایک بار سرکی آنکھوں سے امام احمد جنبلؓ جناب حسن بھریؓ اور اور امام ابو الحسن اشعریؓ نے اسی صدیت مبار کہ کو صحح بحملا ۔ ویسے بہت احادیث مبار کہ ہیں ، جن سب کو یہاں لکھنا ضروری نہیں لیکن حضور پاک نے فرما یا کہ روز قیاست سب انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگاتو تا بہت ہوا کہ دیدار ہوسکتا ہے ۔ اور یہاں سورۃ بخم کے الفاظ "مازاخ دمابھر" اور دہاں ہی قاب و توسین کا ذکر ، سب عقدے کھول دیتا ہے ۔ لیکن بات قسمت کی ہے ۔ معراج نبوت کی تکمیل نظر آتا ہے ۔ اور اب دین کو جاری کرنا تھا اور اپنے رفقا، کو مملی زندگی کے لیے تیار کرنا تھا اور اپنے رفقا، کو مملی زندگی کے لیے تیار کرنا تھا اور اپنے رفقا، کو مملی زندگی کے لیے تیار کرنا تھا اور اپنے رفقا، کو مملی زندگی کے لیے تیار کرنا تھا کہ اس دنیا میں سے امتحان پاس کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے ۔ اور یہی صراط مستقیم کی عملی نشاند ہی تھی ۔ اور اگلے چند سالوں میں حضور پاک کے رفقا ، نے عملی زندگی ہے دین اسلام کو ساری دنیا میں جاری وساری کر دیا۔ ور نہ النہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہ تھا کہ جو ساری کا تئات کا مشاہدہ اپنے عبیب کو رات کے تھوڑے سے جصے میں کروا سکتا تھا۔ وہ اس چھوٹی می دنیا کو

جاہلوں کو جھٹلافا حضور پاک نے معراج والے دن ورات اپن پیاری بہن امہائی بنت ابو طالب کے گھر میں قیام فرمایا تھا یہ عاجز ج کے ایام میں کو شش کر تا تھا کہ آتے جائے خانہ کھبہ کے ہر در وازے سے داخلہ یا گزرہو سیکن بھیڑی وجہ سے کبھی رخ کسی طرف ہو جاتا تھا ۔ اور کبھی کسی طرف ۔ گھر واپس لو شخ سے دو دن چہلے جو رخ تبدیل ہوا تو خانہ کعبہ سے باہر نگلتے وقت باب امہائی سے گزرہو گیا۔ پھر خیال آیا کہ شاید یہی پلیماں کے نزدیک ہی محترمہ امہائی کا گھر ہوگا۔ جہاں سے حضور پاک معراج پر تشریف لے گئے ۔ پھر آمہائی کے سے حضور پاک کے الفاظ "میری پیاری بہن " یاد آئے اور کیا ذکر کریں کہ ایک تصور آتا تھا اور ایک جاتا تھا۔ ور وازے کے ساتھ لیٹ کھڑے تھے۔ شکر ہے کوئی "جابل "وہاں نہ ملاجو کہتا کہ یہ شرک ہے تو جو اب تیار تھا کہ یہ مجبت کے بوسے اور لیٹ ہے۔ وغیرہ بھلا وہاں کون آکر کچھ کہتا ۔ آنسو دَں کی مڑی سے سب کوئے بھسکے رہے تھے۔ اور سب جو اب تیار تھے۔ محترمہ امہائی کا کچھ ذکر آٹھویں باب میں ہے۔ اور بعد میں بھی ان کے ذکر آتے رہیں گے۔

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جے حق نہ آبد مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند (اقبالً)

اوریہ سب کچھیا وآیا کہ حضور پاک نے جب آم ہائی کے اپنے معراج کے مشاہدات سلائے اور باہرجانے لگے کہ اوروں کو بہتا وں تو جتاب ام ہانی نے آپ کا دامن تھام لیا اور کہا "کہ اے اللہ کے رسول کو گوں کو یہ مت بسلائیں کہ وہ آپ کو جھٹلائیں گے رفار نین یقین کریں کہ یہ باتیں یادآنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایک وفعہ مکمل کھو پیٹھے اور آج بھی جب وہ لمحہ یاد آتا ہے تو وہ لمحہ زندگی کا ایک عزیز ترین لمحہ تھا) معراج کے دقت دیمنہ للعالمین لبشر کے طور پرنوان و مکان برحادی ہوئے۔ ورش آ ہے ہم ہوتھت سب عالمون تی سب عالمون تی سے معاور باک نے معراج کا ذکر کیا تو جاہلوں نے ساری بات کو جھٹلایا ۔ لیکن جتاب صدیق اکر نے فرمایا "کہ مہرحال جب حضور باک نے معراج کا ذکر کیا تو جاہلوں نے ساری بات کو جھٹلایا ۔ لیکن جتاب صدیق اکر نے فرمایا "کہ

جہر حال بب مسور پاک سے معراج کا در کیا تو جاہوں نے ساری بات کو بھٹلایا۔ نیکن جناب صدیق اکبر نے فرمایا "کہ ا اگر میری آقا خود فرما رہے ہیں تو بھر میں سارے واقعہ کی تصدیق کر تاہوں۔"اوراس طرح اپنی صدیقیت پر ایک اور مہر ثبت کروا ذال سالم ہر جب جب آقائے کی فرمادیا تو پھرشک کسیا۔ بوقو نوں نے فضول قسم کے سوال پو چھے کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں ، حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب لوگ یہ سوال پو چھ رہے تھے تو مسجد اقصیٰ میرے سامنے لاکر کھڑی کی گئ تو ہیں نے لوگوں کو جواب دیا بعنی حضور پاک ضرورت کے وقت حالت معراج ہیں ہو جاتے تھے یا زمان و مکان پر حاوی ہو جاتے تھے ۔ نبوت کی تکمیل ہو چکی تھی۔ اب کسی انتظار کی ضرورت نہیں تھی۔ کہ حضور پاک فیلے کی طرح فرماتے کہ بعد میں جواب دیں گے ایک قافلہ کے بارے پو چھا کہ وہ کہاں تھا۔ وہ بھی حضور پاک کو نظر آگیا۔ آپ نے فرمایا "کہ اب فلاں مقام پر ہے " یہ بدقسمت لوگوں کی کارگر دیاں تھیں ۔ کہ النہ تعالیٰ کے حبیب کا امتحان لیتے تھے۔ یا معجزے طلب کرتے تھے جنہوں نے اسیا کیا۔ ان کا دل حضور پاک ٹی نبوت کے جمال ہے کبھی منور نہ ہوا۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جو آب کل بھی الیمی فضول بحث میں پڑتے ہیں کہ حضور پاک " یہ کرسے تھے اور وہ نہ کرسکتے تھے۔ یعنی خاتم النہین کو اپنے بو دے بشری پیمانے سے ناپنے تو لینے کی کو شش کرتے حضور پاک " یہ کر سکتے تھے اور وہ نہ کر سکتے تھے۔ یعنی خاتم النہین کو اپنے بو دے بشری پیمانے سے ناپنے تو لینے کی کو شش کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے علامہ اقبال نے کہا۔

ترا وجود سرایا تحلی افرنگ کہ تو دہاں کے عمارات گروں کے ہے تعمیر ملی زند کی اور احادیث مبارکه محدثین نے چند واقعاتی احادیث مبار که کو چھوڑ کر عام احادیث مبار که کے وقت اور مقام کا تعین نہیں کیا ۔ لیکن گہرے مطالع کے بعدیہ ظاہر ہوتا ہے کہ احادیث مبار کہ زیادہ تر مدنی ہیں اور مکی احادیث مبار کہ بہت کم ہیں۔اس کے لئے بڑے شبوت پیش کئے جاسکتے ہیں لیکن امک بڑا شبوت یہ ہے کہ سب سے زیادہ احادیث مباہ کہ کے راوی جتاب ابو ہریرہ جنگ خیبر سات بجری میں ایمان لائے ۔ دوسرے جناب انس بن مالک مدینیہ منورہ کے انصار ہیں اور ان کے علاوہ باتی بڑے بڑے محدثین میں جتاب جائز بن عبداللہ جناب معادّ بن جبل اور جناب ابو سعید حذریؓ وغیرہ انصار ہیں ۔اور ان سب بزرگوں کی بیان شدہ احادیث مبارکہ مدنی ہیں۔قریش میں سے بڑے بڑے محدث جناب عبداللہ بن عمر کمی زندگی میں بچے تھے۔ یہی حالت ام المومنین جناب عائشہ صدیقا کی ہے۔ تبیرے بڑے محدث جناب عبداللہ بن عباس بھی مکی زندگی میں بچے تھے اور ان کے خاندان نے اسلام میں شامل ہونے کااعلان یا بجرت بھی فتح مکہ مکر مہ کے بعد کی ۔ یہی حالت جتاب عبداللہ بن عمراً بن عاص کی ہے ۔ اب بڑے محد ثبین میں صرف حصزت علی باقی رہ جاتے ہیں جن کو مکہ مکر مہ اور مدینیہ منورہ دونوں مقامات پر رفاقت کا شرف حاصل ہے ۔ ایسا کیوں ہے اس کی تفصیل مدنی زندگی میں گیار ہویں باب میں آتی ہے تو ثابت ہوا کہ مکی زندگی سے زمانے کی احادیث مبار کہ مقابلاً بہت کم ہیں ۔ وجہ یہ ہے کہ نبوت کی تکمیل مرحلہ ور مرحلہ ہور ہی تھی اور حضور پاک کے فرمان کے مطابق وہ صرف حق بات ہی کہتے ۔اس لیے انتظار ہو تا تھا اور احادیث مبار کہ زیادہ تروحی میں بیان شدہ باتیں ہی ہوتی تھیں یا قرآن پاک کے احکام کی وضاحت ہوتی تھی۔اس لئے اس بیان کے شروع میں گزارش کر دی تھی کہ قران پاک زیادہ ترمکہ مکر مہ میں نازل ہوا اور مکہ مگر مدینیں نازل ہونے والی سورتیں مقابلیاً تعداد میں زیادہ ہیں ۔

مکی سور تئیں کہ مکرمہ میں حضور پاک کی نبوت کے تیرہ سالوں میں اسلام کا فلسفہ حیات قران پاک کے ذریعہ سے تھم تھم کر نازل ہو تارہا ۔ یہ سارا نزول واقعاتی ہے کہ ساتھ ساتھ رہنمائی بھی ہوتی رہی اور لوگوں کے اعتراضات کے جواب بھی ملتے رہے ۔

لو گوں کے روب پرالند تعالیٰ تبھرہ بھی کرتے رہے۔اور حضور پاک کو ڈھارس بھی بندھاتے رہے۔ کچھ مثالیں بھی دیں۔مسلمان الند کی فوج ہیں اور قران پاک فوجی زبان میں ہے اور طرز بیان ایسا ہے کہ آج تک انسان اس کی نقل نہ کر سکا۔ جس نے کو شش کی وہ عاجز آگیااور تسلیم کیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ بدایات ہر لحاظ سے واضح ہوتی تھیں جسے سورۃ انعام میں فرمایا۔ جو کو فی عمل کرے تم میں سے برا، ساتھ نادانی کے ۔ پھر تو بہ کرے پہنچے اس کے اور نیکیاں کرے تو الند تعالیٰ بخشنے والا مبر بان ہے ۔ " اس بیان کی وسعت کو مجھیں ۔العاص بن وائل نے کہا کہ حضور پاک کا کوئی بیٹا نہیں اور اولادید ہو گی۔تو اللہ تعالیٰ نے "سورۃ کوثر ا تاری کہ میرے صبیب میں نے آپ کو کو ترعطا کی ہے۔ "محقیق دشمن تیرا بے نسل ہے۔"اب لفظ کو ثر کو معنی میں بند نہیں کیا جا سكتا \_ ليكن اس دنيا ميں ديكھ ليں كە حضور پاك كى اولاد ( ذرايت ) اوراہل كا كوئى شمار نہيں \_ ليكن ابعاص كا نام تو كوئى نہيں ليبتا اس طرح سورۃ انعام میں واضح کر دیا " کہ ہم اگر فرشتہ کو لو گوں کی ہدایت پر مامور کرتے تو اس کو بھی آدمی ہی ہو نا ہو تا مچراس پر بھی ایسے ہی شک کئے جاتے "۔آگے فرمایا" کہ دہلے جو پیٹمرآتے تھے توان کے ساتھ بھی لوگ تھٹھا کرتے تھے "۔" کئی چیزیں بار بار دہرائی گئیں کہ قرآن پاک اپنی تفسیر آپ ہے ۔مقصدیہ تھا کہ باتیں لو گوں کے دل میں گھر کر جائیں اور سورۃ فجر میں فرما دیا " که ہم نے ہی اتارا ہے ذکر ( قران ) اور ہم ہیں واسط اس کے تگہبان سیمی قرآن پاک کا بڑا معجزہ ہے ۔ کہ لا کھوں انسان قران پاک کو سینہ میں اٹھائے پھرتے ہیں۔اور اب کتابوں کے علاوہ کسینوں اور فیموں میں الند تعالیٰ کی کلام جگہ جبکہ ونیاپر چھا گئ ہے۔قران۔ یاک کی نتام مکی سورتوں کو اگر واقعاتی طور پر بیان کیاجائے تو کئ کتابوں کی ضرورت ہے اور یہ عاجزا پنے بامقصد مطابعہ کے تحت نبوت کے تاریخی پہلو کو قران پاک کے ساتھ صرف مختفر طور پر وابستہ کر رہا ہے کہ کو شش عملی اسلام پیش کرنے ک ہے ۔ جہاد بالنفس کوآ گے عملی طور پر اجتماعی جہاد میں تبدیل کیاجائے گا۔ جس کے بئے طاقت اور جلال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جلال مصطفی صفور پاک کے جلال کاذکر ہو چکا ہے کہ ابوجہل آپ پر پتھرنہ پھینک سکا۔ ایک اور واقعہ بھی ہے کہ قبید۔ اراشی کے ایک آدمی نے ابوجہل کے ساتھ اونٹ کاسو دا کیا۔ابوجہل نے رقم دینے سے انکار کر دیا۔وہ آدمی مسافرتھا اور قریش کی مجلس میں آگر پکار کی " کہ تمہار اابو الحکم بن ہشام میری رقم نہیں دیتا " ۔ وہاں پر کچھ شیطان قسم کے لوگ بیٹھے تھے ۔ انہوں نے دور بیٹھے حضور پاک کی طرف اشارہ کیا۔" کہ وہ شخص تمہاری مد د کر سکتا ہے۔" وہ آدمی حضور پاک کے پاس آیا اور اپنا قصہ بیان کیا۔ حضور پاک اس کے ساتھ حیل پڑے اور ابو جہل کے گھر گئے۔حضور پاک کو دیکھ کر ابو جہل پر کیکیاہٹ طاری ہو گئی۔اور مسافر کو پوری رقم ادا کر دی ۔ مسافر نے واپس آکر قریش کے ان لوگوں کاشکریہ ادا کیا کہ انہوں نے کیسے نیک آدمی کی نشاندہی کی کہ اس کا کام بن گیا۔ قریش کے یہ شیطان حمران و پرلیشان دوڑ کر ابوجہل کے پاس گئے۔ وہ اس وقت بھی نسسنیہ پوپچھ رہاتھا اور کیکیاہٹ ابھی مکمل طور پر ختم نہ ہوئی تھی۔

ر کاند پہملوان میں مکر مدسیں انہی دنوں حضور پاکٹے جدا مجد عبد مناف کی اولاوے ایک رکانہ بن عبدیزید پہلوان تھا۔ جس کا کوئی مقابلہ مذکر سکتا تھا۔وہ آومی اپنے آپ کو مذہب کے معاملات سے بالا سجھتا تھا۔ایک دن راستے میں وہ حضور پاک کو

مل گیااور کہنے لگا' میرے ساتھ کشتی کر کے مجھے گرالو تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا' رکانہ پہلوان ، حضور پاک کے بزد مک آیا ، تو حضور پاک مسکرا دیئے ۔ادر ہاتھ کامعمولی اشارہ کیا کہ وہ چت زمین پر گر گیاوہ حیران ہوا۔اور کہنے لگا" اے محمد ایک وفعہ مچر موقعہ دو " تو دوسری دفعہ یہی ہوا۔ حتی کہ تبییری دفعہ یہی ہوا۔ رکانہ حیران ہواادر کہنے لگا۔ "اے محمد آپ یہ کسیے کر لیتے ہیں " حصّور پاک نے فرمایا۔ یہ تو معمولی بات ہے۔ میں اس درخت کو بلاتا ہوں۔ وہ بھی میرے پاس آجائے گا۔" تنبصرہ کزارش ہے کہ حضور پاک کے شان کے طور پر آپ سے جمال کی جھلکیاں تو شروع ابواب سے اور خاص کر پچھلے ان تین ابواب میں دی جاتی رہیں ۔لیکن اب ہم مکمل طور پر حضور پاک کے جلال کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں ، تو یہ جلال کی جھلایاں دینا بھی ضروری تھا۔البتہ آگے بارھویں باب میں جنگ احدے موقع پریہ عاجز حضور پاک کی ذاتی جلال کی ایک جھلکی تفصیل ہے دے گا کہ ہم لوگ نبی کے مقام کو بہتر طور پر بچھیں کہ حضور پاک کیا نہ کر سکتے تھے۔اور گزارش ہو چکی ہے کہ چالیں مردوں کے برابر طاقت والی بات بھی طرز بیان ہے۔حضور پاک ان باتوں سے بہت بلند تھے ۔لیکن افسوس یہ ہے کہ ند بدقسمت رکانہ حضور پاک کے شان کو سمجھ سکا۔اور نداب تک کئی لوگ مسلمان ہوتے ہوئے حضور پاک کی شان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جنرل اگرم مرحوم نے ۱۹۷۹" میں "اللہ کی تلوار " ایک کتاب لکھی ہے جس میں حضور پاک کے بارے لکھتے ہیں " کہ شاید لو گوں کو یہ بات معلوم یہ ہو کہ مضور پاک ذاتی مقابلہ میں بھی اونچا مقام رکھتے تھے " ۔ بسر و چشم سین وہی تاریخ ساز شخصیت والی بات ہوئی ۔اب اپنی طرف سے تو جنرل اکرم مرحوم حضور پاک کی شان بیان کر رہے ہیں لیکن یہ بڑی ادھوری بات ہے حضور پاک انگلی کے اشارہ سے نشکروں کے نشکر تنباہ کر سکتے تھے۔اب ان جنرل ا کرم مرحوم نے بنیادی طور پراسلام کا اور اسلامی فلسفہ حیات کا مطالعہ ند کیا تھا اور غیروں کی عسکری تاریخوں سے متاثر ہو کر اسلام ی تاریخ سے "عسکریت " کو تو کچے وصو نڈ نکالا ۔ لیکن حضور پاک کی شان کو نہ سمجھ سکے البتہ بدی اچھی اسلامی عسکری تاریخ پر کتابیں ضرور لکھیں جو دودھ کی طرح شفاف ہیں۔لین اس دودھ میں مکھیاں گرادیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ نہ صرف بے ادبی کی بلكه خواه مخواه ان ك " تفرقوں " كو بھى اچھالا -اس عاجز نے خلفاء راشدين كى كتابوں حصد اول اور حصد دوم ميں جنرل اكرم ك اس غلط طرز پر بجرپور بحث كر كے اور واقعاتى حوالوں ہے ان كے ان "خرافات " كو غلط قرار ديا ہے اور جنرل اكرم مرحوم نے اپنى وفات سے چہلے اس عاج کے سامنے تسلیم کیا کہ کاش وہ اس زمانے میں میری باتوں پر زیادہ وصیان دیتے - بہرحال ان کی اس ندامت پرانند تعالی ان کی مغفرت کرے گا۔ دونوں کی یہ کتا ہیں فوجی لائبرپریوں میں موجو دہیں ۔ محقق استفادہ کرسکتے ہیں ۔ قبائل کو دعوت اسلام: اب ہم حضور پاک کی مکی زندگی کی کہانی کے اختتام پر پہنچنے والے ہیں۔ تو یہاں ہم یہ باور کرانے ی کوشش کریں گے کہ حضورؓ پاک نے مکی زندگی کے ان تیرہ سالوں میں اللہ تعالی کا پیغام ہراس آدمی یا قبیلے تک پہنچایا جو مکہ مکر مہ میں وار دہوئے ۔ قبائل کا ذکر زیادہ ترچوتھے باب میں ہو چکا ہے اور نقشہ سوم میں حغرافیائی پہلو واضح ہے۔قارئین اس سے استفادہ کریں اور ابن سعد کے مطابق یہ قبائل بنی عامر بن صعصہ ، محارب بن خصفہ ، فزارہ ، غسان ، قرۃ حنیفہ ، سلیم ، عبس ،

بنونھر، بنوالبکا، کندہ، حارث بن کعب، عذرہ اور خضار مہ دغیرہ تھے۔ بے شک مکہ مگر مہ کے نزدیک آباد قبائل بعنی بنو کنانہ بنو خڑا عہ
اور بنو بکر کے لوگوں کے سلمنے بھی حضور پاک نے اسلام پیش کیا۔ان سب قبائل کاآگے چل کر کتاب میں کئی جگہوں پر ذکر آئے
گا اور خاص کر بائیو یں باب میں اکثر قبائل کا ذکر ہوگا۔لیکن قبیلہ کے طور پران قبائل میں سے کسی کی قسمت نے یاوری نے کی۔
اس وقت مکہ مگر مہ میں آنے والے کئی لوگ دین حق کو سمجھ بھی گئے اور بعد میں جب مسلمان ہوئے تو افسوس بھی کیا کہ اولین
مسلمانوں میں کیوں نہ شامل ہوئے ۔لیکن کوئی دنیا کی حکر میں تھا اور کوئی حکومت کے حکر میں۔ کوئی آدھی آدھی بانٹ کا دعؤ یدار
بن بیٹھا براس لئے کوئی اثر نہ ہوا۔

مضبوط کھر: سیکن اثر نہ ہونے کی بڑی وجہ ایک اور بھی تھی کہ قریش کو یہ شرف تو حاصل ہو گیا کہ حضور پاک ان کے گھر میں مبعوث ہوئے لیکن قریش نے مبعوث ہونے والے کے گھر کو مصبوط نہ کیا بلکہ اس کو تنگ کیا۔ جس کا گھریا مرکز مصبوط نہ ہو ۔ لوگ کبھی بھی اس کے ساتھ شامل مذہوں گے ۔ آج غیرِ، اسلام کی بڑائی کو سمجھتے ہیں ۔ نیکن وہ مسلمان اس سئے نہیں ہوتے که ہم مسلمانوں میں وحدت نہیں ہمارامر کز مصنبوط نہیں اور ہم مغلوبہ قوم ہیں سپتنانچہ حضوریاک اب کسی مصنبوط گھریا مرکز کی ملاش میں تھے۔ کیا صبثہ الیہ مرکز بن سکتا تھا ؟ جہاں پر مسلمان بجرت کر گئے تھے یا انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ یہ بحث الگلے یعنی آٹھویں باب میں ہو گی ہاں طائف کا قبیلیہ ثقیف مکہ مکر مہ کے نزدیک تھا، تو وہاں پر بھی حضوریاک جناب زیڈ کو ہمراہ لے کر ا پینے جمال نبوت کے ساتھ گئے ۔ لیکن اس قبیلہ کی قسمت نے بھی یاوری نہ کی اور انہوں نے حضوریاک پر پتھر پھینگے ۔ ینژب کا شرف: الله تعالیٰ اس شرف کے لیے کسی اور سرز مین اور دو قبیلوں کے اس شرف کے لیے تیار کر رہاتھا۔ بیان ہو حکا ہے کہ جناب عبد امطلبؓ کے تضیال یثرب میں تھے اور حضور پاک کے والد جناب عبداللہ بھی وہاں بی وفن ہوئے ۔ حضور۔ پاک خود بچین میں اپنی عظیم والدہ کی ہمراہی میں یثرب میں چند روز گزار کر اس زمین کی خاک کو کچھ شرف دے حکے تھے۔ پس اسی تھجوروں والی زمین اوریٹرب کو اب یورا شرف ملنے والا تھا۔ یہ النہ تعالٰی کی عطاہموتی ہے ۔اور اس یثرب نے النہ کے حبیب کا شہر ( مدینتہ النبی ) بننا تھا اور اسلام کے مرکز کے طور پر استعمال ہو ناتھا۔ ہم اس بامقصد مطالعہ کی تلاش میں اب تک قدم بقدم حل چکے ہیں ۔ کہ ہم اس دین کے اجتماعی پہلو،اوران کی ضروریات کو سمجھیں ۔اوراسلامی فلسفہ حیات جس کا ذکر پہلے باب میں ہو چکا ہے اس کے عملی مظاہرہ کو دیکھیں کہ دین کی تکمیل مدینہ النبی میں مدنی زندگی میں ہونا تھی ۔ بے شک حضور پاک کی مکی زندگی سراسرآپؑ کے جمال کا مظہر تھی لیکن جلال بھی ساتھ موجو دتھا۔جس کی جھلک ہم ابھی ابھی دے عکے ہیں لیکن اب زیادہ زور جلال ير بي بو گاسه

نہ ہو جلال تو حن و جمال ہے تاثیر نرا نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتشناک (اقبال) حضور پاک اور عشق بلاخیر کایہ قافلہ سخت جان چھوٹے گروہوں میں اس مرکز کی طرف رواں دواں ہونے والا ہے۔ جماں سے اسلام کی روشنی ساری دنیا میں چھیلنی تھی۔ کہ مکہ مکر مہ میں طلوع ہونے والے سراج المنیرنے اورج جاکر مدینیہ منورہ میں

ھاصل کر ناتھا۔اور اس سارے عمل کو ہم ہجرت کا نام دیئے ہوئے ہیں ۔اوریہی ہمارے اگلے باب کاموضوع ہے اور اس تاریخ سے ہمارااسلامی کیپنڈر شروع ہو تاہے۔اوریہی دن اسلام کی تاریخ میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔اس لئے ہجرت کے عمل کے علاوہ اگلے باب میں فلسفہ ہجرت پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔

بیعت عقبہ ٹائی کی اس بجرت سے بھی زیادہ اہم بیعت عقبہ ثانی ہے بہاں اس بجرت کے لیے عہد پیمان باند ھے گئے۔
کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی کسی کتاب میں فلسفہ بجرت پر روشنی نہیں ڈالی گئ ۔ اور کوئی مورخ یا راوی بیعت عقبہ ثانی کو اس کی جائز اہمیت نہیں دیتا ۔ بہت تلاش کے بعد انصار صحابی بعناب کعب بن مالک سامنے آئے ۔ جن کا ذکر تبوک کی مہم کے وقت اکسیویں باب میں بھی آئے گا۔ جناب کعب بیعت عقبہ ثانی کو صحیح مقام دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیعت عقبہ ثانی کو تعدی مقام دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیعت عقبہ ثانی کو تتام غزوات یا جنگوں پر فوقیت حاصل ہے کہ اس دن اسلام کی اجتماعی طرز زندگی اور فلسفہ حیات پر عمل پیرا ہونے کی بنیادر کھی گئی سمہاں بی سے حضور پاک سے جلال کا مخود شروع ہوتا ہے۔

' سنا ہے خاک سے تیری منوو ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کو کبی و مہتابی (اقبالُ)
اس وجہ ے علامہ اقبالُ مرید بندی کے روپ میں پیررومی سے دین نبی کے بارے سوال کرتے ہیں ۔

کاروبار خسروی یا راہبی ا کیا ہے آخر غایت دین نبی موجودہے۔
مولاناروی کاجواب آپ کی شنوی میں موجودہے۔

مصلحت وروین یا جنگ و شکوه مصلحت در وین علیا غار و کوه تو اسلام غیر تمند لوگوں کا دین ہے۔ اور مسلمان جنگ اپنے عقیدہ کی حفاظت اور التد اور اس کے رسول کا نام بلند کرنے کے لیے لڑتے تھے۔ اور ہماری طرح احتجاجوں پر گزارہ نہ کرتے تھے۔ اس وقت الیسی جنگ کی تیاری کے لیے ایک مرکز کی ضرورت تھی ۔ کہ اسلام جنگ کی تیاری کو جہاوا کم اور اصلی جنگ کو جہاواصغر کے نام دیئے ہوئے ہے ۔ یاور ہے کہ جو لوگ جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں ۔ وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے آدھی جنگ جیت کی ہوتے ہیں ۔ وہ ہمارے " دانشوروں " کی طرح جنگ کو جہیا نکہ بہیں ترار دیتے ۔ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں ۔ حضور پاک اور ان کے رفقاء اب آنے والی جنگوں کے لیے تیاری کی بنیاد باندھ رہے تھے اور یہی اگلے باب میں بیان کیا جائے گا۔

دما دم رواں ہے ہم زندگی ہمر اک شے سے پیدا رم زندگی (اقبال) خلاصہ کی زندگی پر دوابواب کاخلاصہ یہ ہے۔ کہ تبلیغ نے بے شک بڑے اثرات کے اور حضور پاک نے بڑی محنت، تربیت، جانفشانی اور مشکل حالات میں مرحلہ ور مرحلہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ لیکن نتائج کچھ حوصلہ افزا، نہ نکلے ۔ اہل حق کو پناہ کے سید حسینہ تک جانا پڑگیا۔ لیکن اب انہیں کسی ایسی جگہ کی مگاش تھی۔ جہاں دین اور اجتماعی اسلام کی بنیاور کھی جائے ۔ سید شرف اللہ تعالیٰ نے مد سنے منورہ کو عطا کیا۔ اور قافلہ حق بجرت کے لیے رواں دواں ہونے والا ہے۔

## آ تھواں باپ

## بجرت كاعمل اور فلسفه بجرت

تم مهر پیر سیل میں خرت ایک حقیقت ہے۔ ایکن یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت ہوا۔ کیا حضور پاک اور باتی مسلمان یر شرب میں پناہ حاصل کرنے گئے ، کیا وہ پناہ گیر تھے یا مہاج ، دین فطرت نے دنیا میں ایک نی طرح ڈالی ۔ پناہ صرف جان کی حفاظت کے لیے کی جاتی ہے۔ میکن بجرت عقیدہ کی حفاظت کے لیے کی گئے۔ کہ جان کی تو اسلام میں پرواہ نہیں کی جاتی ۔ وہ بہتی لی برہوتی ہے۔ مسلمان مکہ مکر مہ میں لڑکر اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے تو بھی مقصد حاصل ہو جاتا ۔ لیکن وہ الند تعالیٰ کے گھر میں خون و خرابہ نہ کر ناچاہتے تھے۔ وہ عقیدہ کی حفاظت کے سے کسی مستقر کی تلاش میں تھے ، جہاں ایک نقطہ کو وسعت و میکر بھیلاؤ اختیار کریں ۔ اور بھر الند تعالیٰ کے گھر مینی مکہ مکر مہ کے خانہ کعبہ میں بھی قوت اور طاقت کے ساتھ داخل ہوں کہ حق ، اہل حق کو لین گریں پر بہتر طور کے ۔ چیز انہیویں باب میں فتح کہ کے وقت قار نین پر بہتر طور کے واضح ہوگی۔

و صفاحت مسلمانوں کے بیے بجرت کا عمل سنت پیغمبری ہے۔ اور پیو فلسفہ بجھنا ضروری ہے۔ صبتہ میں بجرت بھی کافی حد تک عقیدہ کی حفاظت کے لیے تھی۔ لیکن وہ پناہ زیادہ تھی اور بجرت کم آئے چل کر قارئین اس پہلو کو خو دبخود سجھنے لگیں گے۔ بہرحال حبیثہ کی بجرت یا پناہ بھی ہمارے لئے ایک نشان راہ ہے۔ کہ جب کسی جگہ اپنے عقائد پر عمل نہ کر سکو تو کسی ایسی جگہ پناہ لے لو کہ کمزور ہوتے ہوئے بھی اپنے عقیدہ کی حفاظت کر کے رہ سکو ۔ یعنی جہاد با نفس کا پہلو جاری رہے ۔ پھیلے چو دہ سو سالوں میں مسلمانوں نے ایسی زندگی کئی ملکوں میں گزاری اور آج بھی گزار رہے ہیں ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ ملکوں میں مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیاجاتا، لیکن زیادہ ممالک میں جہاں مسلمان اقبیت کے طور پر رہتے ہیں وہاں ان کو حتگ ضرور کیا جاتا ہے اور فساد بھی ہوتے ہیں ۔ کہ باحل کو جب بھی موقعہ ملتا ہے وہ حق پر ضرور برضرور وار کرتا رہتا ہے ۔ بے شک یہ لمبا مضمون ہے ۔ کتاب کے آخری ابواب میں اس سلسلہ میں امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا اختصار سے ذکر ہوگا یہاں واقعات کو تسلسل ویٹا مقصود ہے۔

حدیثہ کی ہجرت اور فوجی حکمت عملی تو ظاہر ہوا کہ صبنہ کی ہجرت زیادہ تر پناہ تھی۔ اور شاہ نجاشی نے مسمانوں کو ہجاد بالنفس کی اجازت دے رکھی تھی۔ ایکن اب یادر کھنے والی بات یہ ہے کہ مسمانوں کا ایک کانی بڑا گروہ فتح خیبر تک حسبنہ میں مقیم رہا۔ کتاب میں واقعات کو تسلسل دیتے ہوئے سو لھویں باب میں جا کر قارئین پر یہ بات واضح ہوگی کہ صلح حدیدیہ کے بعد مسلمان اپنی دفاعی حکمت عملی میں بچاؤ کے مرحلہ سے لکل کر اب ایک حاقت بن عکے تھے۔ تب ہی جنگ خیبر سے پہلے فلسفہ جہاد

جاتے ہیں " یہ تھی ہیعت عصبہ ثانی کی کاروائی کی ایک جھلک کہ ان باتوں کے بعد حضور پاک نے ہاتھ اٹھا یا۔اور انصار مدینہ نے ` اس مبارک ہاتھ کو تھام کر کے یا ہیعت کر کے دونوں جہان لوٹ لیے۔( سبحان اللہ)

شیط ن اور منافق اوپر بیان شدہ کاروائی کے دوران کچے اوازیں شور کی شکل اختیار کر گئیں تو جناب عباس بن عبدامطلب فی ہوتھ کے اشارے سے خاموشی کی تلقین کی ۔ کہ کئی شیطان سن رہے ہوں گے ۔ اور شیطان قسم کے آومیوں کو کسی بہانے ادھر لے آئیں گے ۔ بہرحال کچھ شیطانوں نے سن ہی لیا۔ کہ بیعت عقبہ ثانی کوئی معمولی بات نہ تھی۔ ابلیس کے گھر کے در و دیوار ہال گئے ۔ اور کفار کمہ کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑاسانحہ تھا۔ وہ دیوانہ وار دوڑ رہے تھے اور دوسرے دن جمح ہر جگہ سرگوشیاں ہورہی تھیں ۔ ایک بہت بڑاسانحہ تھا۔ وہ دیوانہ وار دوڑ رہے تھے اور دوسرے دن جمح ہر جگہ سرگوشیاں ہورہی خوس کے سابھ تھیں ۔ لیکن بعض دفعہ منافق بھی بڑے کام آتے ہیں ۔ عبداللہ بن ابی بھی یٹرب سے جج کرنے آیا ہوا تھااس کے کان میں یہ بھنک پڑی تو کہنے دگا۔ میری اجازت یا مشورہ کے بغیر اہل یٹرب کوئی بات ہرگز نہ کر سکیں گے "عبداللہ بن ابی کے اس اعلان نے جونک بھنگ کے دیا تھا۔ دور کیا اور انصار مدینے پٹرب کی طرف رواں دواں ہو چکے تھے۔ لیکن جناب سعد بن عبادہ چکھے رہ گئے تھے ان کو کیئرا بھی ۔ لیکن پھر چھوڑ دیا کہ قریش کی شام کے ملک کے سابھ تجارت پڑب کے نزد کیا نے گزر کر ہوتی تھی۔

بارہ نقیب مورضین نے بیعت عقبہ ثانی کی کاروائی تفصیل سے بیان کی ہے لیکن ہم پخوڑ کے طور پر صرف بارہ نقیبوں کا ذکر

ر ہے ہیں کہ انصار مدینہ سے صلاح کے بعد حضور پاک نے تین نقیب قبیلہ اوس سے اور نو قبیلہ خزرج سے مقرر کئے سیہ عوت
افزائی بھی تھی اور اسلام میں حکم ہے کہ اگر دو ہو تو بھی ایک کو اپناامیر مقرر کر لو ۔اس لئے حضور پاک چھوٹی سطح پر امیریا نقیب
مقرر فرما گے ۔ ولیے بیعت عقبہ کے شرکا ۔ کی تعداد ابن اسحق نے پہر کھی ہے جن میں دوعور تیں ہیں اور سب شرکا ، کے نام اور ان
کا حسب نسب بھی دیا ہے ۔ابن اسحق نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ انصار نے یشرب میں اپنے حلیوں اور پر انے معائدوں کا بھی ذکر کیا ۔

تو حضور پاک نے فرمایا ۔ "کہ ہر حق بات میں وہ ان کے ساتھ ہوں گے "۔قارئین شاید یہ تو شجھ گئے ہوں گے کہ انصار تو ہر قسم
کے وعدے کر رہے تھے ۔ لیکن انہوں نے آج کل کی طرح یہ تو نہ پوچھا کہ ان کو اس کے بدلے کیا ملے گا ۔ کہ اس وقت
فلاحی مملکت "اور" پیٹ نہیاں روٹیاں "والا چکر نہ شروع ہوا تھا۔اور اسلام میں آج بھی اصولی طور پر ایسی باتوں کی کوئی وقعت
شہیں ۔منب کچے الند اور رسول کے لیے ہوتا ہے ۔نقیبوں کے اسمایہ تھے۔

ا بالبياب السينم بن التهيال حن كالملط وكر مو حكاب -

ا سجناب آسیدٌ بن حضیر سبحناب اسیدٌ کے والد جناب حضیر جنگ بعاث میں اوس کے سروار تھے ۔ سا ہجناب سعدٌ بن حثیمہ سآب جنگ بدر میں شہید ہو گئے ۔

۱۲ - جناب اسعن بن زراره

ان تینوں صاحبان کا ذکر ابھی ابھی ہو حیکا ہے۔

۵-جناب عبادة بن صامت

٧\_ جتاب رافع بن مالك

ے۔ جناب برابن معرور آپ اس زمانے میں بنو خزرج کے سردار تھے۔اور قافلے کی سرداری بھی انہیں ہی ملی آپ بجرت نبوی سے پہلے ہی وفات پاگئے تھے۔آپ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ (مکہ مکرمہ) کی طرف منہ کر کے بناز پڑھنے کے حق میں تھے۔ ۸۔ جناب سعدٌ بن ربیع ۔آپ جنگ احد میں شہید ہوئے۔

ہ ۔ جناب عبدالنڈ بن رواحہ ۔ انصار کے مشہور پہلوان اور شاعر ۔ جنگ مونہ میں شہادت پائی ۔

۱۰ بیتاب سعنڈ بن عبادہ سبتاب بڑاکی وفات کے بعد قبیلیہ کے سردار بن گئے ۔

اا بناب منذر بن عمرو آپ برمعون کے سانحہ میں شہید ہوئے۔

ا۔ جناب عبداللہ بن عمرو آپ جنگ احد میں شہید ہوئے ۔عظیم محدث صحابی جناب جائزا نہی کے جیٹے ہیں ۔

حصنور پاک کا جمال پہلے دو ابواب میں قریش مکہ میں ہے چیدہ جستوں کا ذکر ہو جکا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انکے سینوں کو حضور پاک کے جمال ہے جلدی منور کر دیالیکن یہ سلسلہ جاری تھااور جاری ہے ان قرایش مکہ جن کو اب ہم مہاجر کہیں گے ان میں ابھی جناب خالد بن وسد جناب عمر و بن عاص، جناب شرجیل بن حسنہ جناب یزید بن ابوسفیان حضور پاک کے چچا جناب عباس اور انکے بیٹوں اور متعد و عظیم ہستیوں نے آکر شرکیہ ہو نا ہے۔ اسی طرح انصار کے براول دستے اور عظیم صحابی جناب سعد بن معاذ کا غائبانہ تعارف تو ہو گیا کہ ان لوگوں کے سینے اللہ تعالیٰ نے منور کر دینے سین ان میں ابھی ۔ جناب ابوابوب انسان معاذ کا غائبانہ تعارف تو ہو گیا کہ ان لوگوں کے سینے اللہ تعالیٰ نے منور کر دینے سین ان میں ابھی ۔ جناب ابوابوب انسانی جناب ابو موجائے، جناب ابی الاعور شاہور کے میدائڈ بن جبل جناب ابو باب بن المنذر، جناب انس بن مالک ۔ دوشہاد توں والے جناب خریمہ بن سلمی جناب انسانی دیوار بناکر دنیا کی آمنی دیواروں کو پس پردہ کر شاہر دیا تعام ہو گیا۔

ثابت دہ سترہ صحابہ جنہوں نے احد کے میدان میں حضور پاک کہ گر داکیہ انسانی دیوار بناکر دنیا کی آمنی دیواروں کو پس پردہ کر دیا دیوار متعدد دہستیاں باقی ہیں ۔جو مشیت ایزدی کے تحت آکر اپنے وقت کے تحت جمال سے مستفیض ہو گیا۔

قبسلیہ مزنی یا مزسیہ یہاں ایک اور پہلوکا ذکر ضروری ہے، جس پر مورضین نے زیادہ روشیٰ نہیں ذالی ۔ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ مزنی یا مزسیہ ہی آباد تھاجو لوگ انصار کے کسی قبلیہ کے صلیف تھے یا جو کچھ تھا ان کے جناب عبید بن اوس کے مسلمان ہونے اور جنگ بدر میں شرکت کا ذکر ہے ۔ اور وہاں انہوں نے دو قبدیوں کو گرفتار کر کے ایک رسی سے باندھا تو نام مقرن پڑگیا۔ آگے چل کر وفود کی آمد کے شخت مورضین اس قبلیہ کا ذکر کرتے ہیں اور ہم بھی بائیوییں باب میں ذکر ضرور کر رہے ہیں اور ہم بھی بائیوییں باب میں ذکر ضرور کر رہے ہیں لیکن پوری تفصیل کہیں سے نہیں ملی ۔ سوائے اس کے کہ جناب مقرن کے دس بیئے تھے۔ جن میں جناب نعمان بن مقرن فاتح نہاوند اور پانچ اوروں نے اسلام کی تاریخ میں بہت اونچا مقام حاصل کیا اور ان کے نام سویڈ، عبداللہ، فعیم ، معقل ، اور ضرار تھے۔

فلسفه بتجرت جرت کے اسلامی فلسفہ کا مختصر جائزہ اس باب کے شروع میں پیش کر دیا تھا۔ کہ ضروری نہیں بجرت سر جھپانے

کے لیے کی جائے ۔ اور وہ ایک پناہ گاہ ہو۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی زمین کے وارث ہیں اور اگر وہ سرچھپا کر یا احتجاج کر کے دن

گزاریں گے تو وہ مغلوبہ قوم بن جائیں گے جسے ہم آج کل بنہ ہوئے ہیں۔ حضور پاک نے بیٹرب میں بجرت کر کے ہمارے لئے
اپی سنت کی نشاند ہی کر دی اور آگے کی ساری کتاب اسی عملی پہلوپر کار بند ہونے کی کاروائی ہے ۔ جو یہ ہے کہ ایک مرکز ملاش کرو
پیراس مرکز میں ایک نقط کی طرح وحدت اختیار کرو۔ اور اس کو فوجی مستقر بھی بنا دو پھراس نقطہ کو پھیلاؤ دیتے جاؤ عہاں تک کہ
ساری دنیا میں اللہ اور رسول کا نام بلند کر دو۔ ابھی ابھی بیان ہوا کہ بیٹرب کی زمین فوجی کاظ سے اس تنام کاروائی کے لیے نہایت
موزوں تھی ۔ سابھ ہی فقرا، کا نقطہ و نظر بھی بیان کر دیا ہے کہ اس میں حکمت تھی کہ غریب لوگوں کی مدد سے اسلامی علم اور
شقافت کو پھیلا یا گیا۔ اس عاج نے کاظ سے ۔ اصحاب صفہ فوجی ہرکارے بھی تھے ۔ اور انہوں نے بتنگ کی شیاریوں میں اور اصلی
بتگ کی صورت میں را بطے کے کام کیے بجرت اپنے فلاح یا لوٹ مارکا مال بانٹنے کے لیے نہیں کی جاتی اور اگلے باب میں لیدی نافویں
باب میں عملی طور پر دنیا کی اور بچر توں پر چھوٹا سا تبھرہ دیا جارہا ہے ۔ سہاں پر دوجہلو قار ئین کے سامنے کھل کر آئیں گے ۔ کہ غربت
یا دورت کی کمی کمیمی مسلمان کے عروج میں رکاوٹ نہ بنی اور علامہ اقبال کہہ گئے

سب کچھ اور ہے تو جس کو خود مجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بےزری سے نہیں دوسرے پہلو کا مظاہرہ بیعت عقبہ ثانی کے عہدہ و پیمان کے وقت کیا گیا کہ ہروقت جنگ کے لیے اور باطل کے ساتھ مقابلہ کے لیے تیار رہواور علامہ یہاں بھی ہماری رہمنائی کرتے ہیں۔

خریدیں شہ ہم جس کو لینے ابو سے مسلماں کو ہے نئگ وہ پادشاہی کا عمل کا تفصیل میں نہ جائیں گے کہ ہمارے لحاظ ہے یہ سب ایک فوجی کا دوائی تھی۔ بیعت عقب ثانی میں دات کے اندھیے ہیں جس طرح رابط قائم کیا اورجو کچے اندھیے میں سے پایا یا جو پوشیدگی اپنائی گئی اس میں ہمارے لئے سینکروں فوجی اسباق ہیں ۔ اور گو کہ مکر مہ میں صرف جہاد باشش کی تربیت دی گئی ۔ لیکن الار نشکر سرکار دوعالم تھے ۔ اور دنیا کا عظیم ہے عظیم سالار اعظم آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوستا۔ چنانچہ آپ نے اس الار نشکر سرکار دوعالم تھے ۔ اور دنیا کا عظیم ہے عظیم سالار اعظم آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوستا۔ چنانچہ آپ نے اس ہجرت کے عمل ہے مسلمانوں کو حرب اللہ ۔ لیعنی اللہ کی فوج بینے کا مہلا سبق عملی طور پر پڑھا یا کہ جہاں حاقت کرور ہو وہاں شبادل پوزیشن اختیار کیا جاتا ہے ۔ اور وہاں مصبوطی حاصل کر کے دشمن کو اپنے اشاروں پر نچا یاجا تا ہے ۔ نہ کہ روعمل کے طور پر یا جسیے بہر نخیا حالات کا جائزہ کر کے اپنی کاروائی کرتے ہیں ۔ اسلام کا فوجی سبق ان باتوں سے بہت بالا ہے ۔ کہ دوعمل معلوم ہوتے ہیں یا مرضی کے مطابق پیدا کئے جاتے ہیں ۔ اور دشمن کو ردعمل کرنے کی راہ پر لگا یاجا تا ہے اورچو تکہ ہمیں دشمن کے وہ روعمل معلوم ہوتے ہیں یا معلی میں ہمارے کے میں ۔ قار تین اکتی افسوس کی بات ہے مطابق پیدا کئے جاتے ہیں ۔ اور تر تین اکتی افسوس کی بات ہے مطابق پیدی خصور پاک اور آگی کی راہ پر لگا یاجا تا ہے اورچو تکہ ہمیں دشمن کے وہ روعمل معلوم ہوتے ہیں یا کہوا کہ میں میں جمارے کھر میں یعنی خصور پاک اور آگی کی دافل میں ہمارے لئے وہائی کی نالیوں سے اپنی پیاس بھمارے ہیں ۔ کہوا کی گھاریوں اور گندے پانی کی نالیوں سے اپنی پیاس بھمارے ہیں۔ سیمی میں بیان بھروں کی کھارے پانی کی کھاریوں اور گندے پانی کی نالیوں سے اپنی پیاس بھمارے ہیں۔ سیمی سیمی سیمی در بیان بی کھارے پانی کی کھاریوں اور گندے پانی کی نالیوں سے اپنی پیاس بچھارے ہیں۔

موال ہے نہ کروں ساقی فرنگ ہے میں کہ یہ طریقہ رندان پاک باز نہیں (اقبال) فتباول پوزیش اپنانے کی فتباول پوزیش پنانے کی فتباول پوزیش اپنانے کی کامر علم کاروائی کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں۔ اور جس مقصد کے تحت یہ کیا گیا وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ سب ہے پہلے کھسکنے کامر علم (Thinning out) شروع ہوا۔ جس کسی کو طاقت نہ تھی یاجو سواری کا بند وبست نہ کرسکے یا کرور قسم کے صحابہ کرام جن کے قبیلے مصنبو دینہ تھے یان کی مدونہ کررہ تھے وہ پہلے مرحلے میں ملہ مکر مہ ہے لکل گئے ۔ آخری وقت تک وشمن کے سامنے طاقتور محاذ طاہر کیا گیا۔ کہ حضور پاک ، بتناب صدیق ، جن ب فاروق ، بتناب علی اور جتناب علی اور جتناب جزہ کہ مکر مہ میں موجو در ہے ۔ بتنانچہ کفار مکہ نے اس جبرت کو بھی بجرت عبشہ کی طرح ادھوری بجرت بھی خیاں تھا کہ حضور پاک نمانہ کہ جن کی جرت عبشہ کی طرح ادھوری بجرت بھی خیاں تھا کہ حضور پاک نمانہ کو شہیر کرنے کی پراکہ شاید حضور پاک بھی جلے مناز کی شہید کرنے کی پراکہ شاید حضور پاک نمانہ کو شہید کرنے کی کین حضور پاک نمانہ کو شہید کرنے کی سلاح کی ۔ اس رات آپ وشمن کی آئیکھوں میں دھول ڈال کر مکہ مگر مہ دن کفار نے (انو ذباند) حضور پاک کو شہید کرنے کی حضور باک نمانہ کو اپنے بستر پر چھوڑ گئے ۔ ایک طرف وقت کو بین محارے دو سری طرف وجناب صدیق اور وجناب علی کی اسلامی فدھند کے دورے علی کو اپنے بستر پر چھوڑ گئے ۔ ایک طرف وجناب محاری کر میں دوسری طرف وجناب معاری اور واشتگین کیوں جاتے ہیں ہے۔ حدور میں دوسری طرف وجناب موری کا سبق سکھنے کے سے حیات کے وعدہ ، رابعہ اور جان محصلی پر رکھنے کے بہو کھی کر سامنے آتے ہیں ۔ معلوم نہیں بھارے لوگ سبق سکھنے کے سے حیات کے وعدہ ، رابعہ اور جان محصلی کر رکھنے کے بہو کھی کر سامنے آتے ہیں ۔ معلوم نہیں بھارے لوگ سبق سکھنے کے سے لیندن اور واشتگین کیوں جاتے ہیں:۔

خیرہ نہ کرسکا مجھے جوہ دانش فرنگ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف (اقبالؒ)
عور میں اور بچے اب طف کی بات یہ ہے کہ اکر صحابی اور خود حضور پاک اپنے گھر دالوں یاعور توں اور بچوں کو یکہ مکر مہ
ہی میں چھوڑ گئے اور بعد میں مدینیہ منورہ بلالیا۔ ہمارے پرانے مورضین نے زمانہ جہاست کا نام پرانی رسموں کے لئے مقابلاً استعمال
کیا۔ کہ سرکار دوعام جو سراج منیر کی طرح چکے تو پرانے زمانے کی رسموں کو اندھیرے یا جہاست کا نام دیا۔ یہ عاج چوتھے باب میں
گزارش کر آیا ہے کہ ہم سے وہ لوگ کئ باتوں میں بہتر تھے۔ عور توں ، بچوں ، اور کمزوروں پر حمیہ نہ کرتے ۔ کسی کو اس کے گھر
میں قبل نہ کرتے ہے اندانی بندھنوں اور وعدے کا پاس تھا۔ بہادر تھے۔ جان پر کھیل جاتے تھے وغیرہ ۔ اور ہماری حالت مسلمان
ہوتے ہوئے جو ہے علامہ اقبالؒ ہمیں بتا گئے ہیں :۔

وہ فریب خوردہ شاہیں کہ پلا ہو کر گسوں میں اے کیا خبر کہ کیا ہے ،ہ و رسم شہبازی مکہ مکر مہ کو الوواع کفارنے تجویز بنائی تھی کہ حضور پاک کے گھر کا محاصرہ یا گھیراؤ کر لیاجائے اور صبح جسیے ہی حضور پاک کے گھر کا محاصرہ یا گھیراؤ کر لیاجائے اور صبح جسیے ہی حضور پاک کے گھر کا محاصرہ یا گھیرے نگلیں تو سب قبیلہ کے لوگ میں کران پر حملہ کر دیں اور ان کو شہید کر دیں کہ قتل کا ذمہ کسی ایک آومی کے سر شمس نے دونوں سردار عتبہ اور ابو سفیان نہ آئے سان کی جگہ ہنو عبد شمس سے دونوں سردار عتبہ اور ابو سفیان نہ آئے سان کی جگہ ہنو عبد شمس سے حضرت عثمان کے چچا حکم اور قریش کا شیطان عقبہ بن ابی محیط آئے۔ باقیوں میں بنو مخزدم سے ابو جہل ، بنو سہم سے امیہ اور

بیعت عقبہ اول اس عاجزی تحقیق کے مطابق جو کھے پہلے ہوا اور اوپر بیان کیا گیا ہے وہ بیعت عقبہ اول کا پیش فیمہ ثابت ہوا۔ اور بیعت عقبہ اول اس بیعت عقبہ دوم کا پیش فیمہ ثابت ہوئی۔ اور بید دونوں بیعتیں اجتماعی تھیں اور وادی عقبہ میں آجے کے دنوں میں پوشیدگی میں ہوئیں۔ وادی عقبہ کہ مگر مہ اور منی کے در میان ہے۔ اور جن شیطانوں کو لوگ جج کے موقع پر پتھر مارتے ہیں وہ انہی علاقوں میں ہیں سید دونوں بیعتیں اسلام کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بیعت عقبہ اول جج کے موقع پر پتھر ایام میں رات کے اندھیرے میں ہوئی اور اس بیعت کے نتیجہ کے طور پر جناب مصعب بن عمیر کو ییڑب بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو اسلام سکھلائیں گے۔ ساتھ ہی وعدہ کیا گیا کہ اگھ جج پر زیادہ سے زیادہ لوگ ییڑب سے آئیں گے۔ اور اس علاقہ میں حضور پاک کی مدد کریں (یعنی اس وقت تک ہجرت کا فیصلہ نہ ہوا کی بیعت کریں گی اور ابن سعد کے مطابق جن بارہ ہستیوں نے اس عظیم کام میں شرکت کا شرف حاصل کیا ان کا تعارف ضوری ہے۔

بنو خورج ا۔ جناب اسد بن زرادہ آپ کے اسلام کا ذکر ہو چکا ہے۔ آپ بی نے یثرب میں جمعہ کی نماز کے اجتماع کا بندو بست کیا۔ آپ والدہ کی طرف سے قبیلہ اوس کے جناب سعدؓ بن معاذ کے رشتہ دار لیمنی خالہ زاد بھائی تھے۔ اس لیئے دونوں قبیلوں کے اتحاد کے سلسلہ میں اہم کام کیا۔اور حضور پاک کی تجرت کے پہلے بی سال میں آپ وفات پاگئے تھے۔

اب جناب معاذ بن حارث آپ کے اسلام کاذکر ہو چکا ہے اور آپ زیادہ تراپی ماں عفرا کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔اس کے بعد آپ کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ ہمارے مورخین جویے ذکر کرتے ہیں کہ معاذ اور مویڈ دو بھائیوں نے بدر کی جنگ میں ابو جہل پر حملہ کیا تو وہ معاذ بن عمر و تھے جن کی ٹانگ بھی زخی ہوئی۔ جناب مویڈ نے ضرور حملہ کیا اور ابو جہل کو اوھ مواکر دیا۔ اور خود بھی شہید ہوئے کہ ابو جہل سر کا شنے کی سعادت جناب عبداللہ بن مسعود کو ہوئی۔ جناب مویڈ کو بھی عضرا اور حارث کو بیٹیا اور خود بھی شہید ہوئے کہ ابو جہل سر کا شنے کی سعادت جناب عبداللہ بن مسعود کو ہوئی۔ جناب مویڈ کو بھی عضرا اور حارث کو بیٹیا بنا یا گیا ہے اور جنگ بدر سے پہلے ان کا ذکر نہیں ملتا اس لئے جسے پہلے گزارش ہو چکی ہے یہ باسکل ممکن ہے کہ معاذ اور مویڈ ایک

ہوں ہوئے۔ ہوں کے حارث ۔آپ جناب معاذ کے بھائی تھے جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے آپ بھی بدر کی جنگ میں شہید ہوئے۔ سے بتاب عوث آپنے بھائی جناب مویڈ اور جناب عبدالند بن رواحہ کے ساتھ ان تینوں مجاہدین میں شامل تھے ۔جو جنگ بدر کے روز وزیش کے تین سرداروں کے مقابلے کے بیے لیکے ۔ لیکن وہ مقابلہ قریش کی خواہش کے مطابق ان سے حضور پاک کے خاندا ایک الوں نے کیا۔ بہرحال جناب عوف ہر لحاظ سے پہلے ہی پہلے رہے۔ بیعت میں پہلے ۔مقابلے میں نکلنے میں پہلے اور شہادت میں پہلے ۔

۴۔ جناب ذکوان بن قیس ۔آپ کے اسلام کاذکر ہو جگاہے۔ بیعت کے بعد آپ مکہ مگر مہ ہی میں رہ گئے۔اور حضور پاک ُ اور انصار مدینیہ کے در میان رابعہ کاکام کیا جس کو آج کل لیزن افسر کہتے ہیں ۔آپ نے حضور پاک سے تھوڑا پہلے بجرت کی اور حضور پاک کے ساتھ نتام عزوات میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ ۵ - جناب عبادة بن صامت - آپ کے بھائی جناب سویڈ اور امثال تھمانی کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ نے حضور پاک کے زمانے اور خلفاء داشدین کے زمانے میں بہت جنگوں میں حصہ لیا ۔ خاص کر فتوعات مصر میں آپ نے اہم ذمہ داریاں نبھائیں ۔ بڑے لمبے چوڑے جواں تھے اور رنگ زیادہ گندمی مائل تھا تو کچھ مغربی مورضین نے رومیوں کے حوالے سے آپ کو حشی النس کہہ دیا۔ با جناب بزیڈ بن تعلیہ ۔ آپ کی کنیت ابو عبدالرحمن تھی اور بعض جگہ نام بزیڈ بن امنذر بھی لکھا ہوا ملا ۔ آپ کی بدر اور احد کی جنگوں میں شرکت ثابت ہے۔ باتی حالات معلوم نہ ہوسکے ۔

> - جتاب عباس بن عبادہ -آپ کو العباس بھی کہتے ہیں - بیعت عقبہ ثانی میں شاید عمر کے لحاظ سے سب سے بڑے تھے کہ وہاں اہم کام کیا اور حضور پاک کے مدینہ منورہ جانے کے تھوڑے عرصہ کے بعد وفات پاگئے۔

۸ ۔ جناب رافع بن مالک ۔ آپ کے اسلام کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ اخوت کا حذبہ دکھانے میں لا ثانی تھے اور جنگ بدر میں شرکت کی اور جنگ احد میں شہید ہوئے ۔

9 - جناب عقبہ بن عامر بن امیہ سالک جگہ نام عقبہ بن وہب لکھا ہوا ہے ۔ بیعت کے بعد کچھ عرصہ مکہ مکر مہ میں قیام کیا ۔ اور حضور پاک ؒ کے رابطہ افسر بھی کہلاتے تھے اور کچھ لوگ ان کو مہاج ۔ انصار بھی کہتے تھے ۔ سب جنگوں میں جو حضور پاک ؒ کے زمانے میں ہوئیں ۔ ان میں شرکت کی ۔ میکن وفات کی تاریخ معلوم نہ ہوسکی ۔

۱۰ - جتاب قطیب بن عامر بن حدیدہ - ان کے داداکا نام کھنے میں مقصد یہ ہے کہ آپ جناب عقبہ کے بھائی نہ تھے ۔ آپ نے حضور پاک ّ کے زمانے میں سب جنگوں میں شرکت کی اور تیر اندازی کے ماہر مانے جاتے تھے ۔ جنگ احد میں نو زخم کھائے ۔ حضرت عثمانؓ کے زمانے میں وفات یائی

## بنواوس

اا بعناب ابوالسیم بن النیمان سآپ کے اسلام کا ذکر ہو چکا ہے۔ حضور پاک اور خلفا، راشدین کے زمانے میں اسلام کا پھیلاؤ کے سلسمد میں اکثر مہمات اور جنگوں میں شرکت کی ۔ کچھ او گوں نے وفات حضرت عمر کے زمانے میں بتائی لیکن صحح یہ ہے کہ آپ حضرت علی کے زمانے میں جنگ صفین میں شہید ہوئے

۱۱ ۔ جناب عویم بن ساعدہ ۔آپ مرد صالح اور مطہر کے نام سے مشہور ہوئے ۔ حضور پاک آپ کو ان صالح لو گوں میں شمار فرماتے تھے جہاں قران پاک میں صالحین کا ذکر ہوتا تھا حضور پاک کی دفات کے بعد جو انصار سقیفہ بنو ساعدہ میں اکٹھے ہو کر خلافت کا فیصلہ کرنے گئے تھے ۔ تو آپ ہی نے جناب صدیق ، جناب فاردق اور جناب ابو عبیدہ کو خبر دی کہ الساہو رہا تھا اور اس خلافت کا فیصلہ کرنے گئے تھے ۔ تو آپ ہی نے جناب صدیق ، جناب فاردق اور جناب ابو عبیدہ کو خبر دی کہ الساہو رہا تھا اور اس طرح آپ مسلمانوں میں وحدت کا باعث بنے ۔ وفات حضرت عرش کی خلافت کے زمانے میں ہوئی ۔ تو بیعت عقبہ اول میں دس صحابہ کرام قبیلہ خریج سے اور دوقبیلہ اوس سے تھے ۔ ساتھ ہی مختلف کتابوں اور تاریخوں کی مدد سے ان عظیم ہستیوں کو متعارف کر انے کی کو شش بھی کر دی ۔ کنیت اور ناموں میں فرق کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے ۔ انصار کے لیے نہ حکومت ہے نہ شہرت

ان کے لیے اکیلے حضور پاک کافی ہیں۔ اس سلسلہ میں سے عاجز کھمل جائزہ بیبویں باب میں پیش کرے گا، کہ انصار کی تاریخ یا ناموں کاجا ننا بڑا مشکل عمل ہے۔ ان کی جڑا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اگر کوئی صاحب تجسس کرکے انصار مدینہ کے بارے زیادہ جاننے کی کو شش کرے گا تو اول تو کتابوں کے صفح اس سلسلہ میں خالی ملیں گے۔ اگر کچھ مل گیا تو وہ یاد نہ رہے گا۔ اس عاجز کو انصار مدینہ میں مشہور ہستیوں کے نام یاد کرنے میں جو تجربات ہوئے اس پرایک مضمون لکھا جاسکتا ہے۔ آخریہ اسماء لکھ کر اپنے قرآن پاک میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس مہاجرین کے سینکڑوں نام لینے آپ یاوہ و گئے۔ یہ النہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید دوسرے جہان یاعالم امر میں ان کو بہت زیادہ شہرت دینا چاہتا ہے۔

ور میانی و قفہ دونوں بیعتوں کے درمیان ایک سال کا وقفہ ہے ۔اور اس ایک سال میں بڑا کام ہوا۔مدینی منورہ میں قبیلہ اوس کی سرداری جناب سعدٌ بن معاذ کے پاس چلی گئی۔ کہ آپ جناب مصعبؓ بن عمیرے قران پاک سن کر مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر آپ پر آپ کے بڑے بھائی جناب ایاں مرحوم کے بھی اثرات تھے جن کا ذکر ہو چکاہے۔ دونوں قبیلوں کے سینکروں آد**می** مسلمان ہو گئے لیکن ابھی ان کو اپنے اسلام پر کچھے پر دہ بھی رکھنا تھا کہ الگلے سال جج کے دوران دونوں قبیلوں سے تقریباً بہتر آدمیوں نے پوشیدگی میں پھروادی عقبہ میں اکٹھا ہو ناتھا اور اکٹھے ہوئے ۔ کچھ صاحبان وہی تھے جو بیعت عقبہ اول میں بھی حاضر ہو حکے تھے ان کی مدد . را لطبے اور رہممٰائی کے ساتھ یثرب کے ان ستر مرداور دوعور توں نے نھاموشی اور پردہ پوشی کے ساتھ حضور پاک کے ساتھ پیمان باندھے ۔اس کو ہیعت عقبہ ثانی کہتے ہیں ۔سبحان اللہ ۔اسلام کی تاریح کا یہ ایک عظیم ترین واقعہ ہے ۔ بیعت عقبہ تانی سلام میں وعدہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس اصول کو کتاب میں عملی طور پراکٹر اجا کر کیا جائے گا۔ لین جو اہمیت بیعت عقبہ ثانی کے وعدوں کو ہے دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال تو کیا، کوئی بھونڈی نقل بھی نہیں مل سکتی۔ تاریخ کے دھارے تو دین فطرت کے لحاظ ہے واپیے بھی معمولی چیزیں ہیں ۔ کہ ہم یہ کہیں کہ اس نے تاریخ کے دھارے تنبدیل کر دیئے ۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کارواں حق کے راستوں اور منزل میں بیعت عقبہ ثانی ایک بہت بڑا سنگ میل ہے کہ حضور پاک انصار کے ساتھ الیے وابستہ ہوئے کہ ان کے پٹرب کو مدینہ النبی بنا دیا۔اورانصار نے اپناسب کچھ حضوریاک پر قربان کرنے کاجو وعدہ کیا اس کو پورا کر دیا۔ بہرحال اس عہد و پیمان کے لیے را نظج کا کام دوانصار صحابہ جتاب ذکوان اور جتاب عقبہ کر رہے تھے۔ یثرب سے ج پر تو تقریباً پانچ سو مرداور عورتیں آئے ۔ لیکن یہ ستر مرداور دوعورتیں ایک تجویزے تحت باقیوں سے ۱۲ ذوالجبر کو الگ ہو گئے ۔ تجویز دونوں طرف سے مکمل تھی۔ حضور پاک بھی اکیلے نہ تھے ان کے چچا حضرت عباسٌ ساتھ تھے ۔ شاید انہوں نے کلمہ حق کے لیے جناب ابو طالبؓ کے ہو نٹ ہلتے دیکھ کر دل سے تو اسلام اختیار کر لیا تھا۔ سیکن اپنااسلام ظاہر یہ کیا تھا۔اس میں مصلحت ہو گی اور تھی اور امید ہے کہ سب کچھ حضوریاک کی مرضی ہے ہو رہاتھا۔ پٹرب ہے آنے والوں کی طرف سے را لطج کا کام جناب رافع ہے۔ بن مالک نے کیا کہ حضور پاک نے ان کو رات کے اندھیرے میں پہچان لیا۔ پھر خاموشی کے ساتھ مجبس بیٹیے گئی اس مجلس میں انصار مدینیہ نے خالی اپنے اسلام کا اعلان یہ کرناتھا۔ بلکہ اسلام والے بھی ان کو شرف بخشش رہے تھے۔ کہ بجرت کرے ان کے

ہو رہیں گے۔بڑے عجیب حالات تھے۔اللہ کا نبی اور حبیب اللہ کے گھر کو ابو داع کر رہا تھا۔ کیا جمیشہ کے سے ، نہیں ہر گز نہیں ۔ یہ تو ایک مرحلہ تھا۔ کیا انصار اس سے آگاہ نہ تھے کہ اللہ کا نبی ، اللہ کے گھر سے نہ خو دکچ طور پر جدا ہو سکتا ہے اور نہ اپنے غلاموں کو لے کر اللہ کے گھر سے بھاگ رہا ہے ۔افسوس کہ مورضین اور راویوں نے اس مجلس کے عہد و پیمان یاان عہد و پیمان کے نتائج کو وہ وقعت نہیں دی جا و نیاچاہیے تھی۔اس لئے کسی ایک راوی یا مورخ کے الفاظ کو لکھنے کی بجائے یہ عاجز پورے واقعہ کے نجوڑ کو مختلف تاریخوں سے مطالعہ کر سے بیان کر رہا ہے۔

بیجت عقبہ تاقی کی کاروائی سب مجلس فاموثی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ گئ۔ حضور پاک نے قران پاک کی چند آیات ملاوت فرہائیں ۔ اور جو لوگ اس وقت تک اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہ کئے ہوئے تھے۔ ان کو اسلام سی داخل ہونے کی دعوت دی ۔ کافی لوگ جناب مصعب بن عمیرے اسلام سیکھ بچکے تھے۔ سب نے لبیک کیا۔ اور لاا اٹھا الاالند محمد الرسول الند کے کلمات مل کر آہت آواز میں اوالے تو ساری وادی خوشبوے معطم ہو گئی ( مبحان الند ) اب جناب اسد بن زرارہ نے جناب عباس بن عبدامطلب کو گزارش کی "کہ بہتر ہو گا کہ آپ انصار مدینے کو آگاہ کریں کہ اس عہد و پیمان سے ان پر کیا ذمہ داری پڑتی ہے "تو جناب عباس یوں گو یا ہوئے۔ اے گردہ اوس و خزرج! حضرت محمد اپنے فائدان میں جمیں سب سے عزیز ہیں ۔ ہم میں سے جو، ان جناب عباس یوں گو یا ہوئے۔ اور باتی نسب کی وجہ ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں ۔ اب حضرت محمد نے موائے حہارے سب کو دین پر ہیں دہ اس وجہ ہے اور باتی نسب کی وجہ ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں ۔ اب حضرت محمد نے موائے حہارے سب لوگوں کی اعادت ختم کر دی ہے۔ اگر تم لوگ صاحب قوت اور شوکت ہو۔ اور جنگ میں ماہر ہو تو آپس میں مشورہ کر لو ۔ یاد ویک سارے عرب قبائل کی عداوت مول لے رہے ہو، جو تم پر ایک ہی کمان سے تیزاندازی کریں گے۔ باہم اختلاف نے کہ تم لوگ سارے عرب قبائل کی عداوت مول لے رہے ہو، جو تم پر ایک ہی کمان سے تیزاندازی کریں گے۔ باہم اختلاف نے کہ تم لوگ سارے عرب قبائل کی عداوت مول ہے ہو سب سے بہتریات و ہی ہو جو سب سے نیادہ تجی ہو۔ "

جناب برا بن معرور "آپ نے جو کچھ کہاہم نے سنا۔واللہ ہمارے دلوں میں اس کے سوا کچھ اور ہو تا جو کچھ آپ کہتے ہیں تو ہم وہ کچھ ضرور کہد دیتے۔ہم تو وفااور صدق کے ساتھ اللہ کے رسول پراپنی جانیں نثار کرناچاہتے ہیں ' جناب الہمیٹم من الہیںان۔" میں اس کی تصدیق کرتا ہوں "

جتاب العباس بن عبادہ ۔ "ہاں اس ذات کی قسم جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو حق سے مبعوث فرمایا ہے ۔ ہم حضور پاک کی حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح اپنے اہل وعیاں کی کرتے ہیں ۔ ہم سے بیعت لے لیجئے ۔ اے اللہ کے رسول اہم بخدالڑنے والے اوگ ہیں ۔ ہم میں حوصلہ بھی ہے اور جی داری بھی ۔ اور ہم نے یہ جی داری بڑوں سے ورشہ میں پائی ہے "۔

جتناب اسد بن زرارہ نے بھی کچھالیے ہی لفظ کیے۔ لیکن یادر ہے کہ جناب اسد ان تنام عہد وہیمان کے بانیوں میں سے ہیں اور وہ اسپنے سے بڑوں یا بزرگوں کو موقع دے رہے تھے۔ عمر کے لحاظ سے جناب بڑا اور حباب العباس کو باقیوں پر فوقیت حاصل تھی دریں چہ شک کہ یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے کہ مومن کر حضور پاک پر ایمان لانے کے بعد الند تعالیٰ کی راہ میں قتل کا سامنا کر نا پڑے گا۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے مدنی سور توں میں بعنی سورة تو بہ میں واضح الفاظ میں فرمایا "کہ مومن قتل کرتے ہیں اور قتل کئے

کو اجتماعی طور پر اپنانے کا اعلان کر دیا گیا تھا اور انہی دنوں صبتہ ہے مسلمان پناہ گیرواپس آگئے ۔ لیکن اس سے پہلے مدسنے منورہ کے ایک فوجی مستقر بن جانے کے باوجو دمسلمانوں کا ایک گروہ دفاعی حکمت عملی کے تحت حدیثہ ہی میں مقیم رہا ۔ کہ خدا نخواستہ اگر مدسنے منورہ کا دفاع نہ ہوسکے اور مسلمانوں کو مدسنے منورہ کو بھی خیریاو کہنا پڑجائے تو حدیثہ میں ان کے لئے پناہ کا ایک مرکز موجو دتھے یہی پہلو واضح کرنے موجو دتھا۔ جہاں موجو دہ فوجی زبان کے لحاظ ہے ان کی کر پارٹی یا TENTACLES " ٹینٹیکڑ "موجو دتھے یہی پہلو واضح کرنے کا چھلے باب میں وعدہ کیا گیا تھا۔

تبجرت حسینہ کا عسکری پہلو سے ہے کہی مور ڈیاراوی نے آج تک صیفہ کی بجرت کے فوجی یا عسکری پہلو کو اجا گر کرنے

ک کو حشق نہیں کی ۔ لیکن غیروں نے اپنے بودے پیمانوں سے اس پہلو میں عوفے ضرور کائے ہیں ۔ ایک یور پین مؤرخ

مار کو میس مکھتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمر نے اپنے ساتھیوں کو صیفہ اس سے بھیجاتھا۔ کہ وہ چاہتے تھے کہ شاہ نجاشی سے جملہ کرا

ک مکر مہ میں کفار قریش کے زور کو اس طرح تو زویں جس طرح ابرہ نے جملہ کرکے قریش یا باتی عرب قبائل کے زور کو تو ٹو ر

دیا ۔ بیکن مسلمانوں کے پیغمر نے بعد میں سوچا کہ ان کو اس سے کوئی فائدہ نے ہو گا۔ اس لئے اس سوچ کو آگے نہ بڑھیا یا ۔

دیا ۔ بیکن مسلمانوں کے پیغمر نے بعد میں سوچا کہ ان کو اس سے کوئی فائدہ نے ہو گا۔ اس لئے اس سوچ کو آگے نہ بڑھیا اور کی میں عدن اور یمن کے اللہ اس نے اس نواز کر جھے اور ایران ایک بہت بڑی طاقت تھی ۔ جس کے مقاطیح میں اہل روم بھی شکست کھا چکے تھے اور ایران کو بھی سکست کھا جگے تھے اور ایران کو بھی سام اور کو بھی نہ میں دور ایک بست بڑی طاقت تھی ۔ جس کے مقاطیح میں اہل روم بھی شکست کھا جگے تھے اور ایس نہیں ہو گئے کہ اور کہ بھی شکست کھا جگے تھے اور مسلمانوں کو بھی نہ میاں ہو گئی تھیں۔ بال ایران کے بھی دو بھی مدر بیس اور سپ سالار اعظم ہیں وہ ایس بات کسیے سوچتے ۔ ہاں جا سے بمارے آقا حضور پاک دنیا کے عظم میں وہ ایس بات کسیے سوچتے ۔ ہاں عقور پاک دنیا کے عظم میں وہ ایس بات کسیے سوچتے ۔ ہاں کو بھی بناہ گا ۔ ایک نوب کی بھرتوں میں اب یہ فرق اور واضی ہو جا ہے ۔ ایک بناہ گا ۔ سیمانوں کو بھرتا تھا ۔ سیک بناہ تھا ۔ ایک بناہ گا ۔ سیمانوں میں اب یہ فرق اور واضی ہو جا ہے ۔ ایک بناہ گا ۔ سیمانوں میں اب یہ فرق اور واضی ہو جا ہے ۔ مرکز اور فوجی مستقر بنتا تھا ۔ ایکن عبد ویشر کی بھرتوں میں اب یہ فرق اور واضی ہو جا ہے ۔ ایک بناہ گا ۔

یشرب کا فوجی پہلو سیرب کے قبائل بھنگواور کے پال تھے۔اس کی وضاحت آگے ای باب میں آتی ہے۔ لیکن جس پہلو کے بارے مور ضین بالکل ضاموش ہیں وہ یٹرب کی زمینی اور حفرافیائی اہمیت ہے کہ فوجی کھاظ سے یٹرب میں ایک مرکز اور فوجی مستقر بننے کی ہتام خصوصیات موجود تھے۔آگے واقعات بھی اس کے شوت میں جائیں گے۔اور چو دھویں باب بیعیٰ بھنگ خندق کے وقت اس چیز کی مزید تفصیل بتائی جائے گی سمہ مگر مہ کی زمین نیچی ہے اور چاروں طرف چھوٹی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں تو دفاع کے لیے بہت ہوزوں میں فوج کی ضرورت ہے کہ دشمن کو دور سے نہیں دیکھاجا سکتا۔ مدینہ منورہ یا یٹرب کے دفاع کے سے زمین بہت موزوں ہے۔ار دگر دکا علاقہ فوجی تربیت کے لیے بہت موزوں ہے اور اس مستقر کے گر دو نواح میں حضور پاک نے اپنے رفقاء کو عملی فوجی

سبق دے کر ایسے تیار کیا کہ انہوں نے چند سال میں دنیافی کرلی۔ بہره ل اس کے تمام اسباق اور حکمت عملیوں پر کئی مضمون لکھے جا سکتے ہیں۔ سوائے عثمانیہ سلطنت کے مدینہ منورہ کھے جا سکتے ہیں۔ سوائے عثمانیہ سلطنت کے مدینہ منورہ کے دوسری جنگ عظیم میں عملی دفاع میں زمینی اہمیت کے تبصرے کے ، کہ انہوں نے اس کی ایسی اہمیت کا فائدہ بھی اٹھایا۔

صوفیاء کرام کا بھرت مرسینی پر تبھرہ بہرال بہت باش کے بعد ایک دن اس عاجز کا سر عاجری ہے جھک گیا کہ کماز کم صوفیا میں جاب رکن الدین سہروردی اور نفام الدین اولیا: کی علاوالدین خلج کے زمانے میں دبلی کی ایک ملاقات کے دوران بھرت مدینہ کی مصلحت یا حکمت زیر بحث ضرور آئی ۔ اوریہ خیال ظاہر کیا گیا کہ مدینہ منورہ میں جاکر اصحاب صفہ کی تربیت مقصود اتھی تاکہ یہ لوگ آگے اسلام میں لوگوں کو حین خلق ، آواب علم اور عبادات سکھلانے میں ایسی روایتیں چھوڑیں کہ اسلام میں بڑی و صحت کے سرچہہ ہدایت سے پیاے اپنی پیاس بھی تھی رہیں ۔ یہ اسلام میں بڑی و صحت ہوا ہو تھی اس کی بیات کی بیاس کی جہوڑیں کہ اسلام میں بڑی و سحت ہوا ہو تھی اس ان اندھوں کی طرح ہیں کہ جنہوں نے ہاتھی کے جس حصہ پرہا تھ پھی اس کوہا تھی کچھ لیا ۔ یہ عاجز مدینے کو فحق بہو اور اس سلسلہ میں فوجی حکمت تھی ۔ یہ جہو اور اس سلسلہ میں فوجی حکمت تھی ۔ یہ خبہو اور اس سلسلہ میں فوجی حکمت تھی اس کے بہو اور اس سلسلہ میں فوجی حکمت تھی ۔ یہ بہو اور اس سلسلہ میں فوجی حکمت تھی ایک بہو اور اس سلسلہ میں فوجی حکمت تھی ۔ یہ بہو اور اس سلسلہ میں فوجی حکمت تھی ۔ یہ بہو اور اس سلسلہ میں فوجی حکمت تھی ۔ یہ بہو اور اس سلسلہ میں فوجی کا فار کی بہلو ۔ یہ بہو اور اس سلسلہ میں خوجود تھی جو تھی بہودی کا نار کی بہلو ۔ یہ بادہوا ۔ مورض اس سلسہ میں خوجود تھی چو تھے بب میں ہو چکا ہے ۔ یہ بہودی آباد ہودی کی خرب میں اختاب ہے کہ این ہودیوں کی مرب قبیلہ سے تھے اور بعد میں انواز دیعتی عربوں کی طرح تھے اور فیر زبان بھی عربی تھی ۔ تو ایک روایت ہے کہ یہ یہودی کی عرب قبیلہ سے تھے اور بعد میں انہوں نے حضرت موٹی کا مذہب اختیار کر تیا۔ بہر ماں قار تین یہ یادر کھیں کہ حضور پاک کے زہنے میں جو بہودی یثرب میں آباد انہوں نے حضرت موٹی کا مذہب اختیار کر تیا۔ بہر ماں قار تین یہ یادر کھیں کہ حضور پاک کے زہنے میں جو بہودی یثرب میں آباد انہوں نے قبیدی میٹوں میں منتقم تھے۔ بو تیس منتقاع کے دو تھی دو تھیں کہ حضور پاک کے زہنے میں منتقاع کے دو تھیں کہ خور تھی کے دو تھی دور تھی کہ دور تھی دور تھی کا مذہب اختیار کے ۔ یہ نو نسلہ می کو دوران کی عرب قبیلہ سے تو ایک اور دور تھی دور تھی کہ دور تھی دور تھی کی دور تھی دوران کی عرب قبیلہ سے تو ایک دور کھی دوران کی میں دوران کی در کھی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران

الصار مدسنیہ یہودیوں کے علاوہ جولوگ آئندہ کے صفحات میں انصار مدینے کے نام سے موسوم کئے جائیں گے یہ یژب کے دو قبائل اوس اور خزرج سے تعبق رکھتے تھے ۔ یہ لوگ یمن میں آباد تھے اور جب ارم یاعرم کا بن ٹوٹ گیا تو جسیاچو تھے باب میں ذکر ہے علاقے کے غیر آباد ہو جانے کی وجہ سے قبیلیر قبطان کے دو بھائی اوس اور خزرج یمن سے بجرت کر کے آگر ییژب میں آباد ہو گئے ۔ نقشہ سوم پر قبیلیہ قبطان کا علاقہ دکھایا گیا ہے اور یہ پہلو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ قبطان حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے ۔ بلکہ اوس اور خزرج آگے بنو از دسے تھے ۔ ویسے ییژب کے گر دو نواح میں یہودیوں کے ان تین بڑے قبیلوں سے آگے بیس اکسیں چھوٹے چھوٹے قبیلے بن جی تھے ۔ اور انصار مدینے کی نفری بھی بڑھتی رہی ۔ کچھ عرصہ وہ یہودیوں سے الگ رہے ۔ لیکن پھر اوس اور خزرج قبیلوں نے کچے یہودیوں سے الگ رہے ۔ لیکن پھر اوس اور خزرج قبیلوں نے کچے یہودیوں کو اپنا اپنا حلیف بنالیا۔

یہو وی رکیس فطیون سے بہودیوں میں قت ازل سے موجو دہ ہے۔ کہ حضور پاک کی بعثت سے تھوڑا وہلے ایک یہودی رکس فطیون تھا ۔ جو بڑا ہی عیاش اور مکار نگلا۔ اور کسی طرح اپنے سے یہ حق حاصل کر لیا تھا کہ یٹرب کی ہر دوشیزہ شادی کا پہلا دن اس کے شہتان عیش میں گزارے گی ہہودی تو چپ کر گئے۔ لیکن انصار سے ایک شخص مالک بن عجلان کی بہن کی شادی کا وقت آیا تو اس کی بہن ہے پردہ ہو کر اپنے بھائی کے پاس سے گزری ۔ بھائی ناراض ہوا تو وہ کہنے گئی "کہ یہ ناراضگی یا شرم کسیا مکل میرے ماتھ جو کچے ہو گاس پر حمہیں شرم نے آئے گی۔ "مالک کو غیرت آئی ۔ عور تو ن کالباس پہن کر اور اپنی بہن کی سہلی بن کر قطیون کے ساتھ جو کچے ہو گاس پر حمہیں شرم نے آئے گی۔ "مالک کو غیرت آئی ۔ عور تو ن کالباس پہن کر اور اپنی بہن کی سہلی بن کر قطیون کے شب سے عیال کر شام کی سرح کے نزد کیک غیال کے پاس عائم نے بان کا ذکر آئے گا۔ کہ اس وقت یہ عال پنا سے قبال کے پاس میانی ہو وچا تھا۔ بہر حال مالک ان عیسائی مو وچا تھا۔ بہر حال مالک ان عیسائیوں یا نفرانیوں کی فوج کو اپنے ساتھ یٹرب لے آیا۔ اور بہودیوں کے ایک ایک سردار کو باری باری دھو کے قبل کر آثار ہا۔ اس طرح بہودیوں کا فور ٹوٹ گیا اور انصار کو دوبارہ قوت حاصل ہو گئے۔ مہو دیوں کی علمی فو قبیت انصار مدینہ بھی باقی عرب تھا کہ کہ ان کا ذکر ہو تھے باب میں ہو گا ہے کہ ان کا بہ من آئے کا بی منت کی منت ہو گئے ہوئے کہ ان کا بی بناری شوب سے بھی بھین رکھتے تھے کہ ایک پیغمر انہی دنوں میں مبعوث کی ہونے والا ہے۔ اور چو تھے باب میں ذکر ہو وچا ہے کہ بہودیوں کو یہ امید تھی کہ وہ پیغمر بھرت کر کے پڑب میں بیت المدارس بونے والا ہے۔ اور چو تھا باب میں ذکر ہو وچا ہے کہ بہودیوں کو یہ امید تھی کہ وہ پیغمر بھرت کر کے پڑب میں بیت المدارس بونے والا ہے۔ اور چو قب باب میں ذکر ہو وچا ہے کہ بہودیوں کو یہ امید تھی کہ وہ پیغمر بھرت کر کے پڑب میں مبعوث بونے والا ہے۔ اور چو قب باب میں ذکر ہو وچا ہے کہ بہودیوں کو یہ امید تھی کہ وہ پیغمر بھرت کر کے پڑب میں کہ گئی کہ وہ بیغمر بھرت کر کے پڑب آئے گا ہونے گئی دو والا ہے۔ اور وہ اور وہ اس میں ذکر ہو وچا ہے کہ ہودیوں کو یہ امید تھی کہ وہ پیغمر بھرت کر کے پڑب آئے کی گئی کے بونے والا ہے۔ اور وہ کی بونے کے بیٹوں کی کو کو کو کی دو اور وہ کے دو اور کیا دو اور کیا کہ کو کو کو کو کو کیا کیا کو کو

انصار کی خانہ جنگی سین بہودیوں کی مکاری اور شرارت کی وجہ سے انصار کے دونوں قبائل اوس اور خورج میں اکثر خانہ جنگی رہتی تھی۔ اوس مقابلیاً تعداو میں کم تھے سین متحد زیادہ تھے۔ خورج تعداد میں زیادہ تھے لیکن ان میں وحدت کی کمی تھی۔ اسلئے لڑائی کے نتائج بین بین رہتے تھے۔ جب حضور پاک مبعوث ہوئے۔ تو اس زمانہ میں بھی دونوں قبیلوں کے در میان جنگ بعاث ہوئی جس میں طرفین کا سخت نقصان ہوا۔ بہر حال کچھ سمجھوتہ ہو گیا۔ اور ایک رائے تھی کہ خورج قبیلہ کے عبداللہ بن ابی کو بیاث کو بادشاہ بنا دیا جائے ۔ لیکن اوس کے سارے قبیلہ اور ان کے حلیف بہودی قبیلہ بنو قریظہ نے سخت مخالفت کی ۔ علاوہ ازیں بہودیوں کا بڑا رئیس کعب بن اشرف بھی رقابت یا حسد کی وجہ سے اس رائے کے خلاف تھا۔ ان حالات میں انصار مدسنہ کے دونوں قبیلے کسی بیغمبر کی آمد اور این خوش بختی کی امریہ بھی لئے بیٹھ تھے۔

انصار مدینه بھی اس ہے آگاہ تھے۔اور ان کو اپنی خوش بختی کی بھی کچھ امید تھی۔

انصار مدسنیه کا مجسس انصار مدینه سے کون پہلے اسلام لے آیا قبائلی رقابت کی وجہ سے اس سلسلہ کے وعوے کچھ اختلافات ظاہر کرتے ہیں اور یہ عاجزاس بحث میں نہیں پڑناچاہتا کہ سارے انصار مدینہ میرے لئے لتنے عظیم ہیں کہ میں سب کو نمبر شمار ایک پررکھتا ہوں ۔ بہرحال چھلے باب میں جناب ذکوانؓ بن قیس کا ذکر ہو چکاہے کہ وہ ایک عظیم نظم لکھ چکے تھے "۔ کہ اے قریش آپس ہیں تا وہ روایت ہے کہ انہوں نے حضور پاک کی شان میں ایک قصیدہ بھی لکھا تو اولین مسلمانوں میں ایک تو جتاب ذکوان ہیں ۔ دوسرے ہن صاحب کاذکر ملتا ہے وہ عظیم صحائی جتاب عبادہ بن صامت کے بڑے بھائی جتاب سویڈ تھے۔ دوسرے باب میں گزارش ہو علی ہے کہ آپ کی باس احتال گھم ٹی ایک کتاب بھی موجود تھی ۔ روایت ہے کہ انصار کی جنگ بعاث سے بھی چہلے آپ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قران پاک سناتو بڑے متاثر ہوئے کہ آپ تو حقمان کی کہ ٹی کو بھی آسمانی کتاب بھی موجود تھی ۔ روایت ہے کہ انصار کی بھی آسمانی کتاب بھی جہلے آپ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قران پاک سناتو بڑے متاثر ہوئے کہ آپ تو حقمان کی کہ ٹی کو بھی آسمانی کتاب بھی ہوئے تھے ۔ میکن آپ جنگ بعاث میں کام آئے ۔ ایکن وہ اپنے قبید پر اسلام کہ مرات ہوئے ۔ آپ بنو خورج ہے ۔ عظیم صحابی جتاب سعد بن معاذک بڑے بھائی بعتاب ایاس، ایک وفد کے ساتھ کہ مکر مہ آئے ۔ یہ وفد قبید اوس کی بھی حضور پاک کو گو آپ کی بھی حضور پاک کی بیش کی کان پر ایسان انٹر ہوا ۔ کہ وہ قبیلے کی خواہشات کو بھول گئے ۔ اور حضور پاک پر ایسان نے تو ایس کے انٹرات ضرور چھوڑ گئے ۔ اس کے بعد قبید اوس پر اپنے ایسان کے انٹرات ضرور چھوڑ گئے ۔ اس کے بعد قبید اوس بر اپنے ایسان کے انٹرات ضرور چھوڑ گئے ۔ اس کے بعد قبید اوس بر اپنے ایسان کے انٹرات ضرور چھوڑ گئے ۔ اس کے بعد قبید اوس اور خورج دونوں کے لوگ ای پی دشمن کو بھول کرحت کی ملاش میں ملہ مگر مہ کے جگر لگاتے رہے ۔ انہی دنوں مشہور سالم کا اعلان کر کھے تھے ۔ یاس دن اعلان کیا ۔ بہر حان پیٹر ب داپس جانے سے بھی جتاب اسلام قبول کر کھے تھے ۔ یاس دن اعلان کیا ۔ بہر حان پیٹر ب داپس جانے سے بھیلے جتاب اسلام کا اعلان کر کھے تھے ۔ یاس دن اعلان کیا ۔ بہر حان پیٹر ب داپس جانے سے بھیلے بحتاب اسلام اعلان کر کھے تھے ۔ یاس دن اعلان کیا ۔ بہر حان پیٹر ب داپس جانے سے بھیلے بحتاب اسلام اعلان کر کھے تھے ۔ یاس دن اعلان کیا ۔ بہر حان پیٹر ب داپس جان پیٹر ب داپس جان ہتا ب اسام کا اعلان کر کھے تھے ۔ یاس دن اعلان کیا ۔ بہر حان پیٹر ب داپس جانے سے بھیلے بحتاب اسلام کو تھے کہ دائے اور عتب نے بھی حضور پاک کے خطر کو گئے تھے ۔ یاس دن اعلان کیا ۔ بہر حان پیٹر ب داپس جوار پیٹر کو کھی حضور پاک کے خوان کو گئے تھے ۔ یاس دن اعلان کیا ۔ کیا کہ کیا تھی کیا تھی کیا تھی کو کھی کے دور کھی کے دور کیا کے دو

انبی دنوں جتاب عبادہ بن صامت بتاب یزیز بن تعلبہ اور جتاب عویم بن عوف نے مکہ مکر مہ میں آگر اپنے مسمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ بلکہ روایت یہ بھی ہے کہ ان صاحبان سے چند دن وہلے جتاب ابوالہشیم بن التیبان ، جتاب رافع بن مالک اور جتاب معاذ بن عضرا جو عمرہ کی عرض سے مکہ مگر مہ تشریف لائے تو وہاں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر گئے ۔ عضرا ۔ معاذ کی والدہ کا نام تھا۔ باپ کا نام حارث تھا۔ آپلے دونوں بھائی مویڈ اور عوف کا جنگ بدر میں شہیر ہونے کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے معاذ اور مویڈ ایک بی شخصیت ہوں کہ اس کے بعد میں معاذ کا نام سننے میں نہ آیا۔

اس طرح اوپر بیان شدہ آئ انصار صحابہ کے مسلمان ہونے کے عمل کو بعض مورضین نے بیعت عقبہ اول کا نام دیا ہے اور ہم آگے جن دو بیعتوں کا ذکر کر رہے ہیں ۔ان کو بیعت دوم اور سوم قرار دیا ہے ۔اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ۔ لیکن جو کچھ بیان ہو چکا ہے یہ الگ الگ کاروائی تھی ۔اور اوپر بیان شدہ صاحبان نے ہمارے حساب سے آگر ایک اور بیعت میں بھی شرکت کی جس کو ہم بیعت اولیٰ کہ رہے ہیں تو اس لئے اس الگ الگ کاروائی کو کسی اجتماعی بیعت کا نام نہیں دیا جا سکتا ۔مورضین نے ناموں کے عکر میں ہمیر پھیر کر کے معاملات کو کچھ مہمل کر دیا تو اس وجہ سے مولانا شائی نے بیعت اولیٰ میں گیارہ یا بارہ اصحاب کے بیائے کل چھے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے۔

ابی دونوں بھائی، بنوہاشم سے ابولہب، قریش کا دوسراشیطان نظر بن الحارث، ابن الغیطلہ، طعمیہ بن عدی، اور مجاج کے دونوں بیٹے نہیہ اور منیبہ شامل تھے۔حضور پاک، جناب صدیق اکر کے ساتھ مشورہ کے بعد بجرت کی تجویز بناحکے تھے۔دواوشنیاں تیار تھیں ابن اریقعہ کو مسلمان نہ تھا سین بااعتبارتھا، اور اس نے رہنمائی کرناتھی۔جناب اسمانے ازار بند کو کاٹ کر سفری کھانا باندھا تو تاریخ میں ذوالناطقین کا خطاب پایا۔پس کفار کے سروں پر حضور پاک دھول پھینے اور سورۃ لیملین پڑھے نکل گئے۔پہلے مرحلہ میں غار تور میں دکناتھا اور اس وجہ سے آج بھی زائرین اس غار کی زیارت کے سے جبل تورکا حکر لگاتے رہتے ہیں۔غار تور میں پناہ لینے کا غار توں میں بھی ہے۔علاوہ وہاں النہ تعالیٰ نے ایک ببول کے در خت کو الیما پھیلاؤ دیا کہ غار کا منہ بند ہو گیا۔ کبوتری نے دہاں انڈے دے داور تین ون قباں انڈے دے داور تین والیا تن دیا۔اور ان کو بھی انٹہ تعالیٰ نے شرف دے دیا۔ قریش آپ کو نہ پاسکے۔اور تین ون غار میں قیام کے بعد آپ نے یثرب سے لئے روائگی اختیار کی۔

ام معتبدگا شرف راستے میں ام معبد کے خیمہ یا پڑاؤ میں قیام فرمایا۔ ام معبد کا تعلق بنو فراعہ سے تھا۔ وہ قوی اور دلیر تھیں چادر اوڑھے اپنے خیمہ کے آگے بیٹی رہتی تھیں ، اور مسافروں کی حسب طاقت میز بانی کرتی تھیں ۔ لیکن قبلا کی وجہ سے سرکار دوعالم کے قافدہ کو کچے بھی نہ پیش کر سکیں ۔ ان کی بکری کا دودھ بھی سو کھ چکا تھ ۔ حضور پاک نے ام معبد کی اجازت سے بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا مانگی ۔ پس وہاں دودھ کا الیماسیلاب آیا کہ حضور پاک کا قافلہ دودھ سے سراب ہو کر حلا گیا تو ام معبد کے خاوند جب آئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور ام معبد سے پوچھا کہ سے خیمہ میں سب برتن دودھ سے بحرے پڑے تھے۔ ام معبد کے خاوند جب آئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور ام معبد سے پوچھا کہ سے بروا ، سام میں بھی جو اب دیا اس کے بھی سے بہوا گزارش ہے کہ ترمذی اور مشکوۃ کے مطابق حضور پاک جسیا میں بھتے ہیں ۔ اس سلسلہ حسین و جمیل نہ ان سے قبل دیکھا گیانہ ان کے بعد ۔ بہی کچے جتاب برا بن عاذب بخاری شریف اور مسلم میں بھتے ہیں ۔ اس سلسلہ حسین و جمیل نہ ان سے قبل دیکھا گیانہ ان کے بعد ۔ بہی کچے جتاب برا بن عاذب بخاری شریف اور مسلم میں بھتے ہیں ۔ اس سلسلہ حسین و جمیل نہ ان سے قبل دیکھا گیانہ ان کے بعد ۔ بہی کچے جتاب برا بن عاذب بخاری شریف اور مسلم میں بھتے ہیں ۔ اس سلسلہ حسین و جمیل نہ ان سے قبل دیکھا گیانہ ان کے بعد ۔ بہی کچ جتاب برا بن عاذب بخاری شریف اور مسلم میں بھتے ہیں ۔ اس سلسلہ

س اگر سب روایات اکھی کی جائیں تو یہ مضمون ایک کتاب میں بھی نہیں سما سکتا ۔ لیکن ام معبد نے جس سادگی اور معصومیت سے ہمارے آقا کاذکر کیا یہ عاجزا نہی الفاظ سے این پیاں: کھائے گا۔ اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ حصنور پاکے کا حسن و جمال تو ام معبد یوں گویا ہوئیں ۔ " اے ابا معبد ابمارے باس سے ایک بابر کت بزرگ رے اور یہ انہی کی وجہ سے ہوہ نہایت نورانی ہو اللہ عبد اور یہ انہی کی وجہ سے ہوہ نہایت نورانی ہے ۔ وہ گزرے اور یہ انہی کی وجہ سے ہوں اس پیٹ بڑا ہونے کا عیب نہیں ۔ دان میں کو تاہ گردن اور نہ چھونا سرہونے کی خرابی ہے ۔ وہ صدین و جمیل ہیں کہ ان کو دیکھ دیکھ کر جی نہیں تھکتا ۔ آنکھوں میں کافی ساہی ہے ۔ پلکوں کے بال خوب گھنے اور لمبے ہیں ۔ آواز میں لیکھوں میں کافی ساہی ہے ۔ اور جہاں سفیدی ہے وہ خوب شفاف اور سفید ہے ۔ میں لیکھوں ہیں باریک ہیں اور آئرھی میں گھنا پن ہے ۔ اور جب بات کرتے ہیں تو حسن کا غلب ہوتا ہے۔ گھنگو تو نگینوں کی لڑی ہو ۔ اور جب بات کرتے ہیں تو حسن کا غلب ہوتا ہے۔ گھنگو تو نگینوں کی لڑی ہو ۔ اور جب بات کرتے ہیں تو حسن کا غلب ہوتا ہے ۔ گھنگو تو نگینوں کی لڑی ہو ۔ اور جب بات کرتے ہیں تو حسن کا غلب ہوتا ہے۔ گھنگو تو نگینوں کی لڑی ہوتی ہیں ۔ دور سے دیکھو تو سب سے زیادہ بار عب اور حسنین ہیں ۔ ایسے کہ گوتو سب سے زیادہ شیریں گفتار اور خوب سے دیکھو تو سب سے زیادہ شیریں گفتار اور خوب بیں۔ ایسے کہ گوتوں بڑے کی وجہ سے انہیں کم ترجائے گی۔ جسل ہیں۔ ایسے متوسط اندام ہیں کہ دازی قد کا عیب نہ نگاؤ گے ۔ اور نہ کو تی قائھ کو تاہ قدرہ و کی وجہ سے انہیں کم ترجائے گی۔ در میان ایک شار اور کاش کی کو دور تائمیں کی ترجائے گی۔ وہ دو شاخوں (ابو بگر اور عاش کی در میان ایک شار کی ہے۔ اور دیکھنے میں وہ تینوں بڑے بارونت تھے۔ اور ان کے یہ دونوں رفقاً

السے تھے جو ان کو گھیرے رہتے تھے ۔وہ جو کھ فرماتے تھے تو ہے دونوں رفقا مخدوم بن جاتے تھے "۔

حضور پاک کے جمال کو کوئی قلم بیان نہ کرسکے گا۔آپ کے نسینے کی خوشبوسے پوری محض مہک جاتی تھی ۔آپ کی شیریں کلام سے فضا کا ماحول تبدیل ہوجا تا تھا ، اور آپ کی پا کمیز گی وظہارت فضا میں اس طرح بکھرجاتی تھی کہ جس مقام پر آپ موجو وہوتے اس کا رنگ ہی نرالا ہو تا۔اس سسلہ میں اہل محبت نے کئی کتابیں لکھی ہیں لیکن ایک اکمیلی کتاب مولانا جامی گی "خواصد النبوۃ" تقریباً چار سو واقعات کی جھلکیاں دیتے ہے۔جن کو پڑھ کر اور آپ کے تصور سے سرور حاصل کرے کئی لوگ زندگی گزارتے ہیں ۔ البتہ کو تاہ نظر بشر کے چکر میں پڑ کر "کامل انسان "تک ہی چکنے پاتے ہیں ۔ ان کا عروج آگے جاکر رک جاتا ہے کہ حضور پاک کے مطابق وہ "کل" والے مقام پر رہتے ہیں ۔اور گھائے میں رہتے ہیں۔جس نے آپ کی شان کو شجھنے میں عاجری برقی اس کے سامنے آگر ہاتھ باندھ کر گھڑے ہوجاتے ہیں ۔ "کہ آؤہم سے استفادہ اس کے مقامات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اور علم بھی اس کے سامنے آگر ہاتھ باندھ کر گھڑے ہوجاتے ہیں۔"کہ آؤہم سے استفادہ

ینرب میں آمد یہ تو صرف جمال والا پہلوتھا۔ جس میں ام معبدؓ نے بارعب اور وقار کے اتفاظ استعمال کر کے کچے جلال کی جھلال کی بھی دی ہیں ۔ اور ہمارے آقا تو جلال و جمال دونوں کے ساتھ سب سے پہلے ینرب کے بالائی علاقے میں جہنے جہاں مسجد قبا کی بنیاد رہمزگاری پررکھی گئے۔ حجاج جب اس کی بنیاد رہمزگاری پررکھی گئے۔ حجاج جب اس

مسجد میں نوافل اداکرتے ہیں تو اکثر حضور پاک مے یہاں پر قدم مبارک رکھنے کے تصور میں کھوجاتے ہیں ۔ بہرطال میرب میں داخلہ ربیع الاول کے مہینیہ میں ہوا۔اور اس تاریخ ہے سن بجری مقرر ہوا۔اس کے بعد آپ نے وہاں قیام فرمایا جہاں اونٹنی جاکر بيثير گئي۔اورپيشرف جناب ابو ايوب انصاريٌ کو حاصل ہوا۔جناب سعدٌ بن معاذ، جناب سعدٌ بن عبادہ اور جناب عمارٌ ، بن حزم کو ہمسائیگی کا شرف حاصل ہوا۔اور جو خدمت ان عظیم ہستیوں نے حضور پاک کی انجام دی اس پر کئی مضامین بھی تھوڑے ہوں گے ۔ اس جگہ پر بعد میں از داج مطہرات کے لئے تجرے تعمیر کئے گئے ۔ اور اس جگہ آج مسجد نبوی ہے ۔ جس کی موجو دہ عمارت سلطنت عثمانید کے زمانے کی ہے۔ جس طہارت محبت اور خلوص سے کئی سوسال پہلے ترکوں نے یہ کام کیا۔وہ ایک الگ کتاب کا مضمون ہے۔اور اب جو تو سیع ہور ہی ہے تو کافی پرانے نشانات تقریباً ختم ہوجائیں گئے کہ یہ بڑاعظیم منصوبہ ہے۔ يثرب كى بجياں حضورياك جب يثرب ميں داخل ہوئے اور جہاں جاتے تھے تو چھوٹی چھوٹی بحياں مكانوں كى مجھتوں پر چڑھ جاتی تھیں یا کسی گلی کے موڑ پرا کٹھی ہوجاتی تھیں ۔اور کچھ اس قسم کے گانے گاتی تھیں " چاند نکل آیا۔۔۔ کوہ وواع کی گھا میوں سے ۔۔۔ ہم پرخداکا شکر واجب ہے۔۔۔ جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں۔۔۔ ہم فلاں

خاندان کی لڑ کیاں ہیں ۔۔ بتاب محمد مصطفہ کسیے اچھے ہمسائے ہیں "

روایت ہے کہ اس قسم کے گانے بجیاں ہر دفعہ گاتی تھیں ، جب حضور پاک مدینیہ منورہ سے زیادہ عرصہ غیر حاضر ہوتے تھے۔ تو ایسے الفاظ میں ہر دفعہ خوش آمدید کے گانے گائے جاتے تھے۔اور مسلمانوں کی کوئی دعا حضوریاک پر درود و سلام پڑھے بغیرانے ہے جسے بغیریت کے لفافہ سید بحیوں کی طرف سے سلام ہو تاتھا۔

ململ ہمجرت مورضین نے ہجرت کے عمل کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جناب صہیب رومی کو اپنا تمام مال مکہ مکر مہ چھوڑ نا پڑا کہ کفار نے کہا کہ وہاں کمایا تھا۔ کئ صحابہؓ لینے بال وبچہ کو مکہ مکر مہ چھوڑ آئے تھے۔حضوریاک کی زوجہ محترمہ سودہ، دونوں بیٹیاں جناب ام کلثومؓ اور جناب فاطمۃ کو آپ نے سواری پر پانچ سو درہم خرچ کر کے جناب زیڈ بن حارث کے ذریعہ سے منگوا یا۔ کہ ساتھ جناب ام ایمن اور اسامٹر بن زیر بھی آگئے ۔ جناب سووہ کے ضاوند جناب سکران کی وفات اور حضور پاک سے نکاح کا ذکر ہو چکا ہے ۔آپ واحد ام المومنین ہیں جنہیں ام المومنین کی حیثیت سے ہجرت کی سعادت حاصل ہوئی ۔ حضور پاک کی بیٹی جناب رقیہ نے اپنے خاوند جناب عثمانؓ کے ساتھ ہجرت کی۔اور جناب زینبؓ کاخاوند مسلمان یہ ہواتھا وہ بعد میں آئیں اور ذکر بعد میں آتا ہے۔ جناب ابو بکڑ اور کئ صحابہ نے اپنے بال دبچہ کو مکہ مکرمہ سے بعد میں منگوایا۔

ازواج مطہرات یہاں پر حضور پاک کے ازواج مطہرات اور آپ کے عور توں کو شرف دینے ، اور نکاح کی پاکیزگی کے سلسلہ میں کچھ ذکر ضروری ہے۔ جناب خدیجہ الکبری کی وفات کے بعد اور جناب سودہ سے نکاح سے پہلے ۔ خضور پاک سے چھا جناب ابو طالبؓ کی بیٹی حصرت ام ہائی جن کے خاوند انہی دنوں فوت ہوئے ان کو حضور پاک نے نکاح کی پیش کش کی ۔ حصرت ام ہائی جن کا ذکر ساتویں باب میں معراج شریف کے سلسلہ میں ہو جکا ہے ۔ انہوں نے عرض کی " کہ یارسول الله میرے چھوٹے

چوٹے بچے ہیں۔ ڈرلگتا ہے کہ ان کی طرف توجہ کرنے سے آپ کی پوری خدمت نہ کر سکوں یا کوئی ہے ادبی ہوجائے اور یہ جو ہمن کا مقام ہے اس کو بھی کھو بیٹھوں "حضور پاک مسکرا دینے اور فرما یا" تو پھرآپ بہن ہی بہتر ہیں " تو جناب سو دہ کو زیادہ عمر کا ہوتے ہوئے یہ شرف حاصل ہو گیا کہ وہ حضور پاک کی بیٹیوں کی دیکھ بھال کریں۔ حضرت ام ہائی کی شادی بنو محزوم کے ہاں ہوئی تھی اور خاندانی بند صنوں کی وجہ سے وہ بجرت نہ کر سکیں ۔ فتح کمہ کے وقت حضور پاک کو عرض کی کہ بچ بڑے ہو گئے ہیں اور حضور پاک ہے شک ان کو زوجیت کا شرف بخش دیں۔ حضور پاک پھر مسکرا دینے اور فرما یا" نہیں ام ہائی۔ تہمارا یہی شرف قائم رہے کہ تم میری بہن ہو "اس پہلو پر مزید جھمرے آگے آتے رہیں گے۔

خلاصہ جرت کے حالات بخاری شریف، ابن اسحاق اور ابن سعد وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں ۔ اس عاجز نے بامقصد مطالعہ کے تحت اور کہانی کو تسلسل دینے کے لئے ان تینوں کتابوں کی مدد سے واقعات کا نجوڑ پیش کیا ہے ۔ البتہ بجرت کے فلسفہ یا نظریہ اور حکمت کی جھلک ساتھ پیش کر دی ہے ۔ کہ بجرت کرنے میں کیا مقاصد تھے ۔ لینی ایک مرکز اور فوجی مستقر میں اسلامی فلسفہ حیات پر بنانا مقصو و تھا ۔ جس کے لئے عہد و پیمان باند ھے گئے ۔ پھراس اہل حق والوں کے مرکز اور فوجی مستقر میں اسلامی فلسفہ حیات پر عمل کر کے اسلام کی ایک عمارت کھڑی گئی ۔ جہاں سے روشنی کا پھیلاؤاس طرح سے شروع کیا گیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر اور اللہ کے حسیب کے گھر کو ایک کیا گیا ۔ اور اس کو تھوڑا اللہ کے حبیب کے گھر کو ایک کیا گیا ۔ اور اس کو تھوڑا ہوں اور ایک امت کا پہلو مکمل ہو گیا ۔ اور اس کو تھوڑا کو ایک سپرنگ ہو رڈ پر کھڑا کر گئے ۔ جہاں ان کے دلوں کو جوڑویا گیا تھا۔ ان کے ایک ہا تھا۔ ان کے ایک ہی ہمارے اگلے میں توار تھی ۔ انہوں نے لینے مقاصد حاصل کرنے کی بنیاد کسے باند تھی ۔ یہی ہمارے انگلے باب کاموضوع ہے۔

وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا (اقبال)

# یوان باب مد سند منوره کامستقراور جنگی کاروائیاں

مد سینہ النبی سیزب اب مدینتہ النبی ہو گیا نہ مکر مہ ہے بجرت کا پہلا مرحلہ ختم ہوا۔اس کے آگے کئی مرحلے ہیں کہ انفرادی اور اجتماعی بجرت جاری رہی ۔بہرحال فتح مکہ کے بعد جب التد اور رسول کے گھر ایک را لطبے میں بندھ گئے تو ہجرت کا عمل ختم ہوا ۔ یعنی حضور پاک نے بجرت کا مقصد حاصل کر لیا تو وقتی طور پر بجرت ختم ہو گئی۔البتہ بجرت ہمارے سے سنت بن گئی کہ مسلمان اپنے عقیدہ اور دین کی حفاظت کے لئے بجرت کر سکتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے چودہ سو سالوں میں مسلمانوں نے کئی اجتماعی بچرتیں کیں ۔انفرادی ہجرت الگ بات ہے ۔بہرحال بعض جگہوں پریہ اجتماعی ہجرتیں وقتی تھیں ۔اور مسلمانوں نے جلدا پنی کھو**ئی** ہوئی زمین یا علاقے پر قبضہ کر لیا ۔ لیکن سپین سے مسلمانوں کی ہجرت کا نتیجہ یہ نگلا کہ جو مسلمان وہاں باقی رہ گئے تھے وہ مجھی چند سال بعد ختم ہو گئے ۔انسیویں صدی عسیوی اور اس صدی کے شروع میں روسی تر کستان اور وسط ایشیاہے بھی مسلمانوں کو ہجرت کر نا پڑی ۔ لیکن مہاجر جہاں گئے وہیں کے ہورہے اور روسی تر کستان کے مسلمانوں کو ہم نے روس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ تو بجرت سے کوئی مقصد حاصل یہ ہوا۔البتہ اب وہاں بھی الند کی رحمت شروع ہو گئی ہے۔اس صدی میں فلسطین کے مسلمانوں کو بجرت کرنا پڑی ۔ لیکن وہ پہلے عرب ہیں اور بعد میں مسلمان ، تو اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں ۔ کہ عرب ازم ، ایک سازش ہے ، اور سب حغرافیائی اور لسانی نیشنلزم غیراسلامی نظریے ہیں ۔لیکن اس صدی میں جو ہجرت ہمارے خطے میں ۱۹۴۷ء میں ہوئی اور پھر جاری رھی اس جدیبی دنیا میں کوئی مثال نہیں متی ۔ کچھ او گوں کا یہ خیال ہے کہ دوسرے پارہ کے سو کھویں رکوع میں جس بجرت کا ذکر ہے وہ یہی ہماری بجرت تھی کہ ماضی میں کوئی اتنی بڑی بجرت نہ ہوئی ۔ بھرالفاظ بھی کچھ ہمارے اوپر صادق آتے ہیں کہ ارشاد ربانی ہے کہ " موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں " یعنی چونکہ ہم نے فلسفہ جہاد سے گریزاور نا سیحی اختیار کی ہوئی تھی ۔ تو بیہ جھیر بکریوں والی بھگدڑ تھی ۔ بجرت کے مقصد کو سامنے نہ ر کھا۔ ستر ہزار نوجوان عور تیں کفار کے پاس چھوڑ آئے ۔ نہ غیرت آئی نہ ندامت کی اور النا حب الد نیا اور کرایت الموت کے حکروں میں پڑگئے۔ پھرالند تعالیٰ نے کشمیر میں جہاد کا راستہ ٹکالا - اور ڈیڑھ سال تک ہم بہتے اڑتے رہے اور جہاد کی برکت سے کچھ حاصل بھی کرنیا ۔ حالانکہ بہت زیادہ غداریاں ہوتی رہیں اور آخری بدی غداری ۱۹۴۹ء کی فاعر بندی تھی کہ جہاد کو پکاجمود دے دیا ۔اور آئندہ کے لئے بھی غیروں کا فلسفذ دفاع اپنالیااور لپنے فلسفہ دفاع بعین جهاد سے گریز کیا تو اتنے ہتھیاروں کے ہوتے ہوئے ستمبر ١٩٦٥ء میں چند دن لڑائی لڑ سکے ۔ادر دسمبر ١٩٤١ء میں نوے ہزار فوجیوں نے ہتھیار ڈال کر ہمارے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ لگا دیا۔ ملک بھی دوفت ہو گیا۔ادر سبق بھر بھی نہ سیکھا۔ اور کماجی بین مہاجمہ'' کا نہم اپنا کر کیا تھے نہیں کیا جار کی ۔ اس سب کی وجہ یہ ہے کہ بجرت کرے کئی ایسے لوگ بھی مہاجر بن گئے جو دولت اور فلاح کی عزض سے اس ملک میں آئے یہی ہمارے کرتا دھرتا اور " دانشور " بن گئے ۔اور "انصار " نے بھی خوب لوٹ مچائی ۔ تو یہ چھیالیس سال ذلت کی زندگی تھی ۔جو

صاحب اس جائزہ کی تفصیل میں دلچیپی رکھتے ہیں وہ راقم کی کتاب " ناشقند کے اصلی راز " اور " پنڈورہ باکس " ہے استفادہ کریں ۔ که غیر ہمیں کافرانه سیاس ، عسکری ، معاشی ، وفتری اور عاولانه نظاموں میں حکر گئے سنگرا لولا پاکستان اینگلو امریکن بلاک کی ضرورت تھی ۔اور غلام کذاب و سرسید کی مد د سے انہیویں صدی سے انگریز، بے دین ، بے کر دار ، اور ابن الوقت لو گوں کی ایک کھیپ تیار کر رہا تھا جس کو جاتے جاتے ہم پروہ ہمارے حکمرانوں کے طور پر مسلط کر گیا ۔اور آج تک ایسے ہی لوگ ہمارے عکمران ہیں ۔ کبھی مسلم لیگ کی شکل میں ۔ کبھی پیپلز پارٹی کے روپ میں اور کبھی مارشل لا کے ڈنڈے کے طور پر۔ امبیر کی کرن قرآن پاک کے بیان میں آگے آتا ہے کہ "میں نے ان لوگوں کو کہا کہ مرجاؤ اور وہ مرکئے۔ پھر جلا دیا ان کو اللہ کرے کہ ہماری موت یا ذات کی گھڑیاں بنی اسرائیل کے امتحان کی طرح چالیس پینتالیس سال ہی ہوں اور اب ہمیں اللہ" زندہ" کر دے لیعنی جلادے ۔ کہ اب ہمارے ملک کے دوسرے سرے پریہی بجرت کا پہلو جو شروع ہوا ہے وہ بجرت جاندار تھی۔ " کہ تیری ب على نے لاج رکھ لى " كه افغانستان ميں كوئي سرسيديا كمال تركى پيدا نه بهواتھا جوان كو" ماڈرن " بناتا - يہ بجرت رنگ لائى كه ' ہر کمحہ ہے قوموں کے عمل پر نظراس کی "اور افغان مجاہدین نے روس جسیں سرپاور کو پاش پاش کر دیا۔ مقصد اس تہید کولمباکرنے میں مقصد بیتھا کہ ہمارے "مسلمان دانشور" اور" اسلام پیندے حکمران "اکثر حضور پاک کی مدنی زندگی کے اپنانے کا ذکر کرتے ہیں ۔ کہ پاکستان میں یہ اپنائے بغیرچارہ نہیں ۔ بلکہ بڑی بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک بری جماعت تبلیغ کے سلسلہ کو جاری کر ہے ہمیں مکی زندگی ہے راہ پردگار ہی ہے۔ کہ مذہب ہر کسی کا ذاتی اور نجی معاملہ بن جائے اور یہی غیر چاہتے ہیں ۔آگے کیا ہو تا ہے ۔اس وجہ سے تو یہ عاجز باور کرانا چاہتا تھا کہ آج تک اس سلسلہ میں کچھ نہیں کیا۔ بلکہ بنیادی باتوں کو سمجھے ہی نہیں ۔اورآگے کیاہو تا ہے۔تویہ عاجزاب ساری کتاب ہی مدنی زندگی پر اکھ رہا ہے۔اور قارئین اس میں الیں چیزیں پڑھیں گے جن پراب تک پردے پڑے ہوئے ہیں ۔اوراب تک قوم کے سلمنے ایک بھی ایسالیڈر نہیں آیاجو ایسی زندگی کی نشاند ہی کرسکاہو ۔ حالانکہ علامہ اقبالْ اشارہ بھی کرگئے تھے ۔۔

ہ وہی تیرے زمانے کا امام برخی جو بچھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں بچھے کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے سے اور وشوار کرے عملی تیاری پہلے باب میں گزارش ہو چی ہے کہ دین فطرت کے لحاظ سے انسان ہی مرکز کا تنات ہے سپتانچہ اسلام کے لحاظ سے سب سے پہلے قوم میں سیای وحدت پیدا کی جائی ہے ۔اور ای وحدت پر دفاعی فلسفہ کی بنیاد باندھی جاتی ہے ۔اصول یہ ہے کہ ہر دقت تیار رہو ۔ خذو انحذر کم " تو ہمارے آقا حضور پاک نے مدینہ منورہ پہنچ کرپوری قوم کو سیای وحدت میں پرودیا ۔ تاکہ اپنے دفاعی فلسفہ کی بنیاد اس پر باندھیں اور اس طرح پوری قوم الند تعالیٰ کی فوج (حزب الند) بن جائے ۔وشمن کی نشاند ہی بیعت عقبہ۔ فانی میں ہو چی تھی کہ سارے عرب قبائل نے مدینہ منورہ پر چڑھ کر آنا تھا ۔ لیکن اس وقت قریش ذرا جلدی میں تھے ۔اور فوری وشمن کھار میں تھے ۔اور فوری وشمن کھار میں تھے ۔اور فوری

تک مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی ہے تانچہ وشمن کے ساتھ طاقت میں توازن پیدا کرنے کے لئے کچھ عملی کاروائیاں کی گئیں۔اور اپنے ذرائع کو بہتر طور پر استعمال کرنے کی راہ نکالی گئے ۔یہ فوجی عمل اس زمانے کی بھی اہم ضرورت ہے۔لین حضور پاک کی سنتوں میں الیے اسباق کو تلاش کرنے کی بجائے ہم نے مشکری اور ویول سے الیے سبق سیکھنے شروع کردئیے:

وہ آنکھ کہ ہے سرمہ افرنگ سے روش پرکار و تون ساز ہے ہمناک نہیں (اقبال )
روحانی وحدت کے سلسلے میں کچھ عملی کام کئے۔
قری طور پر "لاالہ الااللہ محمد الرسول اللہ "کیوجہ سے وحدت تھی۔ لیکن یہ معاملہ انفرادی بھی تھا۔ جماعت بندی کے لئے مل کر عبادت کرنے کی ضرورت تھی۔ اور اس کے لئے اوقات مقرر کرنے تھے۔ اور ان اوقات پر مسلمانوں کو بلانے یا اکٹھا کرنے کے طریق کار کو بھی اپنانا تھا۔ چنانچہ اذان کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہ نمازوں کے اوقات پر اذان سے بلاوا دیا جاتا ۔ یا ولیے بھی جب اکٹھا مونے یا اجتماع کرنے کی ضرورت پڑتی تو اذان دی جاتی ۔ تو دھول وغیرہ کی بجائے زبانی الفاظ کا مشورہ حضرت عمر اور حصرت عمر اور حصرت عبد اللہ عبد اللہ مشورہ کو شرف دے دیتا تھا کہ دور الیے مشورے ویں ۔ کہ وہ اذانیں ہماری اذانوں کی طرح بناوٹ والی نہ تھیں بلکہ:۔

وہ سحر بحس سے لرز تا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا (اقبالؒ)
اذان اور بناز بابھاعت وعدت فکر اور وعدت عمل کو شیر وشکر کردی تھیں ۔اور بے شک اسلام میں تمام عبادات کی مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کے لئے تیار کیاجائے۔اطاعت امیر، ربط و ضبط، وقت کی پابندی ، جہمانی اور وعانی بک رفکی اور جماعت بندی یہ تہام بہلو بناز یاالصلوق سے پھوٹے ہیں یا بناز کی شہنیاں ہیں ۔اور مسجد کا محراب، لفظ حرب سے کہ حضور پاک کے زمانے میں مسلمان بناز پڑھتے وقت اپنے بہتھیار (حرب) امام کے آس پاس رکھ چھوڑتے تھے ۔تو امام کے کھڑے ہونے والی جگہ کا نام بھی محراب پڑگیا۔علاوہ ازیں اس زمانے میں جنگ لڑنے کے کئے کھڑی صف بندی کی جاتی تھی ۔اور سب کا ایک رخ ہوتا تھا۔جو عام طور پروشمن کی طرف ہو تا تھا۔ بیکن ضرورت پڑنے پرساری صف کارخ تبدیل ہو سکتا تھا۔جسی سب کا ایک رز ہوتا تھا۔جو عام طور پروشمن کی طرف ہو تا تھا۔ بیکن ضرورت پڑنے پرساری صف کارخ تبدیل ہو سکتا تھا۔جسی ہم فوجی ڈرل میں کرتے ہیں ۔اور ایسی ڈرل کا بانی اٹھارویں صدی کا جرمنی کا یادشاہ فریڈرک تھا جس نے مسلمانوں کی روایت سے استفادہ کیا۔تو نماز میں صف بندی کو بھی جنگ میں مسلمانوں نے اسلام کی پہلی صدی میں اپنانا شروع کر دیا۔اہل یو رپ نے بارود کے استعمال کے بعد پندر صویں صدی عدیوں کے مورچہ بندگی کو گھ اپنا یا اور زیادہ تربہلی جنگ عظیم میں جو اس صدی کے شروع میں گئے۔کہ مشین گن نے فوجوں کو مورچہ بندگی کو گھ اپنا یا اور زیادہ تربہلی جنگ عظیم میں جو اس صدی کے شروع میں تھی۔کہ مشین گن نے فوجوں کو مورچہ بندگی کو گھ اپنا یا اور زیادہ تربہلی جنگ عظیم میں جو اس صدی کے شروع میں قبی کے مشین گن نے فوجوں کو مورچہ بندگی کو گھ اپنا یا اور زیادہ تربہلی جنگ عظیم میں جو اس صدی کے شروع میں

حالات سے فائدہ اٹھانا مدینہ منورہ کے حالات مکہ مکرمہ سے بہتر تھے۔ گو مکہ مکرمہ میں بھی مسلمانوں میں کچھ روحانی وحدت موجود تھی۔ لیکن مدینہ منورہ میں عملی طور پرایک قوم، ایک ملک ادر ایک حکومت کی وجہ سے جو اجتماعی وحدت

نصیب ہوئی، تو مدینے منورہ بہت جلدی اسلام کامر کر اور ایک فوجی مستقر بن گیا۔ توانہی دنوں میں حضور پاک نے ایک خطبے میں فرایا 'زمانے کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا اور آپ زمانے کو تسلسل دینے کے لئے مبعوث ہوئے ہیں "آپ کی نبوت کو تیرہ سال ہو گئے میں نیو یہ الفاظ آپ نے مدینے منورہ میں آکر استعمال کئے ۔ تو ظاہر ہے کہ آپ یہ فرمار ہے تھے کہ 'اب متحدہ طور پر ہم سب کارواں حق، اجتماعی طور طریقوں سے زمانے کو تسلسل دینے کا دکر ہوا تھا۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہم کہ جہلے ودوسرے ابواب میں صراط مستقیم کی وضاحت کے تحت زمانے کو تسلسل دینے کا ذکر ہوا تھا۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہم کہ جونیا حضرت آدم نے احت واحدہ کا تصور دے کر شروع کی۔ الگ الگ خطوں کی آب وہوا اور مزاجوں سے دنیا کے معاشرت کے طور طریقوں میں تبدیلیاں ہوئیں ۔ اور لوگ گروہ کروہ ہوگئے ۔ الگ الگ ملک بن گئے ۔ الگ الگ قو میں بن گئیں ۔ پیٹم بر مبعوث ہوئے ۔ الگ الگ ملک بن گئے ۔ الگ الگ و میں بن گئیں ۔ پیٹم مبعوث ہوئے ۔ ایک الگ ملک بن گئے ۔ الگ الگ اس مبعوث ہوئے میں مردوں نے صراط مستقیم کی نشاند ہی ضرور کی ۔ لیکن وہ محدود علاقوں یا لوگوں کے لئے مبعوث ہوئے وار امت واحدہ کا تصور دیا۔ اور کارواں حق کو ایک امت اور المیت دین کے بیروکار کے میں اس مقصد اور ضرورت کے تحت دین اسلام کو جاری وساری کیا۔ جب حضور پاک اپنافرض پورا کر بھے تو الند تعالی نے قرآن پاک کی مقصد اور ضرورت کے تحت دین اسلام کو جاری وساری کیا۔ جب حضور پاک اپنافرض پورا کر بھے تو الند تعالی نے قرآن پاک کی مقصد اور ضرورت کے تحت دین اسلام کو جاری وساری کیا۔ جب حضور پاک اپنافرض پورا کر بھی تو الند تعالی نے قرآن پاک کی مورۃ میں دین کی تکمیل کا علمان کر دیا۔ اور حضور پاک نے خطبہ محبہ الوداع میں فرمایا " کہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر آگیا " لینی تعلی میں دین کی تکمیل کا علمان کر دیا۔ اور حضور پاک نے خطبہ محبہ الوداع میں فرمایا " کہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر آگیا " لینی تعلی حالت پر آگیا " لینی تسلسل دے دیا۔ آگے بھاری قسمت ۔

اندروٹی و حدت اس صاط مستقیم پرچلنے کو لیے روحانی وحدت نے مسلمانوں کو دلوں کو تو مصبوطی کے ساتھ بناز اور عبادات کے ذریعہ سے جوڑ دیا نہیں کچھ اور عملی اقدام کی بھی ضرورت تھی ۔ کہ فطری اور اندرونی وحدت پیدا ہو ۔ اس کے لئے کچھ وعدوں اور پیمانوں کے باندھنے کی ضرورت تھی ۔ تا کہ مگن پیدا ہو سکے ۔ الیما کرنے کے لیے لوگوں کو گروہ بندی کے سے نہیں بلکہ نظام وحدت میں پرونے کے لیے حصے بنائے جاتے ہیں ۔ انصار اور مہاج دو بڑے قبیلے موجود تھے ۔ دو بڑے قبیلوں میں سے بھی لوگ آگے کئی قبیلوں میں بنے ہوئے جاتے ہیں ۔ انصار اور مہاج دو بڑے قبیلے موجود تھے ۔ دو بڑے قبیلوں میں سے بھی لوگ آگے کئی قبیلوں میں بنے ہوئے تھے ۔ مہاج بن کے قبیلوں کا ذکر ہو چکا ہے جو لوٹی پھوٹی حالت میں مدینہ منورہ بہنچ ۔ چنانچ پوری قوم میں وحدت پیدا کرنے کے لیے تمام مسلمانوں کو حضور پاک پوری قوم میں وحدت پیدا کرنے کے لیے تمام مسلمانوں کو حضور پاک نے بھائی بنا دیا ۔ (کل مسلم اخوۃ) لیکن بھائی بندی کی ایک اور راہ لکالی جس کو عقد مواخذہ کہتے ہیں ۔ جس کے حت اول مہاج بھائی دو مردی کو ایک انساز نے لیخ مہاج بھائی کو اپنی ملک سے بھی شریک کر دیا ۔ گو بہت کم مہاج بین نے اس ملکیت سے فائدہ اٹھایا، یا جس کسی نے کچھ فائدہ اٹھایا ۔ وہ چند کو اپنی ملکیت سے فائدہ اٹھایا، یا جس کسی نے کچھ فائدہ اٹھایا ۔ وہ چند دن کے لیے تھا ۔ یہ ایک حذب سے ایک حذب سے ایک مزد کے اور کر کی گئے ہیں اور دنوں طرف کے اسمان کو کام کرنے اور عملی کرند کے اوکام دیئے گئے ۔ مؤرضین اس عقد موافذہ کی تفصیل میں گئے ہیں اور دونوں طرف کے اسما، مبارک بھی لکھے ہیں ۔ مثل جناب ابو بکڑ کاعقد موافذہ حضرت خارجہ بن زید سے حضرت عظر کا حضرت خارجہ بن زید سے حضرت عظر کے اسما، مبارک بھی لکھے ہیں ۔ مثل جناب ابو بکڑ کاعقد موافذہ حضرت خارجہ بن زید سے حضرت عظر کے اسما، مبارک بھی لکھے ہیں ۔ مثل جناب ابو بکڑ کاعقد موافذہ حضرت خارجہ بن زید سے حضرت عظر کا حضرت خارجہ بن زید سے حضرت عظر کا حضرت

عتبان بن مالک سے حصرت عثمان کا حصرت اوس بن ثابت سے ، حصرت ابو عبیدہ کا حصرت سعد بن محاذ سے اور حصرت عبدالر حمن بن عوف کا حصرت سعد بن ربیعہ سے وغیرہ سناموں اور صحابہ کرائم کے زندگی یا مزاجوں کے مطالعہ کے بعد محلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک نے عام طور پر دو ہم مزاج صحابہ کرائم کو ایک بندھن میں باندھا، جس سے بڑی اندرونی وصدت بیدا ہوئی سے انصار کے ایشار پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ جتاب سعد بن ربیعہ اپن ایک عورت کو طلاق دے کر جتاب عبدالر حمن کے انصار کے ایشار پر پوری کتاب کھی جا سکتی ہے کہ جتاب سعد بن ربیعہ اپن ایک عورت کو طلاق دے کر جتاب عبدالر حمن کے جتاب زبیر نکاح میں وینے کو حیار تھے ۔ جتاب حارث بن نعمان نے اپنے ساری زمین مہاج بن کے بنو زہرہ کے خاندان کو دے دی ۔ جتاب زبیر جتاب عثمان ، جتاب مقداد اور جتاب عبیدہ کو ان کے انصار بھائیوں نے مکان بنانے کے لیے زمین دے دی ۔ مسلمانوں میں بھائی بھائی بھائی بھائی بندی و نیاوی عزضوں کے حت کی جاتی ہے ۔ اس کا بنیادی اصول کے تابع یا اصول کے تابع یا اصول کے تابع یا اصول کے تابع یا ثانوی حیثیت دی جائے اور دنیاوی عزضوں کو اس اصول کے تابع یا ثانوی حیثیت دی جائے ۔ کہ بنیادق تم دائم رہے اور تمام اغراض اخوت کے تابع ہوں ۔

یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز سلطانی اخوت کی جہانگری محبت کی فراوانی (اقبال) اصحاب صفہ اسلام کے پھیلاؤ میں مسجدوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور ہجرت کے بعد اسلام مسجد نبوی سے پھیلا۔ وی مرکز تھا۔ حکومت بھی وہاں ہی سے کی جاتی تھی۔انصاف بھی ادھرہی سے مہیا ہو تا تھا۔اور فوجی حکمت عملی بھی وہاں ہی پر تعین کی جاتی تھی ۔ چنانچہ معاشرہ کا ہر کام ادھر سے ہی جاری و ساری ہو تا تھا۔ یعنی یہاں باتی مذہبوں والی بات نہیں ہے کہ عبادت گاہ میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے النہ تعالیٰ سے لو لگالی ۔النہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی وقت لولگ سکتی ہے اور اس کے ذکر سے دل اطمینان پکڑتے ہیں لیکن یاد رہے کہ مسجدا کی ادارہ ہے۔ جہاں ایک دوسرے کے دکھ سکھے لے کر قوم کے بڑے سے مزدا فیصلہ ہوتا ہے ۔ اور اس طرح سے حضور پاک نے مسجد کو قصر حکومت بھی بنادیا اور جب تک مسلمانوں نے اس پر عمل کیا تو وہ دنیا پر تھائے رہے سپتانچہ حضور پاک نے مسجدوں کے الیے استعمال کیلئے مسجد نبوی کے ساتھ سائبان بنوایااور اس سائبان کے نیچ جو لوگ رہنتے تھے ان کو سائبان والے یا اصحاب صفہ کہتے تھے ۔ یہ صحابی حضوریاک یا حکومت کے کارندے تھے ۔اور ایک وقت آیا کہ ان کی تعداد چار سو کے قریب ہو گئی تھی ۔ہمارے مورخین نے البتہ ایسے تمام صحابْہ کے نام نہیں لکھے ۔اس لئے پیر تسلیم کرنا مشکل ہے کہ چار سو کے قریب نادار لوگ مسجد نبوی میں لوگوں کے ٹکڑوں کو انتظار کر رہے ہوتے تھے۔معلوم ہو یا ہے کہ مورضین نے اس سلسلہ میں کچھ زیادتی کی ہے کہ حضور پاک نے نادار لو گوں کا ایک گروہ بنا دیاجو مسجد کے قریب پڑے رہتے تھے ۔اس عاجز کے لحاظ سے حضور پاک کی امت کی لوگ حضور پاک کی آنکھوں کے سامنے کسے نادار ہو سکتے تھے ۔ ہاں بید الگ بات ہے کہ رزق کی بہت فراغت نہیں تھی۔ کچھ تنگیاں تھیں اور اس میں مصلحت تھی کہ قناعت سکھلانا مقصود تھا۔ معلوم ہو تا ہے کہ کل چار سو کے قریب صحابہ کرام کو باری باری سائیان کے نیچ بیٹی کر حکومت کے کارندے کے طور پر کام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ۔اوریہ ایک ادارہ تھا جس میں جناب عبداللَّہ بن مسعود جناب ابو ہربڑہ اور جناب انس ٌ بن مالک جیبے عظیم

محد ثین نے کام کیا اور بعد میں اسلام کے پھیلاؤ میں اور اسلامی علوم کے پھیلانے میں اہم فریضہ انجام دیا۔اس ادارے میں کچھ عاشقوں کو حضور پاک کے جمال ہے مستقیفی ہونے کا انتظار ہتا تھا۔ان میں جناب عثمانٌ بن تظمون ، جناب بلالْ ، جناب ابو ذر عفاری ، جناب عمارٌ بن یامتر، جناب سلمان فارش اور جناب صهیب رومی وغیرہ شامل ہیں ۔ بہرحال اس ادارے میں زیادہ تر رضاکار تھے۔اور الیے لوگ ہوتے تھے۔ جن کی از دواجی یا معاشرتی ذمہ داریاں زیادہ نہ ہوتی تھیں یا کسی نے اس وقت شادی نہ کی ہوئی تھی ۔ یا کوئی صاحب اس وقت شادی کی استطاعت یہ رکھتے تھے اور روکھی سوکھی روٹی یاجو کچھ مل گیااس پر گزارہ کر لیتے تھے ۔ حکومت کے پاس اتناخ اندند تھا کہ سب الیے کارندوں یا کار داروں کو پوراخرچ دیاجا آاس لئے کئی دفعہ کھانا نہ ملا۔ یا حضور پاک کی برکت سے تھوڑا کھانا بھی ان کے لئے کافی ہو گیا تو ان روایتوں پر انسے اضافے ہوتے گئے کہ ان صحابہ کرام کو بالکل فقیر اور صوفی بنا دیا گیا۔ بے شک ہم سب مسلمان فقر ہیں اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں۔لیکن اصحاب صعنہ کے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ۔ وہ حکومت کے کارندے تھے ۔اور حضور پاک کے حفاظتی دستہ کے طور پر بھی کام کرتے تھے ۔آگے کتاب میں قارئین پر عملی طور پر واضح ہو گا کہ کتنی حفاظت کی ضرورت تھی۔یہی لوگ پیغام رسانی کا کام کرتے تھے۔اور لو گوں کی رہنمائی کرتے تھے وغیرہ پھر حضور پاک کے جمال کاجو اثر ہوا تو یہی لوگ بعد میں اسلام کے مملغ اور معلم بن گئے ۔اور چھلے باب میں بیہ عاجز جناب نظام الدین اولیاً اور جناب رکن الدین سپرور دیؓ کے ہجرت کی حکمت کے تحت اصحاب صفہ کے سلسلہ کے جائزہ کو خراج تحسین پیش کر حیکا ہے۔ بہرعال جو بھی وہاں رہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت وہاں ٹھہرے ۔ کچھ کا قیام وقتی تھا اور کچھ نے ا پن عمر ہی دہاں صرف کر دی یاجو کوئی جو کچھ کر سکااس نے وہ کیا۔جتاب ابو ہریرہؓ وہاں پر سات بجری میں تشریف لے آئے لیکن مچر وہیں کے ہو رہے اور آج سب صحابہ کرام سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں ۔ گو وہاں قیام صرف تقریباً ساڑھے تین سال رہا۔ یاد رہے کہ اصحاب صفہ نے اسلامی نظام کے کار ندوں کے طور پر بھی اہم کام کئے ۔

سیاسی و صدت روحانی وحدت، اندرونی وحدت، اور نظامی وحدت کا اپنا اپنا مقام ہے ۔ لیکن قوم کے لیے اصلی وحدت سیاسی تعلقات ۔ یا سیاسی بندھن ہوتے ہیں کہ کسی سیاسی نظام سے قوم کے حصوں یا گروہوں کے شیروشکر کر دیا جائے ۔ اسلام تفرقہ والی گروہ بندی کے بخت مخالف ہے اور کمی سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ اس سلسلہ میں سیبہہ کر چکے تھے تو حضور پاک نے وو گروہوں لیعنی مہاج اور انصار کو تو کچھ بندھنوں سے باندھ دیا ۔ لیکن ایک سیبراگروہ تھااور ان کا ذکر ہو چکا ہے کہ وہ بہودی تھے ۔ ان تین گروہوں کے علاوہ ایک پوشیرہ یا چھپاہوا گروہ بھی تھا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا نام دیا ۔ ان کی نشاند ہی مشکل تھی یہ وقتی لوگ تھے اوپر سے مسلمان اور اندر سے کبھی کچھ اور کبھی کچھ ۔ عبداللہ بن ابی کو ان کا سروار کہتے ہیں ۔ باتی کون کون تھے ۔ اس کو ظاہر نہ کیا گیا کہ یہ لوگ کبھی عبداللہ کا ساتھ دیتے تھے ۔ اور کبھی اپنے آپ کو بڑے وفاوار مسلمان کے طور پر پیش کرتے اس تھے جب عبداللہ کا ساتھ دیتے تھے تو کوئی بھیب وغریب بہانہ تلاش کر دیتے تھے ۔ یہی نہیں بلکہ کئی دفعہ عبداللہ کی رہنائی کے بغیر بھی کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے تھے ۔ حضور پاک ہر تجویز یا حکمت عملی تعین کرتے وقت ان

منافقین کے ردعملوں کو ذہن میں رکھتے تھے ، کہ مہاج بن اور انصار میں عقد موافذہ ہوجانے کے بعد مکمل طور پر گروہ بندی ختم ہو سکتی تھی نیکن کوئی نہ کوئی منافق بنج میں کوئی شوشہ چھوڑتا رہتا تھا۔ روایت ہے کہ ایک ون صحابہ کرائم نے حضور پاک کو گزارش کی کہ اند تعالیٰ نے کافر پیدائے کہ ان کا کوئی اصول ہے وہر نے ہیں۔ مسلمان پیدا کئے کہ اند تعالیٰ کے مطبع ہیں۔ تو یہ منافق پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا ، حضور پاک یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا "بازاروں کی رونق کے لیے "قار تین اس میں بٹا مسبق ہے ۔ ہم مانیں یا نہ مانیں دنیا کا زیادہ کاروبار یہی منافق لوگ چلار ہے ہیں۔ اہل حق ، تعداد میں ہمیشہ کم ہی رہے ۔ اور اہل حق و باطل والوں کی کر میں بھی یہ منافق اہم کر واراوا کرتے ہیں۔ اور دیکھ لیں کہ یورپ کی جو قو میں اپنے آپ کو مہذب کہتی ہیں وہ پاطل والوں کی کر میں بھی یہ منافق اہم کر واراوا کرتے ہیں۔ اور دیکھ لیں کہ یورپ کی جو قو میں اپنے آپ کو مہذب کہتی ہیں وہ پر دہ تہذب کے شخت کیا نہیں کر رہی ہیں ۔ آدم کشی ، فواشی ، غارت گری ۔ اور بہاں دنیا کے عیبوں پر پر دہ ڈالے ، ہوئے ہیں اور دہ تہذب کے شخص کیا نہیں کر رہی ہیں ۔ آدم کشی ، فواشی ، غارت گری ۔ اور اجہاں دنیا کے عیبوں پر پر دہ ڈالے ، ہوئے ہیں ایس خورہ کو تو میں ایس کر رہی ہیں ۔ آدم کشی ، فواشی ، غارت گری ۔ اور اجہاں دنیا کے عیبوں پر پر دہ ڈالے ، ہوئے ہیں ان نہیوؤں کو حضور پاک نے بتا ماہل مدینے کو بیٹاتی مدینے کے دریعہ ہائی دو مرے کے صلیف قبیلے سنے ہوئے کو میٹاتی مدینے کے طبیف قبیلے سنے ہوئے کو میٹاتی مدینے کے میا میٹاتی ہوئے کو فقروں میں بیان کر دیا ۔ یہ اور اپن آئی جاروں میں ابن صد اور ابن آئی جسے محق نے تو آئی ہائی تاریخوں میں ابن سمد اور ابن آئی کی مدر ہے پورامیٹاتی تبصرے کے ساتھ چھوٹے کو آئی کر رہا ہے ۔ کہ آگر پاکستان بنانے کے بعد خوار کی تاریخوں میں ابن سمد اور ابن آئی کی مدر ہے پورامیٹاتی تبصرے کے ساتھ چھوٹے تو آئی اس برصفیری تاریخ میٹاتی ہیں تو تو تو اس برائی کی کرائی میٹائی کی دو تر ہے کہ آگر پاکستان بنانے کے بعد خوار دور ایس تاتھ کی کر کے گوئے کہ آئی کو تو تاتھ کی دور تو تو تو آئی کہ کہ اس میٹائی ہوئی۔

#### **میثاق مدسی** بهم الله الرحمی

یہ قرطاس حضرت محمد الرسول اللہ کی طرف ہے ہے۔ جو قریش مسلمانوں اور یترب کے مسلمانوں کے تعلقات کی نشاند ہی کرتا ہے۔ یاجو اور لوگ ان میں شامل ہوں گے اور ان کے سابقہ مل کرکام کریں گے۔ یہ ان کے لئے بھی ہے یہ سب اب ایک قوم یاامت ہیں اس سے ذرا مجر بھی باہر جانے کی گنجائش نہیں۔

اکے قوم یاامت ہیں اس سے ذرا مجر بھی باہر جانے کی گنجائش نہیں۔

ادقریش مسلمان قصاص کے لیے خون بہا یا فدیہ ای طرح اداکریں گے جس طرح پہلے رواج چلاآتا ہے۔

ادقریش مسلمان قصاص کے لیے خون بہا یا فدیہ ای طرح اداکریں گے جس طرح پہلے رواج حلاق اواکریں گے۔

ادقریش مسلمان قصاص کے لیے خون بہا یا فدیہ ای طرح لا گوئے ہے۔

ادقریش مسلمان کے متام چھوٹے قبائل (نام) پر بھی یہ پہلواسی طرح لا گو ہے۔

ادا تعبید اوس کے متام چھوٹے قبائل (نام) پر بھی یہ پہلواسی طرح لا گو ہے۔

ادا سب اہل ایمان پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ قصاص کے خون بہا یا فدیہ کے سلسلہ میں کوئی کو تا ہی نہ بر تیں گے جس سے دوسر سے

كانقصان بهور بابهو س

۵- کوئی مسلمان کسی اور مسلمان کے آزاد کر دہ کو اس مسلمان کی مخالفت میں اپنی حلیف نہ بنائے گا۔ ۲- ہنام اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ کسی السے آدمی کو منہ نہ لگائیں گے جو بغاوت مجھیلانا چاہے، ناانصافی کی راہ دکھائے ، دشمنی کرے اور گناہ کامر تکب ہو۔اور سب مسلمان السے آدمی کی مخالفت کریں گے خواہ وہ کسی کا قریبی رشتہ واریالڑ کا بی کیوں نہ ہو۔

ے۔ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے کہنے پر نہ کسی مسلمان کو شہید کرے ۔اور نہ ہی غیر مسلم کو الیہا کرنے میں مدو دے ۔ ۸۔ پناہ صرف الند کے نام پر دی جائے گی ۔اسکے علاوہ کسی کو پناہ دینے کاحق نہیں ۔

و متام اہل ایمان مک جان ہیں ۔اور اس میں نہ ذرا تجرشبہ ہے اور نہ کچھ فرق کیاجا تا ہے۔

ا ۔ بہودیوں میں سے جو ہمارے ساتھ ہو گااس کے سے ہمارے ساتھ برابری ہے۔ اور ہم اس کی مدد کریں گے۔ نہ اس کو کوئی دکھ بہنچا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے دشمنوں کو کوئی مدددی جائے۔

اا۔مسلمانوں کے اندرونی امن اور مک جہتی میں کوئی رخنہ نہ ڈالاجائے۔

۱۲ ہے۔ اللہ کی راہ میں جنگ ہو رہی ہو تو کسی اکیلے وکیلے کو یہ حق نہیں چہنچنا کہ وہ کسی کو امان دے یاامن کا کوئی معائدہ کرے ۔ حالات سب کے لئے ایک جیسے اور موزوں رکھے جائیں ۔

۱۱۱ - ہر جنگ یا مہم کے لیے کو چ کے وقت ہر سوار پر فرض ہے ۔ کہ وہ ایک پبیل کو بھی اپنے سائقہ سوار کر ہے ۔

۱۲۷ - ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کے راستے ہیں جو شہیر ہوں ان کا بدلہ لے ، کیونکہ اللہ کے فرمانبر دار مسلمان صراط مستقیم پر رواں دواں ہیں ۔

۵۔ کسی بدویا مدینہ منورہ کے گردونواح کے قبائل کو یہ حق نہیں پہنچنا کہ وہ کسی کفار قریش کو امان دے ۔ یااس کا مال اپنے پاس رکھ لے ۔اور یہ کمی کفار قریش مسلمان یعنی مہاجرین کے معاملات میں رشتہ داری کے بہانے دخل نہیں دے سکتے۔ ۱۹۔ جب کسی پر کسی مسلمان کا قتل کرنا ثابت ہو جاتا ہے ، تو جب تک مقتول مسلمان کے وارثوں کو تسلی نہیں ہو جاتی تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ایکا کر کے اس قاتل کی مخالفت کریں اور اس کے خلاف کاروائی میں مدودیں۔

ا۔ کسی مسلمان پر واجب نہیں کہ وہ کسی شرپیند کو امن دے یااس کی مدو کر ہے جو الیساکر تا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو گی اس کے لیے نہ توبہ ہے اور نہ قصاص ۔

۱۵۔ اور تم جب کسی مسئلے کے پیج اختلاف کرتے ہو تو وہ معاملہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک کے سپر دکر دو ۱۹۔ پہنود بھی جب جنگ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں تو جنگ کاخرچ ان کو بھی برداشت کر ناپڑے گا۔ ۱۹۔ پن عوف کے پہودی اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ کی جہتی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ۱۰۔ پن عوف کے پہودی اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ کی جہتی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔

۲۱ سیاد رہے کہ وفاداری ہی ، غداری کو قلع قمع کرتی ہے اور بے شک یہودی قبائل کو اندرونی آزادی ہے سامے برقرار رکھ کر مجھی

دوستی کا ماحول قائم رہ سکتاہے۔

۲۷۔ یہودی قبائل کسی جنگ میں حضور پاک تحمد مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر شرکت نہیں کر سکتے ۔خواہ یہ معمولی جھگڑا ہو ۔ہاں زخموں کا بدلہ مانگ سکتے ہیں۔ `

۲۳-وہ جو کسی اور کو قبل کر دیتا ہے۔اس نے اپنے آپ اور اپنے کنبہ کو قبل کیا ہماں قصاص کے فیصلہ کی الگ بات ہے۔
۲۴-ویسے ہر جنگ یا لڑائی کی صورت میں مسلمان اپنی جنگ کا خرچ برداشت کریں گے اور یہودی اپنا حصہ ہماں البتہ اس میثاق والوں پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں ، ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کرتے رہیں ۔اور ایک دوسرے کو عملی وفاداری و کھائیں کہ غداری کا شک شریئے۔

۲۵ – کوئی بھی اپنے اتحادی کی شرپسندی کی ذمہ داری نہیں اٹھاسکتا البتہ مظلوم کی مد د ضروری ہے ۔اور اہم ہے ۔ ۲۹ ۔ یہودیوں کی یثرب کے دفاع میں مکمل شرکت کرنا ہو گی ۔اور یثرب ایک مستقر اور ایک قلعہ ہے ۔اور اس کی حفاظت اس میثاق والوں مرلازم ہے ۔

۲۷۔ جب کوئی اجنبی کسی کی حفاظت کے نیچے آجائے تو محافظ اور اجہنی دونوں کو اس میثاق پر سختی ہے عمل کر ناہوگا۔

۲۸۔ کسی عورت کو تب امن یا امان دیا جائے گاجب ایسی گزارش اس کے وار ثوں کی طرف سے ہو۔

۲۹ – اگر کوئی جھگڑا یا اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس کو النہ کے سپر دکیا جائے ، اور النہ کے رسول محمد کے سپر و سالنہ تعالیٰ کو صرف صالح عمل پیند ہیں ۔ (بی پہلو نمبر شمار ۱۸ کے متشابہہ ہے ۔ صرف لفظ جھگڑا ۔ اور آگے صالح عملوں کا ذکر فالتو ہے ۔ لیکن تضاد نہیں) ۱۹ – ۱۹ مسلم بھر اور ان کے حلیف قبائل کو امان بالکل نه دی جائے گی ۔ اور سب گروہوں کو مدینہ منورہ کے دفاع میں حصہ لینا ہوگا اور ہم حملہ آور کے خلاف کاروائی مل کر کرنا ہوگی ۔ اگر ان کو امن کے لیے حکم دیا جائے گا ( بیخی بہودیوں کو ) تو ان کو امن کے ساتھ رہنا ہوگا ۔ اور بہودی بھی مسلمانوں کو نہیں روگ سکتے ۔ اس میں جہاد کے سلسلہ میں وہ مسلمانوں کو نہیں روگ سکتے ہیں ۔ لیکن جہاد کے سلسلہ میں وہ مسلمانوں کو نہیں روگ سکتے ۔ ۱۳ سبر کسی کو وہ کچھ کرنا ہوگا جو اس کے لئے لازم قرار دے دیا گیا ہے ۔ خاص کر قبیلہ اوس کے حلیف بہودیوں کو یہ امید رکھ تا ہو جائی کہ اگر وہ ٹھسکی رہیں تو وہ مسلمانوں سے بڑی امیدیں وابستہ رکھ سکتے ہیں

۳۷۔ ہم پھر دہراتے ہیں کہ وفاداری سے غداری کا قلع قمع کیا جا سکتا ہے ۔اور ہرا کیک کو اس کا حق ملے گا۔اللہ تعالیٰ اس میثاق کو منظور فرماتے ہے ۔ہاں البتہ یہ قرطاس شرپسنداور قتنہ کرنے والوں کو کوئی حفاظت نہ دے گا۔

۳۳۔ جو آدمی باہر جاکر حکم سے مطابق لڑائی سے لیے نکلتا ہے۔ یاجوامن سے ساتھ مدینہ منورہ میں بیٹھارہتا ہے اس کو کسی قسم کا کوئی فکر نہیں کرناچلہ ہے جب تک وہ قتنہ اور شرپسندی سے بازرہتا ہے اللہ تعالیٰ صالح لو گوں اور النہ سے ڈرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے ۔اور محمدُ اللہ سے رسولُ ہیں ۔

تنبصرہ و جائزہ ۔ دودھ کا دودھ ۔اور پانی کا پانی ۔ یہ عاجزالیے دعوے تو نہیں کرتا ہے کہ یہ سب میثاق کا لفظی ترجمہ ہے ۔ کہ

کی کتابوں سے استفادہ کر ناپڑا۔ اور ذو معنی الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی لکھے۔ کچے دہرائی بھی ہے ۔ علاوہ ازیں اوب کو طحوظ رکھتے حضور یا حضور پاک کے الفاظ بھی اس عاجڑ کے ہیں۔ لیکن انشا، الند قار ئین کسی ایک شق کو دوسری کا تضادیہ کہہ سکیں گے ، کہ بڑی محنت سے صحح بیثاق کو پیش کیا جارہا ہے۔ کچے مورضین نے البتہ اس کو عہد نامہ کا نام دیا یا عہد وپیمان وغیرہ کہا۔ اس عاجڑ کے لئے یہ بیٹاق ہے اور حضور پاک کی طرف سے ہے۔ عہد نامہ بھی ہے۔ ذمہ داریاں اور حقوق بھی ہیں اور احکام بھی ہیں۔ ایک ایک شق کے الفاظ پر کئی مضمون لکھے جاسکتے ہیں۔ اور فلسفہ اور نظریہ ہے مثال ہے۔ شرپند کو امن دینے والے کو قتل سے بھی بڑا جم قرار دیا کہ الیے جرم کیلئے نہ تو ہہ ہہ قصاص سیہ بھی ثابت ہوگیا کہ کہ وہ حدیث صحح نہیں کہ "اختلاف میری امت کیلئے باعث رحمت ہے " سبہاں حکم ہے قرآن پاک اور اعادیث مبار کہ کی مدد سے ایسا اختلاف ختم کیا جائے ۔ یہ بیٹاق النہ تعالیٰ نے منظور کیا۔ اور عورت کی حفاظت پر بھی ذرا دصیان دیں۔ اب یہ ہوئی نہیں اور دہ اسلام پر" ڈاک " مار نے کہ قادیا نیت کوئی غذہب نہیں اور دہ اسلام پر" ڈاک " مار نے کہ گرین سے بڑھ کر شرپندی کیا ہوگی۔ تو بھلا ہم قوم کے طور پران قادیانی شرپندوں کو کیوں امان دیستے ہیں اور جو لوگ بناتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر شرپندی کیا ہوگی۔ تو بھلا ہم قوم کے طور پران قادیانی شرپندوں کو کیوں امان دیستے ہیں اور جو لوگ ان کی معاشر تی بائیکاٹ نہیں کرتے کیا وہ مسلمان ہیں ؟

یہ ہے حضور پاک کی سنت، نہ کہ ہمارے علما کے بائیس نکات یا قرار داد مقاصد ۔ پاکستان میں ہمیں پہلے دن سے اس میں آق کو جاری و ساری کرنے کی ضرورت تھی ۔ کہ حاکم وقت اولی الامر کی طرح حکومت سنبھال کر ہمیں اننہ کی فوج بنا دیتا ۔ ہبرحال اس میثاق کے ذریعہ ہمارے آقائے ایک سیاسی حاکم کی طرح مد سنہ مغورہ کا انتظام سنبھال لیا ۔ ہبودی بھی اس میثاق میں شامل تھے ۔ انہوں نے جب میثاق کی خلاف ورزی کی تو نتیجہ بھی بھگت لیا۔ ہراکیک کی کہانی باری باری آئے گی ۔ اس میثاق مین بڑا سبق یہ ہے کہ اسلامی فلسفہ حیات کے تحت ہم سب النہ تعالیٰ کے سپاہی ہیں ۔ کہ میثاق کے لفظ سے عسکری یا فوجی پن کا مظاہرہ ہوتا ہے ۔ اور اسلام النہ کی آمریت ہے سمہاں پر نہ لوگوں کو النہ کاشر کیک بنایاجا تا ہے نہ وطن کی پوجا کی جاتی ہے ۔ سہاں وحدت فکر اور وحدت عمل کے سخت حضور پاک کی غلامی اختیار کی جاتی ہے:۔

بازد تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ اسلام تیرا دلیں ہے تو مصطفوی ہے (اقبال) و شمن کے ارادوں کا جائزہ سیت عقبہ ثانی میں واضح ہو چکاتھا کہ فوری دشمن کفار مکہ تھے۔اس سے حضور پاک نے فوجی حکمت عملی متعین کرنے کے لئے ایک طرف اپن طاقت کو بڑھا یا جس کا ذکر ہو چکا ہے تو دوسری طرف دشمن کی تعداد اور ارادوں کا جائزہ لینا بھی ضروری تھا۔حضور پاک کو معلوم تھا کہ قبائلی جمہوریت کی وجہ سے سب عرب قبائل جلدی جلدی اکھے ہوکر مد سنے منورہ پر حملہ آور مذہو سکیں گے۔دوم کفار مکہ شروع میں کسی ایسے اتحاد کی کوشش بھی نہ کریں گے ، کہ مد سنے منورہ والوں کی تعداد کفار قریش کے مقابلہ میں کم تھی۔اوران کا خیال ہوگا کہ وہ مد سنے منورہ کو کسی دقت تا خت و تاراج کر سکیں گے۔

سوم کفار قریش جلدی میں ضرور تھے۔لیکن وہ مدینیہ منورہ پرجلد حملہ کرکے سارے بیژب کے گر دونواح کو اپنا دشمن بھی نہ بنانا چاہیں گے۔کہ ایسے حملہ کی صورت میں بیژب کی نتام آبادی اور نزد مک کے قبائل ضرور مل کر مقابلہ کرتے۔تو کفار مکہ نے بیژب میں اپنے حلیف یا ہمدرد مکاش کرنے شروع کر دیئے۔

قرایش کا عبدالله بن ابی کو خط سارے عرب میں مشہور ہو گیاتھا کہ یٹرب کے قبیلہ اوس اور خزرج عبدالله بن ابی کو اپنا بادشاہ بنا رہے ہیں ۔ اور وہ تا جپوشی کی تیاریوں میں مصروف تھا، کہ حالات تبدیل ہوگئے ۔ کہ اوس اور خزرج کے کافی لوگ مد صرف مسلمان ہوگئے بلکہ بیعت عقبہ ثانی کے تحت انہوں نے حضور پاک کو اپنا رہما تسلیم کرلیا ۔ اب اس سارے معاملہ میں عبداللہ ایک زخمی سانپ کی طرح تھا اور اس کو سمجھ نہیں آرہاتھا کہ وہ کیا کرے ۔ قریش نے اس کافائدہ اٹھانے کے لئے اور عبداللہ کو سرداری کی شہد دے کر اس کو ایک خط لکھ دیا۔ مختر طور پر اس خط کے الفاظ یہ تھے کہ ۔

"تم نے ہمارے آدمیوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو جم لوگ ان کو قتل کر ڈالو یا یثرب سے ثکال دو ور نہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے۔ اور تم کو فناکر کے جہاری عور توں پر تعرف کریں گے۔ "۔ حضور پاک کو اس خط کا پتہ علیا تو آپ خو د عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے گئے۔ اور اس کو حتیبہ کی کہ وہ مدینہ منورہ میں خانہ بحثگی سے گریز کرے ۔ اور قریش کا یہی مطلب ہے ۔ کہ تم اور ہمارے وفادار لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر کمزور ہوجا ئیں ۔ عبداللہ بن ابی محاملات کو کچھ سمجھ گیا۔ اور اس کو معلوم تھا کہ اس کے وفادار لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر کمزور ہوجا ئیں ۔ عبداللہ بن ابی محاملات کو بھی سمجھ گیا۔ اور اس کو معلوم تھا کہ اس کے وفادار لوگ زیادہ نہیں ۔ اس لیے اس نے قریش کے خط کا کوئی اثر نہ لیا۔ قریش کا خط بظاہر جنگ کی دھم کی تھے۔ تو عبداللہ سے مل کر قریش کی شرارت کو ختم کر دیا۔ انہی دنوں جناب سعد بن معاذ، عمرہ کے تو لینے پرانے دوست امیہ بن خلف کے ہاں قیام کیا۔ ابو جہل نے ان کو دیکھ لیا اور کہا "اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو نج کر دائیں یثرب نہ جاسکتے۔ اور آئندہ تم خانہ کھیہ نہ آسکو گے "جناب سعد" نے دیا کہ "اگر تم نے ہماراراستہ روکا تو ہم تہماراشام جانے کا داستہ روک لیں گے "۔

یہ دو واقعات آئندہ ہونے والے حالات پر روشیٰ ڈال سکتے ہیں ۔ کہ فریقین میں لڑائی کسی وقت بھی چھڑسکتی تھی ۔
کفار قریش نے مدینہ منورہ کے یہودیوں ۔خاص کر کعب بن اشرف، عبدالند بن ابی جسیے منافقوں اور مدینہ منورہ کے نزدیک بسنے
والے قبائل کے ساتھ رابطہ رکھاہوا تھا۔اور بھرپور تیاری کررہے تھے کہ کسی وقت مہاجرین اور انصار کو تباہ و برباد کر دیں گے۔
فرق صرف یہ تھا کہ ابو جہل اور اس کے حواری جلدی میں تھے۔لین عتبہ بن ربیعہ التواچاہا تھا۔قارئین چھٹے باب میں قبائل کی
ذمہ داریوں پر نگاہ کریں اور حالات کاجائزہ لیں تو یہ ظاہر ہوگا کہ کفار قریش قبائل بھی اب پہلی حالت میں نہ تھے۔اور وہاں پر بھی
کیلے نت فیصلہ مشکل تھا۔لین اگر کوئی بہائہ مل جاتا کہ قرایش کی عرب کا سوال ہے تو عتبہ کو تو ہر حالت میں اہم کر دار ادا کرنا
ہوتا تھا کہ وہ سپہ سالار تھا۔حضور پاک ان نتام پہلوؤں کاجائزہ لئے ہوئے تھے اور اپنی طاقت جس کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اس کو
مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک فوجی حکمت عملی وضع کی۔

حصنور پاک می فوجی حکمت عملی پاسٹر بیٹیجی ساتھ نقشہ بچارم ہے ، اس کو ایک نظر دیکھنے سے حضور پاک کی ساری فوجی حکمت عملی بچھ س آجاتی ہے ۔ بتنگ بدرجس کو حق کا بہلا معرکہ کہا جاتا ہے دراصل اسلام کا نواں بتنگی معرکہ ہے ۔ اس سے پہلا مد نیہ منورہ سے ڈیڑھ سال کے عرصہ بیں آٹھ بھٹگی مہمات ظہور پٹر برہوئیں۔ بہارے اس زبانے کے مورخ اور اسلام پندے دانشور اہل مغرب سے ایلے مرعوب ہوئے ہیں کہ ان کو ہروقت ڈرگھتا بہتا ہے کہ اہل مغرب کہیں ان کو "بھٹگھ" مدانت کے دائل مغرب کہیں ان کو "بھٹگھ" مدافعاند" پیندے دانشور اہل مغرب سے بسلے وہ ہزاروں "مجبوریوں" کی آڑلیتے ہیں ۔ اور جنگ کو کبھی" مصلحاند" بناتے ہیں اور کبھی" مدافعاند" در سالہ مذان ہو بہراوں "مجبوریوں" کی آڑلیتے ہیں ۔ اس کے بیا عاجر سب سے پہلے یہ بہلو باور کر انا چاہے گا کہ دس سالہ مذان نہ نہ نہ نہ ہمارے آقا نے سائیں بخگوں اور نوجی مہمات میں ازخود سے سالار کے طور پر کام کر کے فن سے گری پر احسان فرمایا اور انتحاسٹھ بخگی مہمات یا جنگوں کو مرسے سے سالاروں کے ماتحت لشکر بھٹج کر لینے عظیم رفقا۔ کو عظیم عسکری تو ت بنا دیا ہے بے عاجران پچانو میں جنگوں اور مہمات کو غیر شمار دے کر اس کتاب کا حصہ بنار با ہے کہ کوئی شک نہ رہے ۔ اور اگر اوسط ڈکالی جائے تو ہر سال میں دس بخگوں اور مہمات کو غیر شمار دے کر اس کتاب کا حصہ بنار با ہے کہ کوئی شک نہ رہے ۔ اور اگر مہمات پر ہفتہ یا دس دن تو ضور میں ۔ ان میں سے اکثر مہمات پر ہفتہ یا دس دن تو ضور مرب سے سالہ میں آدھے ہے اور جو لوگ فوجی ذہن رکھے ہیں وہ بہر مظاہروں میں معروف رہے ۔ ہم مہم جھیجنے ہے ہم کچھ تیاری کی ضورت بھی ہوتی ہے ۔ اور جو لوگ فوجی ذہن رکھے ہیں وہ آسانی سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک اور آپ کے رفقانے سال میں آدھے سے زیادہ دقت " نیلے تنبو ' کے نیچ گزار ااور آسانی سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک اور آپ کے رفقانے سال میں آدھے سے زیادہ دقت " نیلے تنبو ' کے نیچ گزار ااور الماقت حاصل کی ۔ کہ صفحہ کااس دیا میں گزارہ نہیں ۔

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات (اقبالؒ) حفا کو حفاظ کے فاصل معنہ کو حفاظ کے خود کی سے خور پر معجد نبوی اور اپنی رہائش گاہ کے نزدیک اصحاب صفہ کو اس کئے ٹھہرایا کہ وہ آپ کی حفاظت بھی کرتے تھے ۔ حضور پاک نے ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ مسلمان رات کو ہتھیار بند ہو کر سویا کریں۔ اس کے علاوہ ہم ہ داری کا بندوبست کیا۔ اور جگہ جگہ مخبرر کھے ، جو ہر شکیہ آدمی پر کڑی مسلمان رات کو ہتھیار بند ہو کر سویا کریں۔ اس کے علاوہ ہم ہ داری کا بندوبست کیا۔ اور جگہ جگہ مخبرر کھے ، جو ہر شکیہ آدمی پر کڑی تکاہ رکھتے تھے ۔ ہمرہ دینے کا سلسلہ میں خود حضرت سعد بن ابی وقاص راوی ہیں کہ یہ ذمہ داری انہوں نے ازخود کئی دفعہ نبھائی ۔ یہ تو مدینہ منورہ کے گردونواح کی تو مدینہ منورہ کے گردونواح کی گئت کہ وہ مسلمانوں کے وفاوار رہیں گے ۔ ان میں خاص کر جہندہ کا قبیلہ قابل کے ساتھ معائد ہے گئے کہ وہ مسلمانوں کے وفاوار رہیں گے ۔ ان میں خاص کر جہندہ کا قبیلہ قابل ذکر ہے جو مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلہ پر کو ہستانی علاقوں میں دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔

اگریہ عاج دلینے "مجبور، مرعوب، امن پینداور اسلام پیندے " دانشوروں کے بیانات اور تبھروں کور دکرنے یا اس سلسلہ میں جائزے پیش کرنے لگ گیا تو یہ کتاب ان کی "لاعلمی " دور کرنے کی باتوں سے بھرجائے گی ۔ لیکن ایک بیان رد کرنے کی اشد ضرورت ہے ۔ یہ "امن پیندے " کہتے ہیں کہ اسلام میں بالکل جنگ کی اجازت نہ تھی ۔ اور لڑائی تو تب شروع کی گئ جب سورة بقرہ



میں لڑنے کی اجازت ملی کہ " الند تعالی کی راہ میں آن لو گوں سے لڑوجو تم سے لڑتے ہیں " – اس عاجز کا اس بیان کے ساتھ ہر گز اتفاق نہیں ۔شان نزول کے تحت سورۃ بقرہ کی یہ آیات سرت البحر، رابعہ کی مہم اور حرار کی مہمات وغیرہ حن کا آگے ذکر آنے والا ہے ان سے بعد میں اتریں ۔ اور یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی جنگی کاروائیوں کو اور زیادہ واضح کرتی ہیں بینی مسلمانوں کے ان عملوں کو تقویت دیتی ہیں ساس عاجزنے واضح کر دیا ہے کہ جنگ کا فیصلہ بیعت عقب ثانی میں ہو گیا تھا ہجو فرق تھاوہ بیثاق مدینے نے نکال دیااس لیے جب واقعات اس عاجز کے جائزوں کے ثبوت میں جاتے ہیں تو اس سلسلہ میں مزید بحث فضول ہے ۔ اور جنگ و جہاد کو ظالمانہ عمل کہنے یالڑائی کے مناظر کو بھیانک بیاں کر کے ہمارے دانشوروں اور کچھ علماء نے قوم کو بے غیرت اور ذلیل کر دیا ہے ۔ کاش ایک ارب کی بجائے ہم صرف ایک کروڑ ہوتے ۔ لیکن ہوتے غیرت مند ۔ یہ عاجزاس جائزے اور اپنے ہرجائزے کو قرآن پاک اور سنت نبوی کے واقعات کے ٹالیح کر رہا ہے ۔اور میری ذاتی رائے صفر کے برابرہے۔ منتحرک طرز جنگ صفور پاک نے مدسنہ مؤرہ کے اندرونی اور بیرونی دفاع کے علاوہ ایک اور فوجی حکمت عملی بھی متعین فرمائی کہ وہ متحرک طرز جنگ (Mobile Warfare) کواپنائیں گے۔کہ جب نفری کم ہو تو یہ بہترین طریقہ جنگ ہے لیکن اس کے لئے بہت محنت اور جسمانی مصبوطی کی ضرورت ہے ۔اس کے علاوہ جنگی منفقوں کی بھی ضرورت ہے ۔اور حضور پاک نے ان سب پہلوؤں پرخاص تو جہ دی ۔ تفصیل ساتھ ساتھ آئے گی ۔ یورپ میں اٹھارویں صدی میں جرمنی کے فریڈرک اعظم نے جب مسلمانوں کی مناز اور دیگر جنگی چالوں کے مطاعہ کے بعد موجو دہ فوجی ڈرل کو اپنایا ، تو ساتھ اس طرز جنگ کو تدبیراتی (Tactical Doctrine) کے طور پر بھی اپنایا ۔ کلا سوٹزاس سلسلہ میں فریڈرک کو بڑی داد دیتا ہے ۔ کلا سوٹزجو غیرِ متحصب اور غیرجا نبدار قسم کا فوجی ماہر ماناجاتا ہے وہ بھی یہ ذکر نہیں کرتا کہ انہوں نے سب کچھ مسلمانوں سے سیکھا۔ اپنے تو خبرولیے بھی امن پسندی کی لوریاں دے کر ہمیں بے جان کررہے ہیں ۔لیکن پورپین دانشورجو بڑے محقق بننے پھرتے ہیں ان میں سے مجھی کسی نے یہ نہیں سلیم کیا کہ مسلمان ہی اس طریقہ جنگ کے بانی ہیں:-

فقط اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر دوسرا نام اس دین کا ہے فقر غیور (اقبال )

زمین کے مطابعہ اور استعمال کو اس طرز جنگ میں اہم حیثیت حاصل ہے ۔ ہلکے پھکلے دستے حرکت میں رہتے ہیں ۔ بڑے دستے دراصل متحرک ہوتے ہیں ۔ جب داؤلگادشمن پر بھیٹا مارا یا گھات لگائی ۔ اگر کسی جنگ میں دشمن کی طاقت زیادہ نظر آئی اور جنگ ناگزیر ہو گئ تو اپن حیٰ ہوئی زمین پر متحرک دفاع (Mobile Defence) اختیار کیا۔ اگر دشمن پر کامیابی حاصل ہو گئ تو بہتر ، اگر حالات خراب ہونے گئے تو بروقت وہاں سے طریقے کے ساتھ اٹھ کر کسی اور جگہ دفاعی پوزیشن اختیار کرایا۔ زمین کے علاوہ موقع اور محل کے استعمال میں الیساربط ضروری ہوتا ہے کہ اپنا کم سے کم نقصان ہو اور دشمن کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو۔ ریگستان یا کھلا علاقہ اس طرز جنگ کے لئے نہایت ہی موزوں ہے ۔ حضور پاک کے صحابہ کرائم نے بھی یہی طرز جنگ اپنا یا۔ جنگ سلاسل ، اجنادین اور پر موک میں یہی طریقہ جنگ بڑی سطح پر استعمال کیا گیا اور مسلمان متحرک رہے۔ دراصل اسلام ازخود

ا کی متحرک نظریہ ہے کہ اہل اسلام کا قافلہ صراط مستقیم پر رواں دواں ہے۔ نماز میں حرکت ، زکوۃ میں مال کی حرکت ، قربانی میں گوشت کی حرکت اور ج میں پوری قوم کی اکٹھی حرکت۔

عملی کاروائیاں اس فوجی عکمت عملی کے تحت جسیا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے حضور پاک نے بجرت سے لے کر جنگ بدر تک آٹھ فوجی کاروائیاں کیں ۔ جن کو نقشہ جہارم پر دکھایا گیا ہے ۔ نقشہ اور واقعات کے مطالعہ سے ظاہر ہوگا کہ وشمن کو مدینہ منورہ سے دور رکھا گیا۔اور اپن نفری اور ہتھیاروں کی کمی کو متحرک طرز جنگ اپنا کر وشمن کے ساتھ توازن پیدا کیا گیا۔ان آٹھ مہمات کی تفصیل یہ ہے۔

ا۔ سمر سنتہ البحر یا بحرکی مہم (رمضان مکیم بجری): یہ اسلام کی پہلی جنگی کاروائی ہے۔ حضور پاک کو مدینہ منورہ میں آئے ہوئے چھ ماہ گزرے تھے کہ ابو جہل کفار کہ کے دویا تین سو کے لشکر کے ساتھ مکہ مکر مدے ملک شام کی طرف راستے کی دیکھ بھال کے لئے نکلا۔ مقصدیہ تھا کہ بحیرہ قلزم کے کنارے کنارے چلتارہ، اور دیکھے کہ مسلمان کتنے چوکئے ہیں۔ اور اگر موقع ملے تو ان پر کوئی دھاوا کرے یا شبخون مارے ۔ حضور پاک کو مخبروں نے اطلاع دے دی اور حضور پاک نے جناب امیر جمزہ کو اپنے بیس یا پہاس مجاہدین کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر بھیجا کہ ابو جہل پر لگاہ رکھیں کہ اس کے کیاارا دے ہیں۔

قصنول اختلاف اکثر رادی یہاں ایک فضول اختلاف کے جگر میں پڑجاتے ہیں ۔ کچھ کا خیال ہے کہ اس نشکر میں سب مہاجرین تھے ۔ اور کسی کا خیال ہے کہ آدھے مہاجر تھے اور آدھے انصار ۔ اور آجکل کے مورخ اس خیال کے عامی ہوگئے ہیں کہ سب مہاجر تھے ۔ کہ انصار تو صرف مد سند منورہ کے دفاع کے ذمہ دار تھے اور باہر جاکر گشتی کاموں کی ذمہ داری انصار پر نہ تھی ۔ یہ بہت ہی فضول جائزہ تھا ۔ اصل بات یہ تھی کہ شروع شروع میں حضور پاک گشتی دستوں اور نشکروں میں زیادہ تر مہاجرین کو بھیجتے تھے کہ وہ لوگ علاقے اور زمین کی دیکھ بھال کر لیں ۔ انصار میں سے ایک ووصحابہ رہمنائی کے لئے ساتھ ہوتے تھے ۔ یار لوگوں کو کوئی بات مل جائے لیں اختلاف ڈھونڈ نے میں دیر نہیں لگاتے ۔ اس عاجز نے بیعت عقبہ ثافی کے الفاظ اور میٹائی مد سند کی شقوں کو اس لئے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے ۔ انصار مد سند نے حضور پاک کو ان معاندوں کے سخت اپنا روحانی پیشو ااور ساسی امیر تسلیم کر لیا تو بات ادھر ختم ہوجاتی ہے ۔ اس مہم میں ممکن ہے کہ تئیں مہاجر موں اور بیس انصار ہوں ۔ تو تئیں اور پچاس والا اختلاف بھی پہاں ختم ہوجاتی ہے ۔ اس مہم میں ممکن ہے کہ تئیں مہاج ہوں اور بیس انصار ہوں ۔ تو تئیں اور پچاس والا اختلاف بھی پہاں ختم ہوجاتی ہے ۔ اس مہم میں ممکن ہے کہ تئیں مہاج ہوں اور بیس انصار ہوں ۔ تو تئیں اور پچاس والا اختلاف بھی پہاں ختم ہوجاتی ہے ۔ اس مہم میں ممکن ہے کہ تئیں مہاج ہوں اور بیس انصار ہوں ۔ تو تئیں اور پچاس والا اختلاف بھی پہاں ختم ہوجاتی ہے ۔

جناب جزہ نظے اور چونکہ آپ کی نفری مقابلنا کم تھی اس لئے آپ نے ابو جہل کے نشکروں کی حرکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
ایک جگہ گھات لگائی ۔ لیکن جھرپ ہونے سے پہلے قبیبہ جہدنیہ کے مجدی بن عمرو کو حالات کا پتہ چل گیا۔وہ کفار مکہ اور مسلمانوں
یعنی دونوں فریقین کے سابھ معائدہ امن کئے ہوئے تھا۔اوریہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا علاقہ میدان جنگ ہینے۔اس نے جج بچاؤکیا
اور ابو جہل کو مکہ مکر مہ جانے کے لئے مجبور کر دیا۔جس کے بعد جناب جزہ بھی مدسنیہ منورہ واپس علیے گئے۔اس سے بعد کفار مکہ کو
مدینہ منورہ کے اتنا نزدیک آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان چوکئے تھے اور ان کو مسلمانوں کے عزم کی بھی خبر

تھی: -

شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو خوف باطل کیا! کہ ہے خارت گر باطل بھی تو (اقبالؒ) مہم کی اہمیت اس مہم کے لئے حضور پاک نے جناب امر حمزہؓ کو ایک جھنڈا عطافر مایا جس کارنگ سفید تھا اور اس نشکر میں جناب ابو مرثدٌ بن حصین کو یہ جھنڈا اٹھانے کی سعادت نصیب ہوئی ۔ جناب حمزہؓ شاع تھے اور انہوں نے اس مہم کے بارے ایک لمبی چوڑی نظم کہہ دی جس کے چنداشعار پیش کئے جاتے ہیں ۔ (یعنی ان کا مفہوم بیان کیا جارہ ہی کہ دی جس کے چنداشعار پیش کئے جاتے ہیں ۔ (یعنی ان کا مفہوم بیان کیا جارہ ہی کیا ۔ ہم تو ان پر کوئی حملہ نہیں کیا ۔ ہم تو دہ سب جنہوں نے خواہ مخواہ ہمیں جنگ کیا ، اور ہم پر ظام کیا ، انہوں نے کبھی یہ نہ سوچا کہ ہم نے تو ان پر کوئی حملہ نہیں کیا ۔ ہم تو

وہ سب ہوں سے تواہ مواہ ہمیں شک کیا،اور ہم پر حکم کیا،ا ہوں ہے جی یہ نہ سوچا کہ ہم نے توان پر کو بی مملہ ہمیں کیا۔ہم کو صرف انصاف اور سچائی کو چاہتے ہیں ۔اور اللہ تعالی کے راستے پرچینے کی دعوت دیتے ہیں ۔اور یہ لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں ۔اب میں ان پرجوابی حملہ کے لئے شیار ہوں ۔ کہ ہمارے پیٹمبرنے ہمیں الیسا حکم دیا ہے ۔اور ایسے جھنڈے کے تحت جو اس سے پہلے کسی کو عطانہیں ہوا۔اور ہمارے پیٹمبرنے مجھے جنگی کاروائی کے لئے بھیجا ہے۔۔۔۔"

تنہصرہ یہ اور اس قسم کی بے شمار نظمیں ہماری پرانی تاریخوں ناص کر ابن اسحاق میں موجو دہیں ۔افسوس کہ ہمارے شاعریا اورب کبھی ادھر دھیان نہیں دیتے ۔ کہ ان نظموں کو ار دوشعروں میں ڈھال کر قوم میں عذبہ جہاد پیدا کریں ۔ دوم ان نظموں میں تاریخ کا بیان بھی ہے مثلاً ابھی ابھی ذکر ہوا کہ ہمارے علما یا امن پسندے " دانشور کہتے ہیں کہ مد سنہ منورہ میں ہمنچنے کے ایک سال بعد جب وہی نازل ہوئی تو تب جتگ کی اجازت ملی ۔ یہ عاجز اپنے جائزہ میں اس رائے کو رو کر چکا ہے ۔ اب جتاب جمزہ جو بھرت کے چھ ماہ بعد کشکر لے کر باہر نظے وہ کہتے ہیں کہ وہ جوائی تملہ اور جنگی کاروائی کے سے گئے ۔ ہمارے یہ "امن پسندے " کہیں گئی گئی گئی گئی گئی گئی کے بیام تقریباً پچاس میل دور گھات دگائی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ۔ بدینی مورہ سے باہر تقریباً پچاس میل دور گھات دگائی گئی گئی مدافعانہ کاروائی ہے ۔ یہ لوگ کسی سوچی سے کھی سازش کے نتیجہ کے طور پر ہمیں ضمی کرنا چاہتے ہیں ۔ اور یہ عاجزان لوگوں کے مدافعانہ کاروائی ہے ۔ یہ لوگ کسی سوچی سے کھی سازش کے نتیجہ کے طور پر ہمیں ضمی کرنا چاہتے ہیں ۔ اور یہ عاجزان لوگوں کے مدافعانہ کاروائی ہے۔ یہ لوگ کسی سوچی سے کھی سازش کے نتیجہ کے طور پر ہمیں ضمی کرنا چاہتے ہیں ۔ اور یہ عاجزان لوگوں کے بارے یہ کھی گئے ۔۔

بے چارے کے حق ہے یہی سب سے بڑا ظلم برے پر اگر فاش کریں قاعدہ شیر (اقبال) 

الم رابعہ کی مہم (شوال مکم بجری) یہ اسلام کی دوسری بخگی کاروائی ہے۔ کفارمکہ، مدینہ منورہ کے نزدیک اسی طرح آتے 
رہتے اور ان پر صرف نظر رکھنے سے معاملات بالکل دفاعی صورت وشکل اختیار کرجاتے ۔اس لئے حضور پاک نے پہلی کاروائی کے 
بعد جو دوسری کاروائی کی وہ مکہ مکر مہ کی طرف ایک گئتی کاروائی تھی جو فطرت میں جارحانہ تھی ۔ لیکن کسی حملہ وغیرہ کی اجازت نہ 
تھی ۔اس کے لئے حضور پاک نے جتاب عبیدہ بن حارث کو ساتھ یااس سواروں کے ہمراہ مدینہ منورہ اور مکہ مگر مہ کے درمیانی معلاقہ میں دیکھ بھال کے لئے بھیجا۔ بتناب عبیدہ کے باپ حارث، حضور پاک کے دادا بحتاب عبدامطرب کے پجیرے بھائی تھے اور 
بتاب ہاشم کے بھائی المطلب کے بیٹے تھے ۔ جنہوں نے جسیا کہ چو تھے باب میں ذکر ہو چکا ہے اپن اولاد کو بنوہاشم کا حصہ بنا دیا۔ 
اس لئے بحتاب عبیدہ بھی حضور پاک کے رشتہ کے لحاظ سے بچا تھے۔اس مہم کا بڑا مقصدیہ تھا کہ دشمن کو بتا دیا جائے کہ اگر تم

بمارے علاقے کی دیکھ بھال کرسکتے ہو تو ہم بھی تہمارے گر آکر تہمارا کوئی نقصان کرسکتے ہیں ۔ دوسرا مقصد زمین اور علاقے کا مطابعہ تھا۔اور مہم میں زیادہ تعداد مہاجرین کی تھی۔ چندانصار صرف رہنمائی کے لئے تھے تو مورخین کو موقع مل گیا کہ کہ لکھیں کہ انصار اپنے گھروں سے اتنادور کسی مہم پرجانے کو تیار نہ تھے (نعوذ بالند)۔ پس موقع ملے کہ قوم میں تفرقہ ڈالیں۔

بہر حال وشمن بھی خاموش نہ تھا۔ کہ ایک جگہ کفار کہ کا دوسو کالشکر کسی دیکھ بھال یا گشتی کاروائی کے لئے نکلا ہوا تھا۔

جن کی کمانڈ ابوسفیان یا عکر مہ بن ابو جہل میں ہے ایک کر رہا تھا۔ مسلمانوں کو جملے کا حکم نہ تھا۔ ایک جگہ دو مسلمانوں کے دیک کر بیٹھ گئے۔ قریش کفار کا سنگر مسلمانوں کی اتنی دور موجو دگی ہے بارے سوچ ہی نہ سکتا تھا کہ ایک جگہ دو مسلمانوں کے نزد یک ہوئی کہ تھی۔ ابنی جگہ دو مسلمانوں کے نظر میں بھے بھاد ہوئی گئی۔ ان کے لشکر میں تھے انہوں نے ایک تو ساتھ بھاد بھی تھاد رہی گئی۔ ان کے لشکر میں دو مسلمان بھی تھے اور ابھی ابھی بیپان ہوا ہے کہ مجودی ہے تو حت کہ مکر مہ کے مقیم لوگوں کو قریش کہ کی ہر کاروائی بعنی مہمات اور جنگوں میں شرکی ہونا بڑا تھا۔ جتائی کھار کی یہ افراتھی دیکھ کرید دونوں مسلمان نظر بچا کر مسلمانوں کے ساتھ مل کہ گئے۔ ان میں ایک جتاب عتبہ بن غودان تھے جو اولین مسلمانوں سے تھے اور صبتہ کی طرف بجرت بھی کی ۔ آپ نے بعد میں اسلام کی خان میں ایک جتاب عتبہ بن غودان تھے جو اولین مسلمانوں سے دوسرے جتاب مقداد بن عمرو تھے جو اولین اسلام کا نے کے ۔ ان میں ایک جتاب بھی کر علی تھے۔ ان گی باب میں جنگ بدر کی مشاورت میں آپ ایم کر دار ادا کریں گے۔ آپ کا خان میں اجلات کے زمانے میں الاسو د بن لیوٹ (بنوز ہرہ) کا علیف بن گیا۔ اور آپ کو لوگ کہتے بھی مقداد بن الاسو د تھے۔ جب خان میں احکام کی وجہ ہے آپ کو مقداد بن الاسود ہی لکھا ہے۔ لیکن یہ عاجز قرآن پاک کے احکام کے تحت کوئی تھان پھنگ نے تھی کہ کہ کوئی جھان پھنگ نے تھیں کرے گا۔ ادریہاں یہ دوسرا ثبوت ہے کہ امام بخاری نے اپن احادیث کو قرآن پاک کے احکام کے تحت کوئی تھان پھنگ نے تھیں کرے گا۔ ادریہاں یہ دوسرا ثبوت ہے کہ امام بخاری نے اپن احادیث کو قرآن پاک کے احکام کے تحت کوئی تھان پھنگ نے تھیں کے احکام کے تحت کوئی تھان پھنگ نے تھیں کرے گا۔ ادریہاں یہ دوسرا ثبوت ہے کہ امام بخاری نے اپن احادیث کو قرآن پاک کے احکام کے تحت کوئی تھان پھنگ نے تھیں کے احکام کے تحت کوئی تھان پھنگ نے تھیں کوئی کے احکام کے تحت کوئی تھان پھنگ نے تھیں کے احکام کے تحت کوئی تھان پھنگ کے احکام کے تحت کوئی تھان پھنگ کے دیکار کیا کہ کوئی کے احکام کے تحت کوئی تھان پھنگ کے دیکار کے احکام کے تحت کوئی تھان پھنگ کے دیکار کیا کے دیکار کیا کے دیکار کیا کے دیکار کے دیکار کے دیکار کے دیکار کے دیکار کیا کی کے دیک

مہم کے نہا گی اور جناب عبیدہ کا شرف اس مہم نے قریش کو حیان کر دیا کہ مسلمان استے دور تک آکر ان کے خلاف کوئی کاروائی کر سکتے ہیں ۔ اور ان کے تجارتی قافلوں کی اب سخت حفاظت کی ضرورت ہوگی ۔ قریش کفار کا گزارہ ہی تجارت پر تھا۔ تو اب ان کی حاقت بٹ گئی کہ جو قافلہ تجارت کے لئے جا تا انہیں ساتھ کافی نفری اس قافلہ کی حفاظت کے لئے بھی بھیجنا پڑتی ۔ مسلمانوں اور اہل مدینے کے لئے ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ مدینے منورہ میں زمینداری پر گزارہ تھا اور تجارت زیادہ شمالی علاقوں کے ساتھ ہوتی تھی ۔ یا سمندر کے راستے ۔ جناب عبیدہ کی بھی اس مہم کے لئے حضور پاک نے جھنڈا عطافر ما یا ۔ اور اس کے بعد جو مہم بھی گئی اس کو حضور پاک نے جھنڈا عطافر ما یا ۔ یا خود نظے تو اپنے لشکر میں کسی کو جھنڈا برداری یا علمبرداری کا شرف عطافر ما یا ۔ بتاب عبیدہ کی اولادے کچھ لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ پہلا جھنڈا بحنا جنیدہ کو عطابوا اور اس کے بعد یہ رسم پکی ہوئی ۔ لیکن راقم نے تام پرانی تاریخوں کی تھاں بین کی ہے تو پہلے جھنڈ کی سعادت جناب عبیدہ کو عطابوا اور اس کے بعد یہ رسم پکی ہوئی ۔ لیکن راقم نے تام پرانی تاریخوں کی تھاں بین کی ہے تو پہلے جھنڈ ہے کی سعادت جناب حمزہ شیرخدا کو ہی حاصل ہے ۔ جناب عبیدہ کا

البتہ اپنا مقام ہے ۔آپ جنگ بدر میں زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہوئے اور صفرا کے قریب دفن ہوئے ۔ جنگ بدر کے کچھ سال
بعد حضور پاک کا ان علاقوں سے ایک مہم کے دوران گزر ہوااور وہاں تھوڑا قیام کیا۔ تو خوشبو کے ساتھ سارا ماحول مہک گیا۔
صحابہ کرائم نے اس کو حضور پاک کے لیسنیہ کی خوشبو بچھااور گزارش کی کہ سفر سخت تھااور حضور پاک کا بہت زیادہ لیسنیہ بہد رہا
تھا۔ تو حضور پاک نے فرمایا " دراصل بات یہ ہے کہ حق و باطل کے پہلے بڑے معرکہ کے شہیداول جناب عبیدہ بن حارث آپ کو
خوش آمدید کہہ دہے ہیں " سیہ ہے شہدا کی شان:۔

مرے خاک و خون سے تونے یہ جہاں کیا ہے پیدا صلہ شہید کیا ہے ، شب و تاب جاودانہ ۔ (اقبالؒ) حرار کی عہم ( ذی قعد ۔ کیم بجری ) یہ اسلام کی تبیری جنگی کاروائی ہے ۔ دراصل یہ کاروائی دوسری مہم کی کہ جانا سپنی دوسری مہم کے اثرات کو قائم رکھنے کے لئے اس علاقہ میں ایک مہم بھیجی گئے۔ جس نے حرار کے مقام تک جانا تھا۔ لیکن سفر راستے سے ہٹ کر کر ناتھا۔ دستہ چھوٹاتھا کہ اس میں کل آٹھ سوار تھے۔ جتاب سعدؓ بن ابی وقاص وسنے کے امیر تھے۔ حضور پاک نے جو جھنڈا عطافر ما یا اس کارنگ سفید تھا اور جھنڈا اٹھانے کی سعادت جتاب مقداد بن عمروکی ہوئی۔ مہم میں بڑا مقصد قریش کفار پریہ ظاہر کرنا تھا کہ مسلمانوں کے جھپنینے والے دستے دور دور تک علاقوں میں عکر دگاتے رہتے ہیں۔ نقشہ بچمارم طاہر کرے گا کہ یہ مہم جعد تک گئ اور علاقے پر اپنے اثرات دکھائے جس کو آجکل کی فوجی زبان میں اکو اپنے دفاع یا حفاظت کے لئے زیادہ اقدام پر مجبور کر دیا جاتا ہے ۔ تو یہ مہم اس لئے اپنے مقصد میں کامیاب تھی کہ ان کو ضرورت کے وقت و شمن پر جھپننے کی مقصد میں کامیاب تھی کہ ان کو ضرورت کے وقت و شمن پر جھپننے کی مقصد میں کامیاب تھی کہ ان کو ضرورت کے وقت و شمن پر جھپننے کی

جو کبوتر پر جھپنے میں مزا ہے اے لیر! وہ مزا شاید کبوتر کے ابو میں نہیں (اقبالؒ)

الم البواکی مہم (صفر دو جری) یہ اسلام کی چوتھی بنگی کاروائی ہے ۔ اب سرکار دوعالم بنفس نفیس مدینہ منورہ سے نگلے ۔ شکر کی تعداد کوئی سو ڈیڑھ سو کے قریب بنائی جاتی ہے ، اور حضور پاک نے مشہور انصار صحابی بحتاب سعدؓ بن عبادہ جن کا بارہ نقیبوں اور آپ کے ہمسایہ کے طور پر ذکر ہو چکاہان کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب چھوڑا۔ ہمارے جلد باز اور ایک ایک بات سے غلط اثر لیمنے والے اس زمانے کے مورضین کو چرموقع مل گیا کہ چونکہ مدینہ منورہ میں نیابت انصار کی تھی تو کہہ دیا کہ انصار مدینہ منورہ میں رہ گئے اور لشکر میں صرف مہاجرین تھے ۔ یہ نہ سوچا کہ مہاجرین جنگ بدر میں بجرپور شرکت کر کے بھی اپنی نفری تراسی منورہ میں رہ گئے اور لشکر میں صرف مہاجرین جنگ بدر میں باتوں کے پچھے اہل مغرب اور خاص کر انگریز مفکروں کی سازش ہے کہ کسی طرح ثابت کیاجائے کہ یہ یکہ مگر مہ کے مراصل ایسی باتوں کے پچھے اہل مغرب اور خاص کر انگریز مفکروں کی سازش ہے کہ کسی طرح ثابت کیاجائے کہ یہ یکہ مگر مہ کے مہاج بین اور کفار قریش کا قبائلی بھگڑا تھا۔ غریب لوگ مسلمانوں کے پیغمبر کے سابھ تھے اور سرداران قریش دوسری طرف ۔ انصار ، مہاج بن کو پناہ دے کہ حادث آتی طور پر اس بھگڑ ہے ۔ اور فتح کی صورت

کے بعد سارے مرب قبائل مسلمانوں کے پیغمبر کے جانشینوں کے تحت ایک ہوگئے اور مجھوکے عرب دنیا پر چڑھ دوڑے ۔ بالکل ای طرح جس طرح بھوے منگول یا بھوکے یو رپین نے کیا۔ یعنی اسلام دین فطرت نہیں ۔ ضرورت اور حالات کی پیداوار ہے ۔ اس ساری سازش کے سرغنہ ایک انگریز مفکر مسٹر آرنلڈ ہوگزرے ہیں ۔اور انسیویں صدی میں اس برصغیر میں رہے ۔ جہاں سرسید اور مولانا شلیٰ جسے لو کوں نے بھی اس " مشترقین " ہے تاثرات لئے ۔ اور وہ کہنا تھا کہ سارا جھگڑا Haves اور Haves not ۔ لیعنی امیر اور غریب کا ہے۔ اس واسطے اسلام کی ساری تاریخ کو اس نے اپنے رنگ میں پیش کیا اور شوشے چھوڑے ۔ ہمارے جلد باز مورخین نے بے سوپے سمجھے ایسے "ابوجہلوں" کی باتوں کو بڑا فلسفہ سمجھ لیا۔اور صحح مان لیا کہ انصار مدسنیہ شروع شروع میں کسی کشکر میں مدینیہ منورہ سے باہر نہ جاتے تھے۔یہ عاجزاس کلیہ کو غلط ثابت کر چکاہے اور اس مہم میں مزید ثبوت ہے کہ ایک جناب عبدالنڈ انصار صحابی حن کا تعلق بنومزین (انصار کاایک چھوٹا سا قبیلیہ ) سے تھااس کی اولاد دوسو سال بعد بھی فخریبہ کہتی تھی کہ ان کے جدامجد نے نہ صرف جنگ بدر میں شرکت کی بلکہ حضور پاک نے مدسنیہ منورہ سے جوپہلا لشکر ابوا کی طرف ٹکالا اس میں بھی ان کے جدامجد جناب عبدالندنے شرکت کی اور ابن سعد نے طبقات میں اس پہنو کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ان مغربی ' ابوجہنوں 'ے تاثر لینے کی جائے ان کو کھری کھری سنانی چاہیئیں ساس عاجز پر کئی اعتراض کئے جاتے ہیں کہ میں نے مولانا شلی ، سید سلمان ندوی ، اور اس زمانے کے سب علما، سیاستدانوں اور دانشوروں کو خوب " لناڑا " ہے اور کیا میں اکیلا ٹھسکے ہوں ہے عاجزاین کو تابیوں اور کرایہ کے سپامی ہونے تک سب باتوں کا ذکر کر چکا ہے ۔اور میں نے خو دان لو گوں کے سو سالے منائے جنہوں نے ۱۸۵۶ میں دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ۔ لیکن الند تعالی نے ستمبر ۱۵ میں لاہور محاذ پر بی آر بی کے آگے میدان جنگ میں میری تمام کو تاہیوں کو بچے پر دار د کر دیا اور تب سے ندامت کرتے ہوئے ان غیروں کی سازشوں اور اپنوں کی اپنے سمیت ناسجھیوں سے پردے اٹھا تا بھر تاہوں۔

پردہ اٹھادوں اگر چہرہ افکار سے لا نہ سے فرنگ میری نواؤں کا تاب (اقبال)
مہم کی کاروائی یہ پندرہ دن کاسفرتھا کہ حضور پاک ودان گئے اور وہاں سے چھ میل آگے ابوا کے مقام تک گئے ۔ وہاں پر قبیلہ کنانہ کا چھوٹا قبیلہ ضمرہ آباد تھا۔ اور ان کے سردار فختی بن عمرو کے ساتھ معاہدہ کیا ۔ کہ وہ لوگ مسلمانوں کے دشمن کو کوئی مدد نہ دیں گے اور نہ ہی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ یالڑائی میں شرکت کریں گے۔ نقشہ چہار م پراس مہم کی نشاندہی کی گئی ہدد نہ دیں گے اور نہ ہی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ یالڑائی میں شرکت کریں گے۔ نقشہ چہار م پراس مہم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جس سے ظاہرہ و گا کہ یہ ایک حربی مظاہرہ تھا۔ علمبرداری کی سعادت جناب عمرہ ضمیا ہوں گے کہ یہ انہا کہ ہوئی ۔ جو ایک سفید جھنڈا انھا کہ ہوئی ۔ جو ایک سفید جو دو ہفتے انھا کہ ہوئی حصابہ ساتھ ہوں گے کہ یہ ایک جو دو ہفتے ایک جنگ مشق بھی تھی تھی تھی کہ آنے جانے کے سفر پر ولیے تو زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ خرچ ہو تا کہ فاصلہ اتنا کم تھا، لیکن جو دو ہفتے ایک جنگ مشق بھی کررے تو لینے جالل کے اثرات بھی چھوڑنے تھے اور اپنے رفیقوں کی تربیت بھی مقصود تھی ۔ اس مہم کا خاص فائدہ یہ ہوا کہ قریش کے جو قاف فئے تجارت کی غرض سے ملک شام جارہے تھے وہ والیں مڑگئے کہ نقشہ چہارم یہ ظاہر کرے گا کہ تمام فائدہ یہ ہوا کہ قریش کے جو قاف تجارت کی غرض سے ملک شام جارہے تھے وہ والی مڑگئے کہ نقشہ چہارم یہ ظاہر کرے گا کہ تمام فائدہ یہ ہوا کہ قریش کے جو قاف فئے تجارت کی غرض سے ملک شام جارہے تھے وہ والی مڑگئے کہ نقشہ چہارم یہ ظاہر کرے گا کہ تمام

حربی مظاہرہ ای راستے پہ تھاجو ملک شام کو جاتا ہے۔جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ایسے پھیلا۔ویسے پھیلا۔ان کو معلوم ہو ناچاہیے کہ اس سلسلہ میں حضور پاک نے اسلام کا پو دا لگانے میں بڑی محتنیں کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے یہ سلسلہ جاری رکھاتو تب یہ بات بنی:۔

نخل اسلام منونہ ہے برومندی کا ، پھل ہے سینکروں صدیوں کی چمن بندی کا (اقبال) ۵ – لواط کی مہم (ربیع الاول دو ہجری) سیہ اسلام کی پانچویں فوجی کارروائی ہے۔قریش کی تجارت کو سخت نقصان ہو رہا تھا۔ اس سنے انہوں نے اڑھائی ہزار او نٹوں کا ایک تجارتی قافلہ تیار کیا۔ساتھ ایک سو محافظ لگائے اور امیہ کین خلف کو قافلہ کا سر دار بنایا ۔ حضور پاک کو مخبروں نے قافلہ کے چلنے کی اطلاع دے دی ۔آپ کوچوتھی مہم سے واپس آئے ہوئے صرف چند دن ہوئے تھے نیکن قافلے والوں کو رو کنا ضروری تھا۔ تو آپ نے دوسو صحابہ کرام کالشکر تیار کیا، جس میں انصار اور مہاجرین تقریباً برابر تھے مد سنیہ منورہ میں نیابت کا کام ایک روایت کے مطابق بن اوس کے مشہور صحابی جناب سعد بن معاذ کے سیرد کی ۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت عثمانؑ بن مظعون کے نوجوان فرزند حضرت سائبؓ کو ۔ نیکن ممکن ہے دونوں صحابی مدینہ منورہ میں رہے ہوں تو پھر نیابت جناب سعلاً ہی نے کی ہوگی ۔ جناب سائب کی شاید طبعیت ٹھیک نہ ہو۔ حضور پاک کے علم روار بننے کی سعادت اس دفعہ جناب سعدٌ بن ابی وقاص کو ہوئی اور جھنڈے کارنگ سفید تھا۔نقشہ چہارم پراس مہم کی نشاند ہی کی گئے ہے۔ اور گو جانا، اس علاتے میں تھا، جہاں پچھلی مہم میں گئے تھے۔لیکن جسیانقشے سے ظاہر ہے اس دفعہ تھوڑالمبا حکر لگایا اور راستہ تھوڑا الگ قسم کا اختیار کیا ۔اور جس راستے ہے گئے ۔والپی اس راستے ہے نہ ہوئی ۔حضور پاک بواط کے مقام تک گئے جو مدینیہ منورہ سے پچاس میل دور ہے ۔یہ جگہ ذو خشب کے نزدیک تھی اور قبیلہ جہنیہ کے کوہستانی علاقہ میں ہے ۔قبیلہ جہنیہ کا ذکر بحرکی مہم میں ہو گیا ہے ۔ حضور پاک کی ان متحرک کارروائوں نے قریش کو حیران کر دیا۔اورامیہ بن خلف کا تجارتی قافلہ شام نہ جاسکا، بلکہ وہ پریشان ہو رہے تھے۔وہ تو مدینہ منورہ کو تاخت و تاراج کر ناچاہتے تھے۔لیکن اس کے لئے ذرا بھر بھی تیاری یہ کرسکے۔انہوں نے اس سلسلہ میں کچھ سوچا ضرور کہ آگے ان کی امک جھیٹ کا ذکر آتا ہے ۔ لیکن ان کے سلمنے جو بڑا مقصد تھا اس سلسلہ میں کچھ نہ کرسکے ۔ بلکہ ان کی تجارت کے گھاٹے کیو جہ ہے ان کے مالی حالات بھی خراب ہو رہے تھے ۔ تو قار ئین یہ ہیں ہمارے آقا کی حکمت -

" کیا تو نے صحرا نشینوں کو پکتا خبر میں ، نظر میں ، اذان سحر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے اپنایا انہی کے عبر میں ۔ (اقبالؒ) ملے کرڑ بن جابر کا چھپیٹا (ربیع الاول دو بجری) یہ اسلام کی چھٹی جنگی کارروائی ہے ۔ قریش بہت متر دد ہو رہے تھے۔ انہوں نے قبیلہ فہر کے کرز بن جابر کے ساتھ رابط قائم کیا۔ اور اس کی شد دی کہ وہ مدینہ منورہ پہ چھاپہ مارے تاکہ مسلمانوں کی توجہ کچھ اس طرف ہو۔ اور وہ شام کے راستے پر اپنی جارحانہ گشتی کارروائیوں میں کچھ کمی کریں۔ ممکن ہے کہ کرز بن جابر نے یہ چھاپہ اس

زمانے میں مار نا ہو جب ادھر سے قریش کے تجارتی قافلہ نے امیہ بن خلف کے تحت مدسنیہ منورہ کے نزدیک سے گزر نا ہو ۔ لیکن میہ جھپٹار بیج الاول کے آخر میں مارا گیا۔اور تب تک مسلمان امیہ بن خلف کی ناکہ بندی کی سعی کرکے واپس بھی آگئے تھے۔بہرحال یہ کارروائی قریش یاان کے حلیفوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف دوسری جارحانہ کو شش تھی۔ جابرنے ایک نہایت ہی تیز ر فتار دستہ سیار کیا ۔اس کا قبیلیہ فہرمد سنیہ منورہ کے نزد مکی ہی آباد تھااور آگے ان کا ذکر آثار ہے گا۔اور کرزگ اپن امکی بڑی چراگاہ العقیق کے علاقے ابحروخا میں تھی ۔جہاں اس کے جانور چرتے تھے ۔لیکن اس نے اپنے جانور وہاں سے نگال کر کہیں اور بھیج دیمے اور تیز دستہ کے ساتھ مدینیہ منورہ کی چراگاہ پر چھاپہ مارا، اور مسلمانوں کے کافی اونٹ ہانک کر اپنے اثر کے علاقوں میں لے جانے لگے ۔ مسلمان چو کئے تھے اور ایسی کارروائیوں کیلئے ان کاالی وستہ تیاری یا آجکل کی زبان کے مطابق نوٹس میں ہو تاتھا ہجتانچہ یہ فوری کارروائی والا دستہ جتاب سعلاً بن ابی وقاص کی سرداری میں نکلا اور کرز کے دستہ کو جنگ میں الحھا دیا ۔ ایکن حضور ً پاک اليے حالات ميں خود بھي باہر نكلت تھے سبحتانچہ جو صحابة مل سكے ، ان كالشكر تيار كيا - اور جلدي سے جاكر حضرت سعد بن ابي وقاص کے دستوں کے ساتھ مل گئے ۔لیکن تیاری مکمل تھی علمبرداری کی سعادت جناب علی کرم اللہ وجہ کو نصیب ہوئی ۔اور جلدی کیوجہ سے نیا بت جتاب زیڈ بن حارث کے سیرد کی ۔اب کرز کیا مقابلہ کر تا۔ تمام اونٹوں کو چھوڑ کرخود جان بچا کر پہاڑوں میں چھپ گیا لین حضور ّ پاک کے جلال وجمال کی جھلک کر زپر پڑ گئ ۔اور جناب کر زّ کچھ عرصہ بعدینہ صرف مسلمان ہو گئے بلکہ فتح مکہ سے روز شہادت کے درجہ سے بھی سرفراز ہوئے ۔اس مہم سے بہ ظاہر ہو تا ہے کہ مسلمان کتنے چو کئے اور میاری میں رہتے تھے ۔ اور یہ عاجز اس باب کے شروع میں گزارش کر چکاہے کہ ہروقت جنگ کے لئے تیار رہتے تھے اور ہتھیار پہن کر سوتے تھے۔قومیں الیے نہیں بنتیں ، اور اسلام ایسے آسانی سے نہیں چھیلا ۔ لیکن افسوس ہم ملاسے اسلام سکھنا چاہتے ہیں: ۔

قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے۔ اس کو کیا جانے یہ ہے چارہ دورکعت کا امام (اقبال)

العشیرہ پر وھاوا(جمادی الثانی دو بجری) یہ اسلام کی ساتویں جنگی کارروائی ہے۔ اس کارروائی کو مورضین نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے بلکہ صحح بخاری ، جس میں باتی احادیث مبارکہ کی کتابوں کی طرح بحنگوں یا فوجی مہمات کی کہا نیاں کم ہیں ، اس میں بھی اس واقعہ کا ذکر ہے ۔ ہم اختصار کے ساتھ یہ بیان کریں گے کہ حضور پاک ازخو دمد نیہ منورہ سے ایک بڑے لفٹکر کے ساتھ نظے جس کی تعداد کے بارے میں مورضین خاموش ہیں ۔ لیکن آگے جو کچے بیان کیا گیا ہے ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کام بہت ساتھ نظے جس کی تعداد کے بارے میں مورضین خاموش ہیں ۔ لیکن آگے جو کچے بیان کیا گیا ہے ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کام بہت اہم تھا اور لفظ بڑے ہے یہ اندازہ نگایا جا سکتا ہے ۔ کہ جہلے لشکروں سے تعداد ضرور کچے زیادہ ہوگی ۔ جو کم از کم دو سو ہوگی ۔ مدینہ منورہ میں آپ نے جناب ابو سلمہ مخزو گئ کو نائب مقرر کیا ، اور جناب حمزہ کو علم داری کی سحاوت سے سرفراز فرمایا ۔ بھنڈ سفید بنایا جاتا ہے ۔ آپ نے بنو دینار والاراستہ اختیار کیا ، اور فیافہ الخبارے گزرتے ہوئے ابن ازہر کی وادی میں بھنٹ کے جس کو ذات الت بھی ہیں اور وہاں پرائک معجد کی بنیادر کھی اور اس میں عبادت کی ۔ وہاں سے ایک چٹمہ پر تشریف کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبدالند کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبدالند کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبدالند کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبدالند کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبدالند کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبدالند کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبدالند کہتے ہیں وہاں گئا کہ کار کار

بائیں مڑے اور یلیل کے نالہ کے بہاؤ کے ساتھ ادھ کانچ جہاں وہ الزبویہ سے ملتا ہے سیماں پانی سے سیراب ہوئے اور بجر ملال کے میدان میں داخل ہو گئے حتی کہ وہاں پہنچ گئے جہاں سے سخریتہ الیمام کی پگڈنڈی پینو کی وادی میں العثیرہ تک جہنچتی ہے۔ وہاں بنو مدیج اور بنوذومرہ کے ساتھ عہد نامہ کرے واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے ۔قارئین نقشہ جہارم سے استفادہ کریں کہ بیہ کافی لمباسفرتھا کم از کم سومیل جاناتھااور اس طرح کل سفردوسومیل ہے کم نہیں ہفتہ، وس دن تو صرف سفر کیلئے چاہئیں س لکین یہ حربی مظاہرہ بھی تھا ،اور راقم نے پرانی تاریخوں سے اس سفر کی وسعت کو اختصار سے بیان کیا ہے ۔ورید ہماری موجودہ تاریخوں میں مہم کے ذکر کے علاوہ کوئی تفصیل موجود نہیں ہجنانچہ یہ تنام کارروائی ایک جنگی مثق بھی تھی ۔اور مشکل علاقے میں سفر کیا۔اور سابھ خیے وغیرہ نہ ہوتے تھے کہ سواری کیلئے اونٹ اور گھوڑے کم تھے۔تو قارئین یہ پہلو جھیں کہ ہمارے آقا اور سرکار دو عالمی ، رات عام کشکریوں کی طرح کھلے آسمانوں کے نیچ گزار دیتے تھے۔اور اسلام الیے آسانی سے نہیں پھیلا۔علادہ ازیں اس مہم کے بارے میں ابن سعد کا خیال ہے کہ مکہ مگر مہ ہے ابو سفیان کے تجارتی قافلہ کو بھی دھیان میں رکھناتھا، اور اتنا دور جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، لیکن قریش بڑی مار کھا بھے تھے۔معلوم ہو تا ہے کہ تجارتی قافلہ کو ٹکرٹیوں میں بانٹ کریا کوئی ایسا طریقة اختیار کر کے ابو سفیان نظر بچا کر جمادی الثانی دو بجری کے آخری دنوں میں مدینیہ منورہ کے پاس سے گزر گیا۔رجب کے آخری دنوں میں ملک شام پہنچ گیا۔اور شعبان کے آخری دنوں میں اس کاوالیبی کاپروگرام تھا۔اور اس نے شام سے واپس چلنے سے پہلے اپنے متوقع پروگرام سے کفار قریش کو اطلاع دے دی ، جس کے نتیجہ میں بدر کی جنگ ہوئی جو ہمارے اگلے باب کا موضوع ہے۔ جو لوگ جنگ بدر کو ایک حادثہ سمجھتے ہیں ۔ان کو اب سمجھ آجانا چاہئے کہ تیاریاں دونوں طرف سے ہو رہی تھیں ۔اب صرف تھوپ کی کثر رہ گئی تھی۔روایت ہے کہ اس مہم کے دوران حصرت علیٰ کو ابو تراب کا خطاب دیا گیا۔وجہ یہ ہوئی کہ دن کے وقت ا کیب جگہ آرام ہو رہا تھا۔ حفزت علی نیسننہ میں شرابور ہو گئے ۔ ہوا چل رہی تھی ۔ مٹی سے بجر گئے ۔ حضور پاکٹ نے ان کو ا**س** عالت میں دیکھا تو انہیں فرمایا" اٹھواومٹی کے باپ" (ابوتراب) بعض لو گوں کا خیال ہے الیسامد بنیہ منورہ کی مسجد نبوی میں ہوا۔ یہ ایک وقتی بات تھی لیکن یہ عاجر پہلے باب میں گزارش کر آیا ہے کہ عبدالند بن سبانے حضرت علیٰ کو داج الارض بنا دیا۔ کہ وہ مٹی کے باپ اس لئے کہے گئے کہ وہ اس زمین سے دوبارہ باہر نگلیں گے ۔جو بات صحح نہیں ۔ ۸- شخلہ کی جھڑٹ (رجب دو بجری) یہ اسلام کی آٹھویں فوجی کاردائی ہے۔حضور پاک نے آٹھ مہاجرین کے ایک دستہ

۸۔ شخلہ کی حجر شپ (رجب دو ہجری) یہ اسلام کی آنھویں فوجی کاروائی ہے۔ حضور پاک نے اٹھ مہاجرین کے ایک وستہ کے ساتھ اپنے بھو بھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن حجش کو مکہ مکر مہ کی طرف روانہ کیااورا لیک خط دیا کہ دودن کے سفر کے بعد کھولنا جب خط کھولا گیا تو لکھا تھا کہ مکہ مکر مہ اور طائف کے در میان کے نخلستان میں جاؤ ۔ وہاں چھپ رہو اور قریش کے قافلوں کی خبر حاصل کرو۔ یہ ایک مشکل کام تھا، سفر لمباتھا (نقشہ جہار م سے استفادہ کریں) ۔ ولیے چوٹی کے صحابہ دستہ میں شامل تھے ، اور نخلہ کے قریب قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ حجرب ہو گئ جس میں دشمن کا ایک سردار عمرو الحضری مارا گیا اور ان کے دو آدمی مسلمانوں کی قبید میں آگئے۔ مسلمانوں نے سب قافلے کاسامان بھی لوٹ لیا۔ رجب کی آخری تاریخ تھی۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ شعبان کا چاند لکل آیا ہے۔ کیونکہ رجب میں لڑائی کا دستور نہ تھا۔ اس لیے مورضین نے راویوں کے حوالے سے کافی چہ میگو ئیاں کی

ہیں ۔ ایکن بات واضح ہے قرآن پاک میں صاف آیات اتریں ۔ کہ جو کچھ کیا تھیک کیا۔ اہل کفراس سے بڑھ کر مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں کہ ان کو اپنے گھروں سے نگال دیا۔ اس مہم میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور ایک اور صحابی کہیں الگ ہوگئے تھے اور حضور پاک نے دشمن کو قدیدی تب واپس کئے جب حضرت سعد اور ان کے ساتھی واپس مدینہ مزورہ جہنچ اور جنگ بدر میں ابو جہل نے اس الحفر می کے قصاص کے بہانہ سے لوگوں کو بجراکا کر جنگ کو ناگزیر کر دیا تھاجو ذکر الحگے باب میں آئے گا فلاصہ سے تھے بجرت سے لے کر جنگ بدر کے ہونے تک کے ڈیڑھ سال کے واقعات ، جو سوائے بحد فقروں کے ہماری موجودہ تاریخوں سے خارج ہوتے جاتے ہیں۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ باب ہمارے فلسفہ حیات کیلئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ حضور پاک نے مکہ مر مہ سے بجرت کر کے مدینہ منورہ کو دین اسلام کامر کز اور فوجی مستقر بنایا۔ اس کیلئے روحانی وحدت ، اندرونی وصدت اور نظامی وحدت کے علاوہ بیشاتی مدینہ کے ذریعہ سے ساسی وحدت کا فلسفہ دیا۔ پھر اپنے اور وشمن مدینہ منورہ کو تا خت و تاراج کرتا ، حضور پاک نے وشمن کر فوجی حکمت عملی تعین کی جس میں کہ بجائے اس کے کہ طاقتور دشمن مدینہ منورہ کو تا خت و تاراج کرتا ، حضور پاک نے وشمن کو ایسانچا یا کہ اس کو اپنی تجارت اور گھر کا فکر پڑ گیا۔ اور دشمن سب کارروائیاں ردعمل کے طور پر کر رہا تھا کہ حضور پاک نے دشمن کہ بہل کاری دشمن سے بھین لی تھی ۔ کم طاقت اور کم ذرائع ہونے والایہ بہل کاری نہیں چھین سکتا۔ لیکن ہمارے حضور پاک نے بہل کاری دشمن سے بھین لی تھی ۔ کم طاقت اور کم ذرائع ہونے والایہ بہل کاری نہیں چھین سکتا۔ لیکن ہمارے حضور پاک نے ہو کہا کے اور کسی تھین کا دی تربین بھین سکتا۔ لیکن ہمارے حضور پاک نے بہل کاری دشمن سے فور پاک کو اس کی تربیت بھی دی:۔

وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت ہے نمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا ۔ (اقبال)

الکن ایک خاص بات متحرک طرز جنگ ہے۔ اس پہلو کی آخری وضاحت تو پچسیویں باب میں ہے بہاں حرکت کو قرآن پاک کے حوالے ہے ایک اصول جنگ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ لیکن قارئین پوری کتاب میں دیکھیں گے کہ اسلام جو کہ ازخود ایک متحرک دین ہے ،اس کے سربراہ اعظم اور ہمارے آفا نے حکمت عملی اور تدبیرات دونوں میں میں جتنا زور اس پہلو پر دیا ہے کسی اور ہہلو پر بنین کیا گیا ہے۔ لیکن قار نمین پوری کتاب میں ہوتا ہے۔ اور حضور پاک کا فربان ہے کہ مومن کے مقامات میں عودج ہوتا ہے تو یہ بیانات متحرک طرز جنگ کو اور اہم کر دیتے ہیں ۔ چتانچہ اس باب میں ہم نے حضور پاک کے ملمان سے بیانات متحرک طرز جنگ کو اور اہم کر دیتے ہیں ۔ چتانچہ اس باب میں ہم کے حضور پاک نے اس اصول کی بنیاد باندھی اور آخر متحرک مہمات میں ہے بوار مہمات میں بنفس نفیس شریک ہو کر حضور پاک نے اس اصول پراحسان فرما یا اور ہمیں یہ سبق دے گئے۔ کہ بیٹھے ہے دالے سے کھوا ہو نا بہتر ہے اور کھوا ہونے کے طرز۔ بیٹھے رہے دالی بہتر ہے۔ ایکن افسوس چکھلے چیالیس سالوں میں یہ بنم نے قوم کو متحرک کیا ۔ اور نہ فورج کی حکمت عملی میں متحرک طرز۔ بیٹھے والا بہتر ہے۔ لیکن افسوس چکھلے چیالیس سالوں میں نہ بم نے قوم کو متحرک کیا ۔ اور نہ فورج کی حکمت عملی میں متحرک طرز۔ بیٹ کو وہ مقام دیا ، جواس کا حق ہے ۔ اس کی بڑی اوجہ یہ مورک کیا ۔ اور نہ فورج کی حکمت عملی میں متحرک طرز۔ بیٹ کرتے ہیں ۔ اسلام زیادہ زور متحرک طرز بیٹ کرتے ہیں ۔ اسلام زیادہ زور متحرک طرز بین ساتھ ساتھ اپنے مادی جماور بادی ذرائع و غیرہ کو تد براتی اور ترویرانی طور پر متحرک رکھنے کی بھی اتخیٰ ہی ضرورت ہے۔ محصیننا ، پلٹنا ، پلٹنا

### وسوال باب حق و باطل کاپېهلام حرکه (اسلام کی نانویں فوجی کاروائی (رمصنان دو پجری )

## جنگ بدر

حالت جنگ ہے شک جنگ بدر، حق و باحل کاپہلا معر کہ ہے۔لین چھنے باب میں یہ واضح ہو چکاہے کہ بجرت کے وقت ہے ہی اہل قریش و کفار کے ساتھ مسلمان ، حالت جنگ میں تھے۔ لیکن جنگ بدر کے بعد معاملات تمام اہل عرب اور حقیقت میں ہمام دنیا پر کھل کر سامنے اگئے۔اس جنگ کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کے عظیم ترین سپہ سالار اعظم حضرت محمد صلی الله علیہ واله وسلم نے بنفس نفیس اس معرکہ میں ان تین سوتیہ عظیم مسلمانوں کی کمان کی ۔ جس میں ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی شامل تھے ۔ جنہوں نے چند سال بعد اس دنیا کی اس وقت کی دو عظیم سلطنتوں کو پاش پاش کر دیا۔ انہی میں جناب صدیق اکبراور فاروق اعظم بھی تھے جن کا نام سن کر قبیمرو کسریٰ کے در باریوں میں کپکی طاری ہو جاتی تھی اور انہی میں شیر خدا حصرت علی مرتضیٰ فاتح خبیر بھی تھے جو حق کے ہر محر کہ کے دولہا تھے اور انہی میں شہید اعظم حمزہ بھی تھے اور فاتح ایران وشام جناب سعلاً بن انی وقاص اور اسین الامت ابوعبیدہ بن جراح بھی تھے۔اس حق کے معرکہ کے ایک ایک سپاہی کی آسندہ زندگی کے کار ناموں پر کئی کتا ہیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جائیں گی کہ کاروان متی صراط مستقیم پرروز ازل سے روز آخر تک ایسے ہی کار ناموں کی وجہ سے رواں دواں ہے ۔اور جس روز الیے کار نامے بند ہو گئے تو اس زمین وآسمان کو بھی لبیٹ لیاجائے گا۔ عسکریت سترہ رمضان دو ہجری کو میدان بدر میں تین سو تیرہ مسلمانوں نے اپنے سے کئی گناہ بڑی قوت کفار سے ٹکر لی اور اس میں اہل اسلام فتح باب ہوئے سے شک اس جنگ سے ہمارے دلوں میں ایک عظیم روحانی تسکین پیدا ہوتی ہے اور اپنے داوں کو تسلی دے کر نشان راہ ضرور تلاش کرتے ہیں ۔ سین ایک چیز کو ہم ہمیشہ نظرانداز کر دیتے ہیں اور وہ ہے اسلامی فلسفہ حیات ، کہ ان جنگوں کے ذریعے اور حق کے معرکوں میں شریک ہو کر ہم اپنے نظریہ حیات کے مطابق **زندگی گزارتے تھے۔** بر ہم فوجی طور پراس طرح مستعدیہ رہیں گے جس طرح حضور پاک اوران کے صحابہ کرام تھے تو یہ ہم قومی غیرت قائم رکھ سکتے بیں اور مذہبی آخرت میں اللہ اور اللہ کے صبیب کو منہ و کھانے کے قابل ہوں گے ۔اس دنیا میں بکاؤ مال بن کر ذات کی زندگی گزاریں گے ادر آخرت میں بھی کوئی سرخروئی والی بات نظر نہیں آتی ۔عسکریت اسلام کا اوڑھنا پچھونا ہے اور عسکریت کو اسلام

ے نکال دیں تو بھراسلام بھی دین نہیں رہتا بلکہ صرف مذہب رہ جاتا ہے یا بے جان فلسفہ۔ البتہ اس سلسلہ میں سمجھنے والی بات ہے ہے کہ اسلام کی عسکریت یا فلسفہ جنگ ، اسلامی فلسفہ حیات کی ایک شاخ ہے اور ہماری عسکریت کی بنیاداس نظریہ حیات پر ہوتی ہے جو حضور پاک نے زبانی اور عمل کے ساتھ پیش کیا۔ اس سلسلہ میں ہم نے غیروں سے کچھ نہیں سیکھنا ہے ۔ غیروں کے فلسفہ جنگ یا تدبیراتی پہلوؤں کی سوجھ ہو جھ رکھنا الگ بات ہے اور اس کو جاننے میں کوئی حرج ہے ۔ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضور پاک کے ارشاد کے مطابق علم سیکھنے کے لئے چین تک بھی جانا چاہیے ۔ یہ عاجز البتہ چو تھے باب میں واضح کر چکا ہے ۔ کہ الیمی کسی حدیث مبارکہ کا وجو د صحاح ستہ کی کتابوں میں نہیں ہے ، اور اگر اس حدیث مبارکہ کو صحح بھی مان لیں تو اس علم سے حضور پاک کا مقصد ہمزتھا ۔ نہ کہ فلسفہ اوب یا ثقافت یا طرز زندگی و غیرہ ۔ لیعنی ہمیں غیروں کے رنگ میں اپنے آپ کو نہیں رنگ لینا چاہیے ۔ مقصد ہمزتھا ۔ نہ کہ فلسفہ اوب یا ثقافت یا طرز زندگی و غیرہ ۔ لیعنی ہمیں غیروں کے رنگ میں اپنے آپ کو نہیں رنگ لینا چاہیے ۔ اس کے جنگ یا فلسفہ جنگ رنگ بمارا اپنا ہی ہو نا چاہیے ۔ بنیادی اصول اور عقائد پر کوئی اثر نہ پڑے ۔ اس لئے جنگ یا فلسفہ جنگ کی بنیادہ کو بہماری کہ کی بنیادہ کی جنگوں ، فلسفہ جنگ اور جنگی عکمت عملی پر الیسا کی سکتے ہیں ۔ چنا نجر یہ کا جائے کہ وہ اسباق سلمنے آجا نہیں جن کو ہم اپن فوجی زندگی اور عسکریت کی بنیاد بنا سکیں ۔ اور این طرح کے دوہ اسباق سلمنے آجا نہیں جن کو ہم اپن فوجی زندگی اور عسکریت کی بنیاد بنا سکیں ۔ اور این کو فیرت کی ڈندگی گورار سکیں ۔

مارٹی ٹر نمدگی

اکید فوجی ذہن جب سرکار دوعالم صلی النہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ابتدائی ایام کی کارروائیوں کا جائزہ لیتا ہے تو اس کے سامنے حرب و ضرب کا ایک شاہ کار وجو دہیں آتا ہوا نظر آتا ہے اور بدر کی جنگ اس سلسلہ کی ایک گڑی تھی یا منزل جس نے حق کی فتح کو جنام اہل عرب پر عیاں کر دیا اور اب رہتی و نیا تک یہ عظیم معرکہ ہماری رگوں کے خون کو گرم کرتا رہے گا۔ بدقسمتی سے چھلے دو سو سالوں کی غلامی نے ہمیں فن سپہ گری اور فلسفہ جنگ سے بہت دور کر دیا ہے ۔ بلکہ ہمارے کمی اہل قلم حضرات اور دانشور فعاص کر اخبار نوائے وقت اور اردو ڈائنجسٹ کے انطاف قریشی غیروں کی سازش کا بھی شکار ہوگئے ہیں ۔

وہ حضور پاک کی جنگوں کو کبھی مدافعانہ جنگ کا نام دیتے ہیں اور کبھی مصلحانہ جنگ کا نام سپھر میدان جنگ کی کارروائی کے بارے میں بھی کچھ بچیب و غریب بیان لکھتے ہیں اور کبھی مصلحانہ جنگ کا نام سپھر میدان جنگ کی کارروائی کے بارے میں بھی کچھ بچیب و غریب بیان لکھتے ہیں اور اکٹر لوگوں نے لکھا کہ میدان جنگ میں حضور پاک کی وجنگ کی ذرا بھی سوجھ بارے میں کاری مت کرویا پہل مت کرو۔ شمن تملہ کرے گاتو پھر لڑیں گے در نہ ساکن بیٹھے رہو ۔ جس آدمی کو جنگ کی ذرا بھی سوجھ ایسی کارروائی کو حضور پاک کے اصول کے طور پر پیش کرنے کا بڑا خراب نتیجہ نگلتا ہے ۔ اور مسلمانوں کو فن سپاہ گری اور جنگ ایسی کارروائی کو حضور پاک کے اصول کے طور پر پیش کرنے کا بڑا خراب نتیجہ نگلتا ہے ۔ اور مسلمانوں کو فن سپاہ گری اور جنگ سے بخور کیا گیا و فنیرہ شاید اپنے طالب علموں اور " ان شوروں" اور سوجھ ہوجھ رکھنے والوں کے لئے علامہ اقبال "نے قربایا۔ ۔

خدا جھے کی طوفان سے آشا کروے کہ تیرے بحرکی موجوں میں اضطراب نہیں

ہر فوجی ذہن اچھی طرح مجھتا ہے کہ جنگ ، جنگ ہے ۔وہ مدافعانہ بھی ہے اور جارحانہ بھی ۔ بلکہ مدافعت کا بڑا اصول میہ ہے کہ وہ وقتی کارروائی ہوتی ہے ۔ متحرک طریقے استعمال کئے جاتے ہیں ۔ دشمن کو اپنے سے دور رکھا جاتا ہے ۔وغیرہ بلکہ یہاں تک کوشش کی جاتی ہے کہ دفاع الیما ہو کہ ہم جارحانہ کارروائی کیلئے پر تول رہے ہوں ۔ بینی آج کل کے جنگی فلسفہ میں بھی یہی بڑھا یا جاتا ہے کہ دفاع جارحانہ قسم کاہو۔ان بنیادی غلط فہمیوں کے ازالے کے بعد امید ہے کہ دنیا کے سپہ سالار اعظم کی جنگوں ، بحقی دفوجی حکمت عملیوں ، فوجی تد ہیرات اور جنگی کارروائیوں کو ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔

جنگ کے فوری وجو ہات قرون اولیٰ کے دونوں عظیم مورضین بینی ابن اسحق اور ابن سعد نے جنگ کا فوری سبب یہ لکھا ہے کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلہ پر حضور پاک حملہ کر ناچاہتے تھے۔ ابو سفیان کو بروقت خبر مل گئ ۔ اس نے اہل مکہ کو خبر دی جو لاؤسٹکر کے ساتھ بدر کی طرف چل پڑے ۔ ابو سفیان نچ کر نکل گیا اور اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ وہ بھی واپس آجائیں ۔ لیکن ابو جہل نہ مانا اور وہ بدر کی طرف چل پڑا۔ جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ۔ یہ عاج چھلے باب میں واضح کر چکا ہے ، کہ ابو سفیان ملک شام میں تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا۔ اور اس کو معلوم تھا کہ مدسنیہ منورہ سے نکل کر مسلمان قافلوں کی ناکہ بندی کر رہے تھے یاان پر چھالے مارتے تھے۔ تو ظاہر ہے شام سے والپی کے وقت اس نے اپنی حفاظت کی ضرورت کو محسوس کیا ہوگا۔ اس پر تبھرہ آگے آتا ہے۔ کہ ابن سعد کے مطابق حضور پاک کے العشیرہ پر دھاوا، ابو سفیان کی ناکہ بندی کے سلسلے میں تھا

کہاٹی کے تانے بانے مورضین اور راویوں نے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں۔ وہ عبان تک گئے ہیں کہ ابو سفیان نے ایک جگہ او نئوں کے لیدنے دیکھے جن میں کھجوروں کے دانے تھے جس کی وجہ ہے اس کو لقین ہو گیا کہ مدسنہ مغورہ والوں کے اون ہو کھجوروں کی گئلوں پر گزارہ کرتے ہیں وہاں کہیں نزدیک ہیں۔ اور اس کی تاک میں ہیں اس لیے وہ سمندر کے ساحل کی طرف جلا گیا۔ یعنی بحیرہ قلز م کے کنارے والاراستہ اختیار کر گیا، جس کی نشاندہی نقشہ پخم پر کر دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مسلمان ابو سفیان کے گزرگاہ کی بروقت خبروے سکیں۔ بو مسلمان ابو سفیان کے گافلہ کی تاک میں تھے، وہ کافی شمال میں گئے ہوں گے کہ ابو سفیان کی گزرگاہ کی بروقت خبروے سکیں۔ لیکن ابو سفیان راستہ ہے آئکھ بچا کہ گل گیا۔ اب یہ لیدنے مسلمانوں کے ایک اور گشتی وسٹے کے اونٹوں کے تھے ، جن پر جتاب طفحہ اور جراب سحید بین زید سوار تھے، جس کا ذکر آئے گا کہ ان کو حضور پاک نے ابو سفیان کے قافلہ کی خبر گیری کیلئے بھیجا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے کا جائزہ بھی اس لیے صحیح تھا، اور اس نے لمباور متبادل راستہ اختیار کرنے میں اپنی بہتری کچھی۔ دوا ایست ہے کہ جب ابو سفیان نے کر نکل گیا، تو اس نے ایک قاصد کو کہ مگر مہ بھیجا، اور ہر طرف قاصد دوڑائے کہ کفار قریش کو اب مدسنہ منورہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ابیسا ایک قاصد کو کہ مگر مہ بھیجا، اور ہر طرف قاصد دوڑائے کہ کفار قریش مدنیہ مؤرہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ابیسا ایک قاصد کو کہ مگر مہ بھیجا، اور ہر طرف قاصد دوڑائے کہ کفار قریش مدنیہ مؤرہ کی طرف جلے گئے، جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ ابو سفیان کو عسفان کے نزد کیک البدی کے مقام پر خبر ملی کہ کفار قریش مدنیہ منورہ کی طرف جلے گئے، جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ ابو سفیان کو عسفان کے نزد کیا۔ اور اس خیل گئے، جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ ابو سفیان کو عسفان کے نزد کیا۔ اور اس خیل کے بیں مقام پر خبر ملی کہ کفار قریش مدنیہ منورہ کی طرف جلے گئے ہیں کہتے ہیں یہ خبر من کر، اس نے افسوس ضرورہ کیا۔ اور

واقعی وہ جنگ کا اتنا شوقین ہوتا ، تو ایسی خب<sub> من لیننے</sub> کے بعد ، وہ تجارتی قافیہ کے ساتھ چند محافظ چھوڑ دیتا اور خو د کفار کے لشکر سے ملنے کی کو شش تو کرتا۔

تتبصرہ ایک روایت کے مطابق حضور پاک مدینہ منورہ سے آئٹ رمضان کو نگلے اور دوسری کے مطابق بارہ رمضان کو ۔ جنگ سترہ رمضان کو ہوئی ، اس لئے فوجی ذہن کو کچھ اپنے تجزئیے بھی کرنے پڑیں گے۔اب سوال یہ پیداہو تا ہے کہ ابو سفیان جو کہ مکر مہ سے سینکڑوں میل دور تھااس کو اگر حضور پاک کے ارادہ اور حرکت کا پتہ چل گیا، تو پہلے اس کے کہ اہل مکہ ، ابو سفیان کی مدد کے لئے پہنچ جاتے حضوریاک اور مسلمان ابو سفیان اوراس کے قافلہ کا کھوج کیوں نہ لگاسکے °اب ابو سفیان اگر مدینیہ منورہ یا بدر کے گر دونواح میں خبریالیٹا کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں تو اس کے قاصد کے مکہ مگر مہ پہنچ ہے بہت پہلے حضور یاک کے لنشکر والے ابو سفیان کا صفایا کر عکیے ہوتے ۔ کیونکہ مدینیہ منورہ ہے بدر تقریباً ستریا پینسٹھ میں ہے۔اور اگر ابوسفیان سمندر کے ساحل کے قریب بھی حلا گیا ہو ناتو ابو سفیان کی دوری مدینہ منورہ ہے سو میل تھی اور اہل مکہ بدر سے دوسو میل ہے بھی زیادہ دور تھے ۔ معبوم یہ ہو تا ہے کہ ابو سفیان کو شام جاتے وقت یہ پتہ حل گیاتھا کہ مسلمان گشتی دستے علاقے میں چھائے ہوئے ہیں اور واپسی پروہ اس کی زیادہ تاک میں ہوں گے ۔اس لیے شام ہے واپسی پراس نے حفظ ہاتقدم کے طور پر ابل مکہ کو بہت پہلے ہی خمر دار کر دیا ہو کہ وہ فلاں دن بدر کے قریب سے گذرہے گااور اہل مکہ اس کی مدد کو آئیں ۔اس تجزیہ سے ہم پھر اس نتیجہ پر پہنچنے ہیں کہ مسلمان اور قریش، بدرے پہلے بھی حالت جنگ پر تھے ، اور جنگ بدر کوئی حادیثہ نہ تھا ، جبیبا غیروں کی سازش کی وجہ سے ہمارے آ جکل کے " زمن پیندے " دانشوروں نے سمجھ رکھا ہے مسلمان متحرک دستوں نے مکہ مکرمہ اور مدینیہ منورہ کے درمیان شام جانے والے راسے کی ایک قسم کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی ، جاسوس اور مخبر دونوں طرف کی خبروں کو حاصل کر لیتے تھے ۔ فرق صرف یہ تھا کہ مسلمان ایک لیڈر کے ماتحت ایک وحدت کے طور پر ایک نماص طریقة جنگ یا تد ہیر اپنائے ہوئے تھے اور قریش ضرورت کے لحاظ سے اور باطل کے اندھے نشے سے مست ہو کر ہی کوئی کارروائی کرتے تھے ۔ علاوہ ازیں حضوریاک نے مسلمانوں کو مادیت کے حکر سے نکال کر پختہ لقین والے بنا دیا تھا:۔

نام ہے جب تک تو ہے می کا ایک انبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر ہے زہار تو (اقبال) اہل مکہ کا بدر کی طرف کوچ کو بہت مفصل طور پربیان کیا ہے اور ابن سعد کا نیول ہے کہ ابو سفیان نے مکہ مکر مہ میں جو قاصد خبر کے لئے بھیجا اور اس کا نام صمصم تھا وہ شام ہی ہے بھیج دیا کیونکہ ابو سفیان کو مسلمانوں کے مدینہ منورہ سے اکثر باہر نگلنے کی خبریں بعض مخبروں کے ذریعہ سے ملک شام میں بھی پہنچ رہی تھیں ۔ در اصل حضور پاک نے حضرت طلح اور حضرت سعیڈ بن زیڈ کو ابوسفیان کے قافلہ کے بارے میں خبر حاصل کرنے کے لئے مدینہ منورہ سے باہر کافی عرصے پہلے ڈکالا ہو اتھا۔ تو اس سلسلہ میں بات صحیبہی ہے کہ قاصد اس سے پہلے بھیج دیا گیا کہ مسلمان اور قرایش حالت جتگ میں تھے اور نہ اس خبریر کہ حضور پاک مدینہ منورہ سے باہر نگلے ہوئے ہیں کہ حضور پاک کا لشکر تو آٹھ یا بارہ رمضان کو جتگ میں تھے اور نہ اس خبریر کہ حضور پاک مدینہ منورہ سے باہر نگلے ہوئے ہیں کہ حضور پاک کا لشکر تو آٹھ یا بارہ رمضان کو جتگ میں تھے اور نہ اس خبریر کہ حضور پاک مدینہ منورہ سے باہر نگلے ہوئے ہیں کہ حضور پاک کا لشکر تو آٹھ یا بارہ رمضان کو



مدینیہ منورہ سے نکلا۔ اور ہفتہ دس دن میں اتنار دعمل نہیں ہو سکتا کہ ابو سفیان کا قاصد مدینیہ منورہ کے شمال سے مکہ مکر مہ پہنچ جاتا۔ اور پھر مکہ مکر مہ سے قریش کالشکر بدر کے مقام پر بھی پہنچ جاتا۔ اور سترہ رمضان کو لڑائی بھی ہو جاتی۔

روایت ہے کہ جب یہ قاصد مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے بڑا ڈرامہ کیا۔ا بنی قمیص پھاڑ دی ۔اونٹ کا کان کاٹا وغیرہ ۔ بعنی اس نے وہ تمام طریقے اختیار کیے جیسے پرانے زمانے میں ایک قاصد بری خبرلا ٹا تھااور لو گوں کو اپنی طرف متوجہ کر تا تھا۔اور مکہ والے غصے میں اس طرح اکٹھے ہوئے کہ جھنڈے ۔ ڈھول وغیرہ کے ساتھ کوئی ایک ہزار کے قریب یااس سے کچھ زیادہ لوگ تھے حن میں دو سو گھوڑے تھے اور انہوں نے تیزی کے ساتھ بدر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ قریش کا نشکر جب الجھفہ کے قریب پہنچا تو ابوسفیان کی طرف سے خبر مل گئ کہ وہ نے کر نکل گیا ہے اور اب اشکر آگے مت جائے ۔ لیکن ابوجہل نے کہا کہ وہ بدر تک ضرور جائیں گے ۔ تبین دن ادھر قیام کریں گے ۔ شراب پیئیں گے جو جانور ساتھ لائے ہیں ان کو ذرج کرے گوشت کھائیں گے ۔ تبینہ عدی کے الاختاس نے ابوجہل کو سمجھایا کہ آگے جانا فضول ہے ۔لیکن وہ نہ مانا تو اس کے بعد تمام قبیلہ عدی ، تمام بنو زہرہ اور حصزت علی کے بھائی طالب بھی واپس مکہ مکر مہ حلے گئے ۔عدی حصرت عمر کا قبیلیہ تھا۔اور زہرہ جناب عبدالرحمن بن عوف کا۔ جناب علیٰ کے بھائی طالب کی اس کے بعد خیر یہ ملی کہ وہ کہاں گے ۔وہ لا پتہ ہو گئے ۔ یا کسی دشمن نے ان کو ختم کر دیا۔ مسلمانوں کی مدسنے منورہ سے روانگی سے حضورٌ پاک کو بھی اپنے گنتی دستوں اور مخبروں کے ذریعے گھڑی گھڑی کی خبر مل رہی تھی ۔اور ان حالات میں چھوٹے گشتی دستوں کی بجائے اب تقریباً تین سو مجاہدوں کے ساتھ بارہ رمضان کو آپ مد سنیہ۔ منورہ سے صفرا کی طرف حل پڑے ۔تعداد کو تقریباً تین سولکھنے میں مقصدیہ ہے کہ کچھ وجوہات سے صحح تعداد میں اختلاف ہے۔ ا بن اسحق نے سب شرکاکے نام مکھے ہیں اور یہ تعداد تین سوچو دہ بنتی ہے جن میں تراسی مہاجرین ،اکاسٹھ بنواوس اورا کیک سوستر بنو۔ ِ خزرج کے مجاہدین شامل ہیں ۔ابن اسحق نے ان میں حضرت عثمانٌ ، اور دونوں ابوسفیان کے قافلہ کو تلاش کرنے والے جناب نہ . طلحہ اور جناب سعید کے نام بھی لکھے ہیں ۔ کہ ان سب کو مال غنیمت ملا۔ حضرت عثمانؓ نے چونکہ بدنی طور پر شرکت نہ کی ، تو عام تعداد تین سو تیرہ مشہور ہو گئی ، کچھ مورضین نے تین سو پندرہ بتائی ۔اس سلسلہ میں دوسرے باب میں رسولوں کی تعداد اور حصزت طالوت کے ساتھیوں کا ذکر کیاجا جکا ہے۔اوریہ عاجزاس ایک آدمی کے فرق کو اختلاف کہنا بھی پیندیہ کرے گا۔ کہ آجکل روزمرہ کے واقعات میں الیے فرق پڑتے رہتے ہیں۔

حضور پاک جنگ کے ارادوں کو خفیہ رکھتے تھے اور مسلمانوں کے لئے یہ کوئی نئی بات نہ تھی کہ وہ کہاں جا رہے تھے ۔وہ حضور پاک کے تحت سال کے شروع میں صفر، رہین الاول اور جمادی الثانی بعنی تین موقعوں پراس طرح لیکے تھے اور چند دن تربیتی مشقیں کرکے واپس آگئے تھے ۔اور یہ ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے ۔البتہ اس دفعہ مجاہدین نے جب مدینہ منورہ سے کوچ کیا تو حضور پاک نے یہ تو نہ بتایا کہ کہاں جارہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں ہاں یہ ضرور فرمایا" کہ مسلمانو اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا تھا اس کے امتحان کا وقت آگیا ہے "اسلامی فلسفہ حیات میں وعدہ کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے ۔ہر عمل کرنے سے پہلے ہم اس کی

نیت باندھ کر دعدہ کرتے ہیں کہ ہماری جان اور مال سب اللہ تعالی کے لیے ہیں اور بتنگ چونکہ اللہ اور عق کے لئے مڑی جاتی ہے اس لئے وعدہ کاوہ امتحان ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جہادمو من پر فرض ہے ۔اور مو من کے مقصد حیات کا امتحان جتگ میں ہوتا ہے مو من کو جب جتگ کا عکم مل جاتا ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ گتنے اور کسیے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے ۔یہی وجہ تھی کہ پچھلے باب میں عقد مواخذہ اور میثاق مدسنے کے تحت وعدہ والے پہلو کو واضح کر دیا تھا۔

نیابت اور علم رداری ابن اسی اور ابن بشام کے مطاق آپ آخر رمضان کو نظے اور مدید مؤرہ میں ابن ام مکتوم (آپ نامین تھے اور قرآن پاک کے چند آیات آپ کی شان میں اترین) کو اپنا نائب چھوڑا لیکن بعد میں الروحہ سے بحتاب ابو لبابہ بن عبدالمنذر کو بھیج دیا کہ مدید مؤرہ کی کمانڈ سنجال لو ۔ شاید مشکل وقت بھی آسکا تھا۔ روایت ہے کہ بحتاب رقیہ کی بیماری کی وجہ سے حضرت عثمان بھی مدید مؤرہ میں تھے لیکن شایدان کو کوئی ذمہ داری مدسونی بو ۔ مدید مؤرہ سے چلتے وقت لشکر کے علمبردار بحتاب مصعب بن عمیر تھے جنہوں نے سفید بھیڈ اٹھایا ہوا تھا۔ لیکن دوادر علمبردار حضور پاک کے آگے آگے چل رہے علمبردار بحتاب مصعب بن عمیر تھے جنہوں نے سفید بھیڈ اٹھایا ہوا تھا۔ لیکن دوادر علمبردار حضور پاک کے آگے آگے چل رہے تھے ۔ وہ حضرت علی اور حضرت سعد بن محاذ تھے جن کے بھنڈ سے سیاہ تھے اور جو بھیڈا حضرت علی نے اٹھایا ہوا تھا۔ اس کا نام احتاب تھا۔ دراصل حضرت علی کا دستہ اور حضرت سعد بن معاذ کا دستہ ایک قسم کی ہراول (Advance Gaurd ) کا کام باری باری کرتے تھے اور لشکر کے متباول پیشاول (Rear Gaund) کا کام حضرت قیمن کا دستہ کر رہا تھا۔ شکر میں کل ستر اور بیاتی اور محابہ وودویا تین تین ایک اور بی برسوار ہوتے تھے۔

موجودہ زمانے سے مواڑنہ مسمان، حضور پاک کے تحت بالکل فوجی طریقے سے ایڈوانس کر رہے تھے جس کو ہم آجکل ( Advance to Contact ) وشمن کی طرف پیش قدمی کہتے ہیں اور باؤنڈ بیٹی پڑاؤ ہمی مقرر کئے گئے ۔ جن میں عقیق، ذوالحلف، اور ذوالجیاس پہلے مرحلے کے لئے یامزل کے سے کھے ۔ دوسری مزل کے سے طربان، ملال اور غمسیااتمام تھے ۔ وہاں سے سخرتے الیمام پھرسیالہ اور پھرالروجہ کی ندی سے ہوتے ہوئے شتوکا پہنچ ۔ حضور پاک نے بچ بچ کے کوئیں پر بھی تحوڑا سا پڑاؤ کیا اور دوہ کی ندی سے ہوتے ہوئے شتوکا پہنچ ۔ حضور پاک نے بچ بچ کے کوئیں پر بھی تحوڑا سا پڑاؤ کیا اور دوہ کی ندی سے ہو اخلا مات منحرف گئے ۔ پھر روحان کی وادی اور درہ صفرا سے گزر کر صفرا کے نزدیک ہی ایک جگہ ذفران پر رک گئے ۔ وہاں پر مخبروں سے جو اطلاعات ملیں ان سے پتہ چلا کہ ابو سفیان آنکھ بچا کہ اگر دکا جکا ہے ۔ لیکن اہل مکہ کا ایک بڑا نشکر بدر کے نزدیک پہنچ کی ہے ہی والا ہے ۔ حضور پاک نے مدرد سے بہلے حضرت صفیہ کو ابو سفیان کے قافلہ کی خبرلین گیا ہے بیا ہم کھوا ہو سفیان کے قافلہ کی خبرلین میں ان وونوں کا ملاپ اسلامی نشکر کے ساتھ جنگ کے بعد ہوا ۔ اس کیوجہ یہ تھی ۔ کہ دونوں عظیم صحابہ نے کافی شمال کی جا تھ والک کر قافلہ کی خانف بروقت کارروائی کی جاتی ۔ جب میں جا کر قافلہ کی خانف بروقت کارروائی کی جاتی ۔ جب

س پہتے۔ جنگ ناگزیر مقی ہمرحال دنیا کے عظیم سالارُ اب حالات کا تجزیه کر بھکے تھے۔ان کو نظر آرہاتھا کہ جنگ ناگزیر ہے۔اور وہ ذفران سے ہی واپس علیے جاتے تو قریش کالشکر جو بدر پہنچ چکاتھا وہ اس نشے میں تھا کہ وہ ضرور مدینے منورہ پر جملہ آور ہوتا، ان حالات میں حضور پاک کے لئے بدر کے مقام تک جانا ضروری تھا اور اگر لڑائی کے بغیری قریش کالشکر کمہ مگر مہ جلاجا تا تو حضور پاک خود بخودان پر حملہ نہ کرتے سچنا نچہ آپ نے بتام حالات پر سوچ بچار کر کے مشاورت طلب کی اور اہل لشکر پر حقیقت حال واضح کی سب سے پہلے سید نا ابو بکر اور سید نا عمر اٹھے اور عرض کی "کہ حضور حکم دیں وہ ہر حکم کی تعمیل کریں گے ۔" اس کے بعد حصرت مقداد بن عمروا نھے اور ان کے الفاظ میں کچھ الیبی کشش ہے کہ امام بخاری جسے خالص سولین فقیمہ اور غیر فوجی ذہن رکھنے والے عالم نے بھی جناب مقداد بن عمروکی بجائے ان کو بن الاسو د کہتے ہوئے اپن حدیثوں میں حضرت عبدائد بن مسعود کی روایت سے ان الفاظ کو لکھا ہے ۔ مختفراً وہ الفاظ یہ ہیں۔

" یارسول الند ہم وہ نہیں کریں گے جو حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا تھا اور حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ آپ اور آپ کا الند دشمن کے لڑیں ۔اے الند کے حبیب ہم آپ کے آگے لڑیں گے دائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے اور اگر برق الغمند میں کو دنا پڑے تو اوھر بھی کو دجائیں گے اور الند کی قسم اس وقت تک لڑیں گے جب تک الند اور اس کارسول خوش نہیں ہو جاتے "حضرت مقداد کی باتوں سے الند کے حبیب کا پچرہ وروش ہو گیا اور ان کے لئے دعافر مائی اور پچر انصار مدینہ کی طرف سے جناب سعد بن معاذ کھڑے ہوگئے اور عرض کی۔" یا رسول الند مقداد نے ہماری ترجمانی بھی کر دی ۔آپ نے ہمیں حق کے راستے پر لگایا ۔ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ۔ہم آپ کے ساتھ آپ کے حکم کی تعمیل کا دعدہ کر چکے ہیں ۔اللہ کی قسم ہم وہاں جائیں گے جہاں آپ حکم دیں گا آپ اگر سمند ریا دریاؤں میں کو دجانے کا حکم دیں تو آپ کو ہمارے پچرا کیا بھی ایسانظریۃ آئے گاجو ذرا بھر چھکے۔۔۔۔۔۔"

قارئین اس قسم کی باتیں لکھتے یا پڑھتے ہوئے ہر مسلمان کے دل سے الند اکبر کی صدا گونج انھتی ہے اور ضرور کی ہے کہ یہ تقریریں سن کر وہاں کی فضا بھی نعرہ علیہ سے گونج انھی ہوگ ۔ بہرطال ہمارے مورضین اتنا ضرور لکھتے ہیں کہ یہ سب کچے سن کر مرکار دوعالم کا پہرہ ہشاش بشاش ہو گیا اور کیوں نہ ہو تا ۔ آپ جو اسلامی نظریہ حیات کی تعلیم دے رہے تھے ۔ آپ کے غلام اس کا امتحان دینے کے لئے صف باندھے تیار کھرے تھے ۔ چتانچ آپ نے صف یہ فرمایا "۔" مسلمانو ا آگے بڑھو ۔ میں آپ کو خوشخبی سنا آہوں ۔ اند تعالی نے تھے کفار کے دو گروہوں بعنی ابو سفیان کے قافلہ اور کہ والوں کے نشکر میں ہے ایک کا وعدہ فرمایا ہے کہ مشاورت کو جمہوریت تو کفار میں تھی کہ کچھ لوگ نشکر چھوڑ کر طبے گئے اور آگے بھی جمہوریت کے رنگ دیکھنا مشاورت کو جمہوریت بنا دیا ۔ جمہوریت تو کفار میں تھی کہ کچھ لوگ نشکر چھوڑ کر طبے گئے اور آگے بھی جمہوریت کے رنگ دیکھنا اسلام میں مشاورت الند کے امر میں ہوتی ہے اور قرآن میں لفظ "شاور ھم فی الامر" ہے مسلمانوں کو الند کے احکام کی یا دوہائی کرائی طریق کار کیا ہے تو مشورہ عبد الذہ سے محم کو پورا کرنے کا طریق کار کیا ہے تو مشورہ طریق کار کیا ہے تو مشورہ سے بور کار کے بارے میں ہوتی ہے ۔ دعدے یاد دلائے جاتے ہیں اور یہ فیصلہ اولی الامر کرتا ہے کہ الندے حکم کو پورا کرنے کا طریق کار کیا ہے تو مشورہ شہیں ہیں یہ اسلام کے فلیف جنگ کے بیانات ہیں ۔ حضرت عبدالند بن مسعودا سلام کے عظیم عالم اپنا تمام علم حضرت مقداد گ

اس ایک فقرے پر قربان کرنے کو تیار تھے۔وہ عالم باعمل سپا ہی تھے۔لین دوسو سالوں کی غلامی نے ہمارے اسلام کو زنگ آلودہ کر دیا ہے۔اور آج کل ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہیں۔ کہ کبھی کچھ صحح کام کر لیتے ہیں۔ کبھی بھر وہموں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔

گاہِ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود گاہ الھے کے رہ گئی میرے توہمات میں (اقبالؒ) جنگ کے فلسفے صفرت موسیٰ کی قوم کی جو مثال حضرت مقداد نے دی وہ بھی ایک فسفہ جنگ کی طرف اشارہ ہے اور اس کا بیہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نصلیفہ اور پیغمبر کی حیثیت سے ایک پیشہ ور فوج تیار کریں اور وہی لوگ جتاگ لڑیں۔ یہ فلسفہ جنگ اہل مغرب میں اب بھی رائج ہے کہ صرف پیشہ ور فوج جنگ لڑتی ہے اور باقی لوگ سویلین کہلاتے ہیں ۔ لیکن پیہ فیسفہ وہاں بھی فیل ہو رہا ہے ۔اور اب وہ ضروری سروس یا مجبوری تیعنی جبری بحرتی (CONSCRIPTION ) پر آگئے ییں ۔اشتراکی ملکوں کی عوامی فوج اسلام کی کلی جنگ کی ایک بھونڈی نقل ہے کہ اس کی بنیاد مادیت اور ایک دوسرے کے لئے مڑنے پر ہوتی ہے۔اور اب افغان مجاہدین نے اس فلسفہ کے پر نچے اڑا دیئیے ہیں ۔اسلام میں پوری قوم اللہ کی فوج ہوتی ہے اور پیر ہمارے ایمان اور عقیدہ کے مطابق ہے کہ ہم ہر کام اللہ تعالی کے سے کرتے ہیں ۔اسلامی فلسفہ جنگ کے لحاظ سے پوری قوم کو فن سپاہ گری کی شد بدہو ناچاہیے اور زبانی طور پرالند کی فوج نہیں کہلا یاجا سکتا بلکہ عملی طور پرپوری قوم کو رابطوں کے ساتھ اور ہر سطح پر امیروں کے تحت اس طرح سے شیروشکر کیاجا تا ہے کہ وہ سیبہ پلائی دیوار بن جاتی ہے۔ پھر فوجی حکمت عملی ایسی بنائی جاتی ہے کہ ضرورت کے وقت ساری قوم جنگ میں شریک ہوسکے اور فوجی تد بیرات اس حکمت عملی کے تحت بنائی جاتی ہیں کہ پدیثہ ور فوج کیا کام کرے گی اور باقی آبادی کے لوگ کیا کیا کریں گے ،چونکہ اس سب طرز عمل کی بنیاد اسلام کے نظریہ حیات پر رکھی جاتی ہے ۔اس لئے ہر مسلمان سپاہی ، وشمن کے دس آدمیوں پرغایب آتا ہے۔سورہ انفال جو بدر کی جنگ کی کہانی ہے وہاں ہی باتیں بالکل واضح کر دی گئی ہیں۔ دراصل قرآن پاک ازخو د فوجی زبان میں ہے اور ایک فوجی ذہن اس کو جلد سجھ جاتا ہے کہ چونکہ قرآن پاک میں زیادہ زور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہے اور جنگ کے فلسفہ کے دائمی اصول قرآن پاک میں موجو دہیں ۔ صرف ہم نے اس طرف کبھی دھیان نہیں دیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ چھلے چھیالیس سالوں سے ہمارا دفاعی فلسفہ بھی انگریزوں یا اہل مغرب کے دفاعی فلسفوں کی نقل ہے ۔اور ہم صرف زبانی کلامی طور پر حذبہ جہاد کا ذکر کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں ۔اس عاجز نے اس وجہ سے اس کتاب کے پچیدویں باب میں اسلام کا فلسفہ دفاع پیش کیا ہے ۔ جس کو جنرل ڈار صاحب نے اس سلسلہ کی پہلی کو شش کا نام دیا ہے۔اس فلسفہ میں جنگ کے تمام اصول قرآن پاک سے اخذ کئے گئے ہیں۔

بدر کی طرف پیش قدمی سے جنانچہ حضور کیا کے جب بھانپ لیا، کہ جنگ ناگزیر ہے تو بدر کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا، اس کی کچھ فوجی وجوہات بھی تھیں ۔ متحرک جنگ میں ایک طریقت یہ ہو تا ہے کہ دشمن پر گھات لگاؤ ۔ اچانک حملہ کرواور مجر تتربتر ہو جاؤ ۔ بہاں حالات مختلف تھے ۔ حضور پاک کے پاس صرف دو گھوڑے تھے اور قریش کے نشکر کے پاس دوسو کے قریب

گھوڑے بتائے جاتے ہیں ۔اس لیے قریش پر گھات لگانا یا چھاپہ مار نابڑی خطرناک حرکت تھی اور مدینیہ منورہ واپس یہ جانے کی بات زیر بحث آ چکی ہے تو اب صرف ایک طریقہ رہ گیاتھا کہ این حنی ہوئی جگہ پر کوئی دفاعی پوزیشن اختیار کر بیا جائے ، جو کچھ وقت کے سئے ہو ۔ یہ " کچھ وقت " والی بات فوجی لحاظ سے بڑی اہم ہوتی ہے اور یہاں ظاہر تھا کہ مکہ مگر مہ سے اتنا دور قریش زیادہ دن نہیں ٹھبر سکیں گے۔روزانہ دس اونٹ ذکے ہوتے تھے تو گزارہ ہو رہاتھا۔اس کے علاوہ حضورً پاک کابیہ وفاع کسی اہم جگہ ہو ناچاہیے تھا اور بدر كامقام ابهم تها - وبال ياني تها اور وه مواصلاتي مركز بهي تها - يعني ( JUNCTION POINT ) - حضور ياك ذفران ے اسامیر گئے اور وہاں سے الذبہ کی آبادی سے گزرے کہ الحتان آپ کے دائیں باتھ پررہ گیا۔ یہ ایک ریت کابہت بڑا شایہ تھا اور اس طرح بدرے گردونواح میں پہنچ گئے اور ابن ہشام کے مطابق ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر بدر کے تمام علاقے کی دیکھ بھال کی زمین کا مطالعہ کیا ۔ ابھی تک باتی اشکر جمگاہ یا CONCENTRATION AREA میں تھا۔ آپ ایک جگہ کھڑے زمین کا مطالعہ کر رہے تھے کہ انصار صحابی جناب حباب بن المنذروہاں آگئے اور عرض کی " یار سول الندّ صف بندی کے لئے وہ جگہ بڑی اچھی تھی "آپ مسکرا دینے اور کو ظاہر ہے کہ آپ کچھ اس طرف جانے کا فیصلہ فرما بھکے تھے لیکن اپنے غلاموں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے کہ انہوں نے بعد میں دنیا فتح کر ناتھی ہے تا نچہ آپ نے جتاب حباب بن منذر کے زمین کے مطالعہ والے پہلو پر داد دی اور اس علاقے کو پڑاؤیا جمگاہ کے طور پر اپنایا۔اب شام پڑ رہی تھی۔آپؑ نے حضرت علی ، حضرت زبیرَ اور حضرت سعد ً بن ابی وقاص کو دشمن کی خبرلانے کے لئے بھیجا۔وہ قریش کے دوآدمی پکڑلائے۔حن سے حضور ً پاک کو دشمن کے بارے میں پوری یوری خبر مل گئے۔تعداد کے بارے میں قریش سقے کچھ صحح اندازہ نہیں بتا سکتے تھے ،لیکن جب حضور یاک نے یو جھا کہ روزانہ کتنے اونٹ ذکح کرتے ہو ؟ تو انہوں نے جواب دیا۔ " دس " تو آپ نے اندازہ لگالیا کہ دشمن کی تعدادا مک ہزار کے قریب ضرور ہوگی۔ میدان جنگ کا چناؤ اور حصنور پاک کی تجویز اس سلسه میں بدرے میدان جنگ کے طور پر چناؤ میں کچھ اور فوجی پہلو بھی تھے جو حضور یاک نے مدنظر رکھے۔جسیا کہ نقشہ پنم سے ظاہر ہے۔میدان جنگ پہاڑی کی ڈھلان میں تھا۔اس کے دونوں بازو دائیں اور بائیں سے آپ کے نشکر کی حفاظت کر رہے تھے ۔اس پوزیشن پر حملہ صرف سامنے سے ہو سکتا تھا ۔جہاں دشمن کو ریت سے گزر نا پڑتا تھا۔ بلکہ یہ عام خیال تھا کہ قریش نے اگر حملہ کیا تو وہ دوپہر سے پہلے ہی ہو گا اور سورج بھی اس وقت ان کی آنکھوں میں پڑے گا۔آپؑ نے اپنا ہیڈ کوارٹرا مک اونچی جگہ پر رکھا، جہاں سے جنگ کی نسفِ شناسی کے بعد احکام دیئے جا سکیں اور انتظام وانصرام بعنی Command and Control آسان ہو ۔آپ نے تلوار بردار اور نیزہ بردار مجاہدین در میان میں رکھے اور دونوں بازوؤں پر تیر انداز لیعنی دور مار ہتھیار جو آجکل بھی بازوؤں پر ہوتے ہیں۔صف بندی آپ نے صبح کے وقت فرمائی اور حکم دیا کہ " قوموالی البتہ" بعنی جنت کی طرف منہ کرے کھڑے ہو جاؤ۔اس حکم کا تعلق ، صرف تصوراتی باتوں سے نہیں ہے ۔ یہ اسلام کا فلسفہ حیات ہے ۔اسلام کاکارواں رواں دواں ہے اور اس صراط مستقیم پر ایک دروازہ ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں ۔مومن کے سلمنے جب وہ دروازہ کھل جاتا ہے تو وہ جنت کی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے ۔ جنگ میں چو نکہ موت کا

وروازہ زیادہ وقت کھلارہتا ہے اس لئے کئی مجاہدوں ، خاص کر شہدا کی شہادت سے کافی پہلے جنت نظر آنے لگتی ہے ۔شہادت کے اس عملی بہلو کو سمجھنے کے لئے کسی شہید کے ساتھ اس کی شہادت سے چند گھنٹے یا چند دن پہلے رفاقت یہ عقدہ کھول دی ہے۔ چنانچہ موت کے اسلامی نقطہ ونظر کو اس دجہ سے پہلے باب میں تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔اور علامہ اقبال ؒ کہتے ہیں: ۔ شهادت بے مطلوب و مقصوو مومن نه مال غنیت نه کشور کشانی حضور ً پاک نے صف بندی سے پہلے یہ حکم بھی دیا تھا کہ جب تک دشمن کی آنکھ میں سفیدی اور سیابی میں فرق مذکر لو تیر نہ حیلانا۔ بلکہ دستے کے کمانڈروں کو ہدف اور ذمہ داری کے علاقے تک سمجھائے۔اس ایک حکم میں فائر کنٹرول احکام کے کئی پہلو پنهاں ہیں ۔ یہ تنیاری کاآر ڈر بھی ہے اور فائر کنٹرول بھی اور ذمہ داری اور حدیں بھی مقرر ہو گئیں ۔آپ نے کچھ دستے ریزرو میں بھی ر کھے ۔ جسیا کہ نقشے سے ظاہر ہے یہ دستے تلوار بردار اور نیزہ بردار دستوں کے پچھے تھے اور یہ جھیٹنے والے مجاہد تھے۔ حن کو بوقت ضرورت کہیں بھی بھیجا جا سکتا تھا ۔ کچھ روائیتیں ہیں کہ حضرت علیٰ اس وستے کے کمانڈر بھی تھے ۔ان باتوں کے علاوہ حضور پاک ے ہیڈ کوارٹر پرایک چھیر بھی بنایا گیاتھااور بندوبستی کاروائی کے طور پرپانی سے متام مشکیں بھرلی گئیں درمیان میں ایک بڑا گڑھا کھود دیا گیا ۔جس کو کنویں کے پانی ہے بھر دیا گیا تا کہ پانی پینے میں آسانی ہو اور آخری حکم یہ تھا کہ دشمن پر وار تب کر ناجب وہ زو میں آ جائے بینی اس کے حملے کے بھی کافی بعد دشمن زد میں آ جائے گا۔اب ظاہر ہے کہ دفاع کا بیرعام اصول ہے کہ البیہا کیا جا تا ہے یکن ہمارے اس زمانے کے دانشوروں کے مضامین بڑھ لیجئیے وہ لکھتے ہیں کہ حضور یاک کی امن پہندی کی یہ حالت تھی کہ میدان جنگ میں بھی حکم دیا کہ جب تک دشمن حملہ مذکرے خبردار کہ دشمن کے خلاف کچے کرو۔اب ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ سے سترمیل دورآپ میدان جنگ میں امن پسندی کامظاہرہ کرنے تو نہیں آئے تھے۔آپ تو حالت جنگ میں تھے جو جاری وساری تھی ہمارے یہ دانشور اس سازش کاشکار ہیں کہ مسلمانوں کو اتنا" امن پیند" دکھاؤ کہ وہ ضرب و حرب سے نفرت کریں ۔ ہرجگہ امن بسندی کا نعرہ لگائیں ۔ان کو چھیزدو کہ اسلام تاوار ہے چھیلا ہے تو یہ لوگ خوامخواہ اپنی امن پسندی میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیں گے ۔ہمارے برصغیر میں یہ سازش بہت گہری ہے۔انگریزوں نے جھوٹے نبی پیدا کئے۔مولوی چراغ علی قسم کے لوگوں سے جہاد کو بے جان کروایا ۔ ہندوؤں کو ساتھ ملاکر ہمیں کہا کہ ہم بڑے ظالم ہیں کہ اسلام تلوار سے مجھیلا ۔ اب اسلام نے تو مجھیلنا تھا اور پھیل گیا اور اس میں تلوار والوں کا حصہ ضرور ہے ۔ سیکن ہمارے وشمنوں کے مقاصدیہ تھے کہ ہم امن پیندی اور تلوار سے نفرت کے نعرے لگائیں اور ہم یہ نعرے لگارہے ہیں اور وہ خو دخوب ہتھیار اکٹھے کریں - بلکہ اس فلسفہ کا بھی پرچار کریں کہ تہذیب

باطل کے فال و فرک حفاظت کے واسطے یورپ زڑہ میں ڈوب گیا دوش تا کم

یافتہ دنیا کو تہذیب پھیلانے کے لئے جو جنگ کر ناپڑتی ہے وہ ایک خاص ضرورت کے تحت کی جاتی ہے لیکن ہم مسلمان راہ حق

کے لئے تلوار استعمال نہیں کر سکتے ۔ہمارے لیے یہ فرنگی تہذیب، باطل کی گمراہ کن تہذیب ہے۔علامہ اقبالؒ مرحوم بے چارے

اس سازش کو جب سمجھے تو تزب اٹھے اور فرماگئے

ہم یو چھتے ہیں شیخ کلیا نواز ہے مشرق میں جنگ شرے تو مغرب میں بھی ہے شر كفاركي تجويز اورميدان جنگ كي طرف بيش قدمي كفار كاسپه سالارعتبه تھا۔لين ابوجهل ياتو سياس پيۋا تھا يا دانائی کا باپ لینی قریش کاابو الحکم تھا۔اس ہے ہر بات اس کی مانی جاتی تھی اور مکمل جمہوریت تھی۔ہر قبیلیہ آزاد تھا۔اور قبیلیہ کا ہر فر د آزاد تھا۔ صرف کسی حد تک قبائلی روایات کی پابندی کر ناپڑتی تھی ۔ابو جہل (عمرو بن ہشام) کوئی معمولی آدمی یہ تھا۔سارا یو نانی فلسفه پڑھا ہوا تھا۔علم الکلام میں ماہرتھا۔حاضرجوا بی میں اپنا ٹانی مدر کھتا تھا۔عقل اور دلیل کا باپ سمجھا جا تاتھا۔جہالت کا باپ اس لئے کہلا یا کہ الند اور رسول کا دشمن تھا۔ تو یہ نکتہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔اسلام میں علم اس سیے پڑھا جا تا ہے کہ اسلامی کر دار ہو اور اسلامی کر دار کی بنیاد ایمان ، عقیدہ اور عمل ہیں ۔ لیکن کفار کے پیمانے مختلف تھے اور ہمیشہ بو دیے ہی رہیں گے ۔ دراصل قریش کے مشکر میں کانی لوگ تھے جو لڑنا نہیں چاہتے تھے اور عتبہ خود بھی ان میں شامل تھا وہ سرخ اونٹ پر سوارتھا اور حضور آپاک نے اس کو دور سے دیکھ کرہی فرمادیا کہ اگر قریش نے "سرخ اونٹ والے" کی بات سی تو لڑائی نہ ہوگی ۔عتبہ کا ذکر ساتویں باب میں بھی ہو چکا ہے کہ سنجیدہ ادمی تھا۔اور بہت زیادہ اسلام دشمنی کامظاہرہ نہ کیا۔ خبر بات تو تقدیر کی ہوتی ہے لیکن اس عاجزنے بہت تجسس سے اس پہلو کی بھی تحقیق کی ہے کہ عتب کو کیا چر لے دوبی ۔ آخر مولانا جامی کی کتاب میں حصرت ابو سفیان کی روایت ہے ایک کہانی مل گئی جس میں یہ تو نہ لکھاتھا کہ عتب اس وجہ سے مار کھا گیا۔لیکن یہ لکھاتھا کہ وہ بھی نبوت کا "امید دار" ضرور تھا۔ کہ یمن کے امیہ بن ابی الصلت کو پہلے لیپنے بارے میں شک رہا کہ شاید وہ پیٹیمبر بینے گا۔ پھر جب معلوم ہوا کہ ابیہا ہیغمبر قریش کے قبیلہ عبد مناف میں سے ہوگا تو اس کی نظرعتبہ بن ربیعہ پر تھی۔امیہ بن ابی صلت کے بارے میں روایت ہے کہ بعد میں وہ خو و تو حضور پاک پرایمان لے آیا تھا۔(والنداعلم) الند تعالے سے ڈرنا چاہیے۔ عقب اور موقع تقدير تريش تياري مكمل كررب تھ انہوں نے سب سے پہلے اميد بن وہب كو بھيجا كه وہ مسلمانوں كى نفری کا ندازہ لگائے اور اس کا ندازہ صحیح تھا کہ مسلمانوں کی نفری تین سو کے قریب ہے۔اس سے ابوجہل وغیرہ بہت خوش ہوئے کہ اب مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے ۔ نشکر میں اچھے لوگ بھی تھے ان میں حکیم بن حزن بھی تھاجو بعد میں اسلام لے آیا تھا اس نے عتبہ کو جاکر تھایا کہ اڑائی فضول ہے۔جوالحفری قبید اپنے ایک مقتول کا قصاص مانگتا ہے اور جس کو عبدالله بن محبق ے دستہ نے قتل کیا تھاوہ معاملہ اس پر چھوڑا جائے اور آگے جھگڑا نہ بڑھا یاجائے ۔قارئین کو یاد ہو گا کہ اس حادثاتی قتل کا ذکر نخلہ کی مہم کے دوران چکھلے باب میں ہو حکا ہے ۔ بہرعال عتبہ نے کہا کہ وہ جنگ کے حق میں نہیں ۔ ہمیں حضور پاک کا معاملہ باقی عربوں پر چھوڑ دینا چاہئیے ۔اگر مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہے اور ثابت ہو جائے گا کہ حضور پاک پیٹیمبربرحق ہیں ۔ اگر شکست کھاتے ہیں تو ان کی قسمت ہم تو خون خرابے سے پچجائیں گے۔ حکیم کو بیہ بات بڑی پیند آئی اور اس نے سب کشکر ك سامن بيش كى -غفارى قبينيه كے كچھ لوگ بھى جنگ ميں شموليت كے لئے تيار مد تھے اور انہوں نے صاف كهم ديا كه وہ صرف بندوبست میں قریش کو مدودینے کے پابندہیں -اب حالات ٹھیک ہوجاتے لیکن ابوجہل سے پاہو گیا اس نے عتبہ پر بہتان لگایا کہ اس کالڑ کا ابو خذیقۂ مسلمان ہے اور وہ اس کو بچا ناچاہ آ ہے اور پھر عامر بن الحضر می کو بھڑ کا دیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصاص ما تکے اور وہ نشکر کے آگے نکل کر " قصاص ، قصاص " پکارنے لگ گیا -ان حالات میں عتبہ نے پڑاؤے آگے بڑھنے کا حکم دے دی**ا - بینی عتب**ہ

موقع تقدير كافائده مذا ٹھاسكا اور اہل حق سے جنگ كرے خوار ہوا۔

طرفین کا موازیہ اب جنگ شروع ہونے والی تھی۔ تو بہتر ہوگا کہ طرفین کی تعداداور سب باتوں کاموازیہ کیاجائے۔

مسلمان

ا مسلمانوں کی نفری ابن اسحق کے مطابق ۱۳۳ تھی جس کی تفصیل کھ دی گئی ہے۔ کچھ مورخین نے ۱۳۵ بتائی ابن سعد کے مطابق ۱۳۳ بتائی ابن سعد کے مطابق ۱۳۳ تھی جن میں ۲۴ مہاجرین اور ۱۳۲ انصار تھے، کل = (۲۰۵) معلادہ حضرت عثمان ، حضرت طلح ، اور حضرت معتمان ، حضرت طلح ، اور حضرت سعید ، (۳) ، جن کو مال غنیمت ملا ۔ اور جناب ابولباب سمیت (۵) انصار جن کو مال غنیمت ملا ، کل (۱۳۳۳)

۲۔ مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے اور ستر او ثب تھے۔

۳ - بنو ہاشم سے حضور پاک ، جناب حزہ اور جناب علیٰ کی شرکت

۲ ۔ بنو المطلب سے جناب عبیدہ کی شرکت ۔ آپ کا ذکر چھلے باب میں رابعہ کی مہم میں حضور پاک کے دوسرے سپ سالار کے طور پر بہو چکا ہے۔ ہمارے جلد باز محققوں نے آپ کو حضور پاک کے چکا حارث کا بیٹا بنا دیا۔ اور راقم بھی اپنی پہلی تصنیف " جلال مصطفے " میں یہی لکھ گیا۔ آپ کے والد حارث بن المطلب میں ۔ نہ کہ حارث بن عبدالمطلب۔ ۵ ۔ بنو عبد شمس سے جناب ابو خذید " بن عتب اور جناب عثمان " بن عفان ، اور بنو عبد شمس کے حلیف قبیلہ بنو خزیمہ عبدالن بن عبدالن بن عبداللہ بن حضور یاک کے بھو بھی زاد بھائی سے جناب عبدالن بن حقول کے محمود یاک کے بھو بھی زاد بھائی

۲- بنو عبدالدارسے جناب معصب بن عمیر ٤- بنوسیم سے جناب ابو بکر صدیق اور جناب طلخہ

ا کفار کی تعداد ایک ہزار بتائی جاتی ہے سید ایک اندازہ ہے ولیے بنوز ہرہ اور بنوعدی کے حلے جائے کے بعد کفار کی تعداد ضرور کم ہو گئ ہوگی ۔ ابن سعد کے مطابق کفار کی تعداد نوسو سے لئے کر نوسو پچاس تھی۔ اور یہ صحح اندازہ ہے

۲ - کفار کے پاس دوسو گھوڑے اور سینکروں اون نے ہے ۔ ابن سعد کہنا ہے کہ گھوڑے بھی میک صدیقے ۔ سا۔ بنو ہاشم سے حضور پاک کے چچا عباس ، اور حضرت علیٰ کے بھائی عقیل کی شرکت ۷ ۔ مغمو المطلب سے ۔ جناب عبیدہ کے بھائی نوفل بن حارث بن المطلب کی شرکت

۵ ۔ بنو عبدشمس سے جناب ابو خذیقہ کا باپ عتبہ ، چپا شیبہ اور بھائی ولید سرجناب عثمان کا سوسلا باپ عقبہ بن ابی محیط ابو سفیان کا بیٹا حنظلہ اور عمر وجن میں ایک مارا گیا اور ایک قید ہوا۔

> ۹۔ بنو عبدالدار سے جناب معصب کا بھائی ابو عزیز ۷۔ بنو سیم سے جناب ابو بکڑ کے بییٹے عبدالرحمن

٨ ـ بنو عدي ہے جناب عمر فاروقُ اور جناب سعيدٌ

٥ ـ بنو مخزوم سے جناب ابو سلمه مخزومی

ا ۔ بنو حارث سے جناب ابو عبیدہ بن جراح

اا ـ بنواسد سے جناب زبیر بن عوام

۱۲ - بنو عامر بن لوئی سے جناب عبدالند بن سہیل اور حضور پاک کے چوچی زاد جناب ابو سرق بن ابور حم وغیرہ - ۱۱ - بنو جمع سے حضرت عثمان بن مظعون آ کے دو بھائی اور ادا فی میں دادہ فی میں دور اسال میں دادہ فی میں دور اسال میں

الما بنوسهم سے حضرت خنییں بن خذافہ

١٥ - بنو زهره سے جناب عبدالر حمنٌ بن عوف اور جناب

سعدٌ بن ابي وقاص

نوٹ - ہمارے پرانے مورضین سب شرکا اور طرفین کے معاملات میں تفصیل سے گئے ہیں ۔ البتہ اس عاجزنے بامقصد مطالعہ کے تحت جو موازنہ پیش کیا ہے ۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ قارئین یہ سمجھ جائیں کہ نسبی یاخونی رشتہ ، روحانی رشتہ کے سلمنے پاش پاش ہو گیا ۔ باپ بینے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں ۔ اور یادر ہے کہ اسلام میں اللہ اور رسول والے رشتہ کو ہر چیز پر ترجیح ہے ۔ کہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے : ۔

سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہے تو کیا اقبائیے جنگ بدر اور عسکری اصطلاحیں عسکری تاریخ کے طالب علموں میں ایک اصطلاح چلتی ہے کہ میدان جنگ طرفین یا دو متحارب گروہوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینج لیتا ہے ۔ جنگ بدر اس کی بہترین مثال ہے اور فوجی مشوں میں اس سلسلہ میں نوجوان افسروں کو عسکری معاملات کی تربیت دینے کیلئے مطالعہ اور بحث کا اتنا بہتر موضوع جہاں دنیا کی عسکری تاریخوں میں نہیں ملتا۔ اور یہ عاجزاس سلسلہ میں بہت کچھ لکھ سکتا ہے ۔ لیکن اختصار کی وجہ سے چند باتیں لکھی جارہی ہیں عکمت عملی کے تحت جو کچھ ہونا تھاوہ تو ہو چکا۔ اب فوجی تد بیرات (Tactics) کی بات تھی ۔ کہ ان کے تحت بدر کے مقام پر صف آرا، ہونا ہی حضور پاک کیلئے بہترین طریقہ (Course) تھا۔ اگر دشمن کی تعداد کو زیادہ مجھ کر مسلمان مد سنیہ منورہ کی

۸ - بنو عدی والیس علی گئے - لیکن بنو مخزوم سے جناب عمر کے دوماموں ابوجہل اور العاص
 ۹ - ابوجہل سمیت متعدد لوگ جن میں عکر مہ بن ابوجہل اور ابن ولید وغیرہ شامل تھے

۱۰ - بنوحارث سے جناب ابو عبیرہ کا دالد عبدالندجو بار بار بینے پر جملہ کرتے ہوئے بینے کے ہاتھوں مارا گیا

اا۔ بنواسد سے ابوالبختری وغیرہ ۔

۱۲ ۔ بنو عامر بن لوئی سے جناب عبدالند کا باپ سہیل بن عمرو وغیرہ

سا۔ بنو جمح سے امیہ اور ابی پسران خلف سامیہ مارا گیا اور ابی کا بیٹیا عبداللہ بھی تھا، جو قبیر ہوا

۱۳- بنوسهم سے منیبہ بن الحجاح اور اس کا بیٹیا اور بھائی وغیرہ ۱۵- بنو زہرہ راستے سے واپس حلے گئے

طرف علے جاتے ، تو یہ ایک بہائی تھی ۔اور اس سے دشمن مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی کو شش کرتا یا در وازے کھٹکھٹا تا ۔ کھات دگانے والی بات بھی مشکل تھی کہ اپنی طاقت متشر ہوتی تھی ۔اگر دشمن پر جھپٹا مار کر اس کو ذرانے کی کوشش کرتے ، تواہیے کئ جھپٹوں کی ضرورت تھی۔ کہ آپ کے پاس صرف دو گھوڑے تھے اور دشمن کے پاس کم از کم سو گھوڑے تو جھپٹا مار کر بھا گنا مشکل تھا بدر کے مقام پر یوزیشن لینے میں فائدہ یہ تھا کہ اگر کفارواپس مکہ مکر مہ جلیے جاتے ، تو یہ ایک طرح کی ان کی ہزیمت تھی کہ بڑے شور محات آئے اور مقابلہ کی ہمت نہ ہوئی ہاں الج فندے واپس مزجاتے تو الگ بات تھی ۔اب حضوریاک سے بدر میں ہوتے ہوئے وشمن مسلمانوں کو وہاں چھوڑ کر مدینہ منورہ کو تاخت و تاراج کا بھی یہ سوچ سکتا تھا۔ کہ آگے ہے وہ مدینہ منورہ کے ساتھ سر پھوڑ رہا ہو تا ۔اور عقب سے حضور پاک کالشکران پر تھیپنے مار، پاہو تا ہے جنا نچہ اب دشمن کیلئے اس کے سوا کوئی چارہ مذتخصا کہ وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں کے ساتھ بنتگ کے علاوہ کچھ اور کر تا۔ تو پیہ ہو گئی " مقناطیس " جس نے دونوں کشکروں کو تھینچ کر بدر کے سقام پر اکٹھا کر دیا۔ بہرصال ہمارے نیاظ ہے اور نتائج کے لحاظ ہے ہمارے آقا نے دشمن کو اپنی مرضی کی حنی بوئی زمین پر اپنی سرضی کے وقت پر لڑنے کیلئے مجبور کر دیا ۔ اور یہ ہے ہمارے آقا کی شان کہ کم طاقت کے ہوئے ہوئے وشمن سے پہل کاری بینی ( initiative ) چھین سیا۔اور دشمن روعمل کے طور پر کارروائی کر رہاتھا۔عسکری تاریخ میں ایسی مثالیں کم ملتی ہیں۔ جنگ کی کارروائی اس عاجزنے جو عسکری تاریخ پڑھی یاجو جنگ ولڑائی دیکھی یاجو لڑائی خو دلڑی ،اس سب سے مطالعہ ہے اس نتیجہ پر پہنچا کہ جنگ کا فیصد کمانڈروں کے ذہن میں جنگ کے شروع ہونے سے بہت پہلے ہوجا تا ہے ۔جو کمانڈر صحح جنیاری كرتا ہے ۔ فيصلہ اس كے حق ميں جاتا ہے ۔ اور دنيا كے سير سالار اعظم اور سركار ود عالم سب كچھ سو سے ہوئے تھے ۔اس ليخ کارروائی مختصر طور پر بیان کی جا یے گی۔ قریش کشکر ہیں الاسو دا کیس مخبوط الحواس کو فتح کی زیادہ امسیر تھی اور مسلمانوں کی خاموشی کو و مکصح ہوئے وہ ان بے تشکر کے اندر تک گئس گیا جس کو حسزت حمزہ نے قتل کر دیا۔ حضرت ابو خدیدنکا باپ عتب ، بھائی ولید اور چچاشیب کفار میں تھے اور یہ قبلیہ چونکہ قریش کی سپہ سالاری کر تھا، اور اے عتبہ سپہ سالار تھااس سے مزائی میں پہل انہوں نے کی چنانچہ یہ تینوں آگے نکلے اور مبارزت طلب کی سان کے سایہ تمین انصار جناب عبداللہ بن رواحہ اور دوسکے بھائی عوف اور مویڈ بسران حارث نکلے ۔ آٹھویں باب میں ان تینوں استیوں کا ذکر خیر ہو جگاہے ۔ اور یہ بادر کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ممکن ہے جناب مویڈ کانام معاذبی ہو سبرحال انصار کاایٹار ظاہر ہو گیا ۔ اور ہمارے جو کم فہم انصار کو ثانوی حیثیت ویبیتے ہیں ۔ان کو عملی جواب مل گیالیکن عتبہ نے کہا کہ ہمارے اصلی دشمن قبیبہ قریش کے، مسلمان ہیں ۔وہ آگے نکلیں ٹاکہ مقابلہ ذرا فیصلہ کن ہو ، تو حضور پاک کی اجازت یا حکم پر بعناب ممزة ، بعناب علی ، اور بعناب عبیده فیلے سٹیب اور ولید کو تو بعناب ممزة اور بعناب علی نے جلدی ڈھیر کر دیا۔عتبہ اور جناب عبیدہ وونوں زخی تھے کہ آگے بڑھ کر حضرت حمزہ نے عتبہ کاکام متام کر دیا۔ قریش حیران تھے لیکن جس لشکر کاسپہ سالار ہی پہلے ہلہ میں ماراجائے ۔وہ لڑائی کسی ترتیب کے ساتھ کیے لڑ سکتے تھے ،قریش بہادر تھے۔نڈر تھے سب کچھ تھے لیکن لڑائی میں کوئی وحدت چاہیے اور کمانڈ اور کنٹرول (انتظام وانصرام) کی ضرورت ہوتی ہے۔بہرحال قریش نے ایک زور دار حملہ

کیا اور حضور ً پاک نے مٹھی بحر کر کنکریاں ان کی طرف پھینک ویں اور لڑائی کی عام اجازت مل گئی، مسلمان ترتیب سے لڑ رہے تھے جو سامنے آیا تھااس پر تلوار اور نیزوں کے وار کرتے اور دائیں بائیں سے نیزوں کی بوچھاڑ ہوتی اور الند کے حبیب سجدہ میں جا حکے تھے کہ اے رب!ان مٹھی بحر مسلمانوں کو کفار پر کامیابی وے تاکہ حق کا نام بلند ہو۔

ہمارے مورضین کے بقول گھسان کارن پڑااور کفار زخی ہو کر یا مردہ حالت میں مسلمانوں کے سلمنے تڑپ رہے تھے۔
ابو جہل پر حملہ ایک انصار جوان جتاب محاذ بن عمرو نے کیا ۔ ابو جہل کو زخی کیا اور خود بھی زخی ہوئے دوسرا حملہ جتاب مویڈ بن حارث نے کیا۔ ابو جہل کو گرادیااورخود بھی شہید ہوئے اور نشاند ہی کرنے والے جتاب عبدالنڈ بن مسعود تھے اور سر بھی بعد میں انہی نے کاٹا گو یہ مغرور بڑا ہی متکبر کافر تھا کہتے لگا کہ سر ذرا نیچ سے کاٹو کہ کسی سردار کا سر کے یعنی بڑا معلوم ہو۔
حضرت عبدالر حمن بن عوف، امیہ بن خلف کو بچانا چلہتے تھے کہ اس کاان پراحسان تھالیکن حضرت بلال نے دیکھ لیا اور انصار جوانوں کے ساتھ مل کراس کاکام تمام کیا کہ امیہ نے جتاب بلال پر بڑے ظلم کئے تھے۔ قریش لشکر میں نوجوان عکر مہ اور صفوان وغیرہ بھی تھے لیکن سارے کفار اس طرح مولی گاجر کی طرح کٹ رہے تھے کہ ایک دو حملوں کے بعد سارالشکر دل چھوڑ گیا۔ کیونکہ وغیرہ بھی تھے لیکن سارے کفار اس طرح مولی گاجر کی طرح کٹ رہے تھے کہ ایک دو حملوں کے بعد سارالشکر دل چھوڑ گیا۔ کیونکہ مرنے والوں کے علادہ زخمیوں کی تعداد بھی کافی تھی ۔ علاوہ ازیں ہمارے جلد باز مورضین نے محاذ بن عمروا وادم ویڈ بن حارث کہ محانی بنا کر چھوٹے لڑ کے بھی کہ دیا۔ کہ دہ ابو جہل پر حملہ آور ہوگئے راقم بھی اپنی کمآب جلال مصطفے سے بہی کہ گیا اب صورت واضح کر دی ہے ۔ لیکن یہ تیار کی جہوٹے لڑ کو نے نہ کیا تھا۔ چوالوں نے قبل کیا تھا۔ چوالوں نے اور ہم جگہ یہ کہانی عام ہوگئ ہے کہ ابو جہل کو دو چھوٹے لڑ کو ں نے قبل کیا تھا۔ چوالوں اپرا تھا۔ چوالوں نے اور ہم جگہ یہ کہانی عام ہوگئ ہے کہ ابو جہل کو دو

تھیں پٹنے والے وستوں کا وار سے صور پاک جنگ کے نبض شاس کے طور پر لمحہ بہ لحہ ہدایات فرمارہ تھے۔اب تک لڑائی مسلمانوں کی اگلی صف نے لڑی تھی جب حضور پاک نے دیکھا کہ قریش میں اب اور حملہ کرنے کی سکت باتی نہیں رہی تو جھیٹنے والے دستوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ پھر کیا تھا ان تازہ دم دستوں نے دشمن کی صفوں میں کھلیلی مچا دی اور اب کفار نے ایک ایک دو دو کرکے میدان جنگ ہے بھا گنا شروع کر دیا۔ گو مور ضین نے تفصیل نہیں بتائی ۔ لیکن جنگ کے فوری نتائج ظاہم کرتے ہیں ۔ کہ جھیٹنے والے مسلمان دستوں نے وشمن کو گھراؤ میں لے لیا کہ متعد دلوگ قبیدی بنے ۔اور کافی مال غنیمت حاصل ہوا۔ جس میں کئی او نب تھے اور ایک ابو بہل کا او نب بھی تھا ،جو حضور پاک کو مال غنیمت میں حصہ کے طور پر ملا ۔اور حضور پاک نے ہم نے اس او نب کو بعد میں مکہ مکر مہ میں قربانی کے طور پر استعمال کیا ۔اور اس کا ذکر سو تھویں باب میں ہے ۔حضور پاک نے ہم مناسکانوں کو دشمن کے تعاقب کا حکم دیا ۔ لیکن یہاں مورضین نے حالات واضح نہیں گئے ۔ کہ کم نفری کیوجہ سے مسلمان کفار قبیدیوں اور مال غنیمت کیلئے گھوڑوں اور او نثوں کو اکٹھا کرنے میں الیے مصروف ہوں گا کہ ممکن ہوگی کیا دیا تھا ۔ایک ایک آدمی کا وی تیا ہو ۔ وریہ کسی تعاصل نہو تا گا ایک ایک آدمی کا تعاقب کا ذکر نہیں ۔ پھروشمن کسی ترتیب سے مد بھاگ رہا تھا ۔ایک ایک آدمی کا تعاقب کی جو صاصل نہو تا

جنگ کے فوری نہا گئے۔ جنگ کا فوری نتیجہ یہ تھا، کہ دشمن ہے حواس ہو کر اکا دکا طور پر بھاگ رہا تھا۔ اور مکہ مکر مہ تک یہی ہے تر تنیں رہی ۔ یعنی دشمن کو شکست فاش ہوئی ۔ اس کے پہاس آدمی کھیت رہے ۔ ان میں قابل ذکر لوگوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے ۔ کہ ابو جہل کے علاوہ اسکا بھائی العاص اپنے بھانج جناب عمر کے ہتھوں قتل ہوا۔ جناب ابو عبیدہ کو مجبوراً اپنے باپ کو قتل کر نا پڑا کہ وہ بار بار بیٹے پر حملہ کرتا تھا۔ عتبہ، شیبہ اور ولید کا ذکر ہو چکا ہے ۔ عقبہ بن ابی محیط اور قریش کے شیطان کو جناب علی نے قتل کیا ۔ وہ بار بار بیٹے پر حملہ کرتا تھا۔ عتبہ، شیبہ اور ولید کا ذکر ہو چکا ہے ۔ معید بن العاص اور بناب علی نے قتل کیا ۔ وہ بار بار بیٹے پر حملہ کرتا تھا۔ عتبہ، شیبہ اور حضرت علی نے ۔ بیکن ای انعاص کا بیٹا سعیڈ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اور عبیدہ کو جناب زیر نے قتل کیا اور دوسرے انعاص کو حضرت علی نے ۔ بیکن اسلام میں آجانے کے بعد سب دشمنیاں ختا ہو جاتی ہیں عقبہ کا بیٹا ولیڈ بھی سید دونوں بعد میں کو فہ اور بھرہ کے گور زرہے ۔ یعنی اسلام میں آجانے کے بعد سب دشمنیاں ختا ہو جاتی ہیں اسلام میں آجانے کے بعد سب دشمنیاں ختا ہو جاتی ہیں ہوا ۔ قریش کا دوسرا شیطان النھر بن عارت بھی حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوا ۔ ابوسفیان کا بیٹا حنظہ بھی مارا گیا۔ نو فل بن خویلد ہوا۔ قریش کا دوسرا شیطان النھر بن عارت بھی حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوا ۔ ابوسفیان کا بیٹا حنظہ بھی مارا گیا۔ نو فل بن خویلد بھی مارا گیا۔ یو فل کو شش کرنا کہ اور اس کا بیٹا عمر بھی مارے گئے ۔ بنواسد سے ابوا بختری کے لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ ابور کی خاندان سے عثمان بن مالک اور اس کا بیٹا عمر بھی مارے گئے۔ بنواسد سے ابوا بختری کی کو شش کرنا کہ کہ اس نے بنو ہاشم کے ضاف قریش کی خاندان سے عثمان بن مالک اور اس کا بیٹا عمر کے ضاف قریش کی خاندان کی کو شش کرنا کہ کہ اس نے بنو ہاشم کے ضاف قریش کی مخالفت کی تھی ۔ لیکن ابوا بختری مول کیا۔ انہوں کو فل کو سیا نے بول کو حشر کی کو شش کرنا کہ کیا تھا۔

۳-بہرحال ابن اسحق نے سب مرنے والوں کے نام لکھے ہیں اور سب سے زیادہ نقصان ابو جہل کے خاندان بنو محزوم کا ہوا کہ ان کے پندرہ آدمی مارے گئے ۔ جو لوگ قبیر ہوئے ان کی تعداد سنتالہیں بتائی جاتی ہے۔ ان میں قابل ذکر آدمیوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ حضور پاک کے چچا عباس ، چچیرے بھائی عقیل اور داماد ابوالعاص ۔ جتاب معصب کا بھائی ابو عزیز۔ ابوسفیان کا دوسرا بیٹیا عمرو د نقتبہ اور شیبہ کا بھائی ابوالعاص ۔ ابو جہل کا تنہ ابھائی خالد نالد بن ولید کا بھائی ولید اور چچیرا بھائی امیہ ۔ امیہ بن خلف کا بھتیجا عبدالتد ۔ عامر بن لوئی کی اولاد سے سہیل بن عمر د۔ مہیں کا زیادہ ذکر اب صلح حدیدیہ کے دوران آئے گا

ا مسلمانوں میں سے چودہ صحابہ کرام شہید ہوئے ۔ جن میں چھ مہاجر اور آوؤ انصار تھے ۔ مہاجرین میں جناب عبیدہ بن حارث اور جناب عمیر بن ابی وقاص ۔ اور انصار میں جناب معودًا ور جناب عوف پر ان حارث کسی تعارف کے محتاج نہیں ۔ باقی کے اسما، کرامی عاقل بن الکبیر، مجمع (حصرت عمر کا آزاد کر دہ غلام) صفوان بن بیضا، سعد بن خثیمہ ، مبشر بن عبد منذر ، حارث بن سراقہ ، عمیر بن حمام اور رافع بن معلی ہیں ۔ جناب سعد بن خثیمہ بارہ نفسیوں میں سے ایک تھے

۵- مال غنیمت کی تقسیم راسته میں ہوئی ۔ فتح کی خوشخبری مدینہ منورہ میں پہنچانے کی سعادت جناب زیدٌ بن حارث اور جناب عبداللہ بن رواحہ کو ہوئی ۔اس کے راوی جناب اسامہ بن زید کم عمری کیوجہ سے جنگ میں شرکت نہ کرسکے یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب یہ خوشخبری مدینہ منورہ پہنچی تو لوگ حضور پاک کی طت جگر جناب رقیہؓ زوجہ حضرت عثمانؓ کو دفن کر رہے تھے ۔ اور جناب اسامہؓ

نے بڑ کپن میں تدفین میں شرکت کی ۔ سبحان الندا کیاشان ہے ہمارے آقا کی کہ ہمارے لئے سنت چھوڑ گئے کہ جہاد کو اپنی اولاد سے بھی اوپر سجھاجائے۔

و ہے لوگ قبیر ہو کر آئے ۔مدینیہ منورہ میں ان لو گوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔اس سلسلے میں دشمن کے قبیریوں کے ساتھ

بر ما دُوغیرہ میں ہمارے لیے اسباق ہیں

الا بست کو ایس میں کہرام کی گیا۔ان ہونی ہوگئے۔قارئین اللہ کے حبیب کے مخالفین پہ نظر دوڑائیں ، جن کا ذکر آپ پچھے ابوب میں پڑھ آئے ہیں۔ان سب کا کیا حشر ہوا۔ایک ابولہب نے گیا تھا۔ یہ سب کچھ سن کر حواس باختہ ہو گیا اور دیوائگی کی حالت میں مرگیا لیکن جہاں دفن کرتے تھے ، زمین اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی تھی۔آخر تنگ آکر اس کے بیٹوں نے ،ایک جگہ کچھ پتھر ، کچھ گھاس اور در خت کے پتاس کے جسد پر ڈال کر ،اس کو نظروں سے او جھل کیا۔ حضور پاک گافرمان ہے کہ ایسا عبرت کیلئے ہوتا ہے ۔ ایک عبرت کیلے ہوتا کہ ساتھ کمی ٹکریں لینا تھیں ، اس لئے لوگ عبرت کیلے کہوت کیلے کہو تھا کہ ایک عبرت کیلے کہو تھا ۔ اور عاجزی کا مقام ہے کہ ہمیں الند تعالی حق پر ہی رکھے۔وور نہ یہ دوئی ۔اور یہ ٹکریں لیک ساتھ کھی تر ہی رکھے۔وور نہ یہ دوئی ۔اور یہ ٹکریں اللہ سے اللہ ہاری رہنا تھا۔اور عاجزی کا مقام ہے کہ ہمیں الند تعالی حق پر ہی رکھے۔وور نہ یہ دوئی ۔اور یہ ٹکریں اللہ سے اللہ تعالی حق پر ہی رکھے۔وور نہ یہ دوئی ۔اور یہ ٹکریں اللہ سے اللہ سے کہ ہمیں اللہ تعالی حق پر ہی رکھے۔وور نہ یہ دوئی ۔اور یہ ٹکریں اللہ سے کہ ہمیں اللہ تعالی حق پر ہی رکھے۔وور نہ یہ دوئی ۔اور یہ ٹکریں اللہ سے کہ ہمیں اللہ تعالی حق پر ہی رکھے۔وور نہ یہ دوئی ۔اور یہ ٹکریں اللہ سے کہ ہمیں اللہ تعالی حق پر ہی رکھے۔

مذاق دوئی سے بی زوج زوج اٹھی دشت و کہسار سے فوج در فوج گل اس شاخ سے پھوٹے بھی رہے اس شاخ سے پھوٹے بھی رہے گل اس شاخ سے ٹوٹے بھی رہے بات ابجرتا ہے مٹ مٹ مٹ کے نقش حیات (اقبال) گئی ۔ احادیث مبارکہ و جنگ بدر گزارش ہو پھی ہے کہ حدیث مبارکہ کی کتابوں کی مدوسے واقعات کو تسلسل نہیں دیا جا سکتا ۔ لیکن جنگ بدر ، اتن اہم تھی کہ اکثر محدثین نے اس سلسلہ میں چند احادیث ضرور لکھیں ۔ اس وجہ سے بناب مقداد کے الفاظ کے وقت بخاری شریف کاحوالہ دیا گیا ۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں مسلمانوں کی تعداد تین سو دس بنائی گئی ہے ۔ ابو جہل کی تذلیل کا ذکر بھی ہے اور بناب زیرے نیزہ سے کفار کی تباہی کا بیان ہے ۔ اور فرشتوں کی جنگ میں شرکت کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے لیکن اس عاجز نے جان بوجھ کر اس پہلو کاذکر نہیں کیا ۔ کہ الفد تعالی جب کوئی "ان ہوئی" پھی کے دارے میں کافی کچھ لکھا ہے لیکن اس عاجز نے جان بوجھ کر اس پہلو کاذکر نہیں کیا ۔ کہ الفد تعالی جب کوئی "ان ہوئی" کے چیز کر تا ہے تو اپنے غیر مرئی لشکروں کو ضرور استعمال کر تا ہے جس کا پوراذکر بعد میں آنے گا ۔ بخاری شریف میں حضور پاک" کے چیز کر تا ہے تو اپنے غیر مرئی لشکروں کو ضرور استعمال کر تا ہے جس کا پوراذکر بعد میں آنے گا ۔ بخاری شریف میں حضور پاک" کے جو سے کفار کو گھسیٹ کر ایک گڑھے میں ڈال دیا، احادیث مبار کہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل بھی ہے ۔

جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے ، وہاں الند تعالے کوئی لگی لیٹی رکھے بغیر فرما تا ہے" بے شک ہم نے حمہاری بدر کی جنگ میں مدد کی ۔ ورینہ تم ذلیل ہو جاتے " پس اللہ سے ڈرواور اس کا شکر کروسورہ انفال تو دراصل جنگ بدر کی کہانی ہے مثلا" وہ آپ نے نہیں پھینکا اللہ نے پھینکا " یا" اور " جب کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا کہ تم کو پاک کرے " یہ جنگ سے پہلے بارش ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ قبدیوں کے فدیہ، تقدیرالہی۔اور لفظ "انماالمومنون" سے لے کر آگے آیات جنگ بدر کے سلسلہ میں ہیں۔آگے " واعلمو" ہے لے کر " خیانت "تک مال غنیمت کا بیان ہے۔اس وجہ سے صحابہ کرام سورہ انفال کو سورہ جہاد بھی کہتے تھے۔اس کے علاوہ سورہ عمران اور سورہ مائدہ میں بھی جنگ بدر پربہت کچھ ہے۔

جتگ بدر سے تھوڑا پہلے روز ہے فرض ہوئے ۔ اور سورہ بقرۃ میں خانہ کعبہ کی تبدیلی کا حکم ملا ۔ کہ جسیبا ذکر ہو چکا ہے کہ اب دین کی تکمیل کاسلسلہ شروع تھا، تو ہدایات اجتماعی پہلو سے بھرپو رہوتی تھیں ۔ روزہ انفرادی چیز ضرور ہے ۔ کہ یہ اللہ تعالی اور انسان کا بڑا نجی معاملہ ہے ۔ لیکن کبھی ملی جلی افطار کے نظریہ پر سوچتا، تو اجتماعی پہلو کے درواز ہے کھلتے جائیں گے ۔ لیکن الیمی رواجی یا سرکاری افطار پارٹی نہیں ۔ جس میں آدھے شرکا، نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا اور بناز بھی نہیں پڑھتے ۔ یہ عاجز الیمی ہو ۔ ورواجی یا سرکاری افطار پارٹی نہیں ۔ جس میں آدھے شرکا، نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا اور بناز بھی نہیں پڑھتے ۔ یہ عاجز الیمی خیرتی دیکھ کر کئی دفعہ تلملا اٹھا ۔ خانہ کعبہ کی تبدیلی کا حکم مکہ مگر مہ کی بجائے مد سنہ منورہ میں ملنے میں بڑی حکمت پہناں تھی ۔ اور ایک فوجی اور اجتماعی پہلو بھی تھا ۔ کہ اپنے کعبہ کو کفر سے پاک کرنا تھا اور اس کے لئے اجتماع اور طاقت کی ضرورت تھی ۔ اور روزانہ ادھ منہ کر کے یا دہانی ہورہی تھی

ر جزید گنظمیں جنگ بدر کو جناب علی اور جناب حمزہ نے شعروں میں بیان کیا۔آگے کفارنے جوابی نظمیں کہیں۔ تو جواب کے طور پر جناب حسان بن ثابت نے تنام واقعات کو شعروں کی شکل میں موتی کی لڑیاں بناویا۔ان نظموں میں تاریخ ہے اور اس سے راقم نے استفادہ کیا۔لیکن افسوس اپنا کوئی شاعر آگے نہیں بڑھ رہا کہ ان نظموں کو اردو شعروں میں تبدیل کیا جائے۔سوائے

حفیظ جالند حری کے

جنگ کے نتائج اور اسباق فوری نتائج پہلے بیان کر دینے گئے ہیں۔ وائمی اور زیادہ اثرات والے نتائج حسب ذیل ہیں: ۔

ار جنگ بدروحق و باطل کا پہلا بڑا معر کہ ہے جب تک دنیا قائم ہے اس جنگ کے نتائج پر تبھرہ ہو تا رہے گا۔ اور اسباق بھی زمانے کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہیں گے ۔ حق نے باطل کو سرنگوں کر دیا تھا۔ حضور ً پاک اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ۔ مدینہ منورہ کا فوجی مستقر وسیع اور مصبوط ہوا۔ کفار ذلیل وخوار ہوئے اور بے پناہ طاقت کے باوجو دان کو پورا ایک سال لگا کہ پھر احد کے میدان میں حق سے آکر دوسری دفعہ نکرائے ۔ ان کی شام کے ساتھ تجارت میں خلل پڑا اور انہوں نے متبادل راستہ عراق والے راستے کی طرف سے لمباراستہ تلاش کیا۔ لیکن مسلمان وہاں بھی ان پر تھانے مارنے لگ پڑے۔

۲ حضور پاک کی فوجی حکمت عملی اور فوجی تدبیرات کامیاب ثابت ہوئیں مسلمانوں کو اپنے نظرئیہ حیات پراور بھروسہ ہوااور پہلے سے زیادہ اور بہتر کو شش کے ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ کے اطراف میں پھیلناشروع کر دیا۔

' سار مدینی منورہ کے اُرد گرد قبائل پراسلام اور مسلمانوں کارعب بیٹیر گیا اور اب انہیں مسلمانوں کو ایک بڑی طاقت تسلیم کرنا پڑا۔ بیغی آج سے ڈیڑھ سال پہلے مسلمان پناہ گیرتھے آج وہ طاقت تھے۔

م۔ انصار مدینے پراچھااثر پڑااور انصار کو اپنے کیئے پر فخر ہوااور یہودیوں کا باری باری قلع قمع شروع ہو گیا۔ کہ وہ لوگ شرار توں سے

بازندآتے تھے۔

۵۔ جہاں تک جنگ بدر کے اسباق کا تعلق ہے وہ ان گنت ہیں اور حضور پاک کے ہر قدم میں ہمارے لئے بے حساب اسباق میں سے چند یہ ہیں۔

ا۔ بیعت عقبہ ثانی میں حضرت عباس نے جو پیش گوئی کی تھی کہ ساراعرب اہل مدینے پر متحدہ کمان سے تیر برسائے گا۔ وہ پوری ہونا شروع ہوئی اور باطل کی شکل میں قریش نے پہلا وار کیا۔ یہ متحدہ کمان کے تیر برسانے کا عمل اب بھی جاری ہے اور چو وہ سوسالوں کے بعد اسلام کے نام پر ہم نے ایک ملک بنایا ہے تو باطل ہم پر حملہ پر حملہ کر رہا ہے۔ تو آئیے ہم لینے آپ کو باطل کے مقابلہ کے لئے تیار کریں اور وہی طریقہ کار استعمال کریں جو ہمارے آتا نے کیا۔

ب - ہمارے آقا کے سامنے ایک مقصد تھا لینی حق کو لانا اور باطل کا مقابلہ کرنا اس کے لئے انہوں نے اپنے سب رفقا کو الند۔
کی فوج بنایا ۔ اسلامی نظریہ حیات کی وضاحت کی اور اس پر عمل سکھایا۔ پھران باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجی حکمت عملی کا تعین کیا اور علاقے و زمین کا مطالعہ کرتے ہوئے فوجی تدبیرات کے طور پر متحرک بحتگ کو اپنایا اور سارا بھروسہ اپنی طاقت اور الند پر کیا تو کیا یا کہتان میں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں ،آج تک تو نہیں کیا۔جو سامان باہرسے مل گیااس کو اور غیروں کے فلسفہ ، جنگ کو اپنا کر تدا بیر بر عمل کرتے ہیں تو آئے حضور گیاک کے طریقہ کا مطالعہ کر کے اپنا طریقہ کاروضع کریں۔

ے مشہور جرمن ماہر جنگ کلاسو ٹولکھنا ہے کہ جب آپ وشمن سے طاقت میں کردورہوں تو قوت ارادی کو بڑھا کر شاید آپ وشمن کے ساتھ طاقت کا تو ازن قائم کر سکیں ۔ لیکن برتری عاصل نہیں کرسکتے ۔ لیکن بمارے آقا کا بیہ طرہ انتیاز ہے کہ انہوں نے کم طاقت رکھتے ہوئے نہ در سے بلکہ آئدہ آنے والی بخگوں میں بھی وشمن پر برتری عاصل کی ۔ خر ایک آدھ جنگ میں تو کئ جگہوں میں کم تعداد والے زیادہ تعداد پر عادی ہوئے لیکن حضور پاک نے اصول ہی نرالا بنایا کہ ہر جنگ میں بیہ کرے و کھایا اور ترآن شاہد ہے کہ اگر ہوگے ہو تو غالب آؤے ایک ہزار پر ۔ یہ کتہ بڑا اہم ہے کیونکہ دو سری جنگ میں انگریزوں کا بیہ تجزیبہ تھا کہ مرف دس فیصدی ہو او غالب آؤے ایک ہزار پر ۔ یہ کتہ بڑا اہم ہے کیونکہ دو سری جنگ عظیم میں انگریزوں کا بیہ تجزیبہ تھا فوج عرف دس فیصدی کر ٹریگر دباتے رہے ہیں ۔ باقی مور پچ کے اندر سرکھ کر ٹریگر دباتے رہتے ہیں۔ طاہر ہوا کہ فوج عرف دس فیصدی کر ٹریگر دباتے رہتے ہیں ایساخو دو کیا ۔ و مرخ ک طرز جنگ کا مطالعہ ، زمینی حالات کے مطابق حضور پاک نے کیا اور پھر اس کو اپنایا ۔ ایسی جنگ کے لئے سیائی ، و مرخ ک طرز جنگ کا مطالعہ ، زمینی حالات کے مطابق حضور پاک نے کیا اور پھر اس کو اپنایا ۔ ایسی جنگ کے لئے سیائی ، و تا تیانی و نفرہ کی بہت ضردرت ہو تی ہو اور ہر سیا ہی اور ہر کا ناٹر کی بہت ذوریاں ہوتی ہیں اور ان کو اس کے اسے تیار کیا ہوگا۔ جا آب ہوت خور پاک نے لیخ رفتا کو اس کی تربیت عملی طور پر دی ۔ باتا ہو رفت کو ایک مطالعہ ، جنگ کی تدبیرات میں اہم حیثیت رکھا ہے ۔ حضور پاک نے لیخ رفتا کو اس کی تربیت عملی طور پر دی ۔ راسی کی میات کی میں اور ہر کی آپ کے اپنا کا کہ ان کا دو آٹھا سکتا ہے ۔ بر کے میران جنگ کا جا ہر ہیے کہ ہر چپ ذہین یول اٹھے کہ میں آپ کے کس کام آسکتا ہوں اور دشمن بچے سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے ۔ برد کے میران جنگ کا کو اپنا کا در ایک کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے ۔ برد کے میران جنگ کا جا ہیں گوجیہ زمین یول اٹھے کہ میں آپ کے کس کام آسکتا ہوں اور دشمن بچے سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے ۔ برد کے میران جنگ کا کو اپنا کا کہ ان کو ایک ہونے کر جنگ کیا وہ دیا گوائی کے کس کام آسکتا ہو اور کیا گوائی کا کو اپنا کا کو اپنا کا کیا کو اپنا کیا کو اپنا کو اپنا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو جد دیتے ہیں وہ کو بیا گوجہ دیتے کیا کا کو اپنا کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو اپنا کیا کہ ک

چناوہمارے لینے اندر بیر راز پہناں کیے ہوئے ہے۔

س ۔ صف بندی ، یعنی مورچہ بندی یا دفاعی لائن ۔ فائر کنٹرول آرڈر ، دشمن کو نزدیک آنے پر برباد کرنا ، دور مار ہتھیاروں کو بازودَں پر لگانا ۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو روزمرہ میں فوجی زندگی میں ہم سیکھتے ہیں لیکن میدان جتگ میں جا کر سب کچھ بھول جاتے ہیں ۔ امن کے زمانے میں اس کی سکھلائی حضور پاک کی جتگ بدر سے یا باقی جنگوں سے ہو ، تو میدان جتگ میں یہ باتیں ہمیں یادرہیں گی کیونکہ جو کام آپ کے تصور یا عمل کی نقل سے کیاجائے وہ ہمیشر کا ساتھی ہو تا ہے ۔ ہمارے لیڈروں کو یہ باتیں ہمیں یادرہیں گی کیونکہ جو کام آپ کے تصور یا عمل کی نقل سے کیاجائے وہ ہمیشر کا ساتھی ہو تا ہے ۔ ہمارے لیڈروں کو یہ باتیں ہمیں یادرہیں گی کیونکہ و کام آپ کے تصور یا عمل کی نقل سے کیاجائے وہ ہمیشر کا ساتھی ہو تا ہے ۔ ہمارے لیڈروں کو یہ باتیں ہمیں یادرہیں کی حصور کی سکھلائی کے سمال کی دوروں کے لیڈر ۔

ص حضور پاک کی اس ساری کارروائی پر نظر ڈالیں سے الت جنگ، تیاری، بدرسے کوچ، راستے میں طریق کار، پڑاؤ، صحیح مشوری میدان جنگ کی طرف پیش قدمی سے مخبری، زمین کا مطالعہ سوشمن کے ارادوں کی خبر، صف بندی، احکام، جنگی کارروائی کسی پہلو کو لیں سے صفور پاک ہر موقع کے نفس شتاس کے طور پر بروقت کارروائی کرسکے سہر لیڈراور کمانڈر کا حالات کا مطالعہ ایسا ہو نا چاہئیے کہ وہ بروقت کارروائی کرکے حالات کو اپنے حق میں کرلے نہ کہ جب حالات ظاہر ہوں اس وقت ان پر قابو پانے کی کوشش کر سے مشہور مقولہ ہے کہ لیڈروقت کے ساتھ ساتھ بھی ہو تا ہے اور اس سے آگے بھی چلتا ہے سہماری بدقسمتی ہے کہ انگریز ہمیں حالات کے ساتھ نیٹنے کی سکھلائی تو دے گیا ہے، لیکن حالات سے آگے بھی چلتا ہے سہماری بدقسمتی ہے کہ انگریز ہمیں حالات کو اپنے قابو میں کرنے کی کوئی تربیت نہ دی سخیر کوئی بات نہیں آئے اس سبق کو حضور پاک کی زندگی میں ڈھونڈیں

ص ۔ " باقی حالات کے علاوہ میدان جنگ کی نفس شامی بہت اہم ہے کہ آپ کے سامنے پورا میدان جنگ بول اٹھے کہ کیا ہو رہا
ہے اور کیا ہونے والا ہے ۔ حضور " پاک نے اس لیے اپنا ہیڈ کو ارٹر ایسی جگہ بنا یا کہ حالات کا مطالعہ کر کے بروقت حالات کو اپنے
حق میں کرتے رہیں ۔ اسی وجہ ہے احکام دینے کے لئے کچے آدمی مقر فرمائے ۔ آج کل کے زمانے میں احکام دینا تو آسان ہوگیا ہے۔
لیکن و صعت کی وجہ ہے ایک بٹالین کمانڈر ہے اوپر والا کمانڈر شاید ایک نظر میں اپنے سارے میدان جنگ کی ننجس شاسی مذکر سکے
پھریہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اوپر والے کمانڈر کو ہر خبر آجکل ہیڈ کو ارٹر میں مل رہی ہوتی ہے ۔ وہ میدان جنگ کی نظر ہے دیکھ بھال
کیوں کریں " یہ سب باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں ۔ لیکن ہر کمانڈر اور سٹاف افسر کو دن میں جب بھی موقع ملے تو ایک آدھ دفعہ باہر نگلانا
چاہیے اور کسی ایک آدھ جگہ سے میدان جنگ پر نظر کر ناچاہیے ۔ اگر میدان جنگ کا دسواں صد بھی نظر آجائے تو اندر سے بیٹھ کر
حاہیے اور کسی ایک آدھ جگہ ہے میدان جنگ پر نظر کر ناچاہیے ۔ اگر میدان جنگ کے بہت سارے حالات اور اثرات ان کے
چروں پر موجو و بوں گے ۔ اس سارے کام کے لئے امن کے زمانے میں تربیت چاہیے اور خبر لڑائی کے تجربہ کے بعد تو میدان جنگ
بول اٹھ تا ہے کہ کس جگہ کیا ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے ۔ و لیے یہ مشکل مضمون ہے ۔ لیکن کمانڈر کسی فیصلہ کن مرحلہ یا
ولیے لڑائی پر اثر انداز بی شہوسکے ۔

ط۔ حضور پاک کی ساری زندگی میں ہمارے لئے اسباق ہیں اور واقعات کا بیان اس طرزے کیا گیا ہے کہ آپ کی ہر کارروائی سے
اسباق حاصل کیے جائیں اور یہ طریقہ کار آگے بھی اپنایاجائے گا۔ ولیے یہ بھی یاور کھناچاہیے کہ یہ سب بشریٰ تقاضے تھے کہ حضور ۔
پاک عملی طور پر ہر کام کر کے دکھارہ ہے تھے اور ساتھ یہ بھی فرماتے جاتے تھے کہ ہم تو کچے نہیں کر رہے ہیں ، یہ ساری جنگیں الند
اکیلا ہی لڑ رہا ہے ۔ اور النہ تعالی نے بھی قرآن پاک میں واضح کر دیا " کہ یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینٹکیں الند نے پھینٹکی ہیں " تو
حضور پاک کی شان کو کوئی قام نہیں بیان کرسکتا۔ پیر مہر علی شاہ ؓ گولڑ دی کے ایک شعر " کتھے مہر علی کتھے تیری شنا " نے مہر علی کو کہاں پہنچا دیا۔ اور خو دصدیق اکم فرفرماتے ہیں بلکہ الیے فرماتے ہوئے رورو کر بدحال ہو جاتے تھے کہ ان کو ڈرلگتا ہے کہ حضور ؓ پاک کی شان کسی انسان کی سبحھ سے باہر ہے ۔ اس لئے کی شان بیان کرتے وقت کوئی غلطی نہ ہو جائے اور فرماتے تھے بخدا حضور ؓ پاک کی شان کسی انسان کی سبحھ سے باہر ہے ۔ اس لئے یہ عاجز پانچویں باب کے شروع سے اپن اس عاجزی اور چند عاشقوں کے ناثرات کا ذکر کر چکا ہے۔

حضور پاک کے زمانے میں تو معاملہ آسان تھا کہ آپ موجو دتھے اب کسے عمل کیا جائے تو ہم گہنگاروں کیلئے آسان طریقہ ریہ ہے کہ ان کی سنت پورا کرتے ۔وقت اور عملی جنگی کارروائیاں کرتے وقت ذہن میں تصوریہ ہو کہ ہمارے آقا بھی ایسے ہی کر گئے ہیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں ۔ حضور پاک کے جمال اور جلال کے چنے جاری و ساری ہیں ۔ لیکن ہم اگر ایک طرف کو آاہ نظر ہو گئے ہیں ۔تو دوسری طرف استے "ماڈرن "اور غیروں سے تاثرات لے بچے ہیں کہ سب کچھ ان کافرانہ دفاعی نظاموں سے حاصل کرتے ہیں اور علامہ اقبال کے اس کلیہ کو جمول جاتے ہیں

کی محمد سے وفا تونے تو ہم ترے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں (اقبال)

## گیار ہواں باب جنگ بدر اور جنگ احد کے در میانی وقفہ کی فوجی کارروائیاں

ور میانی و قفہ موجودہ زمانے کی تکھی ہوئی اسلام کی کوئی تاریخی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں ۔ دہاں جنگ بدر کے بعد جنگ احد کا ذکر ملے گا۔ ابن اسحق اور ابن سعد دونوں کی تاریخوں کے گہرے مطالعہ کے بعد ظاہر ہو تا ہے کہ اس ایک سال کے عرصہ میں نو جنگی اور فوجی کارروائیاں ہوئیں ، حن کو اب نقشہ ششم پرد کھایاجارہا ہے۔ان مہمات کے مطالعہ کے بعد ظاہر ہو تا ہے کہ اس وقفہ میں حضور "پاک نے اپنی جنگی حکمت عملی اور تدبیراتی نظریہ میں بھی تنبدیلیاں کر دیں ۔اول تو یہ اس زمانے کی بھی ضرورت ہے کہ اپنی حکمت عملی اور تدبیراتی نظریہ میں وقت اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ نظر ثانی ہوتی رہے۔ پھر وشمن کے ساتھ جنگ کے بعد تو اپنے نظریہ میں ضرور تبدیلی لانی چاہیے۔اور تبیری بات یہ ہے کہ اپنے پرانے طریق کار کو دہرانا نہ چاہیے۔ہر دفعہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو دشمن کو حیران کر دیاجائے سبہرحال زیادہ ضرورت یہ ہے کہ جنگ بدر کے بعد جو فائر ہندی ہوئی تھی یعنی قدرت نے کچ*ھ عرصہ کیلئے طبر*فین یا متحارب گروپوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا، تو وقفے میں آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کی متیاری کی ضرورت تھی ۔ یا ایسی کارروا ئیاں کی جاتیں کہ حالات زیادہ تراپینے حق میں رہتے ۔اگر قار ئین ان بنیادی اور تہمیدی باتوں کو سمجھ گئے تو ان کو اس عاجز کے ساتھ چلنے میں آسانی ہو گی۔ سیکن اب چونکہ مدنی زندگی میں دین اسلام کی تکمیل کا معاملہ حل بڑا ہے تو اس صورت میں قرآن پاک اور احادیث مباکہ سے رہمنائی کے پہلو کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ مدنی زندگی ۔ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک ساتویں باب میں ثابت کیا گیا تھا کہ احادیث مبارکہ زیادہ تر مدنی زندگی کی ہیں ۔ کہ مکی زندگی میں نظریہ یا فلسفہ قرآن پاک کے ذریعہ سے واضح ہو رہاتھا۔لیکن مدنی زندگی کے حالات مختلف تھے نبوت کی تکمیل ہو چکی تھی ۔نظریہ اور فلسفہ واضح ہو چکا تھا۔ حضور پاک نے اس لیے دین پرچلنے کے سلسلے میں جو ہدایات دیں یہی آگے احادیث مبارکہ بن گئیں ساس عاجزنے پیش لفظ میں واضح کر دیاتھا کہ پہلے سو سالوں میں حضور ً پاک کی زندگی پرجو کتا ہیں لکھی گئیں ان کو مغازی کہتے تھے یا تاریخ کہہ سکتے ہیں۔اب ہمارے محد شین نے ان کتابوں سے اپنی ضرورت کی باتیں جن کی مدو ے معاشرہ حلانا تھا۔وہ ٹکالیں اور ان کا نام حدیث ہو گیا۔ سیکن احادیث مبار کہ کے واقعاتی پہنو کو بہت کم بیان کیا گیا ہے۔اور جب احادیث مبارکہ میں سے کمزور احادیث کو خارج کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تو ثقة اور غیر ثقة کے جو پیمانے بنائے گئے ان میں " واقعاتی " پہلو یا تاریخ کو نظر انداز کیا گیا۔ یہی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وجہ سے اسلام زیادہ تر فلسفہ بن گیا اور عمل ہے ہم دور ہوتے گئے کہ احادیث مبارکہ کا پناعملی یا واقعاتی پہلو سائقہ نہ تھا۔واقعاتی پہلومیں صرف یہ کہد دیناکافی نہ تھا کہ احادیث مبارکہ مدنی یا مکی ہے ۔ سیکن اصلی ضرورت بیہ تھی کہ احادیث مبار کہ کاپورائیں منظر بیان کیا جاتا۔ تو احادیث مبار کہ میں جو لفظوں کے اخلافات ہیں یا جبے "سقم" کہتے ہیں وہ دور ہوجاتا ۔افسوسناک پہلویہ ہے کہ احادیث مبارکہ کی کتابوں پرجو شرحیں لکھی گئیں،

اس میں بھی اس پہلو کی طرف بہت کم دھیان دیا گیا۔ کہ اس میں بحث زیادہ ہے اور شحقیق کم ۔ کہ موقع اور محل کے پج زیادہ نہ لایا گیا۔ اسلام عملی دین ہے اور یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ عمل یا داقعات کو بیان کرکے احادیث مبارکہ کو اسباق یا نچوڑ کے طور پر بیان کیا جاتا۔ اسکام عملی دین ہے اور یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ عمل یا داقعات کو بیان کرکے احادیث مبارکہ بلا بین پچھلے باب میں جاتا۔ ایکن ایسا نہ ہوسکا۔ اور عملی پہلو یہ احادیث مبارکہ ملتی ہی بہت کم ہیں جسیاکہ بدرکی جنگ کے سلسلہ میں پچھلے باب میں گزارش ہو چی ہے۔ اب اس سارے ایک سال کی کارروائیوں میں دو یہودی سرداروں کے قتل اور بنوقینقاع کی کچھ کہانی بخاری شریف میں متی ہے باقی واقعات کا ذکر نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عاج تاریخ یا مخازی کو فوقیت دے کر اس سلسلہ کی احادیث مبارکہ اگر مل جائیں تو ان کے نچوڑ کو سبق کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ورید عمل ازخو د میں بھی بڑے اسباق ہیں۔

ملائی سور تیں ساتو یں باب کے شروع میں اس سلسلہ میں تفصیل بنا دی گئ تھی کہ کونسی سور تیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی سورتیں ۔ اب ہوئیں ۔ اب افرائی ساتو یں اور تنسیسیویں پارہ کے چند سورتوں کو چھوڑ کر باتی مدنی سورتیں مقابلناً کی سورتوں سے بہت بڑی ہیں ۔ اب چونکہ ہم مدنی زندگی میں داخل ہو کے ہیں تو پہلے دوابواب اور خاص کر جنگ بدر کے سلسلہ میں قرآن پاک کے واقعاتی نزول کا ذکر ہے ۔ بھی کر دیا گیا ہے ۔ اس مدنی سورتوں میں بھی ملی سورتوں کی کئی باتوں کو دہرایا گیا ہے ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے ۔ کبین جہاد اور انہتا کی کارروائیوں کے سلسلہ میں زیادہ زور ہے کہ دین کی تکمیل شروع ہو گئ تھی ۔ علاوہ تنشیلی بیانات ہیں ۔ اور چونکہ اب ہودیوں کے ساتھ سید ھاواسطہ پڑنے والے تھا تو بنواسرائیل کی ماضی اور رویہ پر بھرپور شبھرہ ہے ۔ دین کے حوالوں کے مسلمانوں کے عمل پر بھی شبھرہ ہے ۔ بہر عال یہ عاجز اسلام کی اس عملی کہانی کو جہاں بھی ممکن ہوا قرآن پاک کے حوالوں کے مسلمانوں کے عمل پر بھی شبھرہ ہے ۔ بہر عال یہ عاجز اسلام کی اس عملی کہانی کو جہاں بھی ممکن ہوا قرآن پاک کے حوالوں کے تابع کر تارہ ہے گا۔

حالات کا جائزہ اس استفادہ کے بعد جتگ بدر کیوجہ سے پیداشدہ حالات کا جائزہ ضروری ہے۔ اس کا نجوڑ یہ ہے: ۔

ا جتگ بدر سے جہلے مسلمانوں اور کفار قریش کے معاملات بین بین تھے ۔ طرفین ایک دوسرے کو نیچا د کھانے کی کوشش کر رہے تھے ۔ اور بھرپور کارروائی کا انتظار تھا یا ایسی سوچ میں تھے ۔ ایکن اب جتگ بدر کے بعد مزید بھرپور کارروائی کے بغیرچارہ نہ تھا لیعنی ایک فریق کے خاتمہ یا شکست کی ضرورت تھی ۔ حضور پاک اتنی طاقت یا لوگ اکٹھے نہ کر بچکے تھے کہ حملہ کر کے وشمن کو ہمس نہمس کر دیں ۔ اس لئے انہوں نے جارحانہ دفاع کو ہی اپنایا۔ البتہ حکمت عملی اور تد بیرات پر نظر ثانی کر سے کچے تبدیلیاں بھی کمیں

۲۔ قریش کیلئے ضروری تھا کہ وہ جلد سے جلد مسلمانوں کو ختم کر دیں ۔اور الیما کرنے کیلئے بھرپور کارروائی کی ضررورت تھی کہ پورے مدینیہ منورہ کو زیر کرنا تھا۔اس کے لئے تیاری اور طاقت کی ضرورت تھی اور کفار قریش اس کام پر لگئے ہوئے تھے سچنا نچہ ابو سفیان کے تجارتی قافلہ کا سارا منافع اس تیاری اور ہتھیاروں کی خریداری پر خرچ ہورہا تھا۔

۳ - اب ردعمل یا حالات کو بھانپتے ہوئے حضور پاک کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنی طاقت کو ایک مٹی میں رکھیں اور متشر ند ہونے دیں ۔ قریش تجارتی قافلے شام کو جانے کیلئے اب مدینہ منورہ کے نزدیک سے گزرنے کی ہمت نہ کر سکیں گے ، اس لئے اس راستہ کی دیکھ بھال کی اتنی ضرورت نہ تھی ۔ لیکن سابھ قریش اگر کوئی متبادل راستہ اختیار کرتے ، تو وہاں پر جھپٹنا ضروری تھا کہ قریش کو اپن فکر بدستور رہے ۔ البتہ حضور پاک کیلئے ضروری تھا کہ مدینیہ منورہ کے بیرونی متحرک دفاع کو اور مصبوط کریں کہ دشمن کے دستے نہ تو مدینیہ منورہ کے اندر جھانک سکیں اور نہ اس کے دروازوں کو کھٹکھٹا سکیں ۔ ۴۔ مدینیہ منورہ کے بیرونی متحرک دفاع کو اور مصبوط کرنے کی ضرورت تھی

۵۔ مدینیہ منورہ کے اندرونی عالات کو بھی ٹھیکی کرنے کے لئے اپنے ٹوکرے سے گندے انڈے باہر پھیٹکنے تھے۔

۶ ۔ مدینیہ منورہ کے باہر جو قبائل آباد تھے ،ان کے ساتھ رابطہ اور وہاں حربی مظاہروں کی ضرورت تھی کہ کر زین جاہر کی طرح کوئی یلغاریۂ کرمے ۔ بیعنی بیہ قبائل دشمن کے ساتھ کوئی رابطہ مذقائم کر سکیں ۔

۷۔ کچھ عرصہ کے بعد معلوم ہو گیا کہ کفار قرلیش پرانے عراقی راستے کو شام کے ساتھ تجارت کیسے استعمال کر رہے ہیں۔اس راستے پر چھاپہ مارنے کی ضرورت بھی تھی کہ دشمن کو وہاں بھی حفظ ماتقدم میں الحھا دیا جائے۔

۸ – اپنی تعداد اور الند کی فوج میں بھی اضافے کی ضرورت تھی ۔اور اس کے لئے فوجی تربیت کی ضرورت تھی ۔ کئی نو مسلم اور نوجوان لشکر میں شامل ہوئے ۔اسلئے مدینیہ منورہ سے باہر ٹکل کر حربی مظاہروں اور جنگی منظوں کی ضرورت تھی ۔

جنگ میں التوا میں اگر وہ زیادہ کامیاب نہ بھی ہو سکتے تو جنگ بدر کا کچے بدلہ تو لے سکتے تھے۔ لیکن ہمارے آقا نے جو نئ حکمت عملی تعین کی اور اس کا آگے ذکر آتا ہے ، اس کے تحت قریش کے جملے میں التوا پر التوار بوتی گئی۔ جب اپنی طاقت دشمن کے مقابلے میں کم ہو ۔ اور طاقت میں بہتری کی امید سے یااس سلسلہ میں کو شش کر نا شروع کیا ہوا ہو ، تو اہم فوجی اصول ہے کہ دشمن کے جار حانہ عوا تم کو التوا میں ڈلوا دو ہے جنانچہ حضور پاک اس کام کو اس طرح کرنے میں کامیاب ہو گئے اور جب دشمن آیا تو آپ نے اس کو ناکام لوٹا دیا۔ اور دشمن آیا بھی الیے وقت اور ایسی جگہ جو حضور پاک کی مرضی کے مطابق تھا ۔ یہ تھی جنگ احد جس کا ذکر بار ہویں باب میں ہوگا۔ اب اس ایک سال کی حکمت عملی اور کار روائیوں کا اجمالی خاکہ پیش ہوتا ہے۔

نظر نافی شدہ حکمت عملی پتانچہ اس حکمت عملی کے تحت حضور پاک نے اندرونی استخام کیلئے اپنے علاقہ سے دو شرپندوں کا خاتمہ کروایا ۔ اس کے بعد ایک یہبودی قبیلہ کو مد سنہ منورہ سے دیس نکالا دیا ۔ علاوہ ازیں چند غزوات واقع ہوئے اور ایک شرپند کو قتل کروایا ۔ دو بڑے قبائل اور کئ چھوٹے قبیلوں کے مزاج درست رکھے ۔ ابوسفیان نے جو مد سنہ منورہ میں جھانگئے کا ارادہ جھانگئے کی کو شش کی تو اس کو شکار کرنے کی بھی تیاری تھی ۔ لیکن وہ جلد بھاگ نگلا ۔ اور اس نے مد سنہ منورہ میں جھانگئے کا ارادہ بی ترک کر دیا ۔ اس کے بعد حضور پاک ازخو د تین مہمات پر نظے جو فوجی مشقیں بھی تھیں ۔ اور قبائل پر رعب بٹھانے کے لئے حربی مظاہرے بھی اور آخر میں جتاب زید بن حارث سے قریش کے متبادل تجارتی عراق والے راست پر چھا پہ بھی مروایا ۔ قار مین کو ان واقعات کے ترتیب و بیان سے حکمت عملی بہتر طور پر سبچھ آجائے گ

عصماء کا فعمل (۲۵ رمضان دو ہجری) یا اسلام کی دسویں فوجی کارروائی ہے۔عصماء ایک شاعرہ تھی اوریزید بن زید کی بیوی تھی۔ برائ ہی شریسند تھی اور بڑی فصیح بھی تھی۔اس نے حضور پاک اور صحابہ کرائ کی ہجو کو اپنا شعار بنا کر اپنے قتنہ کو آگے

بڑھایا۔ اسلام کے تمام دشمن مدینہ منورہ کے اندر باہر سے اس عورت کا کلام سننے کے بہانے اکٹھے ہوتے تھے ، اور شرپندوں میں اس طرح رابط ہو تا تھا۔ عمر بن عدی ایک انصار صحابی تھے۔ جن کی بینائی اتنی کم تھی کہ وہ جہاد میں شرکت نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے حضور پاک سے گزارش کی کہ سعادت کے طور پران کو اس عورت عصماء کو ختم کر کے اس کے قشنہ کو نابود کرنے کی اجازت دی جائے ۔ حضور پاک نے اجازت دے دی ۔ جتاب عمر ۲۵ رمضان کی رات کو آہستہ سے اس عورت کے گھر داخل اجازت دی جائے ، اور ہاتھوں سے شولتے ہوئے اس عورت کی چار پائی کے نزدیک پہنچ گئے ۔ پس تلوار اس کے سینہ سے پار کر دی ۔ اور جسم کی بناز والیس آکر مسجد نبوی میں پڑھی ۔ حضور پاک کو جب ساری کہانی سنائی تو آپ نے ان کا نام عمر بصر کر دیا سجان اللہ ۔ قار مین کو ہماری موجو دہ تاریخوں میں یہ کہانی نہ ملے گی کہ ہمارے امن پہندے اور تلوار سے نفرت کرنے والے اہل مغرب کی سازش کا شکار ہیں کہ ان کو ان " تہذیب یافتہ "لوگوں سے بڑا" ڈر "گنا ہے سیاعازان لوگوں کی تہذیب کی کلی پچھلے ابو اب میں کھول چکا ہے ۔ اور الیے قبال پر جبھرہ آگے کرے گا کہ ابھی دواور قبال کا ذکر باتی ہے۔

ا ابوعفک یہووی کا اس کا قبید عمروبی عوف میثاق مدسنے کو منظور کر جکا تھا۔ لیکن میہ مردود نہ مانا۔ اور ہمروقت لوگوں اور خاص کر یہودی تھا۔ اس کا قبید عمروبی عوف میثاق مدسنے کو منظور کر جکا تھا۔ لیکن میہ مردود نہ مانا۔ اور ہمروقت لوگوں اور خاص کر یہودیوں کی رسول الند کی مخالفت پر برا تکیجت کر تا رہتا تھا۔ وہ شاع بھی تھا اور اپنے گرد کافی شرپندا کھے کر رکھے تھے۔ مسلمان جب جتگ بدر کے سلسلہ میں مدسنیہ منورہ سے باہررہ تو ابوعفک نے ان شرپندوں کی مدد سے مدسنیہ منورہ میں بہت شرپھیلانے کی جتاب بدائم بن عمیرالیک صحابی تھے ، جن کو جنگ بدر میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہو چکی تھی۔ وہ حضور پاک کی ہجو سننے پر تیار نہ تھے۔ ان کی وہی حالت ہو جاتی تھی جو اس زمانے میں اس خطے میں چند عاشقوں کی ہوئی۔ جس کا ذکر آگے خلاصہ میں آتا ہے۔ بہرحال انہوں نے نذر مانی کہ وہ ابوعفک کو ضرور قتل کریں گے یا ایس کو شش میں ان خود کو شہادت نصیب ہو گئ تو ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن حضور پاک سے اجازت کی ضرورت تھی جو مل گئ۔ گری کے موسم کی ایک دات کو ابوعفک اپند عشوں کے دورشنوں کے دورشنوں کے دی میں جو یا ہوا تھا۔ جتاب سالم چیکے ہے گئے اور اس مردود کا کام بتام کر دیا۔ حضور پاک کے دورشمنوں کے قتل نے شرید دوں کے دل میں ڈرپیدا کر دیا۔ اب وہ شرپھیلانے کیلئے اکھی ہونے سے گھرانے گئے۔

سر بنی قید نظاع کی سرکوبی (درمیانی عرصہ شوال دو ہجری) یہ اسلام کی بارہویں فوجی کاردوائی ہے۔ ایک فرد کی شرکے مقالے میں کسی قبدید یا گروہ کی شرزیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اور ان پر ہاتھ بھی کسی باقاعدہ تجویز کے تحت ڈالا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے تین یہودی قبیلوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ ان میں بنوقینقاع، قبیلہ خورج کے عبداللہ بن ابی، منافق کے زیراثر او گوں کے صلیف تھے جن کے سردار جتاب سحد بن عبادہ تھے۔ اور بنو قریظہ، کے طلیف تھے۔ بنو نفسیر، قبیلہ خورج کے علیف تھے جن کے سردار جتاب سحد بن عبادہ تھے۔ اور بنو قریظہ، جتاب سعد بن محاذ کے قبیلہ اوس کے علیف تھے۔ عبداللہ بن ابی جنگ بدر میں شریک نہ ہوا تھا۔ وہ مدینہ منورہ میں رہااور اس کی جن برجنگ بدر کے دوران بنو قینقاع نے میثاق مدینہ توڑ دینے کا علان کر دیا۔ اس کی کچھ وجہ یہ تھی کہ ان کو کفار قریش کے بڑے

لشکر کے بارے میں خبر مل گئ تھی کہ وہ بدر کے قریب پہنچ گیا ہے اور ان کا جائزہ تھا کہ تین سو مسلمان اس کفار قریش کے لشکر کے سامنے تر نوالہ بھوں گے ۔ حضور پاک نے جبنگ بدر سے واپس آنے کے بعد چند دن خاموشی سے گزارے کہ قبدیوں سے فدیہ لیے کر چھوڑ نا تھا اور اپنے متعدوز خمیوں کی دیکھ بھال کی ضرورت تھی ۔ لیکن زیادہ دیر بھی نہ کی اور شوال کے در میانی عرصہ میں حضور پاک نے مسلمانوں کی ایک جمعیت کے ساتھ ان کے علاقہ پر دھاوا کر دیا۔ قرآن پاک میں اس سلسلے میں یہ آیات اتر چکی تھیں ۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت (عہد شکن) کا اندیشہ ہو، تو آپ ان کے عہد کو مساوی طور پر واپس کر دیں ۔ بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو لیند نہیں کر تا "۔

ان آیات میں دراصل ایک عکم تھا۔ اور حضور ؑ پاک نے باقاعدہ فوجی طریقہ کے ساتھ پیشقد می کر کے ہنو قینتقاع کا محاصرہ کرلیا، حضور ؑ پاک علم جتاب حمزہؓ نے اٹھایا ہوا تھا۔ اور حضور ؓ پاک نے اس مہم کیلے انصار مدینے کے ہر چھوٹے قبیلہ کو اپنا اپنا جھونہ الٹھانے کی اجازت دے دی۔ پر کیا تھاالیے معلوم ہو تا تھا کہ سارا مدینہ منورہ بنو قینتقاع پرچڑہ دوڑا ہے۔ بنو قینتقاع ڈرگئے اور قلحہ بند ہوگئے۔ حضور پاک نے پورے پندرہ دن ان کا محاصرہ جاری رکھا۔ اب عبدالند بن ابی آگے آیا، اور جھونہ کرانے کی کوشش کی۔ حضور ؓ پاک نے بنو قینتقاع کی خیانت کا اعلان فرما کے ان بہودیوں اور ان کے علیفوں پر عنت جھیجی۔ لین عبدالند کا بیٹا اور خاندان کے کافی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ اور عبدالند بھی بین بین تھا۔ تو حضور ؑ پاک نے مصلحت سے کام لیا۔ اور سہودیوں کی جان بخشی یا ان کو اس شرط پر امن دینے کیلئے تیار ہوگئے، کہ بنو قینتقاع مدینہ منورہ سے جلا وطنی پر سیار ہو گا۔ اور سہودیوں کی جان بخشی یا ان کو اس شرط پر امن دینے کیلئے تیار ہوگئے، کہ بنو قینتقاع مدینہ منورہ سے جلا وطنی پر سیار ہو گا۔ ان کے مدینہ منورہ سے انخلاکی کارروائی پر عظیم صحافی جناب عبادہ بن صامت امیر یا نگران مقرر ہوئے۔ آپ کے اولین مسلمان اور بارہ نفتیوں میں سے ایک ہونے کا ذکر آٹھویں باب میں ہوچکا ہے۔ آپ نے ہودیوں کو فوجی، ہواری اور قیمتی سامان سامتے لے جانے کی اجازت نہ دی ۔ اور یہ سامان مسلمانوں نے مال غنیمت کے طور پر آپس میں بانے لیا، بنوقینتقاع کے بہودی پہلے اذرعات گئے اور پورہاں سے ملک شام میں پھیل گئے۔

اس طرح سے ان تین واقعات کیوجہ سے مدینہ منورہ کافی حد تک شرپندوں سے پاک ہورہاتھا۔اور بہتر اندرونی استخام کی صورت پیدا ہو رہی تھی۔ بنو قینقاع ، مدینہ منورہ سے تھوڑا باہر آباد تھے۔ نقشہ وہم میں جنگ خندق کے وقت بنو نضیر اور بنو قریظہ کا علاقہ و کھایا گیا ہے۔ بنو قینقاع ان سے بھی دور شہر کے جنوب مشرقی کونے میں رہتے تھے۔لیکن ان کے اثرات ہوتے تھے۔اور لڑائی کے وقت اگر یہ لوگ وشمن کے ساتھ مل جاتے تو بڑا خطرہ پیدا ہو سکتاتھا۔ تو النہ تعالے مدینہ منورہ کے پاک ہونے کا سبب پیدا کر رہاتھا۔ہمارے اس زمانے کے مورضین نے اس ساری کارروائی کو ایک فقرے میں ختم کر دیا کہ بنو قینقاع کو مدینہ منورہ سے دیس نگالا دے دیا۔ بیکن اس پندرہ دن کی فوجی مہم کے بارے میں کچھ نہ کہا جس میں حضور پاک نے مدینہ منورہ میں مشہور صحابی جتاب ابولبات بن عبدالمنذر کو اپنا نائب مقرر کیا۔ کہ آپ اور آپ کے لشکر کا کوئی آدمی گھر نہ آتا تھا۔ اسلام میں ہر سطح اور ہر جگہ پرامارت اور اطاعت امیر کو بہت اہمیت ہوتی ہے اور یہ اس عملی اسلام کی زندہ مثال ہے جس سے اسلام میں ہر سطح اور ہر جگہ پرامارت اور اطاعت امیر کو بہت اہمیت ہوتی ہے اور یہ اس عملی اسلام کی زندہ مثال ہے جس سے اسلام میں ہر سطح اور ہر جگہ پرامارت اور اطاعت امیر کو بہت اہمیت ہوتی ہے اور یہ اس عملی اسلام کی زندہ مثال ہے جس سے

پردے ہٹانے کی بیاج کوشش کر رہاہے۔

حق بات کو لیکن میں چھیا کر نہیں رکھا تو ہے ، مجھے جو کچے نظر آتا ہے نہیں ہے (اقبالؒ) م - ابو سفیان کا تعاقب ( دوالجه دو بجری ) یه اسلام کی تیرهویں فوجی کارروائی ہے -اس کو سویق کی مہم بھی کہتے ہیں جنگ بدر میں اہل قریش نے جو ہزیمت اٹھائی ،اس کی وجہ سے ابو سفیان بڑا شرمندہ تھااور اکثر بدلہ لینے کا سوچتا تھا ، فدیہ وغیرہ کی ادائیگی کیوجہ سے جنگ بدر کے قریش ، قبدیوں کو مکہ مکر مہ والیں پہنچنے میں کچھ وقت لگ گیااور پھر ج کاموسم آگیا۔ ج کے بعد اس سال بینی ۲ بجری کے آخری ایام میں ابو سفیان نے دوسو سواروں کے ایک دستہ کے ساتھ مدینیہ منورہ کارخ کیا۔وہ اس غلط فہمی میں تھا کہ کسی ایک جگہ حملہ کر کے نقصان پہنچائے گا یا کچہ صحابہ کراٹم کو گر فتار کر کے یرغمال کے طور پر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ لین مدینہ منورہ کامستقراس کو اس کی کیسے اجازت دیتا۔اس نے مختلف مقامات سے اندر گھینے کی کوشش کی لیکن کامیاب مدہوا وہ ایک وو محافظوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے ایک منزل دور ایک پہاڑی تیاب کے راستہ اندھیرے اندھیرے ایک رات بنونفسرے ہاں پہنچا اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں ایک دشمن اسلام یہودی سلام بن مشکم کو بھی ملا لیکن بنو نفسیر کے کی بن اخطب نے ابوسفیان کو ملنا تو در کنار اپنے گھر کا دروازہ بھی اس کے لئے نہ کھولا ۔ ابو سفیان حالات ، اور مدینیہ منورہ پر مسلمانوں کے اثر کو بھانب گیااوراپنے دستہ کو بلاکر ،انصار مدینے کے ایک باغ کارخ کیااور وہاں ایک انصار اور اس کے ساتھی کو شہید کیا اور در ختوں کو آگ دگا دی ۔حضور پاک نے مدینیہ منورہ میں پھر جناب ابولبائبہ کو اپناجانشین نامزد کیا اور ابو سفیان کے تعاقب میں نکلے جو بھاگ رہاتھا۔ حضورٌ پاک اور ان کے صحابۂ کو لشکر کو ترتیب دینے میں کچے دیرلگ گئی تھی۔اس لیے قریش کا لشكر بچ كر نكلنے ميں كامياب ہو گيا۔نيكن مسلمانوں كاحملہ اتنا تيز تھا كہ كفار جو كھانے كے ليے غلہ يااناج لائے تھے وہ سب كاسب ان کو پھینکنا پڑا۔اس کو سویق کہتے ہیں سیہ باجرے کی ایک قسم ہے جس کو ابال کر چاولوں کی طرح کھالیاجا تا ہے اور اس کا جھات بھی بنتا ہے۔اس وجہ سے اس مہم کا نام عزوہ سویق بھی ہے۔ہمارے مترجموں نے سویق کامترجمہ ستو کیا ہے۔لین سویق کو پنجابی اور پشتو میں سواتی کہتے ہیں ۔اوریہ عربوں کامن بھاتا کھاناتھا۔اوراس علاقے میں بھی ایساتھا۔لیکن اب یہ فصل اور اناج ناپید ہو تا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دانوں پرچاولوں کی طرح چھلکا چڑھا ہو تا تھا، جس کو اکھلی اور موہلا کی مد د سے بڑی محنت کرے صاف کرنا پڑتا تھا۔بہرحال ابوسفیان کے کشکر کا حضور پاک نے قرقراتہ القدر تک تعاقب کیا،جو مدینہ منورہ سے آئھ منزل دور ہے ۔اور اس طرح حضور "پاک مدسنیه منوره سے پانچ دن باہررہے ۔اس سال حضور پاک مدسنیه منوره سے کتنے دن ازخود باہررہے وہ کم از کم سو دن بنتا ہے ۔ بینی صفر دو بجری میں ابوا کی مہم سے لے کر جنگ بدر کے وقت تک چار مہمات میں ہرا کی میں تقریباً دو مِفتے باہر رہنا پڑا۔اور پھر بدر کی جنگ کے سلسلہ میں تقریباً بائیس دن باہر۔ بنو قینقاع کی مہم پر پندرہ دن اور اب سال کے آخر میں یا نجے دن ۔ تو مسلمان بنناآسان نہیں ۔ بہت کام کرنا پرتا ہے۔

مرے درویش ! خلافت ہے جہانگر تری

عقل ہے تیری سر عشق ہے شمشیر تری

ماسوا الند کے لئے ہے اک تئیبر تری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری (اقبال) تبصرہ قاہر ہے کہ حضور پاک کفار مکہ کی اس قسم کے کسی جھپٹا یاکارروائی کے منتظر تھے اور البیا کرنے کیلئے قریش زیادہ آدمی بھی لا سکتے تھے ۔ لیکن حضور پاک آگے ہے تیار تھے ۔قارئین نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ جنگ بدر کو تین ماہ ہو چکے تھے ۔ لیکن پہلے کی طرح حضور پاک نے کوئی بڑا گشتی دستہ مدینہ منورہ ہے باہر نہ بھیجا۔ قاہر ہے کہ حضور پاک اپنی طاقت کو منتشر نہ کر ناچلہتے تھے ۔ لیکن قریش اس ناکامی کے بعد اب جلدی کسی کارروائیاں نے قابل نہ تھے ۔ تو حضور پاک نے بھر حربی اور گشتی کارروائیاں شروع کر دیں ۔

ے قرقرق یا قرارة الکدر کی مہم ۔ (محرم تین بجری) ہے اسلام کی چو دھویں فوجی کارردائی ہے یہ مقام مدینہ منورہ ہے تقریباً دوسو میل دور ہے ۔ اور تبیلہ غلفان اور بنو سلیم کے کچھ لوگ مہاں بستے تھے۔ نقشہ ششم پراس مقام کی کچھ نشاندہ ہی ہے ۔ کہ یہ سور معود نہ اور معدن کا درمیانی علاقہ ہے ۔ حضور پاک نے دوسو صحابہ کرائم کا ایک لشکر تیار کیا ۔ علم رداری کی سعادت جتاب علی المرتفئے کو ملی ۔ اور معدن کا درمیانی علاقہ ہے ۔ حضور پاک نے دوسو صحابہ کرائم کا ایک لشکر تیار کیا ۔ علم رداری کی سعادت جتاب علی المرتفئے کو ملی ۔ اور معدن کا درمیانی علاقہ ہے بانی لا کر اپنا نائب مقرر کیا ۔ آپ کو خبر ملی تھی کہ کچھ قبائل قرارة الکدر میں اکتفے ہو رہے ہیں اور قریش مکہ کی شبہ پر مدینہ منورہ پر تھا پہ ماریں گے ۔ لیکن عبلے اس کے کہ دہ لوگ کچھ کرتے آپ ان کی جمگاہ میں پہنچ گئے دہ لوگ ہر پانچویں دن ایک بیگاہ میں پہنچ گئے ۔ اور چند محافظوں کو چھوڑ کر زیادہ لوگ اس دن جمگاہ میں پہنچ گئے ۔ میں مند نبخو کہ بانی لا کر اپنے جانوروں کو پلاتے تھے ۔ اور چند محافظوں کو چھوڑ کر زیادہ لوگ اس دن جمگاہ میں بہنی اور و گھا ہوں کو کھوڑ کر قبیدی بنالیا ۔ اور ان میں مدینہ منورہ پر چھاپ مارنے و دو الدوں کے پانچ سو او بیٹ بھی مسلمانوں کی یہ بہنی اور و کھا ہوں کو کو کہ نو و دو سیم مسلمانوں کی یہ بہنی اور کی محملہ میں مسلمانوں کی یہ بہنی اور کی ہوں کہ کہ اس کھ دے کہ مسلمانوں کا اس علاقے میں رعب بیٹھ گیا ۔ ان قبائل پر ایسا رعب بیٹھانا ضروری تھا کہ الیسا نہ کرتے تھے ۔ اور ان کو جہ بین کہ مسلمانوں کا اس علاقے میں رعب بیٹھ گیا ۔ ان قبائل پر ایسا رعب بیٹھانا ضروری تھا کہ الیسا نہ کرتے تھے ۔ اور ان کو جواب دے گئے ہیں: ۔

یہ جبر و قبر نہیں ہے یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قبر سے ممکن نہیں جہانبانی ۲۔ محکد بن مسلمہ کا کعب بن انشرف پر حملہ ۱۲ ربیع الاول - تین بجری) یہ اسلام کی پندرھویں فوجی کارروائی ہے کعب بن اشرف کی اسلام دشمنی اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی ہجو میں نظمیں لکھنا ایک لمبا مضمون ہے ۔وہ کبھی مکہ مکر مہ پہنج جاتا تھا۔ اور وہاں قریش کو بجو کا تا اور کبھی واپس مدینہ منورہ آجا تا اور اپنی بستی میں فساد بھیلاتا ۔ حضور پاک نے ربیح الاول تین بجری کو اس قتنہ کو حتم کرنے کے عظیم انصار صحابی محمد بن مسلمہ کسیا تھ دو مجاہدوں کو اس کے کھر بھیجا۔ جنہوں نے نہایت



ہوشاری ہے اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ۔ جنگ خندت کے نقشہ میں اس کے قلعہ کو بھی دکھایا گیا ہے ۔ ابن اسخی ، ابن سعد اور بخاری شریف میں جناب جابر بن عبداللہ کی روایت سے کعب کے قتل کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ۔ مختقراً حضور پاک نے فرمایا "کہ کعب بن اشرف کا کام کون تنام کرتا ہے ، کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑی ایڈا دی ہے تو جناب محکد بن مسلمہ یہ سعادت عاصل کرنے کو تیار ہوگئے ۔ کعب کو قتل کرنا آسان نہ تھا ۔ وہ معنبوط قلعہ میں رہنا تھا اور بڑی حفاظت کے ساتھ اور دائیں بائیں بڑی پوشیدگی سے نظان تھا ۔ اس کو ختم کرنے کیلئے ایک لشکر کی ضرورت تھی ۔ لیکن اس شرپیند کو دھو کے کے ساتھ قتل کیا گیا ۔ اب غیراس کو سیاسی قتل کہیں تو بھی ہمیں منظور ہے کہ اسلام میں سیاست دین کے تابع ہے ۔ گو اسلام کی سیاست ابلیسی سیاست دین کے تابع ہے ۔ گو اسلام کی سیاست ابلیسی سیاست نہیں ۔ ہبرحال ہمارے کا ظ سے ایک شیطان یا ابلیس کو اللہ کے راست سے ہٹانا تھا ۔ اور ہمارے آقا کی اس بین جو ہج کی تو جناب محمد بن مسلمہ نے اس مردود کو اس کی سزا دی ۔ آپ عظیم انصار صحابی ہیں ۔ اور آگے دوسرے بھائی بین اس مردود کو اس کی سزا دی ۔ آپ عظیم انصار صحابی ہیں ۔ اور آگے دوسرے بھائی بین بھی شہید ہوئے ۔

> \_ عنطفان كي مهم ( ربيح الاول تين جري ) \_ يه اسلام كي سو هوين فوجي كارروائي ہے ـ اس كو ذوامر بحران كي مهم مجمى كہتے ہیں ۔ ربیع الاول تین ہجری میں آپ غطفان کی مہم کے لئے نکلے ۔ حضرت عثمان غنی کو مدینیہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا ۔ حضور ً پاک کو خبر ملی تھی کہ قبیلیہ بنو تعلبہ اور محارب کی ایک فوج ذوامر بحران میں اکٹھی ہو رہی ہے ۔ چند دن آپ نے اس سارے علاقے کی دیکھ بھال میں صرف کیے ۔ لیکن یہ قبائل تربتر ہو گئے ۔ نقشہ ششم سے استفادہ کریں ۔اس مہم کمیلئے بھی ذوقصہ والا راستہ استعمال کیا گیا۔ وہاں ہو تعلبہ کا جبار ملااور اس نے بتا یا کہ مسلمانوں کی پیشقدمی کی خبرسن کر قبائل تتر بتر ہو گئے ہیں۔ حضور آپاک نے جباز کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ۔اور حضور پاک کے جمال کااثراس پر ہو چکا تھا پس مراد پا گیا۔اس جہاد کے دوران بارش ہو گئ ۔اور سب مجاہدین کے کمیڑے بھیگ گئے۔ بارش کے تھم جانے کے بعد ، حضور پاک الگ ہو گئے اور معمولی کیزے زیب تن کر کے الگ ایک درخت کے نیج آرام فرمایا اور ادھ ہی گیلے کیزے دیکا دیے ۔ اس دوران ایک دعثور بن حارث جو اس علاقے کا غیر مسلم تھا وہ چیکے ہے آپ کے نزدیک پہنچ گیا۔ تلوار ہاتھ میں لے کر کہنے لگا کہ " اب آپ کو جھے سے کون بچائے گا؟" حضور پاک حن کی صرف آنکھیں سوتی تھیں اور دل جا گماتھا، وہ اٹھ بیٹھے اور مسکر اکر فرمایا۔" میرا اللہ " اس جواب میں جمال اور جلال دونوں کی اتنی سخت جھلک تھی کہ دعثور اپنے حواس کھو بیٹھا۔ تلواراس کے ہاتھ سے گر گئی ۔اوراس پہ کیکی طاری تھی ۔ حضور ؑ پاک نے ایٹ کر اس کی تلوار لے لی اور پو چھا" کہ اب تمہیں کون بچائے گا"۔ ایکن وعثورؓ کی قسمت جاگ اٹھی ۔اس نے کلمہ شہادت بڑھ لیا۔اور بعد میں اپنے پورے تبلیہ کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی جن میں سے اکثر کی قسمت جاگ اٹھی ۔اس مہم پر حضور پاک تقریباً گیارہ دن مدینہ منورہ سے باہررہے۔ کچھ مورخین کاخیال ہے کہ قرآن پاک کی بیہ آیات اس مہم کے سلسد میں ہیں " اے ایمان والو! اپنے اوپراللہ کے احسان کو یاد کرو۔ جب ایک قوم نے تم پر دست ورازی کا اراده کیا تو انذ تعالی نے ان کا ہاتھ روک دیا "علامہ مرحوم اس سلسلہ میں فرماتے ہیں: -

کافر ہے تو ہے تا بع تقدیر مسلمان مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی کے سر صوی فوجی کارروائی ہے۔ اس مہم اور بنو سلم کے اس علاقہ کی نشاند ہی بھی نقشہ ششم پر کر دی گئی ہے۔ یہ مہم بھی اس علاقہ میں تھی جہاں پہلی وہ مہمات گئیں۔ فاصد بھی تقریباً سو میل بنتا ہے۔ حضور ً پاک نے اجمادی الاول کو اس طرف رخ کیا۔ اور جتاب ابن ام مکتوم کو مدینہ منورہ میں اپنی نیابت سو نبی ۔ نشکر کی ہے۔ حضور ً پاک نے اجمادی الاول کو اس طرف رخ کیا۔ اور جتاب ابن ام مکتوم کو مدینہ منورہ میں اپنی نیابت سو نبی ۔ نشکر کی تعرباً تمین سو تھی۔ جسے ہی مسلمانوں نے اس علاقے میں قدم رکھاتو لوگ بھاگ کر تتر بتر ہوگئے۔ اور جتلک کی نوبت نہ آئی دراصل یہ بھی ایک بختگی مشق اور حربی مظاہرہ تھا۔ اور بڑا مقصد یہ تھا کہ بنواسد، بنو تعلبہ ، بنو فزارہ ، بنو سلیم ، بنو غطفان یا اور قبائل مدینہ منورہ سے دور ہی ستر بتر رہیں ۔ کہ کفار قریش جب مدینہ پر حملہ آور ہوں تو یہ قبائل کسی لوٹ و مارکی عرض سے قریش کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں ۔ ہماری اس کماب میں ، یہ سب قبائل اب اکثر ہمارے ساتھ رہیں گے۔ غیر جب حضور ؓ پاک کے رفقا کی دنیا کی فتو جات کو پڑھتے ہیں تو اس کے وجوہات سوچتے ہیں۔ لین ان کو کیا معلوم کہ حضور ؓ پاک نے اپنے رفقا سے کتنی جنگی مشقیں کر ائیں اور کتنے حربی مظاہرے ۔ اور اپنے بجب صالت میں ہیں ہیں۔ تجھتے ہیں کہ الیباشا یہ صرف اس زمانے میں ممکن تھا۔ مشقیں کر ائیں اور کتنے حربی مظاہرے ۔ اور اپنے بجب صالت میں ہیں جب بھی ہو سکتا ہیں میں بھی ہو سکتا ہے۔

قین پیدا کر نادان الیتین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے بھتی ہے فضوری (اقبال)

اللہ اللہ علی کا قروہ پر حملہ (جمادی الثانی تین بجری) سے اسلام کی اٹھارویں فو بی کارروائی ہے ۔ بحتگ بدر کے بعد قریش مدندہ منورہ کے راستے سے ملک شام کے سابھ تجارت نہ کرسکتے تھے ۔ انہوں نے عراق والا راستہ اختیار کیا ۔ بحتانچہ حضور ۔

پاک نے سو صحابہ کرام کے سابھ حضرت زیڈ کو بھیجا، جنہوں نے قردہ کے مقام پر قریش کے ایک قافلہ پر چھاپہ مارااور بہت سارا باتھ نگااور قافلہ کے سردار فرات بن حیان کو بھی گرفتار کرلیا اور اس کو مدینہ منورہ لے آئے ۔ البتہ اس کی قسمت نے یاوری کی اور حضور آپاک کے جمال سے اس کا دل روشن ہو گیا۔ جناب فرات نے اس کے بعد اسلام کی بڑی خدمت کی اور خلفا ، راشدین کی اور حضور آپاک کے جمال سے اس کا دل روشن ہو گیا۔ جناب فرات نے اس کے بعد اسلام کی بڑی خدمت کی اور خلفا ، راشدین عبد اللہ بن ربیعہ بھی تھے جو بھاگی ہر م بن حیان نے جنگوں میں بجر پور حصہ لیا ۔ اس تجارتی قافلہ میں صفوان بن امیہ اور عبداللہ بن ربیعہ بھی تھے جو بھاگی گئے ۔ صفوان کا آگے بھی ذکر آئے گا اور عبداللہ دہی تھے جس کا ذکر ساتویں باب میں ہے کہ عمرو بن عاص سے سابھ صبھہ گیا تھا۔ ان کی قسمت ابھی مذ جاگی تھی۔

بہر حال اس چھاپہ سے مسلمانوں کو کافی مال غنیمت حاصل ہوا اور خمس کے طور پرجو کچھ بیت المال میں ڈالا گیا اس کی قیمت بیس ہزار درہم تھی۔ نقصان ایک طرف اور قریش کیلئے اب شام کے ساتھ ذات عرق والا راستہ بھی محفوظ نہ رہا۔ نقشہ ششم کے مطابعہ سے معاملات بہتر طور پر واضح ہوں گے اور مسلمانوں کے "ہاتھوں" کا بھی اندازہ لگائیں کہ کتنے دور دور تک پہنچ سکتے تھے ہی بہلاموقع تھا کہ جناب زیڈنے اسلامی لشکر کی سپ سالاری کی اور بڑے اچھے نتیج نگلے ۔ آپ اس سلسلہ میں آگے بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ایکن ساتھ حضور پاک کی نگاہ نماص پر بھی توجہ دیں کہ ایک غلام کو کتنا شرف حاصل ہوا۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے

بلکہ حضور ً پاک کے کئی غلاموں کو بھی یہ شرف حاصل رہا ہے اور ہے کہ وہ اپن نگاہ کے تاثرات دکھائیں:۔

کوئی اندازہ کرسکتا ہے اس کے زور بازو کا گاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں (اقبال ) خلاصہ ۔ نتائج واسباق حضور پاک کی اس ایک سال کے عرصہ کی کارروائیاں دلجیپ مطالعہ کی حامل ہیں ۔خاص بات سے کہ حضور پاک نے اس عرصہ میں اپنے اصلی اور بڑے دشمن کے خلاف صرف دوکارروائیاں کیں ۔ان میں ایک ردعمل یا سیاری کے طور پر تھی اور دوسری قافلہ پر حملہ ۔دونوں کارروائیاں جارحانہ شکل وصورت والی ہیں کہ حضور پاک بڑے دشمن کو باور کرانا چاہتے تھے کہ " خروارا جب بھی مقابلہ ہوگا۔ منہ کی کھاؤگے "۔

۲۔ حضور ؑ پاک نے جنگ بدرہے پہلے تو نخلہ اور مکہ مکر مہ کے نزدیک تک گشتی دستے بھیجے ۔ لیکن اب الیما کرنے میں کوئی فائدہ نہ تھا۔ کہ وشمن کے ارادوں کیلئے اب وہاں صرف مخبری کام کر رہے تھے۔

سا۔ حضور ؑ پاک کو جو وقت ملاتو آپؑ نے زیادہ زور بنو سلیم اور بنو غطفان کے علاقوں یا ان علاقوں کے چھوٹے قبائل بنو فزارہ اور بنو تعلیہ کی طرف دیا ۔ یہ جنگی مشقیں بھی تھیں ۔ حربی مظاہرے بھی کہ یہ لوگ دفاع کرتے رہیں ۔ اور قریش کے ساتھ نہ مل جائیں ۔ لیکن اکیک بڑا مقصد شبلیغ کا بھی تھا۔ان لوگوں کو حضورؑ پاک نے اسلام میں آنے کی دعوت دی ۔ اور کافی لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ مجاہدین کی طاقت اور نفری بڑھ گئے۔

محمد منرشہید اور متعدد کمنام غازی اس خطے میں پیدا ہوئے۔اور انہوں نے ناموس رسول کی خاطر، ہجو کرنے والے کو داصل جہنم کیا ۔ اس عاجز کو یہ بقین ہے کہ ان غازیوں اور شہیدوں کے طفیل الند تعالی نے ہمیں یہ ملک عطا کیا ۔اس میں زیادہ سے زیادہ علامه اقبالؒ کا عشق رسول ، قائداعظم کی دیا تنداری ، اور بھارت میں رہ جانے والے مسلمانوں کا ہمارے لئے ایثار کو شامل کیا جاسكتا ہے ۔ یہ عاج تحريك پاكستان میں كام كر حكا ہے ۔ اور پاكستان كے باقی "خالقوں " كو اتھی طرح جانتا ہے یہ فصلی بشرے تھے اور قائد کے مرنے کے بعد جو کچھ ان لو گوں نے کیا، تو یہ لوگ پہلے بھی اسے تھے۔ کیا جموٹے نبی کے پیرو کاروں کیلئے ایک مرکز کے واسطے کوڑیوں کے بھاؤز مین دینے والے مسلمان ہو سکتے ہیں ، تفصیل راقم کی کمابوں" تاشقند کے اصلی راز "اور" پنڈورا باکس " میں ہے۔ بہر حال تو یہ عاجز جس تکتہ کی طرف آنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ حضور یاک کے زمانے کے ان قبال کا بیان کرتے وقت شرماجاتے ہیں ۔ وہ حضور یاک کی شان کو تو بھلا کیا سمجھیں گے ۱س عاجز کو تو الیے لو گوں کے اسلام پر بھی شک ہے ۔ ایکن فتوے یہ دوں گا۔ کو فتوے ایک رائے ہیں ۔ لیکن میں مفتی کہلانا پندینہ کروں گا۔ کہ میں صرف مسلمان ہوں ۔ > اليكن اس سارے مطالعہ كا دلچسي بہلويہ ہے كہ حضور ياك نے جمادى الثاني تين بجرى سے لے كر شوال تين بجرى لعني جنگ احد تک کوئی چھوٹی موٹی مہم بھی باہر نہ بھیجی ۔ظاہر ہے کہ حضور یاک مجھتے تھے کہ کفار مکہ کے حملہ کا وقت قریب آگیا تھا۔اور وہ ا بن طاقت کو منتشر نہ کر ناچاہتے تھے۔الیبا حملہ قریش کو ذی قعد سے پہلے کر ناتھا کہ پھر ج کے دن آرہے تھے اس کے بعد محرم اور زیادہ التوا کی صورت میں قریش کو معلوم تھا کہ مسلمان طاقت پکڑ جائیں گے ۔حضور پاک کو یہ سب کچھ معلوم تھا اور آپ مکمل جائزہ کیے ہوئے تھے بلکہ ایسے معلوم ہو تا ہے کہ حضورٌ پاک نے یہ بھی سوچاہوا تھا کہ وہ دشمن کا حملہ کہاں رو کس گے۔اوریہ ایک حیران کن کارروائی ہو ناچاہیے تھا۔ کہ کم طاقت رکھتے ہوئے بھی حضور یاک وشمن سے پہل کاری چھین لینا چاہتے تھے ۔ یہی کچھ ہمارے الگے باب میں زیر بحث آئے گا اور اس عاجز کا جائزہ باتی مورضین اور مبھروں سے الگ ہو گا۔اور اس چیزنے پیر کرم شاہ الازہری کو متاثر کیا، جس کا ذکر پیش نفظ میں ہو چکا ہے ۔ لیکن یہ عاجز انشاء اللہ اپنے جائزہ کے ثبوت میں قرآن پاک سے حوالہ دے

ترے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشف (اقبالؒ)
جہاں تک اسباق کا تعلق ہے۔وہ ہر لفظ میں موجو دہیں۔اور یہ اسباق کا بھی خلاصہ تھا۔بہر حال چند حسب ذیل ہیں۔
ا۔دشمن کو لینے ارادوں سے بے خبرر کھو۔اور وہ کر وجس کی اس کو توقع نہ ہو۔
ب۔دفاع میں جارحانہ پہلو کو اولین حیثیت حاصل ہے۔اس میں جو ابی حملہ کے علاوہ جارحانہ گشتی کارروائیاں بھی ہوں۔
ج۔فوجی حکمت عملی اور تد بیرات میں حالات کے مطابق تبدیلی اور عملوں پر ہروقت نظر ثمانی کر ناچاہیئے۔
د۔اندرونی استخکام کو اولین حیثیت حاصل ہے۔اس کے لیے ہر حربہ استعمال کر ناجائزہے۔
د۔ان خاقت کو کبھی متنظر نہ کرو۔اوروقتی پھیلاؤا تناویا جائے کہ ضرورت کے وقت اس کو مشی میں سکردویا جائے

س ۔ حضور ً پاک نے اپنی حکمت عملی اور تدبیرات کی سنگ بنیاد اسلامی فلسفہ حیات پرر تھی ۔ یہ ملک بھی ہم نے اللہ اور رسول ً کے نام پر بنایا ہے ۔ جب تک یہاں بھی الیسا نہیں کرتے ۔ پاکستان قائم نہیں رہ سکتا۔ اس فلسفہ حیات کو پہلے باب میں بیان کر دیا تھا کہ ہم موت کو سبھیں کہ وہ ایک جاری زندگی کا دروازہ ہے لیکن ہماری موجو وہ تصویر علامہ اقبال ؒ اس طرح کھینچتا ہے۔

موت کو سبھیں کہ وہ ایک جاری زندگی کا دروازہ ہے لیکن ہماری موجو وہ تصویر علامہ اقبال ؒ اس طرح کھینچتا ہے۔

تینے و تفنگ وست مسلمان میں ہے کہاں ہو بھی تو دل ہیں موت کی لذت سے بے خبر۔

ش - حضور پاک نے اپنے رفقا کو فن سپہ گیری کی تربیت اس طرح دی کہ بنیاد روحانیت پر باندھی لیعنی نماز اور روزہ یا باتی عبادات کو اولین حیثیت دی ۔ جب تک ہم اپنی نمازوں اور سجدوں میں وہ خلوص پیدا نہیں کرتے جو قرون اولی کے مسلمانوں کا تھا تو ہم و دیا میں کبھی سرخرو نہیں ہوسکتے ۔ وہ سجدے کیسے تھے ؟

وہ تجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب (اقبالؒ) سے ۔ منبر کو ترستے ہیں منبر و محراب (اقبالؒ) سے ۔ منبط بھی ذکر بو چکا ہے کہ دنیا طاقتور گروہ یا طاقت والوں کا ساتھ دیتے ہے۔ حضور پاک اگر تیزی سے حربی مظاہرے اور جنگی کارروائیاں نہ کرتے ، تو مسلمانوں کی تعداد میں اس تیزی کے ساتھ اضافہ نہ ہو تا آج اتنی تعداد کے بادجو و مسلمانوں کی جو دنیا میں کوئی دقعت نہیں اس کی بڑی دجہ یہی ہے کہ ہم قو می اور فوجی لحاظ سے طاقتور نہیں ہیں:۔

شیر مردوں سے ہوا بیشۂ تحقیق تھی رہ گئے صوبی و ملا کے غلام اے ساتی (اقبالؒ)

- Forecast of سین ہوتے اس کے نتائج ان کے سلمنے ہوتے ۔اس کو آجکل کی فوجی زبان میں Forecast مین اور دائی کسے ہوگی یا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا ۔کہتے ہیں اس کو پیش بینی بھی کہہ سکتے ہیں افسوس کہ پاکستان میں اس سلسلہ میں ہم بالکل نکے ہیں اور راقم نے اپنی کتاب " ناشقند کے اصلی راز "اور " پنڈورا باکس " میں یہی رونارویا ہے ۔ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن مومن والی فراست نہیں یا دل کا آئدنے صاف نہیں: ۔

نہیں ہے وابستہ زیر گردوں کمال شان سکندری ہے متام سامان ہے تیرے سینے میں تو بھی آئینیہ ساز ہوجا(اقبال)

مومن کی فراست کی تمی کا بیہ حال ہے کہ ہم مودودی کو نہ سمجھ سکے اور سر سید کو دو قومی نظر بیہ کابانی بنادیا۔ بیہ عاجز 1993ء میں پریم کورٹ میں ثابت کرچکاہے کہ مرزاغلام کذاب اور سرسید کو کسی ایک جگہ سے ایک جیسی بدایات ملتی تھیں۔اس چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کرکے کتاب جماد کشمیر کا حصہ بنادیا گیاہے

## بارهواں باب حق و باطل کادو سرا بڑامعر کہ (اسلام کی انسیویں فوجی کارروائی ۔ شوال تین بجری )

## جنگ احد

مجیب و غریب تبصر سے جنگ بدر کے تقریباً ایک سال بعد شوال تین بجری میں حق و باطل کا دوسرا بڑا محر کہ اصد کے مقام پر پیش آیا۔ ہمارے تاریخ دان حفرات نے اس عظیم محر کہ پر کچھ گئیب وغریب تبھرے کیے ہیں اور بعض جگہ قرآن پاک کہ واضح بیانات کو ، بھی نظرانداز کر گئے ہیں۔ کچھ صاحبان نے اس کو مسلمانوں کی شکست بھی قرار دیا اور اکثر نے اس کو بحتاگ معنوب کے نام سے موسوم کیا۔ ایک فوجی ذہن، جب ہما حالات بعنی جنگ کے وجودہ میدان بحتگ کے جمعانی بحثگ کار دوائی اور بحثگ کے نام سے موسوم کیا۔ ایک فوجی ذہن، جب ہما حالات بعنی جنگ کے وجودہ میدان بحتگ سے حفام خیالی پر سبی نظرآتے ہیں۔ بلکہ اس بحتگ میں ایسے فوجی مظاہر سے بھی دیکھیے میں آئے جن جسی تاریخ بحتگ میں اور کوئی مثال نہیں ملتی صف بندی ٹوٹ جانے پر کوئی فوج میدان بحتی میں آئے تک نہ تھم ری اور نہ تھم سے ایسے نوجو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی تیار کردہ فوج ہی دکھا سستی تھی۔ صف بندی ٹوٹ خان کی اور نہ تھم سے ایسے نوجو اور کی کارکردگی بحتہوں نے حضور پاک ہوگئے ، ایسا نظارہ زمین پراس آسمان کے نیچے نہ اس سے وہلے اور نہ ہی بحث کی جنگ نے پیش کیا۔ خالد بن ولید جو اس وقت ہوگئے ، ایسا نظارہ زمین پراس آسمان کے نیچے نہ اس سے وہلے اور نہ بیاں بحتگ سے بیش کیا۔ خالد بن ولید جو اس وقت ہوں تک معالی تو وہ بھی کی جنگ نے پیش کیا۔ خالد بن ولید جو اس وقت ہوں گئے ، ایسا نظارہ ذمین نہیں بہت بھی اند نے شایداس وقت ہے اندازہ لگا لیا ہو کہ ان کا مقام لشکر کفار میں نہیں بلکہ لشکر اسلام میں ہو ہو تھی حکمت عملی اور جنگی تدیرات ہو بہتر نمائ کی علیہ بیں۔ سے سیحتانی جنگ اسے ہماری عسکری تاری گا ایک سنہری باب ہے جس کے پیج ہمارے گئے ایسے اسباق موجو دہیں کہ ہم ان کی مدد سے سیحتانی جنگ اسے ہماری عسکری تاری گا ایک سنہری باب ہے جس کے پیج ہمارے گئے ایسے اسباق موجو دہیں کہ ہم ان کی مدد سے سیحتانی جنگ اس کی حکمت میں بسب ہم سے بیج ہمارے گئے ایسے اسباق موجو دہیں کہ ہم ان کی مدد سے سیحتانی جنگ اس کی حکمت کے بیت کی اس کی حکمت کے بھرت کی اس کی حکمت کے بیا ہے ایسان موجو دہیں کہ ہم ان کی مدد سے سیحتانی جنگ سے محمد کے بی جمل کے بیا ہے ایسان موجو دہیں کہ ہم ان کی مدد سے سیحتانی جانگ کی حکمت کی جنگ ہے بیات کی حکمت کے بیات کے سیک کی اس کیک کی کیشر کیا کہ ماری کو دیکھو کی حکمت کے بیات کی حکمت کی حکمت کی کی حکمت کے بیات کی حکمت کی کی حکمت کی

جنگ کے وجو ہات ہماری کتابوں میں اس جنگ کے واضح وجوہات میں کفار کے بدر کے میدان میں شکست اور اس کا بدلہ ہے اور آگے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قریش کے بڑے بڑے سردار، عتبہ، ولید، البوجہل، شیبہ، عاص، زمعہ، البوالبختری اور اہمیہ بن خلف چو نکہ جنگ بدر میں مارے گئے ۔اس لئے کفار مکہ میں ان کے رشتہ وار بدلہ لینے کے لئے ہے تاب تھے ۔یہ بات صحح مانی جاسکتی ہے ۔یہ بات صحح میں ان کے رشتہ وہ ہے جو اللہ اور رسول کے ذریعے ہے ہے ۔جنگ بدر میں حضور پاک کے چیاحضرت عباس اور دا ماوابو العاص جو اس وقت تک اسلام نہ ذائے تھے ۔قیدی بن کرآئے۔ میں حالت

جنب عنی کی تھی ۔ ان کا بھائی حضرت عقیل بھی کفار کے ساتھ تھا ۔ علم دار اسلام حضرت معصب بن عمر کا بھائی ابوعویز بھی کفار میں تھا حضرت عمر کے ہاموں اور حضرت ابوعبیدہ کے والد بھی کفار میں تھے اور جنگ میں مارے گئے ۔ ان کی لاشوں کو بھی باقی لاشوں کے حضرت ابو بکر کے بیٹے عبدالر جمن البتہ نے نظر دسید نا حضرت ابو بکر کا فربان تھا کہ اگر نظر آبات تو کبھی نہ نے کر جاتے ۔ ابو حذیدہ کے باپ ، بھائی اور چیا کفار میں تھے ۔ علاوہ ازیں بتعاب عبدالتہ کا باپ سہیل بن عمرو، اور جناب عبدی کا بھائی نوفل وغیرہ سب کفار میں تھے ۔ یہ اسلامی فلسفہ حیات اور نظریہ حیات ۔ لیکن افسوس کہ آج ہم طبقاتی اور صوبائی عبدی کا بھائی نوفل وغیرہ سب کفار میں تھے ۔ یہ اسلامی فلسفہ حیات اور نظریہ حیات ۔ لیکن افسوس کہ آج ہم طبقاتی اور صوبائی باتوں کے علاوہ بھائی کو بھائی ہے الگ کر دیا تھا ۔ اسلام کے اس نظریہ حیات کے ساتھ و شمی تھی ۔ جس نے ان کے مطابق اور بیا بات تو آٹھویں اور نویں باب میں واضح کر دی گئی ہے کہ بجرت کے بعد ہے اہل اسلام اور اہل کفار بھی قریش صالت بھی میں بی تھے بات تو باطل بم سید حق کے ساتھ بر سریکار ہے البتہ فیصد ، جگہ اور وقت کاہونا تھا کہ اگلامقا بلہ (راؤنڈ) کمب اور کہاں ہو ۔ اور اس کا فیصلہ پوری طرح بھی قریش حی ہے کہ میدان جنگ دو متارب کروہوں کو کیے اپن طرف تھینے لیتا ہے ۔ یہ بھی حکمت عملی اور اصطلاح کی بھی وضاحت ہو گئ ہے کہ میدان جنگ دو متارب کروہوں کو کیے اپن طرف تھینے لیتا ہے ۔ یہ بھی حکمت عملی اور تدیر ات کا مقابلہ ہو تا ہے اور مہتر موج والا وشمن کے ساتھ اپنی مرضی کی جگہ اور وقت پرلزائی لڑتا ہے ۔ یہ بھی حکمت عملی اور تدیر ات کا مقابلہ ہو تا ہے اور مہتر موج والا وشمن کے ساتھ اپنی مرضی کی جگہ اور وقت پرلزائی لڑتا ہے ۔ یہ بھی حکمت عملی اور تدیر ات کا مقابلہ ہو تا ہے اور مہتر موج والا وشمن کے ساتھ اپنی مرضی کی جگہ اور وقت پرلزائی لڑتا ہے ۔ یہ بھی حکمت عملی اور تدیر ات کا مقابلہ ہو تا ہو تا ہو تھیں کے ساتھ میں کے ساتھ اپنی مرضی کی جگہ اور وقت پرلزائی لڑتا ہے ۔ یہ بھی حکمت عملی اور سرید کی اور کو تا ہو تا ہو تا ہو تھیں کے ساتھ میں کے ساتھ اپنی جو میاں کے ساتھ اس کے دیا ہو تا کے در بیا کہ کی کہ کو تا کہ دیت کہ بھی حکمت عملی اور کہ کی ساتھ کی جو تا ہو تا کہ خواد کی ساتھ کے دی کے دو تا کو تا کا تھا کہ کی کے دو تا کو تائی کی کی دو تا کو تو تا کی

مقابلہ یا جنگ کی تیاری بدری شکست کے بعد قریش تیاری میں معروف تھے اور ہرقسم کی بھاگ و دوڑ کے بعد وہ کوئی تین ہزار کے قریب فوج اکھی کرسکے ، جو کیل اور کانٹے کے سابھ لیس تھی ۔ یعنی ابو سفیان کا قافلہ کی تجارت کا تمام نفع ہنھیار بندی پرنگادیا گیا۔ شکر کے جذبہ کو بڑھانے کے لئے عور تیں بھی سابھ تیار تھیں ، جنہوں نے دف بجا کر جذبہ بڑھانے والے گانے سنانے تھے اور دشمن کا ارادہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں اور ان کے اتحادیوں کو ختم کرنا تھا۔ جنگ کہاں اور کسے ہوگی اس کا فیصلہ ایک متحارب کروپ کر تو نہیں سکتا لیکن حساب کتاب ہے وہ ہر طرح کے ممکنات میں ضرور جاتا ہے اور قریش اس کے لئے پوری تیاری کر کے آئے ۔ حضور پاک ان سب حالات سے باخبر تھے ۔ وہ بھی اپنی طاقت میں لگا تار اضافہ کر رہے تھے اور منافق عبداللہ بن ابی کے آدمیوں سمیت آپئی تعداد کوئی ایک ہزار تھی لیکن محتر تعداد کوئی سات آٹھ سو کے قریب تھی ۔ اس طاقت کو کس وقت اور کہاں دشمن کے خطاف استعمال کیا جائے اس کا فیصلہ حضور پاک اپنے ذہن میں بہت پہلے کر چکے تھے ۔ واقعات اس کے گواہ ہیں ۔ جنگ بدر سے پہلے آپ ہو گئی دستے بھیجتے تھے ان کی تعداد پہلی اور سو و تک بھی ہوتی تھی لین بدر اور احد کے درمیانی عرصہ میں گئی وست پہلے آپ ہو گئی دستے بھیجتے تھے ان کی تعداد پکی ہوں تھی ہوتی تھی لین بدر اور احد کے درمیانی عرصہ میں گئی وستی ہوتی ہی بہت ہا ہی ہوتی ہی اپنی طاقت کو ذرا بجر بھی معتشر کرنے کے لئے تیار نہ تھے جو پی ہونی تھی سبق سیکھ حیا تھا ۔ وہ بھی اب قدم دور جا کر کفار کو شکست دے کی تھے ۔ لیکن یہاں ایسی کارروائی نہ دہرائی گئی کیونکہ دشمن بھی سبق سیکھ حیا تھا ۔ وہ بھی اب قدم دور جا کر کفار کو شکست دے کی تھے ۔ لیکن یہاں ایسی کارروائی نہ دہرائی گئی کیونکہ دشمن بھی سبق سیکھ حیا تھا ۔ وہ بھی اب قدم

پھونک پھونک کر رکھے گااور اندھا دھند تملہ نہ کرے گا۔ علاوہ ازیں حضور پاک چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بھیج کر دشمن کو راستے میں ہراساں کرسکتے تھے یا لگا تار چھوٹے پوزیشنوں سے لڑائی لڑتے لیکن اس کے دونقصان تھے اول اس سے آپی طاقت متنظر ہو جاتی دوم پہل کاری دشمن کے ہاتھ میں رہتی سجنانچہ آپ کے ذہن میں جو تجویز تھی وہ یہ تھی کہ حیران کن کاروائی کرے دشمن کے ہاتھ سے پہل کاری لیٹنڈ اولی لڑائی کا اس میں ہمارے لئے بڑے اسباق ہیں ۔ ہر کمانڈر کو آنے والی لڑائی کا پورانقشہ اپنے ذہن میں بناکراپی ہرکارروائی کو اس بڑی سکیم کے تابع کر ناچاہیے نہ کہ اس طرح جو ۱۹۷۵ء میں ہم نے کشمیر کے محافہ پراپی طاقت کو اس طرح متنظر دیکھ پراپی طاقت کو اس طرح متنظر دیکھ کر بھارت نے حاجی پر پر حملہ کر دیا جو اگی دفاعی لائن سے جوانوں کو اٹھا کر کشمیر کے اندر بھیج دیا۔ ہماری طاقت کو اس طرح متنظر دیکھ کر بھارت نے حاجی پر پر حملہ کر دیا جس کو بچانے کے لئے ہمیں بڑی قربانی دینا پڑی ، جنگ میں پہل کاری کو اپنے پاس رکھنے والا عہم سے متعاد و مثالیں کہ ساتھ کو وادن کی متعد و مثالیں عضور پاک کی جنگوں میں ملیں گی۔ اور الیسا کم نفری کے ساتھ کر دکھایا، حالاتکہ کم نفری کے ساتھ تو تو ازن رکھنا بھی مشکل جمیں باک کی جنگوں میں ملیں گی۔ اور الیسا کم نفری کے ساتھ کر دکھایا، حالاتکہ کم نفری کے ساتھ تو تو ازن رکھنا بھی مشکل جمیں باک کی جنگوں میں ملیں گی۔ اور الیسا کم نفری کے ساتھ کر دکھایا، حالاتکہ کم نفری کے ساتھ تو تو ازن رکھنا بھی مشکل

جنگ کی ججویر اہل قریش تو مکمل تیاری سے بعد مدینہ منورہ پریلفاری عزض سے آگے بڑھ رہے تھے۔ان کی ججویر تھی " یلفار"
وہ تو اس سوچ میں تھے کہ بس جہاں کوئی سلمنے آیا اس کو بہس بہس کر دیں گے۔ طاقت کا گھمنڈ بھی تھا اور ویسے ہر حملہ آور اس امید پر آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اب جنگ کی تجویز کا انحصار تو حضور پاک کی فوجی کاروائی پر تھا، تو آئے آپ کی تجویز کا مکمل جائزہ واقعات کی مدد سے کریں سہر جنگ کی تجویز میں میدان بحتگ کے جناؤ کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔اور اس وجہ سے زمین کا مطالعہ ہماری فوجی زندگی کا ایک اہم حصہ رہا ہے اور رہے گا جو کمانڈر دشمن کو اپنی مرضی کے میدان بحتگ میں نہیں لا سکتا، وہ کبھی وشمن کو فیصلہ کن قالمی ایم حصہ رہا ہے اور رہے گا ہو کمانڈر دشمن کو اپنی مرضی کے میدان بحتگ میں نہیں لا سکتا، وہ کبھی وشمن کو فیصلہ کن گا کہ فیصلہ کن کارروائی بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی دشمن پر پہل کاری حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے تاریخ وان حضرات بھی اس سلسلہ میں مختلف رائے وغیرہ کا اظہار کر کھی ہیں چنا فیچ کو شش یہ ہوگی کہ فوجی کر خوجی اور قرآن پاک کے حوالے سے یہ ثابت کیا جائے کہ احد کے میدان جنگ کا چناو خو و حضور پاک نے کیا ۔اور حالات کے مطابق یہ تجویزا پی مثال نہیں رکھی ۔لطف کی بات یہ ہے کہ احد کی میدان جنگ کا چیاو خو حضور پاک نے کیا ۔اور حالات کے حضور پاک نے اپنی دیتے کے باوجو و حضور پاک نے اپنی دیتے کے باوجو و حضور پاک نے اپنی دست ہے۔

ہمارے اکثرراوی حضرات کے مطابق، بدھ کے روز تک اہل قریش احد کے میدان کے قریب پہنچ کیا تھے۔ حضور پاک نے جمعرات یا جمعہ کے روز مشاورت طلب کی۔ حضور پاک اور چند عمر رسیدہ اصحاب کا خیال تھا کہ عور توں کو کسی قلعہ میں بھیج دیں اور مرد مد سنے منورہ ہیں قلعہ بند ہو کر دفاع کریں ۔ لیکن نوجوان طبقہ خاص کروہ لوگ جو جتگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ، یہ کہتے تھے کہ مد سنے منورہ سے باہر دشمن کے ساتھ دو دوہاتھ ہوجائیں ۔ حضور پاک نے ان کی بات مان لی اور زرہ بہن کر تھوڑی دیر بحد جب گھر سے باہر نظے تو تب تک نوجوانوں کو سنجیدہ لوگ تھے۔ اور وہ ٹھنڈ بے برجی تھے اور کہنے لگے کہ

"حضور اجسے آپی مرضی ۔ شہر کے اندر ہی لڑائی لڑیں "۔ حضور پاک نے فرمایا" نبی جب زرہ پہن لیتا ہے تو جنگ کئے بغیر زرہ نہیں اتار تا "اور کوچ کا حکم دے دیا اور بعد دوپہر مدسنہ منورہ سے باہر نکل کر رات مدسنہ منورہ سے کچھ فاصلے پر گزاری اور صبح سویرے دشمن کے مقاطح میں احد کے مقام پر صف آرا، ہوگئے وغیرہ ۔ اب ان مورضین یا مبھرین نے یہ کبھی نہ سوچا کہ ایک سویرے دشمن کے مقاطح میں احد کے مقام پر صف آرا، ہوگئے وقت تین ہزار مجاہدین خندق کھود کر مدسنہ منورہ کا دفاع ہزار مجاہدین منورہ میں کہاں قلعہ بند ہوتے ۔ کہ جنگ خندق کے وقت تین ہزار مجاہدین خندق کھود کر مدسنہ منورہ کا دفاع کرسکے ۔ اور نہ یہ اندازہ لگایا، کہ اگر حضور پاک کو گوں کا کہنا مان کرچل پڑے تو دشمن کے سلمنے جاکر مقابلہ کرتے ۔ آپ وشمن کے سلمنے جاکر مقابلہ کرتے ۔ آپ وشمن کے سلمنے جاکر مقابلہ کرتے ۔ آپ وشمن

تتبصرہ اس سارے بیان کو اگر فوجی ذہن ہے سوچیں تو بات بڑی بجیب وغریب معلوم ہوتی ہے کہ کفار مکہ مر مہ ہے کہ روانہ ہو کھے تھے اور حضور پاک جنگ ہے دو دن پہلے یا ایک دن پہلے مشاورت طلب کرتے ہیں کہ جنگ کہاں اور کسے لڑی جائے ۔ بھر جنگ کی تد بیرات میں اس طرح عوام یا عوام کی مرضی ہے کون سا کمانڈر نیٹ سکتا ہے ۔ فرض کیا عوام فیصلہ کرلیتے ہیں کہ مد سنے منورہ کے باہر لڑائی لڑیں گے تو بھریہ فیصلہ کون کرے گا کہ صف بندی کسیے ہوگی اور زمین کونسی ہوگی ، عوام کی وقت لاہور کے عوام یا وآئے کہ عوام کی جنگ کی تد بیرات میں اس طرح شرکت کی بات پڑھ کر اس عاجز کو ستمبر ۲۵۰ کی جنگ کے وقت لاہور کے عوام یا وآئے کہ ایک لاکھ کا بیجم شرح تھا وئی تک پچاس ہزار رہ گیا تھا اور شالا مار باغ کے پاس کوئی ایک ہزار ، تھا نہ منا داں کے پاس چند مو اور لڑائی میں شرکت کے لئے کوئی پندرہ بیس آدمی رہ گئے تھے ۔ ہمارے وانشور اس جا ہلانہ کا روائی پر فخر کرتے ہیں اور اس کو عوام کی جنگ میں شرکت کے لئے کوئی پندرہ بیس آدمی رہ گئے تھے ۔ ہمارے وانشور اس جا ہلانہ کا روائی پر فخر کرتے ہیں اور اس کو عوام کی جنگ میں شرکت کہتے ہیں (نعو ذبائد) جنگ کے تقاضوں سے نابلد قو میں جنگ کے بارے میں ایس کی ہو جھ رکھتی ہیں اور بھی شا یدا ہے ہی تھے ۔ ظاہر ہے اپنے لوگ حرب و ضرب کو نہیں تجھے: ۔

کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار جب تک تو اسے ضرب کلیے سے نہ چیرے (اقبال)

گوا بن اسحق اور ابن ہشام سے نہیں لکھتے کہ حضور پاک کس وقت باہر نگھے۔ لیکن ابن سعد سحری کا وقت بہاتے ہیں تو پھر شام کو یا دوہر کے بعد مد نیے منورہ چھوڑ کر رات باہر گزار نے والی بات سمجھ نہیں آتی ۔ آگر ابیابو تا تو دشمن کو ضرور پہتہ چل جا تا اور وہ اس وقت یا صبح سویرے مسلمانوں کے سلمنے صف آرا ہو جا تا۔ لیکن تمام مورضین اس بات پر متفق ہیں کہ دوسرے روز مبح حضور پاک نے اچانک جب اپنی فوج کو وشمن کے ایک پہلوپر صف آرا ، کیا تو وشمن اس سے بے خبر تھا اور اس کا رخ مد نیے منورہ کی طرف تھا۔ اب قار سنی ذرائقش ہفتم ہے استفادہ کریں ، کہ اس میں قریش کاجو دوسرا پڑاؤو کھا یا گیا ہے ۔ اس کا رخ مد نیے منورہ کی طرف تھا۔ اب قار سنی ذرائقش ہفتم ہے استفادہ کریں ، کہ اس میں قریش کاجو دوسرا پڑاؤو کھا یا گیا ہے ۔ اس کا رخ مد نیے منورہ کی طرف ہے اور مسلمانوں کی صف آرائی جبل احد کی اوٹ میں اس کی مخالف سمت میں ہے ۔ پھرا گر جنگ کی تد ہیر حضور پاک کی مسلمان افواج نے دشمن کے بازو پر یا پھلی طرف صف بندی کسے کر دی اور دشمن کو لڑ ائی پر کسے مجبور کر دیا۔

مسلمان افواج نے دشمن کے بازو پر یا پھلی طرف صف بندی کسے کر دی اور دشمن کو لڑ ائی پر کسے مجبور کر دیا۔

تاریخ گواہ ہے کہ حضرت حنظائ بن ابو عام جو جتگ میں شہید ہوئے وہ جنبی تھے۔ جب کوچ کا حکم ملا تو ان کو نہانے کا تاریخ کیا۔

وقت نہ ملا۔ رات انہوں نے اپنی بیوی کے پاس گزاری ، کہ ان کی اس دن شادی ہوئی تھی۔ جنگ کے بعد حضور پاک نے حضرت حظالہ کو غسل الملائکہ کا خطاب دیا کہ آپ کو فرشتوں نے غسل دیا اور ساتھ ہی ہمارے لیے ایک روایت چھوڑنی تھی کہ مسلمانوں پر جنگ باقی معاملوں سے زیادہ فرض ہے۔ بہر حال تو اس واقعہ سے ثابت ہو تا ہے کہ حضور پاک کا لشکر مدسنید منورہ سے میم سوزیرے ہی شکلا۔

قرآن پاک میں سے بیاں تک بحث تو ہمارے ذہنوں کے لئے فوجی معاملات کے تجزیہ کی ایک مشق تھی کہ ہم اسباق کے لئے حالات کا بامقصد مطالعہ کر رہے ہیں ۔ یہ بات قرآن پاک کی سورہ عمران کی آیت الاس بالکل واضع ہے ۔ (اذغدوت ... ") کہ جب نکلا تو جو کو اہل اپنے سے جگہ بتا تا ہے مسلمانوں کو لڑائی کی " ۔ اب سارا معاملہ یہاں حتم ہوجا تا ہے کہ ہمارے بعد کے مؤرضین نے جو مختلف باتیں کہیں سے سنیں تو نہ تو ان کا فوجی تجزیہ کیا اور نہ ہی قرآن پاک سے موازنہ کیا ، ورنہ ایسی غلطیاں نہ ہوتیں ۔ اب دو مختلف باتیں کہیں سے سنیں تو نہ تو ان کا فوجی تجزیہ کیا اور نہ ہی قرآن پاک سے موازنہ کیا ، ورنہ ایسی غلطیاں نہ ہوتیں ۔ اب دو باتیں بالکل واضح ہو گئی ہیں کہ حضور "پاک صح سویرے ہی مد ننے منورہ سے نظے اور تجویز بھی حضور پاک کی اپنی ہی تھی کہ اچانک جا کر اپنی مرضی کے میدان جنگ میں مسلمانوں کو دشمن کے خلاف صف آرا کر دیا ۔ یہ کسے ممکن تھا کہ دنیا کا سپہ سالارا عظم جس کے غلاموں نے چند سال بعد دنیا کو فتح کر ناتھا۔ مد سنے منورہ سے لے کر احد تک دو پڑاؤ بنا تا اور اپنے ارادے کا اظہار دشمن پر جس کے غلاموں نے چند سال بعد دنیا کو فتح کر ناتھا۔ مد سنے منورہ سے لے کر احد تک دو پڑاؤ بنا تا اور اپنے ارادے کا اظہار دشمن پر چہلے ہی کر دیتا یا دشمن کو لینے اوپر پہل کرنے کی اجازت ویتا۔

غلط رائے کی وجو ہات ان محوس حقائق کے ہوتے ہوئے ہمارے مورضین حفرات میں سے کچے صاحبان نے یہ رائے کی وجو ہات ان محوس حقائق کے ہوتے ہمارے مورضین حفرات میں سے کچے صاحبان نے یہ رائے کیوں قائم کی، اس کا تجزیہ ضروری ہے۔ اول تو ہماری موجو دہ تاریخیں سو سال بعد لکھی گئیں اور اس وقت اسلام کی شان وشو کت کا ذیانہ گزر چکا تھا۔ معاملات اہل قام اور قصہ گوؤں کے ہاتھوں میں جامجے تھے۔ دوم احادیث شریف بھی اڑھائی سو سال بعد اکھی کی گئیں ۔ بعض مخلص حصرات نے بعد کے واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے احد کی جنگ میں جو نقصان ہوا۔ اس کی ذمہ داری حضور پاک کی بجائے دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کی حالانکہ نقصان کی وجہ بھی آگے واقعات میں آئے گی ۔ بہرحال ہمارے ان اہل قام نے قرآن پاک میں جو ذکر ہے کہ "کچے لوگوں کا خیال تھا کہ لڑائی مدینہ منورہ کے اندر لڑی جاتے "کی اوٹ لی کہ اگر لڑائی مدینہ منورہ کے اندر لڑی جاتے "کی اوٹ لی کہ اگر لڑائی مدینہ منورہ کے اندر لڑی جاتے "کی اوٹ لی کہ اگر لڑائی مدینہ منورہ کے اندر لڑی جاتے "کی اوٹ لی کہ اگر لڑائی مدینہ منورہ کے اندر لڑی جاتی تو نقصان نہ ہوتا ۔ پھرچو تکہ جو تاریخ بنوامیہ کے زمانے میں لکھی گئی ان میں سے کسی ایک نے امیہ خاندان کو خوش کرنے کے جنگ کو ابوسفیان کی فتح اور مسلمانوں کی شکست لکھ دیا توشکست والا معاملہ بھی کچھ لوگوں پر چھاگیا اور شکست کا حدیا توشکست والا معاملہ بھی کچھ لوگوں پر چھاگیا اور شکست کے وار ویات نوجو انوں کے حذبہ (بعنی ہوش بغیرہوش) کو قرار دیا۔

غلط جائز ہے جاری ہیں لین افسوسناک پہلویہ ہے کہ ان غلط جائزوں میں کی نہیں آرہی ۔قارئین پیرصاحب کرم شاہ الازہری کا تبعرہ پڑھ کے ہیں کہ وہ خود سینکڑوں کتابوں کو پڑھنے کے باوجو دیہی سمجھتے رہے کہ احد کے مقام پر مسلمانوں کو بڑی شکست ہوئی تھی ۔ لیکن راقم کی اس سلسنہ کی پہلی کو شش سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ پراناسب کچھ بھول گئے اور راقم کے لفظ لفظ کو صحح سمجھا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ پیرصاحب عاجزی کے ساتھ حضور پاک کی شان کو سمجھنے کی کو شش کرتے ہیں "تو معنی پیچیدہ کی

نقشه بمفتح

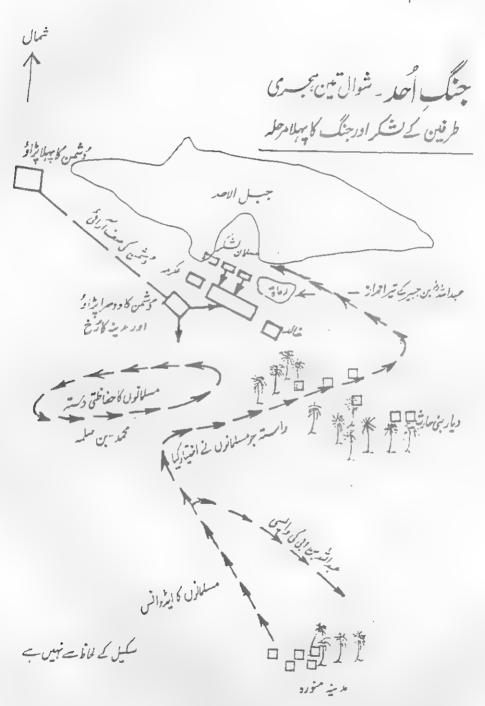

ول نے تصدیق کردی "لیکن اب اس زمانے کے ایک فوجی مبصراور" اللہ کی تلوار" کے مصنف جنرل آغااکرم مرحوم کے بارے میں سنیئے ۔ انہوں نے اسلام کی عسکری تاریخ پر دورھ کی طرح شفاف کتا ہیں لکھ کر قوم کی بڑی خدمت کی ہے اور یہ عاجزان کے بارے کہہ حیاہے کہ اول ان کااسلام کا مطالعہ سطحی تھا دوم انہوں نے چو نکہ عاجزی کے ساتھ حضور پاک اور صحابہ کرام کی شان کو نہیں سمجھا، تو اس دودھ میں مکھیاں ڈال دی ہیں۔وہ اپنی کمآب میں جنگ احد کو یہ صرف حضور یاک کے تدبیراتی شکست کہہ گئے ہیں ( نعوذ بالند ) بلکہ بڑے بحث و مباحثہ ہے یہ تا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضوریاک کو مجبور کر دیا گیا اور وہ مدینیہ منورہ سے شام کے وقت جنگ سے ایک دن پہلے نگلے ۔اب یہ عاجزا کی جھوٹا سامیجر ہے اس کے جائزوں کو کون مانے گا۔اس لینے قرآن پاک کاحوالہ دیا کہ خدا کرے یہ غلطی دور ہو ۔اور الیباتب ہو سکتا ہے کہ حضور پاک اور ان کے رفقا کی شان کو سمجھنے کیلئے ہم عاجزی سے اپنے بو دے پیمانوں اور لفاظی سے توبہ کریں سے اس پر اس اضافے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم نے جو اسلام کو جمہوریت بنا دیا ہے اور قائد اعظم کے منہ میں یہ الفاظ ڈال دئیے ہیں کہ ہمارے مذہب میں بھی جمہوریت ہے۔ تو جنگ احد میں حضور پاک کو بھی ( نعوذ بالند ) جمہوریت نواز بنا دیا گیا ۔ اور جنگ کو بھی جمہوریت بنا دیا ۔ اور جو لوگ حضور پاک کی شان گھٹانے کے کام پر لگے ہوئے ہیں انہوں نے (نعو ذباللہ) حضوریاک کو "مجبور" ظاہر کیا۔اوران کے لئے " وقتی شکست " کے الفاظ کو بھی استعمال کیا۔اور جنگ سے نابلد مولوی یہ واقعات مزے لے لے کربیان کرتا ہے اور میراخون کھولتا رہتا ہے۔1949 میں نو جی اخبار ہلال کے سیرت نمسر کے اجراً کی بھی بڑی وجہ یہی تھی کہ ایسے بکواسات کو ختم کیا جائے ۔اور اس کتاب کا مجھی مقصدیہ ہے کہ شیطان کے چیلے جو ہمارے دلوں ہے روح محمدی نکالنے کی کو شش میں مصروف ہیں اس کاسد باب کیاجائے۔ ہے کہ حضور پاک، کفار قریش کے حملہ کاانتظار فرمارہے تھے۔خاص کر جمادی الثانی کے بعد پچھلے تین ماہ میں گھڑی گھڑی کو دیکھ رہے تھے ۔ تو ظاہرے کہ دنیا کے عظیم سپہ سالار اعظم، دشمن کی نفری کی جانچ و پڑتال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ، اس جگہ کا انتخاب فرما چکے ہموں گے جہاں دشمن کے سابقہ دو دوہا تھ کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ دشمن کے خملے کی خبریں ولیے بھی مدینیہ منورہ میں عام تھیں ۔ لیکن حضوریاک کو مخبر، خاص کرآپ کے چچا حضرت عباس ، آپ کو قریش کے ارادوں کی خبر دے چکے تھے ۔ علاوہ ازیں دو اور تیز رفتار مخبر حضرت انس، حضرت مونس پسران خضالہ نے حضور پاک تک بیہ خبر بھی پہنچا دی کہ کفار مکہ وہاں سے چل پڑے ہیں ۔ تو حضور پاک" نے جنگ بدرے میدان جنگ کے چناؤ کے سلسلہ میں مشورہ دینے والے جناب حبابٌ بن منذر کو بھیجا کہ وہ دشمن کی صحیح تعداد کے بارے میں خبرلے آویں مطاوہ ازیں مسجد نبوی اور حضور پاک کے حجرہ مبارک پرتین عظیم صحابیوں جناب سعدٌ بن معاد، جناب آسيٌ بن حضير اور جناب سعدٌ بن عباده نے پہرہ دينا شروع كر ديا۔ليكن حضور ً پاك نے جو ايك خاص كام کیا ، وہ آجکل کی جنگ میں بھی پیش قدمی کے سامنے کیاجاتا ہے اور اس کو " پردہ " یا سکرین کہتے ہیں ۔ حضوریاک نے عظیم انصار صحابی جناب محمدٌ بن مسلمہ کو ایک وستہ کے ساتھ مجھج دیا کہ وہ وشمن پر نگاہ رکھتے ہوئے ان کو گھڑی گھڑی کی خبریں دیتے

رہیں ۔ اس دستہ کی نشاند ہی نقشہ ہفتم پر بھی کر دی گئ ہے۔ بہر حال کفار قریش سے جو اوگ مسلمان ہوگئے ، انہوں نے اس
دستہ کو جنگ سے ایک دن بہلے شام کو بھی ضرور دیکھا ہوگا۔ اور یہی لوگ بعد میں رادی بن گئے ہوں گے کہ مسلمانوں کا لشکر
جنگ سے ایک دن جہلے مدینہ مبنورہ سے باہر نگلا ہوا تھا۔ اس وجہ سے یہ عاجز احادیث مبار کہ کے تاریخی پہلوکی چھان بین کو ضروری
بحصا ہے کہ محدث یا راوی اس وقت کیا تھا ، کتنی عمر تھی اور کیا کررہے تھے۔ اس کا جائزہ لینا چاہیے ۔ افسوس کہ الٹا ہماری
تاریخوں سے یہ سب واقعات نگلتے جاتے ہیں۔ اور قارئین ان کو موجو دہ تاریخوں سے غائب دیکھیں گے۔ اس وجہ سے یہ عاجز عملی
اسلام سے پردے ہٹانے کی کو شش کر رہا ہے۔

بھے کتاب ہے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خوان ہے مگر صاحب کتاب نہیں (اقبال) حصنور پاک کی کارروائی کا فوجی تجزیہ ۔ اب تک تو فوجی موجھ ہوجھ ، واقعات اور قرآن پاک کے حوالے ہے ہم یہ ثابت کر بھے ہیں کہ لوگوں والی بات کوئی نہ تھی ۔ حضور پاک نے مشاورت ضرور طلب فرمائی تھی اور ایسی مشاورت کوئی جمہوری ادارہ نہیں ہوتا کہ معاملات پر بحث کی جائے ۔ بلکہ یہ ایک قسم کا خطاب ہوتا ہے ۔ آج کل بھی ایک کمپنی کمانڈر یا بٹالین کمانڈر کسی حملہ یا بحثگی کارروائی سے پہلے اگر وقت ملے تو اپنے جوانوں کو خطاب کرتے ہیں اور حالات بیان کرنے کے بعد بٹالین کمانڈر کسی حملہ یا بحثگی کارروائی سے پہلے اگر وقت ملے تو اپنے جوانوں کو خطاب کرتے ہیں اور حالات بیان کرنے کے بعد ایک آدھ سوال بھی کرلیتے ہیں ۔ کہ دیکھوجوان تگڑے ہو ۔ اس پر آج کل بھی نعرہ تکبیر کی صدا سے زمین و آسمان گونج جاتے ہیں اور حضور پاک کے صحابہ کا کیا کہنے ، وہاں بھی کچھ ایسا ہی عمل ہوا ہوگا۔

ای کشاکش پیم سے زندہ ہیں اقوام یہی ہو راز تب و تاب ملت عربی (اقبال)
چتانچہ بتنگ احدے سلسلہ میں حضور پاک کی ساری کارروائی کو جب ایک فوجی ذہن سوچتا ہے تو فوجی تدبیرات کا ایک شاہ کار اس کے سلمت کھل جاتا ہے۔ حضور ً پاک کے پاس محتبر سات آھے سو کی نفری تھی۔ وشمن کی تحداد تین ہزار تھی۔ حضور ً پاک کے سلمت صرف ایک مقصد تھا کہ اپنا کم ہے کم نقصان ہو اور زیادہ سے زیادہ نقصان کے ساتھ دشمن والیس مکہ مکر میہ لوٹ جائے ۔ چتانچہ حضور ً پاک کی ساری کارروائیاں اس مقصد کے سلمت رکھ کرکی گئیں۔ ہم جنگ کے اصولوں میں تو اس مقصد کو بار بار پڑھتے ہیں۔ لیکن اس پر عمل پیراہونے کے لیے اپنی فوجی حکمت عملیوں اور تدبیرات کو اس اصول کے مطابق نہیں ذھائت مقصد کو بار بار پڑھتے ہیں۔ لیکن اس پر عمل پیراہونے کے لیے اپنی فوجی حکمت عملیوں اور تدبیرات کو اس اصول کے مطابق نہیں ذھائت تدبیرات کو اس انہ اصول کے تابی اصول جنگ کی پچسویں باب میں وضاحت کرنے کے بعد ، اپنی حکمت عملیوں اور تدبیرات کو اس انہ اصول کے تابی حکمت عملیوں اور کرناچہ تھے کہ وشمن کو پہل کاری کرنے کاموقع بھی شد دیں۔ مخرب کی باہر جنگ کلاسوٹر کو پڑھیں وہ کہتا ہے کہ اتنی کم طاقت کے ساتھ ارادوں اور عزب میں خواہ گتنی ہی معنوطی لائی جاسے آپ وشمن کے ساتھ توازن بھی قائم نہیں رکھ سلتے ۔ لیکن دنیا کے ساتھ ارادوں اور عزب میں خواہ گتنی ہی معنوطی لائی جاسک آپ وشمن کے ساتھ توازن بھی قائم نہیں رکھ سلتے ۔ لیکن دنیا کے ساتھ ارادوں اور عزب میں خواہ گتنی ہی معنوطی لائی جاسک آپ وشمن کے ساتھ توازن بھی قائم نہیں رکھ سلتے ۔ لیکن طریق کار بیخی سے سالار اعظم کو یہ اعراز عاصل ہے کہ آپ نے ذشمن کے ساتھ ارادوں اور عزب میں جائی ان مکن طریق کار کیک کے کھلے تھے ۔ یاآئی اضیار کر سکتے تھے۔





ا۔ اول۔ بدر کی طرح کی کارروائی اب یہ ممکن نہ تھا کہ دشمن پھر بھی اندھا دھند حملہ کرتا۔ ویسے اصول کے مطابق بھی جنگی چال یا تد بیرات کا بار بار دہرانا ٹھیک نہیں ہوتا۔

ب۔ دوم۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں وشمن کو جگہ جگہ رو کنا یا ہراساں کرنا۔ اس ہے جیسا کہ پہلے لکھاجا چکا ہے ، اپنی طاقت منتشر ہوتی اور حضور پاک جگہ رجود نہیں ہو سکتے تھے کہ جتگ کی نبض شاس کرتے اور ثولیوں کی رہنائی فرماتے۔ اس میں وقت کا بھی ضیاع تھا اور اپنے نقصان کا بھی اندازہ ناممکن تھا۔ پھر یہ بھی امید نہ تھی کہ اس طرح سے وشمن کو اس کے مقصد کے حاصل کرنے سے روکا جاسے گا۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کا دہ صفایا کرتا ہواآگے بڑھتا ، اور مدینہ منورہ پر یکھان سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔

ج- مدسنة ميں ره كر قلعه بندلر ائى: كيونكه بمارے اكثر صاحبان نے اس كو ايك اچھا ممكن COURSE قرار ديا ہے اور بعض نے اس کو حضوریاک کی تجویز بھی قرار دیا ہے اس سیے اس کا مکمل تجزیہ بہت ضروری ہے ۔ اول توجو لوگ حضور یاک کی مدینیہ منورہ کو فوجی مستقر بنانے والی حکمت عملی کو سمجھتے ہیں وہ یہ خیال بھی نہیں کر سکتے کہ حضوریاک کسی بیٹھے یا کھڑے دفاع کی حکمت عملی کو کچھ وقعت دیتے تھے۔اگر الیہا ہو تا تو آپ گشتی دستوں والی کارروائیاں یا بدر کی جنگ میں یدینے منورہ سے اتنے باہر نہ جاتے ۔ دوم اگر دشمن کو مدینیے منورہ کے در دازے کھٹکٹھانے کی اجازت دی جاتی تو دشمن اپنے ایک مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ یلغار کرکے مدینہ منورہ تک پہنچ گیا تھا اب تاخت و تاراج کرنا باقی تھا اس میں اس کو گتنی کامیانی ہوتی اس کاحال آگے آئے گا۔ پھر کیا حضور پاک سات سو مجاہدوں کے ساتھ مدینیہ منورہ میں قلعہ بندہو کر لڑائی لڑ سکتے تھے ، جب کہ وو سال بعد خندق کھودنے کے باوجو دیدینے منورہ کے دفاع کے لئے تین ہزار مجاہدین کی ضرورت پڑی ، خیر اس وقت د شمن کی تعداد بھی زیادہ تھی ۔لیکن آخر مدینیہ منورہ کا پھیلاؤ بھی کچھ معنی رکھتا تھا۔ پھرمدینیہ شہر میں عبداللہ بن ابی کے لوگ ،یہودی بچوں اور عور توں کے علاوہ تھے تو کیا حضور پاک جو امت داحدہ کے تصور کو اجا کر کرنے آئے جنگ کی حالت میں ایسے بھان متی ے کنبہ پر بھروسہ کر سکتے تھے "آخر کس جگہ کتنے مجاہد جھاتے اور وشمن کو مدینیہ منورہ کے اندر گھینے میں کس کس جگہ سے روکتے ؟ جب کہ نہ کوئی فصیل تھی اور نہ الیماسامان جنگ جو قلعہ بند جنگ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔حضور پاک کے پاس سب سے بڑا سامان مسلمانوں کا قوت ارادہ ، حذبہ اور ایمان تھاجو متحرک چیزیں ہیں اور اسلام خو دمتحرک دین ہے۔ نماز میں حرکت ، زکوۃ میں حرکت اور ج میں حرکت مباغے اس کے کہ اللہ کا حبیب ان متحرک باتوں لیعنی قوت ارادہ اور حذبہ والی چیزوں کو کھلے میدان جنگ میں حرکت دیتے وہ ان کو قلعہ بند کر کے قید کرنے کو کمجمی تیار نہ تھے ۔تو حضوریاک کی تجویز بالکل واضح تھی ۔ صح سویرے مدینیہ منورہ سے نکل کر آپ اچانک وشمن کے پہلویا ایک بازوپر ممنودار ہو گئے۔ جنگ احد کے نقشہ کو دیکھیں تو نظرآئے گا کہ ایک دستہ قریش کے نشکر کے سامنے دیکھ بھال کی کارروائی میں مصروف تھا۔محمد ً بن مسلمہ کا بیہ وستہ بھی متحرک تھا اور اس دستہ کے ذریعے دشمن کو دھوکا بھی دیا جا رہاتھا کہ مسلمان قریش کے کشکر کے سلمنے آکر کسی وقت لڑائی کریں گے

ہمارے سب پرانے مورخین نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ مشہور صحابی محمد بن مسلمہ کے ماتحت پچاس مجاہدوں کا ایک دستہ مسلمانوں کی حفاظت پر مامور تھا۔ اور بیٹنک یہ دستہ ایک دن پہلے نہیں بلکہ کئ دن پہلے نگلا ہوا ہو گا اور یہ لوگ دشمن پر کڑی نگاہ مسلمانوں کی حفاظت پر مامور تھا۔ اور بیٹنک یہ دستہ ایک دن پہلے نہیں بلکہ کئ دن پہلے نگلا ہوا ہو گا اور داستے میں عبدالند بن ابی والیس چلا گیا تھا۔ اگر یہ کارروائی شام کو کی جاتی تو منافقین میں سے کوئی نہ کوئی ، کفار قریش کو اطلاع دے دیتا ، کہ مسلمانوں کی نفری کم ہوگئ ہے۔ اور وہ فلاں جگہ ہیں اور ان پر جھیٹ پڑو۔

قرآن پاک اور ہمارے فوجی جائزہ کے مطابق حضور پاک ازخو داور نشکر کابرا حصہ تو صبح سویرے بی گھروں سے باہر نکلا۔ سکن ابن سعد کے مطابق کچھ صحابہ کرام جو دور رہتے تھے ، انہوں نے رات ذباب کی پہاڑی اور شیخاں گاؤں میں گزاری ۔ نقشہ دہم پر ان دونوں مقامات اور دیار نبی حارث کی بھی نشاند ہی کر دی گئی ہے۔اب قارئین نقشہ ہفتم اور نقشہ وہم کا ملاجلا مطالعہ کریں کہ حضور ً پاک سحری کے وقت گھر سے نگلے ،اور ذباب پہاڑی ہے ، ہوتے ہوئے شیخاں گاؤں بہنچے ۔ وہاں سے اپنے ساتھیوں کو لیا ، اور چھپ کر دیار بنی حارث پہنچے ۔ تو عبداللہ بن الی اپنے تئین سو ساتھیوں سمیت والس آگیا۔ حضور یاک دیار نبی حارث سے چھپ کر احدیبہاڑ کی گھاٹی میں پہنچ گئے ۔اور اچانک وشمن کے ایک پہلو پر تمودار ہو گئے ۔وشمن کارخ مدینیہ منورہ کی طرف تھا۔یہ ! یک حیران کن کارروائی تھی ۔ دشمن اب اگر مدینیہ منورہ کی طرف بڑھتا تو مسلمان پکھیے ہے حملہ آور ہو جاتے اور مدینیہ منورہ کی طرف بھی اس کو کچھ دستے رکھنے پڑتے کہ محمدٌ بن مسلمہ کے دستے کے کچھ آدمی ادھر دشمن کے سلمنے تھے سپتانچہ حضور پاک اپنی مرضی کی صف بندی کرے دشمن کو مجبور کر رہے تھے۔ کہ احد کی گھاٹی میں دشمن مسلمانوں کی حنی ہوئی زمین پر ان کے ساتھ لڑے ۔ د شمن کو اپنے بی ایکھلان بعنی بندوبستی کیمپ اور عور توں کو بھی کسی جگہ بٹھانا تھا۔ کیونکہ حضور پاک اب بھر پہل کاری حاصل کر چکے تھے ۔ اور دشمن کو لڑائی کیلئے مجبور کر دیا ۔ کم طاقت والے کیلئے اس طرح دشمن سے پہل کاری چھین لینا اور دشمن کو " ر دعملوں " پر مجبور کر دینا یہ ہمارے آقا کا ہی طرہ امتیاز ہے کہ وہ ہمیں فوجی تد بیرات کے اسباق سکھلارہے تھے۔ صف بندی ہرمسلمان ،اسلام کی ان مشہور جنگوں کی کارروائی سے واقف ہے۔ان باتوں کو مفصل بیان کرنے سے ہم زیادہ سبق بھی نہیں سکھ سکتے سپتانچہ کارروائی مختصر بیان کی جائے گی اور صرف تد بیرات اور کارروائی کے ان پہلوؤں پر زور دیا جائے گاجو سبق آموز ہوں۔حضوریاک نے احد کو پشت پرر کھ کر صف آرائی فرمائی کہ اگر پتھے ہٹنا پڑے تو آپ دشمن سے اونچے ہی اونچے ہوتے جائیں گے ۔ حضرت مصعبؓ بن عمیر علم روار تھے ۔ حضرت زبیر بن عوام رسالے کے افسر تھے اور پیدل دستوں میں ے جو زرہ پوش نہ تھے وہ جناب حمزہ کی کمانڈ میں تھے لیکن دفاع کی گنجی عینین کی چھوٹی پہاڑی یا مبلہ تھا۔ جس پر حضور ّ پاک نے حصزت عبدالنڈ بن جبیر کے ماتحت پچاس تیراندازوں کے ایک دستہ کو مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ بیہ دستہ حضور پاک کے اگلے حکم تک اس ٹیلہ پر جما رہے گا اور جو وشمن زو میں آئے گا ایک تیر ایک وشمن کے اصول پر وشمن کو برباد کیا جائے گا۔اب نقشہ پر مسلمانوں کو سات سو نفری کے یوزیشن کا دشمن کی تبین ہزار نفری کے ساتھ موازیۃ کیا جائے تو مسلمان بہتر حالت میں نظر آتے

ہیں۔ عینن کی پہاڑی کو رہاۃ بھی کہتے ہیں۔ اہل قریش ابوسفیان کی سرداری میں مجبوراً صف بندی پر تیار ہو رہے تھے۔ میمنہ پر صفوان ، میرہ پر عکر مہ تیراندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ اور رسالہ کا کمانڈر خالد بن ولیدتھا۔ طلحہ علمبردارتھا۔ قریش عجیب حالات سے دوچار تھے۔ درخ مدسنہ منورہ کی طرف تھا۔ لاؤلشکر کے ساتھ بندوبتی سامان ( B ECHLON ) عورتیں اور خیمے بھی تھے۔ مجوراً ان کو تنگ گھاٹی میں مسلمانوں کے خلاف صف آرا، ہونا پڑا۔ پھر بھی ان کویہ خیال بالکل نہ تھا کہ مسلمانوں کی اتنی کم تعداد ان کا کوئی زیادہ نقصان کرسکے گی ۔ نہ ہی وہ یہ مجھ رہے تھے کہ سب مسلمان ان کے سامنے صف آرا، ہو گئے ہیں۔ مدینہ منورہ کی طرف والے گشتی دستے ان کو دھو کے میں رکھے ہوئے تھے ، اس لیے کفارنے کچھ لوگ اس طرف دفاع کے لیے بھی

طرفین یا متحارب کروہ اب جنگ کے مرحلہ در مرحلہ کارردائی کے بیان سے پہلے طرفین ، یا دیگر شرکا ، کا سرسری جائزہ پیش ہونے سے اگلے بیانات آسانی سے سمجھے جاسکیں گے۔ دشمن کی تعداد تین ہزار بتائی جاتی ہے، جس میں بنو کنانہ اور حنشیوں کا بھی ذکر ہے۔روایت ہے کہ صفوان بن امیہ کی شہ پرابوء ہ شاعر نے متعد د قبائل میں جاکر اپنی نظموں اور کلام کے زور ہے لو گوں کو قریش کے نشکر میں شامل کرایا۔معلوم ہوتا ہے کہ نشکر میں قریش یاان کے حلیف قبائل کی تعداد ہزار ڈیڑھ ہزار ہوگی۔تو باقی تعداد بنو بکریا بنوخزا عه وغیرہ نے پوری کی اس کے علاوہ مدینیہ منورہ کے ابو عامر بھی قریش کے کشکر میں تھا ۔ یہ بدقسمت ہمارے عظیم شہید غسیل الملائک جناب حنظلہ حن کا ذکر ہو جگا ہے اور آگے بھی آئے گا، کا باپ تھا ۔اس کا تعلق بنواوس سے تھا اور کامن قسم کاآدمی تھا۔ یہودیوں سے اور شام تک سفر کرنے کے بعد جو کچے سنا، اس کے مطابق خود بھی حضور یاک کا یثرب میں منتظر تھا۔ اور لو گوں کو بھی الیبا بتا یا تھا۔ بلکہ رہبانیت اختیار کیے ہوئے تھا۔ لیکن حضور پاک کے یٹرب آنے کے بعد حسد کیوجہ سے یہ آدمی مسلمان مذہو سکا۔اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر مکہ مگر مہ حلا گیا ، روایت ہے کہ وہ بھی اپنے پچاس ساتھیوں سمیت کفار کے لشکر میں تھا۔ قریش کے لشکر میں کچھ عور تیں بھی تھیں جن کاذکر ضروری ہے۔ایک ہندہ زوجہ ابوسفیان تھی جوعتبہ کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ ، چیا ، بھائی ادر ایک بیٹا جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ یہ بدلہ لینے کو آئی تھی۔ دوسری ام عکیم زوجہ عکر مہ بن ابو جہل تھی اور ابو جہل کے بھائی حارث کی بیٹی تھی ۔اس کے دوچچاور خاندان کے پندرہ آدمی جنگ بدر میں مارے گئے تھے ۔ تبسری جناب خالڈ بن دلید کی بہن فاطمہ تھی جو ابو جہل کے بھائی جارث کی بیوی تھی ہو تھی صفوان بن امیہ کی بیوی برزا بنت مسعو د تھی یانچویں عمرو بن عاص کی بیوی رہتیہ تھی ۔لیکن زیادہ بدقسمتی عبدالدار بن قصی کے خاندان کے ساتھ ہوئی کہ جناب معصبؓ بن عمير علم روار اسلام كي والده خناس لپنے بيٹے ابو عزيز كے ساتھ كفار ميں شامل تھي ۔اس خاندان كے طلحہ كي بيوي سلافہ اپنے تين ببیوں مسافع ، کلاب، اطلاس اور اپنے نماوند کے ساتھ جنگ میں شر یک ہوئی ۔اوریہ چاروں کے چاروں جنگ میں مارے گئے ۔ان کے علاوہ اور بھی عورتیں تھیں اور کل تعداد پندرہ بتائی جاتی ہے۔یہ عوتیں رجزیہ تظمیں پڑھ کر کفار کو بہادری سے لڑنے پر ا کساتی تھیں ۔ ہندہ و ہی ہے جس نے بعناب حمزہ کا کلیجہ چبایا۔لیکن فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئی ، ام حکیم ، مذ صرف فتح مکہ کے

وقت مسلمان ہوئی بلکہ اپنے خاوند عکر منہ کو بھی راہ راست پر لائی ۔ عکر منہ کی شہادت کے بعد جتاب خالد بن سعید کی زوجیت اور ان کی شہادت کے بعد جتاب خالد کی بہن فاطمہ بھی فتح مکہ سے بعد ان کی شہادت کے بعد جتاب خالد کی بہن فاطمہ بھی فتح مکہ سے بعد اسلام لے آئی ۔ اور حادث کے مرنے کے بعد صفوان بن امیہ سے نکاح کیااور اس کو اسلام میں لانے کی راہ پیدا کی ۔ بہر حال قریش کے تین ہزار کے لشکر میں سات سو زرہ پوش تھے اور دوسو گھڑ سوار ۔ ساتھ تین ہزار اونٹ بھی تھے ۔

اسلامی کشکر ان کے مقابے میں حضور پاک کے سات کا سات یا ساڑھے سات سو مجاہدین تھے۔ جن میں جنگ بدر میں شمولیت والے سب مہاج بن اور انصار شامل تھے ، اور آپ کی صف بندی یا جھپ راست سے احد کی گھائی میں ہمنچنے کا ذکر ہو جگا ہے۔

\*\*\* ہماری ہور سے جہاج بن اور انصار شامل تھے ، اور آپ کی صف بندی یا جھپ راست سے احد کی گھائی میں ہمنچنے کا ذکر ہو جگا ہے۔

\*\*\* ہماری ہور سے جہاد اور قوت ایمانی تھے ۔ حضور پاک کے پاس کفار کے مقابے میں سب سے بڑا ہمتھیار جذبہ جہاد اور قوت ایمانی تھی ۔ آپ تد بیراتی طور پر زمین کا اور وقت کا میچے استعمال کر بھی تھے ۔ یہ حیران کن کارروائی تھی جس کی وجہ سے قریش نشکر کے تھی ۔ آپ تد بیراتی طور پر زمین کا اور وقت کا میچے استعمال کر بھی تھے ۔ یہ حیران کن کارروائی تھی جس کی وجہ سے قریش نشکر کے تھوڑے آدمی ایک سیا ہی ہو ناتھ جیسے ہوا کہ کفار قریش مولی گاجر کی طرح کو گئے اور بھاگ گئے ۔ لیکن اس بھلڈڑ کے بعد آگے میدان کھلاہ وجانا تھا۔ اور محاذ چوڑائی اختیار کر جانا تھا۔ اب ضروری تھا حضور پاک نے جبل الر ماۃ پر جتاب عبدائڈ بن جیر کو پچاس تیر اندازوں کے ساتھ تعین کیا۔ اور سختی سے حکم دیا کہ ان کے دوسرے عکم تک دو لوگ اس بہباڑی سے خد بلین گے۔ اب جنگ کے واقعات آگے آتے ہیں کہ قریش نے جوابی حملہ کیا لیکن جناب عبدائڈ بن جیر کے اکثر ساتھی عکم عدول کر کے پوزیشن چھوڑ کھے ہے۔ آگر یہ تیر انداز اپن جگہ پر رہیتے تو جوابی حملہ کیا لیکن بو جاتے ۔ اور ابو سفیان اور اس کے لشکر کو ایسی شکست ہوتی ، کہ جنگ خندق کی بھی ضرورت نہ پڑتی بیان اند تعالی کو کچو السے بی منظور تھا۔ اور کچو اساق تھی سکھلانے تھے۔

جنگ کی کارروائی جنگ شروع ہونے سے پہلے ابو سفیان نے انصار مدینہ کو پکارا کہ یہ جنگ ان کے اپنے خاندان تک محد ود رہے ۔ تم لوگ جنگ سے الگ ہو جائو تا کہ ہم فیصلہ کر لیں ۔انصار نے اس کو کوئی جواب نه دیا۔ بھلاا سے کون بہا تا کہ وہ خو د بنو کنانه ، اور کئی اور قبائل کو ساتھ لئے پھر تا ہے ۔اب ابو سفیان نے ابو عامر کو آگے نکالا ۔ جس نے قبیلہ اوس اور خزرج وزنوں کو جنگ سے الگ ہونے کہلئے ایک بڑی فصاحت والی تقریر کر دی لیکن اس کے جینے جناب حنظلہ سمیت کسی پر کوئی اثر نہ ہوا اور اب طرفین تیار تھے اور موٹے طور پر جنگ کو تین مرحلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ۔ گویہ مفروضے ہیں ۔

جنگ کا پہلا مرحلہ مہارات طلبی ہے ہوا جنگ کا پہلا مرحلہ میں مگراؤ عرب کے دستور کے مطابق طلحہ، قریش کے علمبرداری مبارزت طلبی ہے ہوا جناب اسد الله حضرت علی کی تلوار نے آج پھر پہل کی اور طلحہ کی لاش زمین پر تزپ رہی تھی ۔اس کے بعد عور توں کے گانوں کی دھن پر طلحہ کا بھائی عثمان آگے بڑھا تو حضرت حمزہ کی تلوار کے ایک ہی دارنے اس کو ختم کر دیا۔ تلوار شانہ پر لگی اور کمر تک اوپر

والے بدن کے دو جھے کر دیئے۔ اب حفزت علی اور حفزت جزۃ کے ساتھ حفزت ابو وجائۃ بھی شامل ہو گئے۔ آپ عرب کے مشہور پہلوان تھے اور احد میں ان کویہ شرف حاصل ہوا کہ حضور پاک نے جو تلوار آپ کو لینے دست مبارک سے عطافر مائی آپ اس کا حق ادا کر رہے تھے اور ساری زندگی بعد میں صاحب احد کے نام سے پکارتے جاتے رہے۔ بہرحال اور صحابۃ کرام بھی اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر دشمن پروار کر رہے تھے۔ کہ جناب طلحۃ بھی صاحب احد کہلاتے تھے۔ جس کا ذکر آگے آتا ہے۔

اب وشمن کا جھنڈا ، ابو سعد بن طلحہ نے اٹھا یا ، تو جناب سعد بن ابی وقاص نے اس کے گلے پر تیر مارا جس سے اس کی زبان لکل آئی اور وہ مرگیا۔ پھر مسافع نے جھنڈا اٹھایا، تو جناب عاصم بن ثابت نے اس کو ہلاک کر دیا۔اس کے بعد کلاب آگے بڑھا۔ تو جناب زيرِ نے اس كاكام تمام كرديا -اب الجلاس كى بارى آئى، تو جناب طلحة نے اس كو جہنم پہنچا ديا -اس طرح ارطاہ، شرجع، اور صواب وغیرہ سب باری باری قتل ہو گئے ۔ اور بن عبدالدار جن سے لئے ابوسفیان نے رجزیہ نظم پڑھی ان کا تقریباً سارا خاندان جنگ احد میں ختم ہو گیا۔مسلمان برابرآگے بڑھ رہے تھے اور حضرت حنظلہ بن ابوعامر تو ابو سفیان تک بھی پہنچ گئے تھے۔توبیہ بہت لمبا ذکر ہے۔ بات سیر حی ہے کہ چند گھنٹوں میں کفار کے قدم اکھڑ گئے ادر وہ گانے والی عور توں سمیت میدان جنگ سے بھاگ نظے ۔عورتوں پر ہمارے مؤرخین نے یہاں جوریمار کس پاس کیا، راقم وہ نہیں لکھ رہا کہ ان میں سے اکثر بعد میں مسلمان ہو گئیں ۔ کفار مکہ کا کتنا نقصان ہوااور لشکر کا کتنا حصہ بھاگ کھڑا ہوا، اس پرمور خین خاموش ہیں البتہ ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو کفار مسلمانوں کے بالکل سامنے تھے وہ ضرور بھاگے اور زیادہ سامان بھی ادھری تھا کہ کفار کا رخ تو مدینیہ منورہ کی طرف تھا اور مجبوراً ان کو اس طرف صف اراء ہو نا پڑاتھا۔ بہرحال سارا تجزیہ مضمون کے آخر میں ہوگا شہباں اتنا کہنا کافی ہے کہ کافر اس طرح بھاگے کہ مسلمانوں نے کفار کا مال غنیمت اکٹھا کر ناشروع کر دیااور اس میں جناب عبدالنڈ بن جبیرے تیرانداز شرمک ہو گئے ۔ گو آپ نے بہت رو کالیکن آپ کے ساتھ صرف چند آدمی رہ گئے ۔ لڑائی کاپہلا مرحلہ ادھر ختم ہو تا ہے ۔ دو سرا مرحلہ اب معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی صفوں میں کفارے متعد دجوان ابھی لڑائی میں شریک نہ ہوسکے تھے اور صحح سلامت تھے ۔ خالد نے جب مال غنیمت اکٹھا کرتے ہوئے مسلمانوں میں ابتری دیکھی تو اس نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے اپنے دائیں ہے آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا سیمہاں سے لڑائی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے ، نقشہ ہشتم میں اس حملہ کا رخ ظاہر ہے۔ اگر جناب عبدالند بن جبیرے تیراندازاین جگه پررہتے تو اول تو خالد حملہ یہ کر تااگر حملہ کر تا بھی تو ہزیمت اٹھا کر واپس جا تا ۔لیکن چو نکہ اعلی کمانڈر کی حکم عدولی ہو چکی تھی ۔اس لئے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ کفار میں سے عکر مہ بھی دوبارہ اپنے گر د کافی لو گوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہا تھا۔عینن یار مانہ کی پہاڑی پر عبداللہ بن جبیر اپنے چند تیراندازوں کے سائق شہید ہو عکی تھے۔جو تھمسان کارن پڑرہا تھااس میں حفزت حمزة حفزت معصبٌ بن عمیر، حفزت عبدالله بن حجش اور حفزت حنظلہؓ وغمرہ متعد دچوٹی کے صحابہ شہید ہو چکے تھے اور بعض لو گوں نے بیہ بھی مشہور کر دیاتھا کہ نعوذ بالنہ حضور پاک بھی شہید ہو کئے ہیں ۔اس لیے مسلمانوں میں بل حل ضرور چ گئی ہو گی ۔ کسی نے تلوار چھینک دی کہ اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں ۔ کوئی

د شمن کی صفوں میں اس طرح گھس گیا کہ اب جینے میں کیامزہ الیکن بیہ حاشیہ آرائی ، کہ کئ لوگ میدان جنگ چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچ گئے ایک فوجی ذہن کی سجھ سے بالاتر ہے ۔ اگر البیابوتا تو قلیل تعداد مسلمان اپنی صفوں کو بحال کسے کرتے ۔ یہ شاید پچھلے زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ رقابت کی وجہ سے اپنے آباؤ اجداد کی اچھی کار کر دگی یا کردوری کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ۔ یا حضرت عزیجسے مخلص لوگوں نے کئی دفعہ دوسرے لوگوں کی بہادری کا ذکر کیا اور اپنے بارے میں کون کوئی کچھے کہتا ہے تو لوگوں نے اس کو کمزوری بنا دیا ۔ اور عبدالند بن ابی کے جو ساتھی مدینے منورہ پہنچ گئے تھے ۔ یہی لوگ جنگ سے ایک قسم کے بھگوڑے تھے۔ تو لوگوں نے مجھا کہ اصلی لڑنے والوں سے بھی لوگ بھاگ آئے ہیں ۔

نتبصرہ اس عاجز کا فوجی تجزیہ یہ کہتا ہے کہ حضور پاک نے جو صف بندی اور لڑائی بڑنے کا طریق کار وضع کیا تھا۔ وہ شراندازوں کی غلطی کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔وہ دفاعی لائن جس کی گنجی عنین یار ماۃ کی پہاڑی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی اب ایک نئی دفاعی لائن کی ضرورت تھی جس کی حضور پاک نے جتگ سے پہلے کوئی نشاند ہی نہ کی تھی۔ کہ جہلے یہ کسے بتایا جاتا کہ ہم پساہو سکتے ہیں ۔اور شاید دنیا کے سپ سالاراعظم اپنے غلاموں کو یہ تربست بھی دے رہے تھے کہ لڑائی میں ایسے وقت بھی آتے ہیں اور آئیس کے کیونکہ انہی لوگوں نے آئندہ چند سالوں میں دنیا کی دوعظیم سلطنتوں کو تہس نہس کرنا تھا۔

عسکری باری مکا عظیم ون آج کادن اسلام کی عسکری باریخ اور فن سپاہ کری کا ایک عظیم دن تھا۔ آج ہی کے بعد اس دن کو حضرت فاروق اعظیم ، حضرت طلحہ کا دن کہتے تھے۔ ہروار جو حضور پاک پرہو رہاتھا اس کو حضرت طلحہ بن عبیدانند اپنے بدن پر لے رہے تھے اور ایک ہاتھ بھی ختم ہو چکاتھا۔ آج ہی کے دن حضور پاک نے سعد بن ابی وقاص کو فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان آج ہی کے دن امین الامت حضرت ابو عبیدہ کو حضور پاک کے بدن سے خود کے نکروں کو ذکل نے کے لئے آپ کے خون مبارک کو چوسنے کی سعاوت نصیب ہوئی جس کی وجہ سے رہی عمر کسی ہتھیار نے ان پر اثر نہ کیا۔ آج ہی کے دن سید نا ابو بگر حضور پاک کی خدمت میں کھڑے ہوگر کو گوں کو اشاروں سے بلارہ تھے کہ آقا اوھر ہیں اور حضرت عمر بلند آواز سے پکار رہے تھے کہ آقا اوھر ہیں اور حضرت عمر بلند آواز سے پکار رہے تھے کہ آقا اوھر ہیں اور حضرت عمر بلند آواز سے نکاروں نے ایک طرف حضور پاک کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو دو سری طرف وشمن کو منہ تو تو جو اب دے رہے تھے اور حضرت ابو دجائہ تو ابھی دشمن کی صفوں میں موجود تھے جن کو بعد میں بلا کر نئی دفاعی لا تن میں شامل کیا گیا۔ اسی لیے مضمون کے شروع میں عرض کی گئی تھی کہ الیا نظارہ آسمان کے نیچ اس زمین پر کم ہی دیکھنے میں آیا۔ میں شامل کیا گیا۔ اسی لیے مضمون کے شروع میں عرض کی گئی تھی کہ الیا نظارہ آسمان کے نیچ اس زمین پر کم ہی دیکھنے میں آیا۔ سی شامل کیا گیا۔ اور مسلمان اب پھر جبل احد کے دامن میں ذرا اونچا ہو کر ایک دفاعی لا تن میں شامل کیا گیا۔ اسی فرود و تھے مقربانی دے چکے تھے اور مسلمان اب پھر جبل احد کے دامن میں ذرا اونچا ہو کر ایک دفاعی لا تن بنا چکے تھے۔ ووسرام ملد میں شامل کیا تھیا۔

جنگ کا تنسیرا مرحلہ جنگ کا تبیرامرحلہ مسلمانوں کی کامیابی ہے دوسری دفاعی لائن اپنالینااور کفار کے اس لائن پر آبو توڑ حملوں سے شروع ہو تا ہے، پہلے بھی اشارہ دیا گیا ہے اور اب دوبارہ یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ دنیا کی عسکری تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ اتنی قلیل تعداد کی فوج اپنی ایک دفاعی لائن کے ٹوٹ جانے کے بعد چند گھنٹوں میں ایک دوسری دفاعی لائن بنانے میں کامیاب ہوگئ ہو۔ خاص کر جب دشمن کی تعدادان سے پانچ چھ گنازیادہ تھی اور دوسرے مرحلہ میں یہ صرف دفاعی لائن فوٹ گئ بلکہ مسلمان ابتری اور انتشار کا بھی شکار ہوگئے تھے اور نفسیاتی جنگ بھی ان کے خلاف شروع کر دی گئ ۔ دوسرے اور تسیرے مرحلے کو واضح طور پرایک دوسرے سے جدا نہیں کیاجا سکتا۔ اور یہ نقشے اور ہمارے بیانات مفروضے ہیں۔ لیکن ہم ہماں پر یہ ضرور باور کرائیں گے کہ دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کے قدم جو اکھڑ گئے تھے اس کو شکست نہیں کہ سکتے ، کہ شکست تو وہ ہوتی ہوئے ، بلکہ صرف کچھ ابتری آئی ، یا کچھ افراتفری اور کچھ لوگ متردد ہوئے۔ افسوس کہ جنرل اکرما پی کتاب "اللہ کی تلوار" میں کفار کی اس وقتی کامیا بی کو خالد کی حضور پاک کو وقتی شکست ہم گیا

بہر حال حضور ً پاک اگلے جند کمحوں میں ایک اور دفاعی لائن بناھیجے تھے ۔حضور ً پاک نے میدان جنگ ہی البیبا چنا تھا کہ وہاں ضرورت کے وقت زمین کی اونچائی کو استعمال کرے ، کئی دفاعی لائینیں بنائی جاسکتی تھیں اور ظاہر ہے جب دنیا کے عظیم ترین سالاراعظم بنفس نفسیں ان کی رہنمائی فرمارہے تھے ۔تو مسلمان اپنے عقبیہ ہ اور نظریہ حیات کا بھرپور استعمال کر رہے تھے ۔ بلکہ ہمارے کچھ محققین کے مطابق کوئی ابتری یاافراتری نہ تھی ہنالد کاحملہ محض ایک "وقتی "اور محدود کارروائی تھی ۔ کہ خالد نے حالات سے فائدہ اٹھالیا ۔جب مسلمانوں نے بیہ حالات دیکھے تو انہوں نے ردعمل کے طور پر اپنے آقا کی رہمنائی میں دوسری صف بندی اختیار کرلی ۔ اور جنگوں میں الیہا ہو سکتا ہے ۔ اصلی بات یہ ہے کہ عظیم لو گوں کی جنگ تھی اور وہ عظیم رہمنا کے ماتحت جنگ کر رہے تھے ۔ تو ہر قسم کی یادیں باقی رہنا تھیں ۔ جنانچہ جب کفار نے یہ عجیب و غریب نظارہ دیکھا تو ان کے بڑے بڑے کمانڈ رخاص کر خالد بن ولید وغیرہ سکتے میں آگئے اور شاید اس دن سمجھ آگئی کہ ان کی جگہ مسلمانوں میں ہے۔ ا بی بن خلف کی ایک سر پرا ابھی کفار کے بچ موجود تھا اور اس کا نام ابی بن خلف تھا اور وہ بجرت سے پہلے بھی حضور پاک کو مکہ مکر مہ میں اکثر کہا کر تا تھا" کہ ( نعوذ باانند) آپ کی موت میرے ہاتھوں ہوگی " ۔ حضور پاک مسکرا دیتے تھے ۔ اس کا بھائی امیہ ، جنگ بدر میں مارا گیا ، اور لڑ کا عبدالنہ قید ہوا ، تو یہ مردود لڑ کے کا فدیہ دینے مدینہ منورہ آیا ، تو حضور پاک سے کہنے لگا" کہ اس نے ایک گھوڑا پال رکھا ہے ، اور وہ اس کو روزانہ آٹھ سیراناج اس وجہ سے کھلا تا ہے کہ اس پر سوار ہو کر وہ امک دن ( نعو ذبالند ) حضور پاک کوشہر پر دیے گا " ۔ یہ مردوداس گھوڑ بے پر سوار ہو کر جنگ احد میں شریک ہوا اور پہلے خوش تھا کہ حضور پاک شہید ہو چکے ہیں اب جو اس نے دیکھا کہ حضور مصح صلامت ہیں تو اس کو اپنا پاگل پن یادآیا کہ اوہو ، یہ کام تو اس نے کرنا ہے اور حضور پاک کی طرف بڑھ کر حملہ آور ہوا۔ کوئی صحابی اس کا کام تمام کرنے والا تھا کہ حضور پاک نے فرمایا " نہیں آگے آنے دو "اور جب وہ قریب بہنچاتو حضور پاک نے کسی سے نیزہ مانگ کر معمولی سے اشارہ کے ساتھ نیزہ کی نوک کو اس کی گر دن پر ر کھا۔ پس اس کافرے حواس باختہ ہو گئے ۔ اور چیخ اٹھا" مر گیا۔ مر گیا "" محمد نے مجھے مار دیا۔ وغیرہ " اس کے لشکر والے حیران تھے کہ بنہ کوئی چوٹ تھی بنہ کوئی زخم ۔انہوں نے بہت مجھایالیکن اس ملعون کو ابند کے حبیب نے خالی چوٹ کا اشارہ کمیا تھا اور شاید وہ

دنیا کا ملعون ترین آدمی تھا۔ جس کے خلاف رحمتہ للعلمین نے ہاتھ اٹھایا۔ وہ کسے بچ سکتا تھا۔ اس نے اپنے نشکر میں کھلملی مجا دی اور یہ کھلملی اس نے شکر کی مراجعت تک بلکہ باقی سفر میں بھی جاری رکھی اور کچھ روایت کے مطابق مکہ مگر مہ سے جند منزلوں کے فاصلہ برمر گیا

ابع عامر دوسرا بدقسمت انسان ابو عام تھا۔جو جہلے مدینہ مؤرہ میں حضور پاک کا منظر تھا اور راہب بنا بھر تا تھا۔اب حسد کیوجہ سے کفار کے لشکر میں شامل تھا۔اس کے بیٹے جناب حنظائہ تو غسیل الملائک کہلائے ۔یہ مردود نامرادوالیں مکہ مکر مہ گیا۔ اور فتح مکہ کے بعد طائف کی طرف بھاگ گیا۔جب طائف کے لوگ اسلام میں داخل ہوگئے تو یہ مردود بڑھا ہے میں ملک شام بھاگ گیا جہاں بری عالت میں مرگیا۔ یعنی صراط مستقسم اور حق سے دور ہی بھاگتا رہا۔ کہ حسد یہ تھا کہ حضور پاک کے مدینہ منورہ آجانے کے بعد اس مردود کی " دکان " بند ہو گئ ۔ بہر عال ابی بن خصف کی پوری کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ نبی اور خاص کر ہمارے آقا اور الند کے حبیب کی شان ہماری مجھے سے باہر ہے۔اگر حضور پاک چاہتے تو تنام کافر پل میں ختم ہو سکتے تھے۔ جنانچہ کہ دینا کہ آپ بڑے طاقتور تھے کچے معنی نہیں رکھا۔لیکن یہ بیٹری تقاضے تھے اور الند تعالی کے اس کھیل تنا نے کو ان کے حبیب علی میں کرنا چاہتے تھے۔وہ خو دُ اور ان کی زبان مبارک سے قرآن پاک اور ان کے اپنے عمل ہمارے سے بہت بڑے معمیں عاجز نہیں کرنا چاہتے تھے۔وہ خو دُ اور ان کی زبان مبارک سے قرآن پاک اور ان کے اپنے عمل ہمارے سے بہت بڑے معمیں عاجز نہیں کرنا چاہتے تھے۔وہ خو دُ اور ان کی زبان مبارک سے قرآن پاک اور ان کے اپنے عمل ہمارے سے بہت بڑے معمیں۔

نگاہ عشق و متی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی سیلین وہی طه (اقبال) کفار کے جملے اہل کفار مسلمانوں کی نئی دفاعی لائن پر تابز تو ڈھلے کر رہے تھے ، لیمن یہ پتھر کے ساتھ سر شکرانے والی بات تھی ۔ عام لڑائی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جو شخص وشمن کا گھیرا تو ٹر کسی نئی دفاعی لائن میں آجائے تو بھراس میں ایک نئی روح پیدا ہو جاتی ہے ۔ چنانچہ حضور پاک کے جو مجاہدین دوسری دفاعی لائن پر پہنے گئے ان کا مقابلہ اب کون کر سکتا تھا ۔ ابو سفیان اور اس کے نشکر والے حران تھے کہ اب مزید بڑائی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تھی ۔ وہ کوئی بہاند ڈھونڈ رہے تھے ۔ ادھرا بی بن خلف نے پورے نشکر میں کھللی مجائی ہوئی تھی کہ "مرگیا " چنانچ ابی سفیان زور سے پکارا کہ بدر کا بدلہ انہوں نے لے لیا ۔ لڑائی میں ان کی جیت ہو گئی ہے ۔ حضور پاک نے مسلمانوں کوجواب دینے سے منع فرما یا ۔ بہرحال اگر ابو سفیان کمبڑی کھیلئے آیا تھا تو میں ان کی جیت ہو گئی ہے ۔ حضور پاک نے مسلمانوں کو جواب دینے سے منع فرما یا ۔ بہرحال اگر ابو سفیان مد سنی منورہ پر پلغار کرنے آیا تھا تو وہ نہیں تھا۔ لیکن لڑائی کون جیتا اس کا فیصلہ قار نمین پر چھوڑا جاتا ہے ۔ ابو سفیان مد سنی منورہ پر پلغار کرنے آیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو تہس نہیں کردے گا تھا۔ وہ مسلمانوں کو تہس نہیں کردے گا دہ مد نی منورہ کے دروازے تک بھی یہ بھی کے کیا۔ اور بے نیل ومرام والیں جا

بہرحال ابوسفیان کو جب کوئی جُواب نہ ملا تو وہ پھر پکارا۔"اے مسلمانو!۔ہم جنگ جیت کرجارہے ہیں۔ بہرحال الگھ سال انہی ونوں میں بدر کے مقام پر ملنا۔اگر کوئی کسررہ گئ تو وہاں فیصلہ ہوگا۔ حضور پاک نے صحابہ کو فرمایا۔"اس کاجواب ضرور دو "اور صحابہ اونچی آواز میں پکارا تھے" انشا،اللہ" ۔قار ئین ایہ بات مجھنے ہے تعلق رکھتی ہے۔اسلام دین غیرت ہے۔اور یہ عاجزاس واقعہ کا ذکر "اصول غیرت" کے تحت پچیویں باب میں بھی کر رہا ہے اور تب ہی سلطان ٹیپونے کہا" کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سال کی زندگی ہے بہتر ہے"۔مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس دنیا میں غیرت کے ساتھ رہیں ۔نہ کہ بکاؤ مال من کر۔

تقلیہ سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو کہ اس کی حفاظت کر یہ گوہر ہے بیگانہ (محراب گل افغان کے افکار علامہ کی زبان میں)

(اگلے سال حضور پاک اسی تاریخ کو بدر میں تھے، سیکن ابو سفیان نہ آیا نہ اس نے آنا تھا۔ یہ ذکر اگلے باب میں ہے)

ابو سفیان کی لیسپائی بہتا نچہ ابو سفیان ان بہانوں کی آڑ میں احدے مقام سے کوچ کر گیا۔ بلکہ حضرت علیٰ کی کمانڈ میں ایک وستے نے اس کا پیچھا بھی کیااور دور دور تک کفار کی تاڑ میں رہے۔ یہ کارروائی کئی کھاظ سے ضروری تھی۔ وشمن پر رعب بھانے کے لئے کہ کفار جا رہے ہیں اور مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں لین جنگی کھاظ سے بھی ضروری تھا کہ دشمن کو نگاہ میں رکھو کہ وہ کوئی وھو کہ تو نہیں دینے والا اور پھراس طرح ہمارے آقانے اپن فوجی حکمت عملی کو متحرک رکھا۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے دن جنگ احد میں شریک سب مجاہدوں کو ساتھ لے کر حضور پاک بھی مدینہ منورہ سے باہر نگلے اور مدینہ منورہ سے آتھ میل دور حمرالا سعد علی میں جناب ابن ام مکتوم کو بنا کر چھوڑ گئے۔ تفصیل سے گئے جہاں تین چار دن تک پڑاؤ بھی کیا۔ بلکہ مدینہ منورہ میں اپنا نائب بھی جناب ابن ام مکتوم کو بنا کر چھوڑ گئے۔ تفصیل

واتی مشاہدہ اس عاج کو ج کی سعادت کتاب جلال مصطفی اور اس کتاب کے پہلے ڈرافٹ کو تیار کرنے کے بعد نصیب ہوئی ۔ تو میدان جنگ احد میں اپنی بیوی اور بھتیج فاروق کے ساتھ حاضری دی ۔ فاروق میری تصنیفات پڑھ چکا تھا۔ اور اس نے میدان جنگ کے چپے چپ میں ہمیں پھرایا کہ وہ کئ سالوں سے سعودی عرب میں ہے۔ ان قد موں پر چلنا جہاں ہمارے آقا اور ان کی عظیم رفقا چل گئے ایک بہت بڑی سعادت تھی اور کبھی سرور سے بدن بحرجاتا ۔ کبھی رفت طاری ہو جاتی ۔ شہدا ، کی قبروں کو بھی دور سے دیکھا۔ اور آخر آ کر جبل رفاۃ پر کھڑے ہوگئے ۔ تو واقعات کی فلم چلنے لگ گئے ۔ اور جو کچ اب تک لکھ چکاہوں ، تصور میں وہ سب کچھ دیکھا۔ آنبوؤں کی لڑی جاری تھی ۔ اور بڑی خوشی اس وجہ سے ہوئی کہ میدان جنگ کو بالکل اس طرح پایا جسیا سے وچ ہوئے تھا یا لکھ چکا تھا۔ میری حالت دیکھ کر کچ اور پاکستانی اور ہندوسانی تجاج میرے پاس آگئے اور انہوں نے واقعات زمین پر سننے کی خواہش کی ۔ بڑے ضبط کے بعد ان کو کچ بتا سکا۔ لیکن ہر دو فقروں کے بعد رقت طاری ہو جاتی ۔ کچ ترک مرداور عور تیں بھی ہمارے نزد یک تھے ۔ وہ ہماری زبان تو نہ تجھتے تھے ۔ لیکن وہ حذب سے متاثر ہو کہ ہات آگر گئے تو ترک مرداور سے دیاں سے چلنے گئے تو ترک مرد ور تیں سرجھکاد ہی تھیں کہ میں اپنا شفقت کا ہا تھ اٹھا کر ان کے مروں اور جب وہاں سے چلنے گئے تو ترک مرد گئے مل رہے تھے اور عور تیں سرجھکاد ہی تھیں کہ میں اپنا شفقت کا ہا تھ اٹھا کر ان کے مروں سے اور کروں ۔ اس کے بعد ترک تجاج کے ساتھ تعلق جو بڑھے شروع ہوئے تو انہوں نے اس عاج کو پاکستانی شح کا نام دیا اور اس

عاجزنے ان کو اسلام کا عظیم فرزند کہہ کر ملنا شروع کر دیا۔اور آبستہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے کیلئے زبان بھی" دریافت "کرلی۔ترک بھی اہل محبت ہیں۔لیکن افسوس کہ کمال ترکی نے دہاں اسلام کا بڑا نقصان کیا۔اس کا کچھ ذکر میری کتاب پنڈورا باکس میں ہے۔

جنک کے فوری نتائج جنگوں کے کچھ فوری نتائج ہوتے ہیں جن کے اثرات بہت جلد پڑجاتے ہیں ۔اوریہ نتائج دور رس نتائج پر بھی انٹر انداز ہوتے ہیں ۔ان نتائج کے انثرات ہی اصل چیز ہوتی ہے ۔تو بہرحال فوری نتیجہ یہ نکلا کہ ابوسفیان اور اس کا نشکر ناکام لوٹا اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب بھی کیا۔اب کیاس کو مسلمانوں کی شکست کہیں گے ،بعد کے زمانے کے مورخین نے البتہ یہ لکھ دیا کہ بیہ جنگ بڑی مہنگی پڑی ۔اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ابن احق نے مسلمان شہداء کی تعداد پینسٹھ لکھی حن میں چار مهاجراور اکسٹھ انصار تھے۔لیکن کفار مکہ کے ہلاک ہونے والوں میں سے صرف قریش کفار کے سینئیس کے نام لکھ دیئے۔اب کسی نے بیہ نہ سوچا کہ قریش کفار کی تعداد لشکر کے تغییر ہے حصہ ہے بھی کم تھی۔ کہ ان میں آدھے مسلمان ہو بھیے تھے ، کافی جنگ بدر میں مر چکے تھے ۔ بنوہاشم ، بنوعدی اور بنو زہرہ پر باقی قریش کو اعتباریہ تھا۔ان میں سے کوئی آدمی جنگ میں شریک یہ ہوا۔ تو حلیف قبائل کو ملاکر قریش کے تعداد ایک ہزار تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔لشکر میں زیادہ تر صثبی ، بنو کنانہ ، بنو بکر اور ابوعامر کے ساتھی شامل تھے۔اور ممکن ہے کہ کچھ" کرائے کے سپاہی " بھی ہوں اب موازنہ تو یہ کر ناتھا کہ مسلمان قریش سے صرف چار آدمی شہید ہوئے اور کفار قریش سے تیئیں ۔اور باتی کفار بھی ضرور مارے گئے ہوں گے اور کفارے مارے جانے والوں کی تعداد سوسے ہر گز کم نہیں ۔ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے تھا۔ کہ کیا صرف تیئیں آدمی کے مارے جانے کے بعد ابوسفیان میدان جنگ چھوڑ گیا۔یہ بھی سو پہنا تھا۔ کہ ہم نے مفروضہ کے طور پر جو پہلا مرحلہ لکھا ہے ، اس میں کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگئے لگے تو کیا ولیے ہی بھاگ گئے ، اول تو اس مرحلہ میں بنو عبدالدار کا پورا خاندان ہی ختم ہو گیا تھا ۔ علاوہ ازیں حضرت حمزہ ، حضرت علی اور حضرت ابو دجائڈ کے سلسلے میں سب مورخ کہتے ہیں کہ ہرا کیا نے جنگ کے پہلے مرحلہ میں در جنوں یا کوڑیوں کفار کو جہنم واصل کیا پھر اور صحابہ بھی بڑی بہادری سے لڑے ۔ تیراندازوں نے تاک تاک کر تیر مارے ۔ تو ظاہر ہے کہ صرف پہلے مرحلہ میں کفارِ۔ قریش کے نشکر میں بچاس ساتھ آدمی مارے گئے یازخی ہوئے تو تب ان کے قدم اکھڑے۔

اب دوسرے مرحلے میں وست بدست اڑائی ہوئی وہاں بھی کئی کفار مارے گئے ہوئگے ۔اس کا مزید تجزیہ یہ ہے کہ پینسٹھ مسلمان شہدا میں سے چالیس شہداء بعناب عبداللہ بن جبیرے تیراندازوں میں سے تھے اور نو شہداء ان عظیم سترہ انصار مجاہدوں میں سے تھے جو حضور پاک کے گرو گھیرا ڈال کر آئن دیوار سنے ہوئے تھے ۔تو ظاہر ہے کہ شدید ترین اڑائی دوسرے مرحلہ میں ہی ہوئی اور وہاں بھی کفار کے کم از کم مسلمانوں کی تعداد کے برابرلوگ تو مارے گئے ہوں گے ۔زخمی اور شہداء کی تعداد، جنگ کے حالات کا پیمانہ بھی ہوتے ہیں ۔ تو ہم اس نتیج پر ہمنچتے ہیں کہ انچاس مسلمان دوسرے مرحلے میں شہید ہوئے ، جہاں محدود علات کا پیمانہ بھی ہوتے ہیں ۔ تو ہم اس نتیج پر ہمنچتے ہیں کہ انچاس مسلمان شہداء کی تعداد، پندرہ یاسولہ بنتی ہے ، اس لئے ہم یہ بھی کہہ علاقے میں تھمسان کارن پڑا ۔ لیکن باقی دونوں مرحلوں میں مسلمان شہداء کی تعداد، پندرہ یاسولہ بنتی ہے ، اس لئے ہم یہ بھی کہہ

سکتے ہیں کہ ان مرحلوں میں مسلمانوں نے کفار کو گاجراور مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیااور کفار کازیادہ نقصان تہیںرے مرحلے میں بھی ہوا، جب انہوں نے مسلمانوں کی نئی دفاعی لائنوں پر تابزتو ڑتملے کئے ۔اس لئے جنگ کے نقصان میں مورخین کے اندازے ادھورے ہیں ۔واقعات کسی اور طرف اشارہ کرتے ہیں۔

قرآن پیاک اور جنگ احد قرآن پاک اس سلسلے میں ہماری رہمنائی کرتا ہے۔ سورہ العمران کی آیت ۱۹۷ میں اس سلسلے میں بداندازہ ضرور لگا میں اس سلسلے کے اس کے دار نو ہم اس سے بداندازہ ضرور لگا سلسلے ہیں کہ کھار کا نقصان دو پہند ضرور ہوا ہو گا بینی سو ڈیڑھ سو کے قریب کھیت رہے ہوں گے ۔ اور زخمی پانچ چھ سو کے قریب ضرور ہوئے ہوئے تب ہی کھار مقصد حاصل کئے لینے واپس جلے گئے ۔ اگر نقصان اتنا تھوڑا ہو تا تو کھاراس طرح واپس نہ جاتے ۔ اگر تقصان اتنا تھوڑا ہو تا تو کھاراس طرح واپس نہ جاتے ۔ اگر کہ بتک حضور پاک احدی گھائی میں رہتے ۔ وہاں پرایک ہزار کھار کو چھوڑ کر باتی لشکر مدسنے منورہ میں مسلمانوں کے گھروں کو لوشنے کی کوشش تو کرتا یا و لیے کوئی لوٹ مار محیاتے ، کوئی مویشی پکڑ کرلے جاتے ، کچھ دن تھم کرشبخون مارتے اور پھراگر اتنی معلم میں معلم کے اس بدر کے مقام پرآگر اپناوعدہ پورا کرتے ۔ لیکن اس کی بجائے قریش کہ اس متیج پر بہنچ کہ اکملے وہ مسلمانوں کا کچھ تہیں بگاڑ سکتے اور اب وہ عرب کی متیدہ کمان سے مسلمانوں پر تیر برسانے کی فکر میں تھے جس کی پیشتگوئی حضرت ۔ عقبہ ثانی کے موقع پر کر دی تھی اور اس کاذکر آٹھویں باب میں ہو چکا ہے ۔ اور اب اس متحدہ کمان کے حملے کاذکر عبور صوبی باب میں آئے گا ۔ کہ جنگ احد نے کھار قریش کو احتا نقصان پہنچا یاجو جنگ بدر کے نقصان سے بھی زیادہ تھا کہ ایک بود وہ سے بھرپور امداد کے بھی طالب ہوئے ۔ بیہ سال بعد بدلہ لینے کی بجائے ۔ انہوں نے بدلہ لینے کی بیاد کا حملے مقبور کو اور کہ دل بنا دیا ہے ۔ میں بنا دیا ہے ۔

قرآن پاک میں جنگ احد کے سلسلہ میں متعددآیات ہیں اور خاص کر صرف سورۃ عمران میں سامھ آیات ہیں ۔ یعنی تقریباً چار اور کوع ، جن میں واقعات کے علاوہ ، اسلامی فلسفہ حیات ، اور خاص کر جماعت بندی پر زور دیا گیا ہے ۔ کہ سورہ عمران کی آخری آیت پر کئی مضمون لکھے جاسکتے ہیں ۔ پوری آیات مبار کہ کے ذکر سے مضمون لمباہو جائے گا۔ پس اتنی گزارش ہے کہ اس عاجز نے بیت پر کئی مضمون کھے جاسکتے ہیں ۔ پوری آیات مبار کہ کے مفہوم کے تابع کر دیا ہے ۔ کہ اختلاف کی گنجائش نہ ہو ۔ سورہ عمران کی آخری بحتگ احد کی ہتام تر کہانی کو ان آیات مبار کہ کے مفہوم کے تابع کر دیا ہے ۔ کہ اختلاف کی گنجائش نہ ہو ۔ سورہ عمران کی آخری آیت مبار کہ کے ساتھ ہے۔

ا حاویت مبارکہ اور جنگ احد احادیث مبارکہ کی کتابوں میں جنگ احد پر کچے لکھا ضرور گیا ۔ لیکن بیانات میں اختلافات ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاریؒ نے جنگ احد میں صرف ووواقعات کا ذکر کیا ۔ ایک حضرت حمزہ کی شہاوت کا اور دومرا وشمن کا بیچیا کرنے والوں کی تعداد کا ۔ ہاں! شہدا کی شان پر بھی احادیث مبارکہ ہیں ۔ تو ظاہر ہوا کہ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں عملی اسلام کی تلاش مشکل ہے ۔ کہ کسی احادیث مبارکہ کی کتاب میں وویا تین سے زیادہ احادیث اس واقعہ پر نہیں ملتیں شعر و شاعری اس جنگ کے سلسلہ میں بھی شعر و شاعری ہوئی ۔ کفار میں سے زیادہ تر عمرو بن عاص، ضرار بن خطاب فہری، اور عبداللہ بن زہرہ نے نظمیں لکھیں ۔ اور اپنے سپہ سالار ابو سفیان کی طرح کچھ بڑھکیں بھی ماری ۔ مسلمانوں کی طرف سے اور عبداللہ بن زہرہ نے نظمیں لکھیں ۔ اور اپنے سپہ سالار ابو سفیان کی طرح کچھ بڑھکیں بھی ماری ۔ مسلمانوں کی طرف سے

جتاب کعب بن مالک نے جواب دیئے۔اور جتاب حسان بن ثابت نے کفار کو کچھ کھری کھری سنائیں ، جس کا نجوژیہ ہے۔ " کفار قریش کسی غلط فہمی میں نہ پڑیں ، کہ وہ صیدان مار آئے ہیں ۔اور اس جُنگ میں وہ تو بری طرح مار کھا چکے ہیں ۔اور آئندہ آنے والے واقعات ظاہر کریں گے کہ جنگ احد کے نتائج کیا ہیں ۔ کہ کون جیتا اور کون ہارا"

"تبصرہ افسوس اکہ ہمارے دانشوریہ باتیں نہیں پڑھتے۔وریہ جنگ احد کو مسلمانوں کی شکست نہ کہتے اور جو لوگ الیسا کہتے یا سمجھتے ہیں ۔وہ کفار کی" ہڑ" پریقین رکھتے ہیں ۔افسوس!صدافسوس!

مسلمان شهداء حن چار مهاجرین شهداکاذکر کیا گیا ہے۔وہ جناب حمزہ، جناب عبداللہ بن حجش، جناب مصعبّ بن عمیراور جناب شماس بن عثمان مخزومی ہیں ۔انصار میں سے اکسٹھ شہداسب ہمارے سرکے تاج ہیں ۔اور ابن اسحق میں سب کے اسماء موجو دہیں ۔ یہ عاجز چند کا ذکر ضرور کر ہے گا۔عظیم محدث صحابی جناب جائز کے والد جناب عبداللہ ؓ۔اور قرآن پاک کی اشاعت میں اہم کام کرنے والے جناب خذیقۂ کے والد جناب بمانؑ کے ذکر پہلے اس لئے کر رہے ہیں کہ جناب جابزاور جناب حذیقۂ جو عراق میں شہید ہوئے یا فوت ہوئے اور وہیں دفن ہیں ۔اس صدی کے شروع میں پہلی بتنگ عظیم کے بعد آپ میں سے ایک اس وقت کے عراق کے بادشاہ فیصل کو خواب میں طے کہ ہمارے جسد دریا برد ہو رہے ہیں ، ان کو کسی اونچی جگہ دفن کیا جائے ، اور ان مے جسد صحح سلامت ہونے کاذکریہ عاجرچو تھے باب میں کر چکا ہے۔ یہ ہشان صحابی ابن صحابی ہونے کی۔ایک اور صحابی اور عظیم۔ محدث جناب ابو سعید خذریؑ کے والد جناب مالک بن سنان کو بھی اس جنگ میں شہادت نصیب ہوئی ۔ایک ادر عظیم شخصیت جناب عمر ذین الجموح تھے ۔جوبہت ہوڑھے ہو حکے تھے اور ان کے چار بیٹے بھی جنگ میں شرکت کر رہے تھے ۔انہوں نے اپنے والد ، جناب عمر و کو روکا لیکن حضور پاک سے خاص اجازت لے کر جناب عمر ودونوں جہاں پاگئے ۔ حضور پاک نے ان جناب عمر و کو اور جتاب جابزے والد جناب عبدالند کو اکٹھا وفن کروادیا۔ کہ دونوں بڑے دوست تھے۔اس کے علاوہ انصار میں سے اول اسلام لانے والے جناب رافع بن مالک ، جو دونوں بیعتوں میں شرکیہ تھے اور بارہ نقیبوں میں سے ایک تھے وہ بھی شہید ہوئے ۔ جتاب عبدالر حمنؓ بن عوف کے ساتھ عقد مواخذہ والے جناب سعدؓ بن ربیع کو بھی شہادت نصیب ہوئی ۔علاوہ ازیں بنواوس کے سردار جناب سعلاً بن معاذ کے بھائی جناب عمرہ، اور بنو خزارج کے سردار جناب سعلاً بن عبادہ کے بھائی جناب العباس کو مجھی شہادت نصیب ہوئی ۔ جتاب عبدالنڈ بن جبیراور جناب حنظلہ غسیل الملائک البتہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ان کی شہادت کا ذکر بھی ہو چکاہے ۔لیکن عظیم سعادت ثابت بن وقش کو نصیب ہوئی کہ آپ کے دونوں بیٹے جتاب سلمہ، اور جتاب عمر و بھی ساتھ شہید ہوئے ۔ علاوہ جناب عمر و بن قیس اور ان کے بیٹے جناب قیس بھی شہید ہوئے ۔اس طرح ایک ایک شہید کا ذکر کر کے ایمان

شہادت کا عملی بہلو جہلے باب میں فلسفہ شہادت کھے بیان کر دیا تھا۔آگے ایک دوجگہوں پرشہادت کے اصولوں ، اور فلسفہ کو سمجھنے کیلئے گزارش کی گئی تھی کہ شہادت کا عملی پہلوجتگ احد کی ایک آدھ مثال سے واضح کیاجائے گا۔ تو اب اس سلسلہ میں اول ذکر ایک قزمان کا آتا ہے کہ بڑی بہادری سے لڑا اور آٹھ کفار کو قتل کیا۔ حضور پاک کے سامنے ذکر کیا گیا کہ بڑا بہاور ہے

تو حضور پاک نے فرمایا " جہنمی ہے " ۔ لوگ حیران ہوئے اور اس کے پاس گئے ۔ زخمی تھااور کہنے نگا کہ وہ اپنے قبیلہ یا خاندان کی عرت کیلئے لڑا تھا۔ بعد میں زخموں نے تکلیف دی توخو د کشی کرلی۔ ظاہر ہے جو الند اور رسول یا دین اسلام کیلئے نہیں لڑتا ، اس کی لڑائی کو یہ جہاد کہہ سکتے ہیں یہ لڑنے والے کوغازی یاشہید اس لئے پاکستان یا وطن یا خطر کیلئے لڑنے کو جہاد نہیں کہہ سکتے اب ا کیہ مخرق یہودی کی بات سننئے ۔حضور پاک سے متاثر تھا۔لیکن بہت امیر تھااور اس ڈرسے کہ مال ہاتھ سے نہ حلاجائے ۔اسلام نہ لا یا ۔ لیکن جنگ احد میں حضوریاک کی مدد کیلئے شریک ہو گیا۔اور باقیوں کو بھی شامل ہونے کو کہا۔اوریہ بھی کہا کہ اگر وہ مارا جائے تو اس کا سارا مال مسلمانوں کے پیغمبر صبے چاہیں بانٹ دیں۔وہ جنگ میں مارا گیا۔اور حضور پاک نے اس کا مال عزباء میں بانٹ دیا۔ لیکن ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ وہ ایک اچھا بہودی تھا۔اس کے لئے شہید کالفظ نہ استعمال کیا کہ لاالہ اللہ محمد الرسول الند کی صدانہ دی تھی۔اب جتاب ابو ہریرہ ،انصار کے حوالوں سے بتا یا کرتے تھے۔ کہ ایک ایسے صاحب بھی ہیں جو بغیر بمازادا کیے جنت میں جائیں گے ۔اور وہ بنوعبدالاشل کے اسرِمٌ ہیں ۔جنہوں نے پہلے اسلام لانے سے انکار کر دیا تھا۔لیکن جب جنگ احد کیلئے کوچ ہوا تو وہ اسلام لائے ۔ کلمہ پڑھا اور جنگ میں شہید ہوگئے۔ یہ ہے شہادت کا عملی پہلو۔ ستمبر ۲۵ کی جنگ سے ایک سال بعد راقم کی معیت میں ایک مشہور امریکی صحافی میکس ونزی نے سوالیے افسروں ،اورجوانوں سے ملاقات کی جو میدان جنگ میں گولیوں کے بوچھاڑ کے نیچے رہے ۔اس امریکی صحافی نے دیانت داری سے اپنے مضمون میں کہا کہ صرف ایک آدمی نے کہا کہ وہ یا کستان کے لئے لڑا۔ باتی سب نے کہا کہ وہ التد تعالی کے لیے لڑے ۔ ستمبر ۹۵ کی جنگ میں میرے سوے زیادہ رفقاء کو میری آنکھوں کے سامنے شہادت نصیب ہوئی ۔ان میں ہے کسی نے نہیں کہا کہ وہ پاکستان کے لیئے لڑ رہا ہے ۔سب نعرہ تکبیری لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ الند اور رسول کیلئے یا اسلام کیلئے الر رہے ہیں ۔یہ ہمارے دانشوروں نے مادر وطن کیلئے الرنے کیلئے غیر اسلامی اصطلاح کیوں اپنالی ہے۔ راقم اس کو سازش کہے گا۔ یہ کہنا کہ پاکستان کے لیے لڑنا بھی اسلام کیلئے لڑنا ہے۔ راقم کو اس سے وطن کی بوجا کی بو آتی ہے ۔اور ۱۹۷۱، میں بنگلہ دلیش والے بھی وطن کیلئے کڑے تو کیا وہ شہید تھے یا ہم ۔جواب نہ دار د ۔لیکن جب ہمارے پاس قرآن پاک اور حضور پاک کے فرمانوں میں ہر عمل کیلئے اصطلاحیں موجو دہیں تو کافرانہ اصطلاحوں کا سہارا کیوں لیا جائے ۔ اور اس عاجزنے مولوی عبد الجمیہ سالک کو کبھی معاف نہیں کیاجو یہ شعر کہہ گیا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے "ا یک اور " دانشور "مولوی محمد حسین آزاد نے طزیہ "خدا کے فوجدار " کتاب لکھ کر الند کی فوج کے فلسفہ کو انگریزوں کے کہنے پر نکو بنا یا ۔ تو سب 'آزاد ' شیطان کی طرح آزاد ہوتے ہیں ۔اور کا نگر سی مولوی آزادان میں شامل ہے ۔ کہ امام الھند بنالیعنی ہندوؤں کا

پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام (اقبالؒ) بننگ کے نتائج اور اسباق مضمون ہذا میں جنگ کے موٹے موٹے نتائج اور اسباق کا ذکر ساتھ ساتھ کر دیا گیا ہے۔ ایک سبق البتہ بڑااہم ہے جس کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہے۔حضور پاک کی شان اور نبی کی طاقتوں کا اندازہ کسی تصور میں

نہیں آسکتا۔اتنی جنگیں ہوئیں حضورٌ پاک نے سارے احکام دینے لیکن خود کسی پرہائقے نہ اٹھایااوراگر ایک آدمی کو نیزہ کے ساتھ خالی چھودیا تو نتیجہ بیان کر دیا گیا ہے ۔آپ جنگیں کر کے لو گوں کو ہمس ہمس کرنے نہ آئے تھے ۔آپ رحمت اللعلمین ہیں اور آپؑ کو مبعوث کرنے کا مقصد زمانے میں تسلسل قائم کرناتھا۔آپ دلوں کوجوڑ کر اور امت واحدہ کا تصور دے رہے تھے۔اور کارداں حق کو صراط مستقیم پررواں دواں کر رہے تھے سجنانچہ سبق یہ تھا کہ باطل کے ساتھ ٹکر ہوگی اور باطل کو سرنگوں کرنے کی عملی تربیت دے رہے تھے ۔ ورنہ آپ خود اشارے کے ساتھ تنام باطلوں کو ختم کر سکتے تھے ۔ اس لئے یہ عاجز اس بامقصد مطالعہ کے تحت ان عملی اسباق کی تلاش میں ہے جو ہمیں اس زمانے میں بھی کام آئیں سپتنانچہ اس جنگ کے نتائج کے طور پر ہمیں وہ اسباق اپنانے ہیں جو ہمارے آقا حضور پاک سکھلاگئے ہیں ۔ ہمیں بھی پاکستان کو اس وقت ایک مستقر بنانا ہے جس طرح حضور پاک نے مدینہ منورہ کو بنایااور پوری قوم کو الند کی فوج ۔ دشمن کے بارے میں بالکل باخبراور ہروقت جنگ کے لئے تیار اور ایسی جنگ جو ہماری قومی حکمت عملی کے تحت لڑی جائے اور مقصد سلمنے ہو اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی پوری تگ و دو کریں ۔ دشمنوں کے مقصد سے آگاہی اور متحرک طرز جنگ کو سمجھنا ضروری ہے ۔ اسلامی فلسفہ حیات کی پیروی اور جہاد کو جاری وساری کر دیں ۔ہماری نتام قومی پالسیاں ہمارے ساسی فلسفذ کے تابعی ہوں ،اور اسلام کاسیاسی فلسفہ نظام مصطفہ ہے جس کو نظام جہاد بھی کہہ سکتے ہیں اس کو جاری وساری کرنے کے لئے البتہ بہت چھان بین اور تجسس کی ضرورت ہے اور بیہ کسی ایک آ دھ آدمی کا کام نہیں سیہ عاجزالبتہ مختصر طور پراین اس سلسیہ کی سفارشات کاآخری ابواب میں ایک اجمالی خاکہ پیش کر رہا ہے ۔ کہ جہاد کو ہمیں طرز زندگی کے طور پراختیار کر ناہوگا۔اب ساری جنگ کی کارروائی پر نظر ڈالیں تو کیا مدینیہ منورہ کے اندر بیٹیم کر اس قسم کی جنگ لڑی جا سکتی تھی ، پھر ذراز مین کے چناؤ کو دیکھیں کہ حضور پاک وہاں سے گزرتے گزرتے بھانپ چکے ہوں گے کہ بیہ زمین کس کام آسکتی ہے ۔ حن لو گوں کے دل و دماغ لڑ ائی میں ہوتے ہیں ان کے سلصنے زمین کا چمپہ چمپہ بول اٹھتا ہے کہ وہ كس كام آيا ہے - موفے موفے جنگ كے نتائج اور اسباق حسب ذيل ہيں -

ا۔ حضور پاک اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور کفار کوئی مقصد حاصل نہ کرسکے

ب۔ حضور پاک نے حیران کن کارروائی کرے دشمن کواین مرصٰی کی زمین پرلڑائی لڑنے پر مجبور کر دیا۔

ج ۔ حضور پاک نے زمین کاچناؤالیسا کیا کہ دشمن حیران تھااور مجبور تھااور حضور پاک چھپے ہوئے راستے وہاں اچانک پہنچ گئے

د ۔ ۔ صف بندی زمین اور حالات کے مطابق نہایت اعلی درجے کی تھی لیعنی ایک طرف رماۃ کی پہاڑی دفاع کی اہم زمین تھی۔ تو دوسری طرف احد کی گھاٹی ، بہترین دفاعی پو زیشن تھی ۔ ساری صف بندی زمین کے اہم استعمال کو مدنظر رکھتے ہوئے کی گئ ۔ ر ماۃ کی پہاڑی کے تیراندازوں کو جو احکام دئیے گئے وہ دفاع کے قائم رکھنے کی اہم ضرور تیں تھیں اور حضور پاک کی دور رس نظر بھانپ چکی تھی کہ کیا ہو سکتا ہے FORECAST OF OPERATION لیکن ناتجربہ کاری کی وجہ سے تیرانداز غلطی س ۔ بڑے کمانڈر کی حکم عدولی یا جنگ اپنی مرضی سے لڑنے میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں ۔ جنگ میں کوئی جمہوریت نہیں ہوتی نہ تجویز کی سطح پر اور نہ کارروائی کے در میان پہاں ایک حکم چلتا ہے خواہ وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔
عرب جہلے صرفا کی کامیانی مسلم انوں کی قربت ارادی جوش اور بہتہ جنگی تندیس کی وجہ سے تھی ورنہ طاقع تندیکر کھانا سے تعرب شمید

ص ۔ پہلے مرحلہ کی کامیا بی مسلمانوں کی قوت ارادی ، جوش اور بہتر جنگی تدبیر کی وجہ سے تھی ورنہ طاقت کے لحاظ سے تو دشمن کے سابھ توازن بھی قائم نہیں رہ سکتا تھا۔

ض ۔ دوسرے مرحلہ میں ابتری کے دوران بھی مسلمان جو میدان جنگ میں ٹھہر گئے ۔ وہ اسلامی فلسفہ حیات اور نظریہ حیات کی وجہ سے تھا۔

ط ۔ تعییرے مرحلہ میں صف بندی قائم کرلینا۔ دنیا کی جنگوں میں کوئی الیبی مثال نہیں مل سکتی۔ بہترین تدمیر، بہترین لیڈرشپ اور بہترین سپاہی ہی الیبانظارہ و کھاسکتے ہیں۔

ظ ۔ دشمن کے میدان جنگ چھوڑنے کے بعد بھی اس کی دیکھ بھال بلکہ پھر پیچپا کرنا جنگ کی ایک اہم ضرورت ہے جو حضور پاک نے یوری کی ۔

ع۔ حضور پاک نے اول سے لے کہ آخر تک اپنی تمام تد بیرات کو اپن جنگی حکمت عملی جو متحرک جنگ تھی کے تالی رکھا۔
ع ۔ جنگ احد کی سب سے بڑی کامیابی بیہ ہے کہ اس کے بعد اکیلے اہل قریش کو کبھی ہمت نہ ہوئی کہ مد سنیہ منورہ کی طرف
آئیں اور ہمارے لیے حضور پاک اور ان کے صحابہ کے ہمر عمل میں سبق ہی سبق ہیں کہ صحابہ کرام پھلتے بھرتے اسلام تھے:۔

یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑیا دے (اقبال )

قار کمین کو پوچنے کا حق ہے کہ جنگ احد کی شکست کھنے والے اور جہاد کے سلسلہ میں بددنی پھیلانے والے کون ہیں؟ سیدر ف می اور امام احمد رضار بیوجی کو چھوڑ کر قرآن پاک کے اکثر ترجمہ کرنے والے اور مفسرین ان میں شامل ہیں۔اور مودودی ان میں سر فہرست ہے۔ بلحہ مودودی بغیر حوالے کے صحابہ کرام پر بہتان ہے بھی گریز نہیں کرتا کہ ان میں سے پچھ عبداللہ بن الی کے ذریعے سے ابوسفیان سے معانی مانگنے کی تگ ودو کرتے رہے۔ نعوف باللہ

## تبرهوان باب

## جنگ احد اور جنگ خندق کے در میانی وقفہ کی فوجی کارروائیاں

تم ہمید: - ہمارے آقا حضرت محمد مصطفے نے ایک جنگ سے والی کے بعد فرمایا کہ ہم جہاداصخر سے جہادا کر کی طرف جارہ ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا۔" یارسول الند، کیامد سنے مفورہ میں کوئی اور دشمن آگیا ہے "آپ نے فرمایا" نہیں ۔ جنگ جہاد اصخر ہے اور امن کے زمانے میں جنگ کی تیاری جہاد اکر ہے " - تو یہ بات واضح تھی کہ جہاد جاری و ساری ہے اور پوری قوم اس میں اس طرح صد لیتی ہے کہ وہ ایک طرز زندگی بن جاتا ہے، کیونکہ حضور پاک نے یہ بھی فرمایا" مومن وہ ہے جو جہاد میں مصروف رہتا ہے اگر جہاد میں مصروف رہتا ہے اگر جہاد میں مصروف نہیں تو سوچتا ہے کہ ان دو کاموں میں کس طرح شرکی ہو سکتا ہے "۔

اب ہمارے بعض علما، بات کی تہر تک نہ پہنے کے انہوں نے جہادا کہ کو جہاد بالنفس کے معنی ہمنا دیہے ۔ بات بڑی سیری تھی کہ جہادا کہ کی بنیاد ہماد بالنفس کے پہلو کو تھے باب میں بیان کر جگا ہے۔ اور یہ عاج بہاد بالنفس کے پہلو کو تھے باب میں بیان کر جگا ہے۔ ایس اس کی کھی تقاضے بھی ہیں ۔ مد نیے منورہ میں جمرت کے بعد حضور پاک نے مد نیے منورہ میں آدام کی اور کونوں میں مسلمان کی اس تربیت پر وصیان دیا جس میں ایمان ، عقیدہ ، مناز اور روزہ نے بنیادی تربیت کا کام کیا اور فن سیاہ گری کی تربیت کے سے تھیلوں ، فنوں بازی ، تنوار زنی اور گوڑ ووڑ کے مقابلوں کا بندوہت کیا۔ معجد کا محراب نفظ حرب ہے ہے ۔ وہاں پر ہتھیار موجود ہوتے تھے۔ مسلمان خود بخود مشقیں کرتے تھے۔ ہماعت بندی ، اطاعت امیر ، کوچی مفاظت ، دفاع ، گمات ، محمول اور اس قسم کی سکھلائیاں گئتی دستوں اور دیکھ بھال والے دستوں کے ذریعے دی جا رہی تھیں اور خود حضور پاک بھی کی دفعہ ساتھ جاتے تھے ۔ سب ہی مسلمانوں کا بچہ بچہ سپاہی بن گیا تھا اور عورتیں بھی بعض کاموں میں شریک ہوتی تھیں ۔ یہی وجہ ہے کہ النہ تعالی نے مسلمانوں کو قرآن پاک میں حزب النہ یعنی النہ کی فوج کے پیارے نام سے یاد کیا کے ۔ سببی جہاد بالنفس ہے جو مسلمان کو اس قابل بنا تا ہے کہ وہ اس فوج کا حصہ بنے ۔ ربط و ضبط اور ہر سطح پر ایک امیرے تھے۔ کہا تام کرے تیں ۔ اسلام میں بندہ الند کا محکوم ہو اور شیطان البتہ آزاد ہو آزادی کو خیرہ ہو تا، تو حضور پاک الم کی سیرے باب میں وضاحت کر دی تھی ۔ بلکہ بات میں بھی اس پر جبھرہ تھا۔

میں آنا ہے ۔ اور شیطان البتہ آزادی والا لیعنی برہ و خیرہ ہو تا، تو حضور پاک المینی اس کو تبدیل کر دیتے تھے۔ اس کا آگے ذکر بھی آتا ہے۔ اور شیطان البتہ آزادی والا لیعنی برہ و خیرہ ہو تا، تو حضور پاک المیا مام کو تبدیل کر دیتے تھے۔ اس کا آگے ذکر بھی آتا ہے۔ اور شیطان البتہ آزادی والا لیعنی برہ و خیرہ ہو تا، تو حضور پاک المی نام کو تبدیل کر دیتے تھے۔ اس کا آگے ذکر بھی آتا ہے۔ اور شیطان البتہ آزادی والا تھی برہ و خیرہ ہو تا، تو حضور پاک المیان مام کو تبدیل کر دیتے تھے۔ اس کا آگے دور جھل بہا ہا ہیں بھی اس پر جبھرہ تھا۔

**حالات كا خلاصه** مدسنيه منوره مين بيه دوسال امك طرف را نطج ضا نطج والے جهاد بالنفس كى تربست تھى ، تو دوسرى طرف

سلیغ کاکام بھی شروع رہا۔ گنتی دستوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری تھا۔ اب مدینے منورہ سے دور دور سے قبائل آگر اسلام میں شامل ہو رہے تھے۔ اور مجاہدین کی نفری میں خوب اضافہ بھی ہو رہا تھا۔ البتہ کچھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے۔ صفر چار بجری میں سر صحابہ کبار بیر معونہ کی طرف قبیلہ کلاب کو اسلام کی دعوت دینے گئے۔ ان کے ساتھ بڑا دھوکا ہوا ، اور ایک صاحب کو چھوڑ کر سب کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح قبیلہ عضل اور قارۃ کی طرف جو دس صحابہ بھیجے گئے ان کے ساتھ تو دھو کے کی صد ہی ہو گئے۔ کچھ سب کو شہید کیا بلکہ وہ کو تو اہل قریش کے ہاتھ بچ دیا اور اہل قریش نے ان کو ان آدمیوں کے عوض جو جنگ بدر اور جنگ احد میں مارے گئے تھے ، بر سرعام پھانسی پر چڑھایا۔ یہ بڑے افسو سناک اور شرمناک طریقے ہیں۔ جن میں دشمنی کی بجائے کمینگی زیادہ ہے۔ لیکن جس طرح ان صحابہ کرائم نے اپن جان عویز ، الند تعالی کے پاس پیش کی ، اور جو وفاداری ان سب نے حضور پاک کے نام کی لاج کیسے دکھلائی ، وہ ہماری تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس ثابت قدمی اور ایمان کو دیکھ کر کئی لوگوں پر اسلام کی سیائی کا اثر پڑا۔ کہ ان کے رویہ کو علم وعرفان کے پیمانوں سے ہرگز نہیں نا پاجاسکا۔

رقابت علم و عرفان میں غلط بینی ہے منبر ک کہ وہ حلاج کی سولی کو مجھا ہے رقیب اپنا خدا کے پاک بندو کو حکومت میں غلامی میں زرہ کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا! (اقبالؒ) حصنور پاک می حکمت عملی ہوا یک نظر۔ اب جنگ احدے نتائج کو ذہن میں رکھ کر ہمارے آقائے اپن جنگی حکمت عملی پر پھر نظر ثانی کی ۔ جنگ احد کیلئے بھی قرایش اکیلے نہ تھے۔اور باتی لو گوں کی شمولیت کا پچھلے باب میں ذکر ہو چکا ہے۔اب ظاہر تھا وہ مزید اتحادی پیدا کریں گے میہی وجہ ہے کہ جنگ بدر تو جنگ احد کے ایک سال بعد واقع ہو گئی لیکن خندق دو سال بعد ہوئی ۔ حضور پاک اس چیز کو سمجھتے تھے ، اس لئے آپ نے اپنے گروہ بعنی امت واحدہ والوں میں اضافہ کیا ، تو دوسری طرف کچھ قبائل کے ساتھ معائدہ کرکے ان کو غیرجانبدار بنادیا۔علاوہ ازیں جن قبائل سے بیہ خطرہ تھا کہ وہ قریش کی شہ پر مد سنیہ منورہ میں جھیٹا مار سکتے ہیں ۔ان کو الیسا کرنے کی ہوش نہ آنے دی ۔ساتھ ہی اپنے ٹو کرے میں اگر کوئی انڈہ گندہ ہو رہاتھا تو اس کو بھی باہر پھینکنے کی ضرورت تھی ۔اور فوجی مشقیں یا حربی مظاہرے تو بنیادی باتیں تھیں ، حن کو قائم رکھناتھا۔ چتانچہ ان دو سالوں میں حضور پاک نے جو فوجی کارروائیاں کیں ، ان کی نشاند ہی نقشہ نہم پر کی جار ہی ہے۔ یہ ہے حضور پاک کی سنت ، اور جو آدمی فوجی ذہن نہیں رکھتا، اس کو یہ قوم کی امارت کا حق ہے اور یہ تبلیغ کا ساب لوگ قائداعظم اور علامہ اقبال کا نام لیں گے کہ پاکستان بنانے والے سولین تھے یاغیر فوجی تھے ۔تو یہ عاجز بالکل نہیں مانتا۔قائداعظم اسلام کی وحدت کے قائل تھے ،اور کہا کہ مسلمانوں ک ایک پارٹی ہے جس کا نام مسلم لیگ ہے، اور اس پارٹی نے پاکستان بنایا۔ پاکستان بن جانے کے بعد قائد اعظم نے مومن کی فراست سے جو نوجی فیصلے کئے ان پرا مک کتاب لکھی جاسکتی ہے اور راقم اخباروں میں اس سلسلے میں متعدد مضمون لکھ حکاہے ۔ تو قائداعظم فوجي ذمن ركھتے تھے۔

جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے ان کا سارا کلام فلسفہ جہاد کے گرد گھومتا ہے اور یہ عاجز اس سلسلہ میں پاکستان

آرمی جنرل میں دومضامین لکھ حکاہے کہ جہاد مسلمانوں کیلئے ایک طرز زندگی ہے اور علامہ مرحوم ومضور اپنے زمانے میں داعی الی الحق بن کر ابھرے اور شعر وشاعری کاراستہ انہوں نے محض زمانے کے مزاج کے مطابق اپنایا۔ گوشاعروں میں شمار ہو ناانہیں پسند نہ تھا۔اس لئے حضور پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔

من اے میر امم داواز تو خواہم مرا یاراں عزفوانے شمروند قارئین! حق کے فلسفہ اور عسکریت کے سلسلہ میں ان کے کلام سے اس کتاب میں جگہ جوالے دینے سے خو دہمجھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال گتنا بڑا سپاہی تھا۔ گوا پنی زبان سے وہ کہتے ہیں کہ نہ میں سپاہی ہوں نہ امیر جنود سکین ساتھ زمانے کا مقابلہ کرنے کی بات کہہ کر اپنے بڑا سپاہی ہونے پر مہر شبت کر دی ہاں البتہ اسلام میں قل ھوالند والی شمشیر کی ضرورت ہے اور ہمیں الیے سربراہ نہ چاہئیں جو مغرب سے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔

سیں نے اے میر سپہ تیری سپہ دیکھی ہے قل صوائند کی شمشیر سے خالی ہے نیام (اقبال)

اس مختفر جہید کے بعد اب ہم حضور پاک کے مدینہ منورہ کے ان دوسال کی مہمات کاسرسری ذکر کرتے ہیں: ۔

ا حمرالاسد کی مہم (شوال تین ہجری) یہ اسلام کی ہیویں فوجی کارروائی ہے ۔ جنگ احد کے ختم ہونے کے بعد حضور پاک نے صرف ایک رات مدینہ منورہ میں گزاری ۔ اور آپ کے دروازہ پر چند معزز انصار صحابیوں نے باری باری پاسبانی کی ۔ باق مجاہدین نے رات کو حضور پاک کی طرح اپنے زخموں کی مرہم پٹی کی ۔ کہ حضور پاک جنگ میں زخمی ہوئے تھے ۔ دوسرے دن صبح فجر کی بناز کے بعد ، حضور پاک نے جناب بلال کو حکم دیا کہ وہ ندادیں ، کہ جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے وہ اجتماع کریں کہ ہم وشمن کے تعاقب میں جائیں گے ۔ حضور پاک نے بختی کے ساتھ ان بتام لوگوں کو اس تعاقب میں جانے سے اوک دیا ، جو بحثگ میں شہید ہوئے تھے ۔ صرف جناب جائز بن عبدائد کی اجازت دی ، کہ جنگ والے دن ان کے والد جناب عبدائد جو جنگ میں شہید ہوئے ، دو ان کو اپن نوجوان بیٹیوں کی نگہبانی کیلئے چھوڑ گئے تھے۔

حن لوگوں نے جنگ نہ دیکھی ہو،ان سے یہ ڈرہو تا ہے کہ وہ لوگ تعاقب میں ہزبونگ مچادیں گے یاہٹر بازی پراترآئیں گے ۔ اور بھراپنے پرائے کی تمیز نہیں رہتی ۔ یہ ایک فوجی اصول ہے کہ تعاقب سخت ربط و ضبط سے کیا جائے کہ لینے کے دینے نہ پڑجائیں ۔ حضور پاک اپنے سے چار گنا زیادہ لوگوں کے تعاقب میں جارہے تھے ۔ یہ طاقت کا مظاہرہ بھی تھا ۔ کہ وشمن واپس نہ لوٹ آئے ۔ اور مدینہ منورہ کے گردو نواح کے قبائل کیلئے حربی مظاہرہ کرے رعب بھی بٹھانا تھا۔ نیکن حرکت اس طرح سوچ کر کرنا تھی کہ اگر دشمن واپسی کا ارادہ کرے تو بھر کس جگہ کیا کرنا ہوگا، تو مسلمان بنناآسان نہیں: ۔

نادان ! ادب و فلسف کچے چیز نہیں اسباب ہمز کیلئے لازم ہے تگ و دو (اقبالؒ) چنانچہ حضور پاک نے علمبرداری کی سعادت جناب صدیق اکٹر کو دی اور پھر دشمن کے تعاقب کیلئے رواں دواں ہوگئے ۔ حضور پاک گھوڑے پرسوار تھے۔اور زخموں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کہ اسلام غیر تمند لوگوں کا دین ہے:۔

کوہ شگاف تری ضرب، جھے سے کشاد شرق و عرب سیخ بلال کی طرح عیش میام سے گزر (اقبال) حضور پاک نے بنواسلم کے تین آدمی مخبر کے طور پر دشمن کی طرف بھیج تھے۔ جن کو کفار نے شہید کر دیا۔اس لیے حضوریاک نے زیادہ آگے جانے کی بجائے حمرالاسد میں جا کر پڑاؤ کر دیا ہیے جگہ مدینیہ منورہ سے تقریباً دس میل پر ذوالحلیف کے بائیں جانب ہے ۔ حضور پاک نے شکر کو پھیل جانے کاحکم دیااور رات کے وقت پانچیو جگہوں پرآگ جلائی ،جو دور دور تک نظر آئی۔ کفار زیادہ تیزی ہے نہ جارہے تھے۔وراصل ابوسفیان اور اس کے ساتھی احد کامقام چھوڑ تو بیٹھے ، کہ کچھ حاصل ہو تا نظریہ آرہا تھا۔ لیکن والیسی پر سوچا که روز روز مهمات نہیں نکالی جا سکتیں اور کچھ لو گوں کا خیال تھا کہ والیں مدینیہ منورہ پر حملہ کریں یا کوئی فیصلہ کن جنگ کریں ۔اب جواپنے پہلے جگہ جگہ آگ جلتی دیکھی تو بنوخراعہ کے ایک مسافر معبد بن ابو معبد سے ابوسفیان نے پوچھا کہ یہ آگ کسی تھی۔معبد نے بھی مسلمانوں کے نشکر کا کچھ زیادہ ہی اندازہ بتا دیا کہ پورامدینیہ منورہ، قریش سے تعاقب میں نظاہوا ہے ۔ویسے بھی بنوخ اعد کو یہ سعادت تھی کہ ان کی باتیں مسلمانوں کے حق میں جاتی تھیں ۔ بنوخ اعد سے رشتہ داری کا ذکر چو تھے اور پانچویں باب میں ہو حکاہے ۔آگے بھی بنوخزا مہ مسلمانوں کے ہی حلیف رہیں گے ۔بہرحال یہ آگ دیکھ کر اور معبد کی باتیں س كر ، قريش نے جلد مكم مد واپس جانا شروع كر دياك ج كا وقت آنے والاتھا ، اس سے تو كوئى دنياوى فائدہ اٹھائيں -حضور پاک بھی زیادہ لمبا تعاقب یہ کرنا چاہتے تھے۔حمرالاسد کو مرکز بنا کر وہاں ہے آگے پانچ دن تک گشتی کارروائیاں جاری ر کھیں ۔اور جب تسلی ہو گئ کہ کفار واپس نہ آئیں گے تو آپ بھی مدینہ منورہ واپس آگئے ۔ جناب ابن ام مکتوم کو مدینہ منورہ میں حضور پاک کی نیابت کو پھر شرف حاصل ہوا۔اور اس تعاقب کے فوائد کا اندازہ خو دقار ئین نگالیں اور حالات جنگ کے معاملات

وفات یائی ۔آپ کا ذکر ہو حکا ہے کہ بنو مخزوم میں اولین مسلمان تھے ۔اور حضور پاک کے پھوچھی زاد ہونے کے علاوہ آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے۔حضوریاک نے سب لو گوں کو ان کے ماتم سے روک دیا کہ فرشتے ان پراس وقت رحمت بھیج رہے ہیں -آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے کھے نصیحت کی کہ مشکل وقت میں بید دعا ماٹکا کروس" اے الند میں ججھ سے ا بن مصیبت میں اجر کی امید رکھتا ہوں ( رکھتی ہوں ) اے اللہ تو مجھ کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ " حباب ام سلمۂ فرماتی ہیں کہ حباب ابو سلمہ کی وفات کے بعد میں ہے امیر ہو گئی کہ اب زندگی مشکل ہے ۔ لیکن ان کی نصیحت یاد آگئی اور وہی وعا مانگی ۔ اور حران ہوئی کہ عدت کے بعد حضور پاک نے مجھے اپنی زوجیت میں لے لیا۔اور مجھے دونوں جہاں مل گئے ۔ ازواج مطہرات حضوریاک کے مسلمان عورتوں کو اپنی زوجیت میں لینے کے شرف کو سمجھنا ضروری ہے۔غیروں نے اس سلسلہ میں عجیب وغریب باتیں لکھی ہیں۔ کہ کچھ نے کثرت ازواج ہونے کی بات کی مودوی سمیت کھیے نے ان شاد لیوں کوری ضرور می لکھا وغیرہ ۔اور افسوس اپنوں میں سے بھی کئ لو گوں نے کچھ معاذرانہ رویہ اختیار کیاجو لوگ حضور پاک کی شان کو سمجھنے میں عاجزی کو مد نظر رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آپ کیلئے ووجہاں پیدا ہوئے اور یہ صرف شرف تھاجو الند تعالی نے ہر قسم کی مسلمان عورتوں کو عطا کر دیا کہ وہ امہات المومنین بن گئیں ۔اس زمانے میں بادشاہ یا عام حکمران بھی اپنے حرم میں سینکڑوں عورتیں رکھتے تھے اور اس عاجز کے ایمان کے مطابق اگر ہمارے آقاً ہزاروں عور توں کو بیہ شرف بخش دیتے تو اس میں مسلمان عور توں کی شان تھی۔آٹھویں باب میں جناب ام ہانی حضور پاک کی پیاری چیری بہن کاسرسری ذکر ہو چکاہے۔اس عاجز کا خیال ہے کہ اگر ان کو شرف زوجیت عطا ہو جاتا ، تو وہ حضور پاک کو وہ راحت پہنچاتیں کہ ان کا یہ شرف جناب خدیجۂ کی طرح ہو تا کہ آپؑ ان کے ہوتے ہوئے شاید کسی اور کو اپنی زوجیت میں نہ لیتے ۔اب جناب ام سلمہ کا حسن وجمال بھی بے مثال تھا اور آپ ایک بڑی غیر تمند شخصیت کی مالکہ تھیں کہ لوگوں کو ان کے ساتھ بات کرتے جھجک ہوتی تھی۔حضور پاک کے ساتھ نکاح کے بعد آپ نے ام سلمہ کے ہاں دو تین دن قیام فرما یا۔اور پھر جب آپ نے ان کو الو داع کہا کہ ان کے پاس پھران کی باری کے دن آئیں گے۔تو جناب ام سلمہ کو اپنی شخصیت بھول گئ اور حضور پاک کے ساتھ پیٹ گئیں اور عرض کی کہ یار سول الند ایک دودن اور ٹھہریں ۔ یا بہت جلدی تشریف لائیں ۔ حضور پاک کے جمال کو ان کی از واج مطہرات ہی کچھ کچھ سمجھ سکتیں تھیں قارئین! یہ ہیں عملی اسلام کی جھلکیاں ۔اور ام المومنین ام سلمہ کی شان بیان کرنے کے لئے کئی مضمونوں کی ضرورت ہے ۔آپ کے ایک ایک عمل اور ایک ا بک حدیث مبارکہ کے طرز بیان کو پڑھ کر رقت طاری ہوجاتی ہے۔

طلیحیہ بن خویلد طلیحہ کے ساتھ اب اکثر آپ کی ملاقات ہوتی رہے گی۔ جنگ خندق کے وقت کفار کے ساتھ مل کر مدینے منورہ پر حملہ آور ہوا۔ جنگ خیبر کے وقت حضور پاک کی پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالی ۔ لیکن چند سال بعد مسلمان ہو گیا۔ یہ کاہن قسم کاآدی بھی تھا اور حضور پاک کی وفات کے بعد پہلے مرتد ہوا۔ پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ جناب صدیق اکتر کے زمانے میں جناب خالد سے شکست کے ماتھوں شہید ہوئے۔ بہرحال طلیحہ نے شکست کے جناب خالد سے شکست کے انہوں شہید ہوئے۔ بہرحال طلیحہ نے شکست کے

## نقشه تنهم

## جنگ اصر اورجنگ خندق کے درمیانی وقعہ کی فوجی کاروا ٹیاں

د ومترالئ ل ا . همر الاسد - ستوال سو بجبري فطن . محرم مم محبرى بنونفنير . ربع الاول م بجرى ے - بدرتانی - شوال - ذی تورس بجری 5,50 0 - Eli - A 9- دومة الجندل - ربيح الاول ۵ بجري ۱۰ مرسیع . سغبان ۵ بجری

بعد معافی مانگی جو مل گئی ۔ پھراسلام کی صفوں میں شریک ہو کر بڑے کارہائے تمایاں انجام دینے اور نہاوند کے مقام پر فاتح نہاوند جناب نعمان بن مقرن کے ساتھ شہدا کے قبرستان میں دفن ہونے کی سعادت مل گئی ۔ لیکن اس قبیلہ کے جناب ضراڑ بن ازور کا نام اسلام کی عسکری تاریخ اور فتوحات شام کے سلسلہ میں سنہری الفاظ میں لکھا ہوا ہے ۔جو صاحب تفصیل میں دلچپی رکھتے ہیں ۔وہ اسلام کی عسکری تاریخ اور فتوحات شام کے سلسلہ میں سنہری الفاظ میں لکھا ہوا ہے ۔ جو صاحب تفصیل میں دلچپی رکھتے ہیں ۔وہ اس عاجز کی کتا ہیں خلفاء راشدین حصہ اول اور دوم پڑھیں ۔ باقی ساری الند تعالی کی عطا ہے ۔ بنواسد میں اور لوگ بھی ہوں گے ۔ لیکن ضرار کھر پیدا نہیں ہو سکتا ۔اور شراس کی بہن خولڈ ، جنہوں نے مسلمان عور توں کے ناموں کو بھی چارچا ندلگا دینے: ۔

اقبال النا من المنیس کا من شاہیں وار شکار زندہ کی لذت ہے بے نصیب رہا (اقبال)

اس کو عرد النا من النہ من النہ من المبین کا من سفیان من کی کو قسل کر فا(محرم من بجری) ہے۔ اسلام کی با تنیویں فوتی کاردائی ہے۔

اس کو عرد کی مہم بھی کہتے ہیں ۔ حضرت عبداللہ خوداس کہانی کے رادی ہیں ، کہ حضور پاک نے ان کو بلا یا اور حکم دیا کہ مہ مکر مہ کے نزد کید وادی عربہ میں جائیں اور وہاں پتہ کریں کہ خالد بن سفیان کیا ارادہ کر رہا ہے ۔ اگر تسلی ہو جائے کہ وہ مسلمانوں پر حمر کے نزد کید وادی عربہ خور تا کہ وہ مسلمانوں پر اس حضور پاک ہے تو اس قتہ کو اوعربی ختم کر دیں۔ فاصلہ بہت دور تھا۔ کوئی ساتھ لیا بحق تو اس کو راستہ میں چھوڑنا کرا ۔ ویسے جائے نے خبیلے حضور پاک ہے تار کہ وہ خالد کا حلیہ کہیا ہے اگر تسلی کی کہ وہ خالد کی کہا ہے کہا ہے۔ کہا ایسا آدمی آپ نے عور توں کے بھر مث میں دیکھا اور تسلی کی کہ وہ خالد کے ارادہ بھی بتا دیا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کیلئے تیار ہو رہا ہے۔

ہے ۔ پھر اس کے ساتھ دوستی بنائی ۔ خوب گی شپ نگائی اور خالا نے ارادہ بھی بتا دیا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کیلئے تیار ہو رہا ہے۔ آپ نے موقع پاکر اس پر تلوار کا وار کیا اور سرکاٹ کر مد منے منورہ بھی بتا دیا کہ وہ مسلمانوں پر کمی حملہ میں شرکے کہ بعد یہ عصاانوں کے کفن میں شامل کیا جائے ۔ خالد بن سفیان کے قدل کے بعد ان کا قبیلہ سہم کیا اور وہ مسلمان اتنا دور جاکر لوگوں کو قبل کرتے تھے۔ دشمن اور کافر کا جب ارادہ معلوم ہو جائے ۔ تو خبطے اس کے کہ وہ وار کرے اس کو مسلمان اتنا دور جاکر لوگوں کو قبل کرتے تھے۔ دشمن اور کافر کا جب ارادہ معلوم ہو جائے ہے ۔ اور اگر حضور پاک ایسانہ کرتے ، تو مب عرب قبائل مدینہ مغورہ پر حملہ آور ہوجاتے ۔ تو خبطے اس کے کہ وہ وار کرے اس کو والوں کو معلوم ہو ناچا ہیں گئی ہے کہ اور اگر کے اس کو والوں کو معلوم ہو ناچا ہیں جائے گئی ہے۔ تو مب عرب قبائل مدینہ مغورہ پر حملہ آور ہوجاتے ۔ تو خبطے اس کو وادر کر حالی دور نے دور تھی اور کر ہے اس کو وادر کر حالی دور نے کیا کہیں گئی ہو کہ دور وادر کر حالی دور نے کہ دور نے کہ دور دور کیا کہیں گئی جائے گئی ہو کہ دور دور کیا گئ

علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا سیری خرد پہ ہے خالب فرنگیوں کا فسوں !! (اقبالؒ) ۲۰ بیر معوضہ کی عظیم قربانی (صفر ۴ جبری) یہ اسلام کی تعیینیوں فوجی کارروائی ہے۔ ابو براہ کلابی جس کا نام عامر بن مالک تھا، اس کی درخواست پر حضور پاک نے سرّصحابہ کو بیر معونہ بھیجا کہ اردگر دے علاقہ میں اسلام بھیلائیں ۔ حضور پاک کو خطرہ تھا کہ وہاں کوئی دھوکانہ ہو اس لئے اتنی بڑی جماعت بھیجی ۔ جتاب المنذرؓ بن عمرو کو ان کا امیر مقرد کیا ۔ اور ساتھ ہی ان صحابہ نے ابو براہ پر بحروسہ بھی کیا۔ اور شاتیغ شروع کر دی اس کے بعد ان صحابہ کرامؓ نے آگے عامر بن طفیل کے پاس حضور پاک کا ایک خط بھیجا۔ اس دشمن خدانے قاصد کوشہید کر دیا اور آس پاس کے چھوٹے قبائل عصتیہ راعل ۔ اور ذکوان دغیرہ کو اکٹھا کیا

اور دھوکے کے ساتھ سارے صحابہ کراٹم کو گھیرے میں لے لیا۔ صحابہ نے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا اور جہاں وہ موجو د تھے ، ان میں جتاب کعب بن زید کو چھوڑ کر سب شہید ہوگئے۔ اور ان کے بچنے کی دجہ یہ تھی کہ جتاب کعب بھی شہیدوں کے نیچے دب گئے تھے اور بعد میں وہاں سے اکھ کیا۔ ان میں سے ایک عظیم صحابی جتاب عمرہ بن امید باہراونٹوں کے ساتھ تھے ، اور موجو دہ زمانے کی زبان کے مطابق بڑے کمانڈوقسم کے انسان تھے ، اور آپ بھی نیچ نگلنے میں کامیاب ہوگئے ۔ لیکن انہوں نے بدلہ لینے کیلئے راستہ میں اس قبیلے کے دوآد می قبل کر کے دل ٹھنڈا کیا ، اور آپ بھی نیچ نگلنے میں کامیاب ہوگئے ۔ لیکن انہوں نے بدلہ لینے کیلئے راستہ میں اس قبیلے کے دوآد می قبل کر کے دل ٹھنڈا کیا ، لیکن ان دونوں کو حضور پاک امان دے چکے تھے اس لیے ان کاخون بہا ادا کر نا بڑا۔ جنگ احد کے بعد یہ عظیم قربانی تھی جس کا بدلہ مسلمان لشکری آنے والے سالوں میں لیتے رہے ۔ اور ان قبائل کو یہ کار دوائی بڑی مہنگی بڑی ، کہ ستر صحابہ کراٹم کو شہید کرنے میں ان کا اپنا بھی بڑا نقصان ہوا۔ اور کافی زندگی چھپ کر اور تتر بتر ہو کر گزار نا بڑی ۔ بہرحال ہم بیر معونہ کے مسلمان شہدا ۔ کو سلام پیش کرتے ہیں اور مسلمان ہو کر بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں ۔

مرے خاک وجان سے تونے جہاں کیا ہے ہیدا صلہ شہید کیا ہے ؟ تب و تاب جادوانہ (اقبالؒ) ۵ \_ الرجی بیار جمع کے شہداء (صفریار بیع الاول چار بجری) سید اسلام کی چوبہیویں فوجی کارروائی ہے ۔ قبیلیہ عضل اور قارہ کی گزارش پر حضوریاک نے بعض روایات کے مطابق سات اور بعض کے مطابق دس صحابۃ کو رجیع کے علاقے میں ان قبائل کو اسلام سکھلانے کے لئے بھیجا۔ ابن سعد کے مطابق حصرت مرتذ کمانڈر تھے ۔ ابن اسحق نے حصرت مرتذ کے علاوہ حصرت عاصم کا نام بھی لکھا ہے کہ دونوں میں سے املیہ امیر تھے ۔ان صحابہ کے سابق دھو کہ ہوا۔ جب وہ رجیع کے مقام پر پہنچ جو عسفان اور مکہ مگر مہ کے وسط میں ہے ، تو ہنویجان کے دوسو نشکر نے ان پر حملہ کر دیا ، باتی توشہ یہ ہو گئے ۔ لیکن حصرت حبیب اور حصرت زیر کفار کی باتوں میں آگئے اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے پیش کر دیا۔ان اللہ کے دشمنوں نے دونوں کو قریش مکہ کے ہاتھ پچ دیا۔ جنہوں نے اپنے احد کے مقتولوں کی بجائے ان صحابہ کو پھانسی دے دی ۔یہ بڑا دلخراش واقعہ ہے لیکن جس طرح ان دونوں صحابہ نے اپنی جان عزیز، الند کو پیش کی اور حضور پاک کے ساتھ وفاداری د کھائی، اس کاذکر باب کے شروع میں ہو چکاہے ۔مورخین اور محد ثین نے متام واقعات بڑی تفصیل سے بیان کئے ہیں سید عاجزالبتہ اپنے بامقصد مطالعہ کے تحت اختصار کی وجہ سے اتنی مزید گزارش کرے گا۔ کہ روایت ہے کہ ان دونوں عظیم قربانی دینے والے واقعات میں زیادہ تروہ صحابہ کرام شہید ہوئے جو سائبان کے نیچ بیٹھتے تھے اور اصحابہ صفر میں شمار ہوتے تھے۔ان میں سے اکثر بڑے نامور قاری تھے اور قرآن پاک کو اپنے سینوں میں اٹھائے پھرتے تھے ۔ بہرحال الند تعالی کی بھی عجیب شان ہے ۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں متام شہداء کی تعداد نواسی بنتی ہے ۔ یہاں چند دنوں میں دو تبلیغی دوروں میں نواس صحابہ کرائم نے شہادت پائی، لیکن یہاں سب مبھر خاموش ہیں ۔حالانکہ اس میں بڑے عملی اسباق ہیں ، کہ موت ، جنگ کے علاوہ کسی جگہ بھی آسکتی ہے۔اور شہادت صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی ۔الند کی راہ میں جہاں ، اور جس حالت میں موت آئے یا ذاتی دفاع ہو ، تو شہادت کار تبہ مل جاتا ہے ۔قار مَین! جنگ بدر اور جنگ احد کے

بیانات ، اور تجاویز پر ہم بہت کچھ لکھتے ہیں۔ لیکن دنیاوی لحاظ سے نقصان صرف نواس مجاہدوں کا تھا سے ہماں بھی دنیاوی لحاظ سے نواس مجاہدوں کا تھا سے ہمات کے دوران ہو گیا۔ لیکن ہم سب کچھ آخرت کیلئے کرتے ہیں اورالیسی باتوں کو نقصان نہیں کہتے لیکن افسوس کہ اپنی عمارتوں اور گاڑیوں کو آگ لگانے والوں اور ملک میں فتنہ وفساد میں مرنے والوں کو شہید کہہ کر ہم شہدا، کی شان کو بہت سستاکر رہے ہیں۔

۲- بنو نصنیر کی سرکوبی (ربیع الاول ۴ جری) یہ اسلام کی پچیدویں فوجی کارروائی ہے۔ مدینہ منورہ میں البتہ حضور پاک اور آپ کے رفقا کے لیے بہودی آبادی ایک اسلام سئلہ تھاجس کو سلجھائے بغیر مدینہ منورہ کو اسلام کا فوجی مستقر نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد آپ نے بہودیوں کے تینوں قبائل قینقاع، نضیر اور قریظہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ان لوگوں کو مذہبی آزادی ہوگی اور مسلمان اور بہودی ایک دوسرے کے خلاف کسی طرح کی کوئی ذمنی یا عملی کارروائی نہ کریں، جس سے فریق ٹانی کو نقصان جہنچ ۔ اس کی تفصیل نانویں باب میں بیٹاق مدینے کے تحت بیان ہو خلی ہوتے تھے ہوتے ہیں اور بعن بناور سے نوبی کی وجہ سے بہودیوں کی یہ فطرت ہوگی تھی اور ہے ، کہ وہ ہر شرارت اور ہر سازش میں شریک ہوتے تھے ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے ۔ اب حضور پاک کے لیے فوجی کی قاط سے یہ ٹھا کہ تینوں قبائل کا قلع قمع ایک ہی موقع پر کرتے اس لئے ہوتے رہیں گے ۔ اب حضور پاک کے لیے فوجی کی قط سے یہ تھا کہ تینوں قبائل کا قلع قمع ایک ہی موقع پر کرتے اس لئے تعلقات ہی موقع کی ملاش میں رہتے تھے ۔ علاوہ ازیں انصار کے دونوں قبائل اوس اور خورج کے بہودی قبائل کے ساتھ کچھ روای تعلقات بھی تھے ۔ آپ نے ان تعلقات کو بھی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا۔

چتا نجے بنو قینقاع کی جلاد طنی کا ذکر گیارہ ویں باب میں ہو جگا ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے نقصانات اور ذات رجیع
ادر بیر معونہ میں استے مسلمانوں کے شہید ہو جانے پر یہودی بہت نوش ہورہ تھے۔ اوران میں سے کچے یہودیوں نماص کر بنو نفسیر
کے سرداروں نے قریش مکہ کے سابھ کچے رابط بھی قائم کیا۔ انہی دنوں میں جناب عمراً بن امید نے جن دوآدمیوں کو بدلے میں مار
دیا تھا اور ابھی ابھی ذکر ہو چکا ہے، ان کے قصاص کی رقم کی اوائیگی کیلئے حضور پاک پیٹھے تھے وہاں چھر کو دیوار کے اوپر سے
گئے کہ وہ بھی حصہ دیں۔ بنو نفسیر نے نہ صرف ٹکا ساجو اب دیا ، بلکہ جہاں حضور پاک پیٹھے تھے وہاں چھر کو دیوار کے اوپر سے
گزانے کی کو شش کی ، جس کی حضور پاک کو دی آگا ہی ہو گئی۔ اور آپ پھر کے گرنے سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے ۔ یہودیوں
کو النے کی کو شش کی ، جس کی حضور پاک کو دی آگا ہی ہو گئی۔ اور آپ پھر کے گرنے سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے ۔ یہودیوں
کو النے نیت دیکھ کر حضور پاک نے یہودیوں کے دونوں قبائل کو میشاق مد سنے کے تجد مید کیلئے کہلا بھیجا۔ بن قریظ نے تجد مید کر دی
کو النے نئی نئو نفسیر نے اسانش طول کپڑر ہی تھی۔ اور ڈر تھا کہ بنو قریظ اور عبدالند بن ابی بھی حضور پاک کے خلاف ہو جائیں گئی بنو تینیں بنو نفسیر سے سابھ لے جانے کی اجازت وے
اس لئے آپ نے ، بنو نفسیر کے قلموں کا محاصرہ کرلیا ، پندرہ دن کے محاصرہ کے بعد بنو نفسیر اس بات پر راضی ہو گئے کہورانسی ہو گئے ۔ اور ان او گوں نے جاکر شیر کے سابھ لے جانے کی اجازت وے
بہودیوں کا صرف ایک قبیلہ بنو قریظ مدر سے منورہ کے نواح میں رہ گیا تھا۔ روایت ہے کہ بنو نفسر سے دوبہودی مسلمان بھی ہو

گئے تھے اور شاید اپنا مال بچانے کے لئے یہ کچھ کیا۔ بہر حال مورہ حشر کے ذریعہ سے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس دیس لگالے اور یہ ہورہ ور س کے ساتھ منافقین کے وعدوں اور ان کو نہ پورا کرنے کے بارے میں سب کچھ وضاحت کے ساتھ نازل کر دیا۔

> - فرات رقاع کی مہم (جمادی الاول ۱۶ بجری) کچھ مور نمین نے لکھا ہے کہ یہ مہم محرم ہجری کی ہے۔ لیکن! بن اسحق کہتا ہے کہ حضور پاک بنو نفسیر کا قلع قمع کرنے کے بعد رہین اشانی کا مہینیہ اور جمادی الاول کے کچھ دن مدینہ منورہ میں تھہرے ۔ اس کے بعد نجد کے علاقہ میں غطفان قبیلہ کی شاخوں بنو محاریب اور بنو تعلیہ پر جملہ آور ہوئے ۔ تو یہ اسلام کی چھبیویں فوجی کارروائی بنتی ہے ۔ آپ نے مدینہ منورہ کی نیا بہت حضرت عشمان کے سروکی اور ایک روایت کے مطابق چارہ ہو مجاہدین اور دوسری روایت نہتی ہے ۔ آپ نے مدینہ منورہ کی نیا بہت حضرت عشمان کے طرف چل پڑے ۔ نقشہ نہم پر اس مقام کی نشاند ہی کر دی گئی ہے ۔ نامی بات اس علاقے کے ایک بہاڑ کی می تھی جو صفید ، سرخ اور سیاہ رنگ کی بھی تھی ۔ اور صحابہ کرام اللہ تعالی کے رنگ دیکھ کے مطابق سات اس علاقے کے ایک بہاڑ کی میٹی قدمی کو خرس کر ان قبیلوں کے مرد تو تیز بر ہو گئے کیونکہ یہ لوگ قریش مکہ کے ساتھ سازہ باز میں معروف تھے سہتانچہ حضور پاک نے ان قبائل کی کچھ عور توں کو کپڑ کریر غمال کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس دوران بناز کا وقت آگیا۔ اور خطرہ تھا کہ و شمن کے مرد کہیں نزد کیل ہوں کے وہ تملہ آور نہ ہو جا میں ۔ تو حضور پاک نے سنت سے اور اند تعالی نے قرآن پاک میں مفصل دضاحت کر دی ، جس کی تفصیل میں ہم قدم کے طالات کے نے حضور پاک نے سنت سے اور اند تعالی نے قرآن پاک میں مفصل دضاحت کر دی ، جس کی تفصیل میں ہم قدم کے طالات کے نے حضور پاک نے سنت سے اور اند تعالی نے قرآن پاک میں مفصل دضاحت کر دی ، جس کی تفصیل میں ہم عالیت علی ہوائیں گئے ہوائیں گے ۔ مقصد حفاظت ہے جس کا پچیبیو یں باب میں ذکر ہوگا۔

ا بن استی نے یہ بھی لکھا کہ بنو غطفان کی شہراکی آوئی غورث نے حضور پاک کی ضد مت میں حاضر ہو کر آپ کی تلوار آپ کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے کی خواہش کی اور بھریہی تلوار لے کر حضور پاک پر حملہ کرنے کی کو شش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ وغیرہ باتی کہانی پیچے بیان شدہ دعثور کی کہانی سے ملتی ہے۔البتہ ابن اسحی کے مطابق سورۃ مائدہ کی آیت نمبر گیارہ میں جو ذکر ہے وہ اس محمد کے بابت ہے۔وشمن کے ایک آوئی نے رات کے وقت بھی حضور پاک پر حملہ کرنے کی کو شش کی ۔ لیکن سنتری موجود تحقید تو وہ بھاگ گیا۔بہرطال یہ ایک حربی مظاہرہ بھی تھا، کہ حضور پاک مدینہ مؤرہ سے تقریباً پندرہ دن باہرہ ہے اور اہل مدینہ کو تسلی دینے کیلئے آپ نے جمال بن سراقہ کے ذریعہ سے خیریت کی خبر بھیجی ۔مدینہ مؤرہ میں فکر مندی ضرور تھی کہ وہاں سے کچھ لوگ حضور پاک کے اسلی دینے کیلئے آپ نے جمال بن سراقہ کے ذریعہ سے جو جناب جمال کو صراصر کے چھے کے پاس ملے ،جو مدینہ مؤرہ سے واق

بدر کی آخری مہم (شوال دی قعد ۴ ہجری) یہ اسلام کی ستائیویں فوجی کارروائی ہے اس کو بدر کی تبییری مہم بھی کہتے ہیں بدر کی پہلی مہم کرز بن جابر کے تعاقب میں تھی ۔ کہ مسلمان دستے بدر کے مقام تک گئے، دوسری حق و باطل کا بڑا معر کہ تھا۔ یعنی خود جنگ بدر ۔ اور قارئین کو یاد ہوگا کہ احد کا میدان چھوڑنے کے بعد ابو سفیان نے کہا تھا کہ انگھ سال انہی دنوں بدر میں پھر

ملسلہ میں ہے۔

 ۹ ـ دومة الجندل کی جبهلی مهم (ربیع الاول ۵ جری) به اسلام کی اٹھائسیویں فوجی کارروائی ہے ۔ ابن اسحق کے مطابق حضور پاک نئے سال بعن ۵ بجری میں دومة الجندل کی طرف رواند ہوئے یہ ربیع اول کا مهدید تھا اور آپ نے حضرت سباً بن عرفطہ غفاری کو مدینے منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔لین آپ منزل مقصود تک نه پہنچ سکے اور راستہ ہے واپس آ گئے ۔ابن سعد کچہ مزید تفصیل مکھتا ہے کہ دومۃ الجعدل میں کچہ شرپندا کھے ہوگئے تھے ۔وہ لوگ ہرشتر سواریا وہاں سے گزرنے والے مسافر پر ظلم کرتے تھے ۔اور ان لو گوں کامدینیہ منورہ پر دھاوا کرنے کا بھی ارادہ تھا۔ یہ لمباسفر حضور پاک کے نشکرنے بنی عذرہ کے ایک رہمبر کی مد دہے کیا۔رات کو سفر کرتے اور دن کو ارام کرتے۔اور کچھ دشمن قبائل کے رپوڑوں پر بھی قبضہ کر لیا۔لیکن دومۃ الجندل میں کوئی لڑائی نہ ہوئی ۔ ہمیں دونوں روایتوں کے طرز بیان سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ دومۃ الجندل نہ پہنچے ۔ ورنہ لڑائی ضرور ہوتی ۔ د لیے دومۃ الجندل مدینیہ منورہ سے تقریباً پندرہ روز کی مسافت پر ہے۔اور موجو دہ اردن اور عراق کی سرحد پر ہے ۔عہاں پر کئ قبائل بستے ہیں اور آگے پندر ھویں باب میں دومة الجدل کی دوسری مہم کا ذکر ہے ۔ بلکہ تبوک کی مہم کے وقت ، حضوریاک نے جناب خالدٌ کو دومة الجندل پر چھاپہ مارنے کیلئے بھیجا، جس کا ذکر اکسیویں باب میں آئے گا۔لیکن دومة الجندل فتح پھر بھی نہ کیا گیا اور جناب صدیق اکٹرے زمانے میں جناب عیاض بن غنم ، نے جب دومۃ الجدل کا محاصرہ کیا تو باہرے قبائل نے آکرخود ان کا کچھ " محاصرہ " کر لیا۔ کہ ولیڈ بن عقبہ کی سفارش پر جناب صدیق نے جناب خالڈ کو حیرہ کے علاقے سے بھیجا کہ دونوں فوجیں باہم رابطہ قائم کریں ۔ ان مہمات میں بڑے دلچپ تجزئیے ہیں جو راقم نے خلفا، راشدین کی کتاب حصہ اول میں کئے ہیں ۔ کہ آخر دومۃ-الجندل كيے فتح ہوا۔ كه يه برا مشكل كام تھا۔ يہ سب كھ لكھنے كامقصديہ ہے كه حضورياك دومة الجندل كو فتح كرنے يا وہاں لزائي کرنے کیلئے ہرگز نہ گئے اور نہ ان کا کوئی الیہاارادہ ہو سکتا ہے۔ کہ اس زمانے میں اس کی ضرورت نہ تھی اور الیبی کارروائی کا کوئی فائدہ منہ تھا۔ تو ظاہرہے حضوریاک نے دومۃ الجندل کے رخ میں ایک حربی مظاہرہ کیا۔ادر ضرور راستے سے واپس آگئے ہوں گے۔

عینید بن حصن البتہ اس مہم ہے والهی پر راستے میں حضور پاک نے عبینیہ بن حصن کے ساتھ جو بنو فزارہ ہے تعلق رکھتا تھا، ایک معاہدہ کیا، کہ اس کا علاقہ خشک ہوگیا تھا۔ اور ان کو حضور پاک نے المراضی تک جانور چرانے کی اجازت دے دی ۔ یہ عینیہ عجیب و غریب آدمی تھا۔ اگے باب میں آپ اس کو دشمن کی صفوں میں دیکھیں گے کہ جنگ خند تن کے موقع پر مدینہ مؤرہ پر حمد آور ہوا۔ چند سال بعد مسلمان ہوگیا، اور آگے آپ اٹھاریویں باب میں ایک مهم کا ذکر بھی پڑھیں گے جو عینیہ نے کمانڈ کی ۔ حک حمد آور ہوا۔ چند سال بعد مسلمان ہوگیا، اور آگے آپ اٹھاریویں باب میں ایک مهم کا ذکر بھی پڑھیں گے جو عینیہ نے کمانڈ کی ۔ کنین حضور پاک کی وفات کے بعد نبوت کے دعوی کرنے والے طبیح بن خویلد ہے مل گیا۔ جناب خالد کے ہاتھوں پے در پے شکستوں کے بعد محانی ماگی ، جو مل گی ۔ اور پھر اسلام میں داخل ہوگیا۔ لیکن اسلام اپن مرضی کا تھا کہ گر میوں میں دن کی بجائے مرات کو روزہ رکھ لیا تھا۔ البتہ اس کی ایک بیٹی البنین کو حضرت عثمان کی زوجیت میں آنے کی سعادت مل گی۔ ۔ اسلام کی استیسیویں مہم ہے ۔ ابن اسحق اس مہم کے بارے میں خاموش ہے لیکن ابن سعد اس مہم کا ذکر کرتا ہے کہ شعبان ۵ بجری میں حضور پاک نے بنو مصطبق کے علاقے میں ایک حربی مظاہرہ کیا۔ اور محد وو کی سرور وائی کی کہ مقصد علاقے کی دیکھ بھال تھی اور قبائل پر رعب بھانا تھا۔ اب شعبان ۵ بجری میں بھی اس علاقے میں ایک مشق اور حربی گی ۔ جس کو ابن اسحق اور ابن سعد نے بیان کیا ہے اس ہے معموم ہوتا ہے کہ المرسیع کی مہم ایک فو بی جنگی مشق اور حربی بھوڑی کارروائی ہے۔ جو کچھ ابن سعد نے بیان کیا ہے اس ہے معموم ہوتا ہے کہ المرسیع کی مہم ایک فو بی جنگی مشق اور حربی مطاہرہ تھا۔

خلاصہ اور اسباق آپ آبکل کی کوئی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں ۔ اس میں حضور پاک کے مدینہ منورہ کی زندگی کے ان دو سالوں میں بنو نضیر کی جلا وطنی اور دو جگہوں پر صحابہ کرام کی شہادتوں کے بغیر باقی کوئی ذکر نہ ملے گا۔ حالانکہ یہ دو سال بڑئے اہم تھے ، کہ اس زمانے میں اس عاجزنے دس مہمات کاذکر کر دیا ہے ۔ کہ اب مدینہ منورہ کے مستقر کے دفاع کی آخری لڑائی لڑنے کی سیاری ہو رہی تھی ۔ بہر حال اس عرصہ میں مسلمانوں کے مرکز کو اور زیادہ استخام نصیب ہوا۔ اور مدینہ منورہ کے باہر اب صرف ایک یہودی قبیلہ بنو قریظہ رہ گیا۔ مسلمانوں کی تعداد میں تقریباً تین گناہ اضافہ ہوا۔ اگر ایک طرف مکہ مکر مہ کے نزدیک عربہ تک مسلمان اپنا رعب ذال رہے تھے ۔ تو دوسری طرف شمال میں دومۃ الجندل کے نزدیک تک حربی مظاہرے ہو رہے تھے ۔ ان دو سالوں میں عظیم قربانی بھی دی ۔ اور اس کے بعد شبلیغ کے طریقہ میں شبدیلی کی۔ مسلمان جہاں بھی گئے ۔ طاقت کے ساتھ گئے اور ساتھ ساتھ بیان کر دیئے تھے ۔ چند کا خلاصہ حسب ذیل ہے: ۔

ا۔ حضور پاک ّے سامنے ایک مقصد تھا ،اوراپیٰ تمام ترحکمت عملیوں کی بنیاداپنے ذرائع پر باندھ کر اس مقصد کو سامنے ر کھا۔ ہم پاکستان بنانے کامقصد مجول گئے ۔اور غیروں کے سامنے بکاؤ مال بنے ہوئے ہیں۔

اپی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر ناص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشی (اقبالؒ) ا۔ زندہ قومیں ہروقت اپنے آپ کو جنگ کے لئے تیار رکھتی ہے اور متحرک رہتی ہیں۔ یہ سنت نبوی ہے۔

۳۔ اندرونی استحکام ، اور وحدت کیلئے اندرونی صفائی کی ضرورت ہو تی ہے۔ ہمارے ہاں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے ملک اور ملت کی جزیں کاٹ رہے ہیں ۔

۴۔ جہاد بالنفس بے شک اسلام میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن جب تک جماعت بندی نہ ہو اور اجتماعی جہاد کی راہ نہ ٹکالی جائے۔اکیلافرد کچھ نہیں کر سکتا۔

۵ - قربانی کی بھی ضرورت رہتی ہے - اور اپنے آپ کو اس قربانی اور غیرت کی زندگی کیلئے ہروقت تیار ر کھاجائے -

ہو صداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے لپنے پیکر خاک میں جان پیدا کرے(اقبالؒ)

8-دشمن کے تعاقب کیلئے بہت زیادہ ربط اور ضبط کی ضرورت ہے۔ حمرالاسد کی مہم مزید مطابعہ والوں کو دعوت دے رہی ہے۔

8- حیران کن کارروائی کی ہر تدبیر میں ضرورت ہوتی ہے ۔ لیکن یہ بڑا مشکل عمل ہوتا ہے ۔ حضور پاک کی ساری مہمات کا اس سبق کیلئے گہرا مطابعہ کرکے اپنے لئے نشان راہ مگاش کیا جائے۔

نوٹ سفیان ھذلی کے قتل کیلئے عرمہ کی مہم کو کچھ کتابوں میں عرفہ کی مہم بھی کہا گیا ہے بہرحال بیہ جگہ مکہ مکر مہ کے نزدیک تھی اور ممکن ہے میدان عرفات کے نزدیک اس زمانے میں کوئی شہریا قصبہ یا کسی قبیلے کے مسکن کا نام عرفہ ہو۔

## چو دھواں باب

## ح**ق و باطل کا تنمیر ابرا امعرکہ** (شوال - ذی قعدہ ہجری )یہ اسلام کی تنیویں فوجی کارروائی ہے

جنگ خندق

تمهم پیر حق د باطل کا تبییرا بزا معر که جس کو جنگ خندق یا جنگ احزاب بھی کہتے ہیں شوال ۵ بجری میں پیش آیا۔ خندق کا نام اس گہری کھدائی کی وجہ ہے ہے جس کے ذریعے مسلمانوں نے مدینہ منورہ کو ایک فوجی قلعہ میں تبدیل کر دیااور احزاب کا نام قرآن پاک کی سورۃ احزاب میں جو نتام گروہوں کا ذکر ہے اور وہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تو اکثر مؤرخین نے اس جنگ کو احزاب کے نام سے پکارا ہے ۔ جنگ احد اور جنگ خندق کے در میان دو سال کا وقفہ ہے ۔ جنگ احد کے وقت حضور ؑ پاک کے مجاہدین کی تعداد تقریباً سات سوتھی، لیکن جنگ خندق کے وقت تقریباً تین ہزار مجاہدین اسلام کے جھنڈے تلے اپنی جان عزیز اللہ کو پیش کرنے پر تیار تھے ۔ کفار کے کشکر میں بہت سارے گروہ تھے اور پھر گروہوں کے اندر گروہ تھے جن میں قریش ، یہودی اور قبید غطفان تین بڑے گروہ تھے ۔ کل تعداد کے بارے میں اختلاف ہے جو اوسطاً دس سے پندرہ ہزار مانی جا سکتی ہے ۔ بعض مورخین نے چو بیس ہزار بھی بتائی ہے ۔جنگ احد کے بعد دوسالوں میں حضور پاک نے اپنی فوج کی تعداد کیسے بڑھائی اور کیا کیا فوجی کارروا ئیاں کیں ، اس کا مختفر جائزہ پچھلے باب میں پیش کر دیا گیا ہے ۔لیکن یہ دوسال مزید گہرے مطالعہ کی ضرورت کو عیاں کرتے ہیں ۔ کہ جنگ بدرہے جنگ احد تک ایک سال میں صرف چند سو مجاہدین کا اضافہ ہوااب ان دو سالوں میں تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ حالانکہ جنگ احد میں بڑی قربانی دینا پڑی ادر بعد میں بیر معونہ میں بھی۔ تو حق کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی۔ بہرحال ا کی طرف حق متحد ہو رہاتھا۔ تو دوسری طرف باطل بھی بھان متی کے کنبہ کی طرح اپنی طاقت میں خوب اضافہ کر رہاتھا۔ لیکن اس نکر میں باطل امیسا پاش پاش ہوا، کہ محرفرار ہی فرارتھا۔اوراب حق کی باری آگئ ۔یہ امکی ایسی بات ہے جس پراللہ تعالی نے کوئی پردہ نہیں ڈالا ۔ شرط یہ ہے کہ حق والے متحد ہوں اور لڑائی اللہ کی خوشنودی کے لئے لڑ رہے ہوں ۔ لیکن اگر خو د قوم میں پھوٹ پڑی ہوئی ہو تو وہی ہو گاجو ہمارے ساتھ ۱۹۶۱ء میں ہوا۔وہی دشمن جو چھے سال پہلے ہمارے دروازے کھٹکھٹا کر واپس حلا گیا ۱۹۷۱ء میں ہمیں دولت کر گیا۔

بعتانچہ بعثگ احزاب میں بے پناہ طاقت کے ساتھ دشمن آکر حق سے ٹکرا یاضرور، لیکن بھرانیسا پاش پاش ہوا کہ اس کے بعد وہ مدینہ منورہ کارخ نہ کر سکا۔ بلکہ اب پہل کاری مسلمانوں کے ہاتھ میں آچکی تھی اور چھٹی پجری سے مسلمان مدینہ منورہ سے باہر لکل کر اسلام کی روشنی کو عرب کے صحراؤں اور وادیوں میں پھیلار نے تھے۔ان کے ایک ہاتھ میں قرآن پاک تھا اور دوسرے میں تلوار ۔ افسوس کہ جب غیروں نے ہمارے اس فلسفہ کو سمجھ لیا کہ باطل کو مثانے والے بہتے نہیں ہو عکتے تھے ۔ اور اس کا ذکر سمجھ بوجھ سے کیا یا سازش کے طور پر کیا ، کہ اسلام تلوار سے پھیلا تو ہمارے اہل قلم حضرات اس سازش کو نہ سمجھ سکے ۔ انہوں نے اسلام کے پھیلنے کی اور باتوں پر زور دینا شروع کر دیا اور کہا اسلام تو امن کا دین ہے ، سلامتی کا دین ہے ۔ تلوار بالکل استعمال نہیں کرتا ۔ قوم نے پہلے تلوار کو میان میں ڈالا اور پھر آثار کررکھ دیا اور یہ تلوار زنگ آلو دہو گئ اور ہم نے دوسو سالوں کے لئے غلامی کا طوق اپنے گئے میں پہن لیا ۔ اب بھی ہماری تلوار زنگ آلو دہے اور اس "تلوار" کے لیے غیروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں ۔ جو ہم کو اہل "تلوار" کا طعنہ دیتے تھے انہوں نے تلوار وں سے لیے گھر بھر لیے جتانچہ علامہ اقبال اس سلسلہ میں فرماتے ہیں ۔

باطل کے فال و فرکی حفاظت کے واسطے یورپ زڑہ میں ڈوب گیا دوش تا کم ہم پوچھتے ہیں شخ کلسیا نواز سے مشرق میں جنگ شرہے تو مغرب میں بھی ہے شر بہرحال شوال ۵ بجری میں ، عرب کی متحدہ کمانڈ باطل کے جھنڈے تلے مدینہ منوزہ کو بہس بنس کرنے کے لیے تیاریوں میں مصروف تھی ۔ ان میں بڑے تین گروہ یہودی ( خیبر کے بہودی ، بنو نضیر اور مدینہ منورہ کے بنو قریظہ دونوں ) کفار مکہ ، اور بنو غطفان تھے ۔ اس کے علاوہ بنو سلیم قریش مکہ کے حلیف کے طور پر اور بنو اسد قبیلہ غطفان کے مددگار ہو کر باطل کی اس متحدہ کمانڈ میں شرکک تھے۔

امید واثق ہے کہ جنگ خندق کے سلسلہ میں قار ئین اپنے پہلے تاثرات کو ضرور مجمول جائیں گے۔ خندق یا دفاعی لائن یہ طریقہ کارجوآپ نے اپنایا کوئی قلعہ بند قسم کی جنگ بھی نہ تھی کیونکہ قلعہ بند جنگ کارواج تو عام تھا اور یہودی بھی قلعوں میں رہ کر حضور پاک کے محاصرے میں آجکے تھے اور پھر قلعہ بند جنگ تو پندرھویں صدی تک اپنائی جاتی رہی ۱۲۵۳ میں ترک سلطان محمد فاتح کے قسطنطیہ ( استنبول ) کے فتح کے وقت جو بے پناہ بارود کا استعمال ہوا، تو اس کے بعد قلعہ بند جنگ ختم ہوئی ۔ حصرت سلمان فارسی نے جس خندق کا ذکر فرمایا تھاوہ خندقیں قلعوں کے باہر کھود، دی جاتی تھیں اور وشمن کے حملہ کے وقت پہلے دشمن کو ان خند قوں اور رکاوٹوں کے ذریعے قلعہ یاشہر کی دیوار سے باہرر کھاجا تا تھا۔اور جب دشمن کا زور بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا تو لوگ قلعہ یاشہر کی دیواروں کے اندر پناہ لے لیتے تھے۔ ہر پرانے شہرے گر دااس قسم کی فصیل ہوتی تھی اور الیی فصیلوں کے کچھ جھے ہمارے پرانے شہروں لاہور، بیشاور بلکہ چھوٹے شہروں جو دریا کے کنارے تھے مثلاخوشاب یا شاہ یور وغیرہ میں اب بھی موجو دہیں ، بیکن مدینہ منورہ کے گروتو کوئی ایسی فصیل نہ تھی کہ اس کے آگے خندق کھودی جاتی ۔ لیکن اگر خندق کے کھنڈرات کو عور سے دیکھاجائے تو ایک فوجی ذہن کے سامنے کچھ اور راز عیاں ہوتے ہیں۔ کچھ مشاہدات آگے آتے ہیں۔ لیکن ایک پہلو واضح ہے ۔ کہ دراصل ایک تدبیراتی (Tactical ) خندق کھود کر حضور پاک نے جنگ کے طریقوں میں ایک اور طرز کااضافہ کیا ، جس کو فوجی زبان میں دفاعی لا ئن کہتے ہیں اور آج کل بھی ہر فوج ایک دفاعی لا ئن کو حن کر اس پرمورچہ بند ہوتی ہے۔ یہ موریجے زیادہ وقت ملنے پر بہت بہتر قسم کے بھی ہو سکتے ہیں ۔اور معمولی کھدائی کے بھی ، پھران مورچوں کے آگے مائن دگا کریا تار وغیرہ نگا کر اور قدرتی رکاوٹوں کو استعمال کرے یا دونوں قسم کی بینی قدرتی اور بناوٹی رکاوٹوں کو ملا کر ایک وفاعی۔ لائن ترجیب دی جاتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی فرانس کی میجنٹ لائن اور جرمنوں کی سیکفرڈلائن اسی قسم کی بڑی مصبوط قسم کی دفاعی لا ئینٹیں تھیں ۔ویسے چھوٹی سطح پرانک دریا یانہر کو بھی وقتی طور پرانک دفاعی لائن کے طور پراستعمال کیاجا سکتا ہے ۔جسیسا که لا بورکی بی آربی کو ۱۹۷۵ء میں کیا گیا۔

بہر حال ہر الیں دفاعی لائن پر پوزیشن لینا جنگ کی کوئی فیصد کن کارروائی نہیں مانی جاتی ، بلکہ یہ ایک وقتی کارروائی ہی ہوتی ہے ، کہ اس طرح آپ وشمن کو کچے عرصہ کے دوک سکتے ہیں ۔ اور یادر کھیں کہ یہ کچے عرصہ برااہم فوجی نکتہ ہے ۔ جس صاحب نے اپنی دفاعی لائن کو اس نکتہ کو تھے بغیرا پنایا، وہ گھائے میں رہا۔ موٹے لفظوں میں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہئے کہ ایسی دفاعی لائن پر پوزیش لینا ایک بڑی فوجی تجویز کا حصہ ہو ناچا ہئے ، کہ بعد میں کیا کریں گے ۔ جب تک یہ بات ذہن میں ہو سب محسک ہے لئین اگر ایسی لائن پر انحصار شروع کر دیا کہ ہمیں یہ بچالے گی تو یہ جنگ کے اصولوں کے بہت خلاف ہے ۔ پھر ہمارے آتا نے جو دنیا کے سپ سالاراعظم تھے ۔ ایسی لائن کو کیوں اپنایا یہ معاملہ ایک مکمل فوجی تجزیہ ہے ہی حاصل ہو سکتا ہے ۔ حدود اربعہ کے مطالعے کے بعد ظاہر ، و تا ہے کہ یہ دفاعی لائن اور باقی ملی جلی محل کے ایم کو دیکھ کر انسان کی گئیں کہ اس ساری Sitting یعنی تجویز کو دیکھ کر انسان کی گئے ہی تھے جاتا ہے کہ یہ رکاوٹیں آپس میں کچھ اس طرح شیروشکر کی گئیں کہ اس ساری Sitting یعنی تجویز کو دیکھ کر انسان کی گئے ہو شکر کی گئیں کہ اس ساری Sitting یعنی تجویز کو دیکھ کر انسان کی گئے تھے جاتا ہے کہ یہ

کام دنیا کی کسی عظیم ہستی کی دوررس موج کا نتیجہ ہے۔ خندتی کھودنے کا مقصد صرف بچاؤ نہیں تھا، بلکہ مدینہ منورہ کو ایک الیے ،
فاعی پوزیشن میں تبدیل کرنے کی ضرورت تھی، جہاں کم سے کم نفری کے ساتھ دشمن پر کڑی نگاہ رکھی جاسکے ۔ دیکھ بھال ہوسکے یہ فوجیں جگہ جگہ پر دیکھ بھال والے پوسٹ اور پکٹیں بناسکیں ، اپنے دستوں کو تعین کرنے میں آسانی ہو ۔ اور یزرو دستے الیے مقامات پر ہوں کہ وقت ضرورت وہ کسی طرف بھی حرکت کر سکیں ۔ دیکھ بھال کے لئے کچھ دستے ضرور استعمال کے گئے لیکن طاقت کو اتنا بھی نہ بھیلایا گیا کہ وہ زیادہ مستشر ہواور ہوقت ضرورت دشمن کے کسی ایک جگہ پر بڑے حملہ کا مقابلہ نہ کیا جاسکے ۔ خندت کے مکمل ہو جانے کے بعد مدینہ منورہ کے ایک دفاعی مستقر میں تبدیل ہونے کا فائدہ حضور پاک نے آئدہ کی مہمات میں خندت کے کمل ہو جانے کے بعد مدینہ منورہ کے ایک دفاعی مستقر میں تبدیل ہونے کا فائدہ حضور پاک نے آئدہ کی مہمات میں اٹھایا۔ اور خلیق الاول کے زمانے میں عملی فوائد حاصل کئیے ۔ جس کا مختصر ذکر آ گے نتائج کے تحت آتا ہے ۔

خندق کا صدود اربعہ نقشہ دہم کی مدد سے مطالعہ کریں تو ظاہر ہو گاکہ خندق صرف شہر کے شمال کی طرف اور مغرب کی طرف کھودی گئے۔ مغرق میں شیخاں کی پہاڑی سے لے کر ہو قریظہ کے علاقے تک جو جگہ ہے، وہاں سے لاوا نکلتا ہے اور بڑے بڑے پتھر پتھر پڑے ہیں۔ ساتھ ہی کچھ کچور کے در خت اندرونی علاقے میں ہیں۔ جنوب اور جنوب مضرق میں جہاں پہلے ہو نفسر رہتے تھے وہاں پر کھجور دس کے باغ ہیں۔ سید سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قار مین پرواضح ہو جائے کہ جنوب اور حسر س سے کسی بڑی تعداد کی نفری تملد نہ کر سکتی تھی۔ گویہ ظاہر ہے کہ حضور پاک نے اس علاقے میں دیکھ بھال کے لئے دستے یا مخبر ضرور متعین کئے ہوئی تنام اندرونی دفاع کی تجویزاتن پوشیدہ اور پردے میں تھی، کہ راوی یامورضین، اس پر کچھ روشنی نہ ڈال سے اور ہمیں جائزوں سے تنام اندرونی دفاع کی تجویزاتن پوشیدہ اور پردے میں تھی، کہ راوی یامورضین، اس پر کچھ روشنی نہ ڈال سے اور ہمیں جائزوں سے تنام تجاویز کا مطابعہ کر نا ہوگا۔ شمال کی طرف خند تی شیخاں کی پہاڑی سے لیے کر جبل بن عبید تک تھی ۔ اس پہاڑی کے آگے جو دو چھوٹے چھوٹے ٹیوٹے ٹیلے اور ٹیکر بیاں ہیں وہ بھی خند تی سے بھی چھوڑ دیئے گئے اور در میان میں ذباب کی پہاڑی سے بھی خند تی آگے رکھی گئے۔ خند تی تحق کی در میانی علاقے سے تھوڑا دور جنوب کی طرف اور ذباب کی پہاڑی سے بچھے سلہ کی بہاڑی سے بھی اس کا رخ شمال اور جنوب دونوں طرف ہے لیکن اس کے کئی بازوہیں اور فوجی کھاظ سے یہ بڑی اہم جگہ ہے، جہاں کمانڈ پوسٹ یا ہیں گار ہو شمال اور جنوب دونوں طرف ہے لیکن اس کے کئی بازوہیں اور فوجی کھاظ سے یہ بڑی اہم جگہ ہے، جہاں کمانڈ پوسٹ یا ہیڈ کو ار ٹر بنا یا جاسکتا ہے۔ الیے معلوم ہو تا ہے کہ ریزرودستا اور جنوب کی طرف اور ٹر بنا یا جاسکتا ہے۔ الیے معلوم ہو تا ہے کہ ریزرودستا اور میں تھے۔ اور شا یو بڑا ہیڈ کو ار ٹر بنایا جاسکتا ہے۔ الیے معلوم ہو تا ہے کہ ریزرودستا اور می تھے۔ اور شا یو بڑا ہیڈ کو ار ٹر بھی اس کی گئی ہو۔

اہم زمین (Important Ground) جبل بن عبید کے سلمنے ایک لیلہ کے پاس سے خند ق جنوب کی طرف مزتی ہے اور تجرب بن عبید کے مغرب میں اس کے بالکل پاس سے گزرتی ہے ۔ دفاعی لحاظ سے یہ بہت موزوں مقام ہے ۔ اور آج کل کی فوجی اصطلاح "اہم زمین " کے زمرے میں آتا ہے ۔ بہی وجہ ہے خندق کے اندرونی علاقہ سے بہت تھوڑی نفری یہاں کی دیکھ بھال کر سکتی تھی لیکن دشمن کو بہت بھیلاؤ کر نا پڑتا تھا ۔ بہاں سے اپنے دستے آسائی سے باہر نکل کر خندق کے کسی حصہ پر حملہ آور دستوں کے بازو پر یااس کے بیچھ سے آکر حملہ کر سکتے تھے ۔ بہی جگہ ہے ، جہاں خندق آج کل بھی کچھ موجو د ہے ۔ اور وہاں پر سلطنت ۔ عثما نیہ کے زمانے میں پانچ چھوٹی چھوٹی چھوٹی مسجد میں بناوی گئیں اور وہ آج بھی وہاں موجو دہیں ، جہاں حجاج نفل اداکر کے لینے ول کو تشکین دیتے ہیں ۔جو کچھ سننے میں آیا ، ایک مسجد وہاں بنائی گئی۔ جہاں حضور پاک خو د تشریف لے گئے اور الند تعالی سے دعا ما گلی کہ تسکین دیتے ہیں ۔جو کچھ سننے میں آیا ، ایک مسجد وہاں بنائی گئی۔ جہاں حضور پاک خو د تشریف لے گئے اور الند تعالی سے دعا ما گلی کہ

مسلمانوں کو فتح نصیب ہو۔ دوسری مسجد جتاب سلمان فاری کے نام سے منسوب ہے۔ کہ آپ وہاں تعین رہے یا منورہ کی وجہ سے ترکوں نے آپ کی یاد میں مسجد بنا دی ۔ دو مسجد یں جتاب صدیق اکر اور جتاب علی کے ناموں سے منسوب ہیں کہ شاید وہاں آپ تعین رہے ۔ اور پانچویں مسجد جتاب فاظمہ الزہرہ کے نام سے منسوب ہے کہ آپ شاید وہاں پر حضور پاک یا جتاب علی کیلئے کوئی کھانا وغیرہ لے کر گئیں۔ ترک اہل مجبت ہیں ان کی محبت ان کے چروں پرسے پڑھی جا سکتی ہے۔ اور موجو دہ مسجد نبوی چونکہ انہوں نے بنوائی تو مسجد کے کوئے کوئے اور چھور پاک آپوں نے اور چھور پاک اور صحابہ کرام کے عشق میں ڈو بے ہونے کو اور چھر اور بنانے کی کہانی سے ترکوں کے اہل محبت ہونے کے شبوت اور حضور پاک اور صحابہ کرام کے عشق میں ڈو بے ہونے کے اثرات نظرآتے ہیں۔ ۔ ہائے افسوس!

عشق کی تین عگر دار اڑائی کس نے عم کے ہاتھ میں خالی ہے بنام اے ساتی! (اقبالؒ)

مغرب کے علاقے کی خندق کے کچھ حصے کے لیے سلہ کی پہاڑی بھی اہم ہے اور اس کے کچھ بازو جبل بنی عبید کے مشرق تک کھیلے ہوئے ہیں ۔ مغرب حصے کی باتی خندق ، مدینہ منورہ کے اس زمانے کے آباد شہر کے جنوب مغرب تک تھی بیکن اب اس کو مصح طور پر ڈھونڈ نامشکل ہے ۔ اس عاجز نے فاروق تھتیج کی مدوسے سارے مدینہ منورہ کا چکر لگایا۔ اور خندق کاجو تصور کتابوں کے ذریعہ سے ذہن میں تھا۔ اس کو زمین پر جگہ بجگہ جگھایا "۔ ہراونچ مقام پر کھڑا ہو کر دفاع اور دفاعی لائن کا بار بار جائزہ لیا، توجو نتائج سامنے آئے وہ کچھ اس طرح ہیں۔

وفاعی لائن اب خدق کا دفاع لائن کی حیثیت سے مطالعہ کریں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں اتنااعلی دفاع ابنایا گیا۔ اندر جگہ جگہ اونچی جگہیں تھیں جہاں پر دیکھ بھال دالے دستے رہ سکتے تھے اور کچہ مقامات اوبی یا پکٹ کے طور پر استعمال کئے جا سکتے تھے۔ حملے کا زیادہ خطرہ شمال یا شمال صغرب سے تھا اور خندق کئے جا سکتے تھے۔ حملے کا زیادہ خطرہ شمال یا شمال صغرب سے تھا اور خندق کے جا سکتے تھے۔ حملے کا زیادہ خطرہ شمال یا شمال صغرب سے تھا اور خندق کے جا سکتے تھے۔ حملے کا زیادہ خطرہ شمال یا شمال صغرب سے تھا اور خندق کے جا سکتے تھے۔ حملے کا زیادہ خطرہ شمال یا شمال صغرب سے تھا اور خندق کے جا سکتے تھے۔ حملے کا زیادہ خواہ اپنے جا کہ جا تو گئے کہ لائن میں جو ذرا یہ بازو ایک دو سری دفاع لائن میں جو ذرا اور کئی پر ہو اور اس کا کوئی بازوخواہ دشمن کی طرف نگا ہو ابو خواہ اپنی طرف ہو تو وہ فوجی کا ظ سے بہت اہم ہو تا ہے۔ اس کی فوجی نوعیت کا اندازہ ، وقت ضرورت یا خاص کر جنگ میں اور زیادہ عیاں ہو تا ہے اور خاص کر اگر کسی نبر کے اوپر پوزیشن ہو تو ایسے بازو بڑے کا آندازہ ، وقت ضرورت یا خاص کر جنگ میں اور زیادہ عیاں ہو تا ہے اور خاص کر اگر کسی نبر کے اوپر پوزیشن ہو تو بناوئی بازو بڑے کا آنداور ضوری ہوتے ہیں۔ ورد نبر کے حتک علاقے میں پوزیشن محدودہ وکر رہ جاتا ہے اس لیے اگر بازو نہ ہو تو بناوئی بازو بڑے جا کے خور اور ایا گیا گا تو میں انہ کر دار ادا کرنے والے تھے حضور پاک نے ہر مقام کی افادیت کا کیا کیا قائدہ اٹھا یا اس سلسلہ میں مورضین حضرات خاموش ہیں ہی سے جند اشارے ہیں اور باتی بین او گوں کے سامنے آئیں۔

Forecast of Opration کے سامنے آئیں۔

خندق کی تجاویز کی ابھی تو ہم نے یہ تجزیہ بھی کرنا ہے کہ حضور پاک نے اپی متحرک جنگ کو حکمت عملی کو اور

حران کن کارروائیوں کو ایک ساکن جنگ میں کیوں تبدیل کر دیا۔ جنگ کی حکمت عملیوں اور تدبیرات میں کبھی کوئی لفظ یا حرف ، حرف آخر نہیں ہوتا۔ مشہور ہے کہ دشمن کے ارادوں کے ممکنات کے طور پر اگر آپ نویا وس تجاویز تصور کریں تو وشمن ایک گیار ہویں تجویز اپنائے گاجو آپ نے کبھی بھی نہ ہو چی ہوگ ۔ تو ان تجاویز کو ان سوچوں کے تحت پر کھنا ہوگا۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ ساکن وفاع میں کئی نقص ہوتے ہیں اس لیے حضور پاک نے جنگ احد کے وقت الیما وفاع نہ اپنایا۔ کیونکہ اس طرح فیصلہ جلدی نہیں ہوتی اس لیے وفت الیما وفاع نہ اپنایا۔ کیونکہ اس طرح فیصلہ جلای نہیں ہوتی اس لیے وہ فیصلہ پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ کتنا طول پکڑے گی۔ ایک معاملہ بالکل ظاہر تھا۔ شوال کے وسط سے پہلے وشمن کا مد منہ منورہ پہنچنا مشکل یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ کتنا طول پکڑے گی۔ ایک معاملہ بالکل ظاہر تھا۔ شوال کے وسط سے پہلے وشمن کا مد منہ منورہ پہنچنا مشکل تھا اور ذی قعد کے در میان تک قریش کو واپس مکہ مگر مہ ضرور پہنچ جانا چاہئے تھا کہ جج کاموسم اور وقت آنے والا تھا اور لوگوں کو سارے سال کا گزارہ اس کمائی پر کرنا ہوتا تھا جو وہ جج کے موسم میں کماسکتے تھے۔ قریش کو تو یہ خیال ہوگا کہ لاؤلشکر اور عرب کی مقدہ کمان اس دفعہ احد احد یا بدر کی قسم کی کوئی لڑائی زیادہ سے زیادہ ایک آدھ دن لڑ کر اور مسلمانوں کو شکست دے کر شوال کے آخری ہفتہ یا ذی قعد کے پہلے ہفتہ واپس مکہ مگر مہ پہنچ جائیں گے ، لیکن اب حضور پاک نے وہ کھے کر دیا جس کی دشمن کو امید شمقی آخری ہفتہ یا ذی قعد کے پہلے ہفتہ واپس مکہ مگر مہ پہنچ جائیں گے ، لیکن اب حضور پاک نے وہ کھے کہ دیا جس کی دشمن کو امید شمقی

حران کن کارروائی بے شک ساکن دفاع میں یہ نقص ضرور ہے کہ وہ " کچھ عرصہ " کے لیے تھم سکتا ہے تو یہ عرصہ بھی حضوریاک کو معلوم تھا، اس لیے خندق کی کھدائی اور دفاع کاطرز اور رسد و سامان کا بند وبست الیبا ضرور کیا ہوگا کہ کم از کم ایک دو ماہ محاصرہ کی حالت میں گزار دیں ۔ لیکن اگر نقشہ دہم کو عور ہے دیکھاجائے تو یہ کوئی محاصرہ کی شکل بھی نہ تھی ۔ حضور یاک ے آدمی کسی وقت باہر جاسکتے تھے اور مسلمانوں کی مرضی کے آدمی کسی وقت باہر سے اندر آسکتے تھے ۔ دشمن کے لیے یہ ناممکن تھا کہ اس یورے گول حکر کے پھیلاؤ کو باہرہے کوئی ناکہ بندی کر سکتا۔ پھر پھیلاؤا تناتھا کہ حضور پاک کے کشکر کو ساکن رہنے کی بھی ضرورت نہ تھی اور ضروزت کے مطابق کسی جگہ اکٹھے ہو سکتے تھے اوراٹکا کوئی گروہ اپنی مرضی کے وقت ، اپنی مرضی کی جگہ سے باہر نکل کر دشمن کے کسی گروہ پر شبخون مار سکتا تھا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ضرور سوجی گئی ہوں گی ۔اور دشمن اگر محاصرہ مد اٹھالیتا، تو حضوریاک ضرورالیی کارروائیاں کرتے، کہ تمام تجویزا سے طور طریقوں کے اپنے اندر پنہاں کئے ہوئے تھی۔تویہ دفاع ساکن ضرور تھا، کہ دفاعی لائن تھی۔ لیکن متحرک بھی ہو سکتاتھا۔اس لیے جنگ خندق کے وقت بھی حضور پاک کے اصلی طریق کار بعنی متحرک طرز جنگ کے اصول کو قربان کرنے کو تبیار مذتھے ۔اور یہی ہمارے لئے بڑا سبق ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ استنقامت فی المقاصد لین اصل بات مقصد کی ہوتی ہے ، کہ حضور پاک کے سامنے مقصد کیا تھا اور وہ مقصدیہ تھا کہ دشمن بے نیل ومرام واپس لوٹ جائے۔اب دشمن زیادہ نقصان کرائے واپس جاتا ہے تو یہ ایک انعام یا بونس ہے اور اگر دشمن کا نقصان کم ہو تا ہے، تو انعام ذرا کم رہالین اصل بات دشمن کے بے نیل ومرام داپسی ہے لیٹنی وہ اپنے مقصد میں کامیاب مذہو ۔ اور اس میں مسلمانوں کی کامیابی ہے کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا ۔استقامت فی المقاصد کو پچیویں باب میں قرآن پاک کے حوالوں ہے ایک اصول جنگ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔حضوریاک کے سامنے کچھ فوری مقاصد تھے اور کچھ دور رس مقاصد سید

ا کی فوری مقصد تھا، کہ ایک بڑے دشمن کو ناکارہ کرنے کی راہ نگالی جارہی تھی۔ اگر ہم حضور پاک کی زندگی یا سنت سے تمام مقاصد کے عملی پہنوؤں میں جائیں اور ساتھ ساتھ تبھرہ بھی کرتے جائیں، تو یہ ایک الگ کتاب کا مضمون ہے۔ لیکن اس عاجز کے سامنے بھی یہ ضرورت ہے، اس وجہ سے تمام اسباق ساتھ ساتھ بیان کئے جارہے ہیں۔ کہ اس طرح قوم کے کئی اختلافات بھی ختم ہو سکتے ہیں۔

ممکنات اور پہس طریقہ اب ذراان ممکنات کاجائزہ بھی لیں کہ کیا حضور پاک کوئی اور طریقہ کاریا بہتر طریقہ اختیار کر سکتے تھے ، کہ یہ مقصد جددی عاصل ہو جاتا ،" تو اس کاجواب یہ ہے کہ اول تو و شمن کی تعدواد کا سیح اندازہ نہ ہو سکتا تھا اور دشمن کے تین گروہ تھے ، جو اپنے اپنے کمانڈروں کے ماتحت لاتے ۔ بھرا کیا چو تھا گروہ بھی مدینہ منورہ میں موجود تھا لیعنی مبودیوں کا قبیلہ بوقریفہ ہے ۔ بھرا کیا ہے جو تھا گروہ بھی مدینہ منورہ اور حضور پاک کے بنو تریف میں شرکیہ ہو سکتا تھا اور الیبا یعد میں ہوا بھی ۔ یہی نہیں بلکہ مدینہ منورہ اور حضور پاک کے سیکر میں کچو منافقین بھی موجود تھے ، جو مدینہ منورہ کے اندررہ کر اپنے بال بچوں کی وجہ سے حضور پاک کے لشکر میں شامل رہے اگر جنگ باہررہ کر لڑی جاتی تو ان لوگوں کی جنگ میں شمولیت کا کچہ بھروسہ نہ تھا – اب یہ تو ناممکن تھا کہ تمام دشمن ایک جگہ سے حمد کرتا ۔ حمد بھی الگ الگ گروہوں نے کرنا تھا اور ان کی سمتیں بھی مختلف ہو تیں تو حضور پاک کو بھی گروہوں میں تقسیم کرنا پڑتا اور ہر گروہ کے ساتھ آپ موجود ہو کر جنگ کی نبض شامی بھی نہ کر سکتے تھے ۔ کہ کس جگہ جنگ کیا بہتر میں نہ آتی ۔ اور آپ کی معتشر طاقت دشمن کا مقابلہ نہ کر سکتی ۔ حضور پاک اور مسلمانوں کا فائدہ اس میں تھا کہ بھان متی کہنا ہو تیں من خورہ و کہنا کہ دی کہنا گر کہ بھی اس کرنے اور حضور پاک اندر کی مرضی کے مطابق بیاتی میں مقالہ بھان متی کہنا تھیں جنگوں میں حضور پاک مقرک بھی دے ۔ اور طاقت کو بھی متشر نہ کیا۔ بلکہ اپنی مغی میں رکھا ۔ بہتر ہی ہمارے لئے بڑا سبق ہے اور اصل بات تو یہ ہے کہ آپ آئندہ دونیا کے فیج کرنے والوں کی مشتشر نہ کیا۔ بلکہ اپنی مغی میں رکھا دی ہی ہمارے نے سب بچھ صاصل کر سکتے تھے۔

خندق کی تیاری جنانچہ وشمن کی متوقع آمد ہے تھوڑاء صد پہلے خندق تیار ہو گھی تھی۔ زمین پرآپ نے اپنے وست مبارک سے اس کی حدود کی نشاند ہی فرمائی اور یہ فیصلہ ہوا کہ خندق تقریبا پانچ گز گہری اور تقریب اتنی ہی یااس سے کچھ زیادہ چوڑی ہوگی ۔ دس دس صحابہ کی ٹولیاں بنائی گئیں اور ہر گروہ کو تقریباً وس گز لمبی خندق کھودنی ہوتی تھی ۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خندق کی لمبائی تقریباً تین ہزار گز ہوگی کیونکہ تین ہزار حضور پاک کے رفقا، نے اس انو کھے منصوبے پر بیس دن کام کیا۔ کچھ صاحبان کے حساب سے خندق نوہزار گز لمبی تھی اور چھ دن میں تیار ہوئی ۔ اگر مدینہ منورہ کا سار مغربی حصہ شامل کیا جائے تو خندق کی اتن لمبائی ہو سکتی تھی، لیکن یہ کام چھ دن میں نہیں ہو سکتا۔ وقت ضرور زیارہ خرج ہوا ہوگا۔ سارا کام نہایت رازداری سے کیا گیا کہ دشمنوں کو اس کی خبر نہ ہو اور عام دنیاوی فوجوں میں جو مثال مشہور ہے کہ " پسینیہ بہاؤخون ، پچاؤ" وہ مثل یہاں بھی

نقشه وہم



پوری ہورہی تھی سے ہیں دن کا لگا تار کام دنیا میں تخت کوشی کی ایک عظیم مثال ہے۔ حضور پاک بنفس نفیس کام میں شرکت فرماتے تھے اور اس دور ان آپ نے صحابہ کرام کو دین حق کی کچہ جھلکیاں بھی دکھائیں جن کا بیان دلچی سے خالی نہ ہوگا۔ دین حق کی جھلکیاں سید نا عبدالند بن رواحہ کی ایک چھوٹی بھانجی پر حضور پاک کی ایک دن نظر پڑگئی ، جو کچھ کھجوریں اٹھائے خندت کے علاقے میں آئی۔ حضور پاک نے بیار سے پوچھا کہ "بیٹی کیااٹھائے ہوئے ہو " بچی بولی" حضور کھجوریں ہیں امی نے دی ہیں کہ ابو اور ماموں جان کو دوبہر کے کھانے کے لیے دے آؤں "حضور پاک نے فرمایا" مجھے نہیں دیتی " یہ سن کر بچی حضور پاک کی طرف بڑھی ۔ سرکار دوعالم نے چادر بچا دی اور بچی نے اس پر کھجوریں ڈالنا شروع کر دیں ۔ رحمتہ للعلمین کو یہ نظارہ اتنا پہند آیا کہ رحمت ہی رحمت ہو گئی۔ حضور پاک نے آواز دی ۔ "آؤ مسلمانو! کھجوریں نوش فرماؤ۔ صحابہ آتے جاتے تھے اور کھجوریں کھاڑے نے تھے اور کھوریں کھاڑے نے تھے لیکن وہ ختم ہونے میں نہ آتی تھیں۔

حضور پاک نے جب ہمیں اس طرح عاجزہ یکھا، تو آپ کی رحمت جوش میں آئی ۔ پانی کا ایک گلاس منگوا یا اور اس پر کچھ پڑھکر پتھ پر حضور پاک نے جب ہمیں اس طرح عاجزہ یکھا، تو آپ کی رحمت جوش میں آئی ۔ پانی کا ایک گلاس منگوا یا اور اس پر کچھ پڑھکر پتھ پر چند چھینٹے کھینٹے کھینٹے ۔ وہ پتھر بھس ہو گیا۔ انہی صاحب ہے ایک اور روایت ہے کہ ان کی ایک چھوٹی می بکری تھی ۔ خیال آگیا کیوں نہ کچھ جو کی روٹی رکا کر ایک شام حضور کیا کو گھر میں دعوت دیں ، تاکہ ہمارے لیے باعث برکت ہو ۔ بکری کو ذرع کیا اور بیوی لو کہہ آئے ، کہ آج رات سرکار دوعالم کی دعوت کریں گے ۔ شام کو جب کام ختم ہوا، تو حضور کو عرض کی کہ ہمارے گھر طعام کے لیے تشریف لے چلیں ۔ آپ نے جتنے صاحبان وہاں موجو دیتھ سب کو وعوت دے دی ۔ اس کے بعد آپ بحتاب جابڑے گھر آئے جو کچھ حیار تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آپ نے اس پر کچھ پڑھا اور پھر سب مہمان صحابہ کر ام وعوت میں شریک ہو گئے اور کھا تا تناول فرماتے دے لیکن کھاناتی کا اس طرح باقی تھا۔

حضرت سلمان فارس کے روایت ہے کہ ایک پتھر کو تو ڑنے میں انہیں کچھ دقت ہو رہی تھی۔ حضور پاک نزدیک ہی تھے وہاں تشریف لے آئے تو پتھر تو ڑنے والا دوان مجھ سے لے ایااور اس پرچوٹ ماری تو روشنی ہی روشنی ہو گئے۔ پھر دوسری اور تنمیسری دفعہ السے ہی ہوا تو میں نے عرض کی "یارسول الندیہ روشنی کمیسی تھی 'آپ نے فرمایا "پہلی روشنی میں ان کو ملک یمن عطا ہوا۔ دوسری میں شام اور اس سے مغرب اور تنمیسری میں مشرق ۔

ان جھلکیوں کے ذریعہ سے یہ باور کرایا جارہا ہے۔ کہ آپ نے اپنے غلاموں کو عین اس وقت ان کے شاندار مستقبل سے آگاہ کیا۔ جب عرب کی متحدہ کمانڈ باطل کی شکل میں عق کو مٹانے کیلئے رواں دواں ہونے والی تھی۔ یہ تھی سرکار دوعالم کی اپنوں پر شفقت اور جمال کی جھلکیاں۔ حضرت عثمان کی خلافت میں جب فتوحات میں بہت زیادہ عروج ہوا۔ تو جناب ابو ہریرہ فرما یا کرتے تھے " بخداجو ملک اب فتح ہور ہے ہیں ان کی کنجیاں ہمارے آقا کر مصطف کو پہلے سے عطاہو چکی تھیں "۔ پیسیٹ پر پہتھر ہمارے ہاں ایک روایت ہے اور کہانی بڑی ما ہے کہ ایک صحابی ہموک سے بے تاب تھے اور انہوں نے لینے پیسیٹ پر پہتھر ہمارے ہاں ایک روایت ہے اور کہانی بڑی ما ہے کہ ایک صحابی ہموک سے بے تاب تھے اور انہوں نے لینے

پیٹی پر چھر باند ھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپن حالت حضور کو بہائی۔ تو حضور پاک نے ان صحابی کو اپنا پہیٹ و کھایا۔ کہ انہوں نے پیٹ پر دو پھر باند ھے ہوئے ہیں۔ اب جو لوگ اس کہانی کے راوی ہیں یا جنہوں نے اس روایت پر لیقین کر لیا، وہ اپن طرف سے حضور پاک کی شان کو سمجھ سکا ہے تو مجھے اس روایت پر کئی وجو ہات سے حضور پاک کی شان کو سمجھ سکا ہے تو مجھے اس روایت پر کئی وجو ہات سے شک ہے۔ اول اگر کوئی صاحب، ہمارے آقا کو اپنی تکلیف بہتا تا تو رحمۃ للعالمین جائے اس کے کہ اس کی تکلیف کو وور فرماتے اس کو اپنی تکلیف سے کسے آگاہ کرتے ۔ دوم اگر خندق کھودتے وقت مدینے مؤرہ میں اناج کی اتنی زیادہ کی تھی۔ تو آگ ون کسے کائے یا محاصرہ کے دوران کیا کھاتے پیتے رہے۔ علاوہ ازیں ابن اسحق، یا ابن سعد میں سے کسی مورخ نے اناج کی کی یا ون کسے کائے یا محاصرہ کے دوران کیا کھاتے پیتے رہے۔ علاوہ ازیں ابن اسحق، یا ابن سعد میں سے کسی مورخ نے اناج کی کمی یا فاقوں کاذکر نہیں کیا۔ سیکن حرائگی ہے کہ انہیں جناب جاتر بن عبد اندگی ایک روایت ہے جو بخاری شریف اور ابن اسحق دونوں میں موجو دہے۔ اور دہ یہ ہے کہ ہم جبز مین کھود رہے تھے تو اتفاقاً ایک سخت زمین نکل آئی ۔ حضور پاک سے جا کر عرض کی تو آپ میں موجو دہے۔ اور دہ یہ ہوئے دہتا ہوں "جنانچ حضور پاک کیل پڑے اور آپ کے پیٹ پر پھر بند ھے ہوئے تھے۔ تین دن تک ہم بھوکے پیاہے ہی رہے۔ بہر حال حضور پاک نے زمین پر کدال ماری ، تو کدال مارتے ہی وہ زمین نرم ہو گئ "۔

اقبال اکس کے عشق کا یہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا ۔ عشی کو دوام ہے (اقبال ) حصنور یاک کی جنگی مجویز ہمارے مورضین حضور پاک کی جویز، اور نفری کی بانٹ کا بالکل دصندلا سانعا کہ پیش کرتے ہیں۔

شاید وجہ یہی ہے کہ بہت زیادہ پوشیدگی تھی یا دفاعی طرز پر" پردہ "تھا۔ اور تجویز کے کئی پہلو عام لوگوں سے پوشیدہ ہی رہے۔ اور پوری تجویز، ان صحابہ کرامؓ کو معلوم تھی، جو کسی دستے کے سربراہ تھے۔ دفاع میں اکثراب بھی الیما ہی کیا جاتا ہے بہرحال کچے پہلو، بعد کے واقعات سے واضح ہیں۔ عور تیں اور یچ شہر کے اندر پہند تھوظ قلعوں یا قلعہ بنا مکانوں میں چلے گئے ۔ عام صف بندی سلہ کی پہاڑی کو پشت پر رکھ کرکی گئے۔ بنو قریظہ کی غداری کا ڈرتھا۔ اس لئے حضرت سلمہ بن اسلم دو سو آدمیوں کے ساتھ متعین کیے گئے کہ ادھر سے حملہ نہ ہونے پائے ۔ البتہ کچے صاحبان کو مختلف مقابات پر دیکھ بھال کے لیے بھی مقرر کیا گیا، بلکہ آپس میں را لطبے اور مدینہ منورہ کا باقی احوال سے باخبر رہنے کے لیے اندر ہی اندر پہرے دار اور گشتی دستے رات کو بھی چو کئے رہ کر مدینہ منورہ کا چاس ورڈ PASSWORD بھی استعمال ہو تا تھا اور جنگ کے دوران ایک پاس ورڈ "حمیم لاینتھرون " نے آپس میں مسلمانوں کو ایک جھرپ سے بچالیا، گو چند آدمی زخی ضرور ہوئے۔

ہماری موجودہ تاریخوں کا یہ افسوسناک پہلو ہے کہ اسلام کے فن سپاہ گری ، فوجی حکمت عملی اور بھگی تدبیرات کا تجزیہ تو بڑی بات ہے ، بھگ میں اپنائے گئے طریق کار کی وضاحت بھی نہیں کی گئی اور پھلے دوسو سالوں سے تو ہمارے مورخوں نے تاریخ اسلام کو الف لیلی کی کہا نیاں بنا دیا ہے ۔ فوجی کہا نیوں کا صرف معجزہ والا پہلو بیان کیا جاتا ہے اور اس طرح عسکریت جو دین اسلام کی روح تھی وہ اسلام سے نگلتی جا رہی ہے اور اسلام دین کی بجائے مذہب بن رہا ہے ۔ بینی صرف بے جان فلسفہ باتی رہ جاتا ہے سکہ یہ ایمان وعقیدہ ہر کسی کا اپنا ذاتی معاملہ ہے اور مغربی باطل فلسفے ہمیں اس راہ پرلگاتے ہیں ۔ اس لیے یہ ضرورت محسوس کی جاری ہے ، کہ اسلام کی اس اجتماعی روح کو پرانی تاریخوں کی کتابوں میں ملاش کیا جائے ۔

نی بحلی کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں پرانی بجلیوں ہے بھی ہے جن کی آستین خالی (اقبال)

اندازے بہرحال اس عاجز نے حکمت عملی کی تو کچھ وضاحت کر دی ہے ۔ لیکن تدبیرات پرمواد نہیں ہے ۔ اندازہ لگایا جاسکتا

ہے کہ فوج کو دستوں میں با شاہوگا۔ اور ہر دستے کیلئے احکام واضح کئے ہوں گے ۔ ضرورت کے مطابق نیزہ بردار، تلوار بردار، اور تیر

اندازوں کو الگ الگ جگہوں پر تعین کیا ہوگا۔ مورضین، دشمن پر چھر برسانے کا ذکر کرتے ہیں ۔ تو چند منجیقیں کسی آؤ کے پیچھے

تدشمن کے متوقع پیش قدمی والے راستوں پر بالواسطہ پھر برساستی ہوں گی، جس کو آجکل کی فوجی زبان میں Indirect

متر شمن کے متوقع پیش قدمی والے راستوں پر بالواسطہ پھر برساستی ہوں گی، جس کو آجکل کی فوجی زبان میں مفاور پر

فائل کے بیں ۔ جس عظیم ہستی نے خندتی کھود کر زمین کا الیسا چناؤ مدنظر رکھا، کہ جنگ خندتی کو ایک مثالی دفاع کے طور پر

مسکری تاریخ میں بہت اعلی وارفع مقام حاصل ہے ، ان کی تدبیرات اور تجاویز بھی اپنی نظیر ندر کھتی ہوں گی۔ اور اس سلسلے میں

مزید مطالعہ کی ضرورت ہے ۔ شاید سلطنت عثمانیہ کے مدینہ منورہ کے آخری گور نر جناب فخری پاشاکی یاداشتوں میں الیسا مواد

موجو دہو، کہ انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں مدینہ منورہ کادفاع جنگ خندتی کے طور طریقوں پر کیا۔

و شمن کی مجویز اور جائزہ اہل مکہ اپنے علیوں کے ساتھ ابو سفیان کی کمانڈ میں تھے۔عکر مہ بن ابوجہل، عمرو بن عاص، ضرار بن خطاب فہری، جبیرہ، نوفل اور عمرو بن عبد وغیرہ لشکر میں شامل تھے ۔خالد بن ولید کی شمولیت پر اختلاف ہے۔قریش مکہ کے ہمراہ تین سو گھوڑے اور پندرہ سو اونٹ تھے۔ حلیفوں سمیت ان کی تعداد چار ہزار بتائی جاتی ہے۔ مکہ مکر مہ سے چلنے کے بعد مرانطہران کے مقام پرسات سونفری کے ساتھ بنوسلیم بھی قریش کے ساتھ مل گئے۔ان کی سرداری سفیان بن عبدشمس کے پاس تھی۔جس کے جینے ابولاعورٌ بعد میں مسلمان ہوگئے اور صحانی ہیں۔

بنو غطفان کی سرداری ان کے چھوٹے قبیلہ کاسردار عینیہ بن حصن کر رہاتھا، جس کا ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے۔ ان کے پاس ایک ہزار او نٹ تھے۔ لیکن نفری نہیں بتائی گئ جو کم از کم دوہزار تو ہوگی۔ بنواسد، بنو غطفان کے حلیف کے طور پر آئے۔ ان کاسردار طلحیہ بن خویلد تھا۔ لیکن نفری نہیں بتائی۔ طلحیہ کا ذکر بھی تیر ھویں باب میں ہو چکا ہے۔ خیبر کے یہودی یعنی بنو نفسیر ان کاسردار طلحیہ بن خویلد تھا۔ لیکن نفری نہیں بتائی۔ طلحیہ کا ذکر بھی تیر ھویں باب میں ہو چکا ہے۔ خیبر کے یہودی یعنی بنو نفسیر آگے آتی ہے۔ کی ان خطب کی کمانڈ میں آئے اور آگے کنامہ کی سرداری میں مدینہ منورہ کے بنو قریظہ کو بھی سابھ طالیا، جسکی تفصیل آگے آتی ہے۔

یہ تھے تین بڑے گروہ بینی کفار مکہ ، بنو غطفان اور یہودی ۔اوران کے علیوں کا ذکر کر دیا گیا ہے ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنوا نج اور بنو مرہ بھی دشمنوں کے ساتھ تھے ۔لیکن اس سلسلہ میں اختلاف ہے ۔ ممکن ہے کچھ لوگ کفار کے ساتھ ہوں ۔ ولیے بنوا تیج دل اور بنو مرہ بھی دشمنوں کے ساتھ تھے ۔تعداد کے بارے میں گزارش ہو چگی ہے کہ چھ بیس ہزار تک بھی بتائی گئی ہے لیکن بنوا تیج دل اور سفیان تینوں فوجوں کا سپ سالار اعلی ابن سعد کا دس ہزار کی تعداد کا جائزہ زیادہ صحیح محلوم ہو تا ہے ۔بعض روایتوں میں ہے کہ ابوسفیان تینوں فوجوں کا سپ سالار اعلی بھی تھا ۔لیکن واقعات اس کے شوت میں نہیں جاتے ۔کہ آگے جائزہ آتا ہے کہ تینوں گروہوں کے پیچ کوئی شبت قدر مشترک یہ بھی اس سلسلہ میں بھی مورضین خاموش ہیں ۔ہاں البتہ اس زمانے بعنی انہیویں ۔ بعیویں صدی کے ایک بڑے عالم اور بڑے مورخ صاحب جن کی سیرت کی کتاب کو بہت او نچا تبھی جاتا ہے ، وہ تین گروہوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی طرف بڑے عالم اور بڑے مورخ صاحب جن کی سیرت کی کتاب کو بہت او نچا تبھی جاتا ہے ، وہ تین گروہوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی طرف سے یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ تین گروہ مد سنے منورہ کے تین اطراف سے محملہ آور ہوگئے ۔ان صاحب نے نہ کبھی محملہ دیکھا نہ محملہ کو سے یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ تین گروہ مد سنے منورہ کے تین اطراف سے محملہ آور ہوگئے ۔ان صاحب نے نہ کبھی محملہ دیکھا نہ محملہ کو بہت کے لیے فوجی ذہن رکھتے تھے ۔اور علامہ اقبال ایسی باتوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں

بے چارے کے حق میں ہے یہی سب ہے بڑا ظلم برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شیر بہر حال واقعات سے بتہ چلتا ہے کہ دشمن کی تجویزاس کی طاقت ہی تھی۔ معلوم ہو تا ہے کہ بنی غطفان اور یہوو، یعنی خیبر کے یہودی اہل قریش کے نشکر کے ساتھ وہاں آکر مل بھی تھے جہاں کفار قریش کے نشکر نے جنگ احد کے وقت آخری کیمپ کیا تھا اور اب مد سنے منورہ پر چرمحائی کی تجویزیں بن رہی تھیں ۔ ساتھ ہی یہودی سردار حی نے بنو قریظہ کو بھی ساتھ ملانے کے لیے بھاگ دور شروع کر دی ۔ شروع شروع میں تو اسکو کامیابی نہ ہوئی ۔ لیکن بعد میں وہ کامیاب ہو گیا ۔ مسلمان بھی با خبر تھے ۔ پہنا نی حضور پاک نے انصار کے چیدہ سرداروں سعد بن معافر، عبداللہ بن رواحہ اور سعد بن عبادہ وغیرہ کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا۔ لیکن حضور پاک نے انصار کے چیدہ سرداروں سعد بن معافر، عبداللہ بن رواحہ اور سعد بن عبادہ وغیرہ کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا۔ لیکن قباں تیور ہی بدلے ہوئے کے لیے بالکل تیار تھے۔ دہاں تیور ہی بدلے ہوئے کے بالکل تیار تھے۔ شبصرہ معلوم ہو تا ہے کہ تجویز کچھ اس قسم کی تھی کہ پہل کاری قریش ہی نے کرنی تھی ۔ اب حضور پاک نے خندق کی حفاظت میں مطرح سے کر رکھی تھی کہ دشمن آخری وقت تک اس انو کھ طرز عمل کو یہ سمجھ سکا۔ معلوم ہو تا ہے کہ خندق کے علاقے میں اس طرح سے کر رکھی تھی کہ دشمن آخری وقت تک اس انو کھ طرز عمل کو یہ سمجھ سکا۔ معلوم ہو تا ہے کہ خندق کے علاقے میں اس طرح سے کر رکھی تھی کہ دشمن آخری وقت تک اس انو کھ طرز عمل کو یہ سمجھ سکا۔ معلوم ہو تا ہے کہ خندق کے علاقے میں

تخت ہمرہ تھا۔ کہ مدینہ منورہ کے بہودی بھی یاخو دآگاہ نہ تھے، یادشن کو آگاہ نہ کرسکے ۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ دشمن کو اس سے شاید اس لئے بھی آگاہ نہ کرسکے کہ ان کاارادہ غیر جا نبدار رہنے کا تھا۔ لیکن باطل کے متام طرز عملوں میں ہمارے لئے بہت اسباق ہیں ۔ ظاہر ہے کہ باطل کے سامنے بھی کچھ مقاصد تھے ۔ لیکن جس خاص مقصد کے تحت وہ متحد ہوئے تھے ۔ وہ شبت مقصد نہ تھا بلکہ منٹی قسم کا مقصد تھا۔ یعنی مسلمانوں کو ختم کرنا ۔ آگے کیا ہوگا، وہ خود نہ جانتے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ متام عرب قبائل اور گروہوں کو متحد ہونے میں پانچ سال لگ گئے ۔ اسی وجہ سے بحثگ لانے کی خود نہ جانتے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ متام عرب قبائل اور گروہوں کو متحد ہونے میں پانچ سال لگ گئے ۔ اسی وجہ سے بحثگ لانے کی وہ کو د نہ جانتے تھے ۔ ان کے مقابلہ میں گو مسلمان منٹی بحر تھے لیکن ان میں مرکزیت تھی اور ان میں وحدت تھی ۔ ان کا مقابلہ ایک اند ، ایک رسول ، اور ایک کتاب تھی ۔ اور وہ ایک قوم تھے کہ حضور پاک نے کارواں حق کو امت واحدہ کے طور پر صراط سنتھیم پر رواں دواں کر دیا تھا۔ تو انکے پاس لڑائی کی ایک تجویز تھی اور تیاری مکمل تھی ۔ اب بھان متی کا کنبہ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا ۔ لیکن آج ہم خوداس وحدت کو مجمول چکے ہیں ۔

آہ اس راز سے واقف نہ ملا نہ فقیہہ ۔ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام (اقبالؒ) جنگ کی کارروائی اس جنگ کی کارروائی بالکل معمولی ہے ۔ حضور پاک کے سلمنے ایک مقصد تھا ، کہ دشمن بے نیل ومرام والیں چلاجائے ۔ اس کے لیے آپ تیاری کر چکے تھے ۔ اور عمل آپ کو نظر آرہا تھا۔ بہرحال جسیا کہ نقشہ وہم پر قریش کی یلخار کا راستہ و کھایا گیا ہے ۔ اس طرف سے کھار نے مد سنیہ منورہ پر یلخار کی ۔ اور آگے جس اہم زمین کا ذکر ہم کر چکے ہیں وہاں مسلمان تیار پیٹھے تھے اور کھار جب خندق کے نزدیک بہنچ تو پتھروں کی بارش ان کے سروں پر برسنے گلی ۔ لین وہ بڑھتے آئے ۔ مسلمان تیار پیٹھے تھے اور کھار جب خندق کے نزدیک بہنچ تو پتھروں نے اپنے اور مسلمانوں کے در میان ایک بہت بڑی رکاوٹ و میکھی ۔ موجو وہ جنگ میں بھی ہر رکاوٹ کو فائر سے COVER کیاجا تا ہے ۔ کوئی رکاوٹ کسی طرح سے رکاوٹ کاکام زیادہ دیر تک نہیں کر سکتی جب تک کہ اس رکاوٹ کے ان کو برباد کیا جاتا ہے ۔ کوئی رکاوٹ البتہ وشمن کی تیزی کو ختم کر دیتی ہے اس کے طرز جنگ میں خلل ڈالتی ہے ۔ اس کی فار میشن ٹوٹ جاتھ ہے اور وشمن کے جوانوں پر آسانی سے فائر کر کے ان کو برباد کیا جاتا ہے ۔ اور جوانوں پر آسانی سے فائر کر کے ان کو برباد کیا جاتا ہے ۔ اور جنگ میں جنگ میں بھی رکاوٹ کی فراوٹ کی صحیح استعمال فوجی فن کا ایک بہت بڑا مضمون ہے ۔

روایت ہے کہ جہلے دن دشمن نے رکاوٹ کو پار کرنے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ۔ کی طریق کار اختیار کیے ۔ کی صلاح مشور سے ہوئے اسلین دشمن کی ہم تجویزاور ہم عمل خندق کی پرلی طرف ختم ہوجاتا تھا سے جنانچہ دشمن نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے اور راستے تلاش کئے سجاسوسی ذرائع استعمال کئے کہ مدینہ منورہ کے اندر مسلمان کس طرح اور کس جگہ پوزیشن لیے ہوئے ہیں اور الیے بہودی وہاں تک بہتے بھی گیا جہاں بچے اور عور تیں پناہ لیے ہوئے تھیں اور حضور پاک کی مجوبھی اور جتاب زیر گی والدہ جتاب صفیۃ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ جس میں ہماری عور توں کے لئے بھی سبق ہے۔ بہرحال مدینہ کا اندرونی دفاع اس طرح "پردہ" میں تھا، کہ دشمن اس سلسلہ میں کوئی کھوج لگائے میں ناکام رہا ۔ اور یہی وجہ ہے کہ مور خین طرز دفاع پر روشنی نہ

ڈال سکے ۔ دفاع کو "پردہ" میں رکھنا آجکل کی بتگوں میں بھی ہر سطح پرایک ضروری عمل ہے لیکن الیما دفاع جب کسی نہریا دریا کے کنارے ہو تو "پردہ" کے طریق کار مشکل ہو جاتے ہیں ۔ تو الیے حالات میں مشہور جگہ کے آگے متحرک جارحانہ کارروائیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اصول یہ ہے کہ دشمن کو اپنا دروازہ کھٹکھٹانے کی کبھی اجازت نہ دی جائے اور یہی سبق آج سے چو دہ سو سال پہلے ہمیں ہمارے آقا سکھلا گئے ۔

کفار کی آخری کو نشش پجتانچہ جب اہل کفار کو مدینہ منورہ کی اطراف میں کوئی ایسی جگہ نظریۃ آئی ، کہ جہاں سے وہ اس دفاع لائن یا دفاع میں شگاف پیدا کر سکیں ، تو ہاری ہاری ، ہرروزا کی جنرل کو مقرر کیا جاتا ، کہ وہ چیدہ فوج کے ساتھ کسی طرح خندق کو کسی جگہ سے پار کرے اور خندق کے پاروہ کچھ دیر کے لئے قبضہ کر سکیں ۔ جس کو آج کل کی موجو وہ زبان میں Bridge خندق کو پار نہ کر سکا ۔ Head ۔ بنا نا کہتے ہیں ۔ اب دفاع اتنا مصبوط تھا، کہ ہر جنرل نے منہ کی کھائی اور کوئی ایک آومی بھی خندق کو پار نہ کر سکا ۔ آخر بڑی کو شش کے بعد ایک ون چند مواروں کو لے کر عکر مہ بن ابو جہل نے خندق کے کچھ صد کو پار کر لیا لیکن وہ بری طرح زخی ہوا۔ اور بڑی مشکل سے جان بچا کہ واپس بھاگا۔ اس کے ساتھ ہی قریش کا مشہور پہلوان عمر بن عبدو بھی خندق کو پار کر گیا۔ زخی ہوا۔ اور بڑی مشکل سے جان بچا کہ واپس بھاگا۔ اس کے ساتھ ہی قریش کا مشہور پہلوان عمر بن عبدو بھی خندق کو پار کر گیا۔ وہ جنگ بدر میں زخی ہوا۔ اور بخنگ احد میں شرکت نہ کر ساتھ اس نے اپن جنگی خواہش پوری کرنے کے لیے مبارزت طلب کی ۔ جناب علی نے کس طرح اس کاکام ہمام کیا یہ کہائی ہر مسلمان کو معلوم ہے ۔ باقی جب بھاگ رہے تھے تو حصرت عمراور وہ منا کی ۔ جناب علی نے کس طرح اس کاکام ہمام کیا یہ کہائی ہر مسلمان کو معلوم ہے ۔ باقی جب بھاگ رہے تھے تو حصرت عمراور وہ منا کی ۔ جناب علی نے کس طرح اس کاکام ہمام کیا یہ کہائی ہر مسلمان کو معلوم ہے ۔ باقی جب بھاگ رہے تھے تو حصرت عمراور کی معلوم ہے۔ باقی جب بھاگ رہوئے ۔

والمبیری اب محاصرین کی بتام امیدیں ختم ہورہی تھیں۔ محاصرہ جتناطول بکڑتا جاتا تھا۔ کفار کی پریشانی بڑھتی جاتی تھی۔ دس ہزاریااس سے زیادہ آدمیوں کی خوراک کا بندوبست کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ سردی کاموسم آرہا تھا۔ وہ لوگ باہر میدان میں پڑے تھے۔ وہ مدینہ منورہ کے اندر جھانک بھی نہ سے ۔ لیکن راتیں جاگ کر گزار نا پڑتی تھیں۔ کہ مسلمان اپن مرضی کی جگہ سے فکل کر کسی مقام پر شبخون مار کر واپس آسکتے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے اس وقت یہ کارروائی شروع نہ کی ۔ صرف کفار کے ول میں ڈر پیدا کتے ہوئے تھے۔

و شمن میں پھوٹ جناب نعیم بن مسعودا شجی نے حضور پاک کے اشار سے پر ڈلوائی ابن سعداورا بن اسحق دونوں کے مطابق جناب نعیم میں پھوٹ جناب نعیم بن مسعودا شجی نے حضور پاک کے اشار سے پر ڈلوائی ابن سعداورا بن اسحق دونوں کے مطابق جناب نعیم نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا۔اور ابو سفیان کو کہا کہ یہودی اپنے قلعوں میں چند گھوڑوں اور اونٹوں کو رکھنے کی اجازت ویں ۔ کہ رات کو یہ جانور سردی میں ٹھٹھرجاتے ہیں اور زیادہ خراب موسم آنے والا ہے ۔ادھریہودیوں کو کہا۔ کہ ابو سفیان اور قریش ج کی وجہ سے کسی وقت محاصرہ اٹھا سکتے ہیں وہ اپنے کچھ آدمی آپ کے پاس پر غمال کے طور پر چھوڑیں ۔ کہ اگر کفار قریش جلے گئے تو پہتے مسلمان مہاری تکا بوٹی کر دیں گے ۔دونوں ضرور تیں صحیح تھیں اور اتحادیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے محاہدے یا عمل مسلمان مہاری تکا بوٹی کر دیں گے ۔دونوں ضرور تیں صحیح تھیں اور اتحادیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے محاہدے یا عمل کرنے پڑتے ہیں ۔ لیکن یہاں خود عرضی زیادہ تھی ۔نہ یہودی کفار قریش کے جانور اپنے قلعوں میں رکھنے کو تیار تھے نہ کفار قریش

اپنے آدمی ہمودیوں کو یرغمال کے طور پر دینے کو تیار تھے ، تو بھان می کے کنبہ میں پھوٹ پڑگئی۔
المحرب الخدعة اللہ ہمارے کچے مبھرین خاص کر برگیڈیئر گلزار احمد اس کہائی کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ پھوٹ حضور پاک کی ڈلوائی ۔ ان کے لحاظ ہے یہ قدرتی امر تھا۔ برگیڈیئر کھا اس کی شب کی گئیائش نہیں کہ ان کے لحاظ ہے حضور پاک کی شان اتنی بلند ہے کہ وہ پھوٹ نہ ڈلواتے کہ یہ دھوکا تھا۔ یہ عاج برگیڈیئر گلزار کے اس رویہ کی تعریف کرتا ہے ۔ لیکن ساتھ گزارش شان اتنی بلند ہے کہ دہ پھوٹ نہ ڈلواتے کہ یہ دھوکا تھا۔ یہ عاج برگیڈیئر گلزار کے اس رویہ کی تعریف کرتا ہے ۔ لیکن ساتھ گزارش ہی محمور پاک کا فربان ہے ، الحرب الحد عقد نظافی ہے ۔ جسے سیواجی نے افضل خان کے ساتھ کیا۔ جتگ میں حکمتی چال ، واؤ ، یا بھی ہوٹ ذلوائر کیا جائے تھا۔ اس اور نہ ہی وعدہ خلافی ہے ۔ مقصد دشمن کو اس کے ارادوں میں ناکام کرنا ہوتا ہے ۔ ایسا دشمن کو اس کے ارادوں میں ناکام کرنا ہوتا ہے ۔ ایسا دشمن میں پھوٹ ڈلوائر کیا جائے تو یہ ڈپلو سیمی کے تحت آتا ہے ۔ اصل دشمن کو اس کے ارادوں میں ناکام کرنا ہوتا ہے ۔ ایسا وشمن نظر آتا ہے ۔ اصل بھی بھوٹ ڈلوائر کیا جائے کہ دہ صاصل کرنا ہوتا ہے ۔ لیکن دخا اور اور چھے ہتھیاروں سے نہ بلکہ فوجی حکمت عملی ، تدبیرات ، اور محصور بیاگ کی حکمت عملی ۔ اور محاصر بین بھرت ہیں کہ درایہ کے ۔ جبل سے کہ جبل کا لفظ استعمال کر سیکت ہیں ۔ کہ جبل سے بھی الاطان ہی فوجی حصور بیاگ کی حکمت عملی ۔ اور محاصر بین بھرتے ہیں کہ دراؤ ائی اور مجبت میں سب کچے جائز ہے ۔ اس سے اگر مسلمانوں نے کھار میں پھوٹ ڈلوائی ، تو یہ بالکل اسلامی فوجی حصور بیاں کو نہ تسلیم کرے ۔ تو یہ انکل ٹھیک نظر آتی ہے ۔ لیکن اگر حکمت معمولی بات ہے ۔

قرآن پاک کی سورہ احراب میں النہ تعالی کے نشکروں کے علاوہ سخت آندھی اور ہواگا بھی ذکر ہے ۔جو النہ تعالی نے کفار پر بھیجی اور جس کے اثرات سے کفار کھیے میدان میں سردی سے تصفر ہے تھے ۔قار مین! ذرااندازہ لگائیں کہ جو لوگ مدینہ منورہ کو تاخت و تاراج کرنے آئے تھے ۔دہ آخر اس طرح دن، رات کیے گزارتے ہتانچہ سب گروہ اب جتگ سے جی چرا رہے تھے ۔لیکن ابوسفیان ، اب کفار مکہ سے پردہ نہ رکھنا چاہتا تھا۔اس نے قریش کے سامنے آپس میں پھوٹ پڑنے اور موسم کی سنگی کا ذکر کر دیا ، کہ یہودی ان کے جانوروں کو اپنے قلعوں میں پناہ دینے کو تیار نہیں ۔ بلکہ النا یرغمال کے طور پر آدمی مانگ رہے ہیں ۔اب یہ آدمی کس قبیلے سے دینے جانے اور کن لوگوں کو قربانی کا بکر ابنا یا جاتا ہتانچہ ابوسفیان ، اونٹ پر سوار ہو کر یہود کو بتائے بخر اہل مکہ کو ساتھ لیتے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔مور ضین نے اس نظار ہے کی پوری تصویر کھینچی ہے کہ ابوسفیان نے اونٹ پر سوار ہو کر اعلان ساتھ لیتے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔مور ضین نے اس نظار ہے کی پوری تصویر کھینچی ہے کہ ابوسفیان نے اونٹ پر سوار ہو کر اعلان کہ اس موسم میں یہاں مضہر نا مشکل ہے ۔ہم جا رہے ہیں ۔اس دفعہ یہ بھی نہ کہا کہ پھر کہ آئیں گے یا مقابلہ کیسے رہا۔پس او شرح کے جل پڑے ۔یہ دیکھ کر بر آئیں گے یا مقابلہ کیسے رہا۔پس ہوئے اور دہ بھی چل پڑے ۔یہ دیکھ کر بو قطفان اکھ کھڑے ۔ وہی ذور کی ہوں خور کر میدان جنگ کو چھوڑنے لگ گے ۔تو وہ چند کون تھے ،وہ حی اور غور دی جس دیا تھ ملایا تھا۔جب باتی سب لوگ طبط گے تو جی اور بو قریظہ کے لوگ بھی وہاں سے اکھ کو خور دی خور دیا تھا کہ کو کھوڑنے لگ گے ۔تو وہ چند کون تھے وہنے وہی خور کی اور بو قریظہ کے لوگ بھی وہاں سے اکھ کو کھوڑ نے لگ کے تو وہ چند کون تھے وہی ہیں ہے دیکھ کر کہ آئیں کے لوگ بھی وہاں سے اکھ کو کھوڑ نے لگ گے ۔تو وہ چند کون تھے وہیں وہ تی وہیں کو تو جن وہیں کو کھوڑ کے بو قریظہ کے لوگ بھی وہاں سے اکھ کو کھوڑ کے دور کو تھوڑ کی بیا کہ کھر کو کھوڑ کے لیا کہ کھر کے اور کو قریظہ کے لوگ بھی وہاں سے اکھر کو کھوڑ کے کھوڑ کے لیا کہ کھر کے اس کے کو کھوڑ کے لگ کے دور کو کھوڑ کے لیا کہ کھر کے اس کو کھوڑ کے لیا کے کھوڑ کے لیا کہ کھور کے لیا کہ کو کھوڑ کے لیا کے کہ کھور کے لیا کہ کو کھوٹ کے کھور کے لیا کہ کو کھوڑ کے لیا کہ کھور کے لیا کہ کو کھوڑ کے

واپس اپنے قلعوں میں علے گئے ۔ کہ اب وہاں اکیلے بیٹھ کر کیا کرتے سید محاصرہ بیس سے بائیس دن تک رہا۔اور کفار کیلئے نتیجہ صفرتھا۔

تعاقب اور مخبری حضور پاک نے حضرت زیر کوالیہ دستے کے ساتھ روانہ کیا کہ دشمن کے بارے میں پوری تسلی کر کے انہوں نے کافی دور تک دشمن کے حالات کا مطالعہ کیا وہ اس طرح بھاگتے جا رہے تھے کہ حضرت زیبر کے سے ان کا تعاقب کر کے معلومات حاصل کرنے مشکل ہوگئے ۔ بہرحال حضور پاک کی جب ہر طرح سے تسلی ہوگئ کہ دشمن کے والی آنے کی امید نہ تھی تو پھر دفاعی لا بن سے آہستہ فوج کو آرام کرنے کی اجازت دے دی ۔ لوگ تھے ہوئے تھے ، اور جو فارغ ہو جاتا تھا وہ ہتھیار کھول دیتا تھا۔ لیکن حضور پاک نے ہمتھیار نہ کھول دیتا تھا۔ لیکن حضور پاک نے ہتھیار نہ کھولے ۔ جنگ ابھی ختم نہ ہوئی تھی ۔ یہ کہانی انگے باب میں پڑھیں۔
گول دیتا تھا۔ لیکن حضور پاک نے ہتھیار نہ کھولے ۔ جنگ ابھی ختم نہ ہوئی تھی ۔ یہ کہانی انگے باب میں پڑھیں۔
قرآن پاک ۔ احادیث مبار کہ ۔ اور جنگ احزاب قرآن پاک میں سورۃ احزاب کے علاوہ سورۃ نور اور سورۃ نسا میں بھی اس جنگ کے سلسلہ میں کچھ اشارے موجو دہیں ۔ علاوہ بخاری شریف میں تین احادیث مبار کہ ہیں ۔ ایک کاذکر ہو چکا ہے دوسری حدیث مبار کہ ہی اس جنگ ہو تھی تھی ۔ تعیری حدیث مبار کہ بھی انگے ہو تھی تھی ۔ تعیری حدیث مبار کہ کا خور کو یہ سے حالات کا جائزہ اور مطالعہ بھی ہو سکتا ہے کہ قریش کی حالت اب پتنی ہو تھی تھی ۔ تعیری حدیث مبار کہ کھی انگے باب میں بنوقریظہ کی کہانی کے ساتھ آ جائے گ

جہاں تک رجزیہ نظموں کا تعلق ہے، تو ایک خو د جناب علی نے اپنی اور عمر بن عبدو کی جنگ کے بارے میں لکھی ۔ کہ عمرو نے کسی مبارزت طلب کی وغیرہ ۔ علاوہ ایک نظم جناب حسان بن ثابت نے عکر مہ بن ابو جہل کے جان بچا کر بھا گئے پر لکھی ۔ اس پوری جنگ میں یہی وو کارروائیاں تھیں ، ان کو شعروں میں ڈھال دیا گیا۔ باقی صرف تیاری تھی ، جس کو حضور پاک نے جہادا کمرے نام سے موسوم کیا۔ یا کفار کی پریشانی تھی۔ کہ وہ اب ہارنے کی طرف آرہے تھے۔

جناب سلمان فارسی چوتھے باب میں حق کی تلاش والوں کے ذکر میں گزارش کی تھی، کہ جناب سلمان کا ذکر چو دھویں باب میں ہوگا۔ اب جناب سلمان کی مشاورت اور انکے نام ہے موسوم ایک مسجد کا ذکر ہو چکا ہے، تو بہتر ہے، ان کی مختفر کہانی کھو دی جائے ۔ آپ علاقہ فارس (موجو دہ ایران) میں پیدا ہوئے ۔ اور زرطشت کے مذہب پر تھے ۔ لین دل کو تسلی خہوتی تھی ۔ اس لئے گھر ہے بھاگ کر عیمائی راہبوں کی صحبت میں تقریباً دوسال گزار دیے ۔ کہ ایک کے بعد دوسر ہے کے پاس کی دفعہ گئے ۔ اس لئے گھرے بھاگ کر عیمائی راہبوں کی صحبت میں تقریباً دوسال گزار دیے ۔ کہ ایک کے بعد دوسر ہے کے پاس کی دفعہ گئے ۔ این حق کی تلاش میں جینے سفرآپ نے کئے ۔ جینے شہروں یالوگوں کے پاس آپ گئے ، اور جینا وقت اس سلسلہ میں آپ نے خرچ کیا ، اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ ابن اسحق میں پوری کہانی پڑھنے ہے تعلق رکھتی ہے ۔ آخر خبر ملی کہ یہ حق مجوروں والی زمین میں طے گا۔ کہ نبی برحق کے مبعوث ہونے کا وقت آگیا تھا۔ کہ وہ یثرب میں بجرت کریں گے اور بدن پر نبوت کی مہر ہوگی ۔ صدقہ نہ قبول کریں گے صف بدیہ قبول کریں گے ۔ غلامیوں ہے چھٹکارا قبول کریں گے صف بدیہ قبول کریں گے ۔ غلامی کی حالت میں بیڑت بہنچ اور ان نشانیوں کی مدد سے دنیاوی غلامیوں سے چھٹکارا عاصل ہو گیا ۔ اور حق کے غلامی مل گئی ۔ آپ نے بہت لمبی عمر پائی جو تقریباً تین سو سال بتائی جاتی ہے ۔ کہ حضرت عثمان کی عاصل ہو گیا ۔ اور حق کے غلامی مل گئی ۔ آپ نے بہت لمبی عمر پائی جو تقریباً تین سو سال بتائی جاتی ہے ۔ کہ حضرت عثمان کی

خلافت میں وفات پائی ۔خلفاء راشدین کے زمانے میں ایران کی فتوحات کے سلسلہ میں بنایاں فوجی اور سیاسی و معاشرتی خدمات انجام دیں ۔آپ موجو دہ عراق میں دریائے وجلہ کے کنارے قط العمارہ کے جنوب جس مقام پر دفن ہیں وہ بھی آپ کے نام سے موسوم ہو کر "سلمان پاک " کہلا تا ہے۔سبحان اللہ

اے شیخ بہت اچی کہتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروتی و سلمائی (اقبال) جونگ کے نتائج اور اسباق جس طرح قرآن پاک کو کسی معنوں میں بند نہیں کیا جا سکتا کہ ہر زمانے میں ان کے مطالب کھلتے آتے ہیں اس طرح حضور پاک کی جنگوں کے نتائج اور اسباق کو محدود نہیں کیا جا سکتا ۔ البتہ اکثر کاذکر ساتھ ہی ساتھ کرتے رہے ۔ اور چند آگے آتے ہیں ۔ اسلام کاکارواں ، زمان و مکان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے اس لیے جو نتائج اور اسباق ان جنگوں سے اب تک اشار ٹااخذ کے ہیں وہ حرف آخر نہیں ہیں ۔ ان نتائج اور اسباق کی وسعت زمانے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی ۔ جنگ میں نقصان بہت کم ہوا ۔ عظیم صحابی جناب سعد بن محاذجو انصار میں اسلام کے ستون مانے جاتے تھے زخموں کی تاب نہ لاکر شہید ہوئے ۔ دو تین اور صحابہ کی شہادت کا بھی ذکر ہے ۔ کفار کے نقصان کے بارے میں عمر بن عبدو کو چھوڑ کر باقی چار یا نے کی ہلاکت کا ذکر ہے ۔ نتائج البتہ وہی نگلے جو دنیا کے عظیم سپ سالار اور ہمارے آقائے ذہن میں تھے ۔ چند البتہ حسب ذیل پانچ کی ہلاکت کا ذکر ہے ۔ نتائج البتہ وہی نگلے جو دنیا کے عظیم سپ سالار اور ہمارے آقائے ذہن میں تھے ۔ چند البتہ حسب ذیل

۲۔ اسلام کی تو حید اور وحدت اور ایک مرکزی قیادت رنگ لائی اور جو مقصد ان کے سلمنے تھا پورا ہوا۔ کفار بے مقصد واپس لوٹے

سر۔اسلام میں جو متحرک جنگ کا سلسلہ شروع کیا گیاتھااس کے متحرک مدافعانہ پہلو کی یہ آخری جنگ ثابت ہوئی اور اب مسلمان مکمل طور پرحرکت میں آگئے یا جارعانہ کارروائیوں کے قابل ہو گئے۔

ہ۔ حضور پاک کی جنگی تد ہرات کے ارفع واعلی ہونے کیوجہ ہے اور مسلمانوں کے دل ایمان کے نور سے اور زیادہ منورہوگئے۔

۵۔ اس جنگ کے بعد مد سنے منورہ ایک بہت بڑے فوجی مستقر میں تبدیل ہو گیا۔ اور اس کا دفاع آسان ہو گیا کہ خندق کی وجہ سے دیکھ بھال آسان ہو گئی۔ اور تھوڑے آدمی بھی شہر کا دفاع آسانی ہے کر سکتے تھے۔ قار ئین آگے دیکھیں گے کہ حضور پاک بہت لمب عرصے کیلئے مد سنے منورہ سے باہررہ سکتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ حضور پاک کی دفات کے بعد جتاب صدیق اکر بنے حضور پاک کے حکم کے تعت جتاب اسامہ کے لشکر کو شام کی سرحد پر بھیج دیا اور باغیوں کے خلاف چند مجاہدین کی مدد سے نہ صرف مد سنے منورہ کا کامیابی سے دفاع کیا، بلکہ وشمن کو بھی بھی ڈیا۔ قارئین النہ کی تلوار کی مصنف جنرل آغام اکر م کے اس تاثر کو خیال میں بھی نہ کامیابی سے دفاع کیا، بلکہ وشمن کو بھی بھی گؤ دیا۔ قارئین النہ کی تلوار کی مصنف جنرل آغام اکر م کے اس تاثر کو خیال میں بھی نہ لائیں "کہ جناب صدیق نے اسیا حضور پاک کی فرما نہرواری کی وجہ سے کیا۔ وریہ حکمت عملی کے لحاظ سے یہ سب غلط تھا "۔ جنرل لائیں "کہ جناب صدیق نے اسیا حضور پاک کی فرما نہرواری کی وجہ سے کیا۔ وریہ حکمت عملی کے لحاظ سے یہ سب غلط تھا "۔ جنرل لائیں "کہ جناب صدیق نے اسیا حضور پاک کی فرما نبرواری کی وجہ سے کیا۔ وریہ حکمت عملی کے لحاظ سے یہ سب غلط تھا "۔ جنرل

اکرم بے چارہ حضور پاک کے شان کو نہیں سمجھا ۔ اسے کیا معلوم کہ حضور اگرم کے حکم کو مان لینا ہی بہت بڑی حکمت عملی ہو اور اس پر سب حکمت عملیاں قربان ۔ اور پھر جناب صدیق کی ہیہ حکمت عملی کا میاب رہی ، جس پر کئی مضامین لکھے جا سکتے ہیں کہ مدندہ مؤرہ کے دفاع کو ہمارے آقا رنگ ہی اور دے گئے ۔ جو صاحب اس سلسلہ میں مزید کی تلاش میں ہیں وہ اس عاجز کی کتاب خلفا ، راشدین حصہ اول سے استفادہ کریں ۔ اس جنگ میں ہمارے لیے متحد داسباق بھی ہیں چند حسب ذیل ہیں ۔ اس جنگ میں ہمارے لیے متحد داسباق بھی ہیں چند حسب ذیل ہیں ۔ اس جنگ کی حکمت عملی کسی واضح مقصد کو سلمنے رکھ کر بنائی جائے ۔

ب ۔ فوجی تدبیرات کا مقصد واضح ہو ناچلہ بیے اور ان کو قوم کی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہو ناچاہئیے نہ کہ جو مل گیااس کے حساب سے تد ہرات بنائیں ۔

ج ۔ جنگی تدبیرات کا نحصار الیے ذرائع پر ہوجو اپنے پاس موجو د ہوں نہ کہ کہیں سے کچھ ملنے کی امیدیا منفی اتحاد کے ذریعے کسی چیز کی آس امید لگائی جائے ۔ راز داری اور دفاع کے پر دہ کا بھی خیال رکھیں ۔

د - زمین کا مطابعہ اور زمین کا صحح استعمال ہماری گھٹی میں ہو ناچاہیے اور ہر زمین کا ٹکڑا ہمارے سلمنے بول اٹھے کہ وہ اس کام آسکتا ۔

ر ۔ ایک مرکز ، ایک وحدت اور طاقت کو اکٹھار کھنا تا کہ بروقت طاقت کو صحح طور پراستعمال کیا جائے ۔ بعنی طاقت کو متنز حساب کتاب سے کریں ۔

س -ایمان ، عقیدہ اور نظریہ حیات اسلام کے فن سپاہ گری کی بنیادیں ہیں اور سارے عسکری نظام کی عمارت ان بنیادوں پر ہو نا جلہیے۔

ں ۔ سب مسلمان الند کی فوج ہیں اور ہر مسلمان کو فن سپاہ گری کی شد بدہو ، تاکہ بوقت ضرورت وہ قو می دفاع میں حصہ لے سکیں ۔

ض ۔ حضور پاک کی شان کو سمجھیں ۔ گواب ہرآد می کو یہ سعادت نہیں کہ حضور پاک کا دیدار کرسکے ۔( بیعنی دیدار عام نہیں ہے ) میکن آپ کے بارے میں کچھ تصور ہی کر لینے سے دنیاوی معاطے حل ہونے میں دیر نہیں لگتی ۔

خوشاوہ وقت کہ یثرب مقام تھا اس کا خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا (اقبالؒ)

## يندرهوان باب

جنگ خندق سے صلح حدیدید کے در میانی وقفہ کی کارروائیاں

اہم سال ہمارے آجکل کے مورخ جنگ خندق کے بعد، صلح حدیبیہ کاہی ذکر کرتے ہیں اور کسی کتاب میں یہ مشکل سے ملے گا کہ اس ایک سال میں کیا ہو تا رہا۔اوریہ ایک سال اتنا اہم ہے کہ فوجی لحاظ سے پرانے زمانے میں کوئی الیبی مثال نہیں ملتی ۔ کہ کسی حاکم نے ایک سال کے عرصہ میں انسی فوجی مہمات کا بندوبست کیا ، حن میں کچھ مقاصد بھی حاصل کرنے تھے۔ وہ حربی مظاہرے بھی تھے اور جنگی مشقیں بھی تھیں ۔اور ان مہمات میں سے چار میں حضور پاک ازخو د بھی شریک ہوئے ۔اور ان میں ایک مہم دراصل ایک بہت بڑی بھی مشق بھی تھی۔اب اوسط کے لحاظ سے ہرماہ میں تقریباً دو مہمات یا فوجی کارروائیاں بنتی ہیں ۔اور موجو دہ زمانے میں بھی ،ایک بہترین فوج کے دستے سال میں چاریاً پانچ مرتبہ ہی باہر نگلتے ہیں ۔نقشہ یازہ ہم پران مہمات کی نشاند ہی ضرور کی گئی ہے۔لین یہ خاکہ ہے۔رخ کا تعین صحح ہے۔ورند ایک مہم کے دوران ، نشکر کئی جگہوں پر گیا جن سب کی نشاندی کرنے کیلئے بعض اکیلی مہم کیلئے ایک پورے نقشے کی ضرورت ہے۔علاوہ ازیں بعض مقامات بعنی خبیر، وادی القریٰ اور ذوقصہ کے علاقوں میں ایک سے زیادہ مہمات گئیں ۔اور بعض ایسے مقامات تھے، جہاں سے کئی مہمات گزریں ۔علاوہ ازیں کچھ مقامات جیسے خیبراور فدک وغیرہ ایک دوسرے کے نزدیک بھی تھے۔اور مختقراً گزارش ہے کہ اس سال کے عرصہ میں مدینیہ منورہ اور اس کے گرد و نواح کے ڈیڑھ دوسو میل کے علاقے کو مسلمان اس طرح استعمال کر رہے تھے ۔ جیسے یہ ان کی اپنی ہاکی یا فٹ بال گراؤنڈ ہو ۔اور وہ اس میدان میں بے خطر پڑ کو ڈی کھیل رہے ہوں ۔ یاساراسال جہادا کبر بعنی جنگ کی تیاری میں گزر گیا اور ساتھ ساتھ جہاد اصغر بھی کرتے رہے ۔ حضور پاک نے حکمت عملی میں واضح تبدیلی لائی ، کہ مسلمانوں کے نشکر ایک سبیہ پلائی دیوار بن گئے ۔اور آگے قارئین دیکھیں گے ، کہ بغیرزیادہ لڑائی یا نقصان کے سارا جزیرہ نما عرب ایک اسلامی سلطنت بن گیا۔ بہرحال ان مہمات کی کارروائی کے مختفر بیان کے بعد ، اختتا می تبھرہ خلاصہ میں دیں گے کہ مسلمانوں نے اس ایک سال میں کیا کچھ حاصل کیا اور ہمارے لئے اس میں کیا اسباق ہیں ۔اب مہمات کا ذکر آتا ہے۔

ا۔ بنو قرافطہ کا قلع قمع ( دی قعد پانچ ہجری ) یہ اسلام کی اکتیویں فوجی کارروائی ہے۔ بنو قرافطہ کی بغاوت کسی بیان کی محاج نہیں ہے۔ جتگ احراب سے والیس آگریہ لوگ قلعہ بند ہوگئے۔ خیبراور بنونفسر کاپرانالیڈر حییٰ بھی ان کے ساتھ تھا۔ جفور پاک نے حکم دیا کہ جو اوگ ہتھیار کھول حکے ہیں وہ دوبارہ بہن لیں اور حفظ ماتقدم کے طور پر حضرت علیٰ کو ایک دستہ کے ساتھ فوراً ہی بن قریظہ کی طرف پہلے بھیج دیا ، کہ اگر وہ کسی جائز صلح پر بچھوتہ کر لیں تو بحثگ نہ کی جائے ۔ لیکن یہودیوں نے الٹا گالیاں دیں اور ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان مدینہ منورہ میں قلعہ بند ہو کر اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ لینے قلعوں میں بہت عرصہ گزار سکتے ہیں ۔ اور جب سردی کاموسم ختم ہوگاتو ساراعرب ان کی مدد کو آجائے گا۔ مسلمانوں کامقصدیہ تھا کہ اس قتنہ کو جلد ختم کیا

جائے سجنانچہ تمام قلعوں کامحاصرہ کرلیا گیااور تمام رسد ورسانی کے راست مسدود کر دینے گئے سید محاصرہ تقریباً ایک ماہ تک جاری رہا اور اب مسلمان اس قابل تھے کہ ایک ایک قلعہ کو باری باری مسمار کرتے جائیں تو یہودیوں نے صلح کی درخواست کی ۔ ثالث حفزت سعدٌ بن معاذ مقرر ہوئے ۔ جن کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔آپ کسی زمانے میں یہودیوں کے حلیف رہ چکے تھے جس کا ذکر آٹھویں اور نویں باب میں ہو جکا ہے ۔ بہودیوں کے ساتھ ہر معاہدہ میں آپ نے ایک خاص حصہ ادا کیا تھا اور اس مشن میں بھی شر کی تھے جس نے جنگ احزاب کے شروع میں ہنو قریظہ کو بغاوت سے باز رہنے کی تلقین کی تھی۔اور پچھلے باب میں یہ ذکر بھی ہو حکا ہے ۔ جناب سعدٌ جنگ میں زخمی ہوئے تھے اور مسجد نبوی کے ایک خیمہ میں زیر علاج تھے ۔ فیصلہ ادھری دیا کہ نتام بالغ مرو تہ تینے کیے جائیں ۔ان کی تعداد چار سو بتائی جاتی ہے گو متعصب مؤرخین نے ان کی تعداد زیادہ بتائی ہے ، اور سارے قتل کی کارروائی کو کئی رنگ دیئیے ہیں ۔مسلمان مؤرخین اس کارروائی کے دفاع میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں ۔جنگ ، جنگ ہے ۔ معاہدہ کی ایک عہد شکنی پر ایک قبیلہ کو جلاوطنی ، پھر دوسری خلاف ورزی پر دوسرے قبیلہ کو جلاوطنی پھر وہی قبیلہ اوروں کو لے کر مدینه منوره پر چڑھ آیا۔اس قبیله کو تو اپنے کئے کی سزابعد میں ملی۔اب بنو قریظہ کی باری تھی۔اسلام کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھا تا ، مگر غداروں کو کہاں تک جلاوطنی دیتا رہے ۔ کہ بھرآگر اور وں کے ساتھ مل کر حملہ آور ہوتے رہیں ۔ہمارے مؤرخین اس کارروا فی کو دین ابراہیم اور تو رات کے مطابق صحح ہونے کے ثبوت میں دلیلیں پیش کرے تھک جاتے ہیں ساور آخر میں کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ سعدٌ بن معاذ کا تھا وغیرہ پھر بڑی دبی زبان میں کہتے ہیں کہ حضور پاک نے بھی اسے پیند فرمایا ۔ بات سیدھی ہے حضور پاک نے تو ثیق کی اور یہ فیصلہ حضور پاک کے امکی غلام کا تھا۔اس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ایسی بحثوں میں پرد کر مسلمان اپنے نظریہ حیات سے خواہ مخواہ دور ہو جاتا ہے۔ یا درہے وہ مرنے یا مارنے سے نہیں ڈرتا ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں ۔اور اس زمانے میں جرمنی اور جاپان کے حکمرانوں کو پھانسی چڑھا یا گیا کہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم شروع کی تھی ۔ روایت ہے کہ مشہور انصار صحابی ابولبابٹر بن عبدالمنذر نے ہاتھ کے اشارے سے بنو قریظہ کو آگاہ کر دیا ، کہ تلوار ان کا گلا کا لینے کی منتظر ہے ۔ بعد میں ندامت ہوئی ۔ تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا ۔ اور جب الند تعالی ہے براۃ ملی تو تب اپنے آپ کو کھولا ۔علاوہ ازیں بنو قریظہ کی مہم پرجاتے وقت عصر کی مناز کے احکام پر تبصرہ خلاصہ میں دیاجائے گا۔یہ محاصره پنجيس دن جاري رما-

۲- قرطاکی مہم (۱۰ محرم ۵ ہجری) یہ اسلام کی بتنیویں فوجی کارروائی ہے۔ بنو قریظہ کا معاملہ مشکل سے ذوالجہ میں ختم ہوا۔ اور سنے سال میں حضور پاک نے قرطاکی طرف ایک مہم پر حضرت محمد بن مسلمہ کو تئیں سواروں کے ساتھ روانہ کیا ، جو مد نیہ منورہ سے سات منزل پرواقع ہے۔ جناب محمد بن مسلمہ کا کعب کے قتل اور جنگ احد میں حفاظتی وستوں کے سلسلہ میں ذکر ہو چکاہے۔ اب حضور پاک نے جارحانہ کارروائیوں کی لیم الندان سے کی ، کیونکہ مسلمانوں کے قتل کے بدلہ کے لیے الیے لوگوں یا قبائل پر اچانک چھاپہ مارنا تھا، جنہوں نے بیر معونہ اور الرجیع کے مقامات پر مسلمانوں کو دھو کے سے شہید کیا تھا۔ اس میں اول مخبری کی

ضرورت ہوتی تھی کہ ایسے شرانگیزلوگ کہاں اکٹھ مل سکتے ہیں ۔اور پھروہاں پہنچنے کیلئے طریقہ یہ اختیار کیا کہ لشکر کے لوگ رات کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے اس سب کارروائی میں محمدؓ بن مسلمہ بہت کامیاب ہوئے ۔ کفار کا بہت نقصان ہوا اور مسلمانوں ک ہا تھ کافی مال غنیمت لگا۔

سا- بنولیجان کی سرکوبی (ربیع الاول چه بجری) به اسلام ی تینتسیویں فوجی کارروائی ہے۔ گوابن اسحق نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ جمادی الاول کا ہے ۔لیکن ہم نے ترتیب کو صحے رکھنے کے لئے ابن سعد کا وقت ربیح الاول صحح سمجھا۔اب سرکار ووعالم ازخود ہی بنولیحان کی سرکونی کے لیے نکلے ۔ ساتھ ایک بہت بڑالشکر تھا۔اورآپ نے ابن ام مکتوم کو مدینیہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ بنولیجان نے دھو کے سے الرجیع کے مقام پر حفزت حبیب اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا۔حضوریاک مدینیہ منورہ سے اس طرح نکلے کہ پتہ طلے کہ قصد ملک شام کے علاقوں کی طرف جانے کا ہے تاکہ آپ کی مہم کی راز داری قائم رہے ، آپ مہلے غراب ے پہاڑے پاس سے گزرے پھر عمی ، اور آگے وادی بطراسی ۔اس کے بعد بائیں مڑگئے اور بن کی وادی سے باہر نکلے اور سخرة اليمام بہنچ، جہاں سے ايك راسته مكه مكرمه جانے والى بڑى سڑك كے سائقہ ملتا ہے۔اب تيزى سے آگے بڑھے اور عزاں بہنچ سيد وادی اماج اور عسفان کے درمیان ہے۔اور یہی قبیلہ لیحان کاعلاقہ تھا۔لیکن ان لو گوں کو کچھ بروقت اطلاع ہو گئ اور وہ پہاڑوں میں حلے گئے۔ ایک بڑا مقصد حاصل ہو گیا کہ قاتل قبیلہ کو اپنا گھر بھی چھوڑ ناپڑ گیا۔اور مسلمانوں کی طاقت سے مرعوب ہوئے۔ زیادہ کشکر کو دہاں چھوڑ کر آپ ازخو د دوسو سواروں کے ساتھ عسفان تک گئے تا کہ اہل مکہ کو پتہ حلی کہ مسلمان اب مدسنیہ منورہ سے باہر زیادہ طاقت سے لُکلتے ہیں بلکہ دو سواروں کو قرۃ الغمیم تک بھی جھیجا۔اس کے بعد مدینہ منورہ واپسی ہوئی۔ایک فوجی ذہن اس تنام کارروائی کو ایک جنگی مثق بھی کہے گا۔اس زمانے میں مثق برائے مثق کرنے کاشاید وستوریہ ہو۔لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کہیں سے یہ تفصیل نہیں ملتی کہ ان منظوں کے دوران دنیا کے سپہ سالار اعظم نے آئندہ چند سالوں میں دنیا کو فتح کرنے والوں کو کیا کیاز بانی اور عملی فوجی احکام دیئے ۔ہمارے محد ثنین حضرات نے اول تو احادیث مبارکہ کو موقع اور محل کے ساتھ کم بیان فرمایا ہے اور اکثراحادیث مبار کہ صرف بیانات ہیں ۔اور اگر کچھ لکھا بھی ، تو اتنا لکھا کہ حضور پاک سفر میں تھے ۔ پس ان باتوں سے عسکری روح خود بخور آدھی تو نکل گئی ۔ کہ حضوریاک کے اکثر سفرنہ صرف فوجی غرض وغایت سے تھے، بلکہ عملی طور پریہ سفر فوجی طریقے سے مطے کئے گئے۔ بہر حال پھر بھی اگر آدمی محنت کرے ، تو آپ کی احادیث مبارکہ فوجی رواجوں اور ضابطوں کی باتوں سے بھری پڑی ہیں اور ان کو ڈھونڈا جاسکتا ہے۔تو ہاں!اوپروالی کارروائی میں ایک اور مقصدیہ بھی تھا کہ دور دور قبائل اور دشمنان اسلام پراسلام کی طاقت اور قوت کا رعب بیٹی جاوے تب ہی اتنا دور تک گئے ۔ اور مکہ کرمہ کے بیرونی علاقوں کے دروازے بھی کھٹکھٹاآئے۔( ملاحظہ ہو قرۃ الغمیم کاحدوداربعہ)

م - ذو قرد پر چڑھائی ربیع الاول جھ ہجری) یہ اسلام کی چوشیویں کارروائی ہے ۔ مسلمانوں نے اوپروالی مہم سے والیسی پر مشکل سے چار دن اور رات گزارے ہوں گے کہ قبیلہ غطفان کے چھوٹے قبیلہ فزارہ کے عینیہ بن حصن نے اس چراگاہ پر حملہ کر دیا

جہاں مسلمانوں کے اونٹ چرتے تھے۔عینیہ اب کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ پچھلے باب میں بھی کفار میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ بہرحال بنی غفار کا وہ جوان ، جو اونٹوں کی دیکھ بھال کر تا تھا اس کو دشمنوں نے شہید کر دیا اور اس کی بیوی اور بڑی تعداد میں او نٹوں کو ہانک کر اپنے ساتھ لے گئے ، لیکن عین اسی دوران حضور پاک کے ایک صحابی جناب سلمیّہ بن اکوع اور ایک غلام وہاں پہنچ گئے ۔ جناب سلمۂ نے حملہ آوروں پر تیر برسانے شروع کر دئیے تا کہ ان کی رفتار سست ہواور رک رک کر تیروں کاجواب دیں اور غلام نے مدینیہ منورہ میں خبر کر دی سیہاں الارم نج گیا اور سب سے پہلے حضوریاک نے جناب مقدادٌ بن عمرو کے تحت سواروں کے ایک دستہ کو ان کی سر کو بی کے لئے بھیجا۔اور پھرخو دبھی پتھیے حل پڑے ۔ جگہ جگر پیں ہو ئیں اور یہ متحرک لڑائی تھی ۔ بہرحال حضوریاک کے دستے نے کافی زیادہ اونٹ اور نگہبان کی بیوی کو تو حملہ آوروں سے چھڑالیا ۔ لیکن عنیبیہ چند اونٹ لے کر اپنے قبیلہ کے مرکز تک پہنچ گیا گو اس کا بیٹااور کئی ساتھی مارے گئے۔حضور پاک بھی ذوقر دپہاڑ تک پہنچ گئے اور وہاں ایک دن اور ایک رات ٹھہرے۔ کچھ صحابؓ نے اور آگے بڑھنے کی عرض کی ، لیکن حضور پاک نے فرمایا " کہ اب بیہ ایک لاحاصل مشق ہو گی کہ دشمن ہماری تعداد اور ارادوں سے آگاہ ہے اور یہ اس کا اپنا علاقہ ہے جس کے چپہ چپہ ہے وہ واقف ہے اور اس کے نوجی استعمال سے بھی " تو آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے ۔اس واقعہ کوپرانے زمانے کے مورضین نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے ۔ البتہ آج کل کی کتابوں میں کم ملتاہے کہ ہمارے موجو دہ مورخین کو اس سارے واقعہ میں الف کیلی کی کہانی کا کوئی پلاٹ نظر نہ آیا۔عالانکہ یہ متحرک لڑائی تھی جس میں آج بھی اسباق ہیں کہ دشمن کا پیچیا کس طرح کرواور دشمن کے علاقے میں پھونک پھوک کر قدم رکھو۔ کہیں مقصد سے زیادہ نقصان نہ کرا بیٹھو۔اس جنگ میں جناب سلمۃ بن اکوع اور جناب مقدادّ بن۔ عمرو کے علاوہ جناب عکاشہ بن محصن نے بھی بڑی بہادری دکھلائی اور کئی کفار کو قتل کیا۔مدینیہ منورہ کو کسی اور طرف سے مجھی خطرہ ہو سکتاتھا، اس لیے وہاں پر عظیم انصار صحابی جناب سعدؓ بن عبادہ ، کو تنین سو تشکر کے ساتھ اپنے نائب کے طور پر چھوڑا ۔ جتاب ابن ام مکتوم بھی مدینیہ منورہ میں تھے اور کچھ مورضین نے ان کو نائب اور جناب سعڈ کو فوجی کمانڈر لکھا ہے۔ یہ بعد کے کسی سولین ذہن کی اختراع ہے ۔وریہ حضور پاک ،حالات کے مطابق نائب مقرر فرماتے تھے۔اور خطرہ کی ضورت میں فوجی کمانڈر بی ہڑا کما نڈرہو تاہے۔

قبید غفار کے اونٹوں کی نگہبانی کرنے والے بتناب ابو ذر غفاریؒ کے بیٹے تھے۔ نام کسی تاریخ سے نہیں مل سکا۔ اور کچھ
مورخین کے لحاظ سے بتناب مقداڈ کی بجائے ، بتناب سعیدؓ بن زیدٌ سواروں کے دستہ کے کمانڈر تھے۔ اس عاجزکا خیال ہے۔ کہ مہم
چونکہ جلدی میں تیار ہوئی ۔ اس لئے ممکن ہے ایک سے زیادہ کمانڈر ہوں اور بتناب سعیدؓ بھی کسی دستہ کی کمانڈ کر رہے ہوں ۔
اس بتنگ کو غزوہ غابہ بھی کہتے ہیں ۔ کہ اسلامی لشکر اس علاقے تک گئے ۔ علاوہ کچھ مورخین نے اس کو بنو غطفان یا فزارہ کا چھا پہ
کے نام سے بھی موسوم کیا ہے ۔ یہ سب نام صحح ہیں۔

۵ - بنواسلر کی سرکوبی - (ربیع الاول ۲ بجری) بیاسلام کی پینتیوی فوجی کارردائی ہے - بنواسد کسی تعارف کے محتاج

نہیں ۔ تیرھویں باب میں قطن کی مہم کے وقت ان کے حالات، رویہ اور ان کے خلاف کاروائی کاذکر ہو چکا ہے ۔ جنگ خندتی ک وقت یہ لوگ کفار کے ساتھ مل کر مدینہ مفورہ پر محملہ آور ہوئے ۔ یہ ذکر بھی ہو چکا ہے ۔ اب بجائے اس کے کہ یہ لوگ عینیہ کی طرح مدینہ مفورہ پر چھاپہ مارتے ہیں ، تو ان کے مزاج درست کرنے کی ضرورت تھی ۔ چنانچہ حضور کیا کہ ختوت عکاشہ بن محصن کو چالیس سواروں کے ساتھ غمر کے مقام پر بنواسد کی سرکوبی کے لیے بھیجا ۔ یہ جگہ مکہ مگر مہ کے راستے پر فید نامی قلعہ سے ہمکہ مکہ مگر مہ کے راستے پر فید نامی قلعہ سے ہمٹ کر دو منزل پر واقع ہے ۔ جب مسلمان او حربہ پنچ تو بنواسد تتر بتر ہوگئے ۔ البتہ ان کے دوسو او نٹ مسلمانوں میں ہے ہیں ۔ وار آپ کو بھی حضور پاک کے ایک تلوار عطافر مائی تھی جس کا حق آپ ہمیشہ اواکر تے رہے ۔ حضور پاک کے زمانے میں ہر جنگ اور آپ کو بھی حضور پاک کے زمانے میں مرتدین کی مہمات کے دوران اسی قبیلہ کے طلحہ کے ہاتھوں بزوخا کے نزد کی میں سے میں شر کیک ہوئے اور جناب صدیق کی خلافت میں مرتدین کی مہمات کے دوران اسی قبیلہ کے طلحہ کے ہاتھوں بزوخا کے نزد کی شہمیہ ہوئے ۔ جس کا بدلہ جناب خالد بن ولید نے لیا ۔ آپ کے دوسرے بھائی جناب خذیفیہ ، جناب صدیق کے سپ سالاروں میں سے شہمیہ ہوئے ۔ جس کا بدلہ جناب خالد بن ولید نے لیا ۔ آپ کے دوسرے بھائی جناب خذیفیہ ، جناب صدیق کے سپ سالاروں میں سے الکہ تھے ۔

۲- ذی القصہ کی مہم (ربیع النانی چھ بجری) یہ اسلام کی چھتیویں فوجی کارروائی ہے۔ حضور پاک نے محمد بن مسلمہ کو دس مجاہدین کے سابق بن تعلبہ اور بنی عوال کے علاقہ میں القصہ یا ذوالقصہ کے مقام تک ایک حربی مظاہرہ کرنے کے لیے بھیجا ان قبائل کے لوگ بہاڑوں میں حلے گئے ۔ مسلمان کچھ بے فکر ہو گئے اور ایک دن جب سورہ تھے تو دشمن نے ان پر شبخون مارا۔ تقریباً سب صحابہ شہید ہوگئے ۔ صرف محمد بن مسلمہ نج گئے جو شدید زخمی تھے اور ان کو بھی کوئی مسافر مسلمان جو ادھر سے گزرااٹھا کر لے آیا ۔جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بغیر تلوار اور بغیر قربانی کے پھیلا، سخت غلط فہمی میں ہیں ۔ یہ زندہ مثالیں بھی ہیں ۔ اور ان میں وشمن کے خلاف چو کنارہ ہے کے اسباق بھی ہیں۔

> - بنو تعلید کی سرکوبی (ربیع الثانی چه بجری) یہ اسلام کی سینتیویں فوجی کارروائی ہے ۔ اوپر والے حالات کی خبر سن کر حضور پاک نے حصرت ابو عبید ، بن جراح کو چالیس سواروں کے ساتھ بنو تعلیہ کی سرکو بی کے لیے بھیجا۔ آپ رات کے اندھیرے میں بنو تعلیہ کے مرکز ذی القصہ تک پہنچ گئے اور صبح سویرے حملہ کر دیا۔ قبیلہ کاکافی نقصان ہوا۔ ایک رئیس نے اسلام قبول کیا کچھ پہاڑوں میں تتر بتر ہو گئے ۔ کافی مال غنیمت حاصل ہوا۔ امین الامت اور فاتح شام کی اسلام کے نشکر کی یہ پہلی سپہ سالاری تھی ، جو ہمارے آقا نے ان کو عطاکی ۔ اس مہم کو ذوالقصہ کی دوسری مہم بھی کہتے ہیں۔ بہرحال تلوار کام کر گئی اور خدا کرے ہم راہ راست پر آجائیں۔

خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ نہیں ممکن امیری بے فقیری (اقبالؒ) ۸۔ جموم کی مہم (ربیح الثانی چھ بجری) یہ اسلام کی اٹھیت ویں فوجی کارروائی ہے۔ حضور پاک نے جناب زیڈ بن حارث کو ایک دستہ کے ساتھ جموم کے مقام پرروانہ کیا ہیہ جگہ مدینہ منورہ کے نزدیک ہی ہے اور یہاں پر بنو سلیم کے قبیلہ کے علاقہ میں ا کی حربی مظاہرہ بھی کیااور چھاپہ بھی مارا، کیونکہ یہ لوگ بھی جنگ خندق میں دشمن کے ساتھ تھے۔اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ بنو سلیم کے حغرافیائی پہلو کا تیرھویں باب میں ذکر کر دیا گیا تھا۔اس قبیلہ کااب کتاب میں اکثر ذکر آثار ہے گا۔

9 - عسي پر چھا بپر (جمادی الاول چھ بجری) بیاسلام کی انتالسیویں فوجی کارروائی ہے۔ اب مسلمان سارے علاقے پر چھا علی تھے ۔ اور بہت بمستعد تھے ۔ پتہ علا کہ عراق والے راستے قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہاتھا۔ حضور ً پاک نے بحناب زید بن عارث کو ستر سواروں کے ساتھ بھیجا جنہوں نے عیص کے مقام پر چھا پہ مارا اور بتام قافلہ کو گرفتار کر لیا اور ان کے بامان پر قبضہ کر لیا ۔ سامان پر قبضہ کر لیا ۔ سامان میں چاندی کا بڑا ذخرہ بھی تھاجو صفوان بن امیہ کی ملکیت تھی ۔ قبدیوں میں حضور پاک کے واماد ابوالعاص بھی تھے جو اس کے بعد اسلام لے آئے ۔ آپ البتہ کہ مگر مہ واپس گئے اور سب لوگوں کا لین دین ختم کر کے علی الاعلان مدینہ مؤرہ آئے ۔

•ا۔ طمرف کی مہم (جمادی الثانی چھ ہجری) یہ اسلام کی چالسیویں فوجی کارروائی ہے۔ اوپر پیراگراف منبر ۱۹ اور منبر ۷ کی مہمات بھی بنو تعلبہ کے علاقے میں بھیجی گئیں لیکن بنو تعلبہ قابو نہیں آرہے تھے۔ حضور پاک نے جناب زید بن حارث کو پندرہ مجاہدوں کے ساتھ پھر بھیجا کہ طرف کے مقام پر چھا یہ مارولیکن بنو تعلبہ پھر تتر بتر ہو گئے۔ گو مال غنیمت کافی ہاتھ لگا۔ اوادی الفری کی جہلی مہم (رجب چھ ہجری) یہ اسلام کی اکتالسیویں فوجی کارروائی ہے۔ حضور پاک نے بارہ مجاہدین

کو حضرت زید بن حارث کی کمانڈ میں بنو فزارہ کے علاقہ دادی القریٰ میں ایک حربی مظاہرہ کے لئے روانہ کیا ۔ لیکن کفار نے گھات
لگا کر متعدد صحابہ کو شہید کر دیا ۔ حضرت زید اور دو صحابہ زخی حالت میں بڑی مشکل کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ سکے ۔ گو اس کو
دادی القریٰ کی پہلی مہم کہتے ہیں ۔ لیکن ممکن ہے کہ یہ کوئی تجارتی قافلہ تھا، کہ وادی القریٰ کی دوسری مہم کاجو آگے ذکر آتا ہے اس
میں اس مہم کو تجارتی قافلہ کہا گیا ہے ۔ علاوہ ابن سعد اس مہم سے چندروز پہلے جمادی الثانی چھ بجری میں حسیٰ کے علاقے میں ایک
مہم کا تفصیل سے ذکر کرتا ہے، اور اس مہم کا ذکر ایک فقرے میں کر دیتا ہے۔

11- دومة الجندل کی دوسری مہم (رجب چھ بجری) یہ اسلام کی بیالہ ہو ہی کارروائی ہے۔دومۃ الجندل کی ایک مہم کا ذکر تیرھویں باب میں ہو چکا ہے۔ کہ حضور پاک خود بھی وہاں تک گئے یاراستے سے واپس آگئے۔وہ ربیح الاول پانچ بجری کا واقعہ تھا۔ دومۃ الجندل چھ بجری کی مہم کو ابن اسحق نے حصرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے لکھا ہے کہ حضور پاک نے متعدو عظیم صحابہ کے سامنے دومۃ الجندل کی مہم کے لئے حصرت عبدالرحمن بن عوف کو تیاری کا حکم دیا کہ وہ مدینہ منورہ سے دومۃ۔ الجندل تک سامنے دومۃ الجندل تک ماں ورجو الند پر یقین نہیں کرتا اس کو قتل کرتے جائیں۔اس کے علاوہ متعدد ہدایات بھی دیں ۔اس سے آگے ابن سعد ابن اسحق خاموش ہیں اور ان کے شاکر دابن ہشام صرف یہ لکھتے ہیں کہ جناب عبدالرحمن اس مہم پر تشریف لے گئے۔ ابن سعد البتہ ان سب باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جناب عبدالرحمن کو یہ بھی فرما یا کہ اگر وہاں کا حاکم اسلام لے آیا

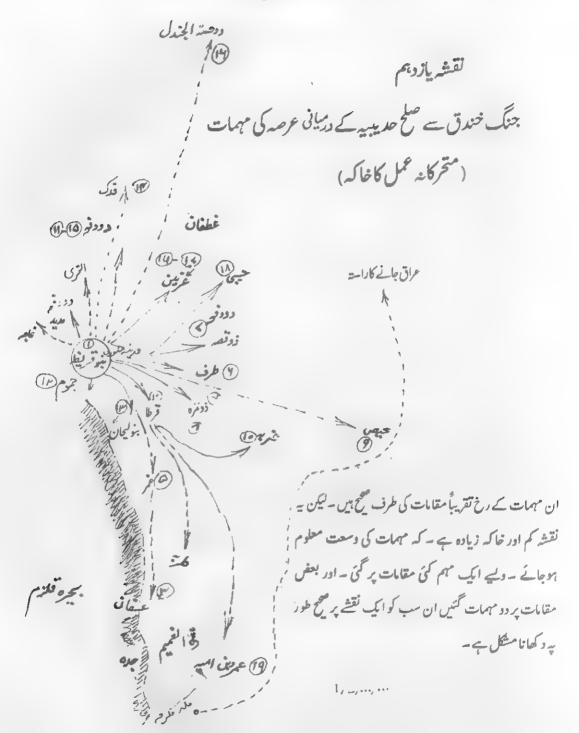

تو اس کی بیٹی سے نگاح کرلینااور پھرسات سو مجاہدین کے سابھ آپ دومۃ الجندل تک تشریف لے گئے اور وہاں کے رئیس اصبع نے اسلام قبول کیااوراس کی بیٹی سے آپ نے نگاح کیا۔اور آپ کالڑ کاابو سلمۃ انہی کے بطن سے تھا۔

میں ان سے کچے سرآ نکھوں پر - بلکہ جناب ابوسلہ علم حدیث کے بڑے عالم تھے ۔ اور قریش کے وجہ تسمیہ کے سلسلہ میں ان کے بیان کا ذکر چوتھے باب میں ہو جکا ہے ۔علاوہ ابن سعد مہدنیہ بھی شعبان کا بتا تا ہے ۔وہ بھی کوئی اختلاف نہیں ۔لمباسفر تھا۔ چند دن آگے پیچھے کا فرق پڑسکتا ہے۔رجب میں گئے ہوں گے اور شعبان میں دالیں آئے ہوں گے۔البتہ دومۃ الجندل سے حغرافیائی پہلو اور بعد کے واقعات کا ذکر بھی تیرھویں باب میں ہو جگاہے۔ دومۃ الجندل خانہ بدوش قبائل کامر کزتھا۔اور کئ قبائل وہاں اس طرح آباد تھے کہ اور علاقوں میں بھی چھیلے ہوئے تھے۔اور قبیلہ کلب جس کے رئیس اصلح نے اسلام قبول کیا ، وہ نیچ وادی القری تک پھیلا ہوا تھا۔عظیم صحابی جناب ضیام بن خلیفہ بھی اس قبیلے کے تھے اور جنگ خندت سے پہلے اسلام لا حکی تھے۔آپ کا اب کڑت ہے ذکر آنا رہے گا۔لیکن یہاں یہ ناثر مذلیا جائے کہ اس مہم ہے دومة الجندل فتح ہو گیا۔اس سلسلہ میں آگے بہت کچھ آئے گا۔ الله سنی مصطلیق پر حملہ (شعبان ۶ ہجری) یہ اسلام کی تینتالہیویں فوجی کارروائی ہے۔اب حضور پاک ازخو والک برے اشکر کے ساتھ بنی مصطلیق کی سرکونی کے لئے تشریف لے گئے، بنی مصطلیق، بنو خزاعہ کابی ایک قبسیہ یا شاخ تھی سپرانے زمانے کے مورضین نے بیہ واقعات بڑی تفصیل سے بیان کئے ہیں ۔لیکن آجکل کے مورضین نے تو اس واقعہ کا ذکر ہی نہیں کیایا شعبان ۵ بجری میں بنوخزا عہ کے ساتھ جو پہلی جھڑپ ہوئی تھی اس کو اور اس مہم کو ایک ہی واقعہ بنا دیا۔ یہ عاجز تیرھویں باب میں اس مہم کو المربیع کی مہم کے طور پرالگ بیان کر حکا ہے ۔اور ساتھ لکھ دیاتھا، کہ یہاں دونوں کارروائیوں کا مہدنیہ چونکہ شعبان تھا اور علاقہ بھی ایک تھا ،اس لیے دونوں مہمات کو ایک مہم بنا دیا گیا۔معلوم ہو تا ہے کہ موسم کے لحاظ سے بنوخزاعہ یانی کیوجہ سے اس زمانے میں لیعنی شعبان کے ونوں میں ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے کہ پانی لینے اور پینے کی ایک ہی جگہ المریاضی نام کے ار د گر د خیمہ زن ہو جاتے تھے۔اس سال بعنی ۲ ہجری کو وہ اپنے سردار حارث کی رہنمائی میں مدینیہ منورہ پر حملہ یا شبخون مارنے کی سیاری کر رہے تھے ۔ جب حضور پاک کو اس کی خبر ملی تو آپ نے دشمن کو ان کے پانی لینے والی جگہ پر جالیا جس میں مرو تو کافی بھاگ گئے لیکن ان کی عور تنیں اور بچے مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے ۔اور کافی مال غنیمت بھی ہاتھ آیا ۔اسی دوران ایک مہاجر اور ا کی انصار میں کچے جھگڑا ہو گیا ۔ عبداللہ بن انی بھی موجود تھا۔ اس نے مہاجرین کے خلاف بدی گندی زبان استعمال کی ۔ حضوریاک کے پاس جب خبر پہنچی تو حصزت عمر بھی پاس ہی موجو دتھے ، جن کو بہت غصہ آیا اور فرمایا کہ اس مر دود کا سرکاٹ ڈالنا چاہئیے۔لیکن حضوریاک خاموش ہوگئے۔

بہ بیات میں شدت اس بات کا بعد میں عبداللہ کو بیٹے کو پتہ جلا، تو وہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی " یا رسول اللہ ! اگر میرے باپ کی کوئی حرکت ناپیند آئے ، تو مجھے حکم دیجیئے کہ میں اس کاسر کاٹ لاؤں ۔ لیکن اگر کسی اور نے اس کاسر کاٹا تو شاید وہ برداشت نہ کرسکے وغیرہ " حضور پاک کو بیات بڑی پہند آئی اور فرمایا" کہ اس کو سمجھاؤ کہ وہ اپنے حالات ٹھسکی رکھے بہر حال حضور پاک کی اس مہر بانی ہے انصار میں خو د بخود عبد التد بن ابی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ ابھی تک حذبات میں دونوں طرف شدت تھی ، جس کو دور کرنے کے لئے سر کار دوعالم نے ایک انو کھا طریقۃ نکالا پااستعمال کیا۔

تلخی میں کمی پہتا نچہ حضور پاک نے جو دہاں سے کوچ فرمایا تو سارا دن اور رات کا کافی صبہ چلتے رہے۔ بلکہ مجے کے وقت پھر سفر جاری رکھا اور جب دھوپ بہت تیز ہوئی تو آرام کے لئے ٹھہرے۔ تمام اہل کشکر اشنے تھے کہ زمین پر بیٹھتے ہی سب کو نیند آگئ سید اس لیے کیا گیا۔ کہ عبداللہ بن ابی کی شرارت کی وجہ سے جو تلخی پیدا ہوئی تھی کہ لوگ اس کو بھول جاویں، بہرحال آپ نے سفر جاری رکھا اور حجاز میں انتقی کے مقام تک پہنے گئے جس کو بکا بھی کہتے ہیں۔ رات کے سفر کے دوران اتنی سخت آندھی کی کہ لوگوں کے دل دھل گئے۔ آپ نے سب کو تسلی دی کہ کسی جگہ کوئی بڑا کافر ہلاک ہوا ہے اور یہ اس کی نشاند ہی کرتی ہے۔ پھی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اسلام دشمن یہودی رفا بن زید اس رات مرا تھا۔ اس مشکل سفر، آندھی اور خوشخبری وغیرہ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف حذبات کو ٹھنڈا کر دیا۔

ام المو منین حضرت جویر بیر اس سے بڑھ کر خوشخری بیر تھی کہ بنی مصطلیق کامردار حارث مسلمان ہو گیااور اس قبیلہ کے متحد دلوگ اسلام میں داخل ہو گئے ۔ حارث کی بیٹی حضرت جویریتہ حضور پاک کے نکاح میں آئیں اور امہات المسلمین میں شامل ہوئیں ۔ اس خوشی میں مسلمانوں کو جو کچھ مال غشیمت اس قبیلہ سے ملاتھاوہ واپس کر دیا گیاادران کے بیوی بچوں کو رہا کر دیا گیا ۔ جتاب ام المومنین جویریت کی قسمت اس جنگ میں کھل گئے ۔ آپ مال غنیمت کے طور پر جتاب ثابت بن قیس اور ان کے بچازاد بھائی کے حصہ میں آئیں ۔ اور دونوں نے نو نو اوقیہ سونے پر آپ کو رہا کرنے کا وعدہ کیا ۔ اب آب اتناسو تا کہاں سے ماتیں ۔ پچازاد بھائی کے حصہ میں آئیں ۔ اور دونوں نے نو نو اوقیہ سونے پر آپ کو رہا کرنے کا وعدہ کیا ۔ اب آب اتناسو تا کہاں سے ماتیں ۔ حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہو ئیں اور ان کے گزارش کی ، کہ ان کی قیمت اوا کر دیں اور جتاب جویریت کو نکاح میں لے لیں اس میں جتاب حارث کا بھی ہاتھ تھا ، کہ وہ دل سے مسلمان ہوگئے تھے اور قبیلہ کے سردار کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کو مسلمانوں کے سردار کی ذوجہ محرمہ بینے کا فخر حاصل ہوا۔ دوایت ہے کہ آپ کا نام برہ تھا۔ جس کے معنی آزاد ہیں ۔ مسلمان چونکہ اند تعالی نے ان کی خواہش بیں ۔ تو حضور پاک نے نے یہ نام تبدیل کر دیا۔ اور آپ جویریت کے عظیم نام سے مشہور ہیں ۔ اند تعالی نے بین میں ۔ تو حضور پاک نے نے یہ نام تبدیل کر دیا۔ اور آپ جویریت کے عظیم نام سے مشہور ہیں ۔ ان جاب خدا جویر کی کو میں ۔ تو حضور پاک نے نے یہ نام تبدیل کر دیا۔ اور آپ جویریت کے عظیم نام سے مشہور ہیں ۔ ان کی خواہش کی کیا ویہ مطہورات بیتاب خدا کہ کیا گئر فی جتاب میں جو دو جہانوں کے سردار کے ساتھ ذکار کا کرفید خواہ میں ۔ تو حضور پاک نے نے یہ نام عبد دو جہانوں کے سردار کیا میں جویریت کے عظیم نام سے مشہور ہیں ۔

اڑواج مطہرات جناب خدیجہ الکری کے بعد دوجہانوں کے سردار کے ساتھ نکاح کا شرف جناب سودہ کو نصیب ہوا، جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد نیہ شرف جناب عائشہ صدیقہ کو نصیب ہوا۔ بعد میں جناب خسیس بن خذافہ کی وفات کے بعد جناب حفصہ بنت بناب فاردی کو بھی یہ سعادت نصیب ہو گئی اور اس زمانے میں حضور پاک کی چھوچھی زاد جناب زینب بن تجش کو بھی یہ مرتبہ مل گیا۔ جناب ام سلمہ کی سعادت کا ذکر چہلے بھی ہو چکا ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ کو حضور پاک کی پیاری زوجہ محرمہ کھی کہ باجاتا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات میں صرف آپ ہی کنواری یا بکر تھیں۔ اور جناب ابو بکر کو یہ پیارا نام آپ ہی کیوجہ سے مطا۔ یار غاز کیلئے الیے شرف کی ضرورت بھی تھی اور پھر حضرت عراکی فاردقیت کی خصوصیت کی وجہ سے ایسا شرف عاصل ہو گیا۔

جب جناب حفصہ کے خاوند جناب خنیس کی وفات ہوئی تو اس ہے تھوڑا پہلے حصرت عثمان کی زوجہ محترمہ اور دختر رسول جناب رقبیّہ کا انتقال ہوا تھا۔ تو حضرت عمرؒ نے اپنی بیٹی جناب حفصہؓ کو حضرت عثمانؓ کے نکاح میں دینے کی پیش کش کی ۔ تو جناب عثمانٌ خاموش رہے، جس سے حضرت عمرٌ کو رنج ہوااور ایک طرح سے حضور پاک کے سامنے شکایت کی۔تو حضور پاک نے فرمایا " اے ابن خطاب! تیری بیٹی کو اللہ تعالی جناب عثمانؑ ہے بہتر خاوند نصیب کرے گا۔اور جناب عثمانؓ کو تیری بیٹی ہے بہتر بیوی " سبحان الله -آقاً نے جو فرما دیا۔وہ ہو گیااور جتاب حفصہؓ کی قسمت کھل گئے۔ حضرت عمرٌ اپنی ہیٹی کو اکثر حجز کتے رہے تھے اور فرماتے تھے کہ خبر دار! کہ وہ حضور پاک کی باقی از واج مطہرات کے ساتھ کوئی رقابت کرے سنداس کی وہ شخصیت ہے ، مندوہ ویدہ زیب ، نه وه خوبصورتی اور نه وه حسن جمال جو الله تعالی نے جناب ام سلمة ، جناب عائشة ، اور جناب زینب کو عطا فرمایا - اور بے شک حضور پاک کی پھو بھی زاد جناب زینب بن فخش کو وہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور آپ فرما یا کرتی تھیں کہ ان کا نکاح حضور پاک سے عرش پر ہوا۔اس سلسلہ میں پیش لفظ میں واقدی کے خلاف کچھ علماء کی ناراضگی کا ذکر کیا تھا، تو ساتھ ی دا تا گنج بخش کے الفاظ سے واقدی کی بریت کا ذکر بھی کر دیا تھا۔مورخین نے اس سلسلہ میں عجیب وغریب تبھرے بھی کئے ہیں کسی نے لکھا کہ جتاب زینٹ، جتاب زیڈ کو پہندیہ کرتی تھیں تو انہوں نے شگ آکر طلاق دے دی ۔ تو جتاب زینٹ کی دلجوئی مقصود تھی۔ تو حضور پاک نے خودان کے ساتھ نکاح کرایا. میسب باتیں سرآ محصوبی میود ری میت کھیلوگونی بات تبنگر بحمی نیاج بیم عاجزاں سب کو الند تعالی کی عطا مجھتا ہے کہ ہماری یہ امہات بڑی اور بہت بڑی عظیم تھیں کہ الند تعالی نے انہیں اپنے حبیبؓ کی زوجیت کا شرف بخش عطا کر دیا ۔ لیکن جناب علیّ اور جناب فاطمہ کے گھر انے یا رشتہ ازدوج میں منسلک ہونے یا پانچ تن پاک کی باتوں کیلئے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے ۔ کہ آپ اہل بیت میمنی رسول پاک کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں اور امت محمدی کے وارث ہیں ۔ جناب علی کرم الند وجہہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ۔اور آنکھیں تب کھولیں ۔جب حضور پاک وہاں پہنچے ۔آپ علم کے شہر کے دروازہ ہیں ۔ اور اسلام کا مکمل علم صرف اس دروازہ سے شہر کے اندر داخل ہو کر حاصل کیا جاسکتا ہے ۔ امام حسن اور ا مام حسین کی این شان ہے۔اور ہمارے آقا کی اولا داس گھرانے سے آگے چلی۔ان کی اولا داور سادات ہمارے بادشاہ ہیں۔تب ہی ہم ان کو شاہ جی ۔ یاسید لینی سردار کے نام سے جانتے ہیں سبہاں بہت زیادہ عاجزی کی ضرورت ہے۔ اور اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ کسی اور کتاب کا حصہ بنایا جائے گا کہ مجزان کے عبیبائیوں کے ساتھ مباہلہ کے وقت اس گھرانے والے اہل بیت تھے۔ حصنور پاک کی پیاری بیٹیاں صفور پاک نے بشری تقاضوں کے تحت اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی دین اور ونیاوی دونوں پہلوؤں کو مدنظرر کھ کر کیں ۔حضور پاک کی بیٹی جتاب رقینہ کی وفات کا ذکر ہو چکا ہے۔ان کے بعد حضور پاک نے اپن بیٹی جناب ام کلثومؓ کو حضرت عثمانؓ کی زوجیت میں دے دیا۔اور آپ ذوالنورین بن گئے۔اس کے بعد آپ نے بیاری بنیٹی اور امت کی عورتوں کی سردار جناب فاطمۃ الزہراً کو جنگوں کے دولھا جناب علی المرتضعؑ کی زوجیت میں دے دیا سیہ سب بشری تقاضے ہیں ۔ کہ حضور پاک نے ہر پہلو میں عملی زندگی کی ایک مثال قائم کی ۔ تو آپ کے از دواجی رشتے بیان کر دیئے گئے ہیں ۔ روایت

ہے کہ آپ نے جناب ام کلثوثم ی وفات کے بعدیہ بھی فرمایا کہ آج ان کے گھر کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ ضرور برضرور اس کو حصزت عثمانؓ کی زوجیت میں دیتے ۔

مہم پر تنبصرہ اسلام اب پھیل رہاتھا اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہاتھا۔اس سفر کو بھنگی مثق بھی کہہ سکتے ہیں۔ جہاں حضور پاک نے مسلمانوں کو لمباعرصہ پیدل جلاکر ان کی بدنی قوت میں اضافہ کیا اور مزاجوں کو ٹھنڈا کیا۔ یا در کھیں کہ وہ لوگ جو ملک میں قتنہ و فساد پھیلاتے رہتے ہیں اور معمولی بات پر اپنی موٹروں اور عمارتوں کو آگ نگاتے ہیں ان کو راہ راست پر لانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان میں فوجی ربط و ضبط پیدا کیا جائے اور بدنی طور پر ان لوگوں کو کام کی عادت ہو ،اس لیے ہمارے سکولوں اور کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان میں فوجی ربط و ضبط پیدا کیا جائے اور ربط و ضبط کا پابند بنا نابہت ضروری ہے۔ لیکن الیما کون کرے گا۔ یہاں بنیاد ہی غلط پڑر ہی ہے۔

گلاتو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لاالھ الااللہ (اقبال) الله فرک پر چھاپہ (شعبان چھ بجری) یہ اسلام کی چوالیہ ویں فوجی کارروائی ہے۔ حضور پاک کو خبر ملی کہ قبیلہ بنوسعد بن بکر فدک کے نزدیک یہودیوں کے سابھ گٹھ جوڑ کرنے کے لیے ایک لشکر جمع کرنے کی کو شش کر رہے ہیں ۔آپ نے حضرت علی کو بنوسعد کی سرکوئی کے لئے روانہ کیا۔ جنہوں نے چھاپہ مارکر ان کو متشر کر دیا اور متعدداو نٹ اور بکریاں مال غنیمت کے طور پر مدینہ منورہ لائے ۔ در اصل خیبر اور فدک کے یہودیوں کو جنگ خندق کے وقت کی شرپندی اور اسلام دشمیٰ کے سلسمہ میں سبق مدینہ منورہ لائے ۔ در اصل خیبر اور فدک کے یہودیوں کو جنگ خندق کے وقت کی شرپندی اور اسلام دشمیٰ کے سلسمہ میں سبق سکھلانے کا وقت آنے والا تھا۔ تو یہ کارروائیاں اس سلسلے کی تیاریاں بھی تھیں ۔ جن کو آجکل کے زمانے میں " Recce in طاقت کے سابھ دیکھ بھال یا کمانڈو کے جملے بھی کہتے ہیں ۔

8 - واوی الفری کی دو سری مہم (شعبان چے بجری) یہ اسلام کی پینتالیویں نوبی کارروائی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت زید بن حارث جب ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے اور بہت سارا سامان آپ کے باس تھا تو وادی القری میں قبیلہ فزارہ کی رہزن وغارت پیشہ جماعت بن بدر نے تمام سامان لوٹ لیا اور حضرت زید بڑی مشکل سے مدینہ مغورہ پہنچ ۔ پیچھے پیرا گراف بنبراا میں وادی القریٰ کی پہلی مہم کا ذکر ہے کہ حربی مظاہرہ تھا، اس روایت کے لحاظ سے وہ تجارتی قافلہ تھا۔ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں ۔ کہ تجارتی قافلہ تھا۔ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں ۔ کہ تجارتی قافلوں کو بھی حفاظت مہیا کی جاتی تھی سجنا نچہ بدلہ لینے کیلئے حضور پاک نے مدینہ منورہ سے ایک لشکر اس علاقے میں بھیجا جس نے سارے علاقے کو تاخت و تاراج کیا۔ جہاں دشمن کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ بلکہ اس قبیلہ کی مشہور بوڑھی عورت ام قرفہ جو مردوں کے دوش بدوش لڑتی تھی وہ بھی قتل ہوئی اور اس کی بیٹی مسلمانوں کے ہاتھ آئی ۔ متعدد اور لوگ قبیدی ہوئے ۔ پناسامان مسلمانوں نے والیس لے لیا اور بخو فزارہ کا فساد و ھیما پڑگیا۔ بعض مورضین نے اس مہم کو سریہ ام قرفہ کا نام دیا ہے ۔ ابناسامان مسلمانوں نے والیس لے لیا اور بخو فزارہ کا فساد و ھیما پڑگیا۔ بعض مورضین نے اس مہم کو سریہ ام قرفہ کا نام دیا ہے ۔ ابناسامان مسلمانوں نے والیس لے لیا اور بخو فزارہ کا فساد و کیمانٹ سے دوبارہ بھی لشکر کی منابع حضرت زید بن حادث کے ہاتھ میں تھی ۔ لیکن "رخمتہ للعلمین " کے مؤلف کا تجزیہ ہے کہ چونکہ جناب صدیق اکٹر بھی ساتھ کمانڈ حضرت زید بن حادث کے ہاتھ میں تھی ۔ لیکن "رخمتہ للعلمین " کے مؤلف کا تجزیہ ہے کہ چونکہ جناب صدیق اگر بھی ساتھ

تھے اس لیے کمانڈر بھی وہی تھے۔ "حضور پاک کے سید سالاروں" کے مصنف راجہ محمد اشرف بھی الیما کہتے ہیں ۔ وہیے جناب زیڈ شاید زخموں سے پورے ٹھک بھی نہ ہوئے ہوں۔ ان سب جائزوں کی بنیا والبتہ ابن سعد کے بیان پر ہے جو کہتے ہیں " جناب زیڈ شاید زخموں سے پورے ٹھک بھی نہ ہوئے ہوں۔ ان سب جائزوں کی بنیا جو قدیم ہو کر آئی ، وہ حضرت عائشہ کو کنیز کے طور پر ملی ۔

نے رہم بری کی لیکن سالار نشکر جناب صدیق اگر بی تھے " ام قرفہ کی بیٹی جو قدیم ہو کر آئی ، وہ حضرت عائشہ کو کنیز کے طور پر ملی ۔ جنہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس کا نام سلیٰ تھا۔ یہ بدقسمت عورت اپنی ماں کی طرح جنگ کی بڑی شوقین تھی ۔ اور جناب صدیق کی خلافت کے زمانے میں مرتدین کے ایک نشکر کی کمانڈ کرتے ہوئے بزوخااور اوجا پہاڑے کے علاقوں میں ایک جنگ میں ماری گئی۔ تفصیل اس عاج زکی کتاب خلفا ، راشدین حصہ اول میں ہے۔

۱۷۔ خصیر پر پہلا جیما ہے ( شوال چھ بجری ) ہے اسلام کی چھیالسیویں فوجی کارروائی ہے۔حضور پاک کو خبر ملی ، کہ خیبر کے یہودی بنی غطفان کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کر ناچاہتے ہیں۔حضور پاک نے تحقیق کے لیے جناب عبداللہ بن رواحہ کو تئیں سواروں کے ساتھ خیبر بھیجا، وہاں یہودیوں کے رئیس اسیر بن رزام کے ساتھ بات چیت ہوئی اور یہودیوں نے لاعلمی کا اظہار کر دیا ۔اس پر فیصلہ ہوا کہ اسپر مدینہ منورہ چل کر حضور پاک کے سامنے وعدہ کرے کہ وہ کوئی شرارت نہ کریں گے ۔اسپر راضی ہو گیا اور تہیں آدمی اپنے ہمراہ لے کر وہ مسلمانوں کے ساتھ چل پڑا۔ راستہ میں اس کی نیت خراب ہو گئی اور اپنے لو گوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کوئی اشارہ کیا۔مسلمان چو کئے تھے انہوں نے اسپراور اس کے متعدد ساتھیوں کو قتل کر دیا اور خو د خمریت سے مدینیہ منورہ پہنچ گئے۔مہم کا مقصد حاصل ہو گیا۔حربی مظاہرہ بھی ہو گیا۔اور کچھ شرپسند بھی مارے گئے۔ > ا ختیم پیر دو سرا چھا بیر (چھ بجری) یہ اسلام کی سینتالسیویں فوجی کارروائی ہے ۔ یہ کہنامشکل ہے کہ دونوں میں سے پہلا چھاپہ کون تھا۔ ابن اسحق اوپر والے چھاپے کو کتاب کے آخر میں دی ہوئی مہمات میں بیان کرتا ہے اور تاریخ نہیں لکھتا، وہ ا بن سعد کے حوالے سے دی گئی ہے۔اس واقعہ کو ابن اسحق بنو قریظہ کے قلع قمع اور بنولیجان کی سرکو بی کے در میانی عرصہ میں ذکر کر تا ہے لیکن مہدنیہ نہیں بتا تا۔ بہرحال دونوں چھا ہے محرم چھ بجری اور شوال چھ بجری کے درمیان واقع ہوئے اور جو اوپر چھاپ بیان کیا گیا ہے اس کی کہانی میں ابن اسحق یہ ذکر بھی کر دیتا ہے کہ جناب عبدالنڈ بن رواحہ نے خیبر پر دو چھاپے مارے ۔اب بعد کے مورضین نے اس لیے یہ لکھ دیا کہ اختلاف ہے کہ کمانڈر عبداللہ بن عتیق تھے۔ یا عبداللہ بن رواحہ حالانکہ ابن اسحق نے اس واقعد کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ کمانڈر جتاب عبدالند بن عتیق تھے اور پوری کہانی لکھی کہ بنو خزرج ، حضور پاک کو خوش کرنا چاہتے تھے جس طرح بن اوس نے کعب بن اشرف کو قتل کر کے حضور پاک کو خوش کیا۔ یہ عاجز البتہ اس پر اکتفا کرے گا کہ انہی دنوں مسلمانوں نے خیبرپر دوسرا چھاپہ ماراجس میں ایک اور اسلام دشمن یہودی ابو رفیع بن الحقائق کو قتل کر دیا گیا۔اس کااصل نام سلام تھا۔بہرحال خیبرپریہ تھاپے ایک مقصد کے تحت مارے جارہے تھے کہ بنونفسر کو ان کے کئے کی سزا دین تھی جس کا ذکر الگے باب میں آتا ہے۔ کہ اب دیکھ بھال طاقت کے ساتھ ہورہی تھی۔ ۱۸ - کرزین جابر کی مہم (شوال چھ بجری) یہ اسلام کی اٹھٹالسیویں فوجی کارروائی ہے - قبیلہ قیس کے کسی چھوٹے قبیلہ

عرفیہ کے کچھ لوگ جو بجینہ کے رہنے والے تھے، حضور پاک کی فعرمت میں عاضرہ و نے اور اسلام لے آئے ۔ دہ بیمار بھی تھے کہ ان کی تلی بڑھی ہوئی تھی ۔ حضور پاک نے ان کو چراگاہ بھی چیز دیا کہ آپ کی او شنیوں کا دودھ پیش ۔ بلکہ یہ روایت بھی ہے کہ جام دیا کہ او شنیوں کا پیشاب بھینے کا حکم تھا۔ اور یہ بالکل ممکن ہے کہ اس مرض کا حکم تھا یا پیشاب بدن پر لگانے کا حکم تھا۔ پر انی تاریخوں میں صاف لکھا ہے کہ بینے کا حکم تھا۔ اور یہ بالکل ممکن ہے کہ اس مرض کا علاج او شنیوں کے بیشاب بدن پر لگانے کا حکم تھا۔ اور یہ بالکل ممکن ہے کہ اس مرض کا علاج او شنیوں کے بیشاب کے بینے میں تھا۔ ببرحال یہ لوگ جلد ٹھیکہ ہوگے اور کچے دون بعد حضور پاک کے چروا ہے یاس کو شہید کرتے ہوں اور اور نے بھی کا رائے کہ جو ان کے اس کو شہید کرنے بین مواروں کے ساتھ ان کو کی نو آپ نے کرنے بن جابر کو بیس مواروں کے ساتھ ان کو کی نو آپ نے کرنے بن جابر کو بیس مواروں کے ساتھ ان کو کی نو آپ نے کرنے بی دورانہ کیا جاب کہ آپ نے مدینہ مورد کے اور او نے بھی واپس لے آئے ۔ آپ کو میں مسلمان ہوئے تھے کہ اسلام لانے سے پہلے آپ نے مدینہ مورد کے اور مسلمانوں سے اسلام کی بڑی خدید باہ بعد اسلام لے بین مورد کی بین خد مت کی حاص کر عظیم صحابی بھی ہوئے ۔ اس واقعہ کو عد نین کی مہم بھی کہتے ہیں۔ بیلہ قبیلہ قبیلہ بھی ہوئے والد کی بری خد میں اسلام کی بڑی خدمت کی ۔خاص کر عظیم صحابی بیاب میں ہے جنہوں نے بعد میں اسلام کی بڑی خدمت کی ۔خاص کر عظیم صحابی بین بین عبدید بھی ہوئے والد بیری بیاب میں ہے جنہوں نے بعد میں اسلام کی بڑی خدمت کی ۔خاص کر عظیم صحابی بین بی جریز بن حیدائد بھیلہ ،اسلام کا ایک در مشاں ستارہ ہیں۔

9 قات الرجیع کے شہراء کا بدلہ (چے بجری) یہ اسلام کی انچا ہویں فوجی کارروائی ہے اس واقعہ کے صحیح مہینے کے بارے میں پرانے مورضین بھی خاموش ہیں۔ سوائے اس کہ کہ یہ بہتے ہیں کہ یہ صلح عدید ہے جہلے چھ بجری کا واقعہ ہے۔ جس قبیلہ نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کرے عظیم صحابہ کو ذات الرجیع کے مقام پر شہید کیا، ان کی مزاح پری تو مسلمانوں نے بعد سی بہت دفعہ کی لیکن قریش کی دو صحابہ کو خرید کر پھائسی نگانے والی بات پر حضور پاک خاموش نہ رہ سکے اور آپ نے حضرت عمرو بن امیہ الصفری کو ملہ مکرمہ بھیجا۔ یہ کہائی ابن ہشام نے کبھی ہے اور حضرت عمرونے اپنے ساتھ ایک انصار صحابی کو بھی لیا۔ آپ کا ذکر سلم بھی ہو چکا ہے کہ آپ کمانڈ و کی کارروائیوں کے ماہر تھے اور کیکروائی نہیں دیتے تھے سہتانچ کہ مگر مہ میں آپ کا ہدف ابو سفیان یا کوئی اور کہ کا سروار تھا۔ لین اہل مکہ کی نیندیں ابو سفیان یا کوئی اور کہ کا سروار تھا۔ لین اہل مکہ کی نیندیں آپ کو مگاش کرتے رہے، اور اہل مکہ کی نیندیں آپ نے حام کر دیں ۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت صبیب کی بھائس سے جہلے قریش نے بات پھیلا دی تھی اور حضرت عبیب کی بھائس سے جہلے مگر مردی سے جہلے مگر مگر مہ بھی اور حضرت صبیب کی اٹھا کر قبید ہے نگال بھی لیا لین ان کے پاؤں وائی میں بیا تین اپل کو بین اس کو بھوڑ کر آپ بھاگ نظے بہر صال آپ نے ایک قریش رئیس عمثان بن مالک کو بیزیاں نہ کاٹ اور کی اور کر وربی جی وار کے ۔ جب مدینہ مؤور کر آپ بھاگ نظے بہر صال آپ نے ایک قریش رئیس عمثان بن مالک کو قبیل کو اور کی اور کافروں پر بھی وار کے ۔ جب مدینہ مین پر صبیم بھی تشریف لے گئے تھے۔

فلسفہ الصلوق بنو قریظ کے سلسلہ میں یہ بھی روایت ہے کہ جتاب جبرئیل نے بھی آکر حضور پاک کو بتایا کہ جنگ ختم نہ

ہوئی تھی اور وہ اس وقت تک ہمتیار بند تھے۔ بہر حال اس عاجز کا دعدہ اس مہم سے فلسفہ الصلوۃ کے عملی پہلو کا جائزہ تھا۔اول تو صلوۃ کے معنی وسیع ہیں اور وہ لفظ " نماز " میں بند نہیں کئے جاسکتے دوم ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن جو حکم قرآن پاک میں صلوۃ کے قائم کرنے کا ہے دہ ہماری نظروں سے او جھل ہے۔صلوۃ قائم تب ہوگی کہ یہ ہمارے بچ وحدت فکر اور وحدت عمل پیدا کرے اور ہم الندکی فوج بن جائیں۔لیکن ہماری حالت پر حکیم الامت پہلے ہی تبھرہ کرگئے:۔

تری بناز میں باتی جلال ہے نہ جمال تری اذاں میں نہیں ہے مری سحر کا پیغام بہر حال حضور پاک نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جلای ہے بو قریظہ کے علاقے میں بہنچ اور عصر کی بناز وہاں اوا کرنا۔ اب مرست میں سورج غروب ہونے لگا، تو کچ صحابہ کرام نے راستہ میں بناز اوا کر دی ۔ اور کچ نے کہا کہ سورج کو غروب ہونے وہ ہم بناز جا کر بنو قریظہ کے علاقے میں پڑھیں گے کہ ہمارے آقا کا حکم الیہا ہے "بعد میں حضور پاک ہے بو چھا گیا کہ کون ٹھیک تھا تو آپ نے فرمایا" دونوں ٹھیک تھے کہ دونوں گروہوں کی نیت ٹھیک تھی (الاعمال بالنیات) البتہ بہتہ تھا مشورہ کر کے ایک رائے پر عمل کرتے "اب یہ بھی ہوا کہ ایک وفعہ حضور پاک اور لشکری سوئے رہے کہ سورج نگل آیا۔ تو اس کے بعد سب نے فجر کی بناز پڑھی ۔ اس عاجز نے خلفا ، راشدین کی کتاب سوم میں فلسفہ صلوۃ پر بجرپور شیمرہ کیا ہے کہ جتاب ابو ذر غفاری کو کہ مگر مہ میں بناز پڑھی ۔ اس عاجز نے فہاں بناز قصر نہ پڑھی تو آپ بہت ناراض ہوئے کہ حضرت عثمان کو گو کنا تھا۔ لیکن جب تو قوم میں کیلئے کھڑے ، تو قوابیا کر گیا ہے ، تو قوم میں وحدت کیلئے اس کی بیروی ضروری ہے "قار ئین! یہ ہے جملی اسلام ۔ ہا تھ کہاں باندھیں ، یا نہ باندھیں ، قرات مقتدی بھی پڑھیں یا نہ پڑھیں ، رفع یہ بن کریں یا نہ کریں ۔ یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں ۔ بنازیا صلوہ جہاد کی تیاری ہے اور اس دنیا کے ہم وارث بیں یا نہ پر بھی نے کہیں کانہ چھوڑا: ۔

ندائے کم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے لیتین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے (اقبالؒ) خلاصہ اور اسباق اے حضور پاک نے ازخو د بنو قریظہ ، بنولیجان اور بنو مصطلیق کے مہمات اور عینیہ کے تعاقب میں حصہ لیا اس عرصہ میں حضور پاک اپنے رفقاً کو ایک طرف متام علاقوں پر چھاجانے کی کارروائی کیلئے بھیج رہے تھے ۔ تو دوسری طرف یہ کارروائیاں تربیتی جنگی مشقیں تھیں کہ ان مشقوں میں حصہ لینے والوں نے آگے جاکر دنیافت کرنی تھی۔

۲ - کمانڈیا فوجی دستہ کی سرداری ایک الیما ہمز ہے جو صرف عمل سے سکھا جاسکتا ہے ۔ اور ہر سطح پر مسلمان امرا، یہ ہمز عمل کے ذریعہ سے سکھ رہے تھے ۔ علاوہ ازیں اسلام غیرت مند لوگوں کا دین ہے ۔ اور غیر تمندی کیلئے سپاہیانہ اوصاف کی سخت ضرورت ہوتی ہے ۔ کہ مشہور کہاوت ہے ۔ " کہ دلداری کیا کرے جو جانداری نہ ہو"

۳- یہ جانداری مشق اور تربیت سے پیدا ہوتی ہے۔علاوہ ازیں حضور پاک چھ بجری کے آخری مہینوں میں اپنی حکمت عملی تبدیل فرمارہے تھے۔ جس کا ذکر اگلے باب میں آئے گا۔ کہ دشمنوں کو جاکر ان کے گھروں میں ختم کر دیا، یا "محدود" کر دیا۔لیکن دشمن اگر زیادہ ہوں تو ہراکی کے ساتھ باری باری نیٹا جاتا ہے۔اوروہ اس طرح کہ، ان میں سے "اکی "، " دوسرے "کی مدد
کیلئے نہ آسکے ۔ایسی تجویز کیلئے، حضور پاک نے اپنے مجاہدین کو پوراسال اس طرح متحرک رکھا کہ دشمن پر آپ کے ادادے واضح
ہی نہ ہوسکے ۔اور ذی قعد چھ بجری میں اس طرح بڑھتے آپ مکہ مکرمہ کے نزدیک پہنچ گئے، تو کسی دشمن کو یہ سجھ نہ آسکی کہ
کیا ہونے والا ہے۔

الم حضور پاک کی ہرکارروائی میں ہمارے لیے سبق ہی سبق ہیں ۔ لیکن یاد رہے کہ حضور پاک نے ہرکارروائی کسی مقصد کے تحت کی ۔ اور چہلے گزارش ہو چکی ہے کہ مقاصد فوری بھی تھے اور دوررس بھی ۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے سلمنے افلاجی مملکت کی زبانی جمع و تفریق " کے بخیراور کوئی مقصد بھی نہیں ہے ۔ علاوہ ازیں ہم حضور پاک کی باتوں کو " قدیم " کہہ کر خود" جدید " کے چکر میں ہیں (نعوذ بالتہ)

زمانہ ایک ، حیات ایک ، کائنات بھی ایک دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم (اقبالؒ)

۵ - مدسنے منورہ شرسے پاک ہو گیا ۔ اور یہودیوں کا آخری اور تبیرا قبیلہ بنو قریظہ اپن موت آپ مر گیا ۔ اب مسلمان مدینہ منورہ کے معاملات میں کافی بے فکر ہو گئے ۔ اور شاہین کی طرح جہاں چاہتے جھپٹ سکتے تھے ۔ کہ وہ اب روحانی اور بدنی دونوں طرح سے پختے ہو چکے تھے: ۔

شاہین کبھی پرواز سے تھک کر گرتا نہیں پر دم ہو اگر تو نہیں خطرہ افتاد (اقبال)

اس باب میں ازدواج مطهرات کی شان کاسر سری ذکر ہے۔اس رشتہ میں پاکیزگ کی تفصیل کتاب''البیان فی تفییم القرآن' میں ہے۔ جمال مودود کی کی خرافات کورو کیا گیاہے۔

## سو گھواں باب حق کی متحر کانہ کارروائیاں

صلح حدیبیه اور جنگ خیبر

چو کی وامن کا سماتھ جنگ خندق آخری اور فیصلہ کن مدافعانہ جنگ تھی ، جس کے جارحانہ اور متحرکانہ پہلو کی بھی چو دھویں باب میں وضاحت کر دی تھی۔ پچھلے باب میں داضح کر دیا گیا ہے کہ حق اب مکمل طور پر حرکمت میں تھا۔ اس کے بعد جو عظیم واقعات رو ہنا ہوئے ان دونوں کو اکٹھا کرنا کچھ لوگوں کو عجیب لگے گا لیکن ان دونوں کا چو کی دامن کا ساتھ ہے ۔ یہ حضور پاک کی جنگی حکمت عملی کی عظیم مثالیں ہیں کہ کس طرح دودشمنوں کو الگ الگ کارروائیوں نے بالکل نکما یا ناکارہ کر دیا ان میں ایک صلح عدید ہے اور دوسری جنگ خیبر۔ صلح عدید ہو ۔ جنگ حدید ہو ۔ جنگ کیلئے طرفین کا ایک میں فتح مبین کا نام دیا ہے اور فتح ہمین کا نام دیا ہے اور دفتر ہو ۔ جنگ کیلئے طرفین کا ایک دوسرے کے سامنے ہو جانا بھی آدھی ہمیشہ جنگ کی بعد ہوتی ہے اور ولیے بھی ہمارے حضور پاک کے مطابق جنگ جہاد اصغر ہے اور جنگ کی تیاری جہاد اکبر ہے ۔ دوسری کاروائی جنگ خیبر ہے ، جو اسلام کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے ۔ اب باری باری ان کارروائیوں کی تفصیل آتی کاروائی جنگ خیبر ہے ، جو اسلام کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے ۔ اب باری باری ان کارروائیوں کی تفصیل آتی

حدیبیہ کے معاملات (نی قعد چھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کاروائی نمبر شمار پچاس ہے ۔ حدیدیہ کے معاملات بہت تجزیہ طلب ہیں۔ مورضین نے اکثریہ لکھا ہے کہ حضور پاک اوران کے اصحاب ایک مذہبی فریفہ اواکر ناچاہتے تھے لیکن اگریہ کہا جائے کہ یہ ایک بیٹی مہم تھی جس کے نتیجہ کو اللہ تعالی نے خو دقرآن پاک میں فتح مبین کے نام سے یاد کیا ہے تو لوگ تذبذب میں پڑ جائیں گے اور کی گفت ہول اٹھیں گے ، کہ باقی و نیا کیا کہے گی کہ مسلمان بڑے جارح تھے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک افسوس ناک جائیں گے اور کی گفت ہول اٹھیں گے ، کہ ہم حق کو حق کہنے سے گھراتے ہیں ۔ لوگ کیا کہیں گے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ۔ بات سیدھی ہے کہ اللہ اور امام بخاری نے بھی اس کو جنگ حدیدیہ لکھا۔ اب پتہ نہیں لوگ بھنگ کے نام سے کیوں گھراتے ہیں ۔

البتہ ایک پہلو کی وضاحت بہت ضروری ہے۔حضور پاک کی شان اور ان کی عملی کارروائیوں کو سجھنا یا ان کی گہرائیوں میں جانا بڑی مشکل بات ہے۔اس زمانے میں جب آپ نے ج کے ارادے کے لئے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، تو صحابہ آمناوصد قنا کے سخت اور ج کے شوق ہے حضور پاک کے لشکر میں ضرور شر کیے ہوگئے، لیکن سب لوگ مقصد تک نہ پہنے سکے ۔ کیونکہ جب معاہدہ کر کے بغیر جج کے آپ واپس مڑے، تو کئی لوگوں کو بڑا عجیب لگا، کہ حضور پاک السے واپس کیوں جا رہے ہیں ۔ یہی حالت ہماری ہے کہ ہم بھی ان معاملات کے سلسلہ میں گروہوں میں بیٹے ہوئے ہیں۔ گوچو دہ سو سال بعد اب ہمارے اوپر یہ تو ضرور واضح ہو جانا

چاہیے تھا کہ حدیدیہ ایک جنگی مہم تھی اور اسلام کے سب سے بڑے اصول وحدت فکر اور وحدت عمل کی بنیاد تھی ۔ چاہ مان لیتے ہیں کہ ج ایک مذہبی فریفہ ہے۔ حضور پاک اور باتی مسلمان یہ فریفہ اداکر ناچاہتے تھے۔ لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہو ناچاہتے ، کہ مسلمانوں کی عباداور جنگ نیر بہت کوئی یہ بات کچے تو لوگ کہیں گئے مسلمانوں کی عباداور جنگ نظر آتے ہیں تو سولین صاحبان کہ ان فوجیوں کو ساون کے اندھ کی طرح ہرا ہی ہراسو جھتا ہے اور ان کو ہر چیز میں جہاداور جنگ نظر آتے ہیں تو سولین صاحبان سے گزارش ہے کہ یہ نکتہ وہ خو د بھی بھی اور قوم کو بھی بھی منہ ہماری سب عبادات دراصل ہمیں فوجی تیاری میں مدودی سے گزارش ہے کہ یہ نکتہ وہ خو د بھی بھی اور قوم کو بھی بھی منہوں کہ ہماری سب عبادات دراصل ہمیں فوجی تیاری میں مدودی ہیں۔ عبل معلمہ اقبال کے کلام ہے جو بار بار استفادہ کیا جارہا ہے تو اس کا بھی بہی مطلب ہے ، کہ ہمارے دانشور اس جہلو کو بھی سے پہلے باب میں واضح کر دیا گیا تھا ، کہ اور اس کا بھی بہی مطلب ہے ، کہ ہمارے دانشور اس جہلو کو بھی سے بھی بین مطلب ہے ، کہ ہمارے دانشور اس جہلو کو بھی سے بین اور دوحانی صلاحیتوں کو یکھا کرتی ہے ۔ صف بندی ، اخوت ، مسادات ، باقاعد گی ، اطاعت امیر اور قومی اجتماعی زندگی کے بدنی اور روحانی صلاحیتوں کو یکھا کرتی ہے ۔ صف بندی ، اخوت ، مسادات ، باقاعد گی ، اطاعت امیر اور قومی اجتماعی زندگی کے اسباق مناز سے مطاحہ دیا بنائی ۔ اسباق مناز کی امیاب بین نقل ہے ، جو جر من کے شہنشاہ فریڈرک نے مسلمانوں کے فلسفہ نناز کے مطالعہ کے بعد اپنائی ۔ اس لیہ بناز کے سارے نوجی پہلو وی کی وضاحت کے لیے کی مضمونوں کی ضرورت ہے اور باتی ارکان بھی اپنے میں مناز کے اس پہلو کہ وضاحت کی ہے کہ کس طرح مناز سے دوحانی ، بدنی وصوت کے تحت اسلامہ اقبال نے اپنی ایک کتاب میں مناز کے اس پہلو کہ وضاحت کی ہے کہ کس طرح مناز سے دوحانی ، بدنی وصوت کے تحت اسلامہ اقبال نے اپنی ایک کتاب میں مناز کے اس پہلو کہ وضاحت کی ہے کہ کس طرح مناز سے دوحانی ، بدنی وصوت کے تحت اسلامہ کے تحت

رج کی فوقیت جو ایک لحاظ سے باتی اسلامی ارکان پر فوقیت ہے۔ کہ تنام ارکان کے اثرات اور عملی بہلووں کا سال میں اجتماع طور پر الند کے گھر میں ایک مظاہرہ ہوتا ہے جو نظریاتی بھی ہے اور سیاسی بھی۔ پوری قوم کی وحدت فکر اور وحدت عمل کا مید مظاہرہ اسلام کی حکمت عملی یا فوجی حکمت عملی میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے اگر قریش مکہ مسلمانوں کو جج کرنے کی اجازت دے دیئے ، تو ایک لحاظ ہے وہ بغیر لڑے مسلمانوں کے سلمنے اس سال ہتھیار ڈال جکی ہوتے ۔ حضور پاک یہ سبب کچھ جات تھے۔ اس وجہ سے آپ نے قریش کی طرف کوئی بنا تندہ نہ بھیجا، کہ جج کے لیے اجازت چاہیے اور نہ ہی اطلاع کے طور پر خبر بھیجی ، کہ ہم جج پر آر ہے ہیں۔ باتی قبائل بھی بغیر پوچھے جج پرآتے تھے اور ہمارے آقا اس رواج سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھے۔ قریش کے مطابق ، پھیلی ہی خاریش کے نقطہ و نظر کا جائز ہی اب اب کہ مکر مہ پر قریش کا قبضہ ہے اور حضور پاک پھیلے چے سالوں میں قریش کے ساتھ فی حالت بھی حالت بھیگ میں ہیں۔ مانا کہ عرب کے رواج کے مطابق ، کچھ کہیں میں بنیں بلکہ دو سرے کئی عرب قبائل کے ساتھ بھی حالت بھیگ میں ہیں بیں مانا کہ عرب کے رواج کے مطابق ، کچھ کہیں نو ہیں نو ہی ہیں ہیں بین خاص کر ج کے مہین میں ہیں تو ہیت ہوئی تھی۔ ایون قریش ہی سیارات کے ان کو اختگاف تھا اور ان کے ساتھ وہ تین بڑی اس لیے نہیں بھی لڑ چکے تھے اور چھوٹی چھوٹی جوپس تو بہت ہوئی تھیں۔ اس لیے ہم لاکھ کہیں کہ مسلمان ایک مزبی فریفہ اوا کرنے کی عرب سے اور خوش ہوئی تھیں۔ اس لیے ہم لاکھ کہیں کہ مسلمان ایک مذہ ہوں سے اس سے ایک علی بھی ابوت تھی اور سے تھی اور ہے تھی اور ہوئی تھیں۔ ایک شکست تھی اور مسلمانوں کی یہ ایک بھی مہم تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا

ہے کہ اگر یہ ایک بنگی مہم تھی تو حضور پاک نے اس کو بنگی مہم کا نام کیوں نہ دیا۔ تو جواب آسان ہے۔ ان مہینوں میں کمہ مکر مہ میں بنگ تو ولیے بھی نہ ہوتی تھی اور آپ اتنی طاقت سے نہیں جا رہے تھے کہ اگر قریش اجازت نہ دیں تو آپ زبردستی جج کر نے کی کو شش کریں گے تو آپ خوا مخواہ کیوں اعلان جنگ کرتے۔ جنگی مہم کی کارروائی کے محاملہ کو رازداری میں بھی رکھا جا تاہے۔ کیونکہ حضور پاک کا فرمان ہے کہ لڑائی دھوکا ہے۔ آپ ہر قسم کی چالیں چلتے ہیں۔ دشمن سے اپنے ارادے چھپاتے ہیں۔ تیران کن کارروائیاں کرتے ہیں ۔ اور اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت چو دھویں باب میں ہو چگی ہے۔ بہر حال یہ کوئی کیڈی کا گئے تو ہوتا نہیں ، کہ کسی قانون کے تحت کام کیا جائے اور کوئی ثالث یاریفری وغیرہ بھی ہو۔ اور پھر حضور پاک کا مقصد کوئی حملہ کرنا تو تھا بھی نہیں۔ بج کاارادہ تھا آگر پو راہو جا تا ہے تو اچھا۔ چنا نچ آپ نے مسلمانوں اور مدسنہ منورہ کے گردو نواح کے قبائل کو اس سال ذی قعد میں ج پرلینے ساتھ جانے کی دعوت دے دی۔

کہ مگر مہ کی طرف کو چ عرب کے رواج کے مطابق ان چار ماہ میں جنگ نہیں کی جاتی تھی اور حضور پاک بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ مکہ مگر مہ پر دھاوا کرنے والے ہیں ۔اس لیے انہوں نے عام ج کی تیاری کی، عمرہ کا احرام باندھا اور قربانی کے اونٹ ساتھ لیے ،جو تعداد میں ستر تھے ۔ جن میں ایک اونٹ ابو بہل کا تھا، جو مسلمانوں کو جنگ بدر میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوا تھا۔ بہر حال آپ نے حکم دیا کہ کوئی آدمی ہتھیار باندھ کر نہ آئے، صرف تلوار جو عرب میں سفر کا ضروری آلہ سمجھی جاتی پر حاصل ہوا ۔ بھی جاتی سے کہ جاتی بیاں رکھ کی جاتی کی جاتی کا شرف حاصل ہوا ۔ میں نیام میں بند ہو ۔ کوئی چو دہ سو کے قریب مجابدین کو آپ کی ہمراہی کا شرف حاصل ہوا ۔ مدینہ منورہ میں نیابت کی محالت میں وہ کسی غیر کی مدینہ کو صرور تذیب میں مذافرہ ہوگا اور اپنے اتحاد یوں میں ہے۔ ہودیوں کو تو کسی امداد کے لئے بلا نہیں سکتے تھے کہ ج کے معاملات میں وہ کسی غیر کی مداخلت کو پہند تھا کہ وہ کوئی کی اور مداخلت کو پہند نے کرتے ہوگا تھا کہ وہ کوئی کی اور مداخلت کو پہند نے کرتے ہوگا تھا کہ وہ کوئی کی اور مداخلت کو پہند نے کرتے ہوگا تھا کہ کوئی کی اور کوئی کی دور کے جو کہ ہوگا ہوں کو ج سے روک سنت ابراہمی کے طور پر قائل کی اور ان کو گئی روک سنت ابراہمی کے طور پر قائل کی وہ کوئی ہو تھی روک سنت ابراہمی کے طور پر قائل کی وہ کوئی کے دور کے دور کو حت ہوں تو کل کی اور ان کو گئی روک سنت ابراہمی کے طور پر قائل میں ان کوئی ہو تا ہے کہ قریش خو داس محاملہ میں ان کے دور کو تعدارت اور خرید فروحت سے اتنا مل جانا تھا ، کہ دو انہوں کو تجارت اور خرید فروحت سے اتنا مل جانا تھا ، کہ دو ان کوئی ہوئے ہوں گے ہوں گئی ہوئے ہوں گئی جدور ہو مسلمانوں کے مقابلے میں قریش کوئی ہمت بڑی جمعیت اکھی نہ کر سکے اور امید واثق ہے کہ حضور پاک ان سب حالت کا تجزیہ کے ہوئے ہوں گئی ہوئے ہوں گ

ا یک فوجی کامیابی ادھر مسلمانوں کا ایک گروہ کی صورت میں مکہ مگر مدے گردو نواح میں پہنچ جانا ہی ایک بہت بزی فوجی کامیابی تھی ، کہ آج سے چھ سال پہلے مکہ مگر مد میں ان کے لیے زندگی دو بھر کر دی گئی تھی ۔ اور وہ چھپ کر ایک ایک کر کے مکہ مگر مدسے نگلے اور ایک سال پہلے تک اہل مکہ ان کو مدینہ منورہ میں بھی چین کی زندگی نہیں گزارنے دے رہے تھے۔ اور بار بار ان کے دروازہ کو کھٹکھٹا بھے تھے سیہ سب پہلو اگر اچھی طرح ذہین نشین ہو جائیں تو پھر حضور یاک کی اس متحرک کارروائی اور فوجی حکمت عملی کی سوجھ بوجھ لگنا شروع ہوجاتی ہے۔اور خدا کرے ہم ایسی کارروائیوں سے سبق بھی سیکھیں ہے ذوالخلیفہ کے مقام پر پہنچ کر حضوریاک اور ان کے کشکرنے قربانی کی ابتدائی رسمیں ادا کیں ۔ بعنی قربانی کے جواونٹ سابھ تھے ان کی گر دنوں میں قربانی کی علامت کے طور پر لوہے کے نعل لگا دئیے گئے ۔ مکہ والوں کے روعمل کی خبرِلانے کیلئے قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی کو مکہ مگر مہ بھیجا چونکہ ان صاحب کے اسلام کاحال اہل قریش کو معلوم نہ تھااس لیے بیہ صاحب اہل مکہ میں گھنل مل کر رہ سکتے تھے۔ ا ہل مکہ کارد عمل ہے تہ حلا کہ قریش کار دعمل کافی سخت ہے اور وہ مسلمانوں کو حج کی اجازت نہ دیں گے ۔اور وہ مکہ مکر مہ سے باہر بلدح کے مقام پر فوجیں اکٹھی کر رہے ہیں ۔ کتنی فوجیں اکٹھی ہوئیں اور کتنا وقت لگا اس سلسلہ میں سب مورخین خاموش ہیں ۔البتہ دو مو مواروں کا ایک دستہ آگے ضرور بھیجا کہ مسلمانوں کے حالات معلوم کرے ہیے ہیں اس دستہ کی کمانڈ خالد بن ولید کر رہے تھے۔ ابن سعد البتہ ایک راوی کی زبان سے عکرمہ بن ابوجہل کو دستے کا سالار بتا تا ہے اور دوسرے راوی کے مطابق خالد کو ۔ بہرحال بیہ دستہ قرۃ الغمیم تک "پنچ گیا، جس جگہ کو بعض کتابوں میں " کرہ عمیم " کے الفاظ میں بھی لکھا ہوا پا یا گیا ہے۔حضور پاک نے ان حالات پر جو تنبھرہ کیا وہ لفظ بہ لفظ لکھا جارہا ہے تاکہ ہمیں ان کے مقصد کا پتہ چل سکے ۔آپ نے فرمایا۔ " افسوس! جنگ نے اہل قریش کو اندھا کر دیا ہے۔ان کو کیا تکلیف ہوتی کہ وہ مجھے اور باقی اہل عرب کو فریضہ حج ادا کرنے دیتے۔ ان پر ہمر وقت یہ خواہش چھائی ہوئی ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں ۔لیکن انشاءالند جب میراالند مجھ کو فتح نصیب کرے گا تو بھریہ لوگ جوق درجوق اسلام میں داخل ہو جائیں گے ساب آخر قریش کب تک ٹریں گے سبخدا میں تو اپناوہ کام جاری رکھوں گاجو میرے اللہ نے تھے سو نیا ہے ۔جب تک میری جان میں جان ہے اور میں فتحیاب مذہو جاؤں '۔

راست کی تنبر بلی اس سے بعد حضور پاک نے راستہ تبدیل کر دیا کہ قریش سے رسالہ محسابھ مڈبھیرے ہو جائے ہے ایک نہایت مشکل بگڈنڈی پر چلنا شروع کر دیا۔ جہاں ہر جگہ سخت پتھرتھے۔ جب مشکل راستہ ختم ہوا تو حضور پاک نے اپنے لشکر کو فرمایا" اب الند کے دربار میں عاجزی کر واور اس کاشکر کرو کہ اب آسانی آگئ ہے "سب اہل لشکرٹے عاجزی کے ساتھ شکر انہ اوا کیا اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا" اس قسم کا ایک "امتحان" بنی اسرائیل پر بھی آیا۔ لیکن جب آسانی ہوئی تو انہوں نے النہ کاشکر اوا عدکما"۔

اس کے بعد آپ دائیں کو مڑے اور اس سڑک پر آگئے جو درہ مرار اور نمکین زمین ہے ہوتی ہوئی مکہ مکر مہ کی ڈھلوان میں عدیسیہ پہنچتی ہے ( نقشہ دواز دہم سے استفادہ کریں ) ۔ قریش کے رسالہ نے جب یہ دیکھا تو وہ واپس مکہ مکر مہ علج گئے اور اہل مکہ کو ان حالات سے آگاہ کیا ۔ حضور پاک البتہ آگے بڑھتے گئے ۔ بچرا کیب جگہ او نب بیٹھے گیا، تو شتر بان نے کہا کہ اب نہیں اٹھے گا ۔ تو حضور پاک نے فرمایا ۔ نہیں ، اس بے چارے کی کیا طاقت کہ البیا کچھ خو د کرے ۔ وہ عظیم طاقت جس نے ہاتھیوں کو مکہ مکر مہ سے دوکا تھا اس نے اس او نب کو بھی آج کے دن آگے جانے سے منع فرمایا ہے ۔ بخدا قرایش اب جو مناسب شرط میرے سامنے پیش

کریں گے یا کہیں کہ میں کچھ مہربانی کر کے رعاتیں بھی دوں ، تو میں سب کچھ مان لوں گا۔ "اس کے بعد حضور ً پاک نے پڑاؤ کرنے کا عکم دے دیا۔صحابہؓ نے عرض کی " یارسول الند کنوئیں پانی سے خالی ہیں " ۔ آپ نے ایک آدمی کو اپنا تیر دیا کہ کنوئیں کے اندر اثر کر تیر کی نوک کو زمین میں گاڑ دو۔ البیا کیا گیا تو کنواں پانی سے بھر گیا۔

سبطرہ سے واقعات تفصیل سے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے ہمارے مور حین نے ان باتوں کو سبھا نہیں یا کوئی اور وجہ تھی کہ یہ باتیں ہماری تاریخوں سے نگلی جاری ہیں ۔اور ہماری تاریخ میں صلح وصفائی کی چند باتیں لکھ دی جاتی ہیں حالانکہ یہ باتیں ہماری عسکری تاریخ کا عظیم حصہ ہیں، کہ کس طرح پہلے بیان میں حضور پاک نے مصم اراوہ کا اظہار کیا اور لینے مقصد کی وضاحت کی ۔ کہ ان کا اصلی اور دوررس مقصد کیا ہے ۔ اور قار میں بہی چیز آپ کو بار باریا دولائی جاری ہے کہ اپنی ہمام کاروائیوں کو اپنے اس مقصد کے تابع کیا جائے ۔ لیکن یہ قوری مقصد نہ تھا، اس لئے دشمن کے ساتھ بے وجہ تجرب سے کنارہ کیا کہ آپ اللہ تعالی کے گھر میں جنگ وجدل کی راہ نگا لئے نہ آئے تھے اور نہ ہی دشمن پر حملہ آور ہوئے آئے تھے ۔ اس کے بعد آپ نے کہ آپ اللہ تعالی کے گھر میں جنگ وجدل کی راہ نگا لئے نہ آئے تھے اور نہ ہی دشمن پر حملہ آور ہوئے آئے تھے ۔ اس کے بعد آپ نے وجوان کو مشکل راستہ اختیار کیا اور مشیت ایزدی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی تیاری میں حدید میں پڑاؤ کیا ۔ اس میں بڑی حکمت تھی، جو نوجوان لوگ وشمن کے ساتھ ہر وقت دو دو ہاتھ کرنے کو تیار رہتے ہیں، ان کو مشکل راستہ خم ہواتو بنی اسرائیل کی مثال دی کہ ہم ان کی طرح نہ ہوجائیں ۔ بلکہ ہم "سمعنا و اطعنا" ہیں کہ ہر وقت ساتھ جب مشکل راستہ خم ہواتو بنی اسرائیل کی مثال دی کہ ہم ان کی طرح نہ ہوجائیں ۔ بلکہ ہم "سمعنا و اطعنا" ہیں کہ ہر وقت اور خاص کر مختی کے بعد آسانی کی صورت میں النہ تعالی کے شکر کریں

لین ایک خاص بات جو ہمارے آقا فرماگئے وہ یہ تھی کہ ابھی اہل حق کے گر میں داخل ہونے کا وقت نہ آیا تھا۔ کہ فرمایا "کہ کسی عظیم طاقت نے اس شتر کو آگے جانے سے روک دیا تھا "اور پھرای وجہ سے اپنے ارادے کا بھی اظہار کر دیا کہ کچھ معاملات صلح و مشورے سے بھی طریعے جاتے ہیں اور آپ کی شرائط بھی کڑی نہ ہوں گی۔ در حقیقت آپ کی فوجی طاقت بھی اتنی زیادہ نہ تھی کہ آپ کوئی کڑی شرائط عائد کرتے ۔ در اصل یہ صلح بھی ایک عکمت عملی تھی ، کہ کلاء و ٹزکا قول ہے "کہ لڑائی دوسرے طریقوں سے بھی جاری رہتی ہے "وہ ہے چارہ اٹھارویں۔ انہیویں صدی میں جاکر اس فلسفہ کو بچھا۔ لیکن ہمارے آقا تو آج سے چو دہ سو سال پہلے ان ضروریات کا عملی مظاہرہ فرمارے تھے۔ اور قارئین آگے جاکر خود بخود سجھے جائیں گے ، کہ ہمارے آقا تو نے جتگ کو دوسرے طریقوں سے کسے جاری فرمایا۔ ان فوجی معاملات میں اور فوجی حکمت عملیوں کو سجھنے کے لیے فن سپاہ گری کی شد بد اور فوجی ذہن کا ہو ناضروری ہے لیکن چھلے دوسو سالوں کی غلامی نے ہمارے اذبان کو ماؤنٹ کر دیا ہے اور علامہ اقبال "اس سلسلہ میں ہمارے اور یوں طفز کرتے ہیں:۔

بہتر ہے کہ بے چارے ممولوں کی نظر ہے پوشیدہ رہیں باز کے احوال و مقامات صلاح و مشورہ اور مائی اسلام دین فطرت ہے مشہور کہاوت ہے کہ "اتنے خشک نہ ہو کہ کوئی توڑ دے اور اتنے نرم نہ ہو کہ کوئی نچوڑ دے "اس لیے پہلے ثالث رئیس اعظم قبیلہ خراعہ بدیل بن ورقا کو حضور پاک نے یہ جواب دیا " قریش سے جاکر کہہ دو

ہم عمرہ کی عزض سے آئے ہیں ۔ لڑنا مقصود نہیں ۔ جتگ نے پہلے ہی قریش کی حالت زار کر دی ہے اور ان کو سخت نقصان پہنچایا ہے ۔ اس لیے بہتر ہے کہ کچھ مدت معین کے لیے صلح کرلیں اور مجھے باتی عربوں کے ہاتھوں میں چھوڑ ویں ۔ یعنی حق اور باطل کا فیصلہ ہم مسلمان باتی عرب قبائل کے ساتھ طے کرلیں ۔ لیکن اگر وہ اس پر راضی نہ ہوں تو خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تب تک لڑوں گا جب تک الند تعالی ان کے اور میرے در میان کوئی فیصلہ نہیں کر ویتا " ۔ بدیل نے قریش کو ان ہاتوں سے آگاہ کیا لیکن اہل مکہ کو قبیلہ خزاعہ پرشک تھااس لیے قریش نے بھی جوا باً سخت الفاظ استعمال کئے۔

قرلیش کے نمائندے اس کے بعد قریش نے مقراز بن حفظ کو حضور پاک کے پاس بھیجا، جس کو دور سے دیکھتے ہی حضور پاک نے جو کچہ بدیل کو بنایا تھادی دہرادیا۔اگلاآنے والا حضور پاک نے جو کچہ بدیل کو بنایا تھادی دہرادیا۔اگلاآنے والا ایک بہرانسان تھاجس کو دور سے دیکھتے ہوئے حضور پاک نے فرمایا کہ "دہ ایک مخلص آدی ہے۔اپنے قربانی کے اونٹوں کو ذرا آگے کر و تاکہ اس کی نظران پر پڑجائے "یہ شخص صبتی قبیلہ کے الحلیاص بن القمہ تھا۔جب اس نے اونٹوں کی ڈیل ڈول دیکھی کہ دہ قربانی کے جانوروں کی طرح بڑے سجائے گئے تھے تو وہ حضور پاک کے پاس آنے کی بجائے سیدھاقریش کے پاس چلاگیا اور ان کو اپنے تاثرات بنانے دگا کہ کس طرح دہ یہ سب مظاہرہ دیکھ کر مسلمانوں کی نیک نیت سے مناثر ہوا تھا۔قریش نے اس کو برا بھلا کہا اور جابل تک کہ دیا تو وہ خاموش نہ رہ سکا اور اس نے کہا "اے قریش یہ کتنی خراب بات ہے کہ ایک آدی اللہ تعالی کی ایک عبادت کو پورا کرنے کیلئے آتا ہے اور تم اس کو ردک دیتے ہو۔بخدا محمد بحوج کر ناچاہتے ہیں ان کو کرنے دو۔ور نہ س اپنی صبتی خاموش رہے ۔قل ہوں "قریش بھی نفسیاتی جنگ سے کہ عاصل کرناچاہتے تھے۔اور جسیا کہ جہلے بیان ہو جکا ہے کہ ان کی فوجی خاموش رہے۔قاہر ہے ۔قاہر ہے ، قریش بھی نفسیاتی جنگ سے کھی حاصل کرناچاہتے تھے۔اور جسیا کہ جہلے بیان ہو جکا ہے کہ ان کی فوجی سے تا تھا۔

عروہ بن مسعود و تقفی اس کے بعد قریش کی طرف ہے عروہ بن مسعود تقفی آیا جو بڑا سیکھا ہوا آدی تھا۔ وہ علم کلام یعنی گفتگو

کا ماہر تھا۔ ایک طرف حضور پاک کویہ کہا" اے محمد ٰا آپ آخرا پی توم کو برباد کر کے کیا حاصل کر لیں گے۔ اور پھر اگریہ لوگ

جس طرح بتنگ کے لیے تیار ہیں انہوں نے آپ پر بجر پور حملہ کر دیا تو آپ کے ساتھ یہ" بھیر" یا گروہ جو ہو وہ خاک میں اڑجائے گا

۔ بتاب صدیق اکر وہاں ہی موجود تھے آپ نے فرمایا" عروہ تہمارے منہ میں خاک "۔ عروہ کی طرز گفتگو جتاب مغیرہ بن شعبہ کو جو
حضور پاک پر سنتری کا کام کر رہے تھے نالپند آئی اور انہوں نے بھی عروہ کو ڈانٹ دیا کہ وہ بات کرنے کی تمیز سکھے ۔ عروہ دونوں
عظیم صحابہ کو جانا تھا اور کچے خاموش ضرور ہو گیا۔ گو ظاہری طور پر آخری وقت تک دھمکیاں دیتا رہا۔ یہ سب کچے البتہ کفار قریش
کی نفسیاتی جنگ کا حصہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کچے عرت رہ جائے ۔ عروہ طائف کا رہنے والا تھا اور وہاں کا ایک سردار تھا۔ لیکن چو نکہ

اس نے ابو سفیان کی بیٹی کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی اس سے وہ قریش میں خوب گھلا ملا ہوا تھا۔ جتاب مغیرہ بن شعبہ نہ صرف
عروہ کے قبلیہ سے تھے بلکہ اس کے رشتہ دار بھی تھے ۔شاید اپنے قبلیہ کے جتاب مغیرہ بہلے آدمی تھے جو اسلام کی آغوش میں داخل

## صلح حديبية اور جنگ خيبرايك وقت د همن كاقلع قمع

## نقشه دوازوهم



ہوئے ۔ اور اسلام لانے سے پہلے معروفیرہ کاسفر کر بھکے تھے اور اس سفر کے دوران باتوں ہی باتوں میں آپ پر حضور پاک کے جمال کا اثر ہوگیا ۔ اور مدینہ منورہ میں عاضر ہو کر اہل حق میں شامل ہوگئے ۔ جناب مغیرہ بڑے جہاندیدہ شخصیت تھے ۔ نہ صرف اونے پائے کے سیاستدان ، مد ہر اور اعلیٰ درج کے عالم ثابت ہوئے بلکہ میدان بحثگ میں ذاتی شجاعت ، فوجی تد بیرات اور عکمت عملی کے بھی ماہر مانے بحاتے تھے ۔ ایران کی بحثگوں کے دوران امارت اور سفارت دونوں عہدوں کو خوب نجھایا ۔ بڑی عمر پائی اور جناب معاویہ کی خالف ت میں وفات پائی ۔ معلوم ہو تا ہے کہ جناب عروہ پر بھی ای دن حضور پاک کے جالل و جمال کی بھلک پڑگئی کہ آپ فتح کہ کے بعد مسلمان ہو گئے ۔ عروہ نے اللہ کے حبیب اور ان کے صحابہ کی حمرت انگیز عقیدت کے جو منظر و پائے تو واپس جاکر اس نے قریش کو صاف بتا دیا "کہ اس کو کسریٰ ایران ، قیصر روم اور نجاش کے دربار میں بھی جانے کا اتفاق ہوا کئی یہ وفاداری ، یہ عقیدت ، یہ ربط و ضبط اس کو اور کہیں نظر نہ آیا ۔ جب حضور پاک بات کرتے ہیں تو سنا نا چھا جا تا ہے ، وہ وضو کرتے ہیں تو جو پانی گرتا صحابہ اس پر ٹوٹ پئیں ، آپ کے تھوک کو عقید تمند ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں " ۔ کرتے ہیں تو جو پانی گرتا صحابہ اس پر ٹوٹ پئیں ، آپ کے تھوک کو عقید تمند ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں " ۔ قار ئین ااسلام کے اس بامقصد اور عملی مطالعہ میں آپ کے سامنے حالات کا نظارہ پیش کر دیا گیا ہے ۔

خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متاع سخیل مکلوتی و حذبہ ہائے بلند (اقبال)

جناب خراش بن امید کی سفارت بہر حال معاملہ پھر جھی نا تمام رہا، تو حضور پاک نے حضرت خراش بن امیہ کو قریش کی طرف روانہ کیا جس کے اونے ہی کو مار ڈالا گیا۔ پھر قریش نے چالیس پچاس آومیوں کا ایک وستہ بھیجا کہ کسی صحابی کو اٹھالاؤ تا کہ اس کو پر خمال بنایاجائے۔ یہ لوگ سب کے سب گر فقار ہوئے، لیکن الندے حسیب نے ان کو چھوڑ ویا جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فتح میں واضح الفاظ میں کیا گیا ہے کہ "ان کے ہاتھ تم ہے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے " در اصل سورہ فتح میں اس ساری مہم ، اس کے نتائج ، تمام کاروائی ، بیعت رضوان اور آئندہ کسی ون مجدح ام کے واضلہ وغیرہ پر بہت کچھ کہا گیا ہے ۔ اور اس عاجزنے اس مہم کی تمام کاروائی کے بیانات کو قرآن پاک کے ان ارشادات کے تا ہے کیا ہے ۔ بہتا نچہ اس سلسلے میں اب تک جو تفصیل کلمی گئی ہے اس میں ایک مقصد واضح کرنا ہے ، کہ جنگ اور قوموں کی حکمت عملی کا ایک مدعا اس سلسلے میں اب تک جو تفصیل کلمی گئی ہے اس میں ایک مقصد واضح کرنا ہے ، کہ جنگ اور واضح مدعا اور مقصد کے کرد گھومتی تھی اس سلسلے میں اب تک جو تفصیل کلمی گئی ہے اس میں ایک مقس ہر آنے والے نے مختلف طریقة اختیار کیا اور مختلف اثرات لے کر والیس گیا کیا کہ میں کو تم آج بھی تجھے جائیں کہ بہر ایک بیں اور اس پر عمل ہیرا ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت بھارے سلمنے نہیں تحرب سی جو مائیں کہ بہر اور اس تکت کو تم آج بھی تجھے جائیں کہ بہر اور اس پر عمل ہیرا ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت بھارے سلمنے نہیں تحرب سے ہماری قبل ہو اور بھاری اطاعت بھی مکمل ہو۔

بیعت رضوان معاملات آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔حضور پاک ایک "بطگی مہم" پر ضرور تشریف لائے تھے لیکن جسک سے کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی نہ ہوتا۔ قریش بھی اپنی کمزوری کو بھانپ عکی تھے۔ان میں تفرقہ تھا۔حضور پاک کے خلوص سے کہ وہ

حملہ آوروں کو چھوڑ ویتے تھے اور اسلامی سنگر کے ربط و ضبط اور وفاداری سے بھی لوگ متاثر ہورہ تھے۔ قریش کھے دھیلے پولے ہوئے تھے ۔اس لیے حضور پاک نے فیصلہ کیا کہ حضرت عمر کو بھیج کر قریش کے ساتھ بات آگے بڑھائی جائے ۔ کیونکہ اب تک وفد صرف قریش کی طرف سے آرہ تھے۔لیکن پھر فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت عممان کو بھیجاجائے جن کے متعد درشتہ دار مکہ مگر مہ میں موجو و تھے ۔حضرت عممان شرم و حیا کی وجہ سے ہر بات آہستہ آہستہ کرتے تھے اور ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ لمبے سے لمباہو تا جا رہا تھا اور کچریہ خبر مشہور ہو گئی کہ (نعوذ بالنہ) خضرت عممان شہید ہوگئے ہیں۔حضور پاک نے یہ خبر سن کر فرمایا "کہ عممان کے خون کا قصاص لینا فرض ہے "۔ توآپ نے ایک در خت کے نیچ بیٹھ کر صحابہ کباڑ سے جان نثاری کے عہد پر بیعت لی سے واقعہ اسلام کی تاریخ میں بیعت الرضوان کے نام سے مشہور ہوا اور قرآن پاک میں النہ تعالٰ نے اس کا ذکر بڑے پیار سے کیا اور فرمایا " النہ نے جان لیاجو کچھ ان کے دلوں میں تھا اور النہ نیان کی داور فرمایا " النہ نے جان لیاجو کچھ ان کے دلوں میں تھا اور النہ نے ان کے دلوں پر تسلی نازل کی اور فرح کے لیے پیش رفت ہوئی "۔ یہ ہاسلام ، کہ جان انظارہ جو النہ تعالٰ کو اتنا پسند ہے۔اور اپن جان کو النہ کی راہ میں پیش کرنے کے عمل میں جو سرور ہے اور جو النہ تعالٰ سے پیدا ہو تا ہے ،اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکا۔

اسلام وین عغیرت ہے حضرت عثمان کی شہادت کی خبراکیہ افواہ تھی۔ شاید قریش مکہ نے ان کو قید کیا ہو یا پر غمال کے طور پر رکھنے کا ارادہ ہو ۔ بہر حال یہ جتاب عثمان کی شان ہے کہ آپ بیعت رضوان کا سبب بنے ۔ اور ان کی طرف سے حضور پاک ازخو د نے بیعت کی یاوعدہ کیا۔ کہ اسلام دین غیرت ہے۔ ایک صحابی کی عرت کیلئے سب مرنے مارنے پر تیار ہو گئے ۔ اور حجاج بن ۔ یوسف ، جس کو ہم ظالم کہتے ہیں ۔ دو مسلمان عور توں کی عرت کیلئے یا ان کی فریاد سن کر مسند سے ای کھوا ہوا اور پھر موجودہ پوسف ، جس کو ہم ظالم کہتے ہیں ۔ دو مسلمان عور توں کی عرت کیلئے یا ان کی فریاد سن کر مسند سے ای کھوا ہوا اور پھر موجودہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجادی ۔ ذرا ہم اپنے گریباں میں منہ ڈالیں ۔ کہ ہماری عور توں کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے ۔ آزادی کے وقت ستر ہزار نوجوان عور تیں کفار کے ہاتھوں میں دے آئے اور یہ ۔ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ علامہ اقبال نے اس غیرت کو خودی کا نام دیا ہے اور فرماتے ہیں ۔

تری زندگ اس سے ، تری آبرو اس سے جو رہی خودی تو شاہی ، ند رہی تو روسیاہی اسلام اور و عدہ بیعت ایک و عدہ ہے اور اسلام میں وعدہ اور عہد کی پابندی کو بڑی فصنیلت حاصل ہے۔ اس وجہ سے پہلے باب میں ہمارا اور ازل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ سے لے کر ، بیعت عقبہ ثانی کے وعدوں ، میثاق مد نیز کے عہد ، حضور پاک کے قبائل کے ساتھ عہد ناموں ، اور جنگ بدر وغیرہ میں صحابہ کرام کے وعدوں کو کتاب میں بڑی اہمیت دی گئ ہے۔ وعدہ کے طور پر اسلام کے ساتھ عہد ناموں ، اور جنگ بدر وغیرہ میں بھی نیت باندھی جاتی ہے۔ اس لئے اسلام کے فلسفہ حیات میں عہد کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے اور عہد کو پورا کرنا ہی اسلام کا دوسرانام ہے۔ اس لئے دنیاوی زندگی میں اس پہلو پر عمل پیرا کرانے کے ذرائع جیدا کرنا اسلام کی اجتماعی زندگی میں اس پہلو پر عمل پیرا کرانے کے ذرائع بیدا کرنا اسلام کی اجتماعی زندگی کا ایک ستون ہے۔ جو آدمی اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے ، وہ بھلا دوسروں سے کسے وعدے پورے بیدا کرنا اسلام کی اجتماعی زندگی کا ایک ستون ہے۔ جو آدمی اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے ، وہ بھلا دوسروں سے کسے وعدے پورے

اے مسلمان ہر گھڑی پیش نظر آرت لا پخلف المعیاد رکھ یہ اسان العصر کا پیغام ہے ان وعد التی یاد رکھ (اقبان) کے سہمیل بین عمروکی آمد پہنائی اس مجان ہیں جیجا ہے۔ کہ کوئی سہمیل بین عمروکی آمد پہنائی اس عہد کی خبرجب کہ مرحہ تک پہنائی گی غدمت میں بھیجا حرائی کی بات ہے کہ کوئی مورخ یہ ذکر نہیں کر تا کہ ابو سفیان کہاں تھا۔ ابن سعد نے کچھ اشارہ کیا ہے کہ عراق کے داستے ملک شام میں تجارت کی عرف مورخ یہ ذکر نہیں کر تا کہ ابو سفیان کہاں تھا۔ ابن سعد نے کچھ اشارہ کیا ہے کہ عراق کے داستے ملک شام میں تجارت کی عرف عبداند جنا تھا۔ بہرعال یہ سمیل بن عمروہ ہے جس کا بحثگ بدر کے سلسلہ میں ذکر ہو چکا ہے کہ قدیم ہوا۔ اور اس کے بیٹے جناب عبداند جنا تھا۔ بہرعال یہ سمیل بن عمروہ ہے ۔ در سرے بحناب ابو جندل کا ذکر اب آئے گا۔ خود سمیل نے اسلام لانے میں دیر کی عبداند بھی اور فتح مصلمان ہوا۔ بہرعال سمیل بن عمروہ کا آنے کے بعد اب گفت و شنید کے لیے ادھرادھ بھاگ دوڑ ختم ہوگئ اور جو محائدہ طے پایا وہ صلح عدید ہے کے نام ہے مشہور ہوا۔ بظاہر شرطین بڑی کڑی تھیں اور کئ مسلمانوں کو بھی یہ شرائط ناگوار کو رہا ۔ کچھ نے اعتراض بھی کر ڈالا لیکن جنہوں نے ابسا کیا وہ ساری عمر اس غلطی پر پچھاتے رہے کیونکہ سرکار دوعائم کا کیا ہوا معائدہ کی ضائدہ میں حضور پاک نے اسم مبارک کے ساتھ "النہ کارسول" کے الفاظ لکھنے پر اعتراض تھا وغیرہ اور جناب علی کارسول سے الفاظ مطانے کو تیار نہ تھے ، تو حضور پاک نے اسٹ النہ کارسول سے الفاظ مطانے کو تیار نہ تھے ، تو حضور پاک نے اسٹ ساتھ سے لفظ مطاد ہے ۔ البتہ اصلی چیز معائدہ کی روح تھی:

الفاظ کے فتیجوں میں لجھتے نہیں واقعات نہیں واقعات کو مطلب ہے صدف ہے کہ گہر ہے (اقبال)

صلح حدیبید صلح عدیدیه کی مونی مونی شرطین حسب ذیل تھیں:۔

(۱) مسلمان اس سال دالیں خلیج جائیں۔

(ب) الگلے سال حج کے لیے آئیں اور تین دن قیام کرکے حلے جائیں۔

(ج) متصيار لگاكرية آئيس مرف تلوار لائيس وه مجمى نيام ميں -

( د ) مکہ مگر مہ میں جو مسلمان پہلے مقیم ہیں ان میں ہے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں ۔اور مسلمانوں میں سے کوئی مکہ مگر مہ میں رہ جانا چاہے تو اس کو نہ رو کمیں ۔

(ر) کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینیہ منورہ جائے تو وہ واپس کر دیا جائے گا۔

(س) قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ فریقین میں ہے جس کے ساتھ چاہیں معائدہ میں شریک ہوجائیں اوریہ اسی دن تسلیم کر لیا گیا کہ بنوخ†عہ مسلمانوں کے حلیف ہیں اور بنو بکر قریش نے۔

( ص ) دس سال تک ایک دوسرے کے خلاف جنگی کارروائی نه کی جائے گی اگر کوئی کرے گا تو دوسرے کو معاہدہ تو ڑنے کا اختیار . صلح حد میہید کے نمائے اور وان پر مقبصرہ ابھی سہیل بن عمرووالیں نہ گیاتھا کہ اس کے لڑک جناب ابو جندل مسلمان ہوکر مسلمانوں کے کمیپ میں پہنچ گئے ۔ اب معاہدہ کی روسے حضور پاک نے ان کو جب والیس کر دیاتو حذبات کے ساتھ سارے اسلامی مشکر کا براحال تھا۔ حضور پاک نے مسلمانوں کو النہ تعالی کا ارشادیا و کرایا۔ "صبر کروالنہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے "
وعدہ کا ایفا کسی بیان کا محتاج نہیں ہے ۔ اور یہ جائزہ اس لیے پیش کیاتھا، کہ قار تین نتیجہ بھی دیکھ لیں ۔ کہ حضور پاک نے کس طرح وعدہ پوراکیا۔ اور جناب ابو جندل اور مسلمان مجاہدین نے کتنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اب دور رس نتائج کی طرف چلیں ۔ قریش کو اس معاہدہ سے بڑا فائدہ صرف ایک تھا کہ ابوہ شام کے ساتھ تجارت کو دوبارہ چھوٹے راستہ کے ذریعے ہے بحال کر لیں گیا ۔ اور سفر پر خطرنہ ہوگا۔ لیکن ان کی اپنی تشرط نے اس فائدہ کی دھیاں اڑا ویں ۔ چند ونوں بعد حضرت عشبہ ۔ کی اسید مسلمان ہو کہ مد دنہ ہوگا۔ انہوں نے راستہ میں اپنے ایک بن اسید مسلمان ہو کہ مد دنہ ہوگا و قتل کر دیا اور مد نیہ منورہ آگئے ۔ شرط کے مطابق حضور پاک نے آپ کو والیس کر دیا۔ انہوں نے راستہ میں اپنے ایک بیاس مشیم ہوگئے اور مکہ مکر مہ وغیرہ میں باتی مسلمانوں کی ذمہ داری ختم ہے ، آپ سمندر کے کنارے ذومرہ کے باس مشیم ہوگئے اور مکہ مکر مہ وغیرہ میں باتی مسلمانوں کی ذمہ داری حتم ہو گئی تھیں قریش کے تو میں اور پھر یہ کو وہ بڑھتا گیا حتی کہ ذمہ داری میں نے تھے سیکن قریش کے تو میں بی فی مسلم تو حضور کی کے بعد قریش نے خود و گزارش کی کہ معاہدہ کی اس شق کو ختم مجھاجائے ، اور حضور پاک ایسے مسلمانوں کو مد سنیہ منورہ میں اپن فی مد داری میں نے تھے دور گئر رش کی کہ معاہدہ کی اس شق کو ختم مجھاجائے ، اور حضور پاک ایسے مسلمانوں کو مد سنیہ منورہ میں اپنی و خود کی دوراری میں نے تھے دور گئر رش کی کہ معاہدہ کی اس شق کو ختم مجھاجائے ، اور حضور پاک ایسے مسلمانوں کو مد سنیہ منورہ میں اپنی و دور کئر رش کی کہ معاہدہ کی اس شق کو ختم مجھاجائے ، اور حضور پاک ایسے مسلمانوں کو مد سنیہ منورہ میں اپنی دور کھر ہوں سے دور گھر ہو کہ کو میاں میں دور کی میں میں میں میں میں دور کی مدور کی دور کو سے دور کی میاں میں میں میں میں دور کی میں میں کی کو میاں میں کی کو کر دیں میں دور کی میں میں میں کی کی دور کی کی کو کی کو کیا کی کی دور کی کے دور کی کی کی کی کی کی کی کی ک

جہاو کیا ہے ؟ ان مسلمانوں نے قریش کے ساتھ جو جنگ کی اس کو جہاد کہیں گے یا نہیں ۔ہمارے فقیہ یا فقت کی کتابیں اس کا جواب مشکل ہے دیں گی ۔بات سید ھی ہے کہ "الاعمال بالنیات " کے تحت نیت صحح ہونی چاہیئے علاوہ ازیں بحنگ دھوکا ہے اس کو ناپنے کے پیمانے بھی اس وجہ ہے بڑے وسیح ہونا چاہئیں ۔۱۹۷۹۔ افغان میں جو جنگ جاری رہی ہے کیا وہ جہاد تھا یا نہیں ، حکو مت پاکستان نے تو اعلان جنگ نہیں کیا تھا۔ نہیں کہ عکو مت تو روس کے ساتھ تھی ۔ کشمیر میں ۲۸ ہے ۱۹۷۴۔ میں جہادتھا یا نہیں کہ حکو مت پاکستان نے تو اعلان جنگ نہیں کیا تھا۔ تھا۔ یہ اپنے اور مون الصول یہ ہے کہ نیت کیا ہے اور کیا وہ نیت اللہ اور رسول کی زندگی اور فن جنگ ہے گہری واقفیت ہونی چاہیئے اور مون الصول یہ ہے کہ بو مسلمان اپنی حفاظت کیلئے لڑتا ہے ، وہ بھی جہاد ہے اور جو مظلوموں کی مدوکر تا ہے وہ بھی جہاد ہے ۔کشمیر میں ۱۹۷۸۔ میں شرکت کرنے والے مجاہد ہیں ۔اور جہاد اللہ اور رسول کے نام پر جنگ ہوتی رہی ۔اور بھی چیزافغانستان میں ہوتی رہی ہے۔ان میں شرکت کرنے والے مجاہد ہیں ۔اور جہاد مسلمان کیلئے طرز زندگی ہے ۔ پاکستان کی فوجی زندگی میں کشمیر ۲۸ ہے ۱۹۷۴۔ کے جہاد کے سلسلہ میں مولانا مودودی کا فتوی ایک مسلمان کیا تھا۔ کشمیری مسلمان کہ ان کیلئے جہاد جائز تھا۔ بہت بڑا المہیہ ہے ۔مودودی صاحب نے اول تو ہمیں تین گروہوں میں بانے دیا۔ کشمیری مسلمان کہ ان کیلئے جہاد جائز تھا۔ بہت بڑا المہیہ ہے ۔مودودی کا خوتی ایک مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کی اجازت تھا۔

367
یعنی ہمارے جو مجاہدین کشمیر میں شہید ہوئے وہ مودودی صاحب کے خساب سے حرام کی موت تھی (نعوذ بالند) ۔ حالانکہ ہم جب
کئی دن بعد ان کے جسدوں کو اٹھاتے تھے تو ماحول خوشبوسے مہک جاتا تھا۔ پوری کہانی اس عاجز کی کشمیر کے جہادہ ۲۸۔۱۹۳۰ کی
کتاب میں ہے۔ اور زیادہ وف حت کتا بالبیان نی تفہیم القرآن میں ہے اور یہ سب باتیں یاد کر کے اس زمانے میں بھی اور ابھی یہ عاجز پکادا ٹھتا ہے:۔

وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں پوشیدہ جو ہے بھے میں وہ طوفان کدھر جائے (اقبال)

اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد آیات البی کا نگہبان کدھر جائے (اقبال)

حدیبیہ کے معامدہ کے و میکر فوائد ولیے تو معاہدہ کی ہرش ، قریش کے خلاف ثابت ہوئی ، اور مسلمانوں کو ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہوا ۔ آخر البیا کیوں نہ ہو تا ۔ دوجہانوں کے سردار اور النہ کے حبیب کے سلمنے دوسرے لوگوں کی ہستی کیا شے ہے ۔ بہرحال اس معاہدہ ہے مسلمانوں کو دیکھنے کے اور لوگوں کو موقع ملے ۔ تعلقات قائم ہوئے اور جو تی درجو تی لاتعداد لوگ اسلام کی صفوں میں شریک ہوگئے ۔ اور اب سب لوگ مدینہ منورہ میں آگر رہنے گئے ۔ ان لوگوں میں عور تیں بھی تھیں ، جن میں اکر رہنے گئے ۔ ان لوگوں میں عور تیں بھی تھیں ، جن میں ایک حضرت عثمان کی اخیانی بہن بھی تھیں ۔ کفار نے ان کی والیسی چاہی ۔ تو حضور پاک نے انگار کر دیا کہ معائدہ میں عور توں کی والیسی کا ذکر نہیں ہے ۔

بین مد سنی مفارہ اور جناب عمر و جناب خالاً بن ولیداور حضرت عمر و بن عاص اسی معاہدہ کے جلد بعد حضور پاک کی خدمت میں مد سنی مفورہ میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے ۔ جناب خالاً بن ولید کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ان کا ذکر اب تک کفار قریش کے ساتھ ہوتا رہا ہے ۔ اب جو حضور پاک کے جمال کا اثر ہوا تو پہلے آپ کی غلامی اختیار کی ۔ اور جو جلال کا اثر ہوا تو پہلے آپ کی غلامی اختیار کی ۔ اور جو جلال کا اثر ہوا تو ہوا تو پہلے آپ کی غلامی اختیار کی ۔ اور جو جلال کا اثر ہوا تو پہلے آپ کی غلامی اختیار کی ۔ اور جو جلال کا اثر ہوا تو پہلے آپ کی غلامی اختیار کی ۔ اور جو جلال کا اثر ہوا تو حشیر کی سفیر کی سفیر کی حضرہ و غیرہ جانے کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ فاتح مصر ہیں ۔ حربی حال جناب عمر و غیرہ جانے کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ فاتح مصر ہیں ۔ حربی خوبیوں کے علاوہ سیاست ، سفارت ، امارت اور انتظامیہ میں بھی اپنا مقام ند رکھتے تھے ۔ و نیا کے اس سلسلہ کے بڑے بڑے بڑے ماہرین آپ کے سلمنے بونے نظر آتے ہیں ۔ صرف بعناب مغیرہ ۔ بن شعبہ ، جن کا ذکر ابھی ابھی ہو چکا ہے وہ کچھ ان کے ہم پایہ تھے ۔ یا عظیم صحابی بعناب سعد بن عبادہ کے بیٹے جناب قیس نے اس سلسلہ میں حضرت علی کی خلافت کے زمانے میں جناب عمر و اور جناب معاویہ کو کچھ مات کیا ، لیکن وہ الگ کتاب کا مضمون ہے ۔ سلسلہ میں حضرت علی کی خلافت کے زمانے میں جناب عمر و اور جناب معاویہ کو کچھ مات کیا ، لیکن وہ الگ کتاب کا مضمون ہے ۔ بہرحال یہ سب کچھ حضور پاک کی نگاہ کا اثر تھا ، جس نے ان سب کو یہ شرف دیا۔ " نگا ہے یارسول الند نگا ہے "

ضکے حدیب پیدگا بڑا فائدہ کین اس معاہدہ کا ایک بڑا فائدہ جس کے بارے میں ہمارے مورضین اکثر خاموش ہی رہے وہ سے تھا کہ اس معاہدہ کے ذریعے حضور پاک نے قریش کے گردو نواح کے معاملات میں بالکل غیرجا نبدار بنا دیا۔ حدیبیہ سے والہی کے کچھ عرصہ بعد جب حضور پاک خیبر کے یہودیوں پر حملہ آور ہوئے ، تو اہل قریش دور رہ کر صرف تناشائی تھے۔ اس دجہ سے صلح حدیبیہ اور جنگ خیبر کو ایک باب میں زیر بحث لا یاجا رہا ہے اور مضمون کے شروع میں جو کہا گیا تھا کہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو اور جنگ خیبر کو ایک باب میں زیر بحث لا یاجا رہا ہے اور مضمون کے شروع میں جو کہا گیا تھا کہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو وہ ہے حکمت عملی تھی کہ ہمارے آقا کی سوچ و بچار کے سامنے باطل کی متحدہ کمان والے الگ الگ بے بسی کی حالت میں سرنگوں ہو

رہے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس صلح کو فتح مہین کے پیارے نام سے بیان فرمایا ہے ۔ حضور پاک نے صلح حدیثیہ کے بعد وہاں تین دن قیام فرمایا اور قربانی کی ، پھر مدینہ منورہ والیس آگئے۔ قربانی کے بعد وہاں تین دن قیام فرمایا اور قربانی کی ، پھر مدینہ مند سے زیادہ پارہ و نوے صحابہ شرکت کر سکتے تھے ۔ توچو دہ سو کے نشکر میں تقریباً پاپنی سو صحابہ کرامؓ نے قربانی کی ۔ تو فقیہہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ قربانی وہ کرے جس کو استطاعت ہو ۔ بیکن جی اور جہاد کو قربانی پر فوقیت حاصل ہے ۔ یہ ہم مملی اسلام جس کے مکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ اور ہمارے لئے سب مسئلوں کا حل حضور پاک کے عملوں میں موجو دہ کہ آپ صراط مستقیم کی نشاند ہی فرما گئے ہیں افسوس ہم غیروں کی نقال میں ڈا کٹر اسرار ، ڈا کٹر نصیر احمد ناصر اور پروفسیر طاہر قادری کی طرح " انقلاب " کے حکروں میں ہیں ، یاراستہ بھول گئے ہیں:

یوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی تو صاحب مزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی (اقبال)

خيبري مهم

(جمادی الاول سات بجری) ہے اسلام کی فوجی کارر دائی شمار اکاون ہے۔حضور پاک ّ ذوالجبہ چھ بجری کے آخری دنوں میں مد پنیے منورہ پہنچے سننے سال بیعنی ساتو یں ہجری کے دو ماہ کے عرصہ میں بھی محدود گشتی وستوں کی کارروا ئیاں جاری رکھیں اور پھر خیبر کی مہم پر تیار ہو گئے ۔ ہمارے مؤرخین حضرات نے خیبر کی مہم کو اسلام کی پہلی بڑی جارحانہ کارروائی کا نام دیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ مجبوراً یہ کارروائی کرنا پڑی ، کیونکہ یہودی اور بنو غطفان مدینیہ منورہ پر حملہ کی تیاریوں میں مصروف تھے ۔ آگے لکھتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو جہاد پر یقین رکھتا ہے صرف وی ان کے ساتھ علجے ۔اس عاجز کے مطابق یہ بیانات اسلام کی روح سے تھوڑے دور رہتے ہیں ۔جیسے بعض مورخین نے حضور پاک کو امن پسند بناتے بناتے یہ بھی کہہ دیا ، کہ حضور پاک نے سوائے انی بن خلف کے میدان جنگ میں بھی کسی دشمن پر ہاتھ نہ اٹھایا ۔ان سے کوئی یو چھے کہ پھر آپ جنگ پر گئے کیوں ( نعوذ بالند ) ا پیے لوگ حضور پاک کی شان کو نہیں سمجھتے ۔ کہ آپ اگر ہاتھ اٹھاتے تو آگے سے دشمن خس و خاشاک ہو جاتا یا بھس بن جاتا ۔ اور باقی لوگوں کو جنگ میں کچھ کرنے کی ضرورت نہ رہتی ۔اور یہ عملی زندگی جو ہم گزارتے ہیں ،اس کی نشاند ہی نہ ہوتی ۔اس طرح حضور پاک کیلئے یہ مجبوری نہ تھی بلکہ حق و باطل کی تشمکش کے سلسلہ میں ضروری تھا۔اور بیہ صحیح ہے کہ حضور پاک نے السے الفاظ فرمائے ، کہ خیبر کی مہم میں وہ شرکت کرے جو جہاد میں یقین رکھتا ہو ۔ لیکن اس طرز بیان سے بیہ غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ چونکہ جہاد فرض کفایہ ہے جس کی مرضی ہو شرکت کرے۔جس کی مرضی ہو شرکت مذکرے۔ یا جہاد میں مذشرکت کر کے بھی آدمی مسلمان رہ سکتا ہے ۔ معاملات کو سمجھنے کے لیے یہاں یہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ پہلے دشمن مدینیہ منورہ پر حمیہ آور ہو رہے تھے ، تو دفاع کے لیے حن لو گوں کے گھر مدینہ منورہ میں تھے وہ سب شریک ہو جاتے تھے ۔لیکن گشتی دستوں میں صرف مسلمان ہی جاتے تھے۔ بلکہ شروع شروع میں زیادہ تر مهاجرین ہی جاتے تھے بہتند ایک انصار راستے کی رہنمائی کیلئے ساتھ ہوتے تھے۔ یعنی اسلام دین فطرت ہے اور نظریہ ضرورت اگر اسلام کے اصولوں کی نفی نہ کرے تو اس کو اپنانے کی اجازت دیتا ہے-

فلسفہ جہاو تو یہاں پر حضور پاک کے واضح احکام کا یہ مطلب تھا کہ یہ کام مسلمانوں کا ہے۔ ہر کوئی لوٹ و مار کی عزض سے شرکت نہیں کر سکتا ۔ان جنگوں میں جہاد کو رہمرِاصول ماناجائے گااور بات دراصل یہ ہے کہ اسلام کسی کرائے کے سیاہیوں یا قسمت آز ما سیاہیوں یا ابن الوقت سیاہیوں کے طریق کار کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ۔مسلمان الند کی فوج ہیں اور وہ حق کے لیے لڑتے ہیں ۔جو لوگ اس فلسفہ پر لقین رکھتے ہیں وہی اسلام کے سپاہی ہیں اور پھران لو گوں کی حکومت تنخواہ مقرر کرے یا مال غنیمت سے حصہ وے ۔ یہ الگ بات ہے کہ ان لو گوں کو اور ان کے بال بچوں کو پسٹ پالنا ہوتا ہے ۔ علاوہ ازیں مجاہدین کیلئے غیرت کی ضرورت ہوتی ہے ۔ اور محتاج میں غیرت کی کمی ہوجاتی ہے۔اس لیے ہر مجاہد کو باعرت طور پر رکھا جاتا ہے ۔ بہرحال مسلمان سب کھ الند تعالی کے لیے کرتا ہے۔ بلکہ حدیث شریف کے مطابق جو شخص جہاد میں شہرت یا نام کے لیے شرکت کرتا ہے وہ بھی ابند کو پسند نہیں ،اس لیے ہمیں یہ نکتہ مجھنا چاہئیے کہ آجکل کے کئی دانشور جب غیروں کی نقل کرتے ہوئے یہ نکھ دیتے ہیں کہ اس نے سب کچے ہمارے لیے کیااور وہ ہمارے لیے قربان ہو گیا تویہ ایک غلط اصطلاح ہے بلکہ وطن یا مادر وطن کے لیے قربانی کے الفاظ بھی ٹھسک نہیں ہیں ۔اس وجہ سے بارھویں باب میں شہادت کے عملی پہلو پر بھرپور تبھرہ کر دیا گیا ہے ۔البتہ افسو سناک پہلویہ ہے کہ کسی سازش کے تحت یالاعلمی کی وجہ ہے ستمبر ۶۵۔ کی جنگ کے بعد اور جنگ کے دوران ریڈیو وغیرہ پر ہم نے وہ ڈینگیں ماریں اور " ڈھول سیاہیا " کے الیے گانے گائے کہ بہت ساری غیرِ اسلامی اصطلاحیں ہماری تہذیب کا حصہ بن گئی ہیں اور وطن کو ہم نے اتنازیادہ الند کاشریک بناناشروع کر دیا کہ ۱۹۷۱. میں راقم جب مشرقی پاکستان گیاتو کئ سخبیرہ لو گوں نے پو چھا کہ کیا بنگال والے شہید ہیں کہ وہ اپنے وطن کے لئے لڑ رہے ہیں یا ہم لوگ ۔ تو ان کو مجھایا گیا کہ پاکستان النداور رسول کے نام پر قائم كيا گيا ہے جو اس مركز كى وحدت كے لينے لڑتا ہے ، وہى الله اور رسول كے ليے لڑتا ہے ۔اس تكته كو قوم پر واضح كرنا چلہيے ۔ کیونکہ وطن کے لیے لڑنے والے کل طبقاتی جنگ لڑنے والوں کو بھی شہید کہنا شروع کر دیں گے ۔ یہی ٹکتہ تھا کہ حضور پاک نے خیبر کی مہم پرجانے سے پہلے صاف صاف فرما دیا کہ اسلام میں لڑائی الند کے لیے اور حق کے لیے ہے اور جو اس میں یقین رکھتا ہے وہ ہمارے ساتھ شرکت کرے -دودھ کادودھ اور پانی کا پانی

جنگ کے اسباب خیر کی جنگ کے اسباب کے سلسلہ میں پندر ھویں باب میں واضح کر دیا گیا ہے، کہ بنو قریظہ کو تو ان کی غداری کی سزا مل گئ تھی لیکن خیر کے یہودیوں کی باری بعد میں آئے گی۔ تو اب ان کی باری آگئ اور حق نے باطل کو مثانے کے لئے جو خیر کا رخ کیا، تو اس میں مجبوری وغیرہ کوئی نہ تھی ۔ کیونکہ صلح عدیدیہ نے اس کا موقع اور محل فراہم کر دیا تھا اور فلسفہ جنگ کے اصولوں میں موقع اور محل کو ایک اہم حیثیت عاصل ہے۔ البتہ ایک نکتہ کی وضاحت ضروری ہے۔ حضور پاک جانتے تھے کہ قریش اور باقی عرب قبائل کی اسلام دشمن نادانی اور لاعلمی کی وجہ سے ہے۔ جب یہ لاعلمیٰ دور ہو جائے گی تو انہی اور گوں نے اسلامی لشکر میں شامل ہو کر دنیا کو فتح کر ناہے اس لیے انہوں نے وہاں پرزیادہ تبلیغ سے کام لیا۔ اور ساتھ ہی ایک الند اور النہ کی شان والی بات ہے۔ اسلام مادیت کے چر میں تو نہیں پڑتا۔ لیکن مکہ مگر مہ کی حرمت ہے، کہ وہ اللہ تعالی کا گھر ہے۔ اور النہ کی شان والی بات ہے۔ اسلام مادیت کے چر میں تو نہیں پڑتا۔ لیکن مکہ مگر مہ کی حرمت ہے، کہ وہ اللہ تعالی کا گھر ہے۔ اور النہ کی شان والی بات ہے۔ اسلام مادیت کے چر میں تو نہیں پڑتا۔ لیکن مکہ مگر مہ کی حرمت ہے، کہ وہ اللہ تعالی کا گھر ہے۔ اور النہ کی شان والی بات ہے۔ اسلام مادیت کے چر میں تو نہیں بڑتا۔ لیکن مکہ حرمت ہوں کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالی کا گھر ہے۔ اور النہ کی شان والی بات ہے۔ اسلام کی وجہ سے مدینہ مؤرہ بن گیا۔ النہ تعالی نے حرمین شریف کو ایک کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالی کی حرمت ہوں کی وجہ سے مدینہ شریف کو ایک کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالی ک

کی یہ مشیت ضرور تھی کہ اہل حق یا اہل مدینہ ۔حق کے گھریعنی مکہ مکر مہ میں طاقت اور عربت کے ساتھ داخل ہوں ۔لین اہل حق کے ہاتھوں حق اپنے گھر کو میدان جنگ نہیں بناناچاہاتھا،اس پہلوکی مزید وضاحت انسیویں باب میں آتی ہے۔لین یہاں یہ باور کرانا مقصود ہے کہ اہل حق یعنی حضور پاک کے پیروکاروں نے باہر طاقت بکر کرحق کے گھر میں طاقت کے ساتھ داخل ہونے کیا تھا تاکہ اللہ کے گھر میں جنگ وجدل نہ ہو۔

اور یہود ولیے بھی راندہ درگاہ ہیں ۔ انہوں نے پیغمروں کے ساتھ دھو کے کئیے ۔ قرآن پاک، ان کے قتنہ و فساد والی باتوں سے بجرا پڑا ہے ۔ ان کو مسلمانوں کے ساتھ بہت حسد تھا۔ دہ اس بات سے آگاہ تو تھے کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں اور ان کی قوم کو بڑی بلندیاں نصیب ہوں گی ۔ لیکن وہ اس غلط فہی میں تھے کہ وہ نبی بھی باقی نبیوں کی طرح حضرت اسحق کی اولاد سے بہوں گے ۔ اب حضرت اسماعیل کی اولاد سے نبی مبعوث ہونے پران کے حسد کی آگ بجڑک اٹھی اور وہ ہر طرح کے فساد میں شرکی ہوگئے اور ہاں اب کو نسا فساد ختم کیا ہے ۔ ساری دنیا میں فساد برپا کئے ہوئے ہیں ۔ کارل مار کس یعنی اشتراکیت کا باپ بھی یہودی تھا اور مغربی دنیا کی نکیل بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور اسرائیل کا "ناجائز بچہ " مسلمانوں کی رگ میں ایک ناسور ہے تو حضور پاک کی یہود کے خلاف کارروائی کے اسباب اور جواز ایک کھلی کتاب کی طرح ہیں جس کی و سعتیں ہر زمانہ میں بڑھتی ہی

مہم پر روانگی اور طرفین حضور پاک نے مدینہ منورہ میں جناب سباع بن عرفطہ غفاری کو نیابت سونی ۔ اور حضور پاک کے نشکر میں دوسو سواروں سمیت کل سولہ سو مجاہدین شامل ہوئے ۔ عورتیں تو ولیے اکثر مہمات میں سابھ ہوتی تھیں اس دفعہ حضور پاک کی پھوپھی حضرت صفیہ اور ام المومنین جناب ام سلمہ سمیت زیادہ عورتوں نے جہاد میں شرکت کی خواہش کی تو آپ نے پوچھا کہ وہ کیا کریں گی۔ انہوں نے عرض کی "یارسول النہ ہم مجاہدین کو تیرا ٹھا کر دیں گی ۔ مجاہدوں کو پانی طواہش کی تو آپ نے پوچھا کہ وہ کیا کریں گی ۔ انہوں نے عرض کی "یارسول النہ ہم مجاہدین کو تیرا ٹھا کر دیں گی ۔ مجاہدوں کو پانی طلائیں گی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گی " ۔ آپ مسکرا دیتے اور اجازت دے دی ۔ عورتوں کی جہاد میں شرکت ایک بہت و سیع مضمون ہے کہ یہ شرکت کیسے ہو اور کس کام کے لئے ہو ۔ بہر حال ہمارے لئے یہ یاد رکھنا ضروری ، کہ عورت کو بھی فن سپاہ گری کی شدید ہونا چاہئے اور چند خصوصی کاموں میں عورت ، مردسے بہتر ثابت ہو سکتی ہے ۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت صفیہ یا خولڈ بن ازور قسم کی عورتیں اگر اسلام کے پہلے دور میں موجود تھیں تو اس صدی کی شروع کی جنگ طرابلس کی شہیدہ فاطمہ بنت عبدالنہ بیدا ہوئی اور کئی اور ہیں اور ہو سکتی ہیں جسیما کہ آن کل کشمیر میں ہورہا ہے بشرطیکہ ہم اپنا مقام ہمچانیں:

" فاطمہ! تو آبروئے امت مرحوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی فازیان دین کی سقائی تری قسمت میں تھی یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپ ہے جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر " (اقبال) حضور پاک کا لشکر جب مد سنے منورہ سے نکلا تو تین حصوں میں تھا اور تین علم دار جناب علی، جناب سعد بن عبادہ اور

جناب حباب بن منذر تھے۔آگ آگے حصرت عامر بن الا کوع جو رجن پڑھتے جاتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے بھگی مقاصد کی نشاند ہی کرتی ہے "اے اللہ ااگر تو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ خیرات کرتے نہ روزہ رکھتے۔ ہم جھی پر فدا ہوں۔ ہم جو احکام نہیں بجالاتے ، تو اس سلسلہ میں ہمیں معاف کر دے اور ہمارے دلوں پر تسکین نازل فر مااور جب مڈ بھیر ہو تو ہم کو ثابت قدم رکھ اور جو لوگ ہمارے اوپر دست درازی کریں یا کوئی قشنہ برپاکرنے کی سعی کریں تو ہم ان ہے بالکل نہیں و بیتے اے اللہ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم ہم وقت تیرے فضلوں اور عنائیتوں کی آس پر زندہ ہیں " سید اندازہ تو جہلے ہی ہے لگالیا گیا تھا کہ بنی غطفان یہودیوں ک مدر کو ضرور آئیں گے بہتا نیدو ہیں تا کہ ان کے مطابق اپنا بندو ہی علاقہ ADM مدر کو ضرور آئیں گے بہتا نہ در کو خرور آئیں گے مطابق اپنا بندو ہی علاقہ سے مصلح مدیسے ہو جہلے آپ نے بنی غطفان پر نظر بھی رکھے گا۔ مصلح مدیسے ہے ہم جہلے آپ نے بنی غطفان کے عظامت کے لئے ایک دستہ بھی چوڑا، جو بنی غطفان پر نظر بھی رکھے گا۔ مسلح مدیسے ہے ہم کے ڈر ہوا کہ اس دفعہ بھر حضور پاک ان کی مرکبی کی کر بندر صویں باب میں ہو چکا ہے۔ اب بنی غطفان کو ڈر ہوا کہ اس دفعہ بھر حضور پاک ان کی مرکبی کے لئے آئے ہیں۔ان پر رعب بہلے ہی بیٹی حکیا، اس لیے وہ دالیس بہاڈوں میں بھلے گئے۔ جہاں دہ جہلے کی طرح مشتش ہو کر رہتے تھے۔ اب اس طرح سے مشتش ہو کئے۔ ہیں ان کی فوجی اہمیت خشم ہو گئی ۔ یہی چر بنواسد کے سابھ ہوئی۔

یہ و دی آبادی سیہودیوں کے خیبر میں چھ قلعے تھے۔ نعیم، قموس، نطاۃ، قصارۃ، شق اور مربطہ۔ مصنبوط ترین قلعہ قموص کا تھا جس کا سروار عرب کا مشہور پہلوان مرحب تھا۔ پہودیوں کی اس علاقے میں کل آبادی بیس ہزار ہے بھی تجاوز کرتی تھی۔ جس میں مردوں کی تعداد کم از کم دس ہزار تو ہوگی۔ اور بچے بوڑھوں کو ذکال کر لڑنے کے قابل لوگوں کی تعداد بھی چاریا پاپنچ ہزار ضرور ہوگی۔ آبپاشی کے ذرائع موجو و تھے۔ پیداوار کافی تھی۔ البتہ لوگ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور مختلف قلعوں میں کوئی دفاعی رابطہ نہ تھا۔ نہ ہی پوری قوم کسی وحدت میں بندھی ہوئی تھی۔ وقتی طور کسی قشنہ و فساد کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ مل رابطہ نہ تھا۔ نہ ہی پوری قوم کسی وحدت میں بندھی ہوئی تھی۔ وقتی طور کسی قشنہ و فساد کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ مل ایک دوسرے کے ساتھ مل اس لیے جاتے تھی، لیکن خو دعرضی کی انہتا تھی۔ ہرالیہ اپنی تجارت اور پیداوارے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی فکر میں ہوئا تھا اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی تھا اور رقابت بھی تھا کہ ہر قلعہ میں کوئی نہ کوئی مدفون خواند ایک موتا تھا، جس کی حفاظت ان کی پہلی ضرورت تھی اور ہر قلعہ میں شاید ہر گھر کی یہ بات تھی اور پھر اند تعالی کا فرمان بھی تھا کہ ہیں ہوئا تھا، جس کی حفور پاک قوجی ہوگا گیہ حضرت سلیمان کے زمانے میں گزرگیا ہے ایک شاید اب ہے۔ بہر صال کسی موت نہ ہوں گے۔ صوف دو بار عروج ہوگا ایک حضور پاک قوجی تھے۔ اور جنگی کارروائی کے عمل کو یہی باتیں مد نظرر کھتے ہوئے واور اب یہ سولہ سوکھ ایشکر احتیٰ ہری مہم پر نظا تھا اور قرآن پاک سے مطابق "اگر ہوں گے ایک سوئے اور اب یہ سولہ سو محابدین سولہ ایک مقتلی سوئے اور اب یہ سولہ سو محابدین سولہ سو تھا بدین سولہ ہوئی ہا کہی سوئے اور اب یہ سولہ سو محابدین سولہ سو تھا بدین سولہ ہوئی ہا تھیں۔ کے ایک ہوئی جنگوں میں شرکت کی تو بھار میں سولہ سو اراز و تھان کہ کہاں پہنچا دیا تھے۔ پھلے چھ سالوں میں ان مجابدوں نے جو فوجی مستقیل کی سوئی ہوئی ہوئی ہی اس کے ایک ہوئی ہوئی ہیں۔ ان کو کہاں پہنچا دیا تھا۔ ۔

وے کے احساس زیاں تیرا ہو گرما وے فقر کی سان چراہا کر جھے تلوار کر دے (اقبال)

جنگ کی کارروائی 💎 خیبر کی جنگ کی کارروائی اس لیے اہم ہے ۔ کہ کارروائی مرحلہ ور مرحلہ تھی ۔ جہاں بھی حضور ؑ پاک تشریف لے جاتے تھے ، پہلے زمین اور گر دونواح کاخوب مطالعہ فرماتے تھے۔ پھر کشکر کو ترتیب دیتے تھے اور جس کسی ایک قلعہ کو سر کرنے کے لیے جتنی طاقت کی ضرورت ہوتی تھی صرف اتنی طاقت خرچ کرتے تھے۔ پھراس قلعہ کے لو گوں کے ساتھ مکمل سمجھوبۃ کرتے تھے۔ بعد میں لوگوں کو نہتا کرتے تھے تو تب آگے بڑھتے تھے۔پرانے مورخین نے یہ واقعات تفصیل سے لکھے ہیں اور ان میں کئی فوجی اسباق ہیں کہ فتح یا طاقت کے گھمنڈ میں دشمن کے ملک میں کسی بے ترتیبی سے آگے مد بڑھنا چاہیئے۔یہ ایک ایسا سبق تھا ، جس کو حضور ً پاک کے رفقاء نے دنیافتج کرتے ہوئے سختی کے ساتھ اپنا یا۔ بلکہ بعض دفعہ تدبیراتی یا حکمت عملی کی پسپائی مجھی احتیار کی ۔ تفصیل اس عاجز کی کتابوں خلفاء راشدین حصہ اول اور حصہ دوم میں ہے ہجنانچہ آپ کا سب سے پہلا حملہ قلعہ نعیم پر تھا۔ جس دستہ نے حملہ کیا اس کی کمانڈ حصرت محمود بن مسلمہ کر رہے تھے۔ جن کے دوسرے عظیم بھائی جناب محمدٌ کا ذکر جنگ احد ، قرطا کی مہم اور کعب بن اشرف کے قتل کے سلسلہ میں ہو جکا ہے۔ گو حضور پاک عصر کی نماز ہے پہلے اس علاقہ میں پہنچ گئے تھے ۔ لیکن اس دن کوئی کارروائی یذ کی اور وہ وقت دیکھ بھال میں گزارااور پھرالند تعالی سے دعا مانگی کہ "ا ہے اللہ ہمیں اس علاقے ك شرت محفوظ فرما " ابن ہشام نے لكھا ہے كه يه آلكا معمول تھا كه جس علاقے ميں داخل ہوتے ، تو پہلے دعا مانگ ليت اور مسلمانوں نے بڑاء صداس سنت پر عمل کیا بلکہ رات بھی ذکر وفکر میں گزرتی تھی لیکن اب ہم یہ باتیں بھولتے جاتے ہیں حالانکہ: ۔ مقام فکر ہے پیدائش زمان و مکان مقام ذکر ہے سجان ربی الاعلی (اقبالؒ) دوسرے روز قلعہ پر حملہ کیا اور نعیم یا ناعم کا قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا۔ گو جتاب محمود بن مسلمہ خو دشہید ہو گئے ۔اس سے بعد ایک دواور قلعے بھی آسانی ہے فتح کر لیے ، لیکن قلعہ قموص جو مرحب کی تخت گاہ تھا ہر لحاظ سے بڑا مصنبوط تھا۔ بعض روایات کے مطابق اس کے محاصرہ میں بہیں دن تک گزر گئے اور باری باری حضور پاک صحابۂ کو اس قلعہ پر حملہ کے لیے مشکر کی سرداری عطا فرماتے تھے لیکن آخر کامیابی جتاب علی المرتضی کو ہوئی اور آپ ہی فاتح خیبر پیں ۔اور علامہ اقبال اللہ تعالی کے سامنے اس کارروائی اور باقی الیبی کارروائیوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں: -

تو ہی کہدے کہ اکھاڑا در خیر کس نے شہر قیمر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے خیرے باقی ماندہ قلعوں کی سرکوبی فوجی لحاظ سے کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی سب قلع تجویزے مطابق سرکر لئے گئے ۔ تقریباً سو کے قریب یہودی مارے گئے اور پندرہ صحابہ شہادت کے رتبہ سے سرفرازہوئے ۔ ان میں تین بدری صحابہ تھے ۔ بیعی بتناب محود بن مسلمہ ۔ جتناب ابوضیا اور جناب حادث مہاجرین میں سے جتناب عبدالنڈ، جناب ربیعہ، جناب ثقف ، اور جناب رفاع تھے ۔ مشہور رجز خوان جن کا ذکر باب کے شروع میں ہو چکا ہے بینی جناب عامر بن اکوع وہ بھی شہادت کے رتبہ سے سرفراز ہوئے ۔ بیعت موزاز ہوئے ۔ بیعت بوئے ۔ بیعت بھاوہ دوآزاد کر دہ غلام بھی شہیدہوئے اور ایک صاحب جن کا تعلق قبیلہ اس کچھے تھاوہ بھی شہیدہوئے ۔ بیعت عقلیہ علیہ بعناب بڑا بن معرور کے بیٹے جناب بیڑاس بکری کا گوشت کھانے سے شہیدہوئے ۔ جس کے گوشت میں زہر ملاکر، حضور پاک کی دعوت کی گئے۔ لیکن حضور پاک کو وی سے خبر مل گئ اور آپ نے ہاتھ اٹھالیا۔ لیکن جناب بیڑا لیک لقمہ می نے یہ اثر کیا حلق سے نیچ کر کھے تھے۔ یعنی اتنی خت زہر تھی کہ ایک لقمہ ہی نے یہ اثر کیا

یہ پہلو بڑا وضاحت طلب ہے کہ حملہ آور کا اتنا کم نقصان مہیں ہوتا، گو مسلمان زخمیوں کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ لین پھر بھی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے دفاعی قلع سر کرنے میں اتنا کم نقصان ہو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ حملہ کا طریق کار کوئی بہت بلند قسم کاہوگا، جس میں موقع اور محل کا کوئی خاص فائدہ اٹھا یاجا تاہوگا اور طریقہ جنگ میں حضور پاک نے کوئی اسیاسبق صرور سکھا یاہوگا، جس کو بعد میں مسلمانوں نے اپنا یاضرور، جس کی وجہ سے دنیا کے عظیم قلعے بہت تھوڑے نقصان کے ساتھ سر کرلئے گئے۔ صحابہ کرام کی جنگوں کے مطالعہ (اور خاص کر اس عاجز کی کتابوں خلفا، داشدین) میں یہ نکتہ کھل جاتا ہے۔ کہ انہوں کے الیے اسباق کے سحت دنیا کے بڑے بڑے قلعہ جات والے شہر ۔ دمشق، فرما، سکندریہ، مدائن، اور جلولہ وغیرہ بہت تھوڑی کوشش کے ساتھ تھوڑ کے عرصہ میں فتح کرلئے۔ موقع و محل کا مطالعہ اس لئے عسکری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور علامہ اقبال اس سلسلہ میں یہ کہتے ہیں

احوال و مقامات په موقوف ې سب کچه مر طفه ې سالک کا زمان اور مکان اور

ام الممو منین حضرت صفی یہ بہاں یہ بات ضرور لکھی جاتی ہے کہ حضرت صفیہ ایک سروار کنانہ بن ابی کی بیوی تھیں اور بنگ خیرے پہلے آپ نے ایک خواب دیکھا کہ چو دھویں کا چاندان کی گو دسی آگیا ہے ۔ آپ نے اس بات کا ذکر اپنے خاوند کے سامنے کیا تو سے کیا تو اس نے آپ کو اس زورے تھی بارا کہ آپ کی آنکھ سیاہ ہو گئی اور جب آپ کو حضور پاک کی خدمت میں پیش کیا گیا تو بب بھی آنکھ پر اس کا نشان تھا۔ ہم حال آپ کے خاوند نے اس وقت تھی بارنے کے بعد یہ کہا اسمعلوم ہو تا ہے تو یہ چاہتی ہے کہ جاز کا بادشاہ (صلی النہ علیہ وسلم) تہمارا خاوند ہنے "۔ ہم نے یہ الفاظ جسے کنانہ نے کہے لکھے ہیں۔ ورنہ بادشاہی ہمارے آقا اور سرکار دو عالم کیلئے معمولی بات ہے۔ دنیا کے بادشاہ آپ کے پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں ۔ البتہ یہ واقعہ لکھنے کا ایک مقصد یہ کہا تھی معمولی بات ہے۔ دنیا کے بادشاہ آپ کے پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں ۔ البتہ یہ واقعہ لکھنے کا ایک مقصد یہ کہا ہوں کہ خوالی کو خرور مجمعے کے بادشاہ آپ بھی معمولی بات ہے۔ دنیا کے بادشاہ آپ کیان حسل خوالی کے بادشاہ کہ کے بادشاہ کی خال کے معمولی بات ہے اور خاوند کے بھی برابر نہیں ۔ البتہ یہ واقعہ لکھنے کا ایک معمولی بات ہے ایک کی خال کے بادشاہ کی باد کی تقدیم کے باد اور خال کے بادہ کی جو دھویں کا چاند بڑی پیاری شے ہے اور خاوند سے بڑھ کر اور کیا پیاری چیزہو سکتی ہے ۔ یہ اللہ کی تقدیم سے دو مقدیم میں آتا ہے کہ دراندہ درگاہ ہود میں ایک صفیہ بی میں دیکھ جو شق میں تا ہو حضور گی شان کے قصور کی شان کے قصوں کا بھیاتو دور ان کا تھور بھی کسی خوش قسمت انسان کے دماغ میں آتا ہے۔ یہ عشق ، یہ مجبت یہ تقدیم میں ، یہ حضور گی شان کے قصوں کا بھیاتو دور ان کا تھور بھی کسی خوش قسمت انسان کے دماغ میں آتا ہے۔ راز اس آتش نوائی کا میرے سینے میں دیکھ جو خوش تقدیم میرے دل کے آئینے میں دیکھ جو خوش کے میں دیکھ جو خوش کی دیکھ در اقداد کیا کھی خوش فیمیں دیکھ در اقداد کیا کھی خوش میں دیکھ دیکھ در اقداد کیا کھی دیکھ در اقداد کیا کھی دیکھی در اقداد کیا کھی دیکھی در اقداد کیا کہ کھی دیکھی در ایک آئیٹ میں دیکھی در اقداد کیا کھی دیکھی در اقداد کیا کھی دیکھی در اقداد کیا کھی تھی در اقداد کیا کھی دیکھی در اقداد کیا کھی در ایک کیکھی در ایکٹ کی دیکھی در ایکٹ کیکھی در ایکٹ کیکھی در کھی

متفرقات جنگ خیرے سلسلہ میں بہت سارے اور واقعات ہیں کہ مال غنیمت اور زمین وغیرہ کی بانٹ کسے ہوئی ۔ بہمارے لیے اس میں ایک ہی سبق ہے کہ مسلمان عق کے لیے جہاد میں اتنے مصروف تھے کہ اور کوئی کام مذکر سکتے تھے اللہ تعالی نے سبب پیدا کر دیا۔ کافی مال غنیمت ملا اور زمین کی پیداوار آنی شروع ہوگئ تو گھر کا گزارہ چلنے نگا اور فاقے کچھ کم ہوئے۔ اسلام کی طاقت میں اضافہ ہوا کہ اس پیداوار اور دولت سے جنگی سامان زیادہ خرید سکے ۔جہاں تک یہود کا تعلق ہے وہ قتنہ سے مذباز آئے اور خرید سکے ۔جہاں تک یہود کا تعلق ہے وہ قتنہ و فساد کرتے رہے اور خرید سکے ۔ اس زمانے میں بھی قتنہ و فساد کرتے رہے اور خرید کھی آئیں گے ۔ اس زمانے میں بھی حضور پاک کو زہر دینے کی کو شش کی جو ناکام رہی ۔ بعد میں بھی قتنہ و فساد کرتے رہے اور

ان پر ہر زیانے میں کڑی نگاہ رکھناپڑی اور آخر حصرت عمر کے زمانے میں ان کو خیبر سے جلاوطن کر ناپڑا۔ مکہ مگر مہ کے اہل قرلیش اہل قریش کو شدت ہے انتظارتھا، کہ خیبر کی لڑائی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ان کو یہ وہم و گمان بھی نه تھا کہ مسلمان ، خیبر کے یہودی قلعوں کو اس طرح تہس نہس کر دیں گے بلکہ وہ اس خوش فہی میں مبتلاتھے کہ مسلمانوں کو شکت فاش ہوگی،اس سلسلہ میں ایک شخص حجاج نے اپناکام نکالنے کے لیے قریش کو غلط خردی ۔اس نے قریش کے کئی آدمیوں سے کچھ ادھار لینا تھااور قریش کے سرداریہ غلط خبر سن کر اتنے خوش ہوئے کہ اس کو سب پسیے مل گئے لیکن حضور یاک کے چھا، حضرت عباسٌ جنہوں نے اس وقت تک اپنااسلام ظاہر نہ کیا تھاوہ یہ خبر سن کر گھیرا گئے اور حجاج کو الگ جگہ لے جا کر صحیح کہانی معلوم کرنے کی کو شش کی ۔ حجاج نے حصرت عباس کو مسلمانوں کی فتوحات کی صحح خمر بنا دی اور عرض کی کہ تین دن تک اس کا پردہ رکھنا تاکہ قریش اس کا پیچیا کرنے کے قابل نہ ہوں۔ تین دن کے بعد حضرت عباس نے اپنے تمام ہمدردوں کی دعوت کی اور ان کو سحی خربے آگاہ کیا۔ قریش پشیمان ہوئے کہ کس طرح ایک آدمی نے ان کو بے وقوف بنایا تھا۔ یہ کہانی لکھنے کا ایک مطلب یہ ہے ، کہ جب کسی گروہ یا قوم پر زوال آنے والا ہو یا زوال آجائے تو وہ اکثر خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے اور ہر ایسی خبر کی کاش میں رہتی ہے جس میں اس کو کچھ فائدہ نظرآئے۔ہماری قوم پچھلے چھیالیس برس سے ایسی خبروں کا انتظار کر رہی ہے اور ایسے اليے شكونے چھوڑے جاتے ہیں كه آدمی حيران ہو جاتا ہے ۔دوسري بات يہ ہے كه قريش كى حالت اتنى پتلى ہو حكى تھى كه وہ مجمى اب اچھی خبروں کے سہارے ہی جی رہے تھے اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ خبروں کے سہارے جینے کی بجائے عملوں پر توجہ دیں:۔ ہر طلہ ہے قوموں کے عمل پر نظر اس کی براں صفت ، تینے و پیکر نظر اس کی (اقبالؒ) حدیثنہ کے مہاجرین تمھویں باب میں صبثہ کو ایک پناہ گاہ کے طور پر واضح کرنے کے علاوہ یہ بھی باور کرایا گیا تھا، کہ جب تک مدینیہ منورہ کا مرکز اور مستقریکا نہیں ہو جاتا ۔ ایک پناہ گاہ کو قائم رکھنے کی ضرورت تھی ۔ یہ ضرورت اب ختم تھی اور حضور یاک نے جناب عمر و بن امیہ کو صبثہ بھیجا کہ مہاجرین واپس آجائیں ، یہ ذکر شیئسپویں باب میں بھی ہے ، کہ انہی دنوں میں صبثہ میں بتناب ام جبیبہ کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا ۔گو آپکا ذکر انہیویں باب میں بھی ہے ۔ تو بسرحال بتناب ام۔ ۔۔ حبیبہ سمیت متام مہاجرین جناب جعفر طیار کی قیادت میں انہی دنوں میں صبشہ سے واپس مدینیہ منورہ میں پہنچے ۔ اور خبیر کی مہم کی خیرسن کر نتام مردادھر چل پڑے ۔ حضور پاک فتح خیبرے واپس آتے ہوئے ان کو راستے میں مطے ۔ ان خوش قسمت لو گوں میں جناب ابو موسی اشعری اور جناب ابو ہریرہ بھی شامل تھے۔ یہ لوگ یمن سے خشکی کاراستہ استعمال کرنے کی بجائے سمندر کاراستہ استعمال کر رہے تھے کہ راستے میں کفار کے ساتھ کوئی فساد نہ ہو۔ بنواشعردل سے تو کافی عرصہ سے مسلمان تھے۔اب جو جہاد کی بات سنی تو مدینیہ منورہ میں چین نہ آیا تو وہ خیبر کی طرف حل پڑے ۔ جناب ابوموسیؓ نے حضور کیاک کے زمانے میں اہم خدمات انجام دینے کے علاوہ خلفا، راشدین کے زمانے میں بھی کارہائے تنایاں انجام دیئے ۔ بھرہ اور کوفہ کے گورنر بھی رہے ۔ اور حضرت علیٰ کے زمانے تک زندہ رہے ۔آپ کافی احادیث مبار کہ کے راوی ہیں ۔ دوسرے جناب ابو ہریرہؓ محد ثنین میں پہلے تنسر پر آتے ہیں ۔ کہ جتنی احادیث مبار کہ آپ نے بیان کیں ، اتنی کسی اور محدث نے نہیں کیں ۔ لو گوں نے اعتراض بھی کیا تو فرمایا كرت تھے كہ وہ مسجد نبوي ميں ہى رہتے تھے ، باتى لوگ اپنے كاموں ميں مصروف رہتے تھے ۔اصلى وجہ البتہ كچھ اور تھى ۔ جناب

ابو ہریرہ نے ایک دفعہ عرض کی " یا رسول الندِّ مجھے آپ کی بتائی ہوئی باتیں یاد نہیں رہتیں ، دعا کریں کہ وہ مجھے یاد رہیں " ۔ آپ نے فرمایا ۔ " ابو ہریرہ " چادر بھیلاؤ" تو حضور پاک نے کچھ اشارہ فرمایا اور کچھ پڑھا۔اس کے بعد جناب ابو ہریرہ گا دامن وسیع ہو گیا اور سینہ کھل گیا۔یہ تھے نتائج ہمارے آقاً کی نگاہ ہے:۔

خوشا وہ وقت کہ یثرب قیام تھا اس کا خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا (اقبالؒ)
دوسری وضاحت یہ ہے کہ جناب ابو ہریرہؓ نے حضور پاک کی رفاقت ان کی اس دنیا کی زندگی کے آخری تین سال میں کی۔
اور ہمارا اسارا فقت یا معاشرتی اصول زیادہ تر جناب ابو ہریرہؓ کے بیان شدہ نکتوں پر مبنی ہے ۔ تو کیا جو لوگ مکی زندگی کے جہاد بالنفس
کی رث لگاتے رہتے ہیں وہ یہ نہ مجھیں گے کہ ہمارا اسلام حضور پاک کی مدنی زندگی والا ہو ناچاہیئے

صورت شمشر سے دست قضامیں وہ قوم کرتی ہے جو ہرزماں میں اپنے عمل کا حساب (اقبال) جنگ خیرو سلح حدیبیہ کے نتائج واسباق صلح مدیبیہ کے نتائج بیان کردئیے گئے ہیں کہ صلح مدیبیہ فتح خیر کا پیش خیمہ تھا اور آگے فتح مکہ کا سبب بھی بنا۔علاوہ ازیں تبھرہ ہرواقعہ پر کر دیا گیا ہے تا کہ سبق پراسی وقت نظر پڑجائے۔مسلمانوں کی حدیدیہ سے پہلے کی جنگی کارروائیاں ، سخت جانی کی فوجی مشقیں ، حذبات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے ، زمین کا مطالعہ ، ربط و ضبط ، حکمت عملی اور مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنے والے تمام واقعات بیان کر دئیے گئے جن سے آج بھی ہم سبق سیکھ سکتے ہیں۔حضور یاک کی حکمت عملی اور فوجی تدبیرات میں تبدیلی اور طاقت میں روز بروزاضافہ کے وجوہات بھی بیان کر دئیے گئے ہیں ۔ حدیبیہ میں اگر نڑائی نہیں ہوئی تو حضور یاک کے طریق کار، مقاصد کا بیان، شرائط طے کرنے کی حکمت عملی نے ضلوص کا مظاہرہ، صحابۂ کی جاں نٹاری ، وحدت ، مرکزیت اور اہل مکہ میں تفرقہ لیعنی ایک ایک بات اور آپ کے اور آپ کے صحابہؓ کے عمل میں ہمارے لیے الیمی مثالیں موجو دہیں کہ ان کو اپنانے ہے آج بھی ہم دنیامیں دوبارہ کھوئی ہوئی عظمت حاصل کر سکتے ہیں ۔ خیبر کی فیصلہ کن جنگ ، اس کے اسباب اور یہود کے ساتھ اب تک جنگ جاری و ساری ہونے کے تاریخی پہلو میں بھی ہمارے لیے بہت اسباق ہیں ۔ خیبر کی جنگ کی کار روائی اور کم طاقت کو حذبہ ، قوت ارادی ہے بڑھانے اور متحرک رکھنے کے فوائد کا ذکر بھی کر دیا ہے۔وشمن کے عادات کا مطالعہ اور ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں بھی تجزیہ پیش ہو چکا ہے۔ زمین کا مطالعہ ، مرحلہ ور مرحلہ کارروائی ضرورت کے مطابق طاقت کا استعمال لیعنی لڑائی اور فلسفہ جنگ کا ہر پہلو کھل کر سلمنے آجا تا ہے ۔حضور پاک کے ماتحت رہ کر صحابہ کرام نے عملی سبق حاصل کرے دنیا کو فتح کرلیا۔ یہ کتاب ہمارے سامنے آج بھی کھلی پڑی ہے اور مختفراً یہ لکھا ہے ۔ کہ ہم متحرک دین کے متحرک سیابی ہیں۔اور تنبیرے باب میں ہم نے مسلمانوں کی ثقافت کاجو ذکر کیا کہ سورہ فتح کے آخری رکوع میں ہے۔علامہ اس کواس طرح بیان کرتے ہیں

ہر لظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کروار میں الند کی برہان قہاری و غفاری و قدوسی و جروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان (اقبالؒ)

## سترهوان باب

جنگ خیبراور جنگ موند کے در میانی عرصه کی مهمات

تم ہم بیر جنگ خبیر جمادی الثانی سات ہجری میں ہوئی ، اور جنگ مونتہ جمادی الاول آٹھ ہجری میں ساس ایک سال کے عرصہ میں حضور ً پاک نے مختلف قبائل اور کئ ممالک کے سربراہوں کے پاس وزیر یا سفیر مھیج اور ان سب کو راہ حق پرآنے کی دعوت دی۔ ان سفيروں اور وفو د کی کچھ کارروا ئيوں کا ذکر تو بائىيويں اور تنئيسيويں باب ميں ہو گا،ليكن کچھ وفو دجو نزد مک علاقوں میں تھیجے ، تو آگے سے صورت مہم دالی بن گئی یا کچے جنگی کارروائیاں کرناپڑیں ۔ بعنی تبلیغ کے خلاف کچھ قبائل نے ردعمل کے طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، تو ان قبائل کے خلاف حضور پاک کو فوجی کارروائی کرنا پڑی ۔اس طرح ادائے عمرہ سمیت اس ایک سال میں جو بارہ فوجی کارروائیاں ہوئیں ،ان کامختفر ذکر اس باب میں کیاجارہا ہے اور ان مہمات کی نشاند ہی نقشہ سہ از وہم پر کر دی گئی ہے۔ ہمارے اس زمانے کے مورخین البتہ ان کارروائیوں کا ذکر نہیں کرتے ، کہ ان کے لحاظ سے یہ امن کا زمانہ یا سال تھا۔ کہ یہودیوں کا قلع قمع ہو حکاتھا اور اہل قریش کے ساتھ مسلمان صلح کی حالت میں تھے آگے جب وہ جنگ موندیا فتح کمہ کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں کہ مجبوری یا نظریہ ضرورت کے تحت الیہا کیا گیا۔نظریہ ضرورت کسی بھی فلسفہ کے لئے ایک تلمح یا اصطلاح ہے ، جس سے مکمل طور پرانکار نہیں کیا جاسکتا ۔ کہ ضرورت، ایجادات سمیت کئی چیزوں کی ماں ہے ۔اس سے اکثر کارروا ئیاں اس نظریہ کے تحت کی جاتی ہیں ۔ نیکن اسلام کے لحاظ سے کچھ بنیادی مقاصد ہوتے ہیں ۔ جن کی نشاند ہی ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے ۔ اور نظریہ ضرورت پران بنیادی مقاصد کے تحت عمل کیا جاتا ہے ۔ لیکن اسلام میں مجبوری والی بات کوئی نہیں ہوتی ۔اوریہ اسلام غیروں کی طرح " بد ضرورت " ( Necessary evil ) کے اصول کا قائل ہے ۔ کیونکہ دین حق کے اصولوں کے لحاظ سے ضرورت " بد " یا " بری " نہیں ہو سکتی ۔اس ایک سال کی البتہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اہل مکہ سے خلاف کوئی کارروائی یہ ہوئی کہ ان کے ساتھ صلح کی حالت تھی ۔ لیکن ادائے عمرہ نے اہل مکہ کی رہی ہی قوت کو بھی ختم کر دیا اور ساتھ ہی فتح مکہ کو بھی نزدیک کر دیا ہے تناخیہ اس مذہبی فریضہ کا فوجی پہلو بھی بیان کیاجائیگا۔ باقی مہمات کا ذکر آگے آتا ہے۔

ا۔ حسیبی اور جو دھم کے علاقے کی مہم (جمادی الثانی سات بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار باون ہے۔ ابن سعد کے مطابق یہ مہم جمادی الثانی چہ بجری کی ہے اور واقعات بہت مختفر لکھے گئے ہیں۔ اور یہ عاجر جو واقعات اب لکھ رہا ہے ان کو ابن سعد تین چار فقروں میں بیان کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے جائزہ کے حساب سے یہ واقعات چہ بجری میں نہیں ہوئے کہ جب تک خیبر کا علاقہ فتح نہ کر لیاجا تا ، الیم مہم اس طرح بھیجنا مشکل تھا۔ یہ عاجز پندر ھویں باب میں وادی القریٰ کی پہلی مہم کے شخت جائزہ پیش کر چکا ہے کہ ابن سعد نے معاملات کو کچھ ملاجلادیا۔ کہ جناب ضیا آئی سفارت کا بھی ساتھ ذکر ہے جو ساتویں بجری میں واقع ہوئی۔ ابن اسحن نے البتہ اس مہم کو حسیٰ اور جو دھم کی مہم کا نام دیا ہے۔ لیکن ایک قبیلہ حسیب کا بھی ذکر کر تا ہے اور

کہآ ہے کہ یہ واقعہ سات بھری کا ہے۔ گو مہدنیہ نہیں لکھا، لیکن جس ترتیب سے واقعات بیان کئے ہیں مہدنیہ جمادی الثانی کا ہی ہو سکتا ہے۔البتہ واقعات بہت تفصیل سے لکھے، جن کا اختصار پیش کیاجارہا ہے۔

جود هم قبیلہ کے کانی لوگ بھی جناب رقابن ضیا۔ جود هی تبلیغ پر اسلام لے آئے تھے اور کلمی قبیلہ کے لوگ بھی جن سی بحتاب ضیا "بن ضلیعہ کلی بھی تھے ، اور ان کا ذکر پندر هویں باب میں ہو چکا ہے ۔ اب جناب ضیا "کو حضور پاک نے قیمر (ہرقل) کے پاس قاصد بناکر بھیجا تھا ۔ اور جناب ضیا " جب والی آرہے تھے تو نزد کی کے ایک قبیلہ حسیبی کے سردار ہند نے ان کا سارا سان لوٹ لیا۔ جناب رقابن ضیا ۔ نے یہ سان وغیرہ تو والی ولوا دیا ۔ لیکن جھڑا افتم نہ ہوا اور قبائل میں پھوٹ پڑ گئی اور چگہ چگہ سان لوٹ لیا۔ جناب رقابن ضیا ۔ نے یہ سان وغیرہ تو والی ولوا دیا ۔ لیکن جھڑا افتم نہ ہوا اور قبائل میں پھوٹ پڑ گئی اور چگہ چگہ ۔ اگل کے شعلے بجوئل اٹھے ۔ حضور پاک نے زید بن حارث کو پانچ سو مجابدین کے ساتھ اس علاقے میں روانہ کیا ۔ مسلم اور غیر مسلم میں تفریق کرنا مشکل ہو گئی تھی ۔ حضرت زید نے حالات کو سنجمانے کی کافی کو شش کی ، پھر بھی کچہ لوگ شکلیت لے کر مسلم میں تفریق کرنا مشکل ہو گئی تھی ۔ حضور پاک نے حضرت علی کو بھیج کر معاملات کو ٹھیک کرایا ۔ مسلمانوں کو اس مہم ہے بہت فاعدہ مطلب ثکالتے ہیں ۔ جنانچ حضور پاک نے حضرت علی کو بھیج کر معاملات کو ٹھیک کرایا ۔ مسلمانوں کو اس مہم ہے بہت فاعدہ ہوا ۔ مال غنیمت بھی کافی ہاتھ آیا ۔ کافی لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام کا پھیلاؤ ہم قبیلہ کو اپنی لیسٹ میں لینے لگ گیا ۔ جنانچ ان مسلمانوں کی تعداد برصنے لگی ۔ جناب ضیا کو ہماری آجکل کی کتابوں میں " دہر ہد " یا " وحید " کھیا جا ہے کہ ہمارے پاس اکثر مسلمانوں کی تعداد برصنے لگی ۔ جناب ضیا کو ہماری آجکل کی کتابوں میں " دہر ہد " یا " وحید " بھیے بے معنی نام کو مسلمانوں کی تعداد کی گئا ہوں ہاگ یا کہی حبوب کی نام کو مقدر یاگ یا کہی حبوبیل کر دیے ۔

۲۔ طرب یا ترب کی مہم (شعبان سات بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ترین ہے۔ حضور پاک نے حضرت عمرٌ کو تئیں مجاہدوں کے ساتھ بنو ہوازن کے علاقہ طربہ میں بھیجا۔وہاں کے قبائل مسلمانوں کی آمد سن کر بھاگ گئے۔معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک حربی مظاہرہ تھا۔(ابن سعد)

سا ۔ بنو کلاب کی سرکوبی (شعبان سات ہجری) یہ اسلام کی فوجی کاروئی شمارچون ہے ۔ حضور پاک نے ایک وستہ کے ساتھ جتاب صدیق اکٹر کو بنو کلاب کی سرکوبی کے لیے بھیجا ۔ مشہور صحابی اور رجز خوال جتاب عامرٌ شہید کے بھائی جتاب ساتھ بتا باکوع بھی آپ کے ہمراہ تھے ۔ آپ نے دشمن کے علاقہ پر دھاوا ہو ال بنو کلاب کچھ قتل ہوئے اور کچھ قبیدی اور اس کے بعد امن کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا۔ (ابن سعد)

ا اسلام کی سرکونی (شعبان سات ہجری) ہے اسلام کی فوجی کاروائی شمار پچپن ہے۔ حضور پاک کو خبر ملی کہ ہو مرہ کے قبائل فدک کے مقام پراکھے ہو رہے ہیں اور خبر کے علاقہ میں کچھ لوٹ مار مجانا چلہتے ہیں۔ حضور پاک نے ان کی سرکونی کے لئے حضرت بشیر بن سعد کو تئیں مجاہدوں کے ساتھ بھیجا اور لڑائی ہوئی جس میں کچھ کفار کر فتار ہوئے اور کچھ قتل سکافی مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔خود حضرت بشیر بھی زخی ہوئے ۔اس مہم کو فدک کادوسرا تھا یہ بھی کہتے ہیں۔فدک پر پہلے چھا یہ کا ذکر

پندرھونیں باب میں ہو چکاہے۔

۵۔ خرب کی عہم (رمضان سات بحری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار تھیں ہے۔ حضور پاک نے جہنیہ کے علاقے میں ایک نشکر حضرت اسامہ بن زیڈ کی سرواری میں بھیجا۔ حضرت اسامہ نے وہاں بھی کران لوگوں کو خوب بھیایا کہ اطاعت کر لیں لیکن وہ لوگ جنگ پر تبار ہوگئے۔ مسلمانوں نے منظم طریقے پر جملہ کیا تو وہ بھاگ نظے ۔ تعاقب کے دوران حضرت اسامہ جب ایک آدمی پر وار کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔آپ وارند روک سکے اور تھیے کہ وہ آدمی بیان بچانے کہیائے بہائے کر رہا ہے۔ مہم ایک تو واپ کے بعد جب حضور پاک کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کیا گیا، تو آپ نے فرمایا" دلوں کا حال اند تعالی کو معلوم ہے جس کی زبان سے کلمہ لکل جائے ، اس پر وارند کیاجائے ۔ خواہ وہ آدمی بحان بچائے ایساکر رہا ہو " حضرت اسامہ اس فلطی پر ساری کا راب سے کلمہ لکل جائے ، اس پر وارند کیاجائے ۔ خواہ وہ آدمی بار بار بخشش کی عرض کرتے اور کہتے ۔ "کاش! میں آج مسلمان کر زبان سے کلمہ لکل جائے ، اس پر وارند کیاجائے ۔ خواہ وہ آدمی بار بار بخشش کی عرض کرتے اور کہتے ۔ "کاش! میں آج مسلمان بوجات کے سامنے بات لکھنے کا مقصد ہے کہ بمارے قرون اولی کے مسلمان اپنی ان جائی غلطیوں پر بھی پر دہ ڈال دیتے ہیں یا تاویلیس پیش کرتے رہتے بھی کہا تھا کہ وہ مسلمان تھا۔ اس میں بمارے لئے البتہ سبق بیس ۔ دو سرا پہلو زبان اور قول کا ہے ۔ کہ اسلام دین فطرت کے طور پر قول کو بڑی وقعت دیتا ہے ۔ تب ہی حضور پاک نے مسلمان تھا۔ اس میں بمارے لئے البتہ سبق بیس منافق کے سامنے گوار وہ بی کہا تھا کہ وہ مسلمان تھا۔ اس میں بمارے لئے البتہ سبق نہیں ۔ وہ بی کہا تھا کہ وہ مسلمان کہانے کے مستحق نہیں ۔ افسوس کہ بماری منافقت کو بچھے چھوڑ دیا ہا ور پوری قوم کی حیثیت سے بماری کشتی بھوئی ہیں ۔ وہ بی کہان کا منافقت کو بچھے چھوڑ دیا ہا ور پوری قوم کی حیثیت سے بماری کشتی بھوئی ہیں ۔ وہ بی کہان کہانہ کو عبور بی بیان ہیں ۔ انہاں کہانہ کے عبوالند بن ابی کی منافقت کو بچھے چھوڑ دیا ہا ور پوری قوم کی حیثیت سے بماری کشتی بھوئی ہیں ۔ انہاں کو بین دو عبوالند بن ابی کی منافقت کو بچھے چھوڑ دیا ہا ور پوری قوم کی حیثیت سے بماری کشتی بھوئی ہیں ۔ انہوں کی دور سے بیک بیات ہوں کی حیثیت سے بماری کشتی بین کی دور سے بیات بھور کیا کہان کی دور بھور کیا کہان کی دور بیا کی دور بیا کی دور بیا کی کیا کی دور بیا کی دور بیا کیا کی کیا کی دیا کی کی کی کی دور کی کی بیات

مری ناؤ گرداب سے پار کر یہ شاہت ہے گار دوائی شمار ستاون ہے ۔ تو اسے سیار کر (اقبال)

السے حضرت بیٹیرین سعد کی دو سری مہم (شوال سات بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ستاون ہے ۔ خبر ملی کہ غطفان اور لیمان قبیلہ کے لوگ عینیہ بن حصن فزاری کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو نا چاہتے ہیں ۔ حضور پاک نے دوبارہ جناب بیشرین سعد کو تین سو مجاہدوں کے ساتھ ان علاقوں میں بھیجا، کہ آپ ان علاقوں سے بنومرہ کی مہم کے دوران خوب واقف ہوگئے تھے ۔ حکم یہ تھا کہ باری باری بر قبیلہ کے علاقہ پر تھا یہ مار کر آگے بڑھے جاؤ۔ مسلمانوں نے جگہ جگہ زور دار تھل کر کے شرپندوں کے مزاج درست کئے ۔ اور ان حملوں سے قبائل مشتشر ہوتے گئے ۔ ابن اسحی نے ان واقعات کا نام لکھا ہے تفصیل شرپندوں کے مزاج درسروں سے جو تفصیل ملی ہے ۔ وہ اس طرح ہ کہ جتاب بشیرات کو کوچ کرتے تھے ۔ اور دن کو چھپ کرا پنی پوشیدگی کو قائم رکھتے تھے اور اس طرح دہ الخباب کے نزد کیا یمین وجیار کے علاقوں میں بہنچ گئے ۔ یہ مقامات وادی القریٰ اور خیبر کے علاقوں میں بہنچ گئے ۔ یہ مقامات وادی القریٰ اور خیبر کے علاقوں میں بہنچ گئے ۔ یہ مقامات وادی القریٰ اور خیبر کے علاقوں میں بیس ۔ مہم کو سب سے زیادہ کامیابی سلاح کے مقام پر ہوئی ۔ جہاں مال غنیمت میں اور چیزوں کے علاوہ کائی اور خیبر کے علاقوں میں بیس ۔ مہم کو سب سے زیادہ کامیابی سلاح کے مقام پر ہوئی ۔ جہاں مال غنیمت میں اور چیزوں کے علاوہ کائی ورنے بھی سطے ، جن کے چو واہے بھاگ گئے ۔ اور قبائل کو مسلمانوں کی آمد کی خبر دے دی ۔ تو قبائل پہاڑوں میں متتشر ہو گئے ۔

> - فلرک پر قسصنه اس باب کی مهمات کا بیان اور نقشه سیاز دہم قاہر کرے گا، اور پندرھویں باب میں بھی بیہ واضح ہو جکا ہے کہ مکہ مکر مہ کے علاوہ حضور ؑ پاک کارخ اب زیادہ تروادی القریٰ اور خیبرے نزدیکی علاقوں فدک وغیرہ کی طرف تھا۔اس سے تھوڑا ا دیر کسی زمانے میں قوم مٹود آباد تھی جن کے برباد و تہہ و بالاہو جانے کے بارے میں شروع کے ابواب میں ذکر ہو چکاہے اور تبوک کی مہم کے وقت دوبارہ ذکر آئے گا۔اوپر والی مہمات کے دوران فدک کی یہودی آبادی نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کو شش کی ۔ لیکن جلدی ہی ہتھیار ڈال دیئے اور خیبر کی شرائط پر صلح ہو گئی سے ہاں یہودیوں کی تعداد بھی کم تھی ۔اور الگ مہم یا سالار نشکر کا نام کہیں ہے نہ معلوم ہونے کی وجہ ہے اس کارروائی کو اسلام کی الگ فوجی کارروائی کے طور پر شمار نہیں کیاجارہا۔ ۸ - ادائے عمرہ - ( ذی قعد - سات بجری ) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار اٹھاون ہے - اور اس کو فوجی کارروائی کیوں کہا گیا ہے ۔ وہ مہم کے بعد واضح کیا جائے گا۔ صلح عدیبیہ میں قریش کے ساتھ معاہدہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگلے سال حضوریاک مکہ مکر مہ میں آگر عمرہ ادا کر سکیں گے۔ تنین دن وہاں قیام کی بھی اجازت ہو گی ہجتانچہ حضور پاک نے مسلمانوں کو وعوت دی کہ جو لوگ صلح حدیدیہ کے وقت لشکر اسلام میں شریک تھے اب اس سال حمرہ کے لئے مکہ مکر مہ چلیں اور سب لوگ خوشی کے ساتھ شر کی ہوگئے ۔ بلکہ تین چار سو کااضافہ بھی ہوا۔ ایک سال پہلے جب مکہ مگر مدے مسلمان داپس آئے تو قریش بڑے خوش تھے کہ ان کی جیت ہو گئی۔ کئی مسلمان بھی مایوس تھے۔اب اگر سارے معاملہ کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں بھی جیت مسلمانوں کی تھی۔ پچلے سال الندے گھرے وروازے تک گئے نامذ کعب میں لڑائی اللہ کو پہند نہیں ہے تو وہاں لڑائی نہ ہوئی اور مسلمان قربانی بھی كرآئے اور نيت كا پھل وليے بھى اللہ كے باں ہے اور فوجى مشق بھى ہو گئى - كفار كے دروازے بھى كھنكھٹاآئے -اگر قريش مكه مكرمه کے اندر جانے کی اجازت مسلمانوں کو دے دیتے تو معاملہ ادھری ختم ہوجا تا۔اور معاملات کو آگے بڑھانے کیلئے کوئی اور حکمت۔ عملی اپنانی برتی \_ سین الند کو مسلمانوں کی بہتری منظور تھی - دوسرے سال مسلمان زیادہ شان د شوکت سے آئے عبادت کا مقصد مجی یورا ہوا جو دراصل جہاد کی ہی تیاری ہے اور جنگی مشق بھی ہو گئے ۔ دشمن کے دروازے کے اندر داخلہ مجی ہو گیا ۔ لو گوں کے سابقہ " دو سال تعلقات " پیدا کیے ۔ تبلیغ کی ، اور اس سال مسلمان خیبر کو فتح کرے آئے تھے بعنی ایک دشمن کا خاتمہ کرے آپ تھے ۔ یہودی قتنہ و فساد بھی ختم تھا۔ قریش مسلمانوں کی ان کامیا بیوں پر حیران تھے سرچنانچہ اس سال مسلمانوں کا رعب اور دبدب اور بڑھا اور یہ ہیں صلح حدیدید کے فوجی پہلو اور اس صلح سے حضوریاک کی حکمت عملی کی کامیابی

ہا سوا النہ کے لئے ہے اک تئیر تری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری (اقبال)

اس سارے سفریا بھگی مشق کو مورضین نے نہایت مخترالفاظ میں بیان کیا ہے۔ مسلمان جو بڑااسلحہ یا بھیار البیخ ساتھ

لائے تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں لے جا سکتے تھے۔ اس کو کمہ مکر مہ سے آتھ میل دور بطن بانج کے مقام پر چھوڑ دیا اور گو حضور پاک اہل قریش کے ساتھ اب حالت بھگ میں نہ تھے اور صلح کی حالت تھی پھر بھی دوسو سواروں کا ایک وستہ اس جگہ کی حضور پاک ایمل خریشت کے بھوڑ ابولگا آر مسلمانوں کے مرکز یعنی حضور پاک سے طاب قائم رکھے ہوئے تھا تاکہ اچانک کسی شرارت کو ختم حفاظت کے لئے مسلمان تیار رہیں مقامی حفاظت بھگ کے اصولوں میں اہم حیثیت رکھتی ہے اور یہ اصول حضور پاک نے ہمیشہ

ا پنایا۔ تلواریں البتہ ساتھ تھیں اور وہ میان میں تھیں۔ گو اللہ تعالی فخرے چلنے کی ممانعت کرتا ہے لیکن فوج اور مجاہدوں کو اس کی اجازت ہے اور حضور پاک نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ذرا فخرے اور اکڑے ساتھ چلیں تا کہ دشمن پر ان کا رعب بیٹیر جائے جرمنوں نے فوجی ڈرل کی چال مسلمانوں کے اس طریق کارسے نقل کی ہے۔

فرنگ سے بہت آگے ہے مزل مومن قدم اٹھا یہ مقام انتہائے راہ نہیں (محراب گل کے افکار علامہ اقبال کی زبان میں)

چنانچہ حضور پاک لبیک کہتے ہوئے حرم شریف کی طرف بڑھے ۔آپ کے اونٹ کی مہار تھامنے کا اعزاز عظیم صحابی حضرت عبدالند بن رواحہ کو نصیب ہوا۔ جو تعارف کے محتاج نہیں ۔انصار کے بارہ نقیبوں میں سے ایک بیعت عقبہ ثانی میں شمویت، جنگ بدر میں مبارزت کیلئے نکلنا، خیبر پر چھاپہ بلکہ آپ شاع بھی تھے اور یہ رجن پڑھتے جاتے تھے۔

"اے کافروا ہمارے راستے سے ہٹ جاؤاور ہمیں راستہ دو سہراتھائی ہمارے آقا محمد مصطفے کی تابعداری میں ہے۔اے النہ اور ہمارے مالک ہم حضور پاک کے الفاظ پر مکمل یقین رکھتے ہیں کیونکہ وہ حق پرہیں ۔اے کافروا ہم ان الفاظ کے نفاذ کے لیے بھی اسی طرح لڑیں گے جس طرح تمہارے ساتھ وہی کے نازل ہونے پرلڑ چکے ہیں اور یادر کھو کہ ہماری تلوار کا ایک وار سر کو کندھوں سے الگ کر دیتا ہے۔اور حق کے راستے میں دوستی کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی "

اہل مکہ کو صلح صدیدیہ ہے تحت عمرہ کی اجازت تو رینا پڑی ۔ لیکن ان کی آنگھیں مسلمانوں کی شان و شوکت کسے دیکھ سکتی تھیں ۔ اس لیے قریش میں ہے اکثر نے شہر خالی کر دیا اور مکہ مکر مد کے گردو نواح میں طبی گئے ۔ البتہ جو لوگ ول سے مسلمانوں کے ہمدر و تھے وہ مکہ مکر مد ہی میں رہ گئے ۔ خاص کر حضات عباس اور ان کا خاندان اور ابن عباس ( بحتاب عبداللہ " ) نے ایک تاشائی کی حیثیت ہے یہ بیان ہماری تاریخوں کا حصہ بنایا کہ حضور پاک کس طرح حم شریف میں داخل ہوئے ۔ مجرابو د کو بوسہ دیا، طواف کیا اور تین دن مکہ مکر مد میں ویام کیا۔ لیکن حضور پاک کس طرح حم شریف میں داخل ہو ، وہ جتاب حمزہ شہید کی کم من بچی امامہ تھیں ۔ آپ مکہ مکر مد میں رہتی تھی ۔ حضارت حمزہ خضور پاک کہجی ہونے کے علاوہ رضای بھائی بھی تھے اور عمر کے کم من بچی امامہ تھیں ۔ آپ مکہ مکر مد میں رہتی تھی ۔ حضرت جمزہ خضور پاک کے بچی ہونے کے علاوہ رضای بھائی بھی تھے اور عمر کے ساتھ آگر لیٹ گئی ۔ حضور پاک پر رفت طاری ہو گئی ۔ بہی حالت کئ صحاب کی تھی ، خاص کر حضرت بحفر طیار ، حضور پاک کے روزش کر سے گئی ۔ حضور پاک پر رفت طاری ہو گئی ۔ بہی حالت کئ صحاب کی تھی ، خاص کر حضور پاک بو حضور پاک بین میں ، حضوت امامہ کی بین محضرت ذید بن حادث (جو حضور پاک پر رفت طاری ہو گئی ۔ بہی حالت کئ صحاب کی تھی ، خاص کر حضرت بعفر طیار ، حضوت امامہ کی بی کہ ہو کہ ہوں با اس میں ، حضوت امامہ کی بی ہوئی ہو بہتاب اسما بن عمیس کی عظمت سے ذرا یا " تینوں کا حق برابر ہے لیکن حضرت جعظر کر ہی گئی ابن سعد نے جتاب امامہ کا نام ایک جگہ عمارہ لکھا ہے ۔ یہ شاید کئیت ہو اور شاید کتا ہت کی غلطی ہو گئی ہو ۔ جتاب اسما بن عمیس کی عظمت سے ذکر آگے آتے رہیں جا

معبصره اب به فیصله قارئین پر چوزتے ہیں که صلح عدید یا حدید کی مہم ایک جنگی کارروائی تھی یا نہیں ۔ اور یہ ادا. عمره

نقشه سهازوهم جنگ خیراور جنگ موند کے درمیانی عرصہ کی مہمات ذات اطلاع ارحيبي كي بم ۲، ترب کی میم ۳. بنوکلاپ کی سرکوبی بنى كلاب ( ١١. بنويره کي سرکوني ۵, خسره کی مهم ۲ حضرت بشیرین معدکی دولسسری مہم ا يُدك يرتبضه ٨ ادائعين ٩ . بني سيلم كا ظلم ١١ كديديرعكر اا , ذات عرق کی مہم ١١١ زات اطلاع ي قرباني

الميل ١/2,...,١/2

اکی فوجی مہم تھی کہ نہیں ۔ ساتھ ہتیجار لے جانا ، ان کو ایک جگہ رکھنا ، وہاں حفاظتی دستے کا بندوبست ، اکو کر چلنا ، بتاب عبداللہ بن رواحہ کے الفاظ اور قریش کا مکہ کرمہ ہے نکل جاناس سلسلہ کے بہت بڑے شبوت ہیں ۔ حصرت امامہ کا واقعہ اگر ایک طرف اسلام کے ایک شہید اعظم کی یاد کو تازہ کرتا ہے تو ساتھ ہی انسانی رشتوں خاص کر بجیوں اور عور توں کے اس مقام کی بحک نشاند ہی کرتا ہے جو اسلام نے ان کو عطاکیا ہے ۔ اسلام میں عور توں نے خاموشی کے ساتھ جو کر دار اوا کیا ہے ، افسوس کہ آج تک اس پر صحح طریقہ سے قام نہیں اٹھایا گیا۔ دین فطرت نے چادر اور چار دیو اری کے اصول کے ساتھ عورت کو جو مقام عطافر ہایا ہے ، اور مسلمان عورت نے جس طرح قرون اولی میں مجاہدوں کا حیز برجوایا ہے یا لوری دے کر مسلمان کے بچ کو پنگھوڑ ہے میں ایک جنگو سپا ہی بنایا ہے یا الند اور رسول پر قربان ہونے کے جو سبق سکھائے ہیں ۔ یا مجاہدوں اور غازیوں کو فتح کے بعد جس طرح خوش آمدید کہا ہے اور جس خوشی کا ظہار کیا ہے ، بحتاب امامہ کا نام اس سلسلہ میں ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے ور یہ عور توں کے صحح کا رناموں سے ہماری تاریخ بحری پڑی ہے ۔ عورت کا ایک کام یہ ہے کہ اپن اولاد کی تصحح پروش کرے ۔ کہ وہ خوش آمدید کہا ہے اور اپن عورتوں کی حفاظت کر سکیں ۔ صحابیات اور صافیات کے ذکر پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں ۔ کہ انہوں غیر تمند مسلمان بنیں اور اپن عورتوں کی حفاظت کر سکیں ۔ صحابیات اور صافیات کے ذکر پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں ۔ کہ انہوں نے اس سلسلہ میں کیا مثالیں چھوڑیں ۔ بہرطال مردوں اور عورتوں کے اس سلسلہ میں کیا مثالیں چھوڑیں ۔ بہرطال مردوں اور عورتوں کاس سلسلہ کے تعلقات کے فلسے کو علامہ اقبال کی زبان میں پر جھیں۔

اک زندہ حقیقت مرے سینے میں ہے مستور کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہو ابو سرد نے پردہ نہ تعلیم ، نئ ، ہو کہ پرانی نوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد

اس عاج زکے لحاظ سے صلح حدیدید اور ادا عمرہ فوجی کارروائیاں ہیں سید فتح مکہ کا پیش خمہ ثابت ہوئیں سولیے مسلمان اللہ کی فوج ہیں اور ان کی ہر اجتماعی کارروائی میں فوجی روح یا عسکریت ہونی چاہئے بہرحال آپ نے دیکھ لیا کہ آج سے سات سال وہلے حضور پاک کو مکہ مکر مہ چھوڑنا پڑا ۔ آج ان کو مکہ سے نکالنے والے "فرار "افتیار کر بھی تھے ۔ اور حضور پاک ربط وضبط کے ساتھ اللہ تعالی کھر میں داخل ہوئے ۔ اور پھر اللہ کے گھر پہنچ کر عاجزی کی روایت ہے کہ حضور پاک کے ساتھ تقریباً دوہزار صحابہ کرام کو بھی اس عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی ۔ اور کم از کم ساتھ اونٹ قربان کئے گئے ۔ مدینہ منورہ میں حضور پاک کی نیابت کی سعادت اس دفعہ جتاب ابور حم خفاری کو نصیب ہوئی۔

ام الممو منہیں میمونہ اس عمرہ کے خاتمہ کے بعد حضور پاک نے جناب میمونہ کو ام المومنین بننے کاشرف عطافر مایا ۔ تکاح آپ کے چیا جناب عباس کی زوجہ محترمہ جناب ام فضل کی بہن ہیں ۔ جناب ام فضل ان بہن ہیں ۔ دبناب ام فضل ان مسلمانوں میں شامل ہیں ۔ اور مصلحت اور خاوند کیوجہ سے مکہ مکر مہ میں رہتی تھیں ۔ ورنہ جناب ام فضل کو حضور پاک کے ساتھ بہت قربت تھی ۔ بہر حال ہمارے فقیہہ اس بات پروقت ضائع کرتے رہتے ہیں کہ جناب میمونہ کے ساتھ حضور پاک کے ساتھ بہت قربت تھی ۔ بہر حال ہمارے فقیہہ اس بات پروقت ضائع کرتے رہتے ہیں کہ جناب میمونہ کے ساتھ حضور پاک نے تکاح حالت احرام میں کیا۔ یااحم ام کول دیا تھا۔ یہ فضول بحث ہے ۔ ظاہر ہے کہ جب ثکاح ہیں ایک اور مصلحت تھی ہوا، تو عمرہ کی ادا تیکی ختم ہو چکا تھا۔ البتہ اس تکاح میں ایک اور مصلحت تھی کہ حضور پاک امت کیلئے آسانیاں پیدافر مارہ تھے کہ عمرہ یا ج کے فور ابعد تکاح ہو سکتا ہے ۔ اور جنگ اور مہم کے فور ابعد آپ کہ حضور پاک امت کیلئے آسانیاں پیدافر مارہ تھے کہ عمرہ یا ج کے فور ابعد تکاح ہو سکتا ہے ۔ اور جنگ اور مہم کے فور ابعد آپ

نے جناب صفیۃ اور جناب جویریۃ ہے بھی نکاح کیا تھا۔الند کی تلوار کے مصنف جنرل اکرم نے حضرت عمر کی زبان ہے اپنی کتاب میں جناب خالدؓ پر بنو تیم کی مہم کے بعد اور بیامہ کی جنگ کے بعد شادیوں کے جو اعتراضات بتائے ہیں اور جو الفاظ لکھے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ جناب خالدؓ نے جنگ کے شہیدوں کا خیال بھی نہ کیا ، یہ سب جھوٹے بیانات ہیں ۔اس عاجزنے اپنی کتاب خلفا۔ راشدین میں جائزے پیش کر کے جنرل اکرم کے ان تفرقہ والے بیانوں کی قلعی کھولی ہے ۔اور حضور ؓ پاک کی بہت سی الیمی مثالیں بھی دی ہیں کہ نکاح ایک یا کمیزہ عمل ہے۔

حصنورً پاک اور کثرت ازواج جتاب میموندٌ ہے پہلے حضور پاک نے جناب ریحاندٌ کو بھی ام المومنین بننے کا شرف عطا فرما یا ۔آپ بنو نفسر سے تھیں اور آپ کی شادی بنو تریظہ میں ہوئی تھی ،آپ کا ناوند بنو تریظہ کی مہم میں قبل ہوا۔اور حضور پاک نے جناب ریحانہ کو آزاد کرے نکاح کر لیا۔لیکن یہ بھی روایات ہیں کہ آپ کنیزی رہیں ۔اس کے علاوہ حضور پاک نے قریش سے جناب زینب بن خزیمہ سے بھی شادی کی جو زیادہ عرصہ زندہ نہ رہیں ۔علاوہ جتاب ام جبیبہ اور جناب ماریہ قبطی کا ذکر سنیسیویں باب میں آتا ہے ۔ تو ، کل ازواج مطہرات ، جو آپؑ کے نکاح میں رہیں ان کی تعداد چو دہ بنتی ہے ۔ روایت ہے کہ جناب میمونڈ حضور پاک کی آخری زوجہ محترمہ تھیں ۔اس کے بعد اگر کسی کا ذکر ہے تو اس کی رخصتی نہ ہوئی یا خلوت ہے پہلے علیحد گی ہو گئی ۔ غیر البتہ جب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیٹمبرنے زیادہ شادیاں کیں یا فلاں شادی سیاسی تھی یا بیہ تھا اور وہ تھا۔ تو ہم خواہ مخواہ د فاع وصونڈتے ہیں کہ اگر آپ سیاسی شادیاں کرتے تو انصار میں شادیاں کرتے لیکن حضور پاک نے ایک شادی بھی انصار میں م کی ۔اور صرف ایک کنواری سے شادی کی ۔ باقی شادیوں میں بیوہ عور توں کو شرف بخشاو غیرہ ۔توبیہ ساری باتیں ٹھسک ضرور ہیں لین اس عاجز سے اگر کوئی پو جھے تو جواب یہ ہے کہ حضور پاک سینکڑوں شادیاں کرتے تو ہمارا دل اور خوش ہو تا اور امت کی مائيں اور زيادہ بهوتيں ۔اور حضور ً پاک كاشرف اور عنايت اور زيادہ ہوتا۔ادريه عاجر چھلے ابواب ميں اس سلسله ميں کچھ جملكياں دے چکا ہے ۔علاوہ ازیں آپ نے عام مسلمانوں کو چار شادیوں کی اجازت دی کہ زیادہ کے ساتھ انصاف مذکر سکو گے یا برابری مذ وے سکو گے ۔ لیکن حضرت علی کو جناب فاطمہ کی موجو دگی میں دوسری شادی کی بھی اجازت ند دی کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ کوئی اور عورت برابری نه کریجے گی ۔اسلام دین فطرت ہےاور مرد کیلئے ایک عورت کبھی بھی کافی نہیں ۔ بینی ایک نارمل یا اوسط مرد کی ا مکی عورت سے ضرورت پوری نہیں ہوتی ۔ہمارے اکثر گناہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ بیوہ عورت کو گھر بٹھا دیا جا تا ہے اور اس کے ساتھ دوسری شادی کوئی نہیں کر تا ۔ یا مرد کیلئے جب ایک عورت کافی نہ ہو تو وہ گناہ کی طرف مائل ہو تا ہے ۔ لیکن خدارا ہمیں حضور یاک کی شادیوں کو بحث کا ذریعہ مذبنانا چاہئیے ۔آپ کے لئے گزارش ہو چکی ہے کہ آپ کی طاقت کا چالیس مردوں کے مرامر کہنا بھی ایک طرز بیان ہے ۔ورنہ آپ جو زماں و مکان پر حاوی تھی ۔آپ کی طاقتوں کو کون ناپ سکتا ہے ۔ جناب ام سلم جو ایک طرف بہت شرمیلی ، ساتھ ہی بڑی شخصیت والی اور مدبر عورت مانی جاتی تھیں ۔ حضور پاک کے ساتھ تکاح اور خلوت کے بعد حران بہو گئیں اور جب آپ ان کے تجرہ سے نکلنے لگے تو جناب ام سلمائے نے آپ کا دامن تھام لیا۔ تو حضور پاک نے فرمایا۔ "کہ اے ام سلم میں تنہارے پاس زیادہ دن بھی شمبر سکتا ہوں ۔ لیکن مچر مجھے باقی سب کے پاس استے استے دن شمبرنا ہوگا \*۔ اور جناب ام جيبيہ ك تاثرات تينيويں باب ميں ہيں

بہرحال ہمارے پرانے مورخین نے حضور پاک اور ان کی ازواج مطہرات کے پاکیزہ اور فطرتی رشتہ پر بہت کچہ لکھا ہے اور نبی کی شان بھی بیان کی ہے۔اس میں ہمارے لئے بڑے اسباق ہیں ۔لیکن خداراان باتوں کو ہم لینے بودے پیمانوں سے ناپنے سے گریز کریں ۔بہرحال یہ سب ایک الگ کتاب کا مضمون ہے اور عورت کوجو مقام اسلام نے دیا ہے اس کو ہم بھول حکچے ہیں ۔عورت نہ گھڑی ہے کہ اس کو بوجھ کے طور پر اٹھانا پڑے یااس کی رکھوالی کرنا پڑے اور نہ تنلی ہے کہ بازاروں کی رونق بنے

عورت اور دنیا کہتے ہیں کہ دنیا میں سب کشش "زر" زمین ""اور" زن " میں ہے اور سب جھگڑے اس وجہ ہے ہیں ۔ بلکہ زمین ہے بھی زر حاصل کرنا مقصو دہوتی ہے ۔ اور یہ سب حاصل کرنے کے بعد اگلی خواہش " زن " یا عورت ہوتی ہے ۔ اس لئے عورت اس دنیا کا دوسرا نام ہے ۔ حضور پاک نے خاص کر الیے الفاظ استعمال نہ فرمائے ۔ لیکن زریعنی دولت کو تقسیم کر دیا اور عورت کی معاملہ میں اعتدال کی راہ نکالی ۔ اور اسلام دین فطرت کے طور پریہ تسلیم کرتا ہے کہ عام یا نار مل آدمی کیلئے ایک عورت کافی نہیں ۔ لیکن زیادہ کی اجازت نہیں اگر برابری نہ رکھی جاسکے ۔ اور ایک وقت میں چارکی حد مقرر کرے ، سینکروں عورت کافی نہیں ۔ لیکن زینت بنانے کے اس زمانے کی رسم کو ختم کیا۔

عورت اور حصنور پاک مصورپاک نے ازخو دالبتہ چار کی حدہے بھی تجاوز کیا۔ کہ کچھ عملی معاملات ذہن نشین کرانے تھے ۔ اور پھرآپ کو عام بشری بیمانوں سے ناپنے کے بارے پربہت کچھ لکھاجا چکا ہے۔ بہرحال ماں ، بیٹی اور بہن کے رشتے بہت یا کردہ ہیں ۔ لیکن جو رشتہ مرداور عورت کا ہے اس کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی ۔اس لیے مرد نے عورت کو دنیا میں مقام دینا تھا کہ عورت دنیا کی حسین ترین چیز ہے اور ہرعورت حسین ہے۔علاوہ ازیں عورت اللہ تعالٰی کی مخلوق کو حنم دیتی ہے اوریہ ایک الیہا شرف ہے ، جس کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی۔تو مرداور عورت کے ان تعلقات کی پا کمیزگی کے عملی پہلو کو اجاگر کرنے کیلئے حضور پاک نے ہر عمروالی عورت پرموقع و محل اور ہر ضرورت کے عمت عورتوں سے نکاح کرے انسانیت کو شرف بخشا۔آپ کی ا کی اکی شادی کے عملی پہلوؤں پر کتا ہیں لکھی جاسکتی ہیں ۔جناب خدیجہ الکری کے ساتھ شادی پر کچھ تبصرہ یانچویں باب میں ہو حیا ہے ۔ کچھ شادیوں کے موقع و محل کا ذکر بھی ہو گیا ہے ، جناب سو دہ کے ساتھ شادی نظریہ ضرورت کے تحت تھی ۔ جناب زینٹ کے سابقہ شادی دلجوئی تھی اور کچھ روحانی پہلو تھا جس کو جناب وا تا گنج بخش نے واضح کیا اور پیش لفظ میں ذکر ہو چکاہے۔اور کو اصلی بات شرف کی ہے ۔ لیکن عملی طور پرازواج مطہرات نے اسلام پھیلانے میں مدو کی ۔ بلکہ جن عوتوں سے ساتھ لکاح سے بعد ر خصتی یہ ہو سکی یا خلوت ند ہو سکی ،ان میں مجمی عملی سبق ہیں ۔ بلکہ ایک جگہ شادی سے حضور پاک نے اس لیے انکار فرمایا کہ وہ عورت کمی بیمار ند ہوئی تھی ۔افسوس کہ حضوریاک کی زندگی سے ان عملی بہلوؤں پر دن بدن پردے ڈالے جا رہے ہیں اور ہماری از دواجی زند گیاں رنگ بی اور اختیار کر حمی ہیں جس کے اثرات ہماری اولادوں پر بری طرح پادر ہیں ۔اور اب ہم اس وجد سے اصلی اور حقیقی اسلام سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں ۔آئیے حضور پاک کی غلامی اختیار کرکے اپنے دنوں اور بصارت کو میم كرين كه بمين مراط مستقيم نظرآن كله: -

رماند لینے حوادث چیا نہیں سکتا ترا مجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی (اقبالؒ)

9- بنو سلیم کا ظلم ( ذوالحجہ سات بجری ) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار انسٹھ ہے ۔ بنوسلیم کا ذکر جنگ خندت کے وقت چو دھویں باب اور جموم کی مہم کے دوران پندرھویں باب میں بو چکاہے اب پھر حضور پاک نے حضرت ابی العوجاً کے ماتحت پہلی آدمیوں کے ایک دستہ کو بنی سلیم کے ایک چھوٹے قبیلہ کے پاس اسلام کی دعوت دینے کیلیے بھیجا۔ اس قبیلہ کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دی اور سردار لشکر کو چھوڑ کر سب لوگ شہید ہوگئے۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑے اور سردار لشکر کو چھوڑ کر سب لوگ شہید ہوگئے۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑے اور شہیدوں کی سردار لشکر کو بھی اس قبیلہ نے شاید اس لیے چھوڑ دیا کہ مسلمانوں کو ڈر گئے کہ وہ پھرادھر کا رخ نہ کریں ۔ لیکن ان شہیدوں کی شہادت کا قبائل پر بہت اثر ہوا اور کئی لوگ خود بخود اسلام لے آئے ۔ قار ئین! ذراقر بانیوں کا بھی اندازہ لگائیں کہ اسلام انتی آسانی سے نہ پھیلا ۔ یہ سوال بھی کیا جاسی تھا۔ اس نے مسلمانوں کے ہرادادے کی خبردشمن کو پہلے دے دی ۔ تو ایک اور سبق بھی نگل ایک آدبی دشمن یا کفار کا جاسوس تھا۔ اس نے مسلمانوں کے ہرادادے کی خبردشمن کو پہلے دے دی ۔ تو ایک اور سبق بھی نگل ایک ایک سبتی بھی نگل

ا کہ دید پر حملہ (صفر آھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ساتھ ہے ۔ اس مہم پر حضور پاک نے حصرت خالب بن عبداند کلی کو بھیجا کہ بن الملاوح کے قبیلہ پرجو کدید (القدید) میں رہنتے ہیں ایک چھاپہ باراجائے کہ ان لوگوں نے بھی بیر معویہ وغیرہ کے مسلمان شہدا، کے سلسلہ میں مسلمانوں کو ذک پہنچائی تھی۔ اس قبیلہ کا ایک سردار حارث تو مسلمانوں کے ہاتھ پہلے ہی لگ گیااور اس کو گرفتار کر لیا۔ آگے ایک صحابی حضرت جندب کا بیان ہے کہ ان کو دیکھ بھال کرنے کے لیے بھیجا گیا تاکہ رات کو شبحون مارنے کے لیے بھیجا گیا کہ رات کو شبحون مارنے کے لیے سورج غروب ہونے ہے پہلے محل وقوع کی دیکھ بھال ہو جائے ۔ وہ گئے اور ایک فیلہ پرلیٹ گئے وشمن کو کچھ شک پڑااور انہوں نے کچھ تیران کی سمت میں چلائے ۔ ایک تیران کولگ بھی گیالیکن انہوں نے کوئی حرکت نہ کی کہ وشمن چو کنا نہ ہو جائے ۔ پھر رات کو سب دستہ اکٹھا ہوا اور پو پھٹنے سے تھوڑی دیر پہلے اس قبیلہ پر پل پڑے ۔ پھر کو قتل کیا اور کچھ وقتل کیا اور کچھ ایسا انٹرہوں کے اور قبیلہ الملاوح کے لوگ وقت کہیں بارش ہوئی اور ایک نالہ کو مسلمان جب پار کر چکے تھے تو بعد میں اس میں طفیانی کا پائی آگیا اور قبیلہ الملاوح کے لوگ نالہ پار نہ کر سے اور حران در پر پھلان در میں وہ سے اور ایک بھی آہستہ آہستہ المالہ کی آخوش میں آئے اور حران در پر پھل اور بھی اس میں طفیانی کا پائی آگیا اور قبیلہ الملاوح کے لوگ اسلام کی آخوش میں آئے وہ میں زیادہ گو جہ میں اور شام میں اس میں دار کہ سے دار ایک میں دار شام قبیل ہیں اسلام کی آخوش میں زیادہ تفصیل ہے۔

اا۔ ذات عرق کی مہم (ربیخ الاول آخ جری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمارا کسٹھ ہے۔ ایک سال پہلے قبیلہ ہوازن کے لوگ طربہ کے مقام پر علاقہ ذات عرق میں لوگ طربہ کے مقام پر علاقہ ذات عرق میں اکٹے ہورہ تھے۔ حضور پاک نے حضرت شجاع بن وہب کوچو بہیں مجاہدوں کے ساتھ ان کی سرکوبی کے لیے جھیجا۔ آپ چھپ کر آگے ہورہ تھے۔ حضور پاک نے حضرت شجاع بن وہب کوچو بہیں مجاہدوں کے ساتھ ان کی سرکوبی کے لیے جھیجا۔ آپ چھپ کر آگے بڑھتے رہے اور اچانک دشمن پر حملہ آور ہوگئے۔ بے حساب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور وہ لوگ بھر تتر بتر ہو گئے۔ (این سعد)

11 - ذات اطلاع کی قربانی (ربیع الاول آٹھ ہجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار نمبر باسٹھ ہے ۔ حضور پاک نے حضرت کعب بن عمیر غفاری کے ماتحت پندرہ آدمیوں کے ایک وستہ کو وادی القرہ میں ذات اطلاع کے علاقہ میں تبلیغ اسلام کے

یے جھیجا۔ یہ علاقہ فلسطین کی سرحد کے نزدیک ہے اور کانی لمباسفر تھا۔اور وہاں کے لوگوں پر ابھی اسلام کار عب نہ پڑا تھا انہوں نے جھیجا۔ یہ علاقہ فلسطین کی سرحد کے نزدیک ہے اور کانی لمباسفر تھا۔اور وہاں کے لوگوں پر ابھی اسلام وہوں ہے ہوں نے حملہ کر کے سب صحابہ کو شہید کر دیا۔صرف ایک صحابی زندہ بچ جنہوں نے والیں آکر اطلاع دی (ابن سعد) جو لوگ کہتے ہیں اسلام الیے ہی چھیل گیا وہ قربانیوں اور تلوار کے استعمال کا اندازہ لگاتے رہیں۔جو شہید ہوئے انہوں نے دشمن کو بھی واصل جہنم کیا۔اند تعالی فرما تا ہے وہ قبل کرتے ہیں اور قبل کئے جاتے ہیں۔علامہ اقبال مرید بندی کے روپ میں پیررو می سے اس نکتہ کی وضاحت کے بارے میں عرض کرتے ہیں

اے نگہ تری مرے دل کی کشاد کھول جھ پر نکشہ حکم جہاد ، پیرروی فرماتے ہیں .

نقش راحق بامرحق اور اسپاقی ایک سال میں حضور پاک نے ان بارہ کارروائیوں میں اپنے رفقاً کی مزید فوجی تربیت کی اور اب چند الکیہ نشکروں کو چھوڑ کر زیادہ نشکروں کی تعداد سینکڑوں میں تھی ۔ان مہمات کا زیادہ رخ شمال کی طرف تھا۔ادائے عمرہ کے علادہ ایک نشکروں کو چھوڑ کر زیادہ نشکروں کی تعداد سینکڑوں میں تھی ۔ان مہمات کا زیادہ رخ شمال کی طرف تھا۔ادائے عمرہ کے علادہ ایک دو مہمات کہ کمات کا دیادہ دیا تھا ہی اندازہ نگالیں ۔ لین ساتھ ہی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا اب حضور پاک کو معلوم تھا کہ اند تعالی کے وعدہ کے مطابق مکہ مرمہ اور گردو نواح میں طائف یا حضور پاک کی مہمات کو کافی دن لگ جانے طائف یا حضور پاک کو معلوم تھا کہ اند تعالی کے وعدہ کے مطابق مکہ مہمات کو کافی دن لگ جانے تھے ۔اسی دوران شمال سے غسانی یا دیگر نصرانی قبائل عین اس دقت مدینہ مؤرہ پر جملہ آور ہو سکتے تھے ، جب آپ مکہ مگر مدیا حسین والوں کے علاقوں میں مہمات میں مصروف ہوں ہو جہ تھی کہ شمال کے دشمن کو مدینہ مؤرہ سے دور رکھاجا رہا تھا۔ کہ حسین والوں کے علاقوں میں مہمات میں مصروف ہوں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت بھی دے جگے تھے ۔اور اس سلسلہ میں شرجیل ،مسلمان سفر جتاب حارث کو شہید بھی کر چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماراالگا باب شمال کی طرف ایک مجمور کو کرار دوائی پر ج جہاں اہل حق نے ایک امتحان دیا اور قربانی بھی دی۔

متعدد چھوٹے مجبوٹے اسباق کے علاوہ بڑا سبق یہ ہے کہ آنے والے واقعات کیلئے نہ صرف تیاری کی جائے ، بلکہ حکمت مملی الیبی ہو کہ آنے والے واقعات آپ کی مرضی اور تجاویز کے مطابق ہوں۔قوم کے رہمنا میں یہ خاصیت ہو کہ اس کی تجویزیں اور رویہ الیما ہو کہ دشمن متام کارروائیاں روعمل کے طور پر کرے اور اپنی مرضی کی تجاویز نہ بناسکے ۔اب حضور پاک کے متام دشمنوں کا اندازہ بھی لگائیں کہ ان متام دشمنوں کے ساتھ آپ کیارویہ اختیار کئے ہوئے تھے۔اس میں مرنے مارنے والی بات کو ترجے حاصل

نگاہ عشق کو دل زندہ کی تلاش ہے شکار مردہ سزاوار شاہباز نہیں

--

اٹھارواں باب اہل حق کاامتحان

جنگ موننه

اور فع مکه و مکر مه تک دیگر حربی کارروائیاں

جنگ موجه کی تیاری (جمادی الاول آبط جری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار تریسٹھ ہے ۔ حضور پاک ذوالجہ میں ہی ادائے عمرہ کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے تھے ۔اور نئے سال بعنی آٹھ بجری کے تین مهینوں میں مدینہ منورہ سے معمول کے مطابق گشتی کارروائیاں یا چھوٹی موٹی فوجی مہمیں جاری رکھیں جن میں سے کھے کاذکر چھلے باب میں ہو چکا ہے۔اب مسلمان ایک لحاظ سے کافی مطمئن تھے کہ عرب میں باطل کی متحدہ قو توں کا گٹھ جوڑ بھی ختم ہو چکا تھا اور وہ کافی کمزور ہو گئے تھے لیکن باطل اب عرب کی سرحدوں کے باہر اور سرحدوں کے نزد کیف اپنے کام میں لگاہوا تھا۔علاوہ ازیں اس کو موقع بھی مل گیا تھا جنگ خیبر سے کافی پہلے حضور پاک نے مختلف ممالک کے سربراہوں کو اسلام کی دعوت بھیجی تھی۔ اور اس وقت کے جانے بہچانے دنیا کے تمام سربراہوں لیعنی کسری ایران، قبیصر روم، شاہ نجاشی وغیرہ کے علاوہ عرب کی سرحدے نزد کیا کے چھوٹے چھوٹے حكمرانوں كو بھي يه دعوت نامے بھيج گئے ، جس كي تفصيل تنسيبويں باب ميں ہے۔ ايك دعوت نامه عرب اور شام كي سرحد پر علاقہ بلقا کے رئیس شرجیل بن عمرو کو بھی بھیجا گیا۔ یہ عبیمائی تھااور قبیمرروم بعنی ہرقل شہنشاہ قسطنطنیہ کے ماتحت تھا عہاں یہ وضاحت ضردری ہے کہ اس زمانے میں اہل عرب بتام یورپ کوروم ہی کہتے تھے۔ویسے بھی قسطنطنیہ (موجودہ استنبول) کا بادشاہ اپنے آپ کو سلطنت روم کا ہی ایک جانشین مجھاتھا۔اس سلسلہ میں اہل یورپ کی احساس کمری اور بازنطین نام کی وضاحت چوتھے باب میں ہو چکی ہے۔اس بازنطینی یا قیمر کی سلطت ایشیامیں بھی تھی اور ایران کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی تھیں ۔ایران کے سامق ان کی لڑائیوں کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے۔ وہاں چونکہ ان لو گوں کو اہل روم کے نام سے پکارا گیا ہے اور پوری سورة کا نام بھی سورة روم ہے ۔ہم اس لیے لفظ روم ہی نکھیں گے تو قیمرروم کے اس باجگزار شرجیل بن عمروکے پاس جنسوریاک کا پیغام لے کر حضرت حارث بن عمر بہنچ تو اس مردود نے ان کو شہید کرا دیا۔

اس تھوڑے سے بیان اور تجزیہ کا مقصدیہ ہے کہ یہ بات واضح ہوجائے کہ اسلام نے اب بین الاقوامی و نیامیں قدم رکھ دیا تھا اور اسلام کی روشنی آئندہ چند سالوں میں باہر کی و نیامیں بھی چھیلنے والی تھی ۔ جنگ موند اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی اور مہاں عظیم قربانی وینا پڑی لیکن اس کی ضرورت تھی ۔ای وجہ ہے اس باب کا نام "اہل حق کا امتحان " رکھا گیا ہے اور اللہ تعانی نے اہل ۔
حق کو اس امتحان میں پاس کر دیا۔اب ایک طرف شرجیل کو فکر تھی کہ وہ مسلمانوں کے قاصد کو شہید کر چکا ہے اور وہ بدلہ لیں
گے اس کے لئے وہ تیاری میں معروف تھا۔دوسری طرف وہ مسلمانوں کی خیبر کی نتی کہ خبر سن چکا تھا اور اہل مکہ کی بے بسی کی خبر بھی اس کو چہنچ گئی تھی۔اس لیے اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا بلکہ قیمروم کو بھی اطلاع دی کہ وہ بھی اس کی مدد کو آئیں سرجتا نچہ قیمر کی لاتعداد فوج ملک شام میں اکھی ہو چکی تھی۔مسلمان اگر خاموشی کے ساتھ مدسنیہ منورہ میں بیٹھ جاتے تو اس کے بھیانک قیمر کی لاتعداد فوج ملک شام میں اکھی ہو چکی تھی۔مسلمان اگر خاموشی کے ساتھ مدسنیہ منورہ میں بیٹھ جاتے تو اس کے بھیانک دیا نے نگلتے ۔عیسائیوں کی یہ بڑی فوج جس کی ملاکر تعداد لاکھ سے بھی اوپر بتائی جاتی ہے وہ سارے عرب کو لینے پاؤں تلے روند نے دائے نگلتے ۔عیسائیوں کی یہ بڑی فوج جس کی ملاکر تعداد لاکھ سے بھی اوپر بتائی جاتی ہے وہ سارے عرب کو لینے پاؤں تلے روند نے

موعد کی ط**رف روانگی** صفور پاک کی تدبیرات کی بنیاد متحرک جنگ پرتھی۔اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کے لیے کم از کم دس سے بندرہ ہزار بڑی فوج کی ضرورت تھی لیکن مسلمان بڑی مشکل سے کوئی تین ہزار فوج اکٹھی کرسکے ۔اتنی بڑی فوج اور بڑی کارروائی کے لیے اس سے پہلے جب بھی کوئی کشکر گیا تو حضور پاک خود کمانڈ فرماتے تھے ۔ لیکن اب وقت آگیا تھا کہ حضور پاک کے تربیت شدہ جنرل کمانڈ کرتے ۔ ساتھ ہی اگر حضور پاک خو دجاتے تو دشمن کو معلوم ہوجا تا کہ مسلمانوں کے پاس نفری بہت کم ہے اور وہ لڑائی کو آگے بڑھا تا۔ یہاں پرامتحان کے علاوہ یہ بھی ضرورت تھی کہ دشمن کو دو دوہائق و کھائے جائیں۔اوراس پراپنی قوت ارادی ، حذبہ جان نثاری ، ایمان و عقیدہ وغیرہ کار عب بٹھایا جائے ۔ حضور پاک کو معلوم تھا کہ بڑی قربانی دینی ہوگی اس لیے کمانڈ کے لیے جن صاحبان کو منتخب کیا گیا بلکہ آئندہ کون کمانڈ کرے گااس کو منتخب کرتے وقت بھی قربانی والی بات کو ذہن میں اتم طور پرر کھا گیا ہے بہلوا تھی طرح واضح ہے کہ حضور پاک نے کمانڈ کے لیے جناب زیڈ بن حارث کو منتخب کیااور فرمایاان کی شہادت کے بعد جناب جعفر طیار اور ان کی شہادت کے بعد جناب عبدالند بن رواحہ اور پھر ان کی شہادت کے بعد جس کو بہتر مجھو یا جسے واقعات اجازت دیں بعنی ایک طرح سے حضور پاک نے سپر سالاروں کے شہید ہونے کی خروے دی - چنانچہ جنگ موجہ کی حیاری اور روانگی ہے وہلے کے یہ واقعات ہماری تاریخ کا ایک سنہری باب ہیں ۔اسلام کے نظریہ حیات کا یہ ایک امتحان تھا۔ جنگ مویۃ کے اس پہلو کی سمجھ ضروری ہے کہ یہ ایک اعلی ترین فوجی حکمت عملی ضرور تھی ، کہ دشمن کی تقریباً ایک لا کھ فوج پر تین ہزار مجاہدین جھپٹ پڑے اور اس پر رعب ڈالا کہ خبر دار ادھر کارخ نہ کرنااور آئندہ اس نے رخ بھی نہ کیا۔ تو الیے مجاہدوں کے سردار جنہوں نے عظیم قربانی وے کر اسلام کے نظریہ حیات کے عملی بہلو کا امتحان دیا آج بھی ملت کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں ۔ان میں اولین کمانڈر جناب زیڈ بن حارث تھے ان کی زندگی اور موت امت کے لیے باعث رشک ہے ۔ یہ حضورٌ پاک کے غلام تھے اور حضور پاک پرفدااور قربان تھے ۔آج ان کی نقل میں قوم بیٹوں کے نام غلام محمدُ اور غلام رسول وغیرہ ر کھی ہے ۔آپ نے اللہ کے حبیب کی جھلک بہت قریب سے دیکھی سماں باپ آئے تو ان کے قدول پرگرے کہ ہمیں دنیا اور جہانوں کے سرکار کے قدموں میں رہنے دو۔ حضور پاک نے ان کو بیٹا کہ کر بھی پکارا۔ جو مقامات آپ کو حاصل ہیں ان کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتا۔جو زندگی آپ نے پائی اور جوموت کا دروازہ آپ کے سلمنے آیااس کو کون بیان کر سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ نے اپنے لیے اس قسم کی دعا کی ہو۔

کر پہلے بھے کو زندگی جاوداں عطا بھر ذوق و شوق دیکھ دل ہے قرار کا (اقبال)
دوسرے نامزد کمانڈر حضرت جعفر طیاڑنے زیادہ وقت صبتہ میں بسر کیا۔آپ حضرت علیٰ کے بھائی تھے۔خاندان ہاشم کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ ہر معاملہ اور مقام پر اہل حق کی صف اول میں بھوں۔آپ نے یہ فرض حبیثہ میں جاکر اواکیا کہ وہاں بھی بنوہاشم کی بنائندگی بھو اور عمرہ بن عاص کے مقابلہ میں شاہ نجاشی کے دربار میں آپ کی تقریراور اعلان حق بماری تاریخ میں سنہرے بنوہاشم کی بنائندگی بھو اور عمرہ بن عاص کے مقابلہ میں شاہ نجاشی کے دربار میں جناب حمزہ اور جناب علی دونوں تو کیے ہاشمی تھے ، لیکن تنظوں میں لکھے بھوئے بن صارت کے دادا المطلب نے سب کچھ اپنے بھائی کے حوالے کرکے اپن اولاد کو بھی ہاشمی بنا دیا۔اور وہاں میں جناب عبیدہ بن حارث میں جناب عبیدہ بن حارث شہید ہوئے۔احد میں جناب شیر غدا حمزہ کو شہادت عاصل ہوئی ۔ جنگ مونہ میں اہل حق کے امتحان میں بنوہاشم کی بنائندگی آپ کو ملی

عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے (اقبال)

تسیرے کمانڈر جناب عبداللہ بن رواحہ کا مختفر ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے کہ مکہ مکر مہ میں واضل ہوتے وقت آپ کو حضور پاک کے اونٹ کی مہار پکڑنے کی سعادت عاصل ہوئی تھی ۔ بارہ نقیبوں میں ہے ایک ، بیعت عقبہ ثانی میں شرکت ، جنگ بر جنگ بدر میں مبارزت کیلئے نگانا، اور حضور پاک کے ساتھ ہر جنگ میں شرکت کے علاوہ خیبر پر چھا پہ بھی مارا ۔ لیکن اس جنگ پر جاتے وقت بجیب حالت تھی اور آنسو نہ تھمتے تھے ۔ سب صحابہ کرائم حیران تھے ۔ وہ اپنی طرف سے تسلی دینے گئے کہ جنگ سے جلای واپس آؤگے اور پچر ملاقات ہوگی ۔ شہادت کے پہلو پر پچھلے ابو اب، ضاص کر جنگ اصد کے تحت بہت کچھ لکھا جا چکا ہے ۔ بہر حال اس عاجز کا یہ عملی مشاہدہ ہے ۔ کہ شہادت بعض عظیم ہستیوں پر کئی دن پہلے چھا جاتی ہے ۔ اور جناب عبد الند کا جہاں تبدیل ہو چکا تھا ۔ عمل کو آج کل کی زبان میں مثابدہ ہے ۔ کہ شہادت بعض عظیم ہستیوں پر کئی دن پہلے چھا جاتی ہے ۔ اور جناب عبد الند کا جہاں تبدیل ہو چکا تھا ۔ حس کو آج کل کی زبان میں مثال نہ رکھتے تھے اور جس کو آج کل کی زبان میں جو فی البدیہ شعر پڑھے الکا مطلب کچھ یہ نگلا ہے : ۔

"الندى قسم - ميں تو ہروقت الند تعالى سے گناہوں كى معافى مائكتاہوں اور شہادت كا طالب ہوں - ليكن اليي شہادت كه لڑتے لڑتے وشمن كى صفوں كو چيردوں اور پھر تھج جو زخم آئے وہ اتنا گہراہو كه اس سے خون كے فوار بر نكليں ياكسى بہاور جنگوكا نيزہ ، ہو جو ميرے عبر سے پارہو جائے تاكہ جب آپ لوگوں كا گذر ميرى قبر كے پاس سے ہو تو آپ پكار اٹھيں كه كتنا عمدہ موار تھا۔ جس نے اللہ كى راہ ميں جان دى اے اللہ اس ير حمت فرما"

پر حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو نظم پڑھی اس کو ہم اس طرح بیان کریں گے ۔ \*اے میرے آقا آپ کو جو کچھ رب نے عطافر مایا ہے وہ قائم دائم رہے کہ جس طرح الند تعالی نے حضرت موئ کو فتح دے



کر سرخرو کیا۔اے اللہ کے حبیب مجھے پراللہ تعالی کی رحمت اور مہر بانی ہوئی کہ میں اس سلسلہ میں بہت کچھے اور بڑی گہری باتیں جانتا ہوں " ( یعنی اللہ تعالی نے سینہ تو کھول دیا۔لیکن مشیت ایزدی کے تحت راز کو سینہ ہی میں رکھا) اس سے آگے جتاب عبداللہ ً بن رواجہ نے جو الفاظ استعمال کیے ان کو ہم علامہ اقبال کی زبان میں بیان کرتے ہیں۔

بمصطفے برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست اگر بہ ادنہ رسیدی بتام بولہی است ایک نظارہ جب نشکر کے ساتھ تھوڑے فاصلہ تک چلتے ایک نظارہ جب نشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہواتو حضور پاک اور چند صحابہ کرام بھی نشکر کے ساتھ تھوڑے فاصلہ تک چلتے رہے تو جناب عبداللہ نے ایک الوادع ، الوواع ۔ حضور پاک کے عظیم سے تو جناب عبداللہ نے ایک الوادع ، الوواع ۔ حضور پاک کے عظیم ساتھیو ۔ آپ پر سلامتی ہو جن کو میں مججوروں کے جھنڈ کے نیچ الوداع کہ رہاہوں "اسلام کے ان عظیم شہدا اور عبداللہ بن رواحہ کے الوداع اشعار کا مختصر ذکر ہماری فوجی زندگی کے لیے اپنے اندر کئ سبتی پناں کئے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی قربانی بھی مانگ ہا ہواور

اس سلسله میں علامہ اقبال بید فرماتے ہیں

خریدیں نہ ہم جس کو لینے ہو سے مسلماں کو ہاں خریدیں نہ ہم اسلام کو ضروری ہدایات ویں اور یہ بھی فربایا ، کہ وہاں ضرور جانا جہاں حارث بن عمیر نے ادائے فرض لیعنی اسلام کے سفیر کی حیثیت ہے اپن جان اللہ کے سرد کر دی تھی۔اس کے بعد لشکر سرز مین شام کی طرف روانہ ہو گیا۔سفر کتنے دن میں طے کیا ،اور کہاں کہاں بڑاو کیے اس سلسلے میں مؤر ضین خاموش ہیں ، بہرحال یہ لشکر ایک مقام محان جو شام میں ہے ، وہاں تک خر خریت ہے "کئے گیا۔اس جگہ کے نزدیک ہی وادی بلقا میں مواب کے مقام پر شاہ ہرقل ایک لاکھ کے قریب فوج کے ساتھ ممہر اہوا تھا۔اور شاید اتنی ہی تعداد میں نعرانی عرب بھی اس کی مدد کے لیے موجود تھے۔ جن میں قبیلہ لخم ، خرام ، قضاعہ ، بہرویلی ، غسانی ، اور عبد قبیس وغیرہ بھی شامل تھے۔

تنبصرہ ممکن ہے فوج اتنی زیادہ نہ ہواور کل فوج ایک لاکھ کے قریب ہواور وہ ساری بھی ایک مقام پر تو نہیں ہو سکتی البت ہے سرور ہے کہ فوجوں کے جمگھٹ کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ پرانے زمانے میں جب بادشاہ مہم جوئی پر نکلتے تھے ، تو تمام باجگذار اپنے اپنے لشکروں کے سابقہ ، اس کے جھنڈے تلے جمع ہوجاتے تھے ۔ گو مسلمانوں نے حصرت عمر کی خلافت ہی کے زمانے میں تنخواہ دار فوج کا نظام شروع کر دیا ۔ لیکن دنیا کے باتی ملکوں میں مستقل فوج کا رواج انسیویں صدی میں شروع ہوا ۔ صرف بادشاہ کے حفاظتی دستے کچھ تنخواہ دار ہوتے تھے اس لئے شاہ روم کے سابھ ایک لاکھ فوج کا ہونا کچھ غلط نہیں کہ باجگزار لوگوں کی فوج بھی شاہ حفاظتی دستے کچھ تنخواہ دار ہوتے تھے اس لئے شاہ روم کے سابھ ایک لاکھ فوج کا ہونا کچھ غلط نہیں کہ باجگزار لوگوں کی فوج بھی شاہ کی ہی فوج بھی جاتی تھے سہاں ایک اور وضاحت بھی ضروری ہے کہ اسلام کے لحاظ سے پوری کی ہوئی ہیں جادر فوج کا رواج بھی مسلمانوں نے ہی شروع کیا ۔ لیکن الیک پیشہ ور فوج کی جڑیں ، قوم بینی اللہ کی فوج میں ہوتی ہیں ۔ اور آگے پچیویں باب میں وضاحت آتی ہے ۔ بہرحال بنو امیہ کے بیشہ ور فوج کی جڑیں ، قوم بینی اللہ کی فوج میں ہوتی ہیں ۔ اور آگے پچیویں باب میں وضاحت آتی ہے ۔ بہرحال بنو امیہ کے زمانے میں بیشہ ور فوج کی جڑیں ، قوم کو حفاظتی دستے کہتے تھے ۔ پھر عباس خاندان کے زمانے میں سلجوتی ترکوں نے یہ کام سنجمال لیا ۔ بعد میں معر

کے مملوک پیشہ ور فوج بنے اور سلطنت عثمانیہ نے جانثار فوج کی طرح ڈالی۔ جس لفظ کو ہم مغرب کی عینک سے پڑھ کر مجھی "جِانسری " لکھتے ہیں اور کبھی" نیاجری " وغیرہ

جنگ مسلمانوں کو جب بیہ پتہ جلا کہ عبیمائی اتنی بڑی تعداد میں اکٹے ہو رہے ہیں تو انہوں نے ارادہ کیا کہ حضور پاک کو اس کی خبر دیں ، لیکن عبداللہ بن رواحہ نے صلاح دی کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اس جنگ کا مقصد ، عبیمائیوں کو ہماری سرحدوں کی طرف بڑھنے سے رد کنا ہے۔ اگر ہم نے کچھ سستی د کھائی تو اتنی بڑی فوج ہمیں ہڑپ کر جائے گی۔ اس لیے الند کا نام لے کر ان پر پل پڑواور ان کو دو دو ہاتھ د کھاؤ۔ اگر ہم سب بھی شہید ہوجائیں۔ تو بھی ہم نے مقصد حاصل کر لیا۔ یہ سن کر لشکر تیار ہو گیا اور مسلمان افواج کے آگے والے دستے ایک مقام مشاریف تک پہنچ کے تھے۔

صف بندی اس لیے فیصلہ ہوا کہ مونہ کے مقام پرصف بندی کی جائے ۔ جہاں سے بڑھ کردشمن کے ساتھ دو دوہا تھ ہو جائیں سپتانچہ میمنہ پر قطب بن قدادہ اور سیرہ پر عبایہ بن مالک انصاری مقر رہوئے ۔ قلب میں لشکر کے سالار جناب زیڈ بن حادث علم اٹھائے ہوئے ہوئے ہوئے کہ دشمن کو کچھ سبجھ ہی علم اٹھائے ہوئے تھے ۔ پہلے جملے میں ہی مسلمانوں نے کفار کی صفوں کو چیر دیا اور اس بے جگری سے لڑے کہ دشمن کو کچھ سبجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو دہا ہے کہ میدان جنگ وشمن کی لاشوں سے بھر گیا۔ حصرت زیڈ خود بہت آگے بڑھ گئے تھے جہاں پر وہ بہدری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ۔ اس کے بعد حضرت جعد طیار جوا پی بھرپور جوانی میں تھے بینی کل شیشنیں سال عمر تھی نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ۔ اس کے بعد حضرت جعد طیار جوا پی بھرپور جوانی میں تھے بینی کل شیشنیں سال عمر تھی نے اس کے بعد حضرت جعد طیار جوا پی بھرپور جوانی میں تھے بینی کل شیشنیں سال عمر تھی نے اگر بڑھ کر اسلام کا علم اٹھا لیا اور وہ فی البدیہ شعر پڑھ رہے تھے جن کا مطلب یہ تھا۔

﴿ خُوشُ آمدیدا بے جنت تو اتنی نزدیک ہے ۔ کتنے پیٹھے اور ٹھنڈ بے شربت جو دل کو باغ باغ کر دیتے ہیں۔اب یو نانیو آپ کو جلد پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا کس کے ساتھ واسطہ ہے ۔ کفار اور ازل سے ناپاک لوگوں کی گردنیں اڑ جانے کا وقت آگیا (مسلمان رومیوں کو یو نانی بھی کہتے تھے)

حضرت جعظ گوڑے پر سوار تھے ۔جلدی آپ کا گھوڑاز خی ہو گیا تو آپ نے پیدل لڑنا شروع کر دیا۔ پھر لڑتے لڑتے دایاں بازد کٹ گیا ، تو علم بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ پھروہ بھی کٹ گیا تو علم کو چھاتی میں ہاتھوں کے گئے حصوں سے تھلمنے کی کوشش کی اور آپ زخموں کی تاب نہ لا کر گرنے والے ہی تھے کہ جتاب عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر اسلام کا علم تھام لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو اس جنگ میں شریک تھے بقول ان کے جنگ کے بعد انہوں نے حضرت جعظ کے جسم پر تلواروں اور بر چھیوں کے عبداللہ بن عمر جو اس جنگ میں شریک تھے بقول ان کے جنگ کے بعد انہوں نے حضرت جعظ کے جسم پر تلواروں اور بر چھیوں کے نوے زخم گئے۔ جتاب عبداللہ بن رواحہ جب آگے بڑھ رہے تھے تو آج کے دن وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوئے۔

"اے نفس تو جنگ میں آگیا ہے۔اب تم چاہویا نہ چاہو تم کو جنگ میں لڑنا ہوگا۔ اب بہشت سے دور ہونے کا دقت نہیں ہے تم نے بڑے مزے کرلئے ہیں۔اور اے میری جان تو کیا چیز ہے اس چرنے کی کھال میں ایک قطرہ " پھر فرمایا "اے میری جان تو اگر آج نچ گئی تو کل تم پریہ وقت آنے والا ہے۔یہ سب کچھ ازل سے لکھا گیا ہے۔ تہیں وہ سب کچھ مل گیا جس کی تم کو خواہش تھی۔اب تم بھی وہی کر دجو تمہارے دو پیش رو کر گئے ہیں تو تب ہی تم صراط مستقیم پر ہو گے "۔ اس کے بعد آپ کا ایک رشتہ دار آگے بڑھا اور عرض کی کہ آپ جب سے لڑائی میں مشخول تھے اور کچے نہیں کھایا۔ یہ گوشت کا ایک بھناہوا نگرا کھالو، تاکہ آپ کے بدن میں کچھ طاقت آجائے ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں مایوس نہیں کر تا اور اس سے تھوڑا ساکوشت عکھا باتی اس کو واپس کیا اور فرمایا ' تجھ اب نے اور اس طرح بہادری سے لڑتے ہوئے آپ بھی شہید ہوگئے ۔ اب بعناب ثابت بن اقرم نے آگے بڑھ کر اسلام کا علم اٹھا لیا اور فرمایا آؤا کیک آدمی کے گرد اکٹے ہو بائیں ۔ پہلے او گوں نے تبھا کہ وہ خو د کمانڈ سنجمال رہے ہیں لیکن آپ نے آگے بڑھ کر اسلام کا علم حضرت خالا بن ولید کے ہاتھ دے دیا اور بلند اور از سنجمال رہے ہیں لیکن آپ نے آگے بڑھ کر اسلام کا علم حضرت خالا بن ولید کے ہاتھ دے دیا اور بلند اور از سے نگار آٹھ " کہ اب یہ ہمارے لیڈر ہیں " فیا نعو تھے بیٹ رہا تھا ۔ خوا نو کہ انڈ سنجمال رہے ہیں لیکن آپ نے آگے بڑھ کر اسلام کا علم حضرت خالا بن ولید کے ہاتھ دے دیا اور بلند بخوا ہو کہ ان اور شمن یہ نظارہ دیکھ کو دیخو پہنچھے ہی رہا تھا ۔ خوا بن خالا نے اس کو بخوا ہوں کے اس مسلمانوں کے سلمت تھا۔ بتناب خالا نے اس کو خوری کے مسلمانوں کے ہمت نے ہوئی ۔ دو سرے صف بندی کر دی ۔ اور الیمی زمین پر دفاعی پوزیشن احتیار کرنے کا کفار کی سلمی تھا۔ کو تعداد کا اندازہ بھی ہو گیا۔ کیونکہ وہم نے دونوں لشکر ایک دو سرے سے الگ ہو بھے تھے ۔ مسلمانوں کو خلہ کرنے کی ہمت نے ہوئی ۔ دو سرے نے خالی شاید کوئی ہی ہو ۔ اس لیے تھوڑا سستانے روایات کے مطابق مسلمانوں کے عاد دس میں تھی کہ واپس بھے جاوی سے کھار کا اتنا جانی نقصان ہوا۔ کہ وہ خود تد ہراتی بہائی اختیار کر کے بہتری اچانک مسلمانوں کو غائب پایا، تو کسی مزید حیران کن کارروائی کے ڈرے وہ بھی پہائی اختیار کرگئے۔

روایت ہے کہ جنگ والے روز حضور پاک مسجد نبوی میں تشریف فرماتھے اور جنگ کا سارا حال بیان فرماتے رہے ہے جو فرما یا کہ زید نے شہادت پائی اب جعفر نے علم کو سنبھال لیا۔ اب جعفر کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں۔ اب جعفر بھی شہید ہوئے اور ان کو دوہاتھوں کی جگہ دو بہشتی پر مل گئے ہیں (ای وجہ سے آپ کو طیار کے نام سے یاد کیاجا تا ہے) اب عبدالنڈ نے علم سنبھال لیا۔ پھر خضور پاک رکے ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا " کہ اب الندکی تلوار (سف الند نحاللہ) نے مسلمانوں کے علم کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور الند تعالی نے مسلمانوں کو اپنے دشمن پر غلبہ دیا "۔

یعنی حضور پاک ٔ زمان و مکان پر حاوی ہونے کا مظاہرہ فرما رہے تھے ۔ اور ساتھ ہی شہیدوں کے ولولہ اور قربانی سے مدینیہ منورہ میں صحابہ کرام کو آگاہ فرما کرموت وحیات کے فلسفہ کے عملی پہلو کی نشاند ہی فرمارہے تھے: ۔

سر خاک شہیدے برگہائے لالد می پاشم کہ خونس بانہال ملت ماسازگار آمد (اقبال)
روایت ہے کہ اس دن حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے آٹھ تلواریں ٹوئیں ۔اب ایک تلوار کے ٹوشنے کے بعد دوسری
تلوار دینے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے اور یہ سب تلواریں کہاں سے آرہی تھیں ، ظاہر ہے کہ جناب خالد کے ساتھ ایک گروہ کی
صورت میں مسلمان مجاہدین ، وشمن کی صفوں کو روندتے جاتے تھے ۔اور جناب خالد کی تلوار ٹوئی تھی تو کوئی مجاہدا پنی تلوار ان
کو دے دیتا تھا اور آگے والے ، پیھے والوں سے تلواریں لینتے جاتے تھے۔جو کچھ اس عاجزنے پڑھا ، یا ان جنگوں میں عوطے لگائے تو

جنگ مونۃ بھی جنگ احد کی طرح بہت بھرپور جنگ تھی۔لیکن افسوس کہ مسلمانوں کی اس اچھوتی اور نرالی طرز جنگ کو مؤرخین نے صحح بیان نہیں کیا۔اس لیے نتائج کے ساتھ کچے جائزے بھی پیش کرنے ہوں گے۔

تجزیہ ۔ نتا بچ و اسباق جنگ مونہ ہماری تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے جہاں اہل حق اپنے امتحان میں کامیاب رہے حضور "پاک کا مسجد نبوی میں یہ فرمان کہ مسلمانوں نے وشمن پر غلبہ پایا ہمارے لیے اس جنگ کا ایک اہم نتیجہ ہے ۔ کہ مسلمانوں کا بلیہ بھاری رہا ہمارے مؤر نمین حضرات البتہ جنگ احد کی طرح اس جنگ کو بھی مکمل طور پر نہیں سمجھ پائے اور مسلمانوں کا بلیہ بھاری رہا ہمارے مؤر نمین حضرات البتہ جنگ احد کی طرح اس جنگ کو بھی مکمل طور پر نہیں سمجھ پائے اور مختلف صاحبان نے بڑے مختلف اور بجیب وغریب تبصرے کیے ہیں وشمن کی تعداد کا سمجھ اندازہ میدان جنگ کے بیج بھی لگانا مشکل

ا یک مثال ستمبر ۹۵ کی جنگ میں ہمارا بایاں بازوخالی تھا۔ جنگ کے آخری دن ہمارے پیچھے بھی معاملہ کچھ پتلا ہو گیا اور دشمن جو سامنے سے ہمارے ساتھ کچر کچر نگروں پر ٹکریں مار رہا تھااس کو کچھ موقع مل گیا اور ہمارے بائیں بازوسے وہ آگے بڑھ گیا اور پچر ہمارے پیچھے جاکر پوزیشن لے لی۔ میں اس حالت سے باخبر تھا۔ اور اندازہ لگاناچاہتا تھا کہ کتنی تعداد میں وشمن ہمارے پیچھے جا چکا ہے ۔ رات کا وقت تھا۔ ہر سپاہی کا اندازہ الگ الگ تھا لیکن جن لوگوں کا اندازہ کم سے کم تھا وہ بھی کہتے تھے کہ دشمن کے برگیڈوں کے برگیڈ گزرگئے ہیں۔ میرااندازہ دو کمپنیاں تھا اور اصلی بات جب پتہ چلی تو دشمن کی ایک بنالین تھی۔

اب ہم اپنے جائزہ کی طرف واپس مڑتے ہیں۔ کہ اول تو یہ ممکن نہیں کہ تین ہزار فوج نے جنگ موج میں ایک الکھ آدمی کے سابھ ایک وقت میں مقابلہ کیا ہوگا۔ اس سارے علاقے میں وشمن کی فوج ایک الکھ ہوگی، جس میں سے وہ زیادہ سے زیادہ پندرہ بیس ہزار کو میدان جنگ میں لایا ہوگا یا کچھ زیادہ ہو ۔ علاوہ ازیں وہ فتح کا زمانہ تھا اور سارے مسلمان اپن متحرک کارروائیوں کیوجہ سے اس بات کے قائل ہو کچ تھے کہ وہ جدھ جائیں گوفتے کے چریرے اڑاتے رہیں گے ۔ جنگ موج کے بارے میں یہ بات کسی نے کم سوچی، کہ شام کی سرحدتک ان کا تہنے جانا بھی فتے کے چریرے اڑاتے رہیں گے ۔ جنگ موج میں مقابلہ میں یہ بات کسی نے کم سوچی، کہ شام کی سرحدتک ان کا تہنے جانا بھی فتے کے چریرے ہی اڑانا تھا۔ پھر مہلی فوج سے جنگ موج میں مقابلہ دنیا گا اس وقت کی ایک عظیم سلطنت کی باقاعدہ فوج کے سابھ ہوا ہوں کی فوج سے لڑتے رہے ۔ جنگ موج میں مقابلہ دنیا گی اس وقت کی ایک وقت کے سابھ ہوا ہوں گا تھا۔ یہ فوج کسی باقاعدہ بھی ہوگئے اس مجھ مسلمان کی بھی تھا تہ دوا سے جائے ہوگئے ہوں کے کہ کہ تو مقصد یہ تھا کہ علیہ ہو رہے کہ مسلمان ان کی بھی گئے کہ اس طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں ۔ اور اگھ ہو رہے تھیں ان پر اپنی طاقت کارعب بھایا جائے کہ مسلمان ان کی بھی گئے کی اس محرح کی کارروائی کر سکتے ہیں ۔ اور اگر وہ رہاسان عیس میں بھی پہنے کہ اس محرح کی کارروائی کر سکتے ہیں ۔ اور اگر وہ رہاسان عیسیائی جوڑے علاقے میں آگے بڑھیں گئے تو ہر مقام پر بلکے پھلکہ مسلمان ان کی بھی گئے کہ بنائیں گے ۔ پہنے جوڑے علاقے میں آگر وہ یہ کہ ہوں ہوتے ہوئی کہ وہ عرب کی سرزمین میں واضل ہوں ۔ دوسرا مقصد شرجیل اور عیسائی عرب لوگوں پر وعب میں منظر کو شہید کیا تو اس کا بدلہ ضرور لیں گے ۔ یہ جوری غیرت ۔ آج وہ عرب کی سرزمین میں واضل ہوں ۔ دوسرا مقصد شرجیل اور عیسائی عرب لوگوں پر وعب کی دو مرب کی سرزمین میں واضل ہوں ۔ دوسرا مقصد شرجیل اور عیسائی عرب لوگوں پر وعب کی دو مرب کی سرزمین میں واضل ہوں ۔ دوسرا مقصد شرجیل گئے ۔ یہ وہ عرب کی سرزمین میں واضل ہوں دوسرا مقصد شرجیل گئے ۔ یہ وہ عرب کی سرزمین میں واضل ہوں ۔ دوسرا مقصد کی جیل کے ۔ یہ وہ عرب کی سرزمین میں واضل ہوں ۔ دوسرا مقصد کی دو عرب کی سرزمین میں واضل ہوں کی دو جوری کی کروں کی کی کی دو جورت کی میں کی کروں کی کروں کی کروں کی کر

مسلمانوں کے ساتھ کیا ہورہا ہے اور ہم ایک ارب ہوتے ہوئے ہاتھ پرہاتھ وحرے بیٹے ہیں۔

تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں ہو بھی تو دل ہیں موت کی لذت سے بے خبر (اقبال)
جتگ موقع اور محل کے لحاظ سے بڑے مناسب وقت پر ہوئی ۔ حضور پاک مہوویوں اور قریش کی طرف سے کچھ تسلی میں تھے اور اتنا بڑا لشکر باہر بھیج سے ۔خو دالی حالت میں مرکز کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔اور مرکز کی ذمہ داری والے علاقوں میں پھیلاؤ ہو رہا تھا اس لئے مدینہ منورہ کے مستقر کی حفاظت اب زیادہ اہم ہو گئی تھی۔حضور پاک کی اس سلسلہ کی حکمت عملی واقعات کی ہو رہا تھا اس لئے مدینہ منورہ کے مستقر کی حفاظت اب زیادہ اہم ہو گئی تشروع ہوتی ہے اور آئندہ والے واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ ان سے جہلے کی کارروائی دراصل ان آنے والے واقعات کا پیش خمہ تھی۔جتگ موق سے ایک مقصدیہ بھی حاصل کرنا تھا کہ آئندہ وو سالوں میں حضور پاک نے کہ مکر مہ، طائف اور حتین کی طرف توجہ دین تھی، بلکہ یمن اور پیامہ تک پھیلاؤ بڑھانا تھا۔اگر شمال کی طرف سے خطرہ موجو د رہا تو حضور پاک عرب کے باتی علاقوں کی طرف پیش قدمی نہ کر سکتے جس طرح بعد میں کی۔حضور پاک کی ہر جنگ میں ایک کہری حکمت عملی پنیاں ہوتی تھی، جس کو تجھنے کہ یہ بعد کے واقعات سے مدومل سکتی ہے۔ لیکن افسوس کہ جمیں نہ واقعات سے پہلے کمی ہمیں نہ واقعات سے پہلے کمی ہمیں نہ واقعات سے پہلے کمی ہمیں اور کمی واشکن کی سے اور حسین کی جو تھی ہیں اور کمی واشکن کے اللہ کا اللہ اور رسول کے نام پر بنائے ہوئے ملک کیلئے نشان راہ کمی واشکن

موال سے خروں ساتی فرنگ سے میں کہ یہ طریقہ رندان پاک باز نہیں (اقبال) جنگ مویۃ کا ایک اہم نتیجہ مسلمانوں کا اینے نظریر حیات میں پاس ہونا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کیلئے جنگ میں شریک ہونے والے کمانڈروں اور ان کے ساتھیوں کی زبانی تاثرات کو انہی کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے تاکہ شک کی کوئی گنجائش ندرہ جائے۔ اس جنگ میں ہمارے لئے متعد واسباتی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے

متحرک طرز جنگ بڑی فائدہ مندہ اور اس کاجتنا مطالعہ ہوسکے بہترہے۔الینی جنگ اور الیما طریقہ کار دشمن کو عجب قسم کے تذبذب میں ذال دیتا ہے اور وہ چھونک محونک کر قدم رکھتا ہے اس میں کامیابی کی بہت امیدیں ہوتی ہیں لیکن سخت سکھلائی اور ایمان ویقین کی ضرورت ہوتی ہے۔الیمی فوج سے کنٹرول امٹے جائے تو بیہ بالکل تتر بتر بھی ہو سکتی ہے جو بڑی خطرناک صورت ہے

ب سے نظریہ حیات کی تربیت، جنگ میں ایک اہم حیثیت رکھتی ہے اور اگر ایسی تربیت میں طور پرہو جائے تو فوجی تدبیرات ک بنیادی پہلو وَں میں اس خاصیت کو ایک اہم مقام حاصل ہے اور اس خاصیت کی مدوسے مقصد حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ پہلو کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ مرنے کیلئے تیار ہو جاؤسے بہتر ہوتا ہے کہ حضور پاک کے الفاظ استعمال کئے جائیں " ۔ کہ جنت کیلئے تیار ہوجاؤ۔" یا جنت کی طرف منہ کر کے کھوے ہوجاؤو غیرہ "۔

ج - ہر جنگ یا فوجی مہم کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کی ایک سعی ہوناچاہیئے بینی جنگ برائے جنگ یا بے وقت لڑنے کی اجازت اسلام بالکل نہیں دیتا۔لیکن مقصد حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جب ضرورت ہو تو ایسی قربانی کے لیے پہلے سے بڑی سیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنگ پرجانے سے پہلے سپہ سالاروں کے تاثرات خاص کر جناب عبداللہ بن رواحہ کی باتوں کو تفصیل سے تکھیم قرابانی نے کی کی ہیں لاہور کو تفصیل سے تکھیم قرابانی نے کی کی ہیں لاہور کو بسیل کے دی ہیں لاہور کو بسیلے یا رائو سے جن الیسے من ہرہ سے گزر جکا ہے ،

و بہتگ مون کا ایک نام پہلویہ ہے کہ پہلی دفعہ حضور پاک نے ایک لشکر کو باہر جھیجے وقت اور کمانڈروں کو نامزد کرتے وقت فرما یا کہ چہلے زیڈ، پھر جعفر، اور پھر عبدالند کمانڈرہوں گے۔اس سے ظاہر ہے کہ حضور پاک کو تو نبی ہونے کی وجہ سے نظرا رہا تھا کہ کیا ہو گااورالیے لوگوں کو منتخب فرما یاجو ثابت قدمی، جاں نثاری اور حذبہ وغیرہ میں بہت بلند تھے ۔ پھرچو تھے کا نام نہ لیا۔ کیونکہ اگر آپ نام لینے اور ان صاحب کو شہاوت نصیب نہ ہوتی، تو بجیب و غریب چہ مملکو ئیاں ہوتیں ۔البتہ چو تھے کا بارے میں مسجد نبوی میں فرما دیا کہ ویکھوالنہ کی تلوار (سیف النہ نالڈ) نے کمانڈ سنجمال لی ہے ۔اب النہ کی تلوار کا کون کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے اس پہلو کو سب مسلمان سمجھتے ہیں ۔ جو صاحب زیادہ کی تلاش میں ہوں ، وہ اس عاجز کی کتاب خلفاء راشدین حصہ دوم پڑھیں ، جہاں "النہ کی تلوار" کے حضور پاک کے الفاظ کے اثرات ،اور حضور پاک کے تراشے ہوئے سرے بالوں کا جتاب خالڈ کی ٹو پی میں بون فر سے اللہ کی تاب خلفاء واللہ کی ٹو پی میں بون فر نے کے الثرات کے عملی پہلو رہیم ہو پیش کما گیا ہے۔

ہونے کے اثرات کے عملی پہلوپر مبھرہ پیش کیا گیا ہے۔

ر اب حضور پاک تو نبی تھے اور ان کو تو ان باتوں کی ہر کا ہم تھی کہ آئی بشبری لبادے بین ران وکا کی ہوجاتے تھے اور ورکے کے بعد کسی وقت مالت معراج میں ہوسکتے تھے ۔ سین ہاں افسوس ان پرجو ایسی فضول بحث میں پڑتے ہیں کہ کیا حضور پاک علم الغیب جانتے تھے یا نہ ۔ جب اند تعالی ، آپ کو زمان و مکان پر حادی کر دیتا تھا تو باقی کیارہ گیا۔ بہر حال ہمارے سے اس میں یہ اسباق ہیں ، کہ جب کوئی مشکل کام ہو تو اس کے لیے منتخب ہی اسے او گوں کو کریں جو قربانی دینے کو تیار ہوں اور دراصل پوری فوج اور قوم کی تربیت ہی اس قسم کی دینا چاہئے کہ وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہوں ۔ مسلمان ہر کام الند اور رسول کے لیے کرتا ہے اور ہر مسلمان کی تربیت ہی اس قسم کی دینا چاہئے کہ وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہوں ۔ مسلمان ہر کام الند اور رسول کے لیے کرتا ہے اور ہر مسلمان کو الند کی تلوار بیننے کی کو شش کرنا چاہئیے

کوہ شگاف تیری طرب جھے کشاہ شرق و غرب تینے حلال کی طرح عیش نیام سے گزر (اقبالؒ)
س زمان ومکان (Time and Space) ہر فوجی تجویز بنانے سے پہلے ، اور ہر سطح پر یہ سوچاجا تا ہے کہ زمان و مکان
س کیسے فائدہ اٹھا یا جائے کہ مشہور ہے کہ جنگیں زمان و مکان میں لڑی جاتی ہیں ۔ لیکن جب فاصلے تھوڑ ہے ہوں ، اور وقت کم
ہو یا نفری کم ہو ، تو آدمی کچھ گزارہ کرلیتا ہے ۔ لیکن تین ہزار کے لشکر کو اتنی دور بھیج کر حضور پاک اپنے رفقا کو زمان و مکاں کو
ناپنے کے پیمانوں کی تربیت دے رہے تھے ۔ اور اس میں ہمارے لئے بڑے اسباق ہیں ۔ افسوس کہ ہماری افواج اس مدکی عملی
پہلو پر بہت کم تو جہ دیتی ہیں ۔ اور بڑے رہمناؤں کو اس سلسلہ میں خاص ترتبیت دینے کی ضرورت ہے۔
ہمانی موجہ کو تا آجی ہو تھے۔ اور اویوں نے ایسے ذکر کئے ہیں ، کہ کچھ صحابہ کراٹم بحنگ موجہ کے نتائج سے خوش نہ تھے۔
ہمانی طور پر کچھ حاصل نہ ہوا تھا ۔ اور کل دس جو ان شہید ہوئے ، چھوٹی چھوٹی تبلیغی مہمات میں بھی پچاس کے
کہ ان کے لحاظ سے عملی طور پر کچھ حاصل نہ ہوا تھا ۔ اور کل دس جو ان شہید ہوئے ، چھوٹی چھوٹی تبلیغی مہمات میں بھی پچاس کے
لگ بھگ لوگ شہید ہوگئے تھے ۔ علاوہ ازیں سرداران لشکر تو بڑے بہادر نگلے لیکن عام لوگوں نے زیادہ قربانی نہ دی ۔ یہ باتیں

جب حضور پاک کو معلوم ہوئیں، تو آپ نے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ سب شہدا۔ جنتی ہیں ۔ اور کافی لوگوں نے اللہ کی راہ میں زخم کھائے ہیں ۔ یہ مہم بڑی کامیاب رہی ۔ اور اس مہم ہے جو مقاصد حاصل کرنے تھے، وہ حاصل ہوگئے ۔ حضور پاک کی اس وضاحت کے بعد صحابہ کرامؓ نے یہ بات مان لی، اور ہم عاج بھلااس پر مزید کیا تبصرہ کر سکیں گے ۔ پس اتنی وضاحت ضروری ہے کہ حضور پاک آپی حکمت عملیوں یا مقاصد کو عام نہ کرتے تھے، کہ دشمنوں کو خبر نہ ہو جائے ۔ پھر کچھ حاصل کرنے والی بات ابھی بہت دور تھی ۔ بعد میں حضور پاک ازخود اس علاقہ میں مہم لے کرگئے جس کا ذکر اکسیویں باب میں آتا ہے ۔ پھر وفات سے جہلے بحتاب اسامہ بن زیڈ کی ایک مہم اس علاقے کیلئے تیار کی، جو جناب صدیق کی خلافت میں ان علاقوں میں گئی ۔ اور خلفا، راشدین کے زمانے میں گئی کر اور خلفا، راشدین کے زمانے میں گئی تجربور کارروائیاں کیں، تو کچھ حاصل ہوا۔ اسلئے جنگ موجان فتوحات کی بسم النہ تھی ۔ ابھی مسلمانوں نے صحواؤں، جنگات اور پہاڑوں اور میدانوں میں بہت کچھ کرنا تھا۔

ہیں تیرا نشین قصر سلطانی کے گنبہ پر تو شاہیں ہے بسرا کر بہاڑوں کی بطانوں پر (اقبال)

اللہ وات السلاسل کی مہم (جمادی آلاخ آھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمارچونسٹھ ہے ۔ حضور پاک نے تین سو کے ایک دستہ کے سابھ حضرت عمرہ بن العاص کو ذوالسلاسل کے علاقے سی بہنچ تو فکر مندہ و گئے کہ ان کے پاس نفری کم تھی دیتے جانا اور ایک حربی مظاہرہ بھی ہوگا۔ ابن العاص جورھم کے علاقے سی بہنچ تو فکر مندہ و گئے کہ ان کے پاس نفری کم تھی اور استے دور در از علاقہ میں وہ دشمن کے نریخ میں بھی آسکتے تھے۔ اس لیے حضور پاک سے ممک کی درخواست کی حضور پاک نے بناب ابوعبیدہ بن جراح کو بھیجا ۔ سابھ بی شامل تھے ۔ سابھ بی حضور پاک نے فرماویا کہ آپس میں جھگڑا نہ کر نا حضرت ابوعبیدہ کو یہ خیال تھا کہ وہ جاکر کمانڈ سنجمال لیں گے اور حیا کے باعث حضور پاک نے فرماویا کہ آپس میں جھگڑا نہ کر نا حضرت ابوعبیدہ کو یہ خیال تھا کہ وہ جاکر کمانڈ سنجمال لیں گے اور حیا کے باعث چلتے وقت حضور پاک ہے کہ سوال وغیرہ نہ ہو چھا، لیکن آپ وہاں جب بہنچ تو عمرہ بن عاص نے کہا کہ وہ کمانڈر ہیں اور آپ لوگ کمک کے طور پر آئے ہیں۔ حضرت ابوعبیدہ کو حضور پاک کی نصیحت یاد آگئ اور مسکرا دیے اور عمرہ بن عاص کو کمانڈر تسلیم کر لیا اب مسلمانوں کی شان کو مجھیں کہ جناب صدیق ، جناب فاروق اور جناب ابوعبیدہ نے حضرت عمرہ بن عاص کے ماتحت عام سیاسی کی طرح کام کیا

اس مہم کے دوران ایک عیمائی جو انہی دنوں اسلام لایا تھا اور نام سرجئیں تھا بڑا کام آیا ، اور مشکل راستوں پر اسلامی کشکر کے گئیڈ بینی رہنما کا کام کیا ۔ اسلام سے پہلے یہ آدمی ریگستان کے علاقہ میں رہنا تھا اور اکا دکایا کمزور لوگوں پر ڈاکے ڈالٹا تھا ہجانچہ اسی پر اس کا گزارہ تھا ۔ وہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی آبادی نہ تھی ۔ یہ آدمی شتر مرغ کے انڈوں کے خول اکٹھے کر کے ان میں پانی بھر کر ان کو ریت میں دباویٹا تھا اور نشانیاں لگا چھوڑ تا تھا ۔ یہ پانی دور دور نخلستانوں وغیرہ سے لے آتا تھا ، یا بارش کبھی ہوئی تو اکٹھا کر لینا تھا۔ یہ بانی میں گزارہ کر لینا تھا۔ یہ آدمی اس مہم کے دوران بعناب صدیق اکٹر اور فاروق اعظم سے بڑا مناثر ہوا ۔ خاص کر جناب صدیق اکٹر اور فاروق اعظم سے بڑا مناثر ہوا ۔ خاص کر جناب صدیق اکٹر کی رفاقت میں ہروقت رہنا تھا۔ اس نے ان دونوں عظیم صحابہ ہے بہت کچھ سیکھا اور اس

سلسلہ میں اس نے مفصل باتیں کی ہیں ۔وہ ازخو دبڑے مضمون ہیں ۔ چند باتیں یہ تھیں ۔ حکومت اور ایارت نہ طلب کرو، نہ بڑا بننے کی کوشش کرو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آدمی اللہ کی بھیز بکری بن جاتا ہے اور وہی اس کا رکھوالا ہے ۔ ہاں یا در کھو کہ کوئی غیر فطری کام مت کرو۔ اللہ تعالی اپنوں کو اس کی زیادہ سزا دیتا ہے کہ میرے ہو کر الیسا کام کرتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کی فلافت کے دمانہ میں یہ نومسلم مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور عرض کی "کہ آپ نے بار خلافت کیوں اٹھا لیا"۔ بحتاب صدیق اکر نے فرایا" اس کے بغیر چارہ نہ تھا ڈرلگ رہا تھا کہ امت تفرقہ کاشکار نہ ہوجائے "

حضرت عمر ڈبن عاص کی مہم کافی کامیاب رہی اورالیسی مہمات کی دجہ سے قبائل ہوق درجوق اسلام میں داخل ہوتے علیہ کے ۔ اور جبوک کی مہم میں حضور پاک اتنا بڑا لشکر تیار کرسکے ۔ عظیم صحابہ کو الیسی مہموں پر جھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ ان کے کر دار سے متاثر ہوں ۔ یعنی امیر لشکر سے اس کے لشکر کے کئی لوگ ہر لحاظ سے بہتر اور اولین مسلمان تھے اور لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوگئے ہوں گے ۔ روایت ہے کہ اس مہم کے دوران جتاب عمر ڈبن عاص رات کو آگ نہ جلانے دیتے تھے ، کہ دشمن کو مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ نہ ہوجائے ۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن اس طرح لشکر کے پوزیش کو معلوم کر کے کوئی چھاپ یا شبخون بھی مارسکتا تھا ۔ جسیما کہ حمر الاسد کی مہم کے تحت آگ جلانے کا ذکر ہے اور آگے فتح کمہ مگر مہ کے وقت بھی الیما ذکر ہے ۔ سہماں نہ جلانے کا ذکر ہے کہ مسلمان فوجی اصولوں کے بڑے ماہم تھے اور موقع و محل کا بڑا خیال رکھتے تھے ۔ کبھی آگ جلا کر ہے ۔ سہماں نہ جلا کر ۔

سا۔ خبط کی مہم (رجب آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار پینسٹھ ہے ۔ حضور پاک نے سید ابوعبید ہن جراح کو شین سو کے ایک دستہ کے ساتھ سیف البحر اور بحیرہ قلزم کے ساحلی علاقوں کے نزدیک قبیلہ جہنیہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا ۔ حضرت عمرٌ فاروق بھی لشکر میں شامل تھے ۔ علاقہ غیرآ بادتھااور کھانے کے لیے گھجوروں پر گزارہ تھا، جواو نئوں پر اٹھائی ہوتی تھیں اور روزانہ گن کر چند کھجوریں کھاتے تھے ۔ بلکہ آخریہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں تو ان او نئوں کو ذرج کر دیا جن پریہ کھجوریں لادی ہوئی تھیں اور لشکر والے بدنی طور پر بھی کچھ کردور ہوگئے ۔ النہ تعالی کی قدرت سے انہی دنوں سمندر نے ایک بہت بری مجھلی کو کنارے پر بھینک دیا ۔ یہ چھلی اتنی بری تھی کہ تمام لشکر نے کافی دن اس پر گزارہ کیا ۔ بعض صاحبان کے مطابق تین سو کے لشکر کے لئا دن اس پر گزارہ کیا ۔ بعض صاحبان کے مطابق تین سو کے لشکر کے لیے اٹھارہ دن کافی رہی ۔ بہرحال اہل لشکر اپنا مشن کامیا بی سے پورا کر کے صبح سلامت مدینہ منورہ والیں آگئے ۔ روایت ہوئی کہ خضور پاک کو جب چھلی کے بارے میں اطلاع دی تو آپ نے فرمایا "یہ النہ تعالی کی نعمت اور رزق طلال تھا " ۔ کہ کچھ بمونی ہوئی گھلی اہل لشکر مدینہ منورہ لے آئے اور حضوریاک کو پیش کی ۔

۳- بنو محملہ (آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار چھیاسٹھ ہے۔ جس ترتیب سے ابن اسحق نے لکھا ہے یہ واقعہ فتح مکہ سے بہلے آٹھویں بجری کا ہے ۔ البتہ ابن سعد کے مطابق یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد نویں بجری کے شروع کا ہے۔ عینیہ بن حصن ، جس کا تعلق بنو فزارہ سے تھا پہلے خود مسلمانوں کے ساتھ کئی جنگیں لڑااور بعد میں مسلمان ہو گیا۔اس کا ذکر پچھلے

کئ ابواب میں ہو دکا ہے اور تعارف بھی لکھا جا جکا ہے سرحتانچہ اس کو حضور پاک نے بنو تمیم کی ایک شاخ بنوالا نبار کی سر کو بی ے کیے روانہ کیا۔عینیہ کے حملہ سے متعد دلوگ ہلاک ہو گئے اور کچھ قبید ہوئے۔بعد میں اس قبیلہ کے آٹھ آدمیوں کا ایک وفد حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوااور آئندہ امن کے ساتھ رہنے کا دعدہ کیا۔حضور پاک نے ان کے قبیدی مجھوڑ دیئے۔عینیہ چونکہ بعد میں مرتد ہو گیا تھااس لیے مورضین نے اس کی مہم کو نظرانداز کر دیا۔ یہ عاجزاول تو کسی فوجی مہم کو نظراندازیہ کرے گا۔ بھر واقعات کے تانے بانے ملانے کیلئے جب خلفاء راشدین کے زمانے میں بنو تمیم اور مالک بن نویرہ اور جموثی نبوت والی عورت عباح کا ذکر آئیگا، تو قارئین کو معلوم ہو گا کہ بنو تمیم کون تھے اور ان کے ساتھ کب رابطہ شروع ہوا ۔اور سہاں یہ وضاحت بھی ہوتی جائے کہ " اللہ کی تلوار " کے مصنف جنرل اکرم نے مالک کی بیوی لیلیٰ کے گر دا کیپ اصفہانی کے ذریعہ سے جو رومانی افسانے گھڑے ہیں کہ اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت تھیں ،اور جناب خالڈنے لیلیٰ کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے مالک کو قتل کروا دیا ۔یہ سب جھوٹ ہے ۔ راقم نے اپنی کمآبوں خلفاء راشدین میں جائزوں اور واقعات سے ثابت کیا ہے کہ یورپ میں سکرٹ پہننے والی عور توں کی ٹانگوں کے ذکر سے متاثر ہو کر جنرل اکرم پرعورت سوار ہو گئی۔ورنہ مشرق میں ٹانگوں کے ڈھانینے کی وجہ سے الیسا کوئی تصور نہیں کہ فلاں عورت کی ٹانگیں بڑی خوبصورت ہیں۔ یا پنڈلیاں خوبصورت ہیں کہ ہمارے انگریز ساتھی عورت کو کہیج ی Legs ( ٹانگیں) تھے۔مسلمان کیلئے عورت کا حسن حیااور نسوانیت میں ہے۔جب اس کا ننگا کر دیاتو پھر بے حیاتی باقی رہ جاتی ہے۔" بے چاروں کے اعصاب پر عورت ہے سوار" دوسری بات یہ ہے کہ بنو تمیم کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ دو بھائی جناب قعقاع اور جناب عاصم بسران عمرو کا تعلق بھی اس قبیلہ سے ہے ۔جو انہی دنوں مسلمان ہوئے ۔ صحابی ہیں اور خلفاء راشدین کی فتوحات کے زمانے میں دونوں بھائیوں کا نام سنہری لفظوں میں لکھاہوا ہے۔ اور دونوں کے کارہائے منایاں کمی كتابوں كے مضامين ہيں

۵ - وادی عدم کی مہم (آئٹ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ساسٹھ ہے ۔ یہ فتح کہ سے بہلے کا واقعہ ہے ۔ مہدنیہ معلوم نہیں ہو سکا ۔ وادی عدم کے کافی لوگ مسلمان ہوگئے تھے ، لیکن مد سنے مغورہ سے دوری کی وجہ سے ہر وقت ان کو لینے اوپر غیر مسلم قبائل کے جملہ کا ڈر رہتا تھا۔ حضور پاک نے حضرت ابن ابی حدر ڈکو متعدد صحابہ کے ساتھ وہاں بھیجا ، کہ مسلمانوں کو دصار س بندھائیں اور ان کے مخالف قبائل پر جملہ کریں ۔ یہ مہم بڑی کامیاب رہی لیکن مہلم بن جثامہ نے عمرو بن عدبط کو قتل کر دیا۔ گو بعض لشکر والوں کا خیال تھا کہ عمرولینے اسلام کا اظہار کر جگاتھا اور مہلم نے یہ سب کچھ ذاتی وشمنی کی وجہ سے کیا ۔ بہر حال جب یہ یہ یہ علاقے مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضہ میں آئے تو حضور پاک نے عمرو کے وار ثوں کو خون بہا اداکر نے کا حکم دے دیا۔ بہر سالا ۔ وادی الغاب کی مہم (آئٹ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار اٹھاسٹھ ہے ۔ مہم کا مہدنیہ معلوم نہیں ہو سکا حضور پاک کو خبر ملی کہ رف بن قبس الجثامی وادی الغاب میں لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے کہ مسلمانوں پر کسی جگہ مملہ کیا جائے ۔ صفور پاک کو خبر ملی کہ رف بن قبس الجثامی وادی الغاب میں لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے کہ مسلمانوں پر کسی جگہ مملہ کیا جائے ۔ انہوں نے یہ کام نہایت حضور پاک نے ایک دستہ کے ساتھ حضرت ابن ابی حدر ڈکو بھیجا کہ اس قتنہ کا تدارک کیا جائے ۔ انہوں نے یہ کام نہایت

ہوشیاری سے کیا۔ساراون چھپ کر اس قبیلہ کی حرکت دیکھتے رہے اور باتیں سنتے رہے شام کو قبیلہ کا ایک چرواہاوالیں نہ پہنچا، تو رفا ازخود اس کی تلاش میں نکلا۔مسلمانوں نے جو باہر چھپے ہوئے تھے نے ، رفا کوہلاک کر دیا اور قبیلہ پرہلہ بول دیا۔ نتام قبیلہ تتر بتر ہو گیا اور حصزت ابن ابی حدر ڈان کے مال ومولیٹیوں کو ہانک کر مدسنہ منورہ لے آئے۔

ڈو قرہ کی مہم (آخ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار انہتر ہے۔ مہم کا مہدینہ معلوم نہیں ہو سکا۔ حضور پاک نے القمیّر بن محیصر کو ایک دستہ کے ساتھ بھیجا کہ ذوقرہ کے مقام پر حضرت وقاصؓ کو جن لو گوں نے شہید کیا تھا اس کا بدلہ لیا جائے۔ بتناب القمیّر ایک دستہ کے ساتھ وہاں گئے لیکن قاتل قبیلہ کو بروقت خبر مل گئی اور وہ تتر بتر ہو گئے اور مسلمان بغیر کسی لڑائی کے واپس آگئے۔

۸۔ قبسلیہ حضرہ کی سرکوبی (شعبان آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار سترہے۔ قبسلہ حضرہ نجدے علاقہ کے قریب رہتا تھا۔ یہ لوگ مسلمان شہدا، کے سلسلہ میں کفار کاساتھ دے جکے تھے بجنانچہ حضور پاک نے جناب ابوقتادہ انصاری کو ان لوگوں کے مزاج درست کرنے کے لئے بھیجا۔ ان کے ساتھ پندرہ سوار تھے ۔ لشکر والے دن کو چھپ جاتے تھے اور رات کو چلتے تھے ۔ آخر ایک رات ان مجاہدین نے اس قبیلہ پر شبخون مار کر ان کو تتر بتر کر دیا اور ان کے دوسو اونٹ اور تقریباً دو ہزار بکریاں ہے ۔ آخر ایک رید سنے منورہ لے آئے ۔ بلکہ اس مہم کے دوران ایک خوبصورت لاکی بھی ہاتھ لگ گئی۔ جس کو حضور پاک نے فیریڈ بن جزکو جبہ کر دیا۔ اس کے بعد اس قبیلہ نے سرنہ اٹھایا۔

9۔ ابو قتاد گا انصاری کی دوسمری مہم (رمضان آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کاروائی شمار اکہتر ہے۔ یہ مہم دراصل ایک انحرانی اور حیران کن کارروائی تھی ۔ اگلے باب میں جو مکہ مگر مہ کو باطل سے پاک کرنے کا ذکر آ رہا ہے ، تو مکہ مگر مہ کی طرف کو بچ کرنے سے پہلے ، حضور پاک نے بتناب ابو قتادہ انصاری کو آٹھ صحابہ کرام کے ساتھ بطن رضم کی طرف روانہ کیا ،جو جگہ ذی خشب اور ذی المروہ کے در میان ہے ۔ مقصد یہ تھا کہ کفار مکہ کی تو جہ اس طرف ہو جانے کہ ان علاقوں میں مسلمان کوئی کارروائی کرنے والے ہیں ۔ بہرحال یہ مہم وہاں گئی ضرور ، لیکن بتناب ابو قتادہ کو معلوم ہو گیا کہ کفار مکہ میں مسلمانوں کی مخالفت کی ہمت نہیں اور آپ اپنے وستہ سمیت بطن رضم سے ہوتے ہوئے مکہ مرمہ پہنچ گئے ۔

خلاصہ واسباق جنگ مونہ کے بارے میں سب کھے بیان کر دیا گیا ہے۔اور ان تین یا چار ماہ کی آٹے مہمات کا ذکر بھی ہو گیا۔ کہ حربی کارروائیاں کس طرح جاری رکھی گئیں۔اسباق بڑے بے شمار ہیں۔جناب صدیق نے جو کچے سرجیس کو عملی اسلام کے بارے بتا یا۔ایسی باتیں ہماری نظر سے او جھل ہیں۔ کہ بے شک ہم شد الکفار ضرور ہیں اور اسلام دین غیرت ہے۔ لیکن اللہ تعالی کا ریوڑ یا بھر بکریاں ہیں۔آج ہماری قوم میں جو نوجو ان نسل بغاوت پر تلی ہوئی ہے اور اپنی بسوں اور عمار توں کو آگ لگائی جارہی ہے اس کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں۔مسلمان کو حکومت کی بھی کوئی چاہت نہیں ہوتی ۔اور جناب صدیق نے قوم کو تفرقہ سے بچانے کیلئے امارت سنجھالی۔اس طرح " فلاحی مملکت " کے فلسفہ نے ہمیں دولت کے حصول کے حکومین ڈال ویا ہے۔

افسوس کہ ہم دن بدن باطل فلسفوں ہے متاثرہ وکر غیروں کے جال میں پھنستے جاتے ہیں۔ اور حضور پاک کی غلامی، اور ان کے رفتا آئے عملی بنونوں کو بھولتے جاتے ہیں۔ یہ ایک سازش کے سخت ہو رہا ہے اور علامہ اقبال اس سلسلہ میں پکارا تھے۔

وہ فاقہ کش کہ موت ہے ڈر تا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن ہے نکال دو فکر حرب کو دے کر فرگی سخیلات اسلام کو تجاز و یمن سے نکال دو بیوہ کی عودت افرائی اس باب کو ختم کرنے ہے پہلے جناب جعفر طیار کی ہوہ جناب اس تم میس کا ذکر طروری ہے۔ جن کے تدہراور بعند اضلاقی پر کئی مضامین لکھے جاسجتے ہیں اور پھلے باب میں حضور پاک نے جو حضرت جمزہ کی چھوٹی بچی امام کو آپ کے مرد کیا ۔ اس کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ کے بطن سے بحناب جعفر کے تین چھوٹے بینے تھے جن کو شجرہ "ج" پر دکھایا گیا ہے ۔ لیکن سرد کیا ۔ اس کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ کے بطن سے بحناب جعفر کے تین چھوٹے بینے تھے جن کو شجرہ "ج" پر دکھایا گیا ہے ۔ لیکن سرد کیا ۔ اس کا ذکر ہو حضرت عالی کیا تھا۔ تیان خواجی کی موجود دگی اور نبی کی ساتھ برابری ناممکن ہونے کیوجہ ہے ، حضور پاک نے آپ کا نکاح یارغار بحناب صدیق اگر سے کرا دیا ۔ اور جناب بین کے ساتھ برابری ناممکن ہونے کیوجہ سے ، حضور پاک نے آپ کا نکاح یارغار بحناب صدیق اگر سے کرا دیا ۔ اور جناب میں جن سے کہ اس وقت جناب فاظمہ الزہراوفات پا کھی تھیں ۔ اگر وفات پا گئے ۔ آپ حضرت علی نے ان کو اپنی زوجیت سی کہ کرانہی کے بطن سے پیدا ہوئے ۔ انیکن چند سال بعد جب صدیق اگر وفات پا گئے ۔ آپ حضرت علی نے ان کو اپنی زورجہ سے کہ اس وقت جناب فاظمہ الزہراوفات پا گئی تھیں اور وہ تھیں اور وہ جناب میں علم دورار رہیعہ کی بیٹ اور جناب علی کے بیٹ علم درار اور جناب علی کے ساتھ شجرہ فلک کے ان بیٹوں کی والدہ تھیں جن بے سردار رہیعہ کی بیٹ اور جناب علی کے بیٹ علم درار اور جناب علی کے بیٹ عمرہ کی والدہ تھیں ، اور تعیری جناب البنین لیعنی بہت بیٹوں کی والدہ تھیں جن بے بہیٹوں سی جناب علی کے ان بیٹوں کی والدہ تھیں جناب اور جناب علی کے ان بیٹوں کی دام میں شجرہ فسیس جناب علی کے اس علی کے اس جناب گئان وغیرہ شامل ہیں ۔ اور جناب علی کے ان بیٹوں کی والدہ تھیں والدہ تھیں ، اور تعیب کی کی ان بیٹوں کی دام میں شجرہ فسیس جناب علی کے دام ویک کے اور جناب علی کے بام بھی شجرہ فسیس جی ہے در جناب علی کے دیات الیا کی کیا کہ بھی شجرہ کی اس کی کیا کے ان میکوں کی دوسری کی دوسری

وہ مسلمان ہماری طرح نہ تھے کہ وہاں ہیوہ عورتیں تہائی میں گزارہ کرتی رہیں۔اور ہم مردوں کو ایک عورت سے جب تسلی نہیں ہوتی تو ہم گناہ کی طرف مائل رہتے ہیں۔اسلام میں نگاح کئی مرضوں کاعلاج ہے اور ہیوہ کی عرت کا نماص حکم ہے۔ اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت مثنی نے اپنے زنموں کی وجہ سے شہادت سے چند کھے پہلے اپنی بھائی بتناب معنی کو وصیت کی "کہ ان کی وفات کے بعد ان کی نوجو ان ہیوہ سلمیٰ کیلئے میرے جانشین جناب سعد بن ابی وقاص کو گزارش کرنا کہ وہ ان کو ذکاح میں لے کر ان کی عرت افزائی کریں اور اگر وہ الیسانہ کریں تو تم اپنی بھاوج کو نکاح میں لے لینا" جناب سعد نے نہ صرف اس پہنام کو بسرو چشم قبول کیا بلکہ ان کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ تفصیل کیلئے اس عاجزی کتاب خلفاء راشدین حصہ اول سے استفادہ کریں۔ کشنے عظیم تھے وہ مسلمان ۔اور زندگی کے معاملات کو کس طرح عملی طور پر سلمھاتے تھے۔

جرات ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا ہیں بحر خودی میں ابھی پوشیہ جریرے (اقبالؒ)

## انسیواں باب حق کی فتح فصے مکہ مکرمہ

مسکری قوت ماناکہ دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ لیکن امن وسلامتی کو قائم ووائم رکھنے کے لیے کسی مسکری قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ہماری قوم کو یہ بات اچی طرح سے سجھ لینی چاہئے کہ جنگ یا جنگ کی حیاری کے بغیر حق کو یہ لایا جا سکتا ہے اور نہ قائم ووائم رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی نے یہ پہلو سنت نبوی کے ذریعے ہمارے اوپروار واور عیاں کیا ہے۔ وہ خو و مسبب الاسباب ضرور ہے۔ سبب اور وجو ہات بھی خو و بنا تا ہے لیکن اس سب کے پیج ہمارے لیے نشان راہ ہے اور صراط مستقیم ہے بیشر طبکہ ہم اس کو سمجھنے کی کو مشش کریں۔

حق و باطل کے طور طربیقوں کا موازیہ افسوسناک پہلویہ ہے کہ ہم نے یہ نشان راہ غیروں کے فلسفوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا ہے ۔ ذرا مزید موط لگائیں کہ اب لطف کی بات یہ ہے کہ باطل والوں نے بھی حق پر بیعیٰ مدسنیہ منورہ یا مسلمانوں پر تین بڑے جملے کئیے اور حق والوں نے بھی اہل کفری بیج کمیٰ کے لیے تین وفعہ کمہ کمرمہ کارخ کیا۔ تینوں واقعات کا اب

ذرامواز نہ کریں ۔ کفار کی زیادہ تعداد کے باوجو دان کو بدر میں بری طرح شکست ہوئی ۔ پھر زیادہ تعداد کے ساتھ بڑھے ، تو احد کے میدان سے بے مقصد واپس آئے اور آخری بار پورے عرب کے باطل کی متحدہ کمان کو لے کر جتگ احراب میں بھی گئے ، تو بے نیل و مرام واپس آئے ۔ اب حق والے پہلی دفعہ آئے تو کہ مکر مہ کے دروازہ کو کھنگھٹکا کر بغیر کسی خون خراب کے صلح حدید ہیں کے ذریعے واپس حلے گئے ، آج تنبیری بار کہ مکر مہ میں کے ذریعے واپس حلے گئے ، آج تنبیری بار کہ مکر مہ سے اندر داخل ہو کر عمرہ کر کے واپس حلے گئے ، آج تنبیری بار کہ مکر مہ میں فتح یاب ہو کر واضل ہو رہے ہیں لیکن فتح کفار پر ہوئی ۔ باطل کو مثانے اور بتوں کو تو ڑنے کے لیے ہوئی ۔ لیکن اللہ کا گھر تھا ۔ تیر برساتے ہوئے اور تلواریں ہراتے ہوئے کیے داخل ہوتے ۔ تو اللہ تعالی نے دین فطرت کے لیے سبب ضرور بنا دیا کہ عسکری شان و شوکت سے واضل ضرور ہوں لیکن ساتھ ہی عاجزی کا مقام بھی ہے کیونکہ ادب کی جگہ ہے اور حضور پاک نے خود مکہ مکر مہ سیں داخل ہوتے وقت سر کو اس قدر جھکایا کہ سواری سے ماتھا مبارک چھوگیا۔ یہ تھی اس باب کی جہید کہ دین فطرت کا بیان بھی ساتھ ہو گیا۔ اور یہ سب اسم مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کے نظارے ہیں: ۔

قوت عشق ہے ہر بہت کو بالا کردے دہر ہیں اسم محمد ہے اور اس کے عسکری پہلو کو تجھیں کہ شاہری اسباب جو کچھ اوپر بیان کیا ہے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم دین فطرت اور اس کے عسکری پہلو کو تجھیں کہ این گھر میں بھی اللہ تعالی یہ مظاہرہ دیکھنا چاہتا تھا کیو نکہ اہل حق، حق کے ہی مہمان ہو کر حق کے گھر میں داخل ہو رہے تھے ۔اور حق کو یہ نظارہ بہت بیند تھا کہ اس کے بعد مسلمان چند سال میں ساری دنیا پر تھا جا سی گے ۔البتہ اس داخل کا ظاہری سبب پھر بھی صلح حدیدیہ کو بنا دیا کہ اس کی ایک شرط یہ تھی کہ بنو بکر اہل قریش کے حلیف مانے گئے اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے ۔ان دونوں قبائل میں پرانی وشمیٰ تھی اور بنو بکر جب قریش کے حلیف بن گئے تو وہ اپنے آپ سے باہر ہوگئے اور کسی کو خاطر میں نہیں دونوں قبائل میں پرانی و شمیٰ تھی اور بنو بکر جب قریش کے حلیف بن گئی ہوئی ہیں تو وہ بنو خزاعہ پر پل پڑے اور اثنا خون خزابہ کیا کہ بنو خزاعہ کو حرم شریف میں پناہ لینا پڑی ۔ جہلے تو بنو بکر رک گئے کہ حرم شریف کا احترام ضروری ہے لیکن ان کے خرابہ کیا کہ بنو خزاعہ کو دیا بلکہ عکر مہ ، صفوان اور سہیل وغیرہ بنو بکر کے ساتھ اس خون خراعہ کاخون بہایا گیا ۔یہ سب کچ انہوں نے خدصرف قریش کی شہہ پر کیا بلکہ عکر مہ ، صفوان اور سہیل وغیرہ بنو بکر کے ساتھ اس خون خرابہ گیا ۔یہ سب کچ انہوں نے مہاں وقعہ کے جند دن بعد حضوریاک معہد بوی میں تشریف فراحے کے مسلم عام میں تشریف فراحے کے جند دن بعد حضوریاک معہد بوی میں تشریف فراح کے مسلم کے باہرے یہ آواز بلند ہوئی :۔

" اے رب میں محمد کو وہ معاہدہ یاد دلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو ہمارے اور ان کے مابین ہو چکا ہے۔اے اللہ کے نمی ہماری اعانت کرو..... "

پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ بنی خزاعہ کا ایک رئیں عمرو بن سالم سواروں کے ایک دستہ کی ہمراہی میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا ہے ۔ انہوں نے حضور پاک کو ظلم کی پوری داستان سنائی تو حضور پاک کو بہت رہنج ہوا۔آپ نے اسی دن ایک قاصد کو مکہ مکر مہ ردانہ کیا اور قریش کو تئین شرطیں پیش کیں:۔

بنو خزاعہ کے مقتولوں کاخون بہاادا کیاجائے یا قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہوجائیں یا اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیاہے۔

تینوں شرطیں بڑی معقول تھیں ۔ حضور پاک کی فوجی قوت اتنی بڑھ چکی تھی کہ آپ ظلم کی داستان سن کر مکہ مکر مہ کی طرف کوچ کر کے بنو بکر یا قریش دونوں کو سزادے سکتے تھے اور اس میں آپ عق بجانب تھے ۔ لیکن اسلام بے مقصد خون خرابہ کی بھی اجازت نہیں دیتا ۔ ہمارے کچھ لوگ عسکریت کے نام سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ فوجی شتر بے مہار کی طرح سب کچھ اجازت نہیں دیتا ۔ ہمارے کچھ لوگ عسکریت کا تصور خارج از بیان ہے ۔ اسلام ایک ربط و ضبط کی پابند اور اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں گے ۔ اسلام میں کسی ایسی عسکریت کا تصور خارج از بیان ہے ۔ اسلام ایک ربط و ضبط کی پابند اور بڑے کے حکموں کی اطاعت بردار عسکریت کا دعو بدار ہے اور فتح مکہ مہ کے حالات اس سلسمہ میں ہمارے لیے چند رہنما اصول وضع کرتے ہیں ۔

بہر حال قریش ابھی تک کی غلط قبمیوں کاشکار تھے۔ ندان کو مسلمانوں کی قوت کا اندازہ تھا اور نہ ہی وہ اپنی کم زوریوں سے
پوری طرح آگاہ تھے ۔ وہ اب بھی اپنے آپ کو عرب کا ایک اعلی اور ارفع گروہ تھتے تھے، کہ ضرورت پڑنے پر شاید سارے عرب
قبائل ان کی مدد کو آجائیں گے۔ اس لیے انہوں نے حضور پاک کے قاصد کو کہلا بھیجا کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدید کا معاہدہ
ختم ہے۔ لیکن قاصد کے علی جانے کے بعد جب انہوں نے سوچا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے اور پھر ہوا کارخ بھی تبدیل ہو چکا تھا
تو بہت گھرائے ۔ جبتانچہ چند دن بعد ابو سفیان کو سفر بنا کر مدینہ منورہ روانہ کیا کہ حدید ہے کہ معاہدہ کی تبدیل ہو چکا تھا
حضور پاک معاہدے کے ٹوٹے کا اعلان فرما چکے تھے اور ابو سفیان کو یہ احتیار نہ تھا کہ پہلی وو شرطوں میں ہے کسی ایک شرط پر صلح
کراسکے ۔ اس لیے ابو سفیان کس امید پر مدینہ منورہ گئے ۔ خاص کر کہ حق و باطل کی پہلی جنگ کی ذمہ داری ابو سفیان پہ تھی اور
دوسری دو جنگوں میں وہ کفار کے سپہ سالار تھے۔ مورضین حضرات اس سلسلہ میں خاصوش ہیں، نیکن واقعات سے معلوم ہو تا ہے
کہ چو نکہ آپ کی بیٹی ام المومنین ام جبیہ آنہی دنوں حضور پاک کے عقد میں آئی تھیں اس سے کچہ رشتہ داری کی امید تھی کہ شاید
کما مثل جائے ۔ النہ تعالی کے بجب رنگ ہیں ۔ وہی ابو سفیان ہو مدینہ منورہ پر تملہ پر حملہ کر دہا تھا آج صلح کی بھیک مائین آیا۔ بیٹی
کم نیاں تھا وانہوں نے بڑی عوت کی لیکن بیشے کے سے حضور پاک کے بستریا چاریائی کی بجائے کسی اور چاریائی بی جب کے بین مائین آیا۔ بیٹی
کم یاس تھا اور انہوں نے بڑی عوت کی لیکن بیشے کہ سے مدور پاک کے بستریا چاریائی کی بجائے کسی اور چاریائی کی خود مت میں
کمان جمان حقیان جو بان سے مایوس ہو کہ جتاب صدیق آگر، جتاب عثر، جتاب علی ، حتی کہ جتاب فاطمۃ الزہرہ کی خدمت میں
کمی حاضر ہوا۔ لیکن ہر جگ سے نامید والی مزا۔ آخر کوئی کسے مدور کرستاتھا۔ عثری خود تا دی گا تھا۔

کمہ مکر مہ کی طمرف روائکی کہ مکر مہ کی طرف حضور پاک اور اسلامی کشکر کی روائگی اور وہاں کی کارروائی میں فوجی ربطو ضبط کے علاوہ باتی فوجی معاملات کو مورضین گول کر گئے اور روحانی طور پر اس سارے منظر کا بیان گو پر لطف ہے، لیکن افسوس کہ یہ پہلو بھی نظر انداز کیا گیا۔اب یہ عاجزا پی طرف یہاں پر کوئی مفروضہ بھی لکھنے کی ہمت نہیں کرتا۔اس لئے اختصار بہتر رہے گا۔البتہ ایک اہم بات یہ ہے کہ مکہ مکر مہ کی فتح یا مکہ مکر مہ کی طرف یہ کوچ دراصل اس فوجی حکمت عملی اور ان جنگی

تقشه يانزدهم

ف که مرمه ایک نظاره

مسلانون کا برا است کر مسلون کا برا است کر مسلون کا برای کا برای مسلون کا برای مسلون کا برای مسلون کا برای مسلون کا برای کا برای مسلون کا برای کا برای

شمال ورمضان مرتبجری اسلای لشکرون کا داخله

> معنرت فالدم مع دره

ما مرم

دره موری زیراغ م دره حضرت علي<sup>ان</sup>

, I

تد بیرات کا ماحصل ہے ۔جو حضور پاک نے مدینہ منورہ آکر اپنائیں۔ہر گٹتی کارردائی ،ہر جنگ ادر ہر جنگی مہم جو پچھلے چند سالوں میں واقع ہوئی ۔ دراصل وہ اس مقصد کے لیے تھی جو آج حاصل ہو رہا تھااور شاید اصلی مقصد کا بھی یہ ایک مرحلہ تھا۔ کیونکہ اس کے بعد حق نے بھیلاواختیار کرنا تھا۔اس لیے فتح کے لیے اہل حق آج تیار کھڑے تھے۔

اس سیل و سبک سیر و زمین گیر کے آگے عقل و نظر علم و ہمز ہیں خس و خاشاک (اقبالؒ) حضور پاک عام طور پر سب مہموں کو راز میں رکھتے تھے ۔آپ نے تیاری کاحکم دے دیا۔ لیکن یہ نہ بتایا کہ کہاں کا ارادہ ہے ۔ لیکن آخر اللہ کے گھر حاضری دین تھی ۔ کچھ عور تیں بھی تیار ہور ہی تھیں ۔اس لیے آپ نے کوچ سے ایک آدھ دن جہلے خبر دے دی ، کہ مکہ مکر مہ کی تیاری ہے ۔ پہنانی اللہ کہ کہ مکہ مہ کی تیاری ہے ۔ پہنانی اللہ کہ کو جب وہی غلطی کا ارتکاب کر پیٹھے کہ ایک عورت کے ذریعے اہل مکہ کو خبر دار کر ناچاہا۔ حضور پاک کو جب وہی کے ذریعے ،اس کی آگا ہی ہوئی تو وہ عورت پکری گئی جس نے عورت کے ذریعے اہل مکہ کو خبر دار کر ناچاہا۔ حضور پاک کو جب وہی کی رادیوں سے یہ ذکر تفصیل کے ساتھ ہے کہ حضور پاک نے جتاب علی اور جتاب زیر کو بھیج کر اس عورت کو پکڑا وغیرہ ۔ بہر حال رحمت للعلمین نے حضرت حاطبؓ کو چو صاحب بدر تھے اور یہ خطا کر چکے تھے معاف کر دیا۔ بہر حال اس میں سبق ضرور ہے کہ حضور پاک کو تو دہی کے ذریعے خیالات کا پتہ چل گیا۔ ہمیں ہر جنگی معاملہ کو راز جمھناچا ہیئیے اور راز داری جنگ کا ایک اہم اصول ہے۔

اليے مقام پر کھوا کرنے کی ہدایت دی ، جہاں ہے وہ اسلامی کشکر کی طاقت کا اندازہ کر سکیں۔

کارروائی قرون اولی کے مورضین اور راویوں نے نشکر اسلام کے مکہ مکر مہ میں داخلے کو بڑے پیارے الفاظ میں بیان فرمایا ہو اور یہ سب کچھ پڑھ کر روحانی تسکین ضرور ہوتی ہے، پھر اہل عرب کا اپنا ایک حسن بیان ہے جس کو پڑھ کر ولیے بھی آدمی لطف اندوز ہوتا ہے ۔ اس کے علاوہ آج کا دن اسلام کی تاریخ میں ایک سنہری دن تھا۔ پھڑے ہوئے خاندان مل رہے تھے ۔ اہل قریش نے آج کے بعد پھر شیروشکر ہو جانا تھا اور سب نے مل کر دنیا کو فیچ کرنا تھا۔ اس لیے بتام منظر بے شک بماری تاریخ کا حصہ ہیں لیک ہم اپنے آپ کو صرف فوجی معاملات تک محدود رکھیں گے۔ داخلہ کے وقت نہایت اعلی پائے کا ربط و ضبط تھا اور لشکر اسلام حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر حصہ یا گروہ کا اپنا علم تھا۔ اللہ کا ذکر جاری تھا اور وقفے کے بعد نعرہ تک ہیر کی صدا لگائی جاتی تھی یہ افواج الہی کا جلال تھا جو دیکھنے والوں کو مرعوب کر رہا تھا۔ کیونکہ بمارے آقا حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے ظلموں کو ربطو ضبط کی ایسی تربیت دی تھی کہ آج جلال ہی جلال تھا اور اہل عرب کو اس مقام پر لے آئے تھے۔

وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ دادی سینا(اقبال) حضور پاک نے اعلان کر دا دیاتھا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا یا حرم شریف میں داخل ہو گاان سب کو امن ہے ۔ چنانچہ عام طور پر کوئی مخالفت نہ ہوئی ۔روایت ہے کہ حضوریاک نے لشکر اسلام کو چار حصوں میں تقسیم فرمایا۔ایک بڑا حصہ تھا جس میں آپ خو دتھے اور اس کے علم وار حصرت ابو عبیدہ بن جراح تھے ۔مدینیہ منورہ کی طرف سے جو راستہ آیا ہے اس راستے سے نشکر کا یہ بڑا حصہ داخل ہوا۔ باتی تنین چھوٹے نشکروں کی کمانڈ حصرت علیٰ، حصرت زبیر، اور حصرت خالڈ کر رہے تھے۔اور یہ نشکر باقی تین راستوں یا دروں سے داخل ہوئے ۔ (نقشہ پانزدہم سے استفادہ کریں) ۔ مکہ مکر مہ نیجی سطح پر واقع ہے اور چاروں طرف پہاڑ ہیں ۔جو مکہ مکر مہ کی سطح ہے تقریباً ہزار فٹ کے قریب اونچے ہوں گے ۔ فوجی لحاظ سے بیہ طریق کار ضروری تھا ، کہ دشمن اگر ایک جگہ پر مقابلہ کرے تو دوسرا نشکر دشمن کے پیچھے پہنے جائے گااور پھر دشمن کی اتنی تعداد بھی نہ تھی کہ چاروں کشکروں کا مقابلہ کرتا۔اس طریق کار کا بیہ مقصد بھی تھا کہ کوئی قریش بھاگ نہ سکے لیکن چونکہ زیادہ مقابلہ نہ ہوااور زیادہ سختی بھی نہ ہوئی ، اس لیے اکا دکا اوگ مجھاگ ضرور گئے ۔ مقابلہ صرف چند لو گوں نے حضرت خالڈ کے نشکر کا کیا اور مقابلے والے مجھی خالڈ کے اپنے ر شتہ دار عکر مداور دوست صفوان وغیرہ تھے اور وہ بھی جلدی بھاگ گئے ۔ کیونکہ بارہ کے قریب کفار ہلاک ہوئے اور دو مسلمان بھی شہید ہوئے ۔ جن میں ایک جناب کرڑ بن جابرتھے ۔اوریہ ذکر پہلے ہو چکا ہے ۔ حضور ً پاک اتنا کچھ بھی مذچاہتے تھے اور سختی ہے منع فرما یا تھا کہ تلوار مذا ٹھانالین کفار کی غلطی تھی ، تو مسلمان کسیے خاموش رہتے ۔ کہ یہاں حضور پاک نے دفاع یا دشمن کے جواب میں تلوار حلانے کی اجازت ضرور دی تھی ہے ہاں پھر ہمارے " امن پسندے " حضور ً پاک کی امن پسندی کو اچھالیں گے -یے شک حضوریاک بڑے امن پیند تھے۔ ریکن اس امن کیلئے فوجی تیاری مکمل تھی۔ مکیہ مگر میہ م**یں وا خلیہ** صفوریاک جب یکہ مگر مہ کی حدود میں داخل ہوئے توآپ نے سرجھکا کر اللہ تعالی کا شکریہ ادا فرمایا ،

کہ اہل حق کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوااس کے بعد آگے بڑھ کر کعبہ شریف سے تمام بت نگاوا دینے اور مسلمانوں کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے: ۔ "حق آگیا، باطل مٹ گیا ہے شک باطل شنے ہی کی شے ہے "اس کے بعد حضور پاک نے کعبہ کی کنجی طلب کی اور دردازہ کھلوا یا اور مثاز پڑھی ۔ بعض راویوں کا خیال ہے کہ صرف تکبیریں کہیں ۔ بہرحال اس کے بعد سرکار دوعالم نے اہل مکہ کو خطاب فرمایا ۔ جس میں قرآن پاک کی آیات بھی پڑھیں ۔ اس خطبہ میں اسلام کے اصول اور حق کی آمد کی وضاحت کی اور پھر اہل قریش سے بو چھا کہ آج آپ لوگ کیاامید کر رہے ہیں ۔ اہل قریش نے آپ کی مخالفت ضرور کی ۔ لیکن مزاج شاس تھے ۔ عرض کی ۔ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں "

آپ نے فرمایا میں نے معاف کیا۔ پھر مناز کا وقت آیا۔ حضرت بلال نے بام کعبہ پرچڑھ کر اذان دی اور اوھر خانہ کعبہ ہی میں مناز ادا کی۔ اس کے بعد مقام صفا پر آپ ایک بلند مقام پر بیٹھ گئے اور جو لوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے آپ اوھر ہی بیعت لیتے رہے ۔ انہیں میں ہندہ ذوجہ ابو سفیان بھی تھی جس نے حضرت جزہ شہید کا کلیجہ چبایا تھا، لیکن اسلام میں آنے کے بعد سب دشمنیاں ختم ہوجاتی ہیں ۔ یہی نہیں بلکہ بعد میں آپ نے عکر مہ بن ابوجہل اور صفوان بن امیہ جسے لوگوں کو بھی معاف فرمایا کو نکہ یہ یہ دونوں کچھ دن بعد اسلام لے آئے ۔ جناب عکر مہ تو ملک ہے بھاگ رہے تھے ۔ لیکن ان کی محترم بیوی جناب ام حکیم نے اس سلسلہ میں بہت کو شش کر کے جناب عکر مہ کو واپس لایا۔ اور حضور پاک سے معافی دلائی ۔ بہر حال بعد میں جناب عکر مہ اور جناب صفوان نے اسلام کی بڑی خد مت کی ۔ جناب صدیق کی خلافت میں جناب عکر مہ کی مرتدین کے قلع و قبع کے سلسلہ میں بیمن خاص کر مہرہ اور حضر موت کے علاقوں کی کارروائیاں ، اسلامی تاریخ میں سنہری انفاظ میں لکھی ہوئی ہیں ۔ اور پھر جناب عکر مہ کی مشام کی فتوحات میں خدمات ، جنگ یرموک میں شہادت پر بیعت ۔ اور پھر اپنے بیئے جناب عمر سمیت اس جنگ میں شہادت پر بیعت ۔ اور پھر اپنے بیئے جناب عمر سمیت اس جنگ میں شہادت پر بیعت ۔ اور پھر اپنے بیئے جناب عمر سمیت اس جنگ میں شہادت بر بیعت ۔ اور پھر اپنے بیئے جناب عمر سمیت اس جنگ میں شہادت بر بیعت ۔ اور پھر اپنے بیئے جناب عمر سمیت اس جنگ میں شہادت بر بیعت ۔ اور پھر اپنے بیئے جناب عمر سمیت اس جنگ میں شہادت بر بیعت ۔ اور پھر اپنے بیئے جناب عمر سمیت اس جنگ میں شہادت بر بیعت ۔ اور پھر اپنے بیئے جناب عمر سمی خلفا، راشدین کی کہ بوں سانس جناب خالا سیف الند کی گو و میں نگانے کی باتوں میں جو دلچی رکھتے ہوں تو اس عاجر کی خلفا، راشدین کی کہ بوں سے استفادہ کر ہیں۔

عبداللد بن ابی سرح حضور پاک نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو بھی معاف فرما یا۔ عبداللہ مسلمان ہوجانے کے بعد مرتد ہو گیا تھا۔ اب حضرت عثمان نے عبداللہ کی سفارش کی ، کہ وہ ان کارضاعی بھائی تھا۔ ابن اسحق اور اکثر محد ثین نے اس سلسلہ میں جو اضافے کئیے ہیں ۔ وہ کچے شکیہ پہلو ہیں۔ جن کاجائزہ لینا ضروری ہے سہتے ہیں کہ حضور پاک نے عبداللہ کو معافی دیتے میں دیر کردی ۔ بعد میں اس دیر کیوجہ ہو تھی گئ، تو حضور پاک نے فرما یا "کہ آپ چاہتے تھے کہ کوئی آدمی آگے بڑھ کر عبداللہ کاسرقام کر دیتا "تو محضور پاک نے فرما یا۔" بنی قتل کاسرقام کر دیتا "تو حضور پاک نے فرما یا۔" بنی قتل کیلئے اشارے نہیں کرتا "

تنبصرہ یہ عاجزاس خیال کا حامی ہے کہ اگر حضور پاک چاہتے کہ عبدالند قتل ہو، تو عبدالند قتل ضرور ہوتا ، اب ساری حدیث مبار کہ کے بیان پر نظر دوڑائیں ۔ کہ اول تو سوال پوچھنے والے انصار کا نام نہیں لکھا ۔ پھر عام دنیا کے حاکموں میں سے کسی کے

سلمنے اگر کوئی آدمی پیش ہو تو اس کے ماتحتوں کے مخل ہونے کو بے ادبی کہتے ہیں ۔ جب حاکموں کے حاکم اور سرکار دوعالم کے سلمنے ایک آدمی پیش کیا جائے تو دوسرے کسے ہمت کر کے اس کو قتل کرتے ۔ معلوم ہو تا ہے کہ یہ اضافی کہانی حضرت عثمان کے زمانے میں گھڑی گئی ۔ جب جناب عمرہ بنایا ۔ راقم نے خلفا ، راشدین کی تبیری گئاب میں اس سازش سے پردے ہٹائے ہیں کہ کس طرح حضرت عثمان کے خلاف غلط قسم کے کنبہ فلفا ، راشدین کی تبیری کتاب میں اس سازش سے پردے ہٹائے ہیں کہ کس طرح حضرت عثمان کے خلاف غلط قسم کے کنبہ پروری کے الزام لگائے جارہے تھے ۔ حالا نکہ جناب عبداللہ کو پہلے امارت حضرت عثم کے زمانے میں ملی اور آپ نہ صرف فاتح افریقت ہیں بلکہ اسلام کی تاریخ میں جہلے امیر البحر مانے جاتے ہیں ۔ اس عاجز کے لحاظ سے چونکہ آپ کا تب وحی رہ چکے تھے ، اس لئے معافی مقدر میں لکھی جا چکی تھی ۔ بھر سفارش کرنے والے حضرت عثمان دوالنورین تھے ۔ اور اپنی دوسری بینی ام کلثوم زوجہ حضرت عثمان کی وفات کے وقت ہادی حق نے فرمایا ۔ بخدااگر آج میری کوئی اور بیٹی ہوتی ، تو ضرور بر ضرور ان کو بھی جناب عثمان کے عثمان کی وفات کے وقت ہادی حق نے فرمایا ۔ بخدااگر آج میری کوئی اور بیٹی ہوتی ، تو ضرور بر ضرور ان کو بھی جناب عثمان کے عثم میں دیتے "

عام معافی حضور پاک تو عام معافی کا اعلان فرما بھی تھے۔ بنو محزوم کو دوآدمی جنہوں نے نشکر اسلام کی مخالفت کی ، ان کو جناب ام ہائی بنت ابو طالب نے بناہ دے دی اور وہ اسلام بھی لے آئے۔ حصرت علی ان کو قتل کر نا چاہتے تھے۔ تو حضور پاک نے فریایا۔ "تھم جاوَابو الحس امیری 'ئن ام ہائی نے جس کو بناہ دے دی ، تو گویا ہم نے بھی اس کو بناہ دے دی ۔ " پھر ہندہ کی نفارش کس نے کی ۔ اور ابو جہل کی بھتیجی ام حکیم زوجہ عکر مہ بن ابو جہل کا ذکر بھی ہو چکا ہے ۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہر حدیث مبارک ثقة یا غیر ثقة قرار دیتے سے پہلے حضور پاک کی شان مبارک کو ضرور ذہن میں لا یا جاوے ، تو پھر الند ہم پر ضرور رحم کرے گا۔ اور پچ وجھوٹ میں ہمیز کافرق سکھاکر صراط مستقیم کی نشاند ہی کر دے گا۔

خلاصہ فتح مکہ مگر مہ پر کئی مضامین لکھے جاسکتے ہیں ۔ایک ایک حرکت ۔اور حضور پاک کی زبان مبارک سے ایک ایک لفظ میں بڑی حکمتیں پہناں ہیں ۔لیکن اس عاجز نے بہت اختصار سے کام لیا ۔ور نہ آٹھ ہزار مجاہدین کا اللہ کے نبی کے گھر سے چل کر اللہ کے گھر آنے کیلئے جو چھ سال تیاری کی گئی، تو اس کے عملی پہلو نے ایک زمانہ کو اپنے اندر پہناں کیا ہوا ہے ۔لشکر کی تعداد آٹھ ہزار حیح معلوم ہوتی ہے ۔روایت ہے کہ مکہ مگر مہ میں داخل ہونے سے پہلے رات کو حضور پاک نے دس ہزار مقامات پر آگ جلوائی، تو لشکر کی تعداد بھی دس ہزار مانی گئی ۔لیکن وہ طرز بیان بھی ہو سکتا ہے ۔ کہ ایک ہزار نہیں ۔ دس ہزار روشنیاں ہیں ۔ پھر کون روشنیوں کو گئ سکتا ہے ، جو مدھم ہوکر خائب یا دوسری روشنی سے مدھم ہوتی رہتی ہیں ۔علاوہ ازیں مکہ مگر مہ کے نو مسلم شامل کر کے جنگ حنین کے وقت تعداد دس ہزار تھی ۔تو اس وقت تعداد ضرور کم ہوگی ۔

۲-اس دفعه بچرمد منيه منوره مين نيابت كاشرف جناب ابن ام مكتومٌ كو نصيب مهوا ـ

۳۔ مدسنیہ منورہ سے کوچ بالکل فوجی طریقے سے کیا۔ جتاب زبیر بن عوام، دوسو کے دستہ کے ساتھ ہراول کاکام کرتے رہے۔ ۴۔ ماہ رمضان کیوجہ سے کچے لو گوں نے روزہ رکھ لیا۔ تو بندوبستی کاموں میں ان لو گوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جنہوں نے روزہ ندر کھاتھا، تو حضور پاک نے فرمایا" کہ ندروزہ رکھنے والے آج کے دن روزہ رکھنے والوں پر فوقیت حاصل کر گئے " یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے روزہ افطار کرنے کے احکام صادر فرمائے ۔ کہ جہادیا جہاد کی تیاری کو روزہ پر ترجے ہے۔ اور روزہ، جہاد کی تیاری کی ایک امدادی مدہے۔

۵ - مکہ مگر مہ میں داخلہ ربط و ضبط کا ایک ممنونہ تھا ۔ یہ ربط و ضبط اور فوجی ترتیب دیکھ کر ابوسفیان نے حضور پاک کے پچا
جتاب عباس کو کہا۔ آپ کے بھتیج کی سلطنت بہت بڑھ گئ "تو جتاب عباس نے فرمایا" یہ سلطنت نہیں نبوت ہے "
۲ - بہرحال اللہ تعالی کے عجیب رنگ ہیں ۔ اور اسلام دین فطرت ہے کہ سب رشتے اللہ اور رسول کیلئے ہیں ۔ اب اس ساری
کارروائی میں اگر کہیں مقابلہ ہوا تو ایک طرف بی مخزوم کے جتاب خالد تھے جو اب اللہ کی تلوار بن کھے تھے تو دوسری طرف
بی مخزوم ہے ان کا بھتیجا عکر مہ ۔ یاان کا بہنوئی صفوان ۔ اسلام کی مخالفت سب سے زیادہ بنو محزوم نے کی اس کا ذکر متحد دابواب

﴾ ۔ آج سب قبیلے ختم ہوگئے ۔ اور سب قریش اللہ کے قبیلے میں شامل ہوگئے ۔ مخالف قبائل کا نام مٹ گیا ۔ اور اگر و نیا میں بھی کوئی دوام باتی ہے تو وہ حضور پاک کی وساطت ہے آپ کے خاندان یا آپ کے رفقا کی وجہ ہے ہے ۔ مثلاً قریش ، ہاشی ، علوی ، عباسی ، صدیقی ، فاروتی ، عثمانی ، اور زبیری و غیرہ قسم کے نام باقی رہ گئے ۔ یہی حضور پاک کی غلامی کا ایک زندہ شبوت بھی ہے ۔ مکھ مکر مہ میں قبیام خوا یا ۔ اور اس فیمہ پر جناب زبیر نے آپ کا جھنڈا گاڑ دیا ۔ کہ مکر مہ میں قبام ہو ، یہ کہ جہنے تا اس سارے عرصہ میں بناز قصر کے طور پر اواکی تو یہ فقہی مسئد بھی حل ہو گیا ، کہ گھر وہ ہو تا ہے جہاں پکا قبیام ہو ، یہ کہ جائے پیدائش یا پر انا گھریا آبائی گھر ۔ خانہ کعبہ کو ہتوں اور تصویروں سے پاک کیا ۔ خانہ کعبہ میں اذان دلوائی ، اور خانہ کعبہ کی گنجی منگوا کر بسیت الند کا دروازہ کھولا ۔ اور اس میں دور کعت نماز نفل اوا فر ہائی بھر کنجی عثمان میں طلحہ کو والیس کر دی ۔ اور فرمایا " یہ گنجی ہمنیشہ اولاوائی طلحہ کے پاس رہے گی سخانہ دور کعت نماز نفل اوا فر ہائی بھر کنجی عثمان میں طلحہ کو والیس کر دی ۔ اور فرمایا " یہ گنجی ہمنیشہ اولاوائی طلحہ کے پاس رہے گی سخانہ۔ دور کعت نماز نفل اوا فر ہائی بھر کنجی عثمان میں طلحہ کو والیس کر دی ۔ اور فرمایا " یہ گنجی ہمنیشہ اولاوائی طلحہ کے پاس رہے گی سخانہ۔ کو مخاطب کرے فرمایا " یہ گنجی ہمنیشہ اولاوائی طلحہ کے پاس رہے گی سخانہ۔ کو مخاطب کرے فرمایا " یہ کنجی ہمنیشہ اولاوائی طلحہ کے پاس رہے گی سخانہ۔

حضور پاک نے اس کے بعد خانہ کعبہ کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ کہ النہ تعالی نے تھوڑے وقعۂ کیلئے ہم مسلمانوں پراس کو حلال فرمایا، کہ ہم باہتھیار اس میں داخل ہوئے ۔ اب پھر خانہ کعبہ کی وہی حرمت ہے کہ یہاں جنگ وجدل نہ ہو۔ اس کے بعد کہ مرمہ کے شہر کے بندوبت کے سلسلہ میں بازار کا کام سعیڈ بن سعید العاص کو سو نیا، جو انہی دنوں مسلمان ہوئے تھے ۔ عامل کی ذمہ داری جناب عباب بن اسید کے سرد کی ۔ اور معلم یا تبلیغ کا کام جناب معاذ بن جبل کے سرد کیا۔ اس کے بعد مسلمان دستوں کو دکہ و مکر مہ کے گردنواح میں بھیجنا شروع کر دیا، کہ بتوں کو مہدم کریں اور حربی مظاہرے ہوں ۔ ان کا ذکر آگے آتا ہے دستوں کو دکہ و مکر مہ کے گردنواح میں بھیجنا شروع کر دیا، کہ بتوں کو مہدم کریں اور حربی مظاہرے ہوں ۔ ان کا ذکر آگے آتا ہے

ا عزیٰ کابت خانہ (رمضان آٹھ ہجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار تہتر ہے ۔ فتح مکہ مگر مہ کے پانچ روز بعد حضور پاک نے حضرت خالد بن ولید کو تئیں سواروں کے ساتھ بھیجا کہ عزیٰ کے بت خانہ کو مہندم کر دو۔ روایت ہے کہ وہاں سے ایک سیاہ

فام عورت جس کے بال منتشر تھے نکلی جس کو قتل کر دیا گیا۔

۲۔ سواع کا بت خانہ (رمضان آئ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار چو بمتر ہے ۔ مکہ مگر مد کے نواح میں عورت کی شکل پرا کیا۔ بت خانہ تھاجو قبیلہ ہذیل نے بنایا تھا اور ان دنوں اس کی نگر انی بنوسلیم کرتے تھے ۔ فتح کہ مگر مد کے بعد حضور پاک شکل پرا کیا۔ بت خانہ تھاجو قبیلہ ہذیل نے بنایا تھا اور ان دنوں اس کی نگر انی بنوسلیم کرتے تھے ۔ فتح کہ مردیا۔ اس کے مجاوروں کو نے چند سواروں کی معیت میں حضرت عمر ؤ بن عاص کو بھیجا جنہوں نے جا کر اس بت خانہ کو مہندم کر دیا۔ اس کے مجاوروں کو شک تھا کہ اس بت خانہ کو کوئی نہیں تو ڈسکتا۔ لیکن جب اپنی آنگھوں کے سامنے بتوں کو پاش پاش بہوتے و یکھا تو اسلام لے آئے

سر مناۃ کا بت خانہ (رمضان اٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار پھڑے ہے کہ مکر مہ کی فتح کے بعدیہ تعییرا بت خانہ تھا جس کو مبندم کرنے کے لیے حضور پاک نے حضرت سعد بن اشلی کو تعیس سواروں کے ہمراہ بھیجا۔ مناۃ اسلام لانے سے پہلے انصار مدینے کے قبائل اوس ، و خزرج اور قبید غسان کا بت تھا۔ روایت ہے کہ جب بت توڑ دیئے گئے تو اس بت خانہ سے سیاہ فام برمنہ عورت سینہ کولی کرتی باہر نکلی جس کو قتل کر دیا گیا۔

سم ۔ بنو سلیم کو وعوت اسلام ( شوال آئ بھری ) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار چھہتر ہے ۔ بنو سلیم کا ذکر بھگ خندق کے وقت اور خاص کر سترھویں باب میں ان کے ظلم پر تبھرہ ہو چکا ہے ۔ اب فتح مکہ مگر مہ کے بعد ان کو اسلام کی وعوت پوری طاقت کے ساتھ دینی شروع کی گئ اور حضرت خالذ بن ولید کو تین سو ساتھ سواروں کے ساتھ بنو خزیمہ اور بنو سلیم کو وعوت اسلام دینے کے ساتھ دینی شروع کی گئ اور حضرت خالذ بن ولید کو تین سو ساتھ سواروں کے ساتھ بنو خزیمہ اور بنو سلیم کو وعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا ۔ یہ قبائل اسلام لے آئے لیکن ایک غدط فہمی کی وجہ سے کچھ لوگ ناجائز قبل ہو گئے ۔ تو حضور کیا کے خطرت علی کو بھیج کران لوگوں کے ورثا کو خون بہا اوا فرمایا۔

نتائج و اسباق فی مکہ خو دان مہموں کا نتیجہ ہے جو اہل حق لڑ کچے تھے اور اسطرح ہے ایک مقصد حاصل ہو گیا۔ اب اسلام کی دوشنی کو پورے مرب میں پھیلانا آسان ہو گیا تھا۔ جہاں تک سبقوں کا تعلق ہے حضور پاک کی زندگی کے ہر قدم میں ہمارے سے سبق ہے اور اس فتح میں بڑا سبق یہ ہے کہ حق کو فتح ضرور ہوگی لیکن اہل حق کو عسکریت کے ذریعے اس کا اہل بننا پڑے گا۔ اب مکہ مگر مہ ومدینے منورہ ایک ہو کچے تھے ، اور ایک رہیں گے۔ یہی وین فطرت کی شان ہے۔ مکہ مگر مہ ومدینے منورہ ک امک ہو جانے کے بعد اب دین فطرت کا پھیلاؤ شروع ہونے والا تھا۔ یہی ہمارے ایک چند ابو اب کا عنوان ہے۔ کہ مسلمان جتگ اور امن دونوں میں اپنامقام نہیں رکھتا:۔

اگر ہو جنگ تو شیران غاب ہے بڑھ کر اگر ہو صلح تو رعن عزال تا تاری (اقبال)

#### بهيوان باب

### حق كالجصيلاة حصه اول

(شوال - آئط بجری)

جنگ حنین اور طائف کامحاصره-

جنگ کی وجو ہات یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ستر ہے۔ فتح کمہ کے بعد اکثر عرب قبائل نے خود بخود اسلام قبول کرلیا۔

ان میں ہے بعض آپ کے ساتھ جنگ بھی کر بچے تھے اور بعض اس انتظار میں تھے کہ آخر کمہ مکر مہ کس کے پاس رہتا یا جاتا ہے۔

لیکن جب حضور پاک نے مکہ مکر مہ فتح کر لیا تو پھران لوگوں نے سوچا کہ آپ سچے پیٹم رہیں تو تب ہی یہ فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس

لیے قبائل دھڑا دھڑا سلام کی آغوش میں آرہے تھے، لیکن عرب کے دو جنگجو قبائل ہوازن اور ثقیف پراثر ٹھ کیک نہ ہوا۔ یہ لوگ لیپنے

آپ کو فن جنگ کا ماہر سمجھتے تھے اور بڑے غیرت مند قبیلے تھے۔ مسلمانوں کی فتوحات نے ان کو دل برداشتہ کر دیا، کہ اب ان کی

ریاست یا نسلی تفاخر و غیرہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ قبیلہ ہوازن اس وادی میں آباد تھے اور میں قبیلوں کے آگے بھی چھوٹے قبیلے

وادی حتین کے نام سے مشہور ہے۔ بنو ثقیف زیادہ ترطائف میں آباد تھے۔ البتہ دونوں قبیلوں کے آگے بھی چھوٹے قبیلے

قدے اور جب کوئی فیصلہ کرناہو تا تھا تو ان چھوٹے قبائل کے سرداروں کو بھی مشورہ کے لیے بلایاجا تا۔

پتانچہ تمام قبائل کو مشاورت کے لیے طلب کیا گیا، اور ہوازن سے بنو نفسی، بنو جشم، بنو ہلال اور بنو مالک نے شرکت کی لیکن بنو کعب اور بنو کلاب نہ شریک ہوئے ۔ بنو ثقیف کی نمائندگی ان کے ایک سروار قارب بن الاسود نے کی ۔ تمام قبائل نے مل کر فیصلہ کیا کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مگر مہ میں تھے ان پرادھری حملہ کر دیاجائے ۔ فوج کی سرواری کے لیے مالک بن عوف کو چتا گیا ، جو قبیلیہ ہوازن کے چھوٹے قبیلیہ بنو نفسیر سے تھے ۔ لیکن مشورہ کے لیے بنو جشم کے دریدہ بن الصمتہ کو بھی سابق رکھا گیا۔

چتا گیا ، جو قبیلیہ ہوازن کے چھوٹے قبیلیہ بنو نفسیر سے تھے۔ لیکن مشورہ کے لیے بنو جشم کے دریدہ بن الصمتہ کو بھی سابق رکھا گیا۔

اس کی عمر کوئی مو سال کے قریب تھی اور وہ آنکھوں کی بینائی گھوچکا تھا ۔ دریدہ کا ذکر پانچویں باب میں ہو چکا ہے کہ حرب الفجار میں قریش کے مخالف قبائل میں سے ایک کی سرواری کر چکا تھا۔ یہ تخص بڑا مدبر تھا اور پختہ ذہن رکھا تھا۔ لین ہڈیوں کا ڈھا ہجتا نچہ اس لیے اس کو لوگوں نے چار پائی پر اٹھار کھا تھا۔ تمام قبائل نے وادی کے دامن میں ایک مقام اوطاس میں اکھا ہونا تھا ہجتا نچہ دریدہ کو جب وہاں بہنچا یا گیا تو اس نے پو تھا کہ کون می جگہ ہو گوں نے کہا "اوطاس " کہنے لگا" ہاں لڑائی کے لیے موزوں ہے۔

دریدہ کو جب وہاں بہنچا یا گیا تو اس نے پو تھا کہ کون می جگہ ہا کہ بال خار سابقہ ہوں تو لوگ بے جگری ہے لڑیں گے " ہمنے لگا" بیہ زاد کسی ہو سابقہ ہوں تو لوگ بے جگری ہے لڑیں گے " ہمنے لگا" بیہ باوں پاؤں اکھؤ جاتے ہیں تو کوئی چیز نہیں روک سکتی ۔ میدان جنگ میں صرف تلوار کام دیتی ہے ۔ یہ قسمتی ہے آگر شکست ہوئی تو وہوں کی وجہ سے اور بھی ذات ہوگی "۔

دریدہ کی بات کفار کے لئے تو صحح ثابت ہوئی ۔البتہ اس پر پوراتبصرہ باب کے آخر میں آتا ہے۔ پھر جب پو چھا کہ کون

کون سے قبیلے جنگ میں شریک ہوئے ہیں تو اس کو پتہ چلا، کہ بنو کعب اور بنو کلاب نے شرکت نہیں کی تو کہنے لگا" یہ شکون انچا نہیں ہے۔ وہ عرت مندلوگ ہیں۔ معلوم ہوتہ ہے کہ آج کا دن عرت و شرف کا دن نہیں ہے اور ان کی غیر حاضری پر معنی ہے "۔ پھر اس نے لشکر کے سردار کو رائے دی کہ عور توں اور پچوں کو کسی معنوظ مقام پر بھیج دواور کسی اور انچی جگہ پر پوزیشن لے کر اعلان بحثگ کر د الیکن نوجوان سردار لشکر نے جو آئی کے بوش میں آئر بچوں اور عور توں کے سلسلہ میں در بیدہ کی رائے کو ٹھکرا دیا۔ مسلما نوں کی تعیاری کی خبریں سن رہے تھے۔ اس لیے آپ نے جتاب مسلما نوں کی تعیاری کی خبریں سن رہے تھے۔ اس لیے آپ نے جتاب عبد الله بن جدر د کو علاقہ حتین میں بھیج دیا، جو لظہ لفتہ کی خبریں پہنچارے تھے۔ بلکہ لشکر کفار میں گھل مل کر رہتے بھی رہے اور ہمام عبد الله بن جدر د کو علاقہ حتین میں بھیج دیا، جو لظہ لفتہ کی خبریں پہنچارے تھے۔ بلکہ لشکر کفار میں گھل مل کر رہتے بھی رہے اور جمام عالات سے حضور پاک کو اگاہ کیا۔ حضور پاک کے دس ہزار لشکر میں دو ہزار نو مسلم بھی شرکیہ ہو چکے تھے۔ اور حضور پاک قومیں کہ سے ایک قران اور ادھا۔ لے کر ان نے نشکریوں کو بھی مسلم کر چکے تھے۔ ابن سعد کے مطابق لشکری تعداد بارہ ہزار تھی ، جس میں دو ہزار نو مسلم تھے۔ ببرحال اتنی بڑی تعداد کی فوجیں آٹھ شوال کو حتین کی طرف بڑھیں، البتہ یہ پتہ نہیں ہے کہ فوجیں مگھ میں این در ایک میں بالد تھا کی کو یہ بات پسند نہیں ہے اس لیے شوال کو نمیں یاد طاس کے مہین میں ای مسلم تھے۔ بہر مال اس سلمسلہ میں مشبید بھی ہے ۔ سروال کے مہینے میں ہوئی اور آج بہلی دفعہ مسلمان ابنی طاقت پر کھی تھے۔ اند تعالی کو یہ بات پسند نہیں ہے اس لیے قرآن یاک میں اس سلمسلہ میں مشبید بھی حیات

"اور یاد کرو حتین کا دن سبب تم اپنی کثرت پر نازان تھے نئین دہ کھے کام شرآئی ۔ زمین بجائے وسعت کے تم پر سنگی کر نے لگی اور تم پیٹے بھی کر بھاگ نظے ۔ بھر است تعالی نے اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی .... . "

جنگ کی کارروائی کا پہلا مرحلہ جنگ کی کارروائی کے بارے میں مختلف مؤرخین نے مختلف طرزاختیار کی ہے ۔ کچہ کا خیال ہے خیال ہے کہ جسلے مسلمانوں نے حملہ کیا اور اس میں کامیابی ہوئی ۔ لیکن پھر کسی وجہ سے ان کے قدم اکھو گئے ۔ بعض کا خیال ہے کہ مسلمان وہ جلے میں کامیاب ہوئے اور پھر مال غنیمت اکھا کر نا شروع کر دیا اور دشمن ہے بے خبرہوگئے تو وشمن نے سخت محملہ کر دیا جو سے مسلمان اپنی جگہ پہند رہ سکے ۔ ایسے مورخین پر جنگ احد سوار نے ، کہ مال غنیمت سب غلطیوں کا سبب بنتا ہے بہر حال ہے دونوں باتیں ایک فدری کی وہ سب بنتا ہے بہر حال ہے دونوں باتیں ایک فدری کی وہ پیل نہیں کرتیں کیونکہ یہ واقعات بیان کرنے والے دونوں فشکروں کی صف بندی کا برحال ہے دونوں باتیں ایک فدری کا ذکر کرتے ہیں ، کہ مسلمان آگے بڑھ رہے تھے ۔ اس عاجرنے نتام پرانی تاریخوں کے مطالعہ کے بحرہ وہ نوز ناکا ہے اورجو رائے زیادہ حرج محلوم ہوتی ہے وہ یہ بیان ہے کہ مسلمانوں کا شکر وادی تہامہ سے وادی حتین کی طرف بھی بیان کہ خبلے بیان کیا گیا ہے اس عاطر نظر وادی تھا میں خبلے ہے اس عاجرنے نتام پرانی تاریخوں کی اور ہو رہ کی گئر اس محلے سے کئی خواتھا اور مردار الشکر مالک پریوز ھے دریدہ کی بات ں کا کچھ اثر ہو چکا تھا اور مردار الشکر مالک پریوز ھے دریدہ کی بات ں کا کچھ اثر ہو چکا تھا اور نہرائیک ہی اشار سے میں وہ سب سے مسلمانوں تھا ۔ اس نے ایک طاقت سے مسلمانوں کو گور کو دادی کی کاری گئر میں آگئے اوران کے قدم اکور کے ۔ اطف کی ترمیں آگے اوران کے قدم اکور کے ۔ اس مار نی کرد میں آگے اوران کے قدم اکور کے ۔ اس مسلمانوں کے بیان طاقعت کے محملہ میں کوروں کی کہر کی کوروں آگے اوران کے قدم اکور کے ۔ اس مار کے دور ایک کی کاروں کی کوروں آگے ۔ اس کے دور ایک کی کاروں کی کی دوروں کی کی خوات کے ۔ اس ماروں کی کی دوروں کے دوروں کے دوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کے دوروں کی کی دوروں کے دوروں کے دوروں کی کوروں کی کاروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں

بات یہ ہے کہ جو لوگ جیش مقدم میں لینی لشکر کے آگے آگے تھے اور ان کی سرداری جتاب خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی وہ بھی کوئی خاطرخواہ کام نہ کرسکے ۔معلوم یہ ہو تا ہے کہ دشمن نے ان کو نگلنے دیااور وہ بہت آ گے نکل گئے اور دشمن نے حملہ مسلمانوں ے قلب بینی Main Body پر کیا۔واقعات بالکل اس طرف اشارہ کرتے ہیں اور فوجی لحاظ سے بھی وشمن کی یہ کارروائی صحح تھی ، کہ حضوریاک ضرور لشکر کے قلب بااس سے تھوڑاآ گے ہوں گے ۔ بینی وہ خوداس مقام پر موجود تھے جہاں کفار نے حملہ کمیا اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے ۔ کیونکہ حضوریاک ایک طرف ہو گئے ۔آپ اس سفید خچر پر سوار تھے جس کا نام ولدل تھا۔اور بیہ نچرآٹ کو مصرے باجگذار حکمران مقوقس نے تحفہ سے طور پر بھیجی تھی۔جس کا ذکر تنسیسویں باب میں آتا ہے۔ مور خبین کا اختلاف آب بار باریکارے تھے کہ مسلمانو! کد حرجاتے ہو اور کیوں بھاگتے ہو سمبان بھی مؤرخین نے اختلاف کیا ہے کہ حضوریاک کے ساتھ کتنے آدمی رہ گئے تھے۔ایک صاحب تو یہاں تک کہر گئے کہ رفقا، خاص میں سے ایک مجمی پہلو میں مذتھا۔ایک صاحب نے چار آوی بتائے ،لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت یہ تھی ، کہ ایک وقت الیماآیا کہ سو آدمی بھی حضور پاک کے پاس ندرہ گئے ۔ عربوں کا اپنا طرز بیان ہے اور اگلی کہانی میں کوئی نماص بات کہنے کے لیے پہلے فقرہ کو نفی میں بیان کر ناایک حس بیان مجھاجاتا ہے اس لیے تمام روایات کو پڑھنے کے بعد ایک فوجی ذہن اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ پچاس ساتھ کے قریب صحابہ نے تو حضوریاک کاساتھ بالکل ہی مذمجھوڑااور پکارنے کے بعد باتی صاحبان بھی جددی اکٹھے ہو گئے ، کیونکہ اس کے جلدی بعد دشمن کوشکست سے بھی دوچار ہو ٹاپڑا۔جب کسی فوج کے قدم میدان جنگ سے اس طرخ اکھ جائیں تو پھراس جگہ اکٹھا ہو کر دشمن کو شکست دے ریناایک عظیم کارروائی ہے ،جو اللہ تعالی مسلمانوں کو ہی نصیب کر تارہا۔ واقعات کے تانے بانے واقعات کچھ اس طرح نظر آتے ہیں کہ آپ کے چپرے بھائی ابوسفیان بن حارث جو فتح کہ مکرمہ سے چند دن پہلے ہی اسلام لائے تھے بالکل آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی رکاب مکڑے ہوئے تھے۔ کیونکہ حضوریاک آگے دشمن کو دیکھ رہے تھا اور جب مسلمانوں کو بکار رہے تھے تو ابوسفیان نے آگے بڑھ کر اپنا بدن حضوریاک کے یاؤں مبارک کے ساتھ لگادیا۔آپ نے یو چھا" کون ہے "تو ابو سفیانؓ نے خچر کالگام تھامتے عرض کی" یارسول الندامیں ہوں آپ کی ماں کا بیٹا " - عرب میں رواج ہے کہ چیرا بھائی اپنے چیرے بھائی کے سلمنے یا ایک دوسرے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی علوی یا عباس یا ہاشمی خاندانوں کے لوگ اب بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ۔ بیعن چیا کو باپ اور پیچی کو مجھی یا ماں کہہ کر بات کرتے ہیں اوریہ ذکر دوسرے باب میں بھی ایک اور وضاحت کے تحت کر دیا تھا۔ جنگی کارروائی کادو سرا مرحلہ ۔ روایات ہے ثابت ہے، کہ حفزت عباس اوران کے بیٹے فضل بھی حضور پاک کے پاس موجو دیتھے ، کیونکہ حضوریاک نے حضرت غباس کو بھی فرمایا کہ آپ کی آواز بھی بلند ہے آپ لو گوں کو پکاریں تا کہ لوگ واپس آئیں ۔ حضوریاک فرمارہے تھے " میں پیغم ہوں یہ جموٹ نہیں ہے " میں عبدالمطلبٌ کا بیٹا ہوں " بچر پکارے او گروہ انصار ، اور بیت رضوان والو ۔واپس آؤ"۔ بلکہ یہ بھی روایت ہے کہ انصار کے قبیلوں کو بھی نام سے پکارا۔ولیے بھی روایات کے مطابق

شاید کوئی منطق ہو نہاں اس کے عمل میں تقدیر نہیں تابع منطق نظر آتی (اقبال) جنگ کی کارروائی کا محسیرا مرحلہ جنانچہ حضور پاک کی آواز نے کانوں پراسیاا ترکیا کہ بتام اہل نشکر واپس آگئے۔اور نئے سرے سے صف بندی شروع ہو گئی۔مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچانے والا ہوازن کا ایک سروار تھا۔جو ایک سرخ او نٹ پر موارتھا اور نہے ہوئے تھا۔اس کی سرکوبی کے لیے حضرت علی اور ایک انصار آگے بڑھے۔ حضرت علی نے اچانک اس کی پیٹھ کی طرف چھلانگ نگا کر اس کے اون کی پچھلی ٹانگوں پراسیاوار کیا کہ اون یہ بیٹھ گیا اور انصاری مجاہد نے اس کی بیٹھ کی طرف چھلانگ نگا کر اس کے اون کی پچھلی ٹانگوں پراسیاوار کیا کہ اون یہ بیٹھ گیا اور انصاری مجاہد نے اس کافر کا کام بتام کر دیا۔ حضور پاک کے لشکر میں ام سلیم زوجہ ابو طلح بھی تھیں ۔آپ او نٹ پرسوار تھیں اور اونٹ کے سرکو اس کی مہار کے ساتھ کھنچ کر ایسا قابو کیا ہوا تھا کہ ہاتھ بھی اونٹ کے نتھنوں میں ڈالا جا سکتا تھا ، آپ حضور پاک کے نزدیک ہوئیں اور

، " یا رسول اللہ جو جنگ سے بھا گے ہیں ان کا بھی وہی حشر کرنا چاہئیے جو دشمن کا ہو رہا ہے " ۔ حضور پاک نے فرمایا " اللہ تعالیٰ الیبی بات ہے بچائے " بہرحال ایک عورت صحابیہ کی اس دلیری کا اور لوگوں پر بھی اثر ہوا اور اب مسلمانوں نے آگے بڑھ کر زور دار حملہ کیا۔ دشمن کی طرف سے مالک بن عوف اپنے لشکر کی ڈھارس بندھارہا تھا۔وہ خو د بھی آگے بڑھ آتھا اور اپنے گوڑے جس کا نام مہاج تھا کا نام لے کر شحر پر شحر کے جا رہا تھا۔ صرف بنو ثقیف کے ایک قبیلہ نے ذرا ہمت و کھائی لیکن مسلمانوں کے نعرہ تکبیر سے سامنے ان کے سترآدمی کھیت رہے اور ان کا علم بردار ذوالخمار اور اس کا بھائی عثمان بھی مارے گئے ، جس

ہے اس قبیدے لو گوں کا دل ٹوٹ گیا۔ا کی اور بنو ثقیف کے چھوٹے قبیلہ احلاف کے سردار قارب نے جب جنگ کا پانسہ پلٹتے دیکھا تو اپنے علم کو ایک ورخت کے ساتھ باندھ کر بھاگ گیااوریہ دیکھ کر اس کا بچاڑاد بھائی اور قبیلیہ کے باقی لوگ بھی بھاگ گئے پھر سر دار کشکر مالک بن عوف بھی اپنے قبیلیہ کو لے کر طائف کی طرف بھاگ گیا۔ کچھ لوگ اوطاس سے دروں کی طرف بھاگ رہے تھے ۔ مسلمانوں کے آگے والے دستے بھی اب پیچھے مڑے تو بچاہوا دشمن مسلمانوں کے گھیرے میں تھا۔ متعد دلوگ خاص کر عورتیں اور بچے قبیری ہوئے اور کافی سامان غنیمت ہاتھ لگا۔

البتہ حضوریاک نے حکم دیا کہ کفار کا دور دورتک تعاقب کیا جائے اس تعاقب میں بھی مسلمانوں کے ایک امیرابو عامر اشعری ا شہید ہوئے جس کا بدلہ ابو موسی اشعریٰ نے متعدد کفار کو تہ تین کرنے سے لیا۔ یہ کفار ایک باغ میں چھپ گئے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے بڑھ کر حملہ کر کے بوڑھے دریدہ سمیت ان لوگوں کو واصل جہنم کیا، گواس حجرب میں بعد میں تنین اور صحابۂ کرام بھی شہید ہوئے ۔ مسلمانوں نے کفار کا دور دور تک تعاقب کیا ۔ لیکن حکم تھا کہ یہ تعاقب کھلے میدان تک محدود رکھا جائے ۔اور جو لوگ در دں میں تھس جائیں ادھر جانا خطرے ہے خالی نہیں ہو تا۔ پھراسران جنگ کو اکٹھا کیا۔ جن کی کل تعداد تقریباً چھے ہزار تھی جن میں زیادہ تر بچے اور عورتیں تھیں ۔انہی میں آپ کی رضاعی بہن شیما بھی تھیں انہوں نے جب حضور پاک سے اپنا تعارف کرایا تو آپ نے عرت افزائی کے طور پران کے لیے اپنی چادر پچھا دی اور پھران کی مرضی کے مطابق ان کو آزاد کر دیا۔شاید اسی کااثر تھا کہ ان کا سارا تبیلہ بہت جلد اسلام لے آیا۔

قبسلیہ سعد بن بگر 💎 حضوریاک نے اپنی رضاعت کا زمانہ قبید سعد بن بکر کے ہاں گزارا، جس کا پانچویں باب میں ذکر ہو چکا ہے۔ کہ آپ ک کچھ رضاعی بہن و بھائی تھے۔ جناب شیما کا اصلی نام جدامہ تھا۔ ایک اور بہن کا نام انسیہ تھا ، اور شاید جناب حلیمنہ تو اس وقت تک وفات یا چکی ہوں ، نیکن مورضین ، خاندان میں سے باقی کسی کا کوئی ذکر نہیں کرتے ۔ یہ قبیلہ سعد بن مجر ، ایک بڑے قبیلہ کا حصہ تماجس کو قبیلیہ ہوازن کہتے ہیں ۔ یہ قبیلہ شایداور قبیلوں کیلئے بھی نشان راہ کا ذریعہ بنا۔اور آگے اس علاقے کے ا کثر قبائل کے اسلام کے آغوش میں آنے کا ذکر ہے ۔ نقشہ ششدھم اس قبائل کے علاقوں کے محل وقوع وغیرہ کو ظاہر کرنے کے سے بنایا گیا ہے ۔ کہ اسلام کے پھیلاؤ کی مجھ آجائے۔اور حضور پاک ، محس انسانیت کے طور پر ہمارے لیے ایک مثال چھور گئے

کہ بہن خواہ سگی ہو یارضاعی یااخیانی ،اس کاا کی مقام ہے۔

طائف کی طمرف کوچ مشوال آٹھ ہجری) ہے اسلام کی فوجی کارروائی شمار اٹھتر ہے۔حضور پاک اب دادی حتین سے تقریباً فارغ ہو کھے تھے۔قبیلہ ہوازن کے لوگ تتر بتر ہو کھیے تھے۔اور کچھ نے جاکر بنی ثقیف کے ساتھ طائف میں پناہ لے لی سے جنانچہ آپ نے حکم دیا ، کہ اسران جنگ کو حغرانہ کے مقام پر بھیج دیا جائے ، جہاں پران کو حفاظت سے رکھا جائے ۔ مال غنیمت بھی لیعنی ا و نر. ، بکریاں وغیرہ بھی ادھ ہی بھیج دیں اور آپ نے فوراً طائف کا موم کیا۔ جناب خالدٌ بن دلید کو بھر مقدمة الجیش لیعنی مشکر کی ا يذوانس كاردُ كا كام سونيا - حضورً ياك نے نخلتہ اليمانيه والاراستہ اختيار كيا - وہاں سے قرن گئے اور الملاحيا اور تجرة الرفاہوتے

ہوئے طائف کے گر دونواح میں لیا کے مقام پر پہنچے۔وہاں پرآپ نے ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی اور اس میں نماز بھی پڑھی۔ طائف کا محاصرہ اس کے بعد آپ آ گے بڑھے اور طائف کے قلعہ کے نزدیک خیمہ زن ہوئے ۔ وشمن اندر جا حکاتھا اور متام دروازے بند کر چکاتھا۔اس نے قلعہ کے اندر سے تیر برسائے جس سے کچھ صحابہ شہید ہوئے ۔اس لیے حضور پاک نے قلعہ سے ذرا دور کیمپ نگایا ، جہاں پر پھرانک مسجد تعمیر کی ۔حضور پاک نے طائف کا محاصرہ کوئی بیس دن تک جاری رکھا اور اس قلعہ کو سر کرنے کی کو ششیں کی گئیں میہاں پر ثقیف کا قبید آبادتھا،جو لوگ بڑے بہادراور فن جنگ کے ماہر تھے مشہر کی چاروں طرف بہت اونچی دیوار تھی۔ان لو گوں نے ایک سال کی رسد بھی قلعہ کے اندرا کٹھی کر رکھی تھی۔بلکہ یہ لوگ منجیق ۔دبابہ و ضبور قسم ے ہتھیاروں کے استعمال سے خوب واقف تھے یہ ہتھیار پتھریاآگ کے گولے یا پکھلا ہوا لوہا ٹھینےکتے تھے۔اس زمانے میں مجھی حضرت ابو سفیان کا دا ماد عروہ بن مسعو دجو اس شہر کارئیس تھااپنے کسی ساتھی کے ساتھ یمن میں کسی ہتھیار کی سکھلائی کے لیے گیا ہوا تھا۔ عروہ ، قبیلیہ تُقیف اور اس قبیلیہ کے عظیم فرزند جناب مغیرہ بن شعبہ کا تعارف سو ھویں باب میں ، تسلح حدیبیہ کے وقت لکھا جا جکا ہے ۔ یہ لوگ فن جنگ کے ماہر تھے اور انہوں نے قلع کے چاروں طرف یہ ہتھیار اس طرح لگائے ہوئے تھے ۔ کہ مسلمانوں کے لیے دیوار کے نزدیک پہنچنا مشکل ہو جاتا تھا۔ایک دن مسلمانوں نے جوش میں آکر آگے بڑھنے کی کوشش کی اور تیروں کی بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ قلعہ کی ویوار تک پہنچ گئے ۔اگلہ مرحلہ اس دیوار کو ڈھانے کا تھا لیکن مسلمانوں نے مشکل سے کام شروع کیا ہو گا کہ قلعہ بندلو گوں نے اوپر سے پگھلا ہوا لوہااور آگ کے الیے گولے پھینکے کے متعد د صحابہ شہید ہوئے پھر مسلمانوں نے ایک خندق کھود کر قلعہ کی دیواروں تک پہنچنے کی کو شش کی ۔ لیکن قلعہ سرینہ ہو سکا۔ حضرت ابو سفیانْ نے کئی اور ذرائع بھی استعمال کیے ، بلکہ اپنی لڑکی کو وہاں ہے نگلوانے کی کو شش کی لیکن اس نے بھی اپنے خاوند کی غیرِ حاضری میں قلعہ سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ جناب ابو سفیان کی این ایک آنکھ اس جنگ میں ختم ہو گئی اور متعدد صحابۃ زخمی ہوئے ۔ بارہ صحابہ كرام شهيد ، و ن اس ليه حضور پاك في محاصره اٹھالين كاحكم دے ديا-

اسمران ہواڑن ہہاں ہے فارغ ہونے کے بعد آپ نے حبزانہ کارخ کیا جہاں قبدی حفاظت میں موجود تھے۔البتہ طائف میں بیس دن کے قیام اور اگلے پڑاؤتک جانے ہے متعدد قبائل کے ساتھ تعلقات پیدا ہوئے اور طائف کے گرد ونواح کے کافی لوگ اسلام لے آئے ۔اس کے بعد آپ جب حبزانہ بننچ تو اسران سمیت مال غنیمت سارے نشکر میں تقسیم کر دیا ۔اس روزیا ایک دن بعد قبیلہ ہوازن کا ایک وفد آیا، جس نے اسلام لانے اور امن کی خواہش کا اظہار کیا اور ساتھ بی لینے بیوی بچوں کی والیس کے لیے گزارش کی حضور پاک نے نشکر کو اس سلسلہ میں حکم دینے کی بجائے جو اسر آپ کے جصے میں آئے تھے ان کو فوراً آزاد کر دیا ۔ اس کے بعد آپ کی دیکھا ویکھی اور مسلمانوں نے بھی اس سنت کی پیروی کی ہجند نو مسلم صاحبان نے شاید کچھ دیرلگائی ہو ۔ دیا ۔ اس کے بعد آپ کی ویکھا ویکھی اور مسلمانوں نے بھی اس سنت کی پیروی کی ہجند نو مسلم صاحبان نے شاید کچھ دیرلگائی ہو ۔ لیکن اخوۃ اسلام یہ کیا جازت دے سکتی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے بیوی بچوں کو غلام بنا کر رکھیں ۔ مسلمانوں کی بیون اخوۃ اسلام یہ کی جو اسرائل آیا ۔یہ سردار مالک بن عوف نہ صرف اسلام لے آیا فراخد لی سن کر قبیلہ ہوازن کا سردار بھی چھپ چھپاکر قلعہ طائف سے باہر نگل آیا ۔یہ سردار مالک بن عوف نہ صرف اسلام لے آیا

بلکہ آئندہ اسلامی جنگوں میں اس نے ایک بہادر سیابی کی طرح حصہ لیا۔

مال عنیمت اور انصار مال عنیمت کی تقسیم اور اس سلسلہ کی اور باتوں کو جان ہو جھ کر زیر بحث نہیں لا یا گیا ۔ موجو وہ زمانے کی جنگوں میں کچے بین الا تو ام ی قانون اور جنگ کے طریق کارالیے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم یا اکٹھا کر ناایک عجیب و غریب محال اگر معاملہ ہے۔ پھر فوجیں بھی تنخواہ دار ہوتی ہیں۔ عوام کی شرکت اور اس سلسلہ کے کوئی قانون ہم نے وضع نہیں گئیے ۔ بہر حال اگر کی بی بھی تو وہی ہوئے جو باتی فوج پر لا گوہیں ۔ لیکن وہ زمانہ مختلف تھا۔ اس زمانے میں جنگ کا خرچ ہی الیے مال سے ٹکالا جاتا تھا اور جنگ خیبر کے تحت اس مسئلہ کو زیر بحث لا یا جا چکا ہے ۔ لیکن اسلامی فلسفہ حیات میں یہ مال غنیمت بالکل بے معنی چیز ہے اس لیے ایک واقعہ کا ذکر ضروری ہے جو انہی ونوں میں ہوا ۔ مال غنیمت تقسیم کرتے وقت حضور پاک نے زیادہ حصہ ان لوگوں کو دے دیا جو نئے اسلام کے دائر کے میں داخل ہوئے تھے ۔ ولیے بھی مال غنیمت کی تقسیم میں جو طریقہ اختیار کیا گیا اس سے انصار مدنیہ کچھ خوش نہ تھے ۔ جو انہی جو باس معرد بن عبادہ نے حضور پاک کو اس معاملہ ہے آگاہ کیا۔ تو آپ نے موال کیا "کیا تم انصار مدنیہ کچھ خوش نہ تھے ۔ جو انہیہ جو ان کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا اور پھر انصار کو اس طرح خطاب فرمایا: ۔ بھی جی حضور پاک کے پاس بیٹھ تھے ان کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا اور پھر انصار کو اس طرح خطاب فرمایا: ۔ بھی جی حضور پاک کے پاس بیٹھ تھے ان کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا اور پھر انصار کو اس طرح خطاب فرمایا: ۔

"سب تعریف اللہ پاک کی ہے۔اے جماعت انصار، میں یہ کیاسن رہا ہوں مکیا آپ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت پیدا ہوگئ ہے ، ۔ کیا میں آپ کے پاس اس وقت نہیں آیا جب آپ گراہ تھے اور اللہ نے آپ کو صراط مستقیم پر لگایا ؟ آپ عزیب تھے اور اللہ تعالی نے آپ کو حراط کو ایک کر دیا۔ عزیب تھے اور اللہ تعالی نے آپ کے دلوں کو ایک کر دیا۔ انصار نے عرض کی:۔" بے شک اللہ اور اللہ کارسول بہت مہر بان اور سخی و فیاض ہیں "۔

مرآپ یوں گویا ہوئے: ۔"اے جماعت انصار آپ جواب کیوں نہیں دیتے"

انصار نے عرض کی: ۔" ہم کسے کھے جواب دیں ۔ مہربانی ، سخاوت اور فیاضی الند اور اللہ کے حبیب کی ہی ملکیت ہے" آپ نے فرمایا: ۔" نہیں نہیں "اگر آپ چاہئے تو آپ کھے اور بھی کہہ سکتے تھے اور بچ بھی ہو تا اور لیقین کے قابل بھی اور وہ یہ تھا کہ آپ کہتے ، ۔ کہ آپ جب ہمارے پاس آئے تو تمام دنیاآپ کو ٹھکرا چکی تھی اور ہم نے آپ پر لیقین کیا۔ تمام لوگ آپ کو چھوڑ گئے اور ہم نے مدد کی ۔ آپ بے سہارا تھے اور ہم نے آپ کو سہارا دیا۔آپ غزیب تھے اور ہم نے ہر طرح سے آپ کی اعتمائی کی "

اور ہم نے مد دی ۔آپ بے سہارا تھے اور ہم نے آپ کو سہارا دیا ۔آپ غریب تھے اور ہم نے ہر طرح ہے آپ کی اعتنائی کی "
پچر فرمایا ۔ ۔اے جماعت انصار ، کیا آپ اس لیے پر بیٹان ہیں کہ دنیا کا مال و متاع جو میں نے ان لو گوں کو دے دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور آپ لوگوں کو صرف اسلام دیا "کیا آپ کی اس سے تسلی یاخوشی نہیں ہوئی "کہ لوگ دنیا کا مال و متاع لیعنی بھر بکریاں اپنے ساتھ لے جاویں اور آپ الند کے حبیب کو اپنے ساتھ لے جاویں ۔الند تعالی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں بجرت کرنے کی دجہ سے مہاج ہوں اور دل سے انصار ہوں ۔اگر متام دنیا ایک طرف ہو جائے اور انصار دوسری طرف جائیں ۔تو الند کی قسم میں انصار کے ساتھ جاؤں گا۔ ""اے الند! تو انصار پر اور ان کے بچوں اور ان کے بچوں کے بچوں

بر تاقیامت این رحمت برسائے رہنا۔ آمین ۔ "

روایت ہے کہ یہ سب کچے سن کر نتام انصار اور باتی حاضرین مجلس اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں اور یہ ندامت اور خوشی کے ملے طبے آنسو تھے۔اسلام میں انصار کو جو مقام حاصل ہوا ہے وہ اور کسی کو نہیں ملا۔ یٹرب، مدینہ النبی ہو گیا اور اب نام مکہ مرمہ اور مدینہ منورہ کو ملاکر حرمین شریف کہتے ہیں۔عظیم صحابہ میں متعد دصاحبان وہیں کے ہوگئے۔انصار کی شان کو بیان کرنے کے لئے الفاظ ملنامشکل ہیں۔انہوں نے اس دنیا میں سے کچھ بھی نہ بیا۔ان کو حکومت یااس دنیا میں حرص کی اور باتوں سے بھی دور رکھا گیا کیونکہ ہمارے آقا نے فرما دیا تھا کہ انصار کے سے وہ اکسلے کافی ہیں سیہ ہے اسلام کا فلسفہ حیات جس پرنظام جہاد اور اسلامی عسکریت کی بنیادر کھی جاتی ہے۔

انصار کی شمان اور متفام اس عاج کو بچپن ہی ہے صحابہ کرام کے عالات جانے کا شوق تھا۔ اور اپنے آپ سینکروں صحابۃ کرام کی زندگی کے عالات از برہو گئے۔ جب اس سلسلہ میں تجسس بڑھاتو معلوم ہوا۔ کہ جن صحابہ کرام کے عالات یا دہیں ، ان میں بہت زیادہ مہاج بن ہیں اور انصار کی تعداد چار پانچ ہے زیادہ نہیں ۔ تو اس عاج نے اس سلسلہ میں کو شش شروع کر دی ، تو اب بھی یہ تعداد تیس یا چالیس ہے خبڑھ سکی۔ اور یہ بھی حضور پاک اور ان انصار صحابہ کی مہر بانی ہے ۔ ور نہ انصار کو نہ شہرت چاہیے نہ نام ۔ ان کے لیے جسے حضور پاک نے فرا دیا۔ اکیلے ہمارے آقا حضور پاک ہی کائی ہیں میہی وجہ ہے کہ مہاج بین صحابہ کرام میں چیدہ چیدہ صاحبان کا شجرہ نسب کتاب میں ضرور دیا۔ لیکن انصار صحابہ کا ایسا شجرہ نسب نہ بنا سکا۔ بلکہ اس سلسلہ میں مدینہ مؤرہ کی گلیوں میں چیخ و پکارے بھی صرف تسکین عاصل ہوئی ۔ لیکن انصار کے عالات سے زیادہ پردہ نہ ہٹ سکا۔ اور نہ کی کام پڑھ کی بارے یاد کچھ زیادہ کام آئی ہے ۔ اب یہ تعداد ساتھ کے قریب تکنی کی ہے۔ اور یہ عاج کچھ اوقات یا مقرہ دونوں میں اندہ تعالی کی کلام پڑھ کر جب بتام مسلمانوں اور خاص کر نام لے کر اپنے رشتہ داروں ، رفقا، بزرگ مسلمانوں یا جن صاحبان سے متاثر ہوا کی کلام پڑھ کر جب بتام مسلمانوں اور خاص کر نام لے کر اپنے رشتہ داروں ، رفقا، بزرگ مسلمانوں یا جن صاحبان سے متاثر ہوا یاد ہوں ان کو اس کلام کا ثواب پیش کر تاہوں تو انصار کے نام ایک کھے ہوئے کاغذ سے پڑھتا ہوں ۔ باتی کوئی ہزار سے اوپر نام زبانی یہیں۔ یہ انصار کی شان ۔ کہ ان کے لئے اکیلے رسول پاکٹ بی کافی ہیں۔

اوائے عمرہ ( ذی قعد آ تھ بجری ) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار نواس ہے۔ مال غنیمت کی بان سے فراغت حاصل کرنے کے بعد حضور پاک کمہ مگر مہ تشریف لے گئے، جہاں پہ عمرہ ادا کیا اور چندروز قیام کے بعد ذیقعد کے آخری ہفتہ مد سنے منورہ بہنچ تھے بحص حالت میں حضور پاک نے یہ عمرہ ادا کیا وہ اکیا فوجی کارروائی تھی۔ وہ بتام اہل لشکر ساتھ تھے جن کو مکہ مگر مہ کی فتح اور حتین کی جنگ میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ۔ ابن سعد نے جناب ابن عباسؓ کے طرز بیان یا بعد میں تا بعین میں سے بحناب سعیدؓ۔ بن مسیب یا جناب عکر مہ کے حوالے سے اس بہنو کو کچھ شکیہ بنا دیا، کہ حضور پاک نے تئین عمرے اداکتے یا چار۔ وراصل دونوں باتیں ٹھسکیہ ہو سکتی ہیں ۔ خالص عمرے تین تھے۔لیکن حضور پاک بحب جالوادع کیلئے تشریف لائے تو ایک عمرہ ممکن ہے اس وقت ادا کیا ہو ۔ اور جو لوگ چار سے زیادہ عمروں کاذکر کرتے ہیں تو صلح حدیدیہ میں مکہ مگر مہ تک پہنچ جانے اور قربانی کرنے کیوجہ سے اس کو بھی عمرہ کہد دیا ہو۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ کوئی اختلافی بات نہیں۔ البتہ کچ اور اکیلے عمرے تین ہی ہیں اور تینوں سے اس کو بھی عمرہ کہد دیا ہو۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ کوئی اختلافی بات نہیں۔ البتہ کچ اور اکیلے عمرے تین ہی ہیں اور تینوں سے اس کو بھی عمرہ کہد دیا ہو۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ کوئی اختلافی بات نہیں۔ البتہ کچ اور اکیلے عمرے تین ہی ہیں اور تینوں

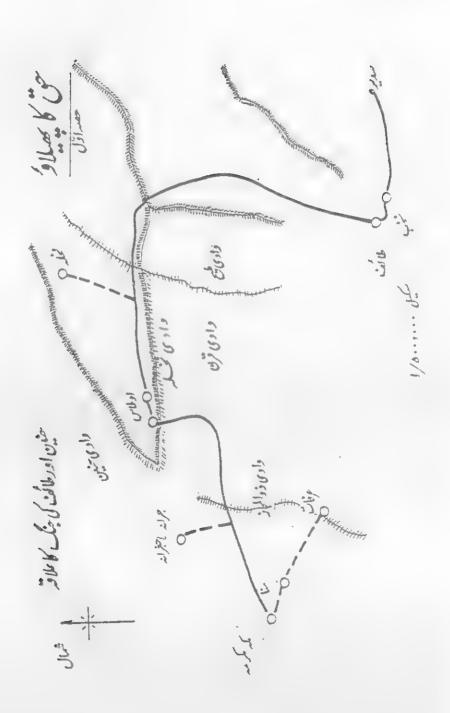

مزاج میں فوجی ہیں ۔ پہلا عمرہ جنگ خیبر اور جنگ مونہ کے در میان ذی قعد کے مہینے میں کیا جس کا ذکر سترھویں باب میں ہو چکا ہے ۔ دوسرا عمرہ ، حضور پاک نے فتح کد مکر مد کے وقت کیا ، جس کا ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے ۔ اور تبیرا عمرہ یہ ہے ، جس کا اب ذکر کر رہے ہیں ۔ اس سال مسلمانوں نے کد مکر مد میں جج ، حضور پاک کے عامل جناب عناب (یاعتبہ) بن اسید کی نگر انی میں کیا لئین اور لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق ج کیا ۔ کہ جج کرنے کے طریقوں میں کوئی منظم وحدت پیدانہ کی گئے ۔ البتہ پہلا اسلامی جج نو بجری میں جناب صدیق اکبر کی نگر انی میں ہوا، جس کی تفصیل اگلے بعنی اکسیویں باب میں آتی ہے ۔ حضور پاک نے ازخود ایک بی جی بی اب میں جو دسویں بجری میں ہوا اور جس کو محتبہ الو داع کہتے ہیں اس کا ذکر چو بسیویں باب میں ہے ۔

نیٹا کچ و اسباق مکہ مکر مہ کی فتح کے بعد جنگ حتین اور طائف کے محاصرہ کو اسلام کی تاریخ میں خاص حیثیت حاصل ہے۔

اس دوران متعدد قبائل نے اسلام قبول کیا۔ مکہ مکر مہ کی فتح کے بعد اگر اس کے گر دو نواح کے علاقے کفار کے ہاتھوں میں رہتے تو حضور پاک کو ہر وقت مسلمانوں کی حفاظت کی فکر رہتی اور مکہ مکر مہ کی حفاظت کیلئے کسی محتبر فوج کو رکھنا پڑتا۔ جلدی جنگ کا یہ نتیجہ نظا کہ اہل مکہ اور اس کے نزویک کے قبائل کو اسلام کے جھنڈ کے تلے ہوازن اور بنو ثقف وغیرہ کے خلاف لڑنے کا موقع ملا تو وہ خو د بخود اسلام کے سپاہی بن گئے ۔ بنو ہوازن اور بنو ثقف ایک غلط فہی میں بھی بسلا تھے کہ وہ فن جنگ کے ماہر ہیں اور عرب کا کوئی قبلید ان کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن اس شکست کے بعد ان کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب بیٹی گیا۔ ولیے بھی اب عبر اس شکست کے بعد اس کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب بیٹی گیا۔ ولیے بھی اب سب عرب قبائل حضور پاک کے پیغمر ہر حق ہونے کے قائل ہو چکے تھے اور اس علاقے کے لوگوں نے بھی اسلام لانے کے بعد اسلام کی بڑی خد مت کی۔ صرف بنو تقیف کے چند لوگ اسلام سے باہر رہ گئے تھے۔ جن کا ذکر اگے باب میں آئے گا۔ کہ ان میں اسلام کی بڑی خد مت کی۔ صرف بنو تقیف کے چند لوگ اسلام سے باہر رہ گئے تھے۔ جن کا ذکر اگے باب میں آئے گا۔ کہ ان میں اسلام کی نور سے منور ہونے والا تھا۔ اس علاقے سے بھی اکثر مسلمان ہوگئے تھے۔ حضور پاک کی فوجی حکمت عملی رنگ لار ہی تھی۔ مقصد میں کامیابی ہور ہی تھی اور ساراع باللے اسلام کی نور سے منور ہونے والا تھا۔ اس علاقے سے بھی اگر مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور پاک کی فوجی حکمت عملی دنگ سار آئی ایک عظیم لشکر کے ساتھ تبوک تک جاسکے تاکہ اسلام کی نور سے منور ہونے والا تھا۔ اس قبل میں جن اسل آئی ایک عظیم لشکر کے ساتھ تبوک تک بھی ہیں جن

ا ۔ حضور پاک ہمر وقت چو کنا رہتے تھے اور بجائے اس کے کہ بنو ہوازن اور بنو تقیف مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوتے ۔ آپ نے بہل کاری ان سے چھین لی اور خودان کے علاقے میں بہنچ کر ان کوشکست دی۔

ب بہ بنو ہوازن کے نوجوان سردار کشکر نے ہوڑھے جنگجو دریدہ کی سفارشات کو ٹھکرا دیا اور اس سے بہت نقصان میں رہا ۔ لڑائی کا علم صرف جنگوں میں شرکت سے عاصل ہوتا ہے ۔ جنگ میں ایک دن کی شرکت کئ سالوں کی سکھلائی سے ہزار درجہ بہتر ہوتی ہے ۔ البتہ جنگ میں شرکت سے ایک آدمی آئندہ کے تمام فیصلے اس ایک دن کے ہوابتہ جنگ میں شرکت کے بعد جنگ کی سلوؤں کا ماہر نہیں بن سکتا ۔ یہ می تجربہ سے کرے ۔ جنگ کا مضمون بہت و سیع ہے ۔ ہر آدمی جنگ میں شرکت کے بعد جنگ کے بہلوؤں کا ماہر نہیں بن سکتا ۔ یہ می خداداد چیز ہے ۔ کی جرمن جنگی ماہر کلا سوٹز کے داداد چیز ہے ۔ کہ جرمن جنگی ماہر کلا سوٹز کہنا ہے کہ لڑائی کا بمز صرف جنگ کے شرکا ہی سکھلا سکتے ہیں ۔ اگر الیے لوگ اپنے ملک میں نہ ہور ، تو با ، رسے لائے بھائیں ۔

بہرحال ایسے شخصوں کا ایک ادارہ بنایا جائے جو ہمیں ہماری آئندہ کی تدبیرات اور فوجی حکمت عملیوں سمیت فن جنگ اور فلسفہ جنگ کے بارے میں مشوزہ دے سکیں۔

ج ۔ جنگ میں حیران کن کارروائی کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ مسلمان جو دوسروں کو حیران کرتے رہے اس جنگ میں وہ خو و ' حیران "کر دیئے گئے ۔ وہ چو کئے نہ تھے یا طاقت کا گھمنڈ تھا۔ بہر حال سبق بڑا اہم ہے ۔ دشمن کو حقیر مت مجھواور پھونک پھونک کر قدم رکھو۔ لیکن اتنی سستی بھی اختیار نہ کرو کہ موقع اور محل کو بھی کھو دواور مقصد بھی حاصل نہ کر سکو۔

د بعنگ میں ایک و فعہ بے ترتیبی آجائے یا کسی "ان ہونے "واقع کی وجہ سے بھگدڑی جائے تو یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے ۔ اپ حواس کو قابو رکھنا بڑا مشکل ہوجاتا ہے ۔ بھاگئے ہوئے لوگوں کو کشڑول کر نا مشکل ہوجاتا ہے ۔ اس عاجز نے جو ووسری جنگ عظیم کے لوگوں کے برہما سے وزیرآ باد ہمنچنے کی مثال دی ۔ توہوایہ کہ کسی نے کہا" جاپانی آگئے" جاپانیوں کی فتوحات کیوجہ سے لوگ ان سے ڈرے ہوئے ہیں بھاگ کھڑے ۔ جن افسروں نے ان کو روکا، ان کو بھی مار دیا ۔ بھاگتے ہوئے لوگ ان سے ڈرے ہو بھی گئے ۔ اور کا ان کو بھی مار دیا ۔ بھاگتے ہوئی جنگ کاڑی جہاں بھی ملی اس میں بیٹھ گئے ۔ اور پنجاب میں وزیرآ بادتک پہنچ گئے ۔ راقم کا یہ ذاتی مشاہدہ ہے ۔ علاوہ ازیں ستمبر ہا کی جنگ میں لاہور محاذی پر گیارہ / بارہ ستمبر کی رات کو ہمارے اوپروالے گھراگئے ۔ اور انہوں نے ' بھگدڑ" کیا دی ۔ جو صاحب تفصیل میں جانا چاہیں تو راقم کی کتاب " تاشقند کے اصلی راز" پڑھیں ۔ کہ ہم نے لوگوں کو کسے سنبھالا دیا ۔ ایک سادہ سا طریقہ یہ کہ جوڑی دیر کے لیے رک جاؤاور بھاگئے والوں کے ساتھ مل جاؤاور خو د بھاگ کھڑے ، ہو کچر تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤاور بھاگئے والوں کے ساتھ میں جاؤاور خو د بھاگ کھڑے ۔ اس کے علاوہ کوئی اسلامی طریقہ ہی کار کر ہو سکتا ہے کہ کوئی سیارہ وروک وے ۔ جس میں جائے ۔ اس کے علاوہ کوئی اسلامی طریقہ ہی کار کر ہو سکتا ہے کہ کوئی جائے وان کوروک وے ۔

ر - لڑائی میں 'ان ہونے "واقعات ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے اس کو بھینا بہت مشکل کام ہے - الند تعالی خو و فرما تا ہے کہ میدان جنگ میں اس نے کئی دفعہ تھوڑوں کو زیادہ پرفتح ولا دی - اور یہ عاجزاس سلسلہ میں ذاتی مشاہدات پر کئی مضمون لکھ چکا ہے اور دس سمتر ۵۹ کو عین دن کے وقت میری آنکھوں کے سلمنے معمولی وجہ سے وہ بھگدڑ مچی ، کہ الند تعالی نے میرے حواس قائم رکھے اور ان بھاگنے والوں کو بی آر بی سے واپس لے آیا - لیکن بی آر بی پر بھاگ کر الیے لوگ اتنی جلدی وہاں کیسے بہنچ گئے ، اس چیچ کو یہ عاجزآج تک نہیں سمجھ سکا - مسلمانوں کا فرض ہے کہ ایسی حالت میں الند تعالیٰ ہی سے مدومانگیں -

س ۔ ولیے حضور پاک کے قدم قدم میں ہمارے سے اسباق ہیں ۔آپ کا میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا ، اوروں کو بلانا اور پھر صفوں کو بحال کرلینا ، یہ کچھ الیے واقعات ہیں کہ ہمیں آپ کے تصورے حالات پر قابو پانے کی کو شش کرنا چاہئیے۔

ص ۔ قلعہ بند جنگ کے لیے مسلمان تیار نہ تھے ۔ بہودیوں کے قلعوں اور طائف کے قلعوں میں بڑا فرق تھا۔ وہ تجارتی لوگوں یا زمینداروں کے قلعے تھے اور یہ جنگجولوگوں کے قلعے تھے بلکہ یہ FORTRESS تھا۔ موجودہ بھیاروں کی مددسے بغیر دیواروں کے زمین کے کسی علاقے کو FORTRESS میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور لمبے چوڑے صحرائی علاقوں میں اگر متحرک طرز جنگ کو اپنایا جائے تو کچھ FORTRESS بھی بنانے پڑیں گے اس لیے یہ نکتہ ہماری فوجی تدبیرات کے مطالعہ میں اہم حیثیت رکھتا ہے۔

ف ۔ حضور پاک کا خلق اور قیدیوں سے سلوک، اسلامی اخوۃ کے اسباق اور ضاص کر انصار کو جو خطبہ دیا وہ ہمارے لیے نشان راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔انصار کو خطبہ کی طرز سچائی، حقیقت اور فلسفہ ہمارے لیے اپنے اندر علم الکلام کا ایک سمندر پہناں کیے ہوئے ہوئے ہوار اگر ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس سچائی سے پیش آئیں تو وہ اللہ کے نام پر ہمروقت قربان ہونے کو تیار ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے بتام افسران کو اسلامی فلسفہ حیات پر عبور ہو ناچاہئیے تاکہ وہ اس پر عمل کریں اور وہ باتی لوگوں سے عمل کرائیں ۔۔

ط – کفار کے مشر دریدہ نے مثورہ دیا کہ جنگ سے عور توں اور پچوں کو دور کیا جائے ۔۔۔سالار لشکر نہ مانا تو وہ سب قبید ہوئے ۔۔

لیکن اسلامی لشکر میں بھی عور تیں تھی ۔ خاص کر جناب ام سلیم جو عظیم صحابی بحناب انس بن مالک کی والدہ تھیں اور ان کے والد مالک کی وفات کے بعد جناب ابو طلخہ کے ساتھ تکاح ثانی کیا۔ ان کا ذکر ہے ۔ اور سب جنگوں حتی کہ خلفا ۔ راشدین کے زمانے میں ہر جنگ میں عور توں نے شرکت کی ۔ تو اول تو پچوں کا ذکر نہیں ۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جس عورت کا بچہ ہوتا تھا ، اس کو بھر حتگ میں شرکت کی اجازت نے دیتے تھے ۔ دوم یہ عورتیں بندو بستی کاموں میں ہاتھ بٹانے کے علاوہ ہتھیار بند ہوکر مردوں کی طرح بختگ میں شرکت کی اجازت نے دیتے تھے ۔ دوم یہ عورتیں بندو بستی کاموں میں ہاتھ بٹانے کے علاوہ ہتھیار بند ہوکر مردوں کی طرح کرتی تھیں ۔ یہ پہلو بہت بڑے مطالعہ کی ضرورت کو دعوت دیتا ہے ۔ کہ مسلمان عورتیں قرون اولی میں کبھی دشمنوں کے ہاتھ نہ آئیں ۔ ہمارے ذات کے زمانے یااس زمانے کی بات الگ ہے ۔ آزادی کے وقت ستر ہزار نوجوان عورتیں کفار کے پاس چھوڑ آئے کے ستم ملااور دسمبرا کم میں بھی ہماری کچھ عورتوں پر کفار نے ہاتھ ڈالا اور یہ عاج بحب ابلیس کو شیطان کہتا ہے تو بھی پر" بد تہذ ہیں "کا الزام لگٹا ہے ۔۔

الزام لگٹا ہے ۔۔

الزام لگٹا ہے ۔۔

ظ - مدسند منورہ سے اتنالمباع صد غیر حاضری کا وقت آپ اور آپ کے کشکریوں نے کھلے آسمانوں کے بینچ گزارا۔ عملی زندگی کے اسباق کھلے میدانوں میں ملتے ہیں۔ فوج ہو یاسول، وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو دفتروں کی بجائے زیادہ وقت باہر کھلے میدانوں میں گزارتی ہیں ۔ موجو دہ زمانے میں ایئر کنڈ کیشنوں، اور ٹی وی کے پروگراموں نے لوگوں کو مکان کے اندر بٹھا دیا ہے ۔ پہنا نجی محدود ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن ادھر ساتھ "افلاطونی "سوار ہوتی جاتی ہے ۔ کہ و نیاجہان کی خبریں گھریا کمرے کے اندر مل رہی ہیں اور فون ہیں ، ہاتیں ہورہی ہیں وغیرہ۔

ع ۔ان سب چیزوں کے فوائد ضرور ہیں ۔لیکن کھلے آسمان کے نیچے ایک دن اور ایک رات گزارنے میں جو اسباق ہیں وہ محدود کمرے میں نہیں مل سکتے "

فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کہسآنی (اقبالؒ) غ - مدینہ منورہ سے اٹرھائی ماہ باہررہنے میں اول مدد خندق کی ہے ۔ کہ چند افراد مدینہ منورہ کا دفاع کر سکتے تھے ۔ دوم جنگ موجہ کی حکمت عملی کہ شمال سے حضور پاک بے فکر تھے ۔ لیکن اسلام آسانی سے نہیں پھیلا۔ بہت محنت کر ناپڑی ۔ خون دل و حگر سے ہے سرمایہ حیات فطرت ابو ترنگ ہے غافل نہ جلترنگ (اقبالؒ)

## اکسیواں باب حق کا پھسیلاؤ حصہ دوم

# تبوك كي مهم اور متفرقات

تم مہمیلی مکہ مگر مہ میں عمرہ اداکرنے کے بعد، حضور پاک ذی قعد آخریا ذوالجہ شروع میں مدینہ منورہ پہنچ ۔ ایک بڑا مقصد حاصل ہو چکا تھا۔ اور دین اب مکمل ہونے والا تھا۔ لیکن فوجی مہمات وقت کی ضرورت تھیں ۔ اور یہ جاری رہتی ہیں ۔ اور ایک بڑی مہم ابھی باقی ہے ، جس کو تبوک کی مہم کہتے ہیں ۔ اس مہم کا حال ذرا بعد میں آتا ہے اور اس مہم سے چہلے جو چھوٹی مہمات بھیجی گئیں ،
ان کا ذکر بھی ضروری ہے ۔ کہ شام فوجی مہمات کی کہانی مکمل ہو لیکن یہ عاجز ایک تجسس اور مطالعہ کا بیان ضروری سمجھتا ہے ۔
خلفا۔ راشدین کے زمانے میں مسلمانوں نے بیک وقت وہ محاذوں پرکام کیا۔ ایک محاذشمال مشرق کی طرف ہو کر پھرشمال رخ ہو جاتا تھا۔ اور اس کی عراق و ایران کا محاذ کہا گیا ہے ووسرا محاذشمال کی طرف تھا اور اس کو شام و فلسطین کا محاذ کہا گیا۔ لیکن ان ودنوں محاذوں کے در میان ایک تو حد بندی " تھی ، جس کو ہم ووحہ الجندل کا محاذ کہہ سکتے ہیں ۔ اس عاجز نے ضلفاء راشدین کی گیابوں میں بڑے جائزے اور تبھرے بیش کے ہیں کہ دونوں محاذوں پر بیک وقت کسے کام کیا۔ ایک طرف زور ڈولنے تھے تو ودسری طرف خال و یکھ جھال یا ڈراوے کرتے تھے۔ پھر دومۃ الجندل کا محاذ کہہ سکتے ہیں ۔ اس عاجز نے ضلفاء راشدین کی محل و شروشکر و شور خشرہ ۔ تو یہ تمام حکمت عملیاں پڑھنے سے تعلق رکھی ہیں

اصلی حقیقت سین اصلی حقیقت بہی ہے کہ اس سب کی بنیاد ہمارے آقا حضور پاک باندھ گئے۔ اور البیے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اور جناب فاروق سایہ کی طرح حضور پاک کے ساتھ رہتے تھے ، ان کو ہمام پہلو سجھا گئے۔ پچھلے باب کی اڑھائی ماہ کی مہم اگر مشرق کی طرف تھی تو اب شمال کا ارادہ تھا۔ اور بعد میں پھر فحتبہ الوداع کیلئے مشرق کی طرف جانا تھا۔ اور آخر میں "ویدار، مام" کے آخری دنوں میں جناب اسامہ کی مہم کو شمال کی طرف بھیجنے کے حکم دے گئے۔ تو اس عاجز کے لحاظ سے حضور پاک ممان فتوحات کی عملی بنیادازخو د باندھ گئے اور فوجی مہمات جاری تھیں۔

ا۔ ذی الکفین کا انہدام (شوال آٹے بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شماراس ہے یہ مہم عمرہ اداکرنے سے پہلے کی ہے۔
اور اس وقت بھیجی جب آپ حتین کی جنگ کے بعد طائف کے محاصرے کیلئے جا رہے تھے ۔آپ نے چار سو کے دستہ کے ساتھ جناب طفیل بن عمروالادوس کو ان کے ایک چھوٹے قبیلہ بنو منحب کے بت ذی الکفین کے انہدام کیلئے بھیجا۔ جناب طفیل نے یہ کام کامیابی کے ساتھ سرانجام دیااور حضور پاک کو طائف کامحاصرہ کئے ہوئے چار روز ہوئے تھے تو جناب طفیل کا دستہ بھی آگر آپ۔
کے ساتھ مل گیا۔ قبیلہ دوس خود ایک چھوٹا قبیلہ تھا اور انہی علاقوں میں رہتا تھا۔ جناب طفیل بڑے مدبر اور شاعر تھے ، خود

حضور پاک مکہ مگر مہ میں تھے تو قریش کے روکنے کے باوجو و جناب طفیلؓ پر حضور پاک کے جمال کااثر ہو گیا۔اورینہ صرف وہ خو و مسلمان ہوگئے بلکہ واپس جاکر اپنے کنبہ کو بھی مسلمان کرایا۔ان کے باقی قبیلہ نے البتہ مسلمان ہونے میں کچھ دیر لگائی۔اور جتگ خیبرے وقت مسلمان ہوئے ۔ جناب طفیل ، حضور پاک کی وفات کے بعد بھی بڑے فرمانبر دار رہے اور بیامہ کی جنگ میں شہید ہو بعکہ اوران کے ایک بیٹے جنگ یرموک میں شہید ہوئے ۔ جناب ابو ہریرہ بھی ان ہی کے قبیلے سے تھے۔ ۲۔ بنو تمکیم پر حملہ ابن سعد کے مطابق یہ مہم محرم نو جمری میں گئے۔ ہم چونکہ اس مہم کا اٹھارویں باب میں چوتھی مہم کے

طور پر ذکر کر چکے ہیں ۔ تو یہاں اس کو کوئی شماریا نمبر نہیں دیا گیا۔

سا۔ ولیڈ بن عقب کی مہم (محرم نو بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شماراکای ہے۔ جناب ولیڈ، حضرت عثمان کے اخیانی بھائی تھے اور فتح کمہ کے بعد اسلام لائے ۔ان کا باپ عقبہ بن ابی محیط کا قریش کے شیطان ہونے اور جنگ بدر میں ماراجانے کا ذکر ہو حکاہے۔ جتاب ولیڈ، حصرت عثمانؓ کے زمانہ میں کچھ عرصہ کو فہ کے گور نررہے۔ تو لو گوں نے اعتراض کیا۔حالانکہ جناب ولیڈ نے جناب فاروق اور جناب صدیق کی خلافت میں ننایاں کام کئے اور امارت پر فائزرہے۔ بلکہ اس کی بسم الند ہمارے آقا حضور پاک خو و کر گئے ۔ کہ آپ نے جناب ولیڈ کو بیس سواروں کے ساتھ بنوخزامہ کے چھوٹے قبیلہ بنومصطلیق سے صدقہ وصول کرنے کیلئے بھیجا جہاں غلط فہی سے کچھ تھرب بھی ہو گئی سلین جناب ولیڈنے حالات پر قابو پالیا اور صدقات وصول کر کے خریت سے مدینی منورہ پہنچ گئے سیہ ہے ہمارے آقا کی شان کہ اپنے عظیم وشمن اور ان پراوجھ کھینگنے والے کے بیٹے کو امارت کی سعادت وینے کی بسم الند فرما

م - قبلیہ حشعم پر دھاوا (صفری نو بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار بیای ہے - حضور پاک نے حضرت قطبہ بن-عامر کو بیس سواروں کے ساتھ شالہ کے علاقے میں قبیلہ خشعم پرایک دھاوا بولنے کا حکم دیا۔ کہ یہ لوگ اسلام دشمنی میں کافی کار روائیاں کر حکیے تھے ۔اس دھاوے میں اس قبیلہ پر رات کو شبخون مار کر ان کے مزاج کو درست کیا گیا ۔اور اس کے بعد وہ

 منی کلاب کو وعوت اسلام (ربیع الاول نو بجری)
 یه اسلام کی فوجی کارروائی شمار تراس ہے - حضور پاک نے حضرت ضحاک بن عامر کو ایک کشکر کے ساتھ قبیلہ بن کلاب کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔لیکن بن کلاب لڑ ائی پر تیار ہو گئے زج کے مقام پر سخت اڑ ائی ہوئی جس میں کفار کو شکست ہوئی اور اس کے بعد قبیلیہ کے کافی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ۲- جدہ کی مہم (ربیع الاول نو بجری) ہے اسلام کی فوجی کارروائی شمارچوراس ہے۔حضور پاک کو خبر ملی کہ کچے بحری ڈاکو جو صبنی النسل تھے اور جدہ میں اکٹھے ہو رہے تھے ان کاارادہ مکہ مگر مہ پر ڈاکہ ڈالنے کا تھا۔ان کی سرکو بی کے لیے حضور پاک نے علقمہ بن مجزر کو تئین سو کے دستہ کے ساتھ جدہ روانہ کیا یہ لوگ مسلمانوں کی دہاں آمد سے پہلے ہی بھاگ گئے ۔بعض راویوں کا خیال ہے کہ اس مہم کے کمانڈر حفزت عبدالند بن خذافہ تھے۔جن کو حضور پاک کے سفیر کی حیثیت سے کسریٰ ایران کو اسلام

میں داخل ہونے کی دعوت کا پیغام بہنچانے کی سعات بھی حاصل ہوئی تھی۔

> ۔ بنو طے کو وعوت اسلام (ربیع الثانی نو بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار پچاہی ہے۔ حضور پاک نے حضرت علی کو ڈیزھو کے دستہ کے ساتھ بنو طے کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ آپ نے وہاں پہنچ کر اس قبیلہ کو دعوت بھی دی اور ان کے بت خانے کو منہدم کر دیا جس میں قنس کا مشہور بت نصب تھا۔ اس مہم میں حاتم طائی کی بیٹی قید ہوئی ۔ یہ کہانی اور بنوطے کے بت خانے کو منہدم کر دیا جس میں کا مشہور بت نصب تھا۔ اس مہم میں حاتم طائی کی بیٹی قید ہوئی ۔ یہ کہانی اور بنوطے کے اسلام لانے وغیرہ کی تفصیل بائیویں باب میں موجود ہے۔

۸- جناب عکافتہ بن محصن کی مہم (ربیح الثانی نو جری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار چھیاس ہے۔ پندرھویں باب کی پنچویں مہم "بنو اسد کی سرکوبی " کے شخت جتاب عکاش" بن محصن کو ربیع الاول چھ جری میں بنو اسد کے علاقے میں غمر کے مقام پر جھیجنے کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ چو تکہ علاقہ سے واقف تھے، تو اب چر آپ کو ان علاقوں میں ایک دستہ کے ساتھ ایک حربی مظاہرہ کیلئے بھیجا گیا کہ اس قبیلے کے کچھ لوگ شرارتوں سے بازید آرہے تھے۔ آپ کا یہ حربی مظاہرہ کامیاب رہا۔ البتہ جسے پہلے ذکر ہو چکا ہے آپ کی شہادت بھی اس علاقے میں جناب صدین کی خلافت میں ہوئی۔

۹۔ تبوک کی مہم (رجب و بجری) یا اسلام کی فوجی کارروائی شمارستاس ہے۔

وجو ہات جوک کی مہم کے کئی وجوہات ہیں ۔ اور اصلی وجہ کا ذکر ہو چکا ہے ۔ کہ ہر چیز حضور پاک کی موج اور تجویز کے مطابق واقع ہو رہی تھی ۔ کہ دو محاذوں پرآ گے بڑھ کر مسلمانوں نے جو دنیا میں اسلام کو پھیلانا تھا۔ اس کی بنیاد ہمار نے آقا خو و باندھ گئے تھے بہ حال جب ہے آپ فتح کمہ مکر مہ اور فتح حنین ہے واپس آئے تھے ، مدینہ مخورہ اور باتی عرب علاقوں میں شہنشاہ ہر قل اور اس کے باجگزاروں کے ارادوں کے بارے میں طرح طرح کی خبریں موصول ہو رہی تھیں ۔ جنگ مونہ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ قبیم ردم کی فوجیں وادی بلقا کو چور کر شمال کی طرف چلی گئی تھیں ۔ اب پھر خبر ملی کہ قبیم کی ہواس ہزار فوج وادی بلقا میں چو اس قسم کی خبریں بھی مل رہی تھیں کہ رومیوں نے شام میں جو لشکر جمع کیا ہو تو پوری فوج کو سال بھر کی تتخواہ بھی اوا کر دی ہے اور اس فوج میں عرب کے تمام نصرانی قبائل شامل ہیں خاص کر بنو تم ہے بنو ۔ جنوب و بنوری فوج کو سال بھر کی تتخواہ بھی اوا کر دی ہے اور اس فوج میں عرب کے تمام نصرانی قبائل شامل ہیں خاص کر بنو تم ہم بنورہ کو جنوب کو این ایا اور متح کہ جنگ کے طریق کار کو اختمار کو جنوب کو این ایا اور متح کہ جنگ کے طریق کار کو اختمار کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے شمال کی طرف کوچ کرے گا۔

مہم کی تنیاری حضور پاک نے رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کی تیاری کا حکم دے دیا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ فاصلہ دور ہا اور موسم بھی گرم ہے۔اس بیان ہے بھی مسلمانوں کا امتحان مطلوب تھا کیونکہ اس سال فصل بھی اتھی نہیں ہوئی تھی ۔عام طور پر حضور پاک بحب کسی مہم پرجاتے تھے تو سب کچے راز داری میں رکھتے تھے، لیکن اس دفعہ یہ ممکن نہ تھا۔آپ کافی طاقت کے ساتھ جانا چاہئے تھے، اس لیے گردو نواح کے تمام قبائل کو جہاد میں شرکت کی دعوت دی ۔منافقین اپنی شرار توں میں معروف

تھے اور وہ جگہ جگہ بد دلی پھیلاتے پھرتے تھے اور آپ کو ان کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ بھی کرنا تھا۔

ے اور وہ جد بعد بدوں ہیں جہاد کی جہاد کی ترغیب ملی استد دوانی یا سازش کی پرداہ کرنے والے وقت سے اب بہت آگ لکل جکے مسلمانوں کی حضور پاک کی طرف سے جہاد کی ترغیب ملی ۔ التعداد مسلمان تیار ہوگئے ۔ سامان جنگ کی کی تھی ۔ آپ نے مسلمانوں سے مالی امداد طلب کی جو نقد یا سامان دونوں صور توں ہیں ہو سکی تھی، تو جس ہے جو کچے بن پڑااس نے حاضر کیا ۔ اس سلسلہ میں حضرت عثمان کا نام بممیشہ در خشاں ستارہ کی طرح چمکتار ہے گا۔ آپ نے ایک ہزار دینار نقد ۔ نو سو او نٹ مح اسباب اور سلسلہ میں حضور پاک کے حوالے کیے ۔ سب سے بڑا مسئلہ سواری کا تھا ۔ کچھ صحابہ غریب تھے جن کے پاس سواری کا کوئی بندوبت نہ تھا۔ ان میں سے چند صحابہ سائم بن عمیر، علیہ بن بزید ، ابولیٹی فارس، عثم بن عمرد ، سلمی بن ضحر، عیاض بن ساریہ ، معقل اور عثم بن المجمام حضور پاک کی خدمت میں حاضرہوئے کہ یارسول اللہ ان ان بک لیے کسی سواری کا بندوبت نو تھے اور کچھ مثانین قائم کرنے کی خدمت میں حاضرہوئے کہ یا رسول اللہ ان ان بک لیے کسی سواری کا بندوبت ہو تھے ۔ اس لئے آپ نے کچھ پکا وعدہ نہ فرما یا کہ سواری کا بندوبت ہو تھے اور کچھ مثانین قائم کرنے کی ضرورت ہو تی ہے اور کچھ پکا وعدہ نہ فرما یا کہ سواری کا بندوبت ہو تھے گا یا نہیں ۔ یہ اور کچھ پکا وعدہ نہ فرما یا کہ سواری کا بندوبت ہو تھے گا یا نہیں ۔ یہ اور ن کو جب اس رونے کا سبب پتہ چالتو آپ نے اس وقت ان عظیم صحابہ کے اور ن علی کتاب میں الگ طرف کا یہ جذبہ آج بماری تاریخ میں سنبری حوف میں لکھا ہوا ہے ۔ ان صحابہ کرائم کے ناموں کے بچے ہم پرانی کتاب میں الگ الگ تھے ۔ اس لیے ناموں کی غلطی کا احتمال فوٹ کر لیں ۔

مجاہدین کی روائی حضور پاک مدینہ منورہ سے باہر شنیات الوداع کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے تاکہ جن لوگوں نے اس مہم میں شریک ہوناہووہ دہاں پر اکھے ہوں، عبدالنہ بن ابی نے بھی اس جگہ سے تھوزا دور اپنا ایک کیمپ لگادیا، اور اوپر سے کہنا تھا کہ مہم پرجائے گالین دل میں یہ تھا کہ منافقوں اور باقی لوگوں کو لینے پاس رکھ کر آخری وقت الگ ہوگا ۔ حضور پاک نے مدینہ منورہ میں اپنا نائب عظیم انصار صحابی جو اکثر ہمارے ساتھ رہ اور کعب کو قتل کیا یعنی جناب محمد بن مسلمہ کو چھوڑا تھا، لیکن منورہ میں اپنا نائب عظیم انصار صحابی جو اکثر ہمارے ساتھ رہ اور کعب کو قتل کیا یعنی جناب محمد بن مسلمہ کو چھوڑا تھا، لیکن آخری وقت جب عبدالنہ بن ابی کی سازش کا پہنہ چلاتو حضرت علی کو بھی مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا۔ منافقین نے طرح طرح کی باتیں بنا نائروع کر دیں اور حضور پاک جب چل دیئے تو حضرت علی کو بھی طیش آگیا کہ وہ مہم سے کسے پہنچے رہ سکتے ہیں اس لیے تیز رفتار سواری سے حضور پاک جب الجرف کے مقام پر پڑاؤفر مار ہے تھے تو آپ بھی وہاں پہنچ گئے۔ جناب سعد بن ابی وقاص اس بات کے رادی ہیں کہ حضور پاک نے حضرت علی کو سیحیایا، کہ ان کے بعد پیشمبر تو کوئی نہیں ہوگائین حضرت علی ان کے لیے ہیں جینے حضرت موسی کمی اہم کام پرجائے تھے تو لین بھی جھوڑ جاتے تھے۔ اور پھر تبوک میں کوئی جنگ یہ جسے حضرت موسی کمی اہم کام پرجائے تھے تو لین بھی نہ ہواہوگا۔

تبصره اس میں ایک خاص نکته تھا حضور پاک اس دفعہ بہت دور جارہے تھے اسلام کا بھیلاؤ بڑھ حکا تھا۔ مدینہ منورہ میں

جانشین چھوڑائین ذمہ داری بہت تھی اس لیے آخری وقت میں حضرت علی کے بارے میں فیصلہ کیا۔ مؤرخین میں اس سلسلہ میں جو اختلاف ہے وہ ای وجہ سے ہے کہ معاملات کی چھان بین نہیں کی۔ بتاب محمد بھی موجو درہے اور حضرت علی دراصل بعد میں اصلی جانشین ہے اور کی اور صاحبان بھی ہوں گے تا کہ وقت ضرورت منافقوں کی سازش کا مقابلہ کر سکیں۔
اسلامی لشکر چار اور صحابہ کرام جن میں ایسے لوگ شامل تھے جو بیعت عقبہ ثانی میں بھی شریک تھے اور اسلام کی اکثر بتکوں میں شریک ہو بچھے رہ گئے ۔ ان میں سے ایک بتکوں میں شریک ہو بھی وہاں نہی گئے اور دور سے ای حصاحب ابو خیاتمۃ کو تو وقت کے سابھ ندامت ہو گئی اور حضور پاک کا لشکر جب تبوک پہنچاتو وہ بھی وہاں نہی گئے اور دور سے ان کو دیکھ کر حضور پاک نے نام پر منافل می معافی ما نگی اور معافی مل گئی۔

و دیکھ کر حضور پاک نے فرمایا "یہ ابو خیاتمۃ ہی ہو سکتا ہے "آپ نے حضور پاک سے اپنی غلطی کی معافی ما نگی اور معافی مل گئ ۔

باتی تینوں کا ذکر بعد میں آئے گا۔ روایت ہے کہ مسلمانوں کے شکر کی تعداد تعیں ہزار تھی جس میں دس ہزار گھر سوار بھی شامل سے تھے۔ اب اس سے سات سال بیملے حق و باطل کے پہلے معر کہ کی تعداد کاس تعداد سے موازنہ کریں کہ بدر کے مقام پر مشکل سے تھے۔ اب اس سے سات سال بیملے حق و باطل کے پہلے معر کہ کی تعداد کاس تعداد سے موازنہ کریں کہ بدر کے مقام پر مشکل سے تین سو مجاہدین نے النہ کے نام پر تلوار اٹھائی اور آج النہ کی رحمت شامل حال تھی کہ اتنی تعداد میں مجاہدین اللہ کا نام بلند کرنے جا تیں سے سات سال جبلے حق و باطل کے پہلے معرکہ کی تعداد کاس تعداد میں مجاہدین اللہ کا نام بلند کرنے جا تین تعداد میں مجاہدین اللہ کا نام بلند کرنے جا

ہم جو ھیتے تھے تو بر بھوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے ترے نام کی عظمت کیلئے سفر کے واقعات ایک مسلمان اور فوجی ذہن رکھنے والے کے لیے حضور پاک کی تمام فوجی کارروائیاں معجزہ سے کم حیثیت نہیں رکھتیں ۔ بلکہ حضور پاک کی ذات ازخو دایک بہت بڑا معجزہ ہے اور حضور پاک کی تمام فوجی کارروائیاں معجزہ سے کم حیثیت نہیں رکھتیں ۔ بلکہ حضور پاک کی ذات ازخو دایک بہت بڑا معجزہ ہے اور حضور پاک کے زمانے میں بھی فوجی ذہن رکھنے والے جلدی اسلام لے آئے تھے اور کبھی کوئی معجزہ طلب نہ کرتے تھے ۔ بہرطال یہ سفراور مہم آپ کی اس عالم کی زندگی میں ایک آخری بڑاسفر تھا۔ اور لوگوں کو کچھ واقعات یا درہ جس میں سے چندا کی تھر برکیے جاتے ہیں۔

والے جلدی اسلام لے آئے تھے اور کبھی کوئی معجزہ طلب نہ کرتے تھے ۔ بہرطال یہ سفراور مہم آپ کی اس عالم کی زندگی میں ایک قوم میٹو و کا علاقہ جب آپ تجرے مقام ہے گزررہ ہے تھے تو لوگوں نے ایک کوئیں ہے پانی لیا۔ آپ نے فرما یا کہ عہاں کا پانی مت بچواگر اس سے آٹا وغیرہ گوندھ لیا ہے ۔ تو وہ بھی او نوں کو کھلا دو۔ یہ قوم میٹو دکا علاقہ ہے سہاں اللہ کا قبر نازل ہو چکا ہی مت بچواگر اس سے آٹا وغیرہ گوندھ لیا ہے ۔ تو وہ بھی او نوں کو کھلا دو۔ یہ قوم میٹو دکا علاقہ ہے سمباں اللہ کا قبر نازل ہو چکا ہی سالی جائیں گڑت سے موجود ہیں ، جہاں اب بھی ہمیشہ حادثات ہوتے رہتے ہیں اور وہاں سے لاحول ولا قوق یا استعظار پڑھ کے کر گزر نا چاہیے ۔ نشاند ہی کر دی گئی ہے ۔ کہ ہم عرب پکڑیں ۔ کر گزر نا چاہیے ۔ نشاند ہی کر دی گئی ہے ۔ کہ ہم عرب پکڑیں ۔ لیکن افسوس ہم پرانے تھنڈرات اور باطل تہذیہوں کے گن گاتے تھرتے ہیں۔ اس عاجز کے لحاظ سے نیکسلااور مو ہنجو دوڑو یا ہڑ پہ کے ۔ لیک ہم اور نقشہ ہوا۔ لے تہذین میں ہمارے لئے ہرگز کوئی نشان راہ نہیں کہ ہمارا اپنا خدیب اور دین ہے۔

یانی کی متنگی ہر حال حضوریاک کے نشکر کو پانی کی کچھ شگی ہو گئ کیونکہ جو کچھ پانی پاس تھا وہ اس قبر آلو د جگہ ہے گزرتے

وقت فی لیا تھا۔ صحابہ نے پیاس کی شدت کے بارے میں عرض کی۔ حضور پاک نے آسمان کی طرف دیکھا او رب العرت کے سلمنے دعا فرمائی ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بادل بخودار ہوا اور اتنا برسا کہ لوگوں نے خوب پانی کا فائدہ اٹھا یا۔ ایک آدھ منافق لشکر میں موجو درہا تھا۔ حضور پاک کے غلاموں نے جب ان میں سے ایک کو کہا کہ دیکھا نظارہ ہمارے آقا اور النہ کے حبیب کی طاقتوں کا تو وہ کہنے لگا نہیں ایک گزرنے والا بادل اچانک آگیا۔ بے چارہ بدقسمت تھا۔ جسے آجکل ہمارے ہاں کافی السے لوگ پیدا ہوگئے ہیں جو ہر چیز کو عقل سے پر کھنے کی کو شش کرتے ہیں:۔

عقل کو آسان سے دور نہیں سے دال ان کی تقریر میں جضور نہیں ! اس کی تقریر میں جضور نہیں ! (اقبال) ول بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا بور دل کا نور نہیں ! (اقبال) او نٹ کا کم جانا راستے میں آپ کااونٹ کم ہوگیا۔ حضور پاک نے جس صحابی کواونٹ کی تلاش کے لیے بھیجاوہ ذرا ساوہ مزاج کے تھے۔ان کو ایک منافق نے کمہ دیا کہ عجب بات ہو لیے تو آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے اونٹ کا پتہ نہیں سیہ صاحب والی حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آبدیدہ ہو کر بات کرنے لگے تو حضور پاک نے فرما یا کہ وہ صرف وہی کچھ صاحب والی حضور پاک کے فرما یا کہ وہ صاف وہی کچھ جائے ہیں جو ان کو الند نے بتایا ہے ۔اب آپی آبدیدگی کی وجہ سے النہ نے سب کچھ میرے لیے روشن کر دیا ہے جاؤوہ او نٹ فلال وادی میں کھڑا ہے اور اس کی مہار در خت کے ساتھ پھنس گئ ہے ۔او نٹ کے ملئے کے بعد یہ صحابی سیدھے اس منافق کے پاس علی اور اس کی مہار در خت کے ساتھ پھنس گئ ہے ۔او نٹ کے ملئے کے بعد یہ صحابی سیدھے اس منافق کے پاس

تنبصرہ یہاں ایک چھوٹے سے تبھرہ کی اجازت ہو ہو لوگ یہ رٹ لگاتے رہتے ہیں ۔ کہ حضور پاک غیب کا علم نہ جانتے تھے وہ اس جسی کہانیوں کی آڑلیتے ہیں ۔ کہ حضور پاک نے خود فرمایا " کہ آپ صرف وہی کچے جانتے ہیں ، جو ان کو الند نے بتایا ہے " لیکن یہ عاج گزارش کرے گا کہ حضور پاک کو اس کہانی میں غیب کا علم حاصل ہو گیا۔ اور آپ نے بتا دیا کہ اونٹ وہاں ہے۔ پس حضور پاک کی شان کو تجھنے میں یہی فرق ہے۔ کہ آپ کا ہم عمل بیشری تقاضوں کے تحت تھا۔ لیکن ضرورت پڑتی تو الند تعالی آپ کو زماں و مکاں پر حاوی کر دیتا۔ اگر یہ بیشری تقاضے نہ ہوتے ، تو بھلا اونٹ کم کیوں ہوتا۔ یا سواری کیلئے اونٹ کی کیا ضرورت تھی آپ ہر وقت براتی پر سوار رہتے ۔ الند کر سے ہمیں حضور پاک کے بارے میں علامہ کا یہ فقرہ یا در ہے کہ " تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہان "اور علم کے چکر ہے آگے بڑھیں:۔

علم کی حد سے پر سے بندہ مومن کے لئے لذت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے (اقبال) جناب البو ذر سفر جاری تھا اور کئ لوگ راستے میں رہ جاتے تھے۔ حضور پاک کو جب خبر دی جاتی تو آپ ان کے لیے دعا فرما دیتے سے بھر ایک دن آپ کو خبر دی گئ کہ جتاب ابو ذر غفاری بھی پچھے رہ گئے ہیں تو آپ نے فرما یا جن کی نیت ٹھیک ہے ان کو اللہ تو ایک دن جب پڑاؤ کیا ، تو دور سے ایک اللہ تعالی آپ ہی پہنچا دے گا در جن کی نیت الیمی دلیمی ہوئی تھی اور او نٹ شاید کرور ہو گیا تھا۔ اس کی مہار تھا ہے اکیلے چل رہے تھے۔ صاحب نظر آئے۔ او نٹ کی کا تھی لیخ اور لادی ہوئی تھی اور او نٹ شاید کرور ہو گیا تھا۔ اس کی مہار تھا ہے اکیلے چل رہے تھے۔

حضور پاک نے دیکھ کر فرمایا" اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحمت فرمائے یہ وہی معلوم ہوتے ہیں۔ اکیلے چل رہے ہیں۔ اکیلے فوت ہوں گے اور اکیلے اٹھائے جادیں گے "آپ کی وفات حضرت عثمان کے زمانہ میں ربدہ میں ہوئی۔ جہاں صرف بیوی اور ایک غلام ساتھ تھا۔ آپ کا فرمان تھا کہ جتازہ راستے پر رکھ چھوڑ نا۔ اللہ بندوبست کرے گا۔ اللہ کی قدرت اس وقت وہاں سے ایک قافلہ مشہور صحابی جتاب عبداللہ بن مسعود کی رہمنائی میں گزرا۔ ان کو جب پتہ چلا کہ ابوذر ہیں تو ان کو تبوک کا سفر۔ حضور پاک حضور پاک کافرمان اور پرانے ساتھی یادآگئے اور اس قدر روئے کہ آنکھوں سے پانی بندیہ ہوتا تھا۔

تبصرہ اے اہل محبت! یہ ہے ہمارے آقا کے غلاموں کی شان ۔اور یہ ہے عملی اسلام، کہ یہ ونیا فانی ہے حضور پاک کی غلامی اختیار کرو

تبوک میں کارروائی تبوک پہنچنے پر دشمن کی کوئی بردی تعداد کسی ایک مقام پر نہ ملی ۔ گو دہاں سے رئیوں کی ریشہ دوا نیاں تبوک کی مہم کے بعد بھی جاری رہیں اور جو صحابہ مدینیہ منورہ میں رہ گئے تھے اور حن پر عمّاب آیاان میں حضرت کعبّ کو ایک غسانی سر دار نے اپنے ساتھ ملانے کی کو شش بھی کی اور خط لکھا جس کو حضرت کعبؓ نے جلا دیا۔ دراصل ہر قل کسی اور وجہ سے وہاں کوئی اور فوج نہ بھیج سکا۔اس کے باجگزار عرب کوئی خاطر خواہ اتحاد قائم نہ کرسکے ، کہ حضور پاک کا مقابلہ کرتے۔ حضوریاک نے وہاں پر جب اپنے کشکر کو پھیلایا تو اس کارعب الیہا بیٹھا کہ ایلہ ، جریا اور اذرح کے سردار حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جزیہ دینا منظور کیا۔اسلامی کشکر کمو کئی تحائف بھی پیش کئے اور حضور پاک کے ساتھ جو عہد نامہ ہوا ان میں سے ایلہ کے سردار کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، وہ لفظ بلفظ ہماری تاریخن میں موجو دے ۔ایلہ کامقام خلیج عقابہ کے نزدیک ہے۔اور اس علاقے کے لوگ سمندر کے ذریعے تجارت کے واسطے دور دور جاتے تھے۔اس معاہدہ کے ذریعے ان کے خشکی پر قافلوں اور سمندر میں کشتیوں کی آمد درفت کیلئے مسلمانوں نے ایک امن نامہ لکھ دیا۔ یہ جگہ حغزافیائی دجہ سے اہم تھی۔ان تینوں مقامات کی نشاند ہی ، تبوک کی مہم کے نقشہ ہفت از دہم پر کر دی گئ ہے۔جس کے مطالعہ کے بعد قاریکن خو داندازہ لگا سکتے ہیں ، کہ اسلام کا پھیلاؤ کتنا بڑھ گیا تھا۔ان علاقوں کے سرداراپنے آپ کیے تبوک پہنچ گئے۔ یا مسلمانوں کی حفاظت میں آنے پر کیسے تیار ہوئے کہ بیہ علاقے شہنشاہ روم کے زیراثر تھے۔ یا ان علاقوں تک روم کے باجگزار حکمرانوں کے اثرات تھے۔ ابیہا معلوم ہو تا ہے کہ حضور پاک نے کوئی مذکوئی مہم یا حربی وستے ان علاقوں میں ضرور تھیج، لیکن ہمارے مورضین اس سلسلہ میں خاموش ہیں۔ بہرحال خلفاء راشدین کے زمانے میں مجھی ان علاقوں سے شمال کی طرف جنگیں ہوئیں ۔اور رومیوں نے اس طرف آنے کی کو مشش نہ کی ، تو ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اسلام کا پھیلاؤ حضور پاک ہی سے زمانے میں ان علاقوں تک ہو چکا تھا۔ ور دومة الجندل برجیماید (رجب شعبان ، و بجری) یه اسلام ی فوجی کارروائی شمار اٹھای ہے - تبوک کے مقام سے · حضورً پاک نے جناب خاللہ بن ولید کو جار سو سواروں کی معیت میں دومۃ الجندل پر شبخون مارنے کے لیے روانہ کیا اور حضور پاک نے فرمایا کہ دہاں کاسردار اکیدر اپنے دارالحکومت سے باہر شکار گاہ میں ملے گا۔ چاندنی رات تھی اور الند تعالی کا کرنا ایسے ہوا۔ کہ

ریگستان کی کئی نیل گائے مست ہو کر جاکر اکیدر کے قلعہ کے دروازوں اور دیواروں کو نگریں مار رہی تھیں ۔ یہ تماشہ دیکھ کر اکیدر ان کے شکار کیلئے باہر نظا۔ اور مسلمانوں نے اس کو قلعہ کے باہر ہی گرفتار کر لیا۔ پھراس کو حضور پاک کی خدمت میں حاضر کیا ، اس نے بھی جزیہ دے کر مسلمانوں کا باجگزار بننا منظور کرلیا ، اور لا تعداداونٹ اور دیگر سامان پیش خدمت کیا۔ دومتہ الجندل کی پہلی اور دوسری مہم کا ذکر تیرھویں اور پندرھویں باب میں ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی اس مہم کے بارے اور خلفا۔ راشدین کے زمانے میں جتاب خالد اور جناب عیاض کے دومۃ الجندل میں ملاپ کا بھی سر سری ذکر کر دیا گیا تھا۔ قار مین حیران ہوں گے کہ ریکستان کے ایک بڑے نخلستان اور اپنے دور دراز مقام کو حضور پاک نے اتنی اہمیت کیوں دی۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ خلفا۔ راشدین کے زمانے میں حضور پاک کے عظیم رفقا ؓ نے ایک طرف فتوحات عراق و ایران اور دوسری طرف فتوحات خاص خلفا۔ راشدین کی حکمت عملیوں کو اس مقام کی حربی کارروائیوں کے ذریعہ سے شیر و شکر کیا۔ جو صاحب زیادہ شحقیق کے متمنی ہوں خاص عام و فتوحات شام و فلسطین کی حکمت عملیوں کو اس مقام کی حربی کارروائیوں کے ذریعہ سے شیر و شکر کیا۔ جو صاحب زیادہ شحقیق کے متمنی ہوں وہ اس عام دی ختوحات شام و فلسطین اور فتوحات عراق و ایران کی کتا ہیں پر حسیں۔

مل سنی منورہ کو والیسی ابن اسحاق کے مطابق حضور پاک نے تبوک میں دس رات دن یااس سے کھ زیادہ قیام کیا۔ بعض مور صین نے یہ قیام ہیں دن تک بتایا ہے اور اس کے بعد آپ نے مدینہ مؤورہ کے لیے والی کا حکم فرما دیا۔ راست میں پانی کی تکلیف ہو گئی۔ ہو گئی۔ ہو گئی۔ ہو گئی۔ ایک ہو گئی ہو گئی۔ ہو گئی۔

مسجد ضرار آپ جب بوک تشریف لے جارہ تھے تو منافقین نے آپ کو عرض کی کدانہوں نے ایک مسجد بنائی ہے وہاں پر وہ جاتے ہوئے بناز پڑھیں۔حضور پاک کو اس سے کچھ سازش کی بو آئی کیونکہ باطل کبھی کفار کی شکل میں اور کبھی منافقین کی شکل میں حق کے ساتھ ہمیشہ نر وآزہ رہتا ہے۔آپ نے فرہا یاوالپی پردیکھاجائے گا۔والپی پرآپ کو النہ تعالی کی طرف سے پہلے ہی آگا ہی ہو گئ اور سورہ تو بہ میں ذکر ہے کہ اس محبر کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا اور پھوٹ پیدا کرنا ہے ہجنانچہ آپ نے اس محبر کو جلانے کا حکم دے دیا سیدکام بالکل فوجی طریقہ سے کیا گیا ۔یہ محبد بنانے والے بارہ منافق تھے ۔ تو حضور پاک اس محبد کے نزویک اپنے لشکر کے ساتھ ذواعوان میں دکے اور باقاعدہ صحابہ کرام کو ہدایات دیں کہ مسجد کسیے جلائی جائے گی اس میں دو صحابہ کرام جناب مالک بن الفحتم اور جناب معان بن عدی یاان کے بھائی جناب عاصم نے اہم کام کیا ۔ بہاں یہ دو صحابہ کرام جناب مالک بن الفحتم اور جناب معان بن عدی یاان کے بھائی جناب عاصم نے اہم کام کیا ۔ بہاں یہ دو صحابہ کرام جناب مالک بن الفحتم اور جناب معان بن عدی یاان کے بھائی جناب عاصم نے وحدت اور یک جہتی کی آواز آئے دہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے ۔ مسجد سے دورت اور یک جہتی کی آواز آئے وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے ۔ مسجد سے سلسلہ میں محبد ضرار کی طرح ہیں ۔ اور یہ عاجز اس سلسلہ میں محبد فراد کی طرح ہیں ۔ اور یہ عاجز اس سلسلہ میں ایک بہت بڑا مضمون ہے ۔ افسوس کہ آج کل ہم محبد دن میں جاکر "کوٹے ہیں یا" بھیک جھک جاؤ میرے بھین " یا" ملبے بڑجاؤ میرے بھین " والی بات ہے۔ سب بی اس سلسلہ میں علامہ اقبال پکارا ٹھا:۔ ۔

تری مناز میں باتی جال ہے نہ جمال تری اداں میں نہیں ہے مری سحر کا پیغام (اقبال) جناب عبدالله دوالجبیدان جوک کی مہم کے وقت لڑائی نہ ہوئی، اسلئے کسی کے شہید ہونے کا کوئی ذکر نہیں ۔البتہ اس والسی سفر میں جن صحابہ کرام کی موت واقع ہوئی تو ان میں ہے جناب عبدالله دوالجیدان کا واقعہ مورضین نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ایک رات حضرت عبدالله بن مسعود نے کیمپ کے باہر کچھ روشنی دیکھی ۔ادھر چل پڑے کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کیا کہ جناب صدیق اکر اور فاروق اعظم کی معیت میں جناب عبدالله دوالجیدان کو لحد میں اثار رہے ہیں اور فرمارے ہیں:۔
"کہ اپنے بھائی کو میرے اور نزدیک کرو" اور اے اللہ میں ان سے خوش ہوں آپ بھی ان سے خوش ہوں"

جناب عبداللہ ؓ بن مسعودا کثر فرما یا کرتے تھے کہ ان کو بڑار شک آ یا کہ اس دن وہ مرجاتے اور حضورؓ پاک اس طرح ان کو لحد میں انگارتے ۔

تبصرہ اس ایک واقعہ پر ہمارے عملی اسلام کے مطالعہ کے تحت کی مضامین لکھے جاسکتے ہیں ۔ اول جہاویا مہمات پر جانے والوں کی خوش قسمتی کہ ان کی وفات دوسروں کیلئے نشان راہ ہے ۔ دوم جناب عبدالند ذوالجیدان کی خوش قسمتی کہ حضور پاک نے ایخ مبارک ہاتھوں سے ان کو دفن فرمایا ۔ اور ان کے لیے کتنے ہی پیارے لفظ فرمائے ۔ سوم ، موت پر خاموشی کہ جناب عبداللہ بن مسعود جو حضور پاک کی خدمت کرتے تھے ، ان کو بھی کانوں کان خبر نہوئی اور بعد میں آنکھ کھلی ۔ جہارم شیخین لینی جناب عبداللہ بن مسعود جو حضور پاک کی خدمت کرتے تھے ، ان کو بھی کانوں کان خبر نہوئی اور بعد میں آنکھ کھلی ۔ جہارم شیخین لینی جناب صدیق اور جناب فاروق کا اس طرح حضور پاگٹ کے ساتھ رہنا ، خادم بے خبر ہیں لیکن وہ باخر ہیں ۔ اور شاید اس مہم پر حضور پاک نے ان کو کیا سکھلا دیا کہ وہ و دنیا کے عظیم فاتح بن گئے اور حضور پاک کے ساتھ معیت الیمی کہ وفات کے بعد بھی بزد یکی حاصل رہی ۔ اور جناب علی المرتبط کو اس سلسلہ میں کوئی شک نہ تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول پاک نے اس کثرت سے بزد یکی حاصل رہی ۔ اور جناب علی المرتبط کو اس سلسلہ میں کوئی شک نہ تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول پاک نے اس کشرت سے

## لقشه بفت ازدهم

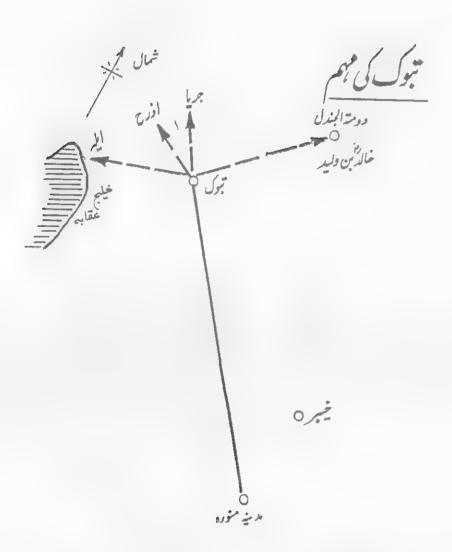

ين عن الله عن

یہ الفاظ " میں ، ابو بکڑ اور عمْر " ادا فرمائے کہ جو کچھ بعد میں ہوااس پر مجھے کوئی شک نہ تھا۔ پنم جناب عبداللہ بن مسعود کی ایک رشک کا ذکر جنگ بدر کے دقت کیا گیا۔دوسرے اب س لیں کہ ہمارے آقاً کی نگاہ نے ایک معمولی چرواہے کو کہاں پہنچا دیا۔ تو اسلام کے اس عظیم عالم کی زندگی پر کمی کتا ہیں لکھی جاسکتی ہیں۔

ملاسینہ ممنورہ صفور پاک تقریباً دو ماہ کا عرصہ باہر گزرانے کے بعد رمضان شریف میں مدسنہ مفورہ واپس تشریف لائے تو چھوٹی چھوٹی بحیاں خوش آمدید کے طور پراس قسم کے گانے گاتی تھیں ۔ ہم پروداع کی گھاٹیوں سے چودھویں کاچاند طلوع ہوا۔ "ہم پرخدا کاشکر فرض ہے اور الند تو فیق دے کہ یہ شکر ہمسینہ اداکرتے رہیں "

تنبصر 10 اس زمانے کے اکثر مصنفین نے صرف حضور پاک کی بجرت کے وقت بچیوں کے اس قسم کے گانوں کا ذکر کیا ہے ، جس کا ذکریہ عاجز بھی آٹھویں باب میں کر چکا ہے پہاں پر ذکر عاشق رسول اور مورخ زرقانی کے حوالے سے کیا جارہا ہے ساور اس عاجز کا خیال ہے کہ ہر دفعہ جب حضور پاک مدینہ منورہ سے زیادہ عرصہ باہررہ کر آتے ہوں گے تو بچیاں السے گانے گاتی ہوں گی سبلہ ہر لشکر کو مدینہ منورہ سے رخصت کرتے وقت یا واپس آتے وقت جو خوش آمدید کیا جاتا تھا۔وہ فطری عمل ہے سہائے افسوس دوسو سالوں کی غلامی نے ہمیں اپنی پرانی اور روحانی روایتوں سے اتنا دور کر دیا۔

کیا گیا ہے غلامی میں بہتا جھ کو کہ جھے ہو نہ سکی فقر کی نگہبائی (اقبال) جہاوسے کریڑ حفور پاک نے مدینہ منورہ واپی کے فوراً بعد جس طرف بہت زیادہ توجہ دی وہ یہ تھی، کہ ان لوگوں سے بازپرس کی جائے جہاد سے کریز کیا تھا۔ سفر کے دوران حضور پاک اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس سلسلہ میں اکثر گفتگو فرما کی جائے جہاد سے کریز کیا تھا۔ سفر کے دوران حضور پاک کے تاثرات کا مفصل ذکر کیا ہے کہ خاص کر کچے جائے بہپانے لوگوں اور اچھے مسلمانوں کے متعلق آپ نے بار بار پو چھا۔ ان میں کعب بن مالک، مراز بن الربی اور ہلال بن امیہ خاص کر کا بار ذکر ہیں۔ بہرطال یہ عاجزاختصار کے ساتھ ابن ای تقل ہو جو کہائی لکھ رہا ہے، اس کے راوی جتاب کعب کے بیٹے بحاب عبداللہ فو دہیں۔ جہوں نے سب کچے لین عظیم والد سے سا اور لین بینے عبدالر حمن کو بنا ہا، جن سے اسلام کے عظیم عالم امام زہری نے فو دہیں۔ جنہوں نے سب کچے لین عظیم امام زہری نے شوک کی مہم میں شرکت نہ کی تھی۔ ان کی تعداد اکائی تھی بعض مورضین کے حساب سے یہ تعداد اس کے قریب تھی۔ ان میں بعض سنا اور لین شن کہ جبوریاں تھی اور کچے میں ایک آدھ دل کے کالے یا منافق بھی تھی۔ جن کی کچے مجود یاں تھی اور کچے میں ایک آدھ دل کے کالے یا منافق بھی تھی۔ جنافی سب وہ لوگ جو جہاد میں بعض شرکت کی استطاعت ہی نہ درکھتے تھے انہوں نے اپن وجوہات پیش کیے۔ حضور پاک نے تورے سنا اور ان سب کو جانے دیا۔ لین بعض شرکت کی استطاعت ہی نہ رکھتے تھے انہوں نے ای وجوہات پیش کیے۔ حضور پاک نے تورے سنا اور ان سب کو جانے دیا۔ لیک بحت بی بیش کھی ، مالائی تھی ، منائی میں ، منالائی تھی ، منائی میں ، منائی علیے ، بینائوں کھی ، منائی تھی ، منائی علی ، بینائی میں ، منائی تھی ، منائی میں ، منائی تھی ، منائی کو بی بہانہ نہیں ، سستی تھی ، منائی تھی ۔ بین کے بی جنائی بین کے بی بین کھی ، منائی تھی و کی ۔ حضور کوئی بہانہ نہیں ، مستی تھی ، منائی تھی ۔ بین کی بین کھی ، منائی تھی ، منائی کھی ، بینائی بین کے بی بین کھی ۔ بینوں کچ آدمی تھے ۔ عرض کی ۔ حضور کوئی بہانہ نہیں ، مستی تھی ، منائی تھی ۔ بین کھی ۔ بینوں کچ آدمی تھے ۔ عرض کی ۔ حضور کوئی بہانہ نہیں ، مستی تھی ، منائی تھی ۔ بین کی بین کھی ۔ بینوں کچ آدمی تھے ۔ عرض کی ۔ حضور کوئی بہانہ نہیں ، مستی تھی ، منائی تھی ۔ بینوں کے دوران کے بینوں کے بینوں کی کھی ۔ بینوں کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران

یہ س کر حضور پاک نے نتام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان تینوں سے لین دین بند کر دیں اور کوئی مسلمان ان کے ساتھ

کلام بھی نہیں کرے گا۔ باتی دوصاحبان ذرازیادہ عمرے تھے وہ گوشہ نشین ہوگئے۔ بتناب کعب باہر نگلتے تو ان کے لیے ہم جگہ شرمندگی اور ندامت ہی ندامت تھی سہچاں دن ہی صات رہی اس کے بعد حضور پاک نے حکم دیا کہ ان تینوں کی بیویاں بھی ان کے الاحت کے باعث اپنے آپ کو معجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ صوف کھانے پینے یار فع حاجت کے باہر نگلتے تھے یا نماز میں شرکت کے وقت لینے آپ کو کھولتے تھے ۔ لیکن ساتھ باندھ دیا تھا۔ صوف کھانے پینے یار فع حاجت کے لیے باہر نگلتے تھے یا نماز میں شرکت کے وقت لینے آپ کو کھولتے تھے ۔ لیکن ساتھ باندھ دیا تھا۔ کہ تعاب ابو لبابٹ کے ساتھ ہوئی جنہوں نے بنو قریظہ کو ہاتھ کے اشارے سے آگاہ کر دیا تھا، کہ تلوار ان کی منظر ہے ۔ ای کا ذکر پندر معوی باب میں ہو چکا ہے ۔ اور پھر ندامت کی وجہ سے الیما کیا، تو مورض نے دونوں واقعات کی ندامت کو طا جلا دیا ۔ صحح اور دوسری روایت ہے کہ آپ بھی اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے اور الگ تھلگ رہتے تھے ۔ بہرحال تقریباً پہاس دن رات بھی صالت رہی ۔ دنوں کی تعداد میں ابن استی کے طرز بیان سے کچ اختلاف ہو جاتا ہے کہ کل دن پچاس تھے یا ساتھ کہ دی اور دوسری کراہ وہ وہ کہ ایس سے سے ۔ بہرحال پچاس یا ساتھ دنوں کے بعداللہ کی طرف سے محائی مل کی اور حضو رہا کئے نے اس کا اعلان فر مایا ۔ پور داؤ کر سورہ تو بہ کی آیات غیر ممال سے متاسی بڑی تفصیل کے ساتھ ہے جس کو عہاں دبرایا نہیں جا رہا ۔ ویہ جناب کعب کوئی معمولی آد کی نہ تھے ۔ آپ کا دکر آٹھویں باب میں سیعت عقبہ ثانی کے تحت ہو چکا ہے۔ در ہرایا نہیں جا رہا ۔ ویہ جناب کعب کوئی معمولی آد کی نہ تھے ۔ آپ کا دکر آٹھویں باب میں سیعت عقبہ ثانی کے تحت ہو چکا ہے۔ کہ آب نے اس دعدہ کو بڑی انجیت دی کہ اسلام میں وعدہ ہی سب کھے ہے ۔ کہ قول اور فعل کو ایک کیا جائے ۔ آپ بڑے سپور آگے۔ آب بڑے سے ۔ ان در دوں کو بڑی انجیت دی کہ اسلام میں وعدہ ہی سب کھے ہے ۔ کہ قول اور فعل کو ایک کیا جائے ۔ آپ بڑے سبح کے ۔ آپ بڑے کئی تھی دور گئی ہوڑ گئے۔

ایک صروری و صاحت بہول ہے کہ تبوک کی مہم کے نتائج اور اسباق پر تبھرہ کریں سہاں یہ وضاحت ضروری ہے مرکہ تبوک کی مہم میں کوئی جنگ بھی نتا ہے کہ تبوک کی مہم میں کوئی جنگ بھی نتا ہے کہ تبوک میں جنگ ہوجاتی تو قدرتی بات ہے کہ غیر عاضر اس سے ملی کہ جہلے جنگوں میں شرکت کر چکے تھے اور نیک مسلمان تھے ۔اگر تبوک میں جنگ ہوجاتی تو قدرتی بات ہے کہ غیر عاضر لوگوں کو اور بری نگاہ سے دیکھا جاتا ۔ جہاد اسلام میں فرض ہے ۔ جہاد کے لیے فرض کفایہ کے الفاظ بعد کے مسلمان فقہا نے اس لیے استعمال کیے تھے کہ ہر مسلمان ہروقت ہر جگہ جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا ۔اول یہ کام حکومت کا ہے کہ کس جگہ ان کو گتنے مجاہدوں کی ضرورت ہے ۔ لیکن کوئی مسلمان جہاد سے گریز نہیں کر سکتا ۔ کیونکہ آجکل کوئی مجبوری بھی نہیں اور استطاعت کا سوال میں نہیں پیدا ہوتا کہ حکومت نے مسب کچھ لیسے ذمہ لیا ہوا ہے ۔

جہادے بارے میں نا تھی جبوک کی مہم آخری بڑی فوجی کارروائی تھی اس لیے حضور پاک نے معاملات کو واضح کر دیا بلکہ الند تعالی نے سورہ تو بہ میں یہ بھی کہ دیا کہ دین کی مجھ صرف جہاد میں شرکت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور تب ہی اللہ تعالی سے معانی ملے گی یا براۃ ہوگی کہ اس زمانے میں سورہ تو بہ کو سورۃ براۃ بھی کہتے تھے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جہاد بالقلم اور جہاد باللسان وغیرہ کے حکروں میں بڑگئے ہیں ۔ اور جہاد بالسف کو فرض کفایہ کے معنی اس طرح پہنا دیئے کہ ہرایک آومی کے لیے جہاد باللسان وغیرہ کے حکروں میں بڑگئے ہیں ۔ اور جہاد بالسف کو فرض کفایہ کے معنی اس طرح پہنا دیئے کہ ہرایک آومی کے لیے اجہاد ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اس خامی کے ہم لوگ اور ہماری حکومتیں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں فن سپاہ کری کی شد بد نہیں

تو ہمارا قصور بھی ہے۔اگر حکو متنیں لو گوں کو فن سپاہ گری ہے دورر کھتی ہیں اور پوری قوم کو الند کی فوج نہیں بناتیں تو حکو متوں کا بھی قصور ہے ۔موجو دہ فکری انتشار نے مسلمانوں کی جڑوں کو کھو کھلا کر دیا ہے۔قوم میں دحدت تب ہی پیدا کی جا سکتی ہے کہ یوری قوم کو دحدت فکر و دحدت عمل کے ذریعے الندکی فوج بنا دیا جائے۔

سلح مترین تجربات اس عاج کو اس سلسلہ میں بڑے ہی تابع تجربے ہوئے ۔ کہ لوگ جہاداور سیاہ گری والی بات کو ملنتے ہی نہیں ۔ یہ سازش کے اثرات ہیں ۔ یا جہالت ہے یا تھوڑا علم حجاب ا کمر بنا ہوا ہے ۔ یا سب باتیں درست ہیں ۔ یہ عاجز صرف ایک واقعہ کا ذکر کرے گا۔ چند سال پہلے راقم نے فوج کے ہفتہ وار اخبار ھلال میں اس قسم کے مضمونوں کاسلسلہ شروع کیا ہوا تھا کہ ہمیں فن سپگری حضور پاک سے سکھنا چاہئیے اور ان تنین عظیم صحابے جہادے گریزپر حضور پاک کی بائیکاٹ کا ذکر کیا تو فوج سے وابستہ ایک سولین ریٹائرڈافسر نے میری سب کہانی کو غلط قرار دیا ۔ کہ حضوریاک کا فرمان ہے کہ تین دن سے زیادہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے بات چیت بندینہ کریں۔میں ان صاحب کی پہلے بڑی عرت کریا تھا کہ انہوں نے بابو ہے آہستہ آہستہ ا دپر ترتی کی ۔ کہ میں خو د سپاہی بھرتی ہوا ۔ لیکن ان کی یہ تحریر بڑی خطر ناک تھی کہ مجھے پر " الز ام " مجھی نگا دیا کہ میں حضور پاک کو صاحب سف کیوں کہتا ہوں ۔مزید لکھا کہ حضور پاک نے زندگی میں بیس یا بائیس جنگوں میں شرکت کی جس کی اوسط تین سال میں ایک مہم بنتی ہے ( قارئین طرز بیان میں سازش کو مجھیں کہ حضور پاک کے بچین اور مکی زندگی کو ساتھ شامل کر دیا ) اور میرے لحاظ ہے یہ فضول بیان ھلال میں شائع نہ کیاجا تا۔اب ایسے آدمی کو کون سجھا تا کہ نبوت ہے پہلے یا مکی زندگی میں جنگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہو تا تھا۔اور مدنی زندگی میں دس سال میں سو مہمات یا جنگیں ہوئیں۔تو اوسط فی سال دس بنتی ہے۔وغیرہ ۔ اور حضور پاک کے صاحب سف ہونے کے الفاظ مسند احمد میں موجو دہیں ۔اور یہ لڑا ئیاں ان کے ثبوت میں جاتی ہیں بہتر ہے کہ الیے آدمی کو صرف پہ کہاجا تا کہ وہ بھی شیخ کلسیانواز کی طرح مشرق میں جنگ کو شریجھتا ہے۔ یا" برے پہ اگر قاعدہ شیرِ فاش کرنے والی بات ہے۔ یا دہ شاہیں ہے جو کر گسوں میں پلاہو " یاحرب، ضرب سے بیگانہ ہے تو اس کو حق و باطل کی جنگ کا کیاسرور آتا ہوگا وغیرہ ۔ لیکن اس عاجزنے اس وقت بھی قرآن پاک کے حوالے ہے جہاد ہے گریز کرنے والوں کی کہانی کو صحح ثابت کیا اور مہاں بھی حوالے تفصیل سے لکھ دئیے ۔ لیکن الیے بے چارے سولین فوجیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی "سولین " ہی رہتے ہیں -لطف کی بات یہ ہے کہ یہ آدمی دو کتابوں کامصنف ہے۔ایک کتاب حضور پاک پراور دوسری اپنے پیرصاحب پر۔اب ان کتابوں نے کتنی گرای پھیلائی ہوگی، کہ یہ آدمی پیرصاحب کاخلید بھی تھا۔اب سنا ہے خود پیری مریدی کاشغل کرتا ہے۔تو بے چارے مریدوں کیلئے دعا ہی کر سکتے ہیں ۔ادر ایسے ہی لو گوں کیلئے علامہ اقبال فرما گئے ۔

کھرا فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہیں وار شکار زندہ کی لذت ہے بے نصیب رہا (اقبالؒ) مثال کے واسباق ہوک کی مہم کو ہماری تاریخ میں جتگ بدر کی طرح اہم حیثیت حاصل ہے۔ حضور پاک کی زندگی میں حق کی یہ آخری بڑی فوجی کارروائی تھی۔اگر اس کو جتگ تبوک کہہ دیں تو بھی کوئی مضائقت نہیں۔مسلمانوں نے شام تک کے علاقے

اور نیلج عقابہ تک کے علاقوں کو اپنا باجگزار بنالیا۔ تبوک ہے آگے بھی فوجی مہمیں جھیجی گئیں ۔ اور دنیا کی دوعظیم سلطنتوں کے ساتھ مسلمانوں کا جو ٹکراؤ ہونے والا تھا، اس کی حضور پاک نے بنیاد رکھ دی ۔ فوجی حکمت عملی کا تعین ہو گیا اور آئندہ اردن، فلسطین اور شام کی فتوحات کے بیے جتاب صدیق اکر اور جتاب فاروق اعظم نے جو پالیسی اپنائی اس کی بنیاد حضور پاک کے فلسطین اور شام کی فتوحات کے بید میں جتاب اسامہ بن زیڈ کے لشکر کو اس طرف تیار کرنے پر ہے ۔ سفر کے دوران بھی زمانے کی آخری مہم اور حضور پاک کے بعد میں جتاب اسامہ بن زیڈ کے لشکر کو اس طرف تیار کرنے پر ہے ۔ سفر کے دوران بھی دونوں خلفاء راشدین آپ کے دوش بدوش رہے ۔ بلکہ بعد میں آپ نے دونوں عظیم صحابہ کو جتاب اسامہ بن زیڈ کے لشکر میں بھی شامل کیا۔

پھسیلاؤ تبوک کی مہم حق کے پھیلاؤ کے سلسلہ میں بڑے دور رس نتائج کی حامل ہے۔ حق اس طرف پھیلا۔ مسلمانوں رعب اس قدر بڑھا کہ اس کے چند ماہ تک دور دور سے قبائل کے وفدوں نے آگر اسلام سیکھنا قبول کیا جس کا ذکر اگلے باب میں

مقصد کا حصول حضوریاک کے سلمنے ایک مقصدتھا کہ وہ حق کو نتام دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے۔معاملات کو گھرے شروع کیا۔ پہلے ایک نقطہ مکہ مکر مہ میں تھا۔وہاں پروہ نقطہ بڑھا ضرور سکن زیادہ کام آکر مدینیہ منورہ سے شروع کیا کہ مدینیہ منورہ کو اسلام کا مستقر بنایا گیا کہ اب ہر فوجی کارروائی ای ایک مقصد کے بیے تھی کہ حق کس طرح پھیلے اور اس کے بیے متحرک طریق جنگ اختیار کیا گیا۔مہم تبوک اس سلسلہ کی آخری فوجی کارروائی ہے اور ثبوت پیش کرتی ہے کہ بہترین طریقہ جنگ یہی ہے۔ فوجی مشق اور خطرات کا طلنا ہے ایک فوجی مشق بھی تھی اور اتنے بڑے شکر کی کمانڈ اور کنٹرول کا ایک مظاہرہ حضور یاک نے دنیا کے آئندہ فاتحین کے سامنے رکھا۔افسوس کہ مورضین حصرات نے اس سنسلہ میں نظم و ضبط یا اطاعت امیر وغیرہ کے معاملات پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی کہ گروہ در گروہ کسطرح پیش قدمی ہوتی تھی ۔ پڑاؤے وقت کیا حفاظتی اقدام ہوتے تھے البتہ تبوک پہنچ کر نشکر کو جو چھوٹی ٹکڑیوں میں پھیلایا، یا جتاب خالڈ بن ولید کو اکیدر کے علاقہ پر چھاپہ مارنے کے لیے بھیجاوہ بڑی اہم کارروائی تھی۔ تو ان تمام کارروا ئیوں کیوجہ سے شام کی طرف سے حملوں کے خطرات ٹل گئے۔ جنگ ، جنگ ہے اسلام میں جنگیں حق کو لانے اور باطل کو مٹانے کے لیے لڑی جاتی ہیں ۔ تبوک پہنچ جانے کے بعد اگر رومیوں کا کشکر نہ تھاتو مسلمان واپس آجاتے۔عسیائی قبائل کو باجگذار بنانے یا دومۃ الجندل پر چھاپہ مارنے کی کیا ضرورت تھی کہ سخت گرمی میں تبوک تک گئے ۔تھوڑے آدمی بھیج کر خبرِ حاصل کر سکتے تھے ۔اور جو صاحبان یہ مکھتے لکھتے نہیں تھکتے کہ مسلمانوں کو لڑائی پر مجبور کیا گیا یا مدافعانه کارروائی تھی ان کے لیے مہم تبوک میں یہ اسباق ہے کہ جنگ ، جنگ ہے اس میں کوئی مجبوری والی بات نہیں ۔ہر وقت تیار رہو ۔ دشمن پر رعب بٹھاؤ۔ دور دور تک متحرک رہو ۔ جہاد سب مسلمانوں پر فرض ہے ۔اس سے گریز کرنے والا اگر معافی نه مانگے تو اسلام سے خارج کیاجاسکتا ہے یااس کو کوئی بھی سزا دی جاسکتی ہے۔ بعنی معافی مانگنے سے بعد بھی سزا ضرور دی جائے گی باتی موٹے موٹے اسبان ایکے صفح پر ہیں

ا۔ باطل مسلمانوں کو اندراور باہر دونوں طرف ہے ہر وقت اپنا شر پھیلا تارہے گا۔اور ہمیں چو کنارہنا چاہئیے۔

ب - طاقت اور صرف طاقت ہی قوموں کو غیرت کی زندگی بسر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔
ج - تمام مسلمان الندکی فوج ہیں اور فن سپاہ گری کاسیکھناان پر فرض ہے اور جہاد میں شمولیت بھی فرض ہے۔
د - زمین کا مطالعہ فوجی تدبیرات کا بنیادی اصول ہے - کھلے اور میدانی علاقوں میں متحرک بھگ کی سطح پر ایک سیکشن بعنی وستہ
سے اوپر ہوتے ہوتے ایک نشکر یا پوری فوج تک حضور پاک نے اس طرح ترتیب دی کہ دس دس اور پندرہ بیس آومیوں کے
دستے کس طرح زمین کا بہترین استعمال کر سے پہلے مدسنے منورہ کے گر دونواح پر چھاگئے ۔ آج مہم تبوک کے ذریعہ سے یہی مظاہرہ
شام کی سرحدوں تک کیا گیا ۔ موجودہ ہتھیاروں اور فوجی تدبیرات اور اپنے وسیع تر الیے ہی کھلے علاقے کو مدنظر رکھتے ان تدبیرات

ر ۔ سفر کے دوران کے واقعات ۔ مدینہ منورہ کی حفاظت ، والہی پر مسجد ضرار کی تباہی حضور پاک کے قدم قدم میں ہمارے لیے اسباق موجو دہیں ۔ بحس کو ہم اپنی ذاتی اور فوجی زندگی کے لیے نشان راہ بنا سکتے ہیں ۔

س ۔ حضور پاک مہم پر رجب میں تشریف لے گئے اور رمضان المبارک میں واپس تشریف لائے ۔اس مہم کو مشکل ترین مہم مانا گیا ہے اور روایت ہے کہ قرآن پاک میں جو یہ بیان ہے کہ "جن لوگوں نے تنگی کے وقت آپ کی پیروی کی "وہ انہی مجاہدین کی طرف اشارہ ہے ۔ سخت گرمی ، بیاس کی شدت ، پانی کی کمی ،الک ایک اونٹ پر کمی کمی سوار ۔ پھر انہی اونٹوں میں سے کچھ کو ذرئ کو اشارہ ہے ۔ سخت گرمی ، بیاس کی شدت ، پانی کی کمی ،الک ایک اونٹ پر کمی کمی سوار ۔ پھر انہی اونٹوں میں سے کھے کو ذرئ کے کھانا ۔ تیس ہزار کے لشکر کو کھانا دینے کیلئے آبحل کتنے "بندوبست وم" کی ضرورت ہے ۔اڑھائی ماہ ریگ تانی علاقوں میں سے بندوبست کسے کیا ۔اس کی تفصیل نہیں ۔لیکن معلوم ہو تا ہے کہ ہرآدمی اپنی زادراہ اپنے پاس رکھا ہوگا ۔ بہر حال اسلام اسے بندوبست کسے کیا ۔اس کی تفصیل نہیں ۔لیکن معلوم ہو تا ہے کہ ہرآدمی اپنی زادراہ اپنے پاس رکھا ہوگا ۔ بہر حال اسلام اسے آسانی سے نہیں پھیلا ۔ بڑی مشقت کر نابری ۔

دے ولولہ شوق حجے لذت پرداز کرسکتا ہے وہ ذرہ مہ و مہر کو تاراج اقبال اا۔ بنو تقیق لیعنی اہل طائف کا قبول اسلام جنگ حنین ہے موقع پرطائف کے محاصرے اور کہ کرمہ میں ادائے عمرہ کے بعد حضور پاک جب مدینہ منورہ تشریف لارہے تھے تو طائف کے سردار جناب عردہ بن مسعود جو حضرت ابوسفیان کے والد بھی تھے ، نے راستہ میں ملاقات کی ۔ جناب عردہ کا ذکر ہو چکا ہے کہ طائف کے محاصرہ کے وقت آپ یمن میں گئے ہوئے تھے ۔ بہرحال اب وہ اسلام لے آئے ۔ اور حضور پاک سے اجازت طلب کر کے اپنے قبیلہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے طائف لوٹ گئے ۔ لیکن ایک دن جب وہ چھت پر کھڑے اذان دے رہے تھے ۔ تو کسی نے تیر مار کر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ نے وفات سے پہلے اپنے خون کا قصاص لینے سے منع فرما دیا اور وصیت کی کہ ان کو دہاں دفن کیا جائے ۔ جہاں شہدائے اسلام دفن ہیں ۔ ان کے بعد ان کے بیٹوں نے مدینہ منورہ جاکر اسلام قبول کر لیا اور پہلے بھی جناب مغیرہ بن شعبہ وغیرہ جو ان کے قبیلہ سے تھے اور عظیم صحابہ ان کے بیٹوں نے مدینہ منورہ جاکر اسلام قبول کر لیا اور پہلے بھی جناب مغیرہ بن شعبہ وغیرہ جو ان کے قبیلہ سے تھے اور عظیم صحابہ میں شمار ہوتے تھے ، ان کے اسلام کا ذکر اور بنو ثقیف کا تعارف ، یا جناب عردہ پر اثرات کا ذکر سو طویں باب میں صلح حدیدیہ کے میں شمار ہوتے تھے ، ان کے اسلام کا ذکر اور بنو ثقیف کا تعارف ، یا جناب عردہ پر اثرات کا ذکر سوطویں باب میں صلح حدیدیہ کے میں شمار ہوتے تھے ، ان کے اسلام کا ذکر اور بنو ثقیف کا تعارف ، یا جناب عردہ پر اثرات کا ذکر سوطویں باب میں صلح حدیدیہ کے میں

وقت ہو چکا ہے۔ بنوثقیف، انصار مدینے کی طرح تو خوش قسمت نہ نکلے ، کہ ساتویں باب میں حضور پاک کے جناب زیڈ کے ہمراہی میں ان کے ہاں جانے کا ذکر ہو چکا ہے کہ اس وقت ان کی قسمت نے یاوری نہ کی ۔ لیکن اب ان کی قسمت جاگئے والی تھی کہ خلفاء راشدین کے زمانے میں اور خاص کر ایران کی جنگوں میں جسرے مقام پر جناب ابو عبید ثقفی اور اس کے قبیلہ کی شہادت پر بیعت ہماری تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھے ہوئے واقعات ہیں۔ بنوثقیف جنگولوگ تھے لیکن اب بنو ہوازن کے نو مسلم مالک بن عوف ان کی چاروں طرف چھیلے ہوئے تھے۔ ان حالات اور اپنوں میں سے بھی لوگوں کے اسلام قبول کرلینے سے ، بنوثقیف بنی اسلام قبول کرلینے سے ، بنوثقیف بنی اسلام قبول کرنے پر تیار ہوگئے بہتانچ اپنے ایک سردار عبدیالیل کے سابق مدینہ منورہ بہنچ ۔ حضور کیاک نے ان کو مسجد کے اسلام قبول کرنے پر تیار ہوگئے بہتا بخالاً بن سعید بن العاص کو ان کی مہما نداری کے فرائض عطا فرمائے ۔ ان لوگوں نے اسلام لانے کے لیے عجیب وغریب شرائط پیش کیں جو حسب ذیل ہیں:۔

ا۔ تین سال تک ان کے بت لات کو نہ تو ژاجائے کیونکہ ان کی عور تیں اور بچے اس کے بہت معتقد ہیں۔ ب۔ نماز معاف کر دی جائے۔

ج ان کے باتی بتوں کو دہ خود نہ توڑیں بلکہ کوئی اور توڑے۔

حضور پاک نے فرمایا کہ اسلام میں بغیر کسی شرط کے ہی داخلہ مل سکتا ہے۔اور پہاں صرف ایک ہی اصول چلتا ہے۔اس لیے پہلی دو شرطیں اسلام کے بنیادی عقائد کے ہی خلاف ہیں۔ تسیری کا تعلق وقت اور محل کے ساتھ ہے تو چلویہ شرط قبول کر لی جاتی ہے اور دہ بھی اس لیے کہ تم اسلام میں آنا چاہتے ہو تو تمہاری دلجوئی کی جاتی ہے۔یہ اصولی بات سن کر بنو ثقیف حیران رہ گئے فوجی ذہن رکھتے تھے بڑے متاثر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ حضور پاک نے نوجوان صحابی عثمان بن ابی العاص کو طائف کا حاکم بنایا اور حضرت ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ کو لات اور باقی بت توڑنے پر مامور فرمایا۔ جنہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور حضور پاک کے احکام کے مطابق وہاں سے جو دولت ملی اس سے جتاب عرق بن مسعود کے بیٹوں کا قرض ادا کیا۔

۱۱۔ پہملااسلامی جی حضور پاک نے جو پہلا عمرہ ادا کیا تھااس وقت قریش کا کمہ مگر مہ پر قبضہ تھااور کعبہ میں بت نصب تھے حضور پاک نے طواف اپنے طور پر ادا کیا۔ لین خانہ کعبہ میں ابھی اسلامی طریق کاررائج نہیں ہو سکتے تھے۔ اس سے اگلے سال فتح کمہ مگر مہ کے وقت ماہ رمضان میں حضور پاک خانہ کعبہ تشریف لے آئے ۔آپ لشکر کے کماندار تھے۔ کعبہ النہ کا گھر ہے۔ اس پر دھاوا بولنا منع ہے سمہاں لڑائی حرام ہے۔ حضور پاک نے اس وقت فرما دیا تھا کعبہ میرے لیے چند کموں کے لیے طال ہو گیا۔ اس راز کو فتح کمر مہ کے تحت بیان کیا جا چکا ہے کہ حق اہل حق کو قوت کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا۔ بہر حال اس موقع پر حضور پاک نے اس راز کو فتح کمر مہ کے تحت بیان کیا جا چکا ہے کہ حق اہل حق کو قوت کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا۔ بہر حال اس موقع پر حضور پاک نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ الند کے دربار میں عاجری کی حجر اسود کو بو سہ دیا۔ طواف کیا۔ لیکن باقی لوگوں کو کچھ نہ کہا کہ وہ کیا گریں۔ اس کے چند ماہ بعد حتین کی جتگ کے بعد آپ تھرخانہ کعبہ تشریف لائے اور عمرہ اداکر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ چنانچہ آٹھ بجری میں جے کے موقع پر حضور پاک کے مقرر کردہ گور نرجناب (عشبہ بن اسید وہاں موجود تھے۔ لیکن لوگوں کو کھوں کو کو کو کھوں کو کو کھوں کو کو کو کھوں کو کو کھوں کو کو کو کھوں کیا بیان موجود تھے۔ لیکن لوگوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کے موقع پر حضور پاک کے مقرر کردہ گور نرجناب (عشبہ بن اسید وہاں موجود تھے۔ لیکن لوگوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے موقع پر حضور پاک کے مقرر کردہ گور نرجناب (عشبہ کو کھوں کے موقع پر حضور پاک کے مقرر کردہ کو رنرجناب (عشبہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے موقع پر حضور پاک کے مقرر کردہ گور نرجناب (عشبہ کو کھوں کو کھوں کھوں کو کھ

نے حج اپنی مرضی کے مطابق ادا کیااب وقت آگیاتھا کہ اسلام کے اس رکن کو بھی اسلامی طرز پر ادا کیا جائے اور قو می وحدت و فکر و وحدت عمل کا مظاہرہ اور وعدہ الند کے گھر میں ایک قوم کی صورت سے کیا جائے۔

جناب صدیق ۔ امسر ج سیانچہ نو بجری میں آج ہے چند دن پہلے حضور پاک نے حصرت ابو بکڑ کو تین سو کے دستہ کے ساتھ امر ج بنا کر مکہ مکر مہ بھیجا۔ بیس اونٹ قربانی کے اپنی طرف سے دیئے اور پانچ بحتاب صدیق اکٹرنے اپنی طرف سے لیے اور کہ مکر مہ روانہ ہوگئے ۔ اب ہر لحاظ سے یہ ایک فوجی کارروائی تھی ، کہ بعناب صدیق ایک منظم طریقے سے گئے اور مکہ مکر مہ جاکر کچھ احکام نافذ کرنے تھے۔

جناب علی ۔ مامور کے طور پ انبی دنوں سورۃ براۃ کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں اسلامی نج کے طریق کارکی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ ہتانچہ حضور پاک نے حضرت علی کو ان آیات کے ساتھ بعد میں روانہ کیا، کہ امریج تو جتاب صدیق اگرہی رہیں گے لیکن آپ مامور کا کام کریں گے اور خانہ کعیہ میں النہ تعالی کا بیہ پیغام میری طرف ہے پڑھ کر ساویں گے ، کہ آئندہ کیا طریق کارہوگا۔ یعنی جج اسلامی طریقہ پر مسلمانوں کے امری بدایات کے تحت ہوگا۔ سب بد حتیں ختم کر ناہوں گی ۔ اور مشرک یا کافروں کا واضلہ خانہ کعیہ میں بند کر دیا گیا۔ تفرقہ ڈلنے والے کچھ راویوں اور کچھ مور خین نے اس واقعہ پر خوب حاشیہ آرائی بھی کی کافروں کا واضلہ خانہ کعیہ میں بند کر دیا گیا۔ تفرقہ والے والے کچھ راویوں اور کچھ مور خین نے اس واقعہ پر خوب حاشیہ آرائی بھی کی ہے ۔ کہ حضور پاک کی جانشین کا تفرقہ اس وجہ ہے براہ کاروگ نہیں اور ہمارا مقصد فوجی تجزیہ ہے اور وہ بیہ ہم ظاہر لکھ سے سے سکہ اور باطن کے بہلو کو بھینا اس عاجز کے بس کاروگ نہیں اور ہمارا مقصد فوجی تجزیہ ہم اور وہ بیہ ہم اس ایس ایک وفعہ ایک عظیم الشان معالم میں اور ہمیں ایک مرزوں میں ایک مرزوں ہو تے ہیں ۔ بالہ ایک دوسرے کے پرسان حالی کا یہ عظیم طریقہ ہے ۔ دنیا کے کونے کونے مصالمات وہاں سیکھائے جاتے تھے۔ میل طالب ، رابطہ ایک دوسرے کے پرسان حالی کا یہ عظیم طریقہ ہے ۔ دنیا کے کونے کونے مصالمان ایک دوسرے کے احوال ہے باخرہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ تفریقی یا فلامی کے زمانے میں بھی اس فریقہ ہے ۔ اگر جج کے موقعہ پر بھی اس دام مردوں میں ایم کر دار ادا کیا ہے ۔ اور اب پچھلے چند سالوں میں تو تھر کہ کر مہ ومد سنیہ مؤورہ اسلامی وحدت کے مرکزوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ جج کی عبادت قومی کی جبتی کا ایک ستون ہے ، جس پر جہاد کی بنیادر کھی جاتی ہے ۔ اگر جج کے موقعہ پر بھی اس داعدہ کے تصور کو اجاگر نہ کیا جائے ، تو اسلام بھی دین کی بجان کی بنیادر کھی جاتی ہے ۔ اگر جج کے موقعہ پر بھی اس داعدہ کے تصور کو اجاگر یہ کیا جائے ، تو اسلام بھی دیں کی بجانے صرف مذہب ہی کہلائے گا۔

موجو وہ جج اس زمانے میں جے کے اجتماع کیا عملی نتائج ثکال رہے ہیں ،اس پر نتیصرہ مشکل ہے۔اس عاجز کو ۱۹۸۲ء میں لیعن پینسٹھ سال کی عمر میں پہلا جج نصیب ہوا۔اور صرف ایک جج کے تجربہ کو مد نظر رکھ کر کوئی رائے دینا زیادہ صحح نہیں ، لیکن اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ گو عملی طور پر کچھ حاصل ہو تا نظر نہیں آتا ، لیکن روحانی طور پر بیہ اللہ تعالی کی ایک بڑی رحمت ہے۔ سعو دی عرب کی موجو دہ حکو مت نے ۱۹۸۷ء میں یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ وہ فریضہ جج کو صرف عبادت تک مخصوص کر ناچاہتے ہیں (والند اعلم)۔اس سب میں کیاراز ہے۔اور میرے الند کو بھی شایدیہی منظور ہے کہ ان دنوں صرف روحانی وحدت مقصود ہے جو

آئدہ کسی عملی و عدت کی بنیاد بن سکے گ ۔ گو اس عاجز کے اسلام کے مطابق اس ج کے بڑے عملی نتائج ہونے چاہئیں۔
گھے اللہ تعالی اور حضور پاک کے جلال و جمال کے چشے تو جاری نظر آئے ۔ لیکن ہم بھیز بگریوں کی طرح تھے ۔ اور جسے ہماری منازیں جلال و جمال ہے عاری ہو چکی ہیں چھے ہی عالت تھی ۔ گو کہیں کہیں سے گو گڑانے کی آواز سے یاج کئی . فعہ جو کنا "ہوا ۔ لیکن افسوس اس پرہو تا تھا کہ ہماری آنگھیں سو کھی ہوئی کیوں ہیں ۔ بات بڑی لمبی ہے ۔ گو گڑانے کی و کی عدند رہی ایک افسوس اس پرہو تا تھا کہ ہماری آنگھیں سو کھی ہوئی کیوں ہیں ۔ بات بڑی لمبی ہے ۔ گو گڑانے کی و کی عدند رہی ہے ادبی کا ذریجی لگنا تھا ۔ لیس کی دفعہ خیال آیا ، کہ سب حاجی زور زور سے گو گڑائیں اور ہم مل کر ندامت پہندامت کریں ۔ تو شاید اللہ تعالی کو کچھ ترس آجائے اور وہ مقلب القلوب ہے شاید ہمیں ہماری عرت اور اتحاد والیس وے ویو ہے .. کچھ آثار ظاہر ہو شاید اللہ اللہ تعالی کو کچھ ترس آجائے اور وہ مقلب القلوب ہے شاید ہمیں ہماری عرت اور اتحاد والیس وے ویو ہے .. کچھ آثار ظاہر ہو رہے ہیں ۔ بین برے شکو نوں اور مثانوں کی بھی کوئی عد نہیں ۔ ممکن ہے کسی طوفان کے بعد ہمارے عالات ٹھیک ہوں ۔ وسویس ہجری نیاسال حضور پاک نے زیادہ ترونو د کے ساتھ ملاقاتوں میں گزارہ جو نویں ہجری میں آنے شروع ہو گئے تھے ۔ ورسویس ہمری سی تھو نویں ہجری میں آنے شروع ہو گئے تھے ۔ اور اس کی تفصیل اگھ باب میں آتی ہے ۔ کچھ ح بی مظاہرے یا کار روائیاں بھی ہو ئیں۔

جس معنی بیچیدہ کی تصدیق کرے ول قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابندہ گہر سے (اقبال)

## بائسيوال باب

## حق كالجصلاؤ \_ حصه سوم

وفودكيآمد

تمهم پیر نو ہجری اور دس ہجری کو اسلام کی تاریخ میں سنتہ الوفو د کے طور پریاد کیا جاتا ہے ۔ان سالوں میں متعدد وفو د مدینیہ منورہ آئے اور ان کے ذریعے ان کے قبائل نے اسلام قبول کیا۔مسلمان فوجی دستے بھی اس طرح مصروف کار رہے اور ان کا پھیلاؤ اب مشرق میں ایران کی سرحد کے ساتھ ہو چکاتھا، کیونکہ آقا نے اپنی زندگی میں دنیا کی دوعظیم سلطنتوں کے فاتحوں کو مشرق کی طرف کے لیے فوجی حکمت عملی کے سبق بھی از ہر کرانے تھے ، جس طرح شمال میں اہل روم کے لیے کراچکے تھے ۔ان وفو دکی آمدیا مسلمانوں کی چاروں اطراف کی پیش قدمی کے چند فوجی پہلو بھی ہیں ۔اور حضور پاک کے جلال اور فوجی حکمت عملی ہے اسلام کو جو وسعت ملی اور حق جس طرح دور دور تک بھیل گیااس کا مختفر بیان ضروری ہے کہ جو کچھ ہوا، وہ طاقت کے بغیر ہو نا ناممکن تھا۔ اس کے لیے مسلمانوں کے کردار نے بھی اہم کام کیا ہے۔ کہ حضور پاک نے جو اسلامی فلسفہ حیات کی تعلیم دی اور اس سے مسلمانوں میں جو پھٹگی آئی ، بعض لوگ ای سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ۔ لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ کر دار کی یہ پھٹگی سپاہیانہ اوصاف کی مرہون منت ہے جہاں آدمی خود بھی ربط و ضبط کا مظاہرہ کرے اور اطاعت امیر میں بھی لاجواب مثال پیش كرے ميداكي بہت وسيع مضمون ہے -ليكن كوشش كركے يه عاجزاس سلسله كى جھلكياں پيش كر تارہا -كه اسلام كس طرح بھیلا۔اور مسلمانوں کے کر دارنے جو ساہیانہ رنگ اختیار کر لیاتھا،اس سے بڑے فائدے ہوئے کہ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے۔ بامقصد مطالعه اب ونو دی مدینه منوره میں آمد کی آخر کوئی وجہ ہوگی کہ نزدیک سے یااتنا دور سے ان کو کیا چیز کھینج لائی ۔ وہ کون تھے ، ۔ کہاں رہتے تھے ، \_ مسلمانوں کے ساتھ کب رابطہ پیدا ہوا ، \_ پھران کو اسلام میں آنے سے اسلام کو کتنا پھیلاؤ نصیب ہوا ، اور ان قبائل نے آئندہ اسلام کی جنگوں میں کتنا حصہ لیا ، اپنی موجو دہ تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیں بعض میں تو قبائل کا کوئی ذکر نہ ملے گا۔اورمولا ناشلی جسے عظیم مؤرخ نے دس بارہ قبائل کے وفو د کاذکر کر دیا کہ وہ آئے۔کس لئے اس کا ذکر نہیں۔ ببرحال اسد گیلانی نے اپنی کتاب میں وفو د کا ذکر ضرور کیا ، لیکن وہاں باقی حالات نہیں ، کہ تانے بانے ملائے جائیں ، کہ یہ لوگ کیوں آئے ۔ یا نقوش کے رسول نمبر میں وفو د کا کئی وفعہ ذکر ہوا۔ لیکن حغرافیہ یارا بطج اور نتائج کا بامقصد مطابعہ کہیں نظر نہیں آتا یہ عاجز بھی اپنی تحقیق کو زیادہ وسعت تو نہیں دے سکا کہ بعض سوالوں کے جواب کسی پرانی تاریخ میں بھی نظرینہ آئے ۔لیکن اس سلسلہ میں بامقصد مطالعہ کی طرح ضرور ڈال رہا ہے ، کہ حضور پاک اپنے زمانے میں کیا کچھ کر گئے ۔ کہ ہمروفد کے آنے کے تانے۔ بانے ملائے یاان کی مشہور شخصیتوں کو ڈھونڈ نکالا۔

چوتھا باب اور نقشہ سوم قارئین کو اب چوتھ باب اور نقشہ سوم کو دوبارہ در میان میں لانا ہوگا، جہاں پر عرب سرزمین کے بڑے بڑے بڑے بڑے قبائل کا ذکر ہو چکا ہے اور حغرافیائی طور پر کچہ قبائل کا علاقہ بھی دکھایا گیا ہے۔ہم اس باب میں کچہ چھوٹے قبائل کا ذکر بھی کریں گے ، اور اگر ایسے قبائل کا ذکر کہ ہوتو ان کے بڑے قبیلہ کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے ۔یہ وضاحت ہو چک ہے کہ عرب کے رواج کے مطابق ایک آدمی چھوٹے قبیلہ کی وجہ سے بھی ہمچانا جاتا تھا اور بڑے قبیلہ کی وجہ سے بھی ۔جسے حضور پاک ہاشمی بھی ہیں ۔ قبیلہ کی وجہ سے بڑاری اور معزو غیرہ کی وجہ سے نزاری اور معزی بھی ہیں ۔ علاوہ ازیں یہ وفود نویں اور وسویں ہجری سے پہلے بھی آتے رہے ۔ اور وفود کی تعداد بھی ستر کے قریب بنتی ہے ، جو بہت بڑی تعداد ہے ۔ لیکن کوشش کے باوجو د چھ قبائل کا حغرافیائی پہلو معلوم نہ ہو سکا۔ بہر حال باتی کوشش آپ لوگوں کے سلمنے ہے۔

ا۔ و فد مزنسیہ ابن سعد کے مطابق، مدینیہ منورہ میں سب سے پہلا وفدجو حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا وہ پانچ بجری کی بات ہے اوریہ وفد قبیلہ مزینہ کے چار سو آدمیوں پر مشتمل تھا۔یہ قبیلہ بھی بڑے قبیلہ مضری کی امک شاخ تھا۔ان لو گوں کو اپنے مکانوں میں رہنے کی اجازت بھی مل گئ اور ساتھ ہی ان کی بجرت کو تسلیم کر لیا گیا ، تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ قبیلیہ مدینیہ منورہ کے نزدیک ہی رہتا تھا۔ بلکہ اس قبیلیہ کے جناب عبیلا بن اوس نے جنگ بدر میں شرکت کی تو دو قبیریوں کو ایک رسی کے ساتھ باندها، تو نام " مقرن " یعنی باندھنے والا پڑ گیا۔ بہر حال چار سو کا وفد بعد میں آیا۔ جن میں ان کے بینے نعمانٌ اور جتاب خراع ؓ قابل ذکر ہیں ۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ جنگ خندق سے پہلے مدینیہ منورہ آئے اور ضرورت کے وقت مسلمانوں کے ساتھ کسی جنگ میں شر کی ہو سکتے تھے ۔ تب ہی جنگ احد کے سات سو مجاہدین کی بجائے جنگ خندق میں مجاہدین کی تعداد تین ہزار تھی ۔ تو ثابت ہوا کہ انصار مدینیہ کے بعد قبیلہ مزینہ کو اسلام کی تاریخ میں اولین حیثیت حاصل ہے اور انہوں نے بعد میں اسلام کی بڑی خدمت کی خاص کر جب حضور ؑ پاک کی وفات کے بعد باغیوں نے مدسنہ منورہ پر حملہ کیا ، تو انہی جناب مقرن کے تنین ببیٹوں اور خاندان نے باغیوں پر بھرپو رجوابی حملے کئیے ۔ جناب مقرنؓ کے دس بیٹے تھے جن میں جناب نعمانؓ فاتح نہاوند کے علاوہ جناب سویڈ، جناب تعیمٌ ، جتاب ضرارٌ ، جتاب معقل ، اور جتاب عبدالندُّ بهت مشهور ہوئے ۔ زیادہ تفصیل راقم کی خلفاء راشدین کی کتابوں میں ہے۔ ۲۔ بنواسد کا قبول اسلام نو ہجری کے شروع میں بنواسد کے دس قبائل یا چھوٹے گروہوں سے ایک وفد، مدینہ منورہ میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔اور سارے قبیلہ کے اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ یہ لوگ کچھ غلط فہی میں جھی تھے کہ وہ اسلام پر بڑاا حسان کر رہے ہیں ساسی وجہ سے قرآن پاک میں ایک ذکر جو موجو دہے ، خیال ہے کہ وہ انہی لو گوں کے لیے ہے اور وہ یہ ہے " لوگ اپنے اسلام کاآپ پراحسان جماتے ہیں ۔آپ فرماد یحییے کہ بھر پراپنے اسلام کااحسان مت جماؤ۔ بلکہ الله کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان عطافرہایا " سیہ نکتہ بڑااہم ہے سیہ عاجرخو دبڑی غلط فہمی میں رہا کہ فلاں قوم بڑی احمی تھی ۔اگر اسلام میں آجاتی تو اسلام کی بڑی خدمت ہوتی ۔ لیکن یہ پڑھنے کے بعدیہ وار دہوا کہ بدقسمت تھے۔اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس عاجز کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ بنواسد کسی تعارف کے محتاج نہیں ۔ ید لوگ بزوخا اور اوجا پہاڑ کے نزد مک

آباد تھے۔ سیکن ان کی کئی شاخیں مدسنے منورہ کے نزدیک تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے خلاف پہلی کارروائی "قطن کی مہم" ہے جس کا ذکر تیرھویں باب میں ہوا۔ پھرچو دھویں باب " جنگ خندق " کے وقت بنواسد، طلیحہ بن خویلد کے ماتحت مسلمانوں کے خلاف بنو غطفان کے حلیف کے طور پر شامل ہوئے ۔ چھ بجری میں مسلمانوں نے بنواسد کے خلاف کارروائی کی ، جس کا ذکر پندرھویں باب میں ہو چکا ہے ۔ پھر فتح کمہ و جنگ حتین سے والبی کے بعد بھی ربیع الثانی نو بجری میں جناب عکاشہ بن محصن کو بنداھویں باب میں کیا گیا ہے اور یہ اس کا نتیجہ تھا۔ کہ اب بنواسد کا سنواسد کے علاقے میں حربی مظاہرہ کیلئے بھیجا گیا ، جس کا ذکر اکسیویں باب میں کیا گیا ہے اور یہ اس کا نتیجہ تھا۔ کہ اب بنواسد کا اتنا بڑا وفد آیا۔

اس وفد میں طلحیہ بن خویلد بھی تھا اور جتاب ضرار بن ازور بھی ۔ حضور پاک نے جتاب ضرار کو عامل مقرر فرمایا ۔ چتانچہ حضور پاک کی وفات کے بعد طلیحہ جو کاہن قسم کاآدمی تھا، نہ صرف مرتد ہو گیا بلکہ نبوت کا دعوی بھی کر دیا ۔ اور بنو فزارہ کے عینیہ بن حصن کو بھی سابھ ملا لیا ۔ جتاب صدیق کی خلافت میں جتاب خالد کے ہاتھوں شکست کے بعد مسلمان ہوا ۔ اور پھر اسلام کی بڑی خدمت کی ۔ وہ فاتح نہاوند جتاب نعمان کے سابھ شہیدوں کے قبرستان میں وفن ہے ۔ جتاب ضرار بن الازور اور ان کے قبرلہ کے کافی لوگ البتہ وفادار رہے اور آج بھی شام کی فتوحات میں جتاب ضرار اور آپ کی بہن خولد اور باتی رشتہ داروں کے کار نامے ہماری تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھے ہوئے ہیں ۔

سا۔ وفلہ تمہم قبیلہ تمہم ، بطاح کے علاقے میں آبادتھا۔ جو بزدخا اور یمامہ کے درمیان کا علاقہ ہے۔ تبلیخ کے ذریعہ سے بو تمہم نے فتح کمہ سے پہلے ہی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن جب حضور ؑ پاک کے محصل زکوہ ، جناب بیٹیرؑ بن سفیان ان کے پاس گئے تو ان لوگوں نے زکوہ وینے سے انگار کر دیا سجتانچہ آبھ بجری میں پچاس سواروں کے ساتھ عینیہ بن حصن کو بو تمہم کی ایک شاخ بنو الا نبار کی سرکو بی کیلئے بھیجا گیا۔ اس کا ذکر اٹھارویں باب میں ہو چکا ہے۔ البتہ ابن سعد کے مطابق میں کارروائی محرم نو بجری کی ہے۔ ممکن ہے عینیہ دود فعہ وہاں گیا ہو۔ کہ یہ ذکر بھی ہے کہ عینیہ ان کے گیارہ مرد۔ گیارہ عورتیں اور تین بچوں کو بھی گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک وفد آٹھ آدمیوں کا آیا۔ اس لئے دو کار۔ وائیوں اور دو مختلف اوقات پر وفو د آنے کورد نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ذکر بھی ہے کہ ان لوگوں کو یعنی بنو تمہم کے روسا۔ کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ لیکن قرآن پاک کی کلام من کر اپنی فصاحت کو بھول گئے ۔ کہ قرآن پاک کی یہ آیت مبار کہ۔ "جو لوگ آپ کو بحروں کے پچھے سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں "انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔

حضور کیاک کی وفات کے بعد اس قبیلہ کے سردار مالک بن نویرہ نے زکاۃ کی رقم اکھی کرے اپنے پاس رکھ لی ۔ مالک کا تعلق چھوٹے قبیلہ بنو حنظلہ سے تھا ، جو قبیلہ تمیم کے ایک بڑے قبیلہ بعنی یربوع کی شاخ سے تھا ۔ اور اس بنی یربوع کے حارث بن سوید کی ایک لڑکی سجاح تھی ، جو ماں کی طرف سے بنو تغلب کے ساتھ منسلک تھی ۔ اس نے بھی نبوت کا دعوی کرلیا ۔ اور مالک کے ساتھ اتحاد کرلیا ، کہ اس کے قبیلہ سے تھا ۔ پوری کہانی ضلفا ، راشدین کی کتابوں میں ہے ۔ اور مالک کو اپنے کئے کی سڑا

ضرور ملی ۔ لیکن وہ بات بھی صحیح نہیں ،جو الند کی تلوار کے مصنف جزل اکرم نے مالک کی بیوی ۔ لیکی اور سجاح کے گر دافسانوی اور رومانوی رنگ بھر دیا ہے اور خاص کر سجاح اور مسلیمہ گذاب کے رومانس کا جو نظارہ پیش کیا ۔ الیماذکر کسی تاریخ کی کتاب میں نو بہیں ۔ البتہ کوک شاستر کی قسم کی ایک کتاب باغ و بہار میں ضرور ہے ۔ جس کا عربی ہے انگریزی میں ترجمہ ہو کر اس کو " پر فیومڈ کارڈن " کہتے ہیں ۔ اس کے علاوہ جزل اکرم نے مالک کی بیوی لیٹی کی خوبصورت ٹانگوں کے جو گن گائے ہیں ۔ وہ ان پر ٹامی انگریزوں کے سابقہ نوکری کرنے کے انثرات کیوجہ ہے کہ وہ لوگ عورت کو کہتے ہی Legs تھے ۔ ایشیا کے ملکوں میں جہاں انگریزوں کے سابقہ نوکری کرنے کے انثرات کیوجہ ہے کہ وہ لوگ عورت کو کہتے ہی جواب عربی خالات کے سابقہ عورت کو کہتے ہی جاب عربی خالات کے سابھ نائگوں کی خوبصورتی کا ذکر نہیں ہوتا ۔ اسلیخ انہوں نے جتاب عربی خالات کے سابھ نارانسگی یا شکایت کو لیٹی کیوجہ ہے افسانوی رنگ دیا ۔ وہ تاریخی بات نہیں ۔ اور ولیے بھی جتاب فالڈ بحتاب عربی کی والدہ کے چیج نارانسگی یا شکایت کو لیٹی کیوجہ ہے افسانوی رنگ دیا ۔ وہ تاریخی بات نہیں ۔ اور ولیے بھی جتاب افر بھی تواب برقائ بن بدر، اور جتاب مسیق بن عاصم جسے رئیں اپنے اسلام پرقائم رہے ۔ لیکن جو اسلام کی خدمت اس قبیلے کو دو بھائیوں جتاب اقدع اور دو بھائیوں جتاب قعقاع اور جتاب مسیق بن عاصم جسے رئیں اپنے اسلام پرقائم رہے ۔ لیکن جو اسلام کی خدمت اس قبیلے کو دو بھائیوں جتاب قعقاع اور جتاب مسیق بن عاصم جسے رئیں مثال اور کوئی نہیں ملتی ۔ دونوں بھائی اسلام کے در خشدہ ستارے تھے ۔

مم ۔ وفد عبس اس قبیلہ نے جو کچھ کیا، اس کو ہم اسلام کی فوجی کارروائی شمار اکانوے بھی کہیں گے ۔ بنو عبس کا چھوٹا سا قبیلہ مدینہ منورہ کے نزدیک ہی آباد تھا۔ اوریہ لوگ جنگ خندق سے پہلے اسلام لے آئے۔ بلکہ انہی ونوں میں اس قبیلہ نے عظیم صحابی جتاب طلحہ بن عبیداللہ کی سرداری میں قریش کے ایسے تجارتی قافے پر چھاپہ بھی ماراجو عراق والا راستہ اختیار کر کے ملک شام جا رہا تھا۔ جن دنوں ان کے قبیلہ کا وفد آیا۔ ان دنوں ہجرت کرنا بھی فرض تھا، کہ مسلمان اکٹھے ہو کر طاقت پکڑیں لیکن حضور گیا کے ان کو اپنے علاقہ میں رہنے کی اجازت دے دی ۔ صرف رابطہ کیلئے چند صحابی مدینہ منورہ میں رہنے تھے۔ قبیلہ مزینہ کے بعد یہ اب تنییر اقبیلہ ہوگا جو اسلام لانے والوں میں ترجیجی طور پر اتنا اوپر ہے۔

۵ – و فد فزارہ ۔ یہ قبیلہ کسی زیادہ تعارف کا محتاج نہیں ، کہ بنو غطفان کا ایک صد تھا۔ اور اپنے ایک سردار عینیہ بن حصن کے سرداری میں اکثر مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار دہا۔ اس دجہ سے عینیہ اور اس کے قبیلہ کا تعارف بہت ہیں تر سویں باب میں لکھ دیا گیا تھا۔ بعد میں عینیہ کا کفار کی ہمراہی میں جنگ خند ت کے وقت مسلمانوں پر حملہ ۔ پھر مسلمان ہو نااور بنو تمیم کے خلاف کار دوائی کا ذکر اٹھارویں باب میں بھی ہو چکا ہے۔ بہر حال حضور پاک جب تبوک کی مہم سے واپس تشریف لے آئے ، تو عینیہ کا کو اور ان کا ذکر اٹھارویں باب میں ہمی ہو چکا ہے۔ بہر حال حضور پاک جب تبوک کی مہم سے داپس تشریف لے آئے ، تو عینیہ کا فار جہ نئیس آدمیوں کے ہمراہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور قبلا سالی کیوجہ سے بارش کیلئے دعا ، کر وائی ۔ حضور پاک کی دفات کے بعد عینیہ پاک کی دعا سے بڑی بارش ہوئی ۔ اور اس کے قبیلہ کے عام لوگوں میں اسلام رچ اس گیا۔ گو حضور پاک کی وفات کے بعد عینیہ ایک دفعہ پھر مرتد ہوا۔ اور قبیلہ کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جھوٹی نبوت والے بنواسد کے طلیحہ کی پیروی شروع کر دی ، جس کا ایک دفعہ پھر مرتد ہوا۔ اور قبیلہ کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جھوٹی نبوت والے بنواسد کے طلیحہ کی پیروی شروع کر دی ، جس کا ایک دفعہ پھر مرتد ہوا۔ اور تبیلہ کے بعد پھر معافی ما گی اور آخر کار مسلمان ہو کر مرا۔ اور اس کی ایک بیٹی بھی خلیفہ سوم کے دیں تھی ۔ بنو فزارہ بڑے بحث جان تھے اور خلفا ، راشدین کے زمانے میں ان کے اکثر لوگوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔

۲- و فد مره الله مره فدک کے نزدیک آباد تھے۔ اور بنو تعلب یا بنو فزارہ کی طرح یہ لوگ بھی بنو غطفان کا ایک چھوٹا قبیلہ تھے ان کے خلاف جناب بیش کی کارروائی کا ذکر سترھویں باب میں بو چکا ہے کہ شعبان سات بجری میں ان کی شرار توں کی وجہ سے ان کے خلاف جناب بیش کی کارروائی کا ذکر سترھویں باب میں بو چکا ہے کہ شعبان سات بجری میں ماض بوئے ۔ اسلام لے آئے ۔ کے مزاج درست کئے گئے ۔ تبوک کی مہم کے بعد یہ لوگ بھی وفد کی صورت میں مدینہ منورہ میں حاض بوئے ۔ اسلام لے آئے ۔ اور بارش کیلئے دعا۔ کروائی ۔ بارش ہو جانے کے بعد ان کا اسلام کچھ لکا ہو گیا ۔ حضور پاک نے ان کے رئیس جناب حارث بن عوف کو بی ان کا امر دہنے دیا۔

> - وفل بنو تعلیہ بنو تعلیم بنوغطفان کا یہ چوٹا قبیلہ مدینہ منورہ کے نزدیک ذوقصہ کے مقام تک پھیلاہوا تھا۔اس قبیلہ کے خلاف رہتے الثانی چھ بجری میں جناب محملہ اور جناب ابو عبیدہ بن جراح کی الگ الگ دوکارروا نیوں کا ذکر پندرھویں باب میں ہو حکام ہے اس کے بعد بھی مسلمان جب کبھی وادی القری یا خیبر کی طرف جاتے تھے تو ان کے علاقے سے گزر ہو تا رہا ۔ اور یہ لوگ تتر بتر ہوجاتے تھے ۔ فتح مکہ کی خبر سن کر ان لوگوں نے بھی اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ لیکن حضور کیا کی خدمت میں یہ لوگ حزانہ کے مقام پر حاضر ہوئے ، جس کا ذکر ہو چکا ہے کہ آپ جنگ حتین کے بعد وہاں کچھ دنوں کیلئے قیام پذیر ہوئے ۔ بنو تعلیم اسلام لے آئے اور پھر اسلام کی بری خدمت کی۔

۸۔ وفد بنو محارب بنو محارب ایک چھوٹا سا قبیلہ تھاجو بنو مرہ اور بنو تُعلبہ کی طرح بنو غطفان کا حصہ تھا اور انہی علاقوں میں رہتا تھا۔ مسلمانوں نے ان علاقوں میں کافی حربی کارروائیاں کیں ۔ یا اسلامی فوجی دستے ان علاقوں سے گزرتے تھے۔ تو بنو محارب کے اکا دکا لوگ مسلمان ہوتے رہے ۔ پندرھویں باب میں جو کرڈ بن جابر کی مہم کا ذکر ہے اور حضور پاک کے جس چرواہے جتاب یاسر کو شہید کیا گیا۔ وہ بھی بنو مجارب سے تھے ۔ بہر حال جمتہ الوداع کے وقت اس قبید کا دس آدمیوں کا وفد بحتاب سواڈ اور ان کے بینے بحتاب خزیمہ کی سرکردگی میں حاضر ہوا۔ اپنے اسلام کا علان کیا۔ اور حضور پاک سے خاص دعا کے متمیٰ ہوئے۔ حضور پاک نے بحتاب خزیمہ کے چہرے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر کر اس کے دل اور چہرے کو روشن کر دیا۔ اور اس قبیلہ کے لوگ بعد میں بھی وفا دار رہے ۔

9 - وفد بنوسعد بن بکر یہ قبیلہ بڑے قبیلہ بنوہوازن کا حصہ ہے ۔اورانہی کے ہاں حضور پاک نے اپنی رضاعیت کا وقت گزارا ۔ پانچ بجری میں اس قبیلہ کے جناب ضمامؓ بن تعلیہ ، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔اور بڑے سخت سوالوں کے بعد اسلام لے آئے ۔واپس لینے قبیلہ میں جاکر لینے کئیہ اور رشتہ داروں کو تو مسلمان کرسکے ۔ لیکن قبیلہ کے زیادہ لوگوں پر اثر نہ ڈال سکے ۔آپ بڑے بہادراور نڈر تھے اور اپنے علاقے کے ہمام بتوں کو تو ڈریا ۔آپ کا باقی قبیلہ البتہ جنگ حتین کے بعد اسلام لے آیا ، جس کا ذکر بہیویں باب میں ہو چکا ہے ۔

• ا ۔ وفد بنو کلاب تارئین سے گزارش ہے کہ بنو کلب اور بنو کلاب دو الگ الگ قبیلے ہیں اور کا تبوں کی غلطی سے اکثر کتابوں میں ایک کی جگہ دوسرا لکھا ہوا ملے گا ۔ اس لیے یہاں وضاحت کر دی گئ ہے ۔ بہرحال اکسیویں باب میں ربیع الاول نو بجری میں حضور پاک کے جناب ضحات بن عامر کو بنو کلاب کو دعوت اسلام دینے اور دہاں بھیگا کا ذکر ہو چکا ہے ۔ اس کے نتیجہ کے طور پر بنو کلاب نے تیرہ آدمیوں کا ایک وفد حضور پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیجا۔ جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ ان میں بھاب لبیتہ بن ربیعہ اور بھاب جباڑ بن سلمی خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ ان کو قبیلے کے بڑے تسلیم کر لیا گیا۔ بعد میں اس قبیلہ کا ایک اور رئیس عمر ہو بن مالک بھی حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، اور واپس جاکر اپنے قبیلہ کو اسلام کی دعوت دے کر کافی لوگوں کو اپنے ساتھ ضامل کر لیا۔ لیکن اس کے سلمنے ایک اور مقصد بھی تھا۔ کہ اپنے قبیلہ کے ایک چھوٹے نعاندان کے عقیل بن کعب پر وہ حملہ کر ناچاہا تھا۔ اور حسد کیوجہ ہے ایساکیا بھی۔ جس سے ایک بھتگ چھوٹی کی حضور پاک کو بیہ بات سخت ناپند آئی کہ آپ بھاب عقیل کو پہلے ہی امان دے جگے تھے۔ بہرحال عمر و بعد میں اپن غلطی کے سلسلہ میں معافی کا خواستگار ہوا۔ جو مل ضرور گئی کین اس کو کچھ جم مانہ ضرور اواکر ناپڑا۔ جسیا بیبویں باب میں ذکر ہے بنو کلاب بھی بنو ہوازن کا چھوٹا قبیلہ تھے۔ بو مل ضرور گئی کین اس کو کچھ جم مانہ ضرور اواکر ناپڑا۔ جسیا بیبویں باب میں ذکر ہے بنو کلاب بھی بنو ہوازن کا چھوٹا قبیلہ تھے۔ اور مرخ چڑے پر اس سلسلہ میں جو تحریر موجود تھی اس کو ہم زمانے میں مسلمانوں نے بڑی قدر کی نگاہ ہے و میکھااور بھاب عقیل گاخاندان اس زمین پر قائف رہا۔

ا۔ وفد جعدہ اور وفد قضیر بنو جعدہ کے الرقاد ہن عمرو، حضور پاک کی خدمت میں حاض ہوئے اور آپ نے فلج کے مقام پر انہیں ایک جائیداد عطا فرمائی اور ایک فرمان بھی تحریر کر دیا ۔ انہی دنوں بنو قضیر سے ثور ہن عروہ اور قرق بن هجیرہ وغیرہ حاضر ہوئے ، تو انہیں بھی حضور پاک نے ایک قطعہ زمین عطافہ مایا ۔ اور قرق کو ایک چادر اوڑھائی اور ان کو ان کی قوم سے محصل زکوۃ بنادیا ۔ یہ واقعات جنگ حتین کے بعد اور اح سے پہلے کے ہیں ۔ اور اس سلسلہ میں قرق نے بڑی پیاری نظمیں بھی ہی ہیں ۔ ساا۔ و فلد بنی البکاء ۔ بن البکاء ۔ بن عامر بن صعصہ کا ایک چھوٹا قبیلہ تھا۔ جس کے چند افراد حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ جن میں سو سال بوڑھا جناب محاویہ اور ان کے بیٹیے بیٹر بھی تھے۔ جناب محاویہ جو نا بینا ہو بچکے تھے انہوں نے حضور پاک کی مصیب سے بحد ن مبارک کو چھوکر اپنے دل کو محصدہ کا کیا اور بیٹے بیٹر اور خاندان کے لئے دعا کر ائی ۔ اور اس کے بعد قط سالی کی مصیب سے کے بدن مبارک کو چھوکر اپنے دل کو محصدہ کا ای اور بیٹے بیٹر اور خاندان کے لئے دعا کر ائی ۔ اور اس کے بعد قط سالی کی مصیب سے بحضور پاک نے تبدیل کرے عبدالہ تھے ۔ ان کو اور ان کے تابعین کو تحریری امان دی ۔ ایک اور بڑے جناب عبد ڈعمر تھے جن کا نام حضور پاک نے تبدیل کرے عبدالر حمن رکھا اور ان کو اصحاب صعفہ میں شامل کر دیا۔

مما۔ وفد بنو کنانہ تبوک کی مہم سے وہلے بنو کنانہ سے بعناب واٹلڈ بن الاسقع، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ گوان کے والد کو یہ بات پسند نہ تھی۔ لیکن ان کی ایک بہن بھی اسلام لے آئی ۔ جناب واٹلڈ، جناب کعب بن عجرہ کے اور جناب خالا کے اور جناب خالا کے اور جناب خالا کے اور جناب خالا کے ساتھ دومۃ الجندل بھی گئے ۔ آپ کو جو مال غنیمت ملا، آپ نے وہ سب جناب کعب کو چیش کر دیا۔ لیکن جناب کعب نے فرمایا کہ انہوں نے جناب واثلا کی مدد اللہ واسطے کی ہے اور ان کو مال واپس کر دیا۔ اس کے بعد جناب واثلا نے اپنے قبیلہ میں بہت تبلیغ کی اور ان کی وجہ سے کئی لوگ دائرہ اسلام

میں داخل ہوئے۔ بنو کنانہ مکہ مکر مدے گردونواح میں رہتے تھے اور جنگ خندق تک کفار قریش کے حلیف رہے ۔ لیکن بعد میں اکا دکا اسلام میں شامل ہو ناشروع ہوگئے ۔ اور فحتہ الوداع تک تقریباً سارا قبید اسلام کے دائرے میں شریک ہو چکا تھا۔ بنو کنانہ زمانہ جاہلیت میں بھی کافی بااثر تھے سچو تھے باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ جناب قصلی کو بنو خراعہ سے خانہ کعبہ کی متولیت واپس دلائے میں بنو کنایہ نے ثانثی کاکام کیا تھا۔

10 - وفد بنوا شخع یہ قبیلہ ، مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ کے درمیانی علاقوں میں پھیلا ہوا تھا ۔ یہ قبیلہ پانچ بجری میں اسلام کی آغوش میں داخل ہو گیا۔ایک روایت کے مطابق اس قبیلہ کے سوافراد، اور دوسری روایت کے مطابق سات سوافراد، مدینہ منورہ آئے اور این میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ آئے اور این سردار جناب مسعود بن رحیلہ کی سرکردگی میں سد پہاڑی کے نزدیک قیام کیا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ مورضین کے لحاظ سے یہ واقعہ بنو قریظہ کے قلع قمع کے جلد بعد پانچویں بجری کے آخری مہدینہ کا ہے۔ بہرحال یہ عیاں ہے کہ بنوا شجع دل سے مسلمانوں کے ساتھ تھے کہ انہی جناب مسعود کے جیئے جناب نعیم نے جنگ خندق کے وقت قریش اور یہودیوں میں پھوٹ دل سے مسلمانوں کے ساتھ تھے کہ انہی جناب مسعود کے جیئے جناب نعیم نے جنگ خندق کے وقت قریش اور یہودیوں میں پھوٹ دل سے مسلمانوں کے ساتھ تھے کہ انہی جناب مسعود کے جیئے جناب نعیم نے جنگ خندق کے وقت قریش اور یہودیوں میں بھوٹ

١٧ - وفد بنو بابله بنو بابله مكه مكرمه ك نزديك بي آباد ايك چهونا قبيله تها - فتح مكه ك بعد پہلے اس قبيله ك جناب طرف بن الکامن اپنی قوم کی طرف سے قاصد بن کرآئے اور اسلام لائے ۔بعد میں جتاب ہُشل بن مالک بھی آئے اور اسلام لائے دونوں کو حضور کیاک نے الگ الگ صدقات اور شرائع اسلام پر فرمان لکھ دیئے ، جو جناب عثمان بن عفان نے لکھے۔ اور ان لو گوں کی اولاد نے یہ فرمان اپنے پاس تبرک کے طور پرر کھے ۔اس قبیلہ کے جناب ابوامامیہ کاشمار بھی عظیم صحابہ میں ہو تا ہے ﴾ ا - وفد بنو سلیم کی مکرمہ کے باہر قبائل میں سے بنواسد اور بنوسلیم دو قبائل کو اب تک بہت ذکر ہو جکا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار بھی رہے۔ بنوسلیم کے حغزافیائی پہلو کا ذکر تیرھویں باب میں کر دیا گیا تھا۔ پھر جنگ خندق کے وقت بنوسلیم اپنے سردار سفیان بن عبدشمس کے تحت قریش کفار مکہ کے حلیف کے طور پرآئے جس کا ذکر چو دھویں باب میں ہو حکا ہے ۔ پندر هویں باب میں جموم کی مہم بھی بنو سلیم کے ہی خلاف تھی ۔اس کے بعد ستر هویں باب میں ذوالجبہ سات بجری میں بنوسلیم کے ظلم کا بھی ذکر ہو جکا ہے ۔ لیکن آخر اللہ تعالی نے ان کو راہ راست پر لگا دیا ۔ چنانچہ اس قبیلہ سے سب سے پہلے جناب قبیں بن نسیبہ کو اسلام لانے کی سعادت نصیب ہوئی اور مدینیہ منورہ میں حاضر ہوا۔ بعد میں غادی بن عبدالعزی آئے اور اسلام لائے ۔ جن کا نام حضور یاک نے راشد بن عبد کر دیا ۔ کہ غادی ۔ گمراہ کو کہتے ہیں اور راشد ۔ ہدایت یافتہ کو ۔ فتح مکہ سے تھوڑا پہلے جناب قدرؓ بن عمار آئے ۔اور حضور ؑ پاک کو ایک ہزار مجاہدین کی پیش کش کی جو اپنے اسلام کا بھی اعلان کریں گے ۔یہ لوگ کدید کے مقام پر نشکر اسلام میں شامل ہوئے اور ان میں جناب عباس بن مرداس ، جناب جبارٌ بن الحکم اور جناب اخنس بن یزید وغیرہ قابل ذکر ہیں ہجو تین تین سو کے دستہ پر چھوٹے امیر تھے سفتے مکہ کے بعدیہ لوگ جنگ حنین میں بھی جناب خالاً بن ولید کے ماتحت جیش المقدم کے طور پر شریک ہوئے تھے ۔لیکن جسیا کہ انسیسویں باب میں ذکر ہے کہ فتح مکہ مکر مہ کے بعد جناب خاللہ

کو اس قبیلہ کے باقی لوگوں کو بھی اسلام میں شامل ہونے کی دعوت وینے کیلئے بھی ایک دستہ کے ساتھ ان کے علاقہ میں جانا پڑا۔ بہر حال حضور کیاک کی وفات کے بعد ہنو سلیم نے اپنے ایک اور سردار عمر و بن عبدالعزی جو شاعر تھا اور ابو شجرہ تخلص کر تا تھا ، اس کے تحت بغاوت کی ۔ لیکن جلد ہتھیار ڈالنا پڑے اور اس کے بعد اس قبیلہ نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔

۱۹ و فد بن هلال بن هلال، قبید ہوان کاایک چھوٹا قبید ہے، جس کاذکر بیبویں باب میں جنگ حتین کے وقت ہو چکا ہے۔ ام المومنین حفرت میمونہ کا تعلق اس قبید ہے تھا۔ جنگ حتین کے بعد اس قبید کے جناب زیاد بن عبداللہ جو ام المومنین میمونہ کے بھانج تھے، وہ بھی ایک وفد کے ساتھ مدسنہ منورہ میں حضور پاک کی خد مت میں حاضر ہوئے ۔ حضور پاک نے ان کیلئے دعا وفرا فرمائی ۔ جس کے بعد ان کے بجرے پرالیس بر کت آگئ کہ دیکھنے والا حران ہو جاتا تھا۔ اس سے پہلے اس قبیلہ کے جناب قبیصہ بن المخارق اور جناب عبد عوف بن اصرم بھی وفود کے ساتھ حضور پاک کی خد مت میں حاضر ہو کی تھے ۔ حضور پاک نے عبد عوف کا نام "عبد اللہ " عبد عوف الا ہو ناچا لفظ نہیں اور انسان صرف اللہ کا بندہ یا غلام ہے ۔ بہرحال یہ تکتہ بڑا ضروری ہے کہ عبد عوف کا نام " عبد اللہ " عبد اللہ وناچا ہئے

91- و فد بہنو عامر بن صعصہ عامر بن صعصہ کی اولاد ہے ، جو لوگ نجد کے علاقے میں پھیل کرآباوہیں ۔ ان میں ہے کئی لوگ یا وفد ، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ اور ابھی ابھی اس سلسلہ میں بنو البکا کا ذکر ہو چکا ہے ۔ ان سب آنے والوں میں بدقسمت ترین عامر بن طفیل تھا جو حقوق ما نگا تھا ، کہ حضور پاک کے بعد خلافت اس کو ملے یا شہروں کی آمدنی باتی مسلمانوں کو جائے ، اور تمام و مہات کی آمدنی اس کو ملے بہتانچہ یہ بدقسمت اپنے ساتھیوں سمیت اسلام کے نور سے اپنے سینہ کو منور نہ کرسکا۔ بلکہ حضور پاک کو کچے دھمکیاں بھی دیں ۔ تو اسکی زبان بکری کے تھن کی طرح سوج کر اس کے حلق میں لئک پڑی اور بری حالت میں مرگیا ۔ البتہ اس قبیلہ سے بعد میں جو و فو د آئے ان میں جناب علقہ بن علانہ اور جناب ھو ذہ بن خالد قابل ذکر ہیں جو خو د بھی اسلام لے آئے اور اپنے قبائل کو بھی راہ راست پرلے آئے ۔

٠٠ ـ وفد بنو تقيف ان كاذكر كچلے باب مين ، و حكا ب

الا و فد عبدالقدیس بنوعبدالقیس بڑے قبیلہ ربیعہ کی ایک شاخ ہے۔ اوریہ قبیلہ بحرین میں آبادتھا۔ فتح مکہ مکر مہ کے بعد وہاں سے بیس آدمیوں کا دفد آیا ، جو سب کے سب مسلمان ہوگئے ۔ ان میں ایک صاحب بعناب عبدالنڈ بن عوف اشج بھی تھے ۔ حضور ً پاک نے ازخو دان کے بارے پر سش کی ۔ کہ ان کی ظاہری شکل اتنی اتھی یہ تھی ، تو حضور ً پاک نے ان کو پکارا اور فرما یا ۔ مضور ً پاک نے ان کو پکارا اور فرما یا ۔ " اے عبدالند! خوش ہو جاؤ ۔ اپن ظاہری شکل پر مت جاؤ ۔ الند تعالی نے تمہیں دو تعمتیں عطافر ما دی ہیں ۔ ایک علم دوسرا وقار " ۔ جناب عبدالند نے عرض کی ۔ " یارسول الند " کیا نے چیز پیدا ہو گئے ہے یا میری خلقت اسی پر ہوئی " ۔ حضور ً پاک نے فرمایا ۔ " تمہماری خلقت اسی پر ہوئی " ۔ حضور ً پاک نے فرمایا ۔ " تمہماری خلقت اسی پر ہوئی " یہاں اسے تبصرے کی اجازت ہو کہ بے شک چیز پیدا ہو سکتی ہے ۔ لیکن خلقت بھی عطا ہے اور وہ بھی لیعنی پیدا ہو نا بھی عطا ہے ۔ اور قضا وقد ر پر پہلے ابواب میں حقیقت بیان ہو چکی ہے ۔

۱۳ اور یہ لوگ موجودہ ریاض میں بڑے قبیلہ بنور بیعہ کی ایک شاخ ہیں۔ اور یہ لوگ موجودہ ریاض مینی اس زمانے میں بمامہ کے نزدیک اور وادی عقربہ کے قرب وجوار میں آباد تھے۔ان کا قبیلہ مسلمہ گذاب کے قبیلہ بنو حضیفہ کاصلیف قبیلہ بھی تھا یہ لوگ بھی فتح کہ بھی فتح کہ بھی فتح کہ کے بعد اسلام لے آئے ۔ اور ان کے وفد میں جو لوگ آئے ان میں سے جتاب بغیر بن الخصاصہ ، جتاب عبداللہ بن مرشد اور جتاب حسان بن حوط قابل ذکر ہیں۔ جنہوں نے ضلفا ، راشدین کے زمانے میں اسلام کی بڑی خدمت کی۔ مسلم ہو تعلیب بنو تعلیب بنو تعلیب بنو تعلیب بھی بنور بیعہ کی شاخ تھے۔اور اس زمانے میں عواق اور عرب کی سرحدی علاقوں لیعنی حمیہ اور عین المتروغیرہ کے علاقوں میں آباد تھے۔ولیے ان کے بنو تمیم کے ساتھ تعلقات تھے کہ جہلے بیان ہو چکا ہے کہ جھوٹی نبوت والی منون المتروغیرہ کی علاقوں میں آباد تھے۔ولیے ان کے بنو تمیم کے ساتھ تعلقات تھے کہ جہلے بیان ہو چکا ہے کہ جھوٹی نبوت والی منون المتروغیرہ کی علاقوں میں آباد تھے۔ولیے ان کے بنو تان کے بنو ان علاقوں سے مولہ مسلمانوں اور نصاری کا ملا جلا وفد مد سنید منورہ میں حضور کیک کی ضار ہوا۔ مسلمانوں کو انعامات دیئے گئے اور اسلام کے اصول پڑھائے گئے ۔ نصاری جو سونے کی صلیمیں جہنے ہوئے تھے اانہوں نے گزارش کی کہ انہیں ان کے مذہب پر رہنے دیاجائے۔ حضور کیک نے اس شرط پر ان عرص معاہدہ کر لیا کہ وہ لوگ اپنی اولادوں کو فصرانیت میں مذر نگیں گے۔بہرحال جتاب صدیق کی فعافت میں جتاب خالاً اور جتاب سے معاہدہ کر لیا کہ وہ لوگ اپنی اولادوں کو فعرانیت میں مذر نگیں گے۔بہرحال جتاب صدیق کی فعافت میں جتاب خالاً اور جتاب شرق بین صارت کی کو ششوں سے بنو تعلی اسلام نے آئے۔

۱۹۲۰ و فدر یو خانیفہ سے لوگ بھی بنور بیعہ کی شان ہیں ۔اور بنو ضنیفہ یمامہ سے لے کر وادی عقربہ میں جبیلہ تک پھیلہ ہوئے تھے ۔موجودہ ریاض اس علاقے میں ہے۔ روایت ہے کہ فتح کم مہ کے بعد بنو ضنیفہ کا نہیں آدمیوں کا وفد آیا۔ سلمی بن حنظلہ امیر تھا اور مسلمہ کذاب بھی وفد میں شامل تھا۔دورا آتا بل ذکر آدمی رجال بن عنفون تھا، جس نے بتناب ابنی بن کعب سے قرآن پاک بھی سیکھا۔ سب نے اسلام کی آغوش میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ لین یہ بدقسمت اوگ تھے۔بعد میں نہ صرف مرتد ہوگئے۔ بلکہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعوی کر دیا۔اور رجال نے لوگوں کو مزید گراہ کیا کہ حضور پاک حضرت محمد کہ نبی مسلمہ کو نبوت میں اپنا حصہ دار تسلیم کیا تھا۔ (نعوذ باند) لیکن زیادہ لوگ مسلمہ کے سابھ اس کے شامل ہوئے کہ ان کی صوح میں تعصب تھا۔ کہ اپنا بھوٹا نبی بھی قریش کے بہتر ہو سکتا ہے " (نعوذ باند) ہر حال اس گرا ہی نے ایک وفعہ تو بنو صنیفہ کو تباہ و ہر باو کریا۔ کہ اپنا بھوٹا نبی بھی قریش کے بہتر ہو سکتا ہے " (نعوذ باند) ہر حال اس گرا ہی نے ایک وفعہ تو بنو صنیفہ کو تباہ و ہر باو کریا۔ کہ بتنگ یمامہ کے وقت مسلمہ کذاب سمیت جتاب صدیق کی خلافت کے زمانے میں جتاب نالا کے اس کو کہ باتھوں ان کے چودہ ہزاراً وی مارے گئے۔ اس جنگ میں بارہ سو مسلمان بھی شہید ہوئے، جن میں تین سو حافظ قرآن بھی تھے۔ جاب فاروق کی جودہ ہزاراً وی مارے گئے۔ اس جنگ میں بارہ سو مسلمان بھی شہید ہوئے، جن میں تین سو حافظ قرآن بھی تھے۔ حال بالا خوالہ بی جاب نے بعائی بحاب او خوالئے، اور عظیم محالی جتاب او خوالئے، اور عظیم محالی جتاب نا ہرت بھی اس بو تھ میں اور کی کیاں میں جتاب علی کے اپنی میں جتاب فولڈ بنت جعفر بھی تھیں ،جو جتاب علی کے نکاح میں کر خواہش کے مطابق تعمل کی اس وقت وفات ہو جگی تھی۔ جتاب علی کے بیٹے محمد بن حتفید انہی جتاب فولڈ کے بطن سے تھے۔ اور والاہ ہو آئی کی جوابش کے مطابق تعمل کیاں وقت وفات ہو جگی تھی۔ جتاب علی کے بیٹے محمد بی جتاب فولڈ کے بطن سے تھے اور والدہ کی مطابق تعمل کا میں وقت وفات ہو جگی تھی۔ جتاب علی کے بیٹے محمد بی جتاب فولڈ کے بطن سے تھے۔ اور والدہ کی خواہش کے مطابق تعمل کی تعمل کے جاتا ہے جاتا ہو اور کے مطابق تعمل کی دو گئی ہوئے کے جاتا ہو تھے۔

۲۵ و فد شیبهان بنو شیبان بھی بنو ربیعہ کا حصہ ہیں اور عراق کی سرحد کے ساتھ آباد تھے۔ بنو شیبان کے سلسلہ میں ا بن سعد میں ایک تفصیلی کہانی موجو د ہے ، لیکن کہانی کا محور دوعور توں کو بنادیا گیا، جن کا تعلق شیبان کے نزدیک کے کسی قبیلیہ تمیم یا تبیلہ تغلب یا کسی اور حلیف قبیلہ سے تھا۔وفد شیبان سے صرف ایک صاحب جناب حرملہ کا ذکر آتا ہے۔ بنو شیبان الیے علاقے میں آباد تھے جہاں ان کا تعلق ایک طرف بنو تمیم ، دوسری طرف بنو تغلب اور آگے سلطنت ایران کے باجگذار قبائل بنو کم وغیرہ سے بھی تھا ۔اسلام کے ایک بہت بڑے عظیم فرزند جناب مثنی بن حارث کا تعلق بھی قبیلہ شیبان کے ساتھ ہے اور وہ بنوشیبان کے ایک چھوٹے قبیلہ بنو بکر کے فرد تھے۔جناب مثنیؓ نے اسلام جناب حرملہؓ سے سکھا یا کسی اور صاحب سے ، اس سلسلہ میں تنام مورضین خاموش ہیں ۔البتہ جناب شیٰ کے صحابی ہونے پر حینہ مورضین نے شکوک ظاہر کیے ہیں کہ ان کو " دیدار عام " نصیب ند ہوا۔اس عاجز کے مطابق البتہ جناب مثنی کوجو مقامات حاصل ہوئے تو معلوم ہو تا ہے کہ وہ " ویدار خاص " سے ضرور سر فراز ہوئے ۔اس عاجزنے اپنی کتاب خلفاء راشدین کا حصہ اول کا پانچواں باب اسلام کے اس عظیم فرزند کو منسوب کر دیا۔ باقی واقعات بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں ۔آپ کے سارے خاندان کی قربانیوں خاص کر آپ کے بھائی مسعو ڈشہید کا جنگ ہویب میں نیزوں پر جتازہ اور دوسرے بھائی جتاب معنیٰ کی جانثاری وغیرہ کو پڑھ کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے ۔ یہاں یہ بھی باور کرانا مقصود ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں اسلام عراق کی سرحدوں تک پہنچ چکاتھا۔اور بیناب حرملۂ کے بارے میں روایت ہے کہ اس نے حضور کیاک سے تبین مواقع پر ہدایت خاص کیلئے عرض کی ۔ تو حضور پاک نے ہر دفعہ یہی کچھ فرمایا۔ "اے حرملہ"! نیکی پر عمل کر داور بدی سے پر میز کرو۔ اوراب جاب مثننی سے صحابی مونے کے بعد تھی مجھے کانی نبوت مل مجے ہیں . ۲۷ - و فد بنوطے بنوطے ادجا پہاڑے گر دونواح ، بنوجد ملہ اور بنواسدے علاقہ بزدخامیں آبادتھے - گو بنوطے بھی بنیادی طور پر یمنی ہیں ۔اور چوتھے باب میں جناب فردہ بن مسک کی حضور ؑ پاک کے روایت کے مطابق ان بڑے قبائل کا حصہ ہیں جو یمن سے شمال کی طرف علی آئے ۔روایت ہے کہ فتح کہ کے بعد بنو طے کا پندرہ آومیوں کا وفد آیا، جن میں کئی لوگ بنو طے کے چھوٹے قبیلوں بن نہاں، بنوجرم، بنی معن، اور بنی بولان سے تعلق رکھتے تھے۔ان کے سردار زید خرِ تھے جن کا نام حضور یاک نے زید خیل رکھ دیا۔ یہ سب مسلمان ہو گئے اور حضور پاک نے ان کو انعامات بھی دئیے ۔اور کچھ فرمان بھی لکھ دیتیے ۔لیکن جناب زیڈ حن سے حضور ؑ یاک بہت متاثر ہوئے تھے وہ جلد وفات پاگئے اور زیادہ لوگ اسلام سے دور ہی رہے سپتانچہ اکسیویں باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ تبوک کی مہم سے بھی پہلے حضرت علیٰ نے بلاد طے پر شبخون ماراتھا، جس میں حاتم کی بیٹی بھی قبیہ ہو کر آئی اور عدی بن حاتم شام کی طرف بھاگ گیا۔حضور ً پاک کو جب حاتم کی بیٹی کے بارے میں پتہ چلاتو آپ مبربانی ہے پیش آئے اور ان کورہا کر کے بنو قضاعہ کے ایک قافلے کے ساتھ عدی بن حاتم کے پاس بھیج دیا۔عدیؓ اس بات سے اتنا متأثر ہوا کہ مسجد۔ نبوی میں آکر اسلام قبول کیااور پھراپنے سارے قبیلہ کو اسلام میں داخل کرانے میں اہم کر دار ادا کیا۔ کہ بنوطے کے تمام چھوٹے قبیلوں کو متحد کرے ان کا سردار بن گیا۔جب باقی لوگ حضور پاک کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تو جتاب عدیٰ کی وجہ سے ا**ن کا** 

قبید بغاوت میں شامل نہ ہوا ۔اور جناب عدی مرتدین کی مہمات اور عراق کی بنیادی فتوحات میں جناب خالاً کے ماتحت ایک برے امیرے طور پر کام کرتے رہے ۔اور بنوجد ملیہ کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ بنوطے کے حاتم کی سخاوت حضور پاک کی بعثت سے جہلے ایک افسانوی حد تک شہرت حاصل کر چکی تھی ۔اور بنو طے کسی زمانے میں ایران کی طرف سے حمرہ کے علاقوں کے باجگزار بادشاہ بھی رہ عکے ہیں ، جن کا ذکر چوتھے باب میں ہے ۔ یہی طالت حضور پاک کی بعثت سے پہلے نوشروان کسریٰ ایران کے عدل کی تھی کہ وہ مجمی افسانوی حد تک شہرت اختیار کر جکاتھا۔مسلمان اہل قلم نے اس سلسلہ میں کبھی حسدیا تعصب کامظاہرہ یہ کیا۔کہ حضورً پاک ازخو دان اچی مثالوں کی تعریف فرما چکے تھے۔ میکن یہ کہانی غلط ہے کہ حضوریاک نے یہ فرمایا ہو کہ ان کو فخرہے کہ وہ نوشیرواں عادل کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ یہ کجانسبت خاک رابہ عالم یاک "والی بات ہے۔ مجھے یہ پڑھ کر افسوس ہو تا ہے کہ ا ہام عزمائی جسے عظیم عالم نے اس کہانی کو ﷺ سجھ لیا۔شاید اس وقت تک فقر میں داخل نہ ہوئے ہوں گے۔ > ۲ \_ و فد مجیب بنونجیب بھی بنوط کی طرح بنیادی طور پریمنی ہیں ۔لیکن اب عراق وعرب سے سرحدوں پرآباد تھے۔اس تبید کا تیرہ آدمی کا وفد نو ہجری میں حضور یاک کی خدمت میں مدینیہ مغدرہ میں عاضر ہوا۔اور تحائف پیش کر کے اسلام لے آئے۔ حضورً پاک نے بھی ان کو انعامات دیئے اور پو جھا کہ لوئی ادمی رہ تو نہیں گیا۔تو عرض کی گئی کہ ایک لڑ کارہ گیا ہے۔حضور پاک نے اس لڑے کو لانے کیلئے فرمایا۔اور جب لڑ کاآگیا تو آپ نے پوچھا کہ وہ اپنے حوارج بتائے۔لڑے نے عرض کی۔" یا رسول اللہ ، ما کریں کہ میری مغفرت ہو۔ جھے پر رحمت نازل ہو "اور حضور پاک یہ سب کچے سنگر بہت خوش ہوئے اور لڑ کے کیلئے وعاء بھی فرمائی اور انعام بھی دیا۔اگلے سال اس قبیلہ ہے سولہ آدمی حضور پاک کی خدمت میں محتبہ الوداع کے موقع پر حاضر ہوئے تو حضور۔ پاک نے اس لڑے کے بارے پرسش کی۔تواس کے قبیلہ والوں نے عرض کی۔"۔" یارسول اللہ اجو کچھ اس کو اللہ دے دیوے اس پر اس سے زیادہ قناعت کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا" تو حضور پاک نے فرمایا۔" میں الند تعالی سے آرزو کرتا ہوں کہ ہم سب کا خاتمه اس طرح ہو"

قارئین اس کو بار بار پڑھیں سیہ ہے عملی اسلام اور اسلام کے فلسفہ حیات کی جھلکیاں۔

17 م وفد بنو خولان یہ لوگ بھی یمنی ہیں لیکن ان کے صحیح ممل وقوع کا کہیں ہے کوئی سراغ نہیں ملا ۔ سوائے اس کے کہ ان کے اونٹ سفر کیوجہ ہے تھک گئے تھے تو ظاہر ہے یہ لوگ کس دور در از علاقوں کے رہنے والے تھے ۔ چوتھے باب میں ان کے بت رمانہ یا رمانس کا بھی ذکر ہو چکا ہے ۔ اور ان کو ہنو العدیم بھی کہا گیا ہے ۔ بہر حال روایت ہے کہ جب باقی عرب قبائل کے بت رمانہ یا رمانس کا بھی ذکر ہو چکا ہے ۔ اور ان کو بنو العدیم بھی کہا گیا ہے ۔ بہر حال روایت ہے کہ جب باقی عرب قبائل کے بت پاش پاش ہوگئے، تو انہوں نے بھی اپنے بت رمانہ یا رمانس کی طرف توجہ کم کردی ۔ اور شعبان دس تجری میں اس قبیلہ کا وس آدمیوں کا وفد ، حضور آپاک کی ضرمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا ۔ یہ لوگ اسلام لے آئے اور حضور آپاک نے ان لوگوں کو امور دین کی تعلیم دی اور جب یہ لوگ وطن واپس پہنچ تو سب سے پہلاکام جو انہوں نے کیاوہ اپنے بت کو نہ و بالا کرنا تھا ۔ یہ ذکر بھی ملآ ہے کہ جھوٹے نبوت والے اسو دعنس نے ایک ایو مسلم خولانی کو اپنے ساتھ ملانے کی کو ششش کی ۔ لیکن وہ نہ مانے ۔ تو

بی خولان ، بنوعنس کے ہمسائے ہو سکتے ہیں ۔اور اسو دیمن میں صنعا کے رہنے والاتھا۔

بی و قل بہتو چھھی ۔ یہ قبید بھی یمنی ہے۔ لیکن زیادہ جنوب یا مشرق کی طرف نہ تھا بلکہ کہ و مکر مہ کے گر دو نواح کے قبائل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے۔ اس قبیلہ نے اپنی طرف ہے یہ رواج بنایا ہواتھا، کہ جب جانو روں کو ذرج کرتے تو ان کا دل نہ کھاتے تھے۔ جب ان لوگوں کا و فد مدینہ منورہ آیا، تو حضور پاک نے فرمایا، کہ ذبیحہ میں صرف غلیظہ چیزیں یا جو چبائی نہ جا سکیں وہ نہیں کھائی جا تیں۔ اس لیے حضور پاک نے ان لوگوں کو ذبیحہ کا دل بھنوا کر کھلایا۔ ساتھ ہی ان کے سردار کو یہ فرمان بھی لکھوا دیا: سیہ فرمان محمد رسول الند (صلی الند علیہ وسلم) کی جانب سے قبین بن مسلمہ کے لئے ہے کہ میں نے تمہیں قوم مران اور ان کے حوالی ہوان کے حوالی ہوان لوگوں پر عامل بنایا جو نماز قائم کریں، ذکوۃ دیں، اور اپنے مال کا صدقہ دیں اور اسے پاک وصاف رکھیں "۔ قار مین! ذرا نوٹ کریں کہ نماز کے تارک پر امام تک مقرر دیں اور اسے پاک وصاف رکھیں "۔ قار مین! ذرا نوٹ کریں کہ نماز کے تارک پر امام تک مقرر دیں اسلامی اصول کے تارک پر امام تک مقرر میں اسلام لائے ۔ حضور گاک نے عربی کا نام عبدالر حمن رکھ دیا گہ تازیہ بھی عطافر مائی ۔ اور اس خاندان سے تع تابعین میں لوگوں کو حضور گاک نے وادی کین کے حردان کے علاقے میں ایک جائیداد بھی عطافر مائی ۔ اور اس خاندان سے تع تابعین میں سر شمار جتاب عبدالر حمن خشمہ اسلام کے ایک ماید ناز فرزند گزر ہے ہیں۔

ہ سا۔ و فد بنو صدا اس دفد کے ساتھ اسلام کی فوجی کارروائی شمار بانو ہے بھی دابستہ ہے۔ بنو صدا بنو مصطلبق کا ایک چھوٹا سا تبدید تھا ۔ بنو مصطلبق کی کہانی پندرھویں باب میں بیان ہو چگی ہے کہ شعبان چھ بجری میں حضور پاک ازخود اس قبید کی سا قبید کی کہانی پندرھویں باب میں بیان ہو چگی ہے کہ شعبان چھ بجری میں حضور پاک ازخود اس قبید کی کوئی آدمی اسلام کی صفوں میں شامل نہ ہوا۔ جنانچہ تھری میں بتنگ حتین کے بعد، حضور پاک جب جغرانہ ہوئے تو کوئی آدمی اسلام کی صفوں میں شامل نہ ہوا۔ جنانچہ تھری ہتنگ حتین کے بعد، حضور پاک جب جغرانہ ہوئے تو کہ بھیجا کہ اس قبیلے کے مزاج کچھ درست کریں۔ ان لوگوں کو خبر مل گئی ۔ پہلے انہوں نے زیاد بن حارث کو اور بعد میں پندرہ آدمیوں کا وفد بھیج کہ اس قبیلے کہ مراح کچھ درست کریں۔ ان لوگوں کو خبر مل گئی ۔ پہلے کو مسلمان کیا۔ جنبہ الوداع کے موقع پراس قبید ہے سو مسلمانوں کو حضور پاک کی معیت کی سعادت نصیب ہوئی اور راستے میں جناب زیاد کو اذان دینے کا شرف حاصل ہوا۔ تو جب بماعت کھوئی حضور پاک کی معیت کی سعادت نصیب ہوئی اور راستے میں جناب زیاد کو اذان دینے کا شرف حاصل ہوا۔ تو جب بماعت کھوئی خلفا، راشدین کے زمانے میں آپ نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ آپ ہی جناب علی کی طرف سے کچھ عرصہ مصر کے گور زرہ اور اور بعد میں خلفا، راشدین کے زمانے میں آب نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ آپ ہی جناب علی کی طرف سے کچھ عرصہ مصر کے گور زرہ اور اکس معادیہ جناب امیر معاویہ جناب عمر قبی البتہ جناب معاویہ نے ان کی عرصہ کو قائم رکھا ۔ حال ابل بیت کے وفادار رہے سام حس کے خطاف سے حال امل میں عاص اور جناب مغرہ میں البتہ جناب معاویہ نے ان کی عرصہ کو قائم رکھا ۔ حالانکہ جناب علی گ

خلافت کے زمانے میں آپ نے جتاب معاویا کے خط کاجواب بڑی سختی سے دیاتھا۔اور پیر خط اوب کاشہ پارہ بھی ہے اسا۔ و فد سراد دس بجری میں جناب فرورہ بن مسکیہ مرادی کے ہمراہ مراد کا وفد ملوک کندہ سے علیحدہ ہو کر آیا اور اسلام قبول کر کے سعد بن عبادہ کے ہاں بغرض تعلیم قرآن و فرائض اسلام ٹھہرا رہا ۔ والسی کے وقت حضور پاک نے جناب فروہ بن مہیک مرادی کو مراد و زبید و مذ فج کاعامل مقرر فرمایا اور حصرت خالاً بن سعید العاص کو ان کے ہمراہ صدقات وصول کرنے بھیجا سچو تھے باب میں جناب فروہ کا ذکر ہو چکا ہے۔ کہ ان کو حضورؓ پاک نے یمنی قبائل کے بارے آگاہ کیا۔ یمن وسیع علاقہ ہے اور اس میں گئ قبائل آباد تھے اور ان میں سے اکثر کا ذکر آگے آتا ہے ۔ اور قبیلہ زبید کے قبیلہ مراد کے نزویک بسنے والے لوگوں کو بے شک جناب فروہ کے ماتحت رکھا ہوگا۔لیکن ان کا پناوفد بھی آیا۔ای طرح قبیلیہ مراداور اہل ہمدان میں اسلام کی آمد سے تھوڑا پہلے ایک جنگ ہوئی تھی جس میں قبیلہ مراد کو بڑی شکست ہوئی اور اس کے بعد وہ جا کر قبیلیہ کندہ کے حلیف بن گئے ۔لیکن بعد میں جناب فروہ قبیبہ کندہ کے ملوک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے گیا۔لیکن قبیلہ کندہ بھی بعد میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ بعض مورضین نے معاملات کو کچھ ملاجلا دیا ،لیکن ان کا زیادہ قصور نہیں ، کہ قبیلے ایک دوسرے میں گڈیڈتھے ۔قبائلی جمہوریت تھی ۔ آزادی تھی۔ رقابت تھی۔ حسد تھا تو حضور پاک ان مجھرے ہوئے لوگوں کو ایک وحدت میں جوڑ رہے تھے ۲۳- وفد بنوز بید انہی دنوں یمن کے علاقوں سے قبیلہ زبیدیازابد کا دس آدمیوں کا دفد آیا، جس کے سردار مشہور پہلوان عمرو بن معد میرب تھے۔انہوں نے بھی جناب سعد بن عبادہ کے ہاں قبیام کیا۔اور بعد میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے سے تند روز مدینیہ منورہ میں مقیم رہے ۔اور دین کی باتیں سیکھ کر واپس اپنے قبیلیہ میں گئے ۔اور سارا قبیلیہ آغوش اسلام میں داخل ہو گیا ۔ البتہ حضور پاک کی وفات کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے ۔ اور جناب صدیق کی خلافت میں جناب عكر من بن ابوجهل اور جناب مهاجر بن ابواميه كي فوجي كارروائيوں كيوجه سے دوبارہ اسلام ميں داخل ہوئے اور پھر اسلام كي بدي خدمت کی ۔ جتاب عمر و بن معد میکرب نے جنگ قادسیہ میں داد شجاعت دی اور فاتح نہاوند جناب نعمان کے ساتھ شہیدوں کے قبرستان میں دفن ہیں ۔ سنتے ہیں کہ شہیدوں کی قبروں کی صحیح دیکھ بھال نہیں ہورہی ۔ ساس و فد ملوک کندہ یا ہنو کندہ کا وفد اس سال معنی دس بجری میں بنو کندہ سے بھی وفد آیا ۔ تعداد میں اختلاف ہے۔ دس آدمیوں کی تعداد بھی بتائی گئی ہے اور ساتھ ہے اس تک بھی ۔ یہ لوگ رکیٹھی کمیڑے پہنے ہوئے تھے ۔ بڑی بڑی زلفیں تھیں اور آنگھیں سرمہ سے سیاہ کی ہوئی تھیں ۔حضورؑ پاک نے پو چھا" کیا تم مسلمان ہو" "عرض کی" جی ہاں"۔حضورؑ پاک نے فرمایا" پھر یہ ریشی کمڑے کیوں پہنے ہو " سب انہوں نے وہ کمڑے چھاڑ دئیے اور سوتی کمڑے پہنے ۔یہ سوداگری بھی کرتے تھے کہ سمندر کے نزد مک رہتے تھے اور کافی امیر لوگ تھے۔ ابن سعد ، البتہ امام زہریؒ کی امکیہ روایت کے مطابق وفد کے بارے کہنا ہے کہ وہ شتر سوار تھے اور تعدادانسیں تھی۔ باقی کہانی اس نے بھی السے ہی لکھی اور ساتھ لکھا ہے کہ ان کاسر دار اشعث بن قبیس تھا۔اور جب یہ لوگ والیں گئے تو حضور یاک نے ان کو تحالف بھی دنیے ۔البتہ حضور یاک کی دفات کے بعد بنو کندہ بھی مرتد ہو گئے ۔اور

جناب صدیق کے زمانے میں فوجی کارروائی کے ذریعہ سے ان کو راہ راست پر لایا گیا۔ سرداری اشعت کے پاس ہی رہی ، لیکن وہ عجیب و غریب انسان تھا۔ جناب صدیق نے اپن ایک بہن کا اس کے ساتھ نکاح کیا ، لیکن روایت ہے کہ بستر مرگ پر بھی اس سلسلہ میں بشیمان تھے۔ اشعث نے خلفا ، راشدین کے زمانے میں جنگوں میں حصہ ضرور لیا۔ لیکن جناب خالڈ کی تعریف میں ایک نظم لکھ کر بہت زیادہ انعام حاصل کیا۔ جو بات جناب فاروق اعظم کو پہندیۃ آئی۔ بعد میں اشعت ، جناب علی کے ساتھ رہا۔ لیکن کی کے ساتھ رہا۔ لیکن کی کے ساتھ رہا۔ لیکن کی کے لوگوں کا خیال ہے کہ اندرونی طور پر جناب معاویۃ ہے بھی طاہوا تھا۔ اس کی بیٹی جعدہ جو امام حسن کی بیوی تھی اس نے ان کو زہر دی ۔ اور اس اشعت کا ایک بیٹیا جنگ کر بلا میں یزیدی لشکر کا ایک امر تھا۔ بنو کندہ اس لئے اسلام کی تاریخ میں کوئی اونچا مقام نہیں رکھتے۔ اند تعالی سے ڈرتے رہنا چاہئے۔ اپن اپن تقدیر ہے۔

۳۳ و فرینو صدف بھی یمن کا ایک چھوٹا قبلیہ تھا۔ اور شرجیل بن عبدالعزیز صدفی لینے بزرگوں سے روایت کر تا ہے کہ ان کے قبلیہ کے انسی آدمی اونٹوں پر سوار ہو کر گئے اور حضور پاک کی خدمت میں حاضری دے کر اسلام لے آئے ۔ یہ عاجزاس سلسلہ میں مزید شخصی کے ذریعہ کچھے اور یہ معلوم کرسکا۔

۳۵ وفر بنو خلیش سات ہجری میں جنگ خیرے پہلے جناب ابو تعلبہ خشق، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے اور ان کے نشکر میں شرکی ہوگئے۔اس کے بعد جناب ابو تعلبہ کی وساطت سے قبیلہ کے سات اور آدمی آئے اور دین اسلام سکھ کر واپس جاکر اپنے علاقے میں اسلام کو پھیلاؤدیا۔یہ لوگ بھی بین کے رہنے والے تھے۔

۱۳۹ و فد بنو سعد ندیم یا بین معلوم ہوسکا کہ بنو سعد ندیم بھی بنو سعد بن بکری طرح قبیلہ ھوازن کی کوئی شاخ ہیں یا یہ بھی یمن کا کوئی چھوٹا قبیلہ ہے ۔ بہرطال اس قبیلہ کے ابوالنعمان نے اپنے والدہ روایت کی ہے کہ وہ اپنے قبیلہ کے چند آومیوں کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا ۔ ہم اسلام لائے اور بیعت کی ۔ حضور پاک نے تین دن ہماری میزبانی فرمائی اور جب ہم وہاں سے طبح تو حکم دیا کہ اپنے سے کسی ایک کو امیر بنالو ۔ ابن سعد کے مطابق بنو سعد ندیم ، بنو قضاعہ کی ایک شاخ تھے جسے بنوعذرہ

> ۱۷ - وفر بنو بلی بنو بلی سے جناب ردیفع بن ثابت بہت پہلے اسلام لے آئے اور مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کرلی - ان کی وساطت سے ربیح الاول نو بجری میں ان کے قبیلہ کے سردار ابوالصنباب کی قیادت میں چند آدمی آئے اور لینے اسلام کا اعلان کیا -حضور پاک نے ان کو بھی تنین دن مدینہ منورہ میں ٹھہرایا - اور بھر تحائف کے ساتھ ان کو لینے وطن واپس بھیجا -

۳۸ و فد بنو برا انہی دنوں بمن سے بنو براکا تیرہ آدمی کا دفد آیا۔جس نے جناب مقداڈ بن عمرہ کے ہاں قیام کیا۔ بعد میں حضور ً پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے ۔ چند دن قیام کے بعد جب اپنے متعلقین کے پاس واپس جانے لگے تو حضور ً پاک نے ان کو بھی تحائف دئیے

٣٩ - وفد بنو عذره جوتے باب میں ذکر ہو چاہ کہ قصیٰ کی والدہ جناب فاطمہ نے بنو قضاعہ کے ہاں شادی کرلی تھی -اور

ان سے جناب قصیٰ کا ایک بھائی زراح بھی تھا۔ بنو قضاعہ کے اس چھوٹے قبیلیہ کو بنوعذرہ کہتے تھے۔ اور صفر نو بجری میں اس قبیلیہ سے بارہ آدمیوں کا وفد جناب حمزہ بن نعمان کی سرداری میں مدسنیہ منورہ میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ جب حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے گزارش کی کہ وہ لوگ حضور پاک کے اخیانی بھائی ہیں تو حضور پاک نے ان کو مرحباو احلاً کے الفاظ سے خوش آمدید کہا۔ ان کو دین کے امور سکھلانے کے علاوہ ان کے سردار کو ایک چادر اڑھائی ۔ بیعنی روحانی عرب افزائی کے علاوہ خاندانی روایت کو بھی ہر قرار رکھا۔ اخیانی بھائی کا مطلب بیہ ہے کہ حضور پاک کے جدامجد جناب قصیٰ کے والدہ جناب فاطمہ ان کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اپنے بت سے بھی حضور پاک مالی یا دادی پڑدادی تھی روایت ہے کہ بنو عذرہ نے حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اپنے بت سے بھی حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اپنے بت سے بھی حضور پاک کی در سالت کی تصدیق کی آواز سن سکھتے ہیں کہ بتوں پر جن حادی ہوجاتے ہیں۔ تو ممکن ہے بنو عذرہ کے بت پر کوئی مسلمان حن حادی ہوگہ ہو۔

مم ۔ وفر بنو سلامان شوال دس بجری میں سلامان سے ایک روایت کے مطابق سات آدمیوں کا اور دوسری روایت کے مطابق سات آدمیوں کا اور دوسری روایت کے مطابق دس آدمیوں کا وفر آیا ، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی تعلیم حاصل کر کے واپس حلے گئے سے لوگ بھی یمن سے آئے اور یمن کے قبیلہ از دبحس کا ذکر بعد میں آئے گان کے نزدیک کے رہنے والے تھے ۔ وفد کا ذکر ایک صاحب محمد بن سجی نے اپنے والد کے خطوط میں پایا کہ حبیب بن عمر و سلامانی بیان کرتے تھے کہ وہ سات آدمیوں کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ مین حاضر ہوئے تھے۔

ا الم و فر سنو جہنے ہے نویں باب میں حضرت جمزہ کی بحرکی مہم اور اسلام کی پہلی بتنگی یا فوجی کارروائی میں قبیلہ جہنیہ کے مجدی۔

بن عمرو کے مسلمانوں کے ساتھ رابطہ اور ثالثی کاذکر ہو چکا ہے ۔ یہ قبیلہ چو نکہ مدینہ منورہ کے نزدیک آباد تھا تو پہلی بجری سے ان کے وفد آتے رہے ۔ لیکن مورضین نے اسلام قبول کرنے کے سلسلہ میں اس قبیلہ سے جس کا سب سے پہلے ذکر کیا، وہ عبدالعزی اور ابی روحہ تھے ۔ عبدالعزی کا نام بھی حضور کیا گئے تبدیل کرکے عبدالر حمن رکھ دیا کہ عزی ایک بت تھا۔ جس وادی میں یہ لوگ آباد تھے اس کا نام عنوی یعنی گمرا ہی اور سرکشی ہے ۔ تو حضور پاک نے اس وادی کا نام رشد یعنی "بدایت والی " رکھ دیا ۔ قبیلہ جہنیہ آباد تھے اس کا نام عنوی یعنی گمرا ہی اور سرکشی ہے ۔ تو حضور پاک نے اس وادی کا نام رشد یعنی "بدایت والی " رکھ دیا ۔ قبیلہ جہنیہ کے بہاڑوں کے بارے میں حضور پاک نے فرما یا کہ ان کو کوئی قتنہ نہ روند سکے گا۔ اور چکھلے چو دہ سو سالوں میں یہ علاقہ قتنہ سے پاک رہنے کے بارے پاک رہنے جس کہتے ہیں کہ بنوامیہ کی نشکر کشیوں سے بھی یہ بہاڑ منفاظت میں رہے

۲۲ وفر بنو کلب بنوکلب وادی القری سے لے کر دومۃ الجندل تک باقی قبائل کے ساتھ سارے علاقہ میں چھیلے ہوئے تھے۔
اس لیے کسی خاص علاقے کو ان کا علاقہ کہنا یا کسی ایک کو ان کا سردار نہیں مانا جا سکتا ۔ ولیے تو حضور پاک کے آزاد کردہ غلام جناب نیڈ بن حارث کا تعلق بھی قبیلہ کلب سے تھا۔ اس کے بعد جو تیرھویں باب میں حضور پاک کا ایک لشکر کے ساتھ دومۃ الجندل جانے کا ذکر ہے ، تو اس زمانے میں بھی قبیلہ کلب کے کھے گروہوں کے ساتھ مسلمانوں کارابطہ قائم ہوا ، اور ایک گروہ

کیلئے حضور پاک ایک فرمان بھی لکھ آئے کہ ان کا کہاں تک تعرف ہے۔ پھر پندرھویں باب میں جتاب عبدالرحمن کی مہم اور ان کے قبیلہ کلب میں شادی کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ پھر سترھویں باب میں جتاب ضیاء بن ضیفہ کلبی کے اسلام لانے اور حضور پاک کے سفیر کے طور پر ذکر ہو چکا ہے اس کے علاوہ مورضین نے عبد عمرہ بن جبلہ اور ایک شخص عاصم کا بھی ذکر کیا ہے جو حضور پاک کی خدمت میں مدسنیہ منورہ میں حاضر ہوئے ۔ اسی طرح چار پانچ اور آدمیوں کے نام ہیں جو حارث بن قطن کے سرواری میں وفد کے طور پر مدسنیہ منورہ میں حاضر ہوئے وغیرہ ۔ اور الیے لوگ انعامات بھی لیتے رہے اور دعائیں بھی کراتے رہے ۔ لیکن ان سب لوگوں کے سارے قبیلہ پر انثرات نہ تھے ۔ کہ قبیلہ کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا۔ اس لئے قبیلہ کلب ، ایک گروہ کی صورت میں کبھی سلمنے نہیں آیا ۔ اور یہ لوگ کمل طور پر اسلام کے دائرہ میں جتاب صدیق کی خلافت میں واضل ہوئے ، جب حمرہ سے آگر جتاب خاللا نے بتاب عیاض بن غنم کے نشکر کے ساتھ آگر دومۃ الجندل کے مقام پر رابطہ قائم کیا۔

۳۷ - وفر بنو جرم عرص جرم کا قبلیہ بنو قضاعہ کی ایک شاخ ہے ۔ یعنی ابھی جو بنو عذرہ کا ذکر ہوا ہے تو بنوجرم ان کا ایک جڑواں قبیلیہ تھا۔ان کا ایک کنواں تھا جہاں ہے اکثر مسافر لوگ گزرتے تھے اور ان لوگوں کو پہلے پہل حضور یاک کے مبعوث ہونے کی خبریں ان مسافروں سے ملیں ،اس قبیلہ کا تجزیہ تھا کہ اگر حضور یاک مکہ مکر مدپر قابض ہو گئے تو بچے نی ہوں گے ۔اس لیے حالات کا مطالعہ کرتے رہے ، اور فتح مکہ مگر مہ کے بعد اس قبیلہ کا ایک وفد جناب سلمہ بن قیس کی قیادت میں مدینہ منورہ میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔وہاں پران لو گوں نے دینی اموراور قرآن پاک سیکھا۔وفد کا نو عمر جناب سلمہ کا بیثا جناب عمر ق البتہ قرآن پاک سکھنے میں سب سے سبقت لے گیا۔اور ای کو اس قبیلہ کا امام بنا دیا گیا۔ویے ایک قبلہ جرم ، بنو طے کی شاخ ہے بھی تھا۔ بنوطے اور بنوقضاعہ دونوں شمالی عرب میں آباد ہیں لیکن اس بنوجرم کو ابن سعد بنوقضاعہ کی شاخ سجھتا تھا۔ مم م و فد بنوازد اس کو اسلام کی فوجی کارروائی شمارترانوے بھی کہیں گے۔جسیا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے قبیلہ از د، یمن میں رہما تھا۔ان کا دس آدمیوں کا وفد شوال وس بجری میں حضور یاک کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور اسلام قبول کیا۔حضور یاک نے جتاب حرَّو بن عبدالتد کو ان کا امیر بنایا ،اور حکم دیا کہ وہ گر دونواح کے مشر کین کے نطاف جہاد کریں ۔اپنے علاقہ میں واپس جا کر جناب حروّنے اپنے لو گوں کا ایک کشکر تیار کیا ، جس کو لے کر اہل جرش کے علاقے میں گئے اور ان کو اسلام میں واخل ہونے کی دعوت دی سانہوں نے نہ مانا تو حضرت حرّف نے اپنے قبیبہ کو اکٹھا کر کے اہل جرش کامحاصرہ کر لیاجو ایک مہدنیہ تک رہا۔ جب فتح کی کوئی صورت نظرید آئی تو حضرت حرف نے محاصرہ چھوڑ ویا۔ اہل جرش نے سمجھاوہ پسیا ہو رہے ہیں۔ اس لیے وہ قلعہ سے باہر نکل آئے جناب حرَّف دوبارہ صف آرائی کرے اہل جرش پر حملہ کر دیا۔ جس میں اہل جرش کو شکست ہوئی ۔اس دوران اہل جرش کے اپنے آدمی بھی جو مدینہ منورہ میں حضور یاک کے حالات معلوم کرنے گئے ہوئے تھے واپس آگئے ۔حضور یاک نے ان کو ان سے قبیلیہ كى شكت كى بہلے سے بى خردے دى تھى۔ان لوگوں نے اپنے قبيله كوسب حالات سے آگاہ كياتو وہ سب بھى مسلمان ہوگئے۔ تو یہ اہل جرش کے ایک وفد کی مدینہ منورہ میں حاضری کی بھی کہانی ہے ۔ کہ پرانے مورخین نے بھی اہل جرش کی

مد منیہ منورہ میں وفد کی حاضری کو الگ سرخی سے بیان نہیں کیا۔

8%۔ بنو عنسان کاوفد ماہ رمضان انجری میں غسان کاوفد آیا جس میں تین آدمی تھے۔ یہ جب والس گئے تو ان کی قوم نے اسلام قبول نہ کیا۔ اس لیے ان تینوں نے بھی اس وقت اپنا اسلام پوشیدہ رکھا۔ یہ قبیلہ جسیا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے ، شام کی سرحد کے قریب رہتا تھا۔ اور انہی کے ایک سردار شرجیل نے حضور کیا کہ کے سفیر جناب حارث بن عمیر کو شہید کیا تھا ، جس کا ذکر اٹھارویں باب میں ہو چکا ہے ۔ جنگ مونہ کے وقت بھی بنو غسان اہل روم کے لشکر میں شامل تھے۔ اور آخر جناب فاروق کے زمانے میں اس علاقے پر مسلمانوں کا مکمل تسلط قائم ہوا۔

۱۹۷۱ - اہل تجران کے وفود نجران کوئی قبید نہیں بلکہ علاقہ ہے ۔ اور چوتھ باب میں اسلام سے پہلے کے نجران کے عیسائیوں کا ذکر ہو چکا ہے ۔ اور یہ ذکر بعد میں آتا ہے کہ ان سے کچھ لوگ حضور پاک کی فد مت میں حاضر ہوئے سہاں پر البتہ ہم وہ ذکر دہرار ہے ہیں جو پچھلے باب یعنی اکسیویں باب میں نبی حارث کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر ادھورارہ گیا تھا۔ روایت ہے کہ ماہ ربیح الاول دس بجری میں حضور پاک نے جناب خالاً بن ولید کو چار سو کے ایک دستہ کے ساتھ نجران روانہ کیا کہ پہلے نجران کی ماہ ربیح الاول دس بجری میں حضور پاک نے جناب خالاً بن ولید کو چار سو کے ایک دستہ کے ساتھ نجران روانہ کیا کہ پہلے نجران کے رئیس حرث بن کعب یا (حارث بن کعب) کو اسلام میں آنے کی دعوت دینا۔ اگر وہ قبول کر لیں تو لڑائی نہ کرنا سپتنا نچ جسے ہی جناب خالا نے دعوت دی ان لوگوں نے دعوت قبول کر لی اور ان کا سردار ایک وفد لے کر حضور پاک کی خد مت میں حاضر ہوا یہ بڑا بہادر قبیلہ تھا۔ حضور پاک نے ان کی بھی تھی دیتے رہے ۔ آپ نے اس قبیلہ کو ایک فرمان بھی تکھ دیا جو آج تک ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔

> ١٩ - اہل ہمدان کا وقد ہمدان بھی نجران کی طرح علاقہ ہے ۔ بلکہ ایک شہر بھی ہے اور نقشہ ہو م پر بیہ سب نشاند ہی موجود ہے ۔ روایت ہے کہ اہل ہمدان بھی دس بجری میں ایمان لائے ۔ اس سلسلہ میں حضور پاک نے پہلے جناب خالڈ بن ولید کو کچہ محافظ وستوں کے ساتھ یمن بھیجا ۔ حضرت خالا لوگوں کو دعوت دیتے رہے لیکن کچہ کامیابی نہ ہوئی ۔ بعد میں حضور پاک نے حضرت علی کو جناب خالا کی کہا تھی ہمی ہمی تقریر کا اتنااثر ہوا کہ کافی لوگ مسلمان ہوگئے ۔ اور پچھلے باب میں اس سلسلہ میں کافی کچہ کاموری گئے ۔ اور پچھلے باب میں اس سلسلہ میں کافی کچہ لکھ دیا گیا ہے ۔ کہ یہ کاروائی رمضان وس بجری میں شروع ہوئی تھی ۔ بھر جو ق درجو ق یمن کے قبائل اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئی تھی ۔ بھر جو ق درجو ق یمن کے قبائل اسلام میں داخل ہونے شروع ہوگئے ۔ اور یمن سے اہل ہمدان کو یہ شرف عاصل ہے کہ وفد کی صورت میں جب وہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ، ہوئے اور آپ نے سجدہ شکر بجاالتے ہوئے تین با سلام علی ہمدان کا لفظ دہرایا ۔ اہل ہمدان کا یہ شرف قابل رشک ہے ۔ اور اس کم کوئی روحانی وجہ ہو سکتی ہے ۔ جس سلسلہ میں مورضین خاموش ہیں ۔ ہمدان کا لفظ دہرایا ۔ اہل ہمدان کا ایک شہر موجودہ ایران میں بھی ہے ۔ اور اس کی کوئی روحانی وجہ ہو سکتی ہے ۔ جس سلسلہ میں مورضین خاموش ہیں ۔ ہمدان کا ایک شہر موجودہ ایران میں بھی ہے ۔ اور پر انے معاملت کو کچھ ملاجلا دیا ہے ۔ اور اس برصغیر میں بھی کوئی یہ واضح بہرائی کوئی دورضین نے بھی یمن کے ہمدان اور ایران کے ہمدان کا تعلق میں جاملات کو کچھ ملاجلا دیا ہے ۔ اور اس برصغیر میں بھی کوئی ہے واضح ہمدان کے ساتھ تھا ۔ حالات میں وار دہونے والے شاہ ہمدان کا تعلق کون سے ہمدان کے ساتھ تھا ۔ حالات میں وار دہونے والے شاہ ہمدان کا تعلق کون سے ہمدان کے ساتھ تھا ۔ حالات میں وار دہونے والے شاہ ہمدان کا تعلق کون سے ہمدان کے ساتھ تھا ۔ حالات میں وار دہونے والے شاہ ہمدان کا تعلق کون سے ہمدان کے ساتھ تھا ۔ حالات کے ساتھ تھا ۔ حالات کہ ساتھ تھا والی میں کے ساتھ تھا ۔ حالات کی ساتھ تھا ۔ حالات کی ساتھ تھا ۔ حالات کی ساتھ تھا کے میں کی ساتھ تھا کے میں بیں میں کی ساتھ تھا کے میں کی ساتھ تھا کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ

ہمدانی سیرآ بادہیں ۔بہرحال یہ شاہ ہمدان فیروز شاہ تغلق کے ہم زمانہ تھے۔اور تفصیل ڈھونڈی جاسکتی ہے۔

جناب علی اور جناب خالا کی یمن کی مہمات کے سلسلے میں پچھلے باب میں بھی مختر سیم ہو گیا تھا۔ علاقے بڑے و سیج ہیں ۔ اور مورخین اس سلسلہ میں تفصیل میں نہیں گئے ۔ حالانکہ اہل یمن میں ہے اکر قبائل ان مہمات کیوجہ ہے اسلام میں داخل ہوئے ۔ ابھی ابھی قبیلہ مراد کی اہل ہمدان کے ساتھ بتنگ کا ذکر بھی ہوا ہے۔ لیکن اسلام میں آجانے کے بعد یہ عداوتیں بھولئے کی خرورت تھی ۔ بہرحال آگے مرتدین کے واقعات کے دنوں میں بعض جگہ یہ دشمنیاں پھر عود کر آئیں ۔ لیکن بتناب صدیق کی خلافت میں مرتدین کے قلع قرح کے ساتھ سب عداوتیں ختم ہو گئیں اور جریرہ نماعرب کے ٹنام قبائل اللہ کی فوج بن گئے ۔ مرحدین کے خلافت میں ساتھ بن ہو جگا ہے ۔ اور اس کہانی کے راوی بتناب عبدالر جمن بن ابی سرہ جعفیٰ ہیں ۔ جن کا نام عزیز تھا اور حضور پاک کی ساتھ بھی کھی ہمسانگی کے تعلقات تھے ۔ روایت ہے کہ حضور پاک کی اس علاقے میں آمد پر بن انس کے آئیل خورشام تھا کے جعنی کے ساتھ بھی کھی ہمسانگی کے تعلقات تھے ۔ روایت ہے کہ حضور پاک کی اس علاقے میں آمد پر بن انس کے آئیل شخص کے جعنی کے ساتھ بھی کھی ہمسانگی کے تعلقات تھے ۔ روایت ہے کہ حضور پاک کی خدمت میں عاظر ہو کر اسلام لے آیا۔ خود شاعر تھا اور ایسی اور ایسی ازباب نے ایسی جانے ہیں اور بین اسلام لانے والوں میں شمار ہوتے تھے ۔ کہ جناب ذباب نے اسلام کی ساری جنگوں میں شمار ہوتے تھے ۔ کہ جناب علی کے دفادار تھے اور جنگ صفین میں جمان میں امر کے عمران تھے اور جنگ صفین میں جیاب امر کے عمران تھے اور جنگ صفین میں جمان میں امر کے ہمران تھے ۔ کہ جناب علی کے دفادار تھے اور جنگ صفین میں جمان ہی ہو اور میں میں شمار ہوتے تھے ۔ کہ جناب علی کے دفادار تھے اور جنگ صفین میں جمان ہو تھے ۔ کہ جناب علی کے دفادار تھے اور جنگ صفین میں جمان ہو تھے ۔ کہ جناب علی کے دفادار تھے اور جنگ صفین میں جمان میں جمان ہو تھے ۔ کہ جناب علی کے دفادار تھے اور جنگ صفین میں جمان میں جمان میں جمان ہو تھے ۔ کہ جناب علی کے دفادار تھے اور جنگ صفین میں جمان میں جمان میں جمان ہو تھے ۔ کہ جناب علی کے دفادار تھے اور جنگ صفین میں جمان میں جمان میں جمان کے دفادار تھے اور جنگ صفین میں جمان کے دفادار تھے اور جنگ صفین میں جمان کے دفادار تھے اور جنگ صفین میں جمان کی جناب امر کے کے دفادار تھے اور جنگ کے دفادار تھے اور جنگ کے دفاد کر تھا کے دفاد کے خور کے حدی کے دور کے دور کے حدی کی خور کے

9% ۔ وفد ہنو عنس بہن ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ۔ اور بڑے قبیلہ مذرج کی ایک شاخ ہیں ۔ دسویں بجری میں ان کا ایک وفد بھی حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آپ کی زیارت کے بعد سب نے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور پاک نے ان سے پوچھا "کہ وہ اسلام طمع کیوجہ ہے لارہ ہے تھے یاخوف کیوجہ ہے ۔ " تو ایک شخص نے عرض کی ۔ " یارسول الند! طمع والی بات تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی زیادہ مال و دولت تو ہے نہیں ۔ ہاں خوف والی بات ضرور ہے ۔ لیکن آپ کے لشکروں سے نہیں ۔ خوف الند تعالیٰ کے عذاب کا ہے ۔ یاروز قیامت کا۔ "حضور پاک کہ سنگر بہت خوش ہوئے ۔ ان کی مہمانداری کی ۔ وین اسلام سکھلایا ، الند تعالیٰ کے عذاب کا ہے ۔ یاروز قیامت کا۔ "حضور پاک کہ سنگر بہت خوش ہوئے ۔ ان کی مہمانداری کی ۔ وین اسلام سکھلایا ، شخفے دیئے اور ان کی فصاحت و بلاغت کی تعریف فرمائی ۔ رخصتی کے وقت فرمایا۔ "اگر راستے میں بیمار ہو جاؤ تو کسی گاؤں میں پناہ لے لینا۔ اب راستے میں وہی صاحب بیمار ہو گئے جنہوں نے اچھے جو اب دیئے تھے اور ان کا نام ربیعۃ تھا۔ انہوں نے ایک گاؤں میں پناہ لی اور وہیں وفات پائی ۔ سبحان اللہ ۔ ایک مسافر کی راہ حق کے گلاش میں موت نے جتاب ربیعۃ کے مقامات کو اور بلند کر دیا۔ اسور عنسی بھی اس قبیلہ سبح ان اللہ ۔ ایک مسافر کی راہ حق کے گلاش میں موت نے جتاب ربیعۃ کے مقامات کو اور بلند کر دیا۔ اسور عنسی بھی اس قبیلہ سبح میں اس کے قبیلہ عنس نے فیرون ایک کے زمانے ہی میں اس کے قبیلہ عنس نے فیرون این کے ساتھ مل کر اسو و کا نماتھ کر دیا۔ حضور پاک نے اپنی وفات سے پہلے صحابہ کرام کو اسود کی موت سے آگاہ کر دیا ، گو جب ایرانی کے ساتھ مل کر اسو و کا نماتھ کر دیا۔ حضور پاک نے اپنی وفات سے پہلے صحابہ کرام کو اسود کی موت سے آگاہ کر دیا ، گو جب

يمن سے قاصديد خبر لے كرمدينيد منوره پہنچا تو حضورياك رحلت فرما ي تھے۔

• ۵ - و فد بنو دارین سبو دارین کو بھی یمنی کہا گیا ہے ۔ لیکن و فو دمیں شریک لو گوں کے شجرہ نسب سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ لوگ بنولخم ہے تعلق رکھتے تھے ،جو قبیلیہ بمن سے بجرت کر کے عراق اور شام کی سرحد کے ساتھ آباد ہو گیاتھا۔اس لئے دونوں باتیں ٹھیک ہیں ۔ روایت ہے کہ حضور پاک جب تبوک کی مہم سے واپس تشریف لائے تو بنو دارین سے دس آدمی کا ایک وفد آیا جنہوں نے اسلام قبول کیا۔اس وفد کے امک شخص ہانی بن حبیب نے حضور پاک کو چند گھوڑے ۔ایک ریشی قباء اور شراب کی ا یک مشق پیش کی ۔ حضور پاک نے شراب کو یہ قبول فرمایا۔اور باقی تحائف رکھ لئے ۔اور آپ نے بھی اس وفد کو تحائف عطا فرمائے ۔ گھوزے تو جنگ کے سامان کے طور پر بست المال میں علے گئے۔ قبا۔ حضور پاک نے اپنے چچا حصزت عباسؓ کے دیدی ۔ جناب عباسؓ نے عرض کی کہ جب ریشم کا پہننا منع ہے تو وہ اس کو کیا کریں گے ۔ تو حضور پاک نے فرمایا۔" قبا، سے سونا نکال کر ا پنی عورتوں کے زیور بنالو ۔اور ریشم کو فروخت کر کے قیمت لے لو۔ "روایت ہے کہ اس قباء کا ریشم ایک یہودی نے آٹھ ہزار ورہم میں خرید لیا ۔ ظاہر ہے کہ قباء تحف میں ملی تھی ۔ تو حضور پاک نے رکھ لی ۔ ورنه حضور پاک نے سونے اور ریشم کو پہند نہ فرما یا۔ گوعورت کے لئے آپ نے سونے کے زیورات کا استعمال جائز فرما یا، سیکن فرد کو سادگی کی تلقین کی، کہ اس کا بناؤغیرت اور بہادری میں ہے اور عورت کو بھی بیہ اجازت نہیں کہ بناؤ کر کے بازاروں میں تنلی بن کر پھرتی رہے ۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس قبیلیہ کے ایک شخص تمیم نے عرض کی کہ جب مسلمان ملک شام فتح کر لیں تو ان کے نواح میں جو جبریٰ اور بیت عنیون نامی گاؤں ہیں ۔وہ ان کو صبہ کیئیے جاویں ۔حضور پاک نے فرمایا۔" وہ تہمارے ہی ہوں گے۔" یہ وونوں گاؤں بیتاب صدیق کی خلافت میں مسلمانوں کے قبضہ میں آگئے تھے اور جناب صدیق نے ان کی عطاکا فرمان تمیم کیلئے لکھ دیا۔

نزدمک یا اس زمانے میں حرہ کے نزدمک آباد تھے لیٹی عراق کی سرحد پر ۔ روایت ہے کہ پہلے پہل اس قبیلہ سے صرف جناب

ار طاق بن شراحیل اور جتاب ار قتم آئے ۔ انہوں نے صاف سھرالباس پہناہوا تھا اور حضور پاک نے بہ حالت دیکھ کر خوش ہوئے ۔ حضور پاک کی پرسش پرانہوں بتایا کہ سب قبیلہ خوش پوش اور خوشحال ہے ۔ حضور پاک نے ان کے لئے دعا بھی فرمائی اور ایک جھنڈا بھی دیا ۔ روایت ہے کہ بتناب ارطاۃ نے فتح کہ کے روزیہی جھنڈا اٹھا یا ہوا تھا اور ای جھنڈ ہے کے سابھ جنگ قادسیہ میں شرکت کی اور وہاں شہید ہوئے ۔ یہ میں روایت ہے کہ اس قبیلہ کے دوسو افراد محرم گیارہ بجری میں مدسئہ منورہ میں حضور پاک کی خدمت میں آپ کی زیارت کے لئے عاضر ہوئے ۔ اور یہ آخری وفد تھا اور یمن سے مدسئہ منورہ گئے تھے سہاں کچھ شک یہ پڑتا ہے کہ یہ لوگ اگر اتنی دیر کے بعد حضور پاک کے جمال سے مستقبقی ہوئے تو فتح کہ کے وقت لشکر اسلام میں ان کی شرکت پرشک کیا جا سکتا ہے ۔ دوم اگر یمن میں تھے یا کو فہ کے نزدیک آباد تھے تو تو اس زمانے میں وہاں سے آگر فتح کہ میں شرکت مشکل تھی ۔ بہرحال حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں مالک اشتریا اشتریا اشتریا شرخی کو فحہ کے گردونواح کا باشدہ بتایا گیا ہے کہ اس کا قبیلہ دہاں آباد تھا۔ اور بعد میں اسلام کے ایک عظیم عالم جناب ابراہیم نخی کو بھی کو فہ وغیرہ کے علاقوں سے وابستہ کیا گیا ہے ۔ ممن ہے کہ قبیلہ نخعی کے قبیلہ نخعی کے وگر جناب فاروق کے زمانے میں کو فہ آگئے ہوں کہ کو فہ میں چھاؤنی جناب عشرے زمانے میں بنائی گئی اور حجاز دیمن سے لوگ جاکر وہاں آبادہوگئے تھے۔

۱۹۵۰ و فد بجبیلیہ دس بجری سی مشہور صحابی جریز بن عبداللہ بجبیل کی قیادت میں پہلے بہل قبیلہ بجبیلہ کے ذیرہ سوافراد نے آکر اپنے اسلام کا اعلان کیا ۔ یہ قبیلہ علاقہ یمن کے شمالی حصوں سے تعلق رکھاتھا۔ اور اس قبیلہ کی ایک شاخ ہو الا تحمی کہلاتے تھے ان کا احمان کو اور و جتاب قبیل بن عورہ کیا قیادت میں حضور پاک کی زیارت کے لئے مدینہ مؤرہ میں حاضر ہوئے ۔ زمانہ جاہلیت میں وہ لینے آپ کو انحم الد (اللہ تعلی کے بہادر) کہتے تھے ۔ حضور پاک نے ان کا یہ لقب تبدیل کرے احمی لللہ (اللہ کے لئے بہادر) کر دیا۔ قال بنی باتیں پڑھ کر کا نپ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا اوب ملحوظ رکھنا چاہئے ۔ ہم ہروقت غلط الفاظ استعمال کر کے شرک کرتے زمتے ہیں ۔ بڑا ڈر لگتا ہے ۔ لیس امید ہے کہ اپن رحمت سے بخش دے گا۔ ورن ہماری جہالت عد کرری ہوئی ہے ۔ بہرحال قبیلہ بجیلہ کا ایک بت ذوالخلاصہ تھا گیا ہے ۔ اور حضور پاک عد جتاب جریز اور ان کے قبیلہ سے ہی اس بت کو برباد کر ایا۔ قبیلہ بجیلہ اور خاص کر جتاب جریز نے عراق وایران اور شام دونوں کا ذون پر ضلفا۔ راشدین کے ذبا نے میں جو کارہائے تمایاں انجام دیتے وہ ہماری تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ کہر ہو گو ایک میں اسلام لے آئے اور سعادت کے لئے قبیلہ کے کچھ سردار مدسنہ منورہ ، صفوریاک کی ڈیارت کے خاص ہوئے۔

۵۷ - و فد اشعرین سیم مشہور صحابی جناب ابو موئ اشعریؒ کا قبیلہ ہے اور انہی اور ان کے بھائی کی قیادت میں پچاس افراد کا ایک وفد حضور پاک کی خدمت میں جنگ خیبرے چندروز پہلے یا جنگ خیبر کے دوران سات بجری میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا۔ سابھ ہی ایک ہمسایہ قبیلہ عک کے دوافراد بھی تھے۔ یہ لوگ جنوبی بین میں حضر موت کے گردونواح کے علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے علاقے میں اسلام کی خوشبو مسافروں کے ذریعے سے پہنچ گئی۔ تو خشکی کے داستے سفر نہ کیا کہ داستے میں کوئی قبیلہ مزاحمت نہ کرے سہنانچہ سمندر کے داستے ہیں جدہ آپنچ اور پھر بھیرہ قلز م میں مدینہ مغورہ کے مغرب تک سفر کیا۔ اور وہاں سے چل کر مدینہ مغورہ بہنچ اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ سو لھویں باب میں اس کا ذکر ہوچکا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ "اشعرین لوگوں میں الیے ہیں جسے تھالی میں مشک ہو"۔ سبحان اللہ! اس قبیلہ کی کیاشان ہے جن کے لئے آقا الیے لفظ فرما گئے ۔ اور بے شک اس قبیلہ نے اسلام کے "ہر میدان" میں عظیم خدمت کی۔ جناب ابوموئ نے ازخو دسپہ سالاری اور امارت دونوں محافوں پر نام پیدا کیا۔ اور باری باری کوفہ و بھرہ دونوں جگہوں کے گور نر رہے۔ اسلام کی تبیری صدی میں اس قبیلہ کے عظیم فرزند بیناب ابوالحن کی بحناب ابوالحن کی تحدید کے عظیم عالم امام عزائی نے بحناب ابوالحن کی تحدیدوں کی مددے معتزلہ کے علاوہ باطنیہ ، جہنیہ اور قدر یہ جسے گروہوں کی بخ کئی گی۔

۵۷ و فد حضر موت جسیا که نقشہ سوم پر ظاہر ہے حضر موت ایک وسیع علاقہ ہے ۔اس لئے وہاں سے گئی وفو د آئے ۔ پہلے ہم دو وفدوں کا ذکر کر حکے ہیں حن کو وفد کندہ یا موک کندہ کے نام دینے ہیں ۔وہ وفد اس علاقے سے گئے تھے۔اب حضرموت کے حکمران خاندان کا ایک وفد آیا۔ جن میں بنی ولیعہ ، شاہان حضرموت ، حمدہ و مخوس و مشرح والصبغہ وغیرہ تھے ۔یہ سب لوگ اسلام لے آئے اور حضور پاک کی دعاہے مخوس کی زبان سے ہکلا پن بھی جاتا رہا۔اس کے بعد اس علاقے کا بڑا سردار وائل بن حجر آیا جس نے عرض کی کہ وہ بجرت کی شوق میں عاضر ہوا تھا۔حضور پاک نے اس کے لیے دعافر مائی اور ساتھ ہی " الصلوة جامعہ " کی ندا وینے کا حکم فرمایا کہ لوگ ان کی عرت کے لئے اکتھے ہوں ۔قارئین!اس پہلو کو یادر کھیں کہ انصلوۃ صرف بناز نہیں بلکہ ایک فوجی اجتماع بھی ہے کہ لوگ ربط وضبط کے ساتھ آئیں اور صف بند ہوجائیں ۔بہرحال جتاب وائل کی مہمانداری کے فرائض جتاب معاویّہ بن ابو سفیانؓ کو سونچے گئے اور حضور پاک نے امکیہ فرمان جناب وائلؒ کے لئے لکھوا دیا کہ اسلام لانے کے بعد مجھی وہ ان زمینوں اور قلعوں کا مالک ہے جو اس کے قبیضے میں تھے۔ مخوس جن کے ہکلے پن کا ذکر ہو چکاہے ان کو والپی سفر پر لقوہ ہو گیا تو کچھ لوگ واپس آگئے کہ اپنے سردار کے علاج کے سلسلے میں حضور پاک سے ہدایات لیں ۔ حضور پاک نے دعا بھی فرمائی اور ہدایات بھی دیں جن کے بعد مخوس ٹھمکیہ ہو گیا۔اسی علاقہ سے قبییہ بتعہ کی ایک خوش قسمت عورت تہناہ نے حضور پاک کے لئے ایک خاص نباس اپنے ہاتھ سے تیار کیا اور اپنے بیٹے جناب کلیٹ کے ہاتھ حضور پاک کے پاس تحفیّاً بھیجا۔ تو حضور پاک نے سب کنبہ کے لئے دعا فرمائی ۔ جناب کلیبؓ جو شاعر تھے انہوں نے حضور پاک کی شان میں ایک قصیدہ بھی پڑھا جس کا ایک شعر پیر تھا کہ "ہم تو آپ کے منتظر تھے کہ آپ کے بارے تو تو رات میں بھی خبرہے" -روایت ہے کہ ان کے لئے یہ فرمان امیر معاویڈ نے لکھااور کاتب رسول ؓ بن گئے۔ جس کو بعد میں غلو کر کے ان کو کاتب وحی بھی بنا دیا گیا۔

**۵۸ و فد از در از عمان** قبید از دیمن کے کانی علاقوں میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے ایک وفد کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے ۔

لیکن موجودہ عمان ( یا اومان ) میں بھی قبلیہ ازد کے لوگ آباد ہیں اور وہاں سے بھی ایک وفد آیا ۔ ان کے سردار بتناب اسڈ بن یبرح الطاحی نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ ایک معلم بھیجا جائے جو ان کو اسلام سکھلائے ۔ حضور پاک نے جناب مدرک بن خوط کی ان کی اپنی گزارش پر ان کے ساتھ معلم کے طور پر بھیجا کہ ان لوگوں نے پہلے جناب مدرک پرایک احسان کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی عمان سے قوم ازد کا ایک وفد بعناب سلمۃ بن عیاذ کی قیادت میں آیا اور حضور پاک نے ان سب کے لئے دعا فرمائی۔

09 \_ و فد بنوعافق بنوعافق بھی مین کا ایک چھوٹا ساقبیلہ ہے اور انہی دنوں بنوعافق کے جناب جلحہ بن شعار کی سرداری میں اس قبیلہ کے چند آدمیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ میں حضوریاک کی خدمت میں حاضر ہوااور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔اس وفد میں سب ادھو عمرے لوگ تھے۔حضوریاک نے فرمایا کہ اسلام میں ہرعمر والوں کے حقوق برابرہیں -- ۲۰ وفد بنو بارق تبید بارق ، حجاز اور یمن کے درمیان ایک ریگزر پر آباد تھا۔ دس بجری میں ان کا ایک وفد آیا اور لینے اسلام کا اعلان کیا۔حضوریاک نے ان کے لئے جناب انی بن کعب سے ایک فرمان لکھوایا کہ" ان کے وطن اور چراگاہیں یا پھل والے در ختوں پر کسی اور کو کوئی حق نہیں ۔اور وہ خودان کے مالک ہیں ۔ہاں البتنہ اگر ان کے علاقے سے کوئی مسلمان قافلہ گزرے گا تو تین دن تک بیہ قبیلہ مسلمانوں کی مہمانداری کرے گا"۔ گواہ کے طور پراس فرمان پر جناب ابوعبیدہ اور جناب خذیقہ ین بیانؓ نے دستخط کئے ۔اس طرح یہ علاقہ اسلامی نشکروں کے لئے ایک Staging Post یاٹرانزٹ کیمپ بن گیا۔اوریمن میں مرتدین کے قلع قمع کے لئے حجاز سے جانے والے کشکروں یا بعد میں خلفاء راشدین کے دمانے میں اہل یمن جب اسلامی کشکروں میں شامل ہونے کے لئے گھروں سے نگلتے تھے تو راستے میں ان کی مہمانداری کا شرف قبیلہ بارق کو نصیب ہو تاتھا۔ ۱۷ - وفد بنو دوس اکسیوی باب میں جناب طفیل بن عمر والدوس کا ذکر ہو چکا ہے کہ کس طرح حضور پاک کی مکی زندگی ی میں وہ اسلام سے متاثر ہو گئے اور جنگ خیبر کے وقت آپ کا تقریباً سارا قبیلہ اسلام لے آیا۔ جنگ حنین کے وقت جناب طفیل م کو ذی الکفین کا بت توڑنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی ۔اور حضور پاک نے جو مہم بھیجی ان سب کا ذکر ہو چکا ہے ۔مورضین نے جناب طفیل کے اسلام لانے کے بعد ایک روشنی کا بھی ذکر کیا ہے جو حضور پاک کی دعاہے آپ کی دونوں آنکھوں کے در میان پیدا ہو گئی جس کو بعد میں جناب طفیل ؒ نے گزارش کر کے اپنے چابک کے سرے پر تبدیل کر والیا۔اس سب کے بہت اثرات ہوئے اور جناب طفیل سات بجری میں اس قرابت داروں کے دفد کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں مدینیہ منورہ میں حاضر ہوئے ۔ حضور پاک خیبر کی مہم پر گئے ہوئے تھے تو یہ لوگ بھی ادھر ہی جاکر حضور پاک کو مطے ۔ان خوش قسمت افراد میں اسلام کے عظیم محدث جناب ابو حریرہ بھی تھے اور جناب ابو حریرہ کے بارے سرسری ذکر جنگ خبیرے وقت سولھویں باب میں ہو جکا ہے۔ زمانہ جہالت میں آپ کا نام عبد شمس تھا۔اسلام لانے کے بعد نام عبدالر حمن رکھا گیالیکن ابوھریرہ والی کنیت تھا گئ ۔ کہ بلیوں کی بہت دیکھ بھال کرتے تھے اور حریرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں

۱۲- و فد نثمالہ والحران تبید ثالہ کے جتاب عبداللہ بن عنس اور قبیلہ الحران کے جطب مسلسلہ بن بین اپن تو م کے گروہوں کے ساتھ فتے کہ مکر مہ کے بعد حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپن اپن قوم کی طرف سے وفاداری کی بیعت کی سحضور پاک نے ان کے لئے ایک فرمان بھی اکھوا دیا جس پر گواہ کے طور پر جتاب محمد بن مسلمہ اور جتاب سعد بن عبادہ نے وستخط کئے سید قبیلے کہاں آباد تھے اس کی تفصیل نہیں مل سکی ۔

سالا۔ و فداسکم انہیں دنوں میں ای قسم کا ایک و فد جناب عمیرة بن اقصی قبیلہ اسلم کی ایک جماعت کے ہمراہ آیا اور گزارش کی کہ وہ لوگ انصار کے بھائی ہیں ۔ اور ہر حالت میں وہ و فادار رہیں گے ۔ ساتھ بی دعا کے لئے عرض کی تو حضور پاک نے فرما یا کہ اسلم کو اند سالم رکھ اور غفار کی خدا مغفرت کرے اور ساتھ بی سب مسلمان قبائل کے دعا فرمائی اور قبیلہ اسلم کو ایک فرمان بھی لکھوا کر دیا جو بہتاب ثابت بن حسن نے لکھا۔ گو اہ جناب فاروق اور جناب ابو عبیدہ تھے ۔ اس قبیلہ کے جناب حمزة بن عمروکا عظیم صحابہ میں شمار ہوتا ہے ۔ یہ لوگ بھی مکہ مکر مہ ومد سند منورہ کے در میانی راستے پر آباد تھے۔

۱۹۲۷ و فد حبرام حرام کا قبیلہ شام کی سرحد کے اندر اور اردن میں موجو دہ معان کے قریب آباد تھا۔ اس قبیلے کے ایک چھوٹے قبیلے نفانۂ کے جتاب فردہ بن عمر واولین مسلمانوں میں سے ہیں۔ اور انہوں نے ایک قاصد کے ذریعے سے حضور پاک کو اپنے اسلام کی خبر بھی بھیجی اور ایک سفید مادہ نچر بطور صدیہ بھیجی سیہ خبرجب رومیوں کے پاس بہنچی تو انہوں نے بعتاب فروہ کو طلب کیا اور پھر کر فتار کر کے شہید کر دیا۔ جتاب فروہ نے اپنا اخری پیغام ایک شعر کے ذریعے بہنچایا جو یہ تھا" سردار مومنین کو میری خبر بہنچا دو کہ اپنے رب کے لئے میری ہذیاں بھی مطبع ہیں "۔اس قبیلہ کے جتاب رفاعہ بن زید بھی جنگ خبر سے جہلے اسلام لاکھے تھے اور جناب رفاعہ کو حضور پاک کی زیارت ہوئی اور آپ نے "دیدار عام "کالطف اٹھایا۔ اور جتاب فروہ نے ضرور بالعزور "دیدار خاص" حاصل کیا ہوگا۔
"دیدار خاص" حاصل کیا ہوگا۔

91- و فد مہرہ نظر مقر سوم پر علاقہ مہرہ کی نشاند ہی کردی گئی ہے سہاں کے اونٹ بڑے مشہور تھے اور ہمارے ہاں بھی جو مہرہ اونٹ (تیزر فقار اونٹ) ہوتے ہیں شاید ان کی نسل وہاں سے آئی ہو ۔ ہہر حال اس دور دراز علاقہ سے بھی جتاب مہری بن ۔ الا بیض اور جتاب زہر بین قرضم باری باری حضور پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور فرمان حاصل کئے ۔ اور اپنے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ۔ روایت ہے کہ کافی لوگ مسلمان ہوگئے ۔ ہہر حال لوگوں کی دیکھا ویکھی جتاب ۔ صدیق کے زمانے میں یہاں بھی کچھ بخاوت ہوئی جس کو جتاب عکر مترین ابو جہل اور جتاب حذیقہ بن محصن و غیرہ نے فرد کر دیا۔ گوشرہ عیں ان علاقوں کی ذمہ داری جتاب صدیق نے جتاب عرفیہ کو دی تھی۔

94- و فد حمیر علاقہ یمن میں ہمدان کے نزدیک حمیر قبیلہ آبادتھااوران کے سرداروں کو ملوک حمیر کہتے تھے۔اور ان لوگوں کی خط و کتا بت اور کچھ تعلقات شہنشاہ روم کے ساتھ بھی تھے بیعنی بالکل اس طرح جس طرح چو تھے باب میں جضور پاک کے جدامجد جناب ہاشم کے بادشاہوں کے ساتھ تعلقات کا ذکر ہوچکا ہے۔بہرحال سات بجری میں ملوک حمیر کا ایک قاصد جو شہنشاہ روم سے طاقات کر کے واپس ہمدان جارہا تھا تو وہ مذینہ مورہ میں رک گیا۔ حضور پاک نے اس قاصد کے ذریعے سے ان لوگوں کو اسلام میں آنے کی دعوت دی جو کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے منظور کرلی اور معلم کے لئے گزارش کی ۔ حضور پاک نے بعناب معارفہ بنی جبل کو وہاں بھیجا جس کا ذکر اکثر اعادیث مبار کہ میں فقیمی معاطات کے سلسلہ میں کیا گیا ہے۔ اسلام کی دعوت دینے کے خران کے عیدیا ئیوں کا ذکر چو تھے باب میں بھی ہوگیا تھا۔ پھراکسیویں باب میں بخوعار ہی کو اسلام کی دعوت دینے کئے بتاب خالا کے نجران جانے کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ اور اس باب میں ایک وفد کا ذکر بھی ہو جکا ہے۔ اور اس باب میں ایک وفد کے آنے کا ذکر بھی ہو جکا ہے۔ اور اس باب میں ایک وفد کا ذکر بھی ہو جکا ہے۔ اور اس باب میں ایک وفد کے آنے کا ذکر بھی ہو سے میں نہوں کے اپنی جو اور پر اسلام کی دعوت کے میں بین کی دولار کا دکر بھی ہو جکا ہے۔ اور اس باب میں ایک وفد کا ذکر بھی مدینہ مغورہ تران کے سیائی نہ رہ گئے تو نجران کے پادریوں کا ایک وفد بھی مدینہ مغورہ میں آیا۔ انہوں نے بڑا عمدہ لباس پہناہوا تھا اور اس عمدگی ہوگوں کو مرعوب کر ناچاہتے تھے۔ حضور پاک نے اس لئے ان کی معرف کو تی تو جد دی۔ دی۔ دوسرے دن یہ لوگ راہبوں کے لباس میں حضور پاک کی فعد مت میں حاضر ہوئے تو حضور پاک نے ان کی مہلات مانگی لیکن دوسرے دن کھیانے ہوگئے اور کہنے لگے کہ ان کو عیمائی مذہب پر رہنے دیا جانے البتہ وہ کے اور کین کی معرف کی کہ ہر سال رجب اور صفر کے مہینوں مسلمانوں کو ایک ہزار چھوٹے ہتھیار مہیا کریں گے۔ وجب یہ لوگ لینے وطن میں واپس آگئے تو وہاں کافی لوگ تیس معارف کو ایک آئی تو وہاں کافی لوگ تیس ورخی میں واپس آگئے تو وہاں کافی لوگ

جناب فاروق کی خلافت میں ان کو ملک بدر کرنا پڑا۔

۱۹۸ و فد حیثیان دس بجری میں یمن کے ایک قبیلے جنیان کا وفد آیا۔ جنہوں نے اسلام لانے کا اعلان کیا لیکن شراب کے بارے ان کو کچھ شک تھا کہ ایک شراب انگورے بنتی ہے ایک کوجوے بنایا جاتا ہے ( بعنی موجودہ بیر ) تو کیا ہرقسم کی شراب حرام ہے۔ حضور پاک نے پوچھا کہ کیا اس سے نشہ آتا ہے ہے کے اگر زیادہ مقدار میں استعمال کریں تو نشہ آتا ہے۔ ہمارے آتا نے واضح کر دیا کہ "جو چیزنشہ آور ہو اس کا قلیل بعنی کم استعمال بھی حرام ہے "سید ہے عملی اسلام دوودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سے فواضح کر دیا کہ "جو چیزنشہ آور ہو اس کا قلیل بعنی کم استعمال بھی حرام ہے "سید ہے عملی اسلام دوودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سے خلاصہ اور اب تک جن وفود کا ذکر ہو چکا ہے ان کی تعداد کا شمار اڑسٹھ بنتا ہے لین بعض جگہ دو وفود کا ذکر اکٹھا کیا گیا ہے اور بعض جگہ ایک وفد کی بجائے قبیلہ ہے کئ وفد آئے ۔ چربیہ بہلو کمل بھی نہیں ۔ جن قبائل میں کوئی شاعریا "قصہ کو " موجود تھا تو بعض جگہ ایک وفود کی تعداد سینگروں میں ہے۔

خراب تی رہ گیا ۔ کئ سادہ لوگوں یا قبائل کے ذکر شاید لوگوں نے کئے ہی شہوں ۔ بہرحال ہم جس پہلوکی طرف آنا چلہتے ہیں وہ سے کہ السے وفود کی تعداد سینگروں میں ہے۔

مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا اثر ون بدن گھٹنے لگا۔ حضور پاک کے زمانے تک تو معاملات کچھ چلتے رہے لیکن جناب صدیق کے

ز مانے میں ان یادریوں نے سو دی کارو بار شروع کر دیا کہ ان کی آمدنی پہلے والی مذر ہی تھی۔اس کارو بارے وہ اشنے بدنام ہوئے کہ

۷۔ دنیا کے کسی حاکم کے پاس اتنے وفد مذآئے لیکن ہمارے آقا کی فوجی حکمت مملیاں ، فوجی مہمات ، حربی کاروائیاں اور تعبلیغ بامقصد تھی تو بید نتائج <u>نک</u>ے اور یہ فوری نتائج تھے نہ

ا النصوس کے وفود کا ذکر آجکل کی تاریخوں سے غائب ہورہا ہے اور پرانی تاریخوں میں واقعات کی ترتیب ٹھیک نہیں یا واقعات میں رابطہ بیان نہیں کیا گیا یا وفود کا محل وقوع ، وجہ یا اثرات بیان نہیں کئے گئے ۔ نہ ہی عظیم شخصیتوں کا ذکر ہے اس ماجز نے بامقصد مطالعہ کے شخص شخصیتوں کا دکر ہے ہتام واقعات کے ساتھ تانا بانا ملائے کی کوشش کی ۔ کہ اسر گیلانی کی تاریخ یا نقوش کے حوالوں میں وفود کا ذکر ضرور ہے لیکن وہاں نہ حجزافیائی پہلو ہے ۔ نہ وہ اسباب اور وجو ہات ہیں جن کیوجہ سے وفود آئے نہ شخصیتوں کے ذکر اس تفصیل کے ساتھ ہیں ۔

۵ - اسلام تاریخ برائے تاریخ کے بیانات کے حق میں نہیں ۔ بلکہ تاریخ سے عبرت بکرنے اور نشان راہ تلاش کرنے کی طرف راغب بونے کا حکم دیتا ہے ۔ اور ہمام تحقیق میں اس پہلو کو مد نظرر کھا گیا ہے کہ وفو د نظریاتی ضرور توں کے تحت آئے ۔

ا اسلام ہمارے ملک کے تاریخ دان پروفسیر دانی کی طرح شیسلا کے پھروں میں تاریخ کو تلاش نہیں کرتا بلکہ فلسفہ ، نظریہ اور عمل شاش کرتا ہے۔ دور دور ہے قبائل جب مد سنے مؤرہ آتے تھے تو وہ اس غلط فہمی میں ہوتے تھے کہ وہ کسی کسریٰ یا قبیصر کے مد بار میں جارہے ہیں لیک میہاں حضور پاک اپنی زندگی اور مسلمانوں کی زندگی سے سادگی کا عملی سبق ویتے تھے اور زندگی کے سقاصد کا فلسفہ بیان کرتے تھے۔ اس عاجزنے ہتام تربیانات میں اسی پہلو کو سامنے رکھا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر ان قبائل کے لوگوں نے بھی الندکی فوج بننا منظور کیا۔ اور ایک ہاتھ میں قرآن پاک اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر فکل کھڑے ہوئے کہ دنیا کو حق سے روشتاس کرائیں ۔

﴾ ۔ چو تھے باب میں عرب بزیرہ ننا کے بڑے بڑے قبائل کا ذکر پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ یہ تعارف تھا۔ پھر مختف قبائل جج پر آتے تھے تو ان کو قدرتی وفد کہیں ۔ یا حضور پاک نے ان کے سابھ رابطہ قائم کیا کہ اہل حق کا پیغام دور دور تک ہینچ ۔ اس سلسلہ میں انصار مدینہ ازخود کا بھی ایک بہت بڑا وفد تھا جن کو مکہ مگر مہ میں جانے کی سعادت نصیب ہوئی ۔ اور بچر وہاں سے اہل حق کو بھی لیٹے گھر لے آئے اور پیڑب کو مدینہ منورہ بنا کر اسلام کامرکز بنا دیا۔

۸ - اس کے بعد اس عاجزنے حضور پاک کی تمام جنگی مہمات یا تبلیغی کاروائیوں کے متعد د نقشوں کی مدوسے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ مختلف قبائل کے ساتھ پہلارابطہ کب قائم ہوااور اس سلسلہ میں کیا کیاکاروائیاں ہوئیں اور اب اس باب میں وفود کی آمد کو پہلے رابطوں سے گانتھا گیا ہے۔

9۔ افسوس ہے کہ ملک عرب کا مکمل حغرافیہ یہ معلوم ہونے کی وجہ سے کچھ قبائل کا ذکر ادھورا رہا۔ قبائل اور بھکہوں کے ناموں میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ اور بڑے قبائل کا ذکر مکمل ہے۔اس طرح سے قارئین ان بیانات کو نقشوں کی مدو سے حضور پاک کی رحلت کے وقت تک اسلام کے چھیلاؤ کو کچھ سجھ سکیں گے۔ ہ ا کین ایک جھٹکا اور لگنا تھا اور وہ مرتدین کے خلاف مہمات کے دوران کھرے کھوٹے کی پہچان ہونا تھی ۔ لیکن ان واقعات کو صحیح طور پر تب سجھا جاسکتا ہے کہ وفو دکی آمد کا بیان کوئی اس طرح کرے جسے اس عاجزنے کوشش کی ہے ۔ ساتھ ہی مرتدین کی مہمات کا ہر قبیلہ کے لئے سرسری ذکر بھی کر دیا کہ جو لوگ خلفا ، راشدین کے زمانے میں اسلام کے پھیلاؤ کو شمجھنے کی کوشش راقم کی کتابوں کے ذریعہ سے کریں ان کو آسانی ہوگی کہ منہ صرف مرتدین کے قلع قمع کا بلکہ سب مہمات کا مطالعہ بامقصد ہے ۔ اسام کا پھیلاؤ اسام کا پھیلاؤ سے ہی اپنی کتاب "جلال مصطفیٰ "کی مدوسے اس طرز پر لکھی ہیں کہ اسلام کا پھیلاؤ سبجھ میں آجائے اور دو محاذوں کی حکمت عملی میں بڑے گہرے خوطے لگائے گئے ہیں ۔

۱۷ ۔ قارئین یہ بھی ویکھیں گے کہ ہروفد کے بیان کے ساتھ جہاں کچھ معلوم ہوسکا، عملی اسلام کی بات بھی لکھ دی ۔ کہ حضور پاک کے صحابہ کراٹم چلتا بھر تااسلام تھے ۔ اور اگر ہر مسلمان چلتا بھر تااسلام نہیں تو وہ بہروپیااور منافق ہوسکتا ہے

سا بہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ حضور پاک کی تمام تر کاروائیاں کئی مقاصد کے تحت ہور ہی تھی۔ وہ دنیادی باوشاہوں یا حاکموں کی طرح ملک فتح کر کے اپنے آپ کو وہاں پر صرف حکومت کرنے تک محدود نہ کر ناچاہتے تھے بلکہ ان کے دوررس مقاصد یہ تھے کہ حق کا بول بالا کیا جائے سجتانچہ یہ فوری مقاصد حاصل کر کے وفود کو منگوانے کا دوررس مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو دنیا میں حق کا نام مالا کرنے کے راستے پرنگا ویا جائے۔

۱۱ اسلام کاموازنہ کسی دوسرے مذہب یا نظریہ ہے کرنا بالکل الیما ہے جیسے سورج کاموازنہ ایک چراغ کے ساتھ کیا جائے ۔ بڑے بڑے فلاسفر بعنی سقراط وغیرہ صرف باتیں کرگئے اور ان کے شاگر دوں بعنی افلاطون کے قسم کے لوگوں نے کچھ لکھا۔لیکن وہ بھی "نظریات " تھے۔اس طرح حصزت عبییٰ بھی نظریات وے گئے اور ان کے حواریوں نے کچھ عملی کام کئے۔لیکن ہمارے آقا سب کچھ خود کر گئے۔اور قارئین خود ہی اندازہ لگائیں کہ کتنی محنت کرنا پڑی ۔لیکن ہمارے ہاں جہاداور فن سپہ گری سے نفرت سکھلائی جاتی ہے۔ جتانچہ علامہ اقبال مرید ہندی کے روپ میں پیروومی کو اس سلسلہ میں عرض بھی کرتے ہیں

اب مسلمان میں نہیں وہ رنگ و بو سرد کیونکر ہوگیا اس کا ہو موال ناروی کا پیجواب بہلے سے موجود تھا

تا دل صاحبے نامے بررہ یکی تو مے را خدا رسوا نکرد

## تيئسيوان باب

## حق کا بھسلاؤ۔ حصہ چہار م سربراہان ممالک کود عوت اسلام

تمہمیر بیٹ بیٹ رسول کے وقت دنیا کے تاریخی حالات چوتھے باب میں بیان ہو بچے ہیں ۔ جغرافیائی طور پر نقشہ اول میں اس زمانے کی بڑی بڑی مملکتوں کا ذکر بھی ہے ۔ قریش خاندان اور خاص کر حضور پاک کے جدا مجد بحتاب ہاشم اور ان کے بھائیوں کے دنیا کے سربراہان ممالک کے سابھ تعلقات کا بھی سرسری ذکر ہے ۔ اور جتاب عوق تقفی یا گئ اور لوگوں کا ذکر آ و کا ہے کہ کئی عرب، باد شاہوں کے در باروں تک رسائی حاصل کر بھے تھے ۔ بے شک ہم نے اس زمانے کا جہالت کا زمانہ کہا ہے ، لیکن یہ بہلو مقابلاً ہے وہ خروں کو در باروں تک رسائی حاصل کر بھے تھے ۔ بے شک ہم نے اس زمانے کا جہالت کا زمانہ کہا ہے ، لیکن یہ بہلو مقابلاً ہے دونوں کو سربر کی سرز میں میں بڑے بڑے مدر لوگ ہو گزرے ہیں اور یہ عاج بچوتھے باب میں اس بہلو پر تبھرہ کر و کا حضور پاک کے حسیم کہ خروں ہوگئے تھے لیکن جسیما کہ واضح کیا گیا ہے کہ مسلمان وہاں پناہ گرے طور پر گئے تھے ۔ تو شاہ نجاثی کو بھی اسلام میں آنے کی وعوت صلح حدید ہے بعد سات بھری میں ہی دی گئ کہ کچھ دنیا وہ ہیں ، کہ حضور پاک بحب ایک دنیاوی حاکم بھی بن گئے تو سب بادشاہوں کو دعوت تب دی ۔ وفود جن کا ذکر بھم پچھلے باب میں کرآئے ہیں ان میں زیادہ تر نویں اور دسویں بھری میں آئے اس لئے قارئین یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ باب اس سے کا ذکر بھم پچھلے باب میں کرآئے ہیں ان میں زیادہ تر نویں اور دسویں بھری میں آئے اس لئے قارئین یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ باب اس سے پہلے آنا چاہیئے تھا۔ لیکن چونکہ کچھ وفد پانچویں بھری میں آئے اور وفود کا آنا عرب جزیرہ نماکا اندرونی محاملہ تھا۔ تو اس لئے وہ ذکر اکھا کھر کے وہیلے کر دیا اور اب بھ میں الاقوامی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔

قسیر روم چوتھ باب میں ہرقل، قیمر روم، روم وایران کی جنگوں، قرآن پاک کی سورۃ روم اور قیمر کے وارانحکومت قسطنطنیہ کا ذکر ہو چکا ہے بلکہ اس کا ایک ایشیائی وارالخلافہ بھی حمص اور انطاکیہ میں تھااور ایران کے خلاف جنگوں میں کامیابی کے بعد وہ بیت المقدس (یروشلم) جانے کی تیاری میں مصروف تھا، کہ حضور پاک نے اپناسفیراس کے پاس بھیجا اور اس کو اسلام کی وعوت دی ۔اس ہرقل نے بہت لمبی عمر پائی اور حضرت عمر کے زمانے میں فوت ہوا۔اس کے فوجی تد براور حکمت عملی کے عملی

نائج كاذكر بهي جوتھ باب ميں بو چاہے۔

جناب صنبیاً بن خلیفہ قیمر روم کے لئے سفر کاکام کرنے اور حضور پاک کا قاصد بیننے کی سعادت جتاب ضیاً بن خلیفہ کو عاصل ہوئی ۔ جن کا اپنا اور اور ان کے قبیلہ کا تعارف اور وفود کا ذکر بائیویں باب میں ہو چکا ہے۔ بلکہ جناب ضیاً کا ذکر ستر ھویں باب میں ہو چکا ہے۔ بلکہ جناب ضیاً کا ذکر ستر ھویں باب میں بھی ہو چکا ہے۔ کہ آپ جنگ خندت سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس عظیم سفر کے لئے جناب ضیاً اکیلے نہ ہوں گے ، کہ قاصدوں کے سابھ جمیشہ ایک دستہ موجو دہو تا تھا۔ اور ہر جگہ قبائل ان کی میزبانی کا شرف حاصل

کتے ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ الیے خطوط کی خبر ازخو دراستے پر بہاں بھی قاصد پڑاؤ کرتے ہوں گے لوگوں پر اثر کرتی ہوگ ۔
حضور پاک نے بعناب ضیا کو حکم دیا تھا کہ یہ خط ہر قل کے پاس اس کے باجگذار غسانی حاکم حارث والئے بھریٰ کے ذریعہ بھیجا
جائے۔ بھریٰ یرموک کے علاقے میں وادی حوراں میں ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ بعناب صدیق اکٹر کے زبانے میں بعناب خالاً بن ولید
عراق سے ایک لشکر لے کر شمال کی طرف ہے وادی یرموک میں واضل ہوئے تھے ۔ اور اس بھریٰ کے مقام پر بعناب ابوعبیدہ کی
طرف سے بعناب شر بھیل بن حسنہ اور بعناب خالا گارا بلطہ ہوا۔ اور خو دامین الامت کی طاقات اللہ کی تلواڑ کے سابھ اسی مقام پر ہوئی
تو یہ مقام ولیے بھی ہمارے لئے بعد میں متبرک بن گیا تھا کہ دو محاذوں کی فوجی حکمت عملیاں اسی مقام پر عملی طور پر شیروشکر کی
گئیں ۔ ہمارے حفرافیہ سے نابلہ نیم تاریخ وانوں نے عراق ، ایران کے محاذ پر خیلج فارس والے بھرہ اور اس بھریٰ کو ایک شہر بنا کر
اور دوسری طرف عراق و ایران محاذے سپ سالار جناب ابو عبید تھتی اور شام کے محاذ کے سپ سالار جناب ابو عبیدہ بنا کر قوجی حکمت عملیوں کو شیروشکر کرنے کی بجائے ساری تاریخ کو گڈمڈ کر دیا ۔ اس زمانے میں جس تاریخ کی
گئیں جغرافیائی وضاحت نہیں یا نقشوں ہے مدد نہیں لی جاتی وہ تاریخ کم اور افسانہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اکثر کی کتا بیں ناقا بل فہم واقعات سے بھری پڑی ہیں ۔ اور یہی بیانات افسانوی شکل اختیار کرگے ہیں ۔ تو تب ہی ہے عاجز کتاب
میں اسے نقشے و سے دیا ہے۔

قسیم کو پیپغام بہرحال ای زمانے میں ہرقل بیت المقدس پیخ گیا اور بھریٰ کے حاکم حارث غسانی نے اپنے آدمیوں کی رہمانی میں حضور پاک کے سفیر بھتاب ضیّا بن خلیفہ کو ہرقل کے پاس بیت المقدی بھیج دیا۔ اور بھتاب ضیّا نے یہ خط ہرقل کو دیا۔ وجا بھتی ہے مطابق حضور پاک کے خط مبارک کو پہاں دہرایا جارہا ہے اور بریکٹ کے الفاظ اس عاجز کے ہیں۔ من جا نب (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے سیے خط ہرقل کے نام ہے جو روم کارئیس اعظم ہے۔ "اس کو سلامت ہو جو ہدایت کا پیروکار ہے اس کے بعد میں ججے کو اسلام الانے کی وعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے آؤگے تو سلامت رہوگے اور اللہ تعالی متہیں دگتا اجر وے گا۔ اور اگر تو نے نہ مانا تو تیرے ملک کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا۔ اے اہل کتاب! ایک ایسی بات کی طرف جو تم میں اور ہم میں ایک جدی یا مشابہ ہے۔ اور وہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور ہم سے کوئی بھی اللہ کے سواس کا شریک نہ بنائیں۔ اور تم نہیں مانے ، تو گواہ رہو کہ ہم یہ بات مانے ہیں "۔

حضور پاک کے خط پر تبصرہ یا وضاحت مورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے ۔ یہ عاج صرف یہ گزارش کرے گا کہ خط مختقر اور بامعنی ہے اور وہ کچھ لکھاجو ہر قل اور عیسائیوں کا بتا نا ضروری تھا۔قار ئین جب اس خط کا دوسرے خطوط سے موازنہ کریں گے تو یہ پہلو سجھ میں آجائے گا۔ یہاں حضور پاک کے ان الفاظ کو اپن زبان میں بیان فرمارہ تھے کہ "آؤا کی اللہ پر متحد ہوجائیں" لئین یہ اللہ " رب محمد " ہے جس کی وضاحت شروع کے ابواب میں کر دی تھی۔اور عیسائیوں کو یہ پہلو باور کرانا ضروری تھا کہ وہ تین خداؤں (Trinity ) کے حکر میں پڑگئے تھے۔یٹی اللہ کے شریک بنادیئے۔

قسیم کارد عمل قیمریہ خط سننے کے بعد حمیان ہوگیا اور عکم دیا کہ مکہ مگر مہ کے کسی قریش عرب کو ملاش کیا جائے کہ وہ اس خط کے بارے یا خط بھیجنے والے کے بارے کسی غیرجانبدار آدمی ہے مشورہ کرے گا۔ قیمر کے آدمی عزہ کے علاقے سے ابو سفیان کو بسیت المقدس لے گئے ۔ ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہ لا یا تھا اور اس کے سابقہ اور لوگ بھی تھے ۔ بہرحال کے سابقہ فلطین میں موجود تھا ۔ وہ اس علاقے میں جانی بہجانی شخصیت تھا اور اس کے سابقہ اور لوگ بھی تھے ۔ بہرحال ہرق قیمردہ م نے باقاعدہ دربار لگایا اور دربار میں بتاب ضیّا بن خلیفہ کے ذریعے سے وصول شدہ خط بجرے دربار میں پڑھ کر سنایا پر ابو سفیان کو بلایا کہ ہرق جو کھی اس سے بو تھے گاوہ تھی تجواب دے گا۔ ابو سفیان حمیران تھا اور اس نے کہہ دیا کہ " یہ پہنچم بی کا دعویٰ کرنے والا کوئی اتنا بڑا آدمی تو نہیں کہ اس سے کوئی ڈریا فکر کی بات ہو " ۔ ہرقل نے ابو سفیان کو خاموش کردیا کہ " اپنے تاب بات ساری کہائی کے رادی بتناب ابو سفیان گہت تھے کہ جھوٹ بولنے کا تو ان کا کوئی ادادہ بھی موجود تھے۔ اس لئے غلط بات کے خواب نینچ نکل سکتے تھے۔ بھی ہو تھے۔ اس لئے غلط بات کے خواب نینچ نکل سکتے تھے۔ ہرقل اور ابو سفیان کی گفتگو اس سلسلہ میں ہرقل اور ابو سفیان کی گفتگو اس سلسلہ میں ہرقل اور ابو سفیان کی گفتگو اس کو ہی سلسلہ میں ہرقل اور ابو سفیان کی گفتگو اس کو ہی ساری کھا ہو۔ کوئی دف اور ابو سفیان کی گفتگو اس کوئی ادادہ کوئی دف اور ابو سفیان کی گفتگو اس کو ہی ساری کوئی دف اور ابو سفیان کی گفتگو اس کو ہی سے کھا ہو۔ کوئی دف اور ابو سفیان کی گفتگو اس کو ہی سے کھا ہوں کے ابور کا کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کھا کہ کوئی دف اور کوئی دف اور کی جو گھا کہ کھا کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ دف اور کوئی دف اور کوئی سے کھا کھا کہ کھا کہ کہ کھا کہ کھا کہ کوئی اور کوئی دف اور کوئی کھا کہ کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کہ کھا کہ کہ کھا کہ کہ کھا کہ کہ کھا کہ کہ کھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کھا کھا کہ ک

ہرقل: "پیغراسلام کاشجرہ نب کیاہے؟"

ابو سفیان: "وہ اعلیٰ حسب ونسب کے ہیں اور ان کا تعلق ہمارے خاندان کے ساتھ ہے"۔

ہرقل. " کیاس ہے پہلے ان کے خاندان میں ہے کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا "

ابوسفیان: "نہیں ایسی کوئی بات نہیں"۔

ہرقل: "ان کو چاہنے والوں کا کروار کسیا ہے "

ابو سفیان: " زیادہ تر کمزور اور غریب ہے کس لوگ ہیں ۔ان میں نوجوان لونڈیاں اور غلام بھی ہیں " ( ابوسفیان کا بیہ جواب صحیح نہ تھا ۔ ان میں بڑے بڑے عرت دار لوگ بھی تھے اور بڑے بڑے امیر لوگ بھی تھے ) ۔اس لیے ہرقل نے اس سلسلہ میں ابوسفیان پرا کیک اور سوال کرویا"

ہر قل: " تم محجے یہ بناؤ کہ آیاوہ لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور حجیٹے رہتے ہیں یا کسی نے ان کو چھوڑ بھی دیا ہے " ابو سفیان : ان کے کسی پیروکار نے ان کو اب تک نہیں چھوڑا" (اب ہرقل کا مقصد پورا ہو گیا ۔ سوال ہی امیسا ہی تھا کہ ابو سفیان کو صحح بات بنانا پڑی)

ہرقل: "ان کی اور آپ کی جنگوں کے نتائج کیا ہوتے ہیں ؟"

ابوسفیان: " نختلف اوقات میں مختلف " (ابوسفیان کاجواب مہمل تھااور ہمارے مؤرضین نے اس کو صحیح جواب سجھ کرآگے

لکھ دیا کہ ابو سفیان کا مطلب یہ تھا کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی احد میں کفار مکہ کو اور خندق میں معاملات بین بین رہے ۔ تو محاملہ مختلف مختلف مختلف رہا ہے یہ عاجزاس جواب کو صحح نہیں سجھتا ۔ اس سلسلہ میں پوری بات ہوئی ہوگی ۔ اور قیمر جو بہت ہی جہاند بدہ آدمی تھاوہ سجھ گیاہوگا کہ ابو سفیان جن لوگوں کو نادار کہہ رہا ہے ندان کے خلاف کوئی جنگ جیت سکااور نہ کوئی مقصد میں اگر سکا)

ہر قل کے مقاصد ہر قل نے دربار ایسے ہی نہ لگالیا تھا۔وہ بے خبرآدمی نہ تھا۔اس کو پہلے سے بھی حضور پاک کے بارے کی باتیں معلوم ہوں گی۔اس نے حالات کا بڑا تجزیہ کیا ہوگا کہ اس کے سوالات بڑے بچے تلے تھے۔روایت ہے کہ یہ جوابات سننے کے بعد ہر قل نے کچھ اس قسم کے الفاظ ادا گئے: ۔" بے شک جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں اس جگہ پر جلای ان کے پیروکار قبضہ کر لیں گے۔اور کاش تھے ایسے عظیم انسان کے پاؤں دھونے کی سعادت نصیب ہوتی "۔ہر قل کے ان الفاظ نے تمام درباریوں کو شش کی۔ ششد رکر دیا۔اور ہر قل نے دربار برخاست کر کے چند چندی امرا۔اور فوجی جرنیلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی کو شش کی۔ لیکن اس میں اس کو ناکامی ہوئی تو اس نے پینترا بدل ڈالا اور کہا کہ وہ ان لوگوں کا امتحان لے رہا تھا۔

حب الدنیا ہم اس پر صرف یہ تبھرہ کریں گے کہ حب الد نیا اور تخت کالا کچاس بے چارے کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ۔ اور وہ صراط مستقیم پرگامزن نہ ہوسکا اور حضور پاک کی شان کو سجھ لیننے کے بعد بھی اپنے سینہ کو حضور پاک کے جمال سے منور نہ کی مل

جناب و خاتیر البتہ ایک بڑے پادری جناب دغاتیر کی قسمت کھل گئ ۔ ہر قل نے جناب ضیا بن خلیفہ کو جناب دغاتیر کے پاس بھیج دیا کہ وہ ان کو حضور پاک کے بعثت ہے آگاہ کریں ۔ جناب دغاتیر نے جب جناب ضیا کی باتیں سنیں تو اعلان کر دیا : ۔

" بخدا یہ وہ ان کو حضور پاک کے بعثت ہے آگاہ کریں ۔ جناب دغاتیر نے جو کچہ حاصل کر ناتھا وہ حاصل کر حکے تھے ۔

" بخدا یہ وہ ان کو جناب دغاتیر پر تملہ کر کے ان کو شہید کر دیا ۔ لین بحناب دغاتیر نے جو کچہ حاصل کر ناتھا وہ حاصل کر ناتھا وہ حاصل کر کھے تھے ۔

مسند آبی حضیل کچے روایتوں کے مطابق ابوسفیان اور ہر قل کی گفتگو میں اور طوالت ہے ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر قل نے بعد میں بجرے دربار میں پوری گفتگو کا جائزہ بھی پیش کیا ۔ البیہ بیانات کے ساتھ کوئی اختگاف تو نہیں بوسکتا ۔ البتہ یہ عاجز اختصار اور با مقصد مطالعہ کے تحت ضروری باتیں پیش کر رہا ہے ۔ ہاں البتہ مسند احمد یا مسند ابن صنبل کی ایک روایت کا ذکر اور اس پر تبھرہ ضروری ہے ۔ وہ یہ روایت ہو کہ قیم رنے اپنا ایک سفیر پہند سوالوں کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں جناب ضیا کی ساتھ جھیجا ۔ اور قیم رنے ایک خط بھی حضور پاک کو بھیجا ۔ حضور پاک نے جناب معاویہ بن ابو سفیان کو بلایا کہ وہ قیم کا خط کا مضمون کیا تھا، یہ نہ مسند ابن صنبل میں ہے اور نہ کسی اور پرانے مور خے دیاس وقت اسلام ہی خلائے تھے ۔ تو اور پرانے مؤر خے نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے ۔ اور زیادہ شک اس لئے پڑجا تا ہے کہ جتاب معاویہ اس وقت اسلام ہی خلائے تھے ۔ تو اور پرانے مؤر خے یہ کہنے کی اجازت ہو کہ جناب علی ہے مقابلے میں بتاب معاویہ کو اور پرانے نے کے لئے ایسی عدیث بنوامیہ کا ذمی

اختراع ہے۔ جس طرح ساتویں باب میں گزارش ہو چکی ہے کہ بنوامیہ نے یہ شوشہ بھی چھوڑا تھا کہ جناب علیٰ کے والد جناب ابو طالبؓ اسلام نہ لائے تھے ۔اس طرح امیرمعاویہؓ اور ابو سفیانؓ کو بلندیاں دینے کیلئے بنوامیہ کے زمانے میں کمی احادیث گھڑ لی گئیں

بسم الثدالرجمن الرحيم

من جانب (حضرت) محمد (صلی الند علیه وسلم) رسول الند - بنام - کسریٰ رئیس اعظم فارس -

"سلام ہواس شخص پرجو ہدایت کا پیروکار ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پرایمان لائے اور یہ گوا ہی دے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے اور یہ کہ اس اللہ تعالیٰ نے محجے (حضور پاک ) تمام و نیا کے لئے پیغمبر مقرر کر کے جھیجا ہے تاکہ وہ ہر زندہ شخص کو اللہ تعالیٰ کاخوف دلائے ۔ تو اسلام قبول کر اور تو سلامت رہے گا۔وگریہ مجوسیوں کا وبال تیری گرون پرہوگا "۔

خسر وپرویز کو جب بے خط سنایا گیا تو وہ سے پاہو گیا۔اس کو اول اعتراض تو یہ تھا کہ کسی خط میں اس کے نام سے پہلے کسی کا نام کیوں آئے ۔لیکن حضور پاک کا خط دین فطرت کے اصولوں کے مطابق تھا۔ کہ پہلے اپنا تعارف اور پھر مکتوب علیہ ۔ دوم وہ زرطشت مذہب کا پیروکار تھا۔تو وہ یہ کسے برداشت کر تا کہ عرب کے ملک سے اس کو کوئی ایسا خط آئے۔ خسرو کارد عمل خسرونے خط بھاڑ کر بھینک دیا اور بڑبرانا شروع کر دیا۔ گزارش ہو چکی ہے کہ اس زمانے میں یمن کے علاقے بھی سلطنت ایران کے باجگذار تھے۔ تو باقی عرب علاقوں نجد یا حجاز کو تو وہ کوئی اہمیت دینے کو بھی تیار نہ تھا۔ پہنا نچہ خسر دیرویزنے یمن کے گور نر باذان کو خط لکھا کہ اس مدعی نبوت (لینی حضور پاک) کو گرفتار کر کے ( نعوذ باللہ ) میرے در بار میں بہت جلد پیش کردو۔

باذان کی کاروائی باذان جھدارآدی تھا۔اس کو معلوم تھا کہ ایران کی سلطنت زوال بذیر ہے۔اور یمن پر ان کا برائے نام قبضہ ہے۔ وہ حضور پاک کی طاقت ہے بھی کچھ آگاہ ہو چکا تھا۔ تو اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دو سخیدہ آدمیوں بابویہ اور قبر رمانہ کو مدینہ منورہ بھیجا اور ان کے ذریعے سے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ شہنشاہ ایران نے حضور پاک کو اپنے پایہ سخت بلا بھیجا ہے۔ یہ دونوں آدمی جب حضور پاک کی خد مت میں حاضر ہوئے تو رسالت کے جلال سے ان پر کپکی طاری ہوگئ حالانکہ وہ مانے ہوئے بہادر تھے اور اپنی شخصیت کو بڑھا کر بتانے کے لئے بڑی بڑی مو پھیس رکھی ہوئی تھیں اور ڈاڑھی صفاحت تھی۔ حضور پاک ہوئے ان دونوں کو بتایا کہ ان کے بادشاہ خرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا ہے اور وہ شخت کا والی بن گیا ہے۔اس لئے والی یمن جاکر اپنے گور نرسے مشورہ کرو۔ وہ شخص پہلے ہی کا نپ رہے تھے۔جلدی یمن واپس گئے اور یمن ہی کڑ کر باذان کو ان متام حالات سے آگاہ ہی کررہے تھے کہ اس وقت ایران سے باذان کے پاس ایک قاصد پہنے گیا جس نے بادشاہ کے قتل اور ملک میں افراتشری کے حالات سے باذان کو آگاہ کیا۔ باذان نے کہا کہ ایس باتیں تو پیغمر ہی کرسکتا ہے۔اور وہ اور کئی ایرانی و زیر وغیرہ مسلمان ہوگئے اور اپنا تعلق ایران سے ختم کرویا۔

ایران میں افراتفری ان دنوں ایران میں تخت نشین کے سلسلہ میں جو افراتفری ہوئی وہ بیان سے باہر ہے ۔ کہ چند سالوں میں دوعور توں سمیت کی شہزاد ہے بادشاہ بنے اور قتل ہوئے ۔ اور یہ افراتفری جناب فاروق کی خلافت تک رہی ۔ جب یزد جرد بادشاہ بنا اور جس کی فوج نے قادسیہ اور نہادند کے مقام پر مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھائی اور اہل ایران اسلام کے دائر ہو سی شامل ہوگئے ۔ خسر وپرویز نے جب حضور پاک کا خط پھاڑا تھاتو واپس جاکر جناب عبداللہ نے حضور پاک کو یہ خبردی تو حضور پاک کا خط پھاڑا تھاتو واپس جاکر جناب عبداللہ نے حضور پاک کو یہ خبردی تو حضور پاک میں سلطنت اس طرح پاش پاش ہوجائے گی جس طرح خط کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں ۔ تو اثر یہ تھا کہ یمن ، حضر موت ، مہرہ اور عمان تک کے علاقے ایران کی باجگزای ہی سے نکل گئے اور ایرانی سلطنت کی حدود کاظمہ کے مقام سکر گئیں ۔ یہ اس کا اثر تھا کہ یمن کے قبیلے خود نح آر ہوگئے اور جسیا کہ پچھلے باب میں وفو دکی آمد کے حت ذکر ہو چکا ہے اہل یمن جو ق ورجوق اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔

متبصرہ چند پہلوؤں کا تجزیہ ضروری ہے۔حضور پاک کے خطوط کا بامقصد اور سیدھی بات بعنی کوئی لگی لبیٹی نہ رکھنا ہمارے لئے الک نشان راہ ہے۔ کہ ہم مصلحتوں کے حکر میں گرفتار ہیں۔ پھر طرز تحریر کی سادگی دیکھیں ۔لیکن افسوس! اہل ایران اور فارس کے اثرات کے تحت ہم بھی اپنی عرضد اشت کو اردو میں " بحضور فیض گنجور " وغیرہ سے شروع کرتے ہیں اور اپنا نام آخر میں لکھتے ہیں

صحح اور اسلای طریقہ وہ ہے جو حضور پاک نے اپنایا۔اور ہمیں ان کی سنت کو نقل کرناچاہیئے۔ دوم، خطوط کے لفظ قیھر کے لئے مختلف تھے اور کسریٰ کے لئے مختلف کہ دونوں کے عقائد کو مدنظر رکھا۔لین اپنا فلسفہ وہی رہا کہ اکیلا اور ایک اللہ۔ سوم، قیھر کے ردعمل کچھ سخیدہ تھے۔کسریٰ کی سلطنت ختم ہو گئ اور قیھر کے ردعمل کچھ سخیدہ تھے۔کسریٰ کی سلطنت ختم ہو گئ اور قیھر کی سلطنت کا بھی بڑا حصہ تو اسلام کے جھنڈے تلے آگیا لیکن ان کی حکومت ورہ دانیال کی آڑ میں کئ سوسال قائم رہی۔تفصیل اس عاجزے خلفائے راشدین کی کتابوں کے جائزے میں ہے۔

شاہ شجاشی اس زمانے کے تدیرے بڑے بادشاہ صبتہ کے شاہ نجاشی تھے۔ صبتہ یا ایبے سینیا کے جزافیائی اور تاریخی پہلو کی وضاحت چوتھے باب میں ہو چی ہے۔ مسلمانوں کارابطہ شاہ نجاشی سے حضور پاک کی ملی زندگی میں ہی ہو گیا تھا اور اس سلسلہ میں پناہ لینے کی پوری کہانی ساتویں باب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ شاہ نجاشی دل سے کب کے مسلمان ہو چکے تھے البتہ رسمی دعوت کی کچے ضروریات تھیں ۔ اور جب یہ پوری ہو گئیں اور باتی بادشاہوں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی تو ایسی ہی ایک وعوت صبتہ کے شاہ نجاشی کو بھی بذریعہ قاصد ایک خط کے در لیے دی گئی اور خط میں ہیں۔ در لیے دی گئی اور خط میں ہیں۔

جناب عمر و بن امسیہ شاہ نجاشی کی خدمت میں خط لے جانے کی سعادت بعناب عمر و بن امیہ ضمری کو حاصل ہوئی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ۔آپ کا ذکر رجیع کے شہدا کے سلسلہ میں پندرھویں باب میں ہو چکا ہے اور تیرھویں باب میں بھی ذکر ہے کہ آپ ماہر تھے ۔بہرحال اس کہ آپ بیر معونہ کی عظیم قربانی سے کسیے زنج نکلے تھے کہ آبھل کی فوجی زبان کے لفظ کمانڈو کے کام کے آپ ماہر تھے ۔بہرحال اس وقت تک مسلمان مہاجرین بھی دہاں موجود تھے ۔اور جناب جعقر بن الی طالبؓ مسلمانوں کے سردار تھے۔

فشاہ نبجانتی کا اسلام میں واضل ہونا روایت ہے کہ جناب عمر ڈے پیغام کے بعد شاہ نبائی ہودل ہے تو کانی عرصہ سے مسلمان تھے انہوں نے اس دعوت پر لبیک ہی اور جناب جعفر طیاڑ کے ہاتھوں پر اسلام کی بیعت کی ۔ اور خط کے جو اب میں ایک عریفہ بھی بھیجا جس کے الفاظ میں ایک فقرہ یہ تھا " میں گوا ہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بچے پیغمر ہیں " ابن اسحق کے مطابق شاہ نجائی نے لیے بیٹے کے ساتھ بار گاہ رسالت میں ایک وفد بھیجا جو راستے میں کسی حادثے کا شکار ہوگیا اور یہ ساتھ بار گاہ رسالت میں ایک وفد بھیجا جو راستے میں کسی حادثے کا شکار ہوگیا اور یہ ساتو یں باب میں بیان ہو چکا ہے ۔ اس شاہ نجائی نے نو بجری میں وفات پائی اور حضور پاک نے ان کاغا نبانہ نماز جنازہ مدینہ منورہ میں پڑھا ۔ آگے بھی تفصیل ساتو یں باب میں بیان ہو چکی ہے کہ تخت پر چھوئے شہزا دوں اور امرا ۔ کی خود عرضی کی وجہ سے ارباب میں پڑھا ۔ آگے بھی تفصیل ساتو یں باب میں بیان ہو چکی ہے کہ تخت پر چھوئے شہزادوں اور امرا ۔ کی خود عرضی کی وجہ سے ارباب میں بیان ہو چکی ہے کہ تخت پر چھوئے شہزادوں اور امرا ۔ کی خود عرضی کی وجہ سے ارباب میں بیان ہوگی ہے اور خلفا ، راشدین کے زمانے میں بھی مسلمان مینام پہنچانا چاہتے تھے تو کل بناہ دینے والوں کا کچھ لحاظ تو ہو نا چاہئی ۔ حتی کا پیغام پہنچا دیا تھا اور باتی جگہوں پر بھی مسلمان حق کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے تو آگے سے رکاوٹ کی وجہ سے جتگیں ہو نیں ورنہ مسلمان ہے وجہ لشکر کشی نہ کرتے تھے ۔

ام المومنين جناب ام چبيب روايت ۽ كه جناب ام جبيب بنت ابوسفيان كاخاوند عبيدالله بن تجش جو حضور پاک كي

بھوچھی کا بیٹا تھا انہی دنوں فوت ہوا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ صبثہ جاکر عبیداننہ عبیمائی بھی ہو گیا تھا۔ بہرحال حضور پاک نے جناب عمرٌ ابن امیہ کے ہاتھوں اور شاہ نجاشیؒ کے ذریعہ سے جناب ام جیبہؓ کو شادی کا پیغام بھی مجیجاجو انہوں نے منظور فرمایا ۔تو وہاں ہی ا یجاب و قبول کی رسم شاہ نجاثیؓ نے جناب خالدؓ بن سعید کے ذریعہ سے کرائی ۔ جناب خالدؓ بھی بنوامیہ سے تھے اور جناب ام جبیبؓ ك بيا ك بييا تھے \_ ليكن تھوڑا دور سے كه آپ دونوں كے والد ايك دوسرے كے سكے بچا كے بييے تھے \_ حضور پاك كى وكالت كى سعادت شاہ نجاثیؓ کو نصیب ہوئی ، جنہوں نے حضور پاک کی طرف سے چار سواشرنی مہر بھی ادا کی ۔ ابن سعد نے چار سو دینار لکھا ہے۔روایت ہے کہ جب شاہ نجاشی کی طرف سے شادی کے پیغام کی خبر لے کر ایک کنیز جناب ام حبیبہ کی خدمت میں حاضر ہموئی تو آپ نے جتنے زیور پہنے ہوئے تھے اٹار کر اس کنیز کے حوالے کر دیئے کہ ان خود کو تو دین اور دنیا دونوں مل رہے تھے۔قار مَین! ذرا سوچیں کہ جناب ام جبیبہؓ کے نانا، نانا کا بھائی ، ایک ماموں اور ایک بھائی مسلمانوں کے ہاتھوں بدر کے میدان میں مارے جاتے ہیں ۔ باپ ، بھائی اور خاندان کے اکثر لوگ مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں ۔لیکن آپ کا سینہ حضور پاک کے جمال سے روش ہے ۔ ایک صاحب نظر کا کہنا ہے کہ امیر معاویہ اور باتی امیہ کے خاندان کو حکومت جناب ام جبیبہ کی اس ادا کی وجہ سے ملی کہ سب زیور کنیز کو دے دیئے۔روایت ہے کہ ام فضل زوجہ جتاب عباس بن عبدالمطلب حضور پاک کو ماں یا بڑی بہن کی طرح پیار کرتی تھیں اور آپ کی بہن جناب میمونڈ کے حضور پاک کے ساتھ نکاح کے بعد آپ محرم بھی بن گئیں تو ایک دن آپ حضور پاک کے بال اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے سہلار ہی تھیں کہ حضور پاک کی آنکھ لگ گئی لیکن تھوڑے عرصہ کے بعد جناب ام فضل کااکی آنسوآپ کے رخسار مبارک پر گر گیااور حضور پاک جاگ اٹھے یاسوتے جاگتے تھے، کہ گزارش ہو چکی ہے کہ نبی کی نیند اور جاگنا برابر ہوتا ہے ۔اور جناب ام فضلؒ سے پو چھا" یہ کیوں "۔ جناب ام فضلؒ نے عرض کی کہ دل میں یہ خیال آگیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد ہمارے خاندانوں کا کیا حال ہوگا " تو حضور پاک نے اشاروں ہی میں کچھ فرما دیا۔ایک صاحب نظر کا خیال ہے کہ عباسی خاندان کو حکومت اسی دن مل گمئی ۔ لیکن حضور پاک کی اپنی اولاد جو جناب علی اور جناب فاطمۂ سے چلی اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ اپنے حبیب کی اولاد کو دنیاوی حکومت کے معاملات سے داغدار کرتا لیکن پر بھی وہ بادشاہ کہلائے كه آج بھى ہم ہرسيد كو"شاہ جى" كے پيارے نام سے موسوم كرتے ہيں سيدالتد كر راز ہيں۔

جمال مصطفی کر فداہو تاصرف زیوروں کے پھینک دینے تک محدود نہ تھا۔آپ کی اس سلسلہ کو اداؤں بینی سادگی اور معصومیت کو جمال مصطفی کر فداہو تاصرف زیوروں کے پھینک دینے تک محدود نہ تھا۔آپ کی اس سلسلہ کو اداؤں بینی سادگی اور معصومیت کو کئی قلم بیان نہیں کر سکتی ۔جب آپ عدیثہ ہوائی آگر عملی طور پر مد سنے منورہ میں حضور پاک کی ازواج مطہرات میں شامل ہو گئیں ۔ تو ایک دن سرکار دوعالم کو عرض کی ۔ تارسول اللہ ۔میری چھوٹی بہن کو بھی زوجیت میں لے کر اس کو بھی جمال نبوت گئیں ۔ تو ایک دن سرکار دوعالم کو عرض کی ۔ تارسول اللہ ۔میری چھوٹی بہن کو بھی زوجیت میں لے کر اس کو بھی جمال نبوت سے اس طرح مستفیق کریں ، جس طرح ہم ہوری ہیں "شاید دنیا میں یہ اپن قسم کا پہلاا در آخری سوال ہو کہ حضور پاک بھی ہے اس طرح مستفیق کریں ، جس طرح ہم ہوری ہیں "شاید دنیا میں یہ اپن قسم کا پہلاا در آخری سوال ہو کہ حضور پاک بھی ہو بات سن کر مسکرا دینیے اور فرمایا "اے ام جبیہ اِشری حدود کا پاس رکھنا ضروری ہے ۔کہ دو بہنوں کو ایک خاوند کے پاس اکٹھا نہ بات سن کر مسکرا دینیے اور فرمایا "اے ام جبیہ اِشری حدود کا پاس رکھنا ضروری ہے ۔کہ دو بہنوں کو ایک خاوند کے پاس اکٹھا نہ

کیا جائے "۔ دریچئہ شک! اسلام دین فطرت ہے اگر اسلام الیبی اجازت دیتا تو کئ چھوٹی بہنوں کی کمزوری کیوجہ سے کئ بڑی بہنوں کے گھر برباد ہو جاتے۔ گو راقم کا خیال ہے کہ اس میں قصور دار ہم مروزیادہ ہوتے۔

عن پر مصر مسرکا بادشاہ نیم خود نخار تھا۔ اہل ایران اور اہل روم کی بھگوں کے دوران ایک الیما وقت بھی آیا کہ ایرانی افواج فلسطین سے آگے بڑھی ہوئی مصر میں بھی داخل ہو گئی تھیں لیکن جسیا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہر قل نے جو حالات میں تبدیلی پیدا کی توصلح ہو گئی اور مصر دوبارہ سلطنت روم کا حصہ بن گیا۔ شاہ روم نے مصر کی حکمرانی آر مینیا کے ایک پادری مقوقس کے سپرد کی جس کا دار الخلافہ وسطی مصر کے کسی شہر کی بجائے سکندریہ تھا۔ ولیے جب کبھی مصر یوں کی اپنی حکومت ہوتی تھی تو ان کا دار لخلافہ باب الیون یا فسطاط اور قاہرہ کے نزدیک کوئی جگہ عبد شمس وغیرہ رہے اور یہ ذکر شروع کے ابواب میں ہو چکا ہے۔ لیکن رومیوں کے لئے سکندریہ موزوں تھا کہ وہ سمندر کے ذریعہ سے مصر کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے تھے۔

عدیبائیوں کے فرقے مقوقس کو یورپیئن مورخ سائرس کہتے ہیں اور گو وہ آرمینیا کا رہنے والا تھا لیکن وہ یو نانی گرجا کی پیروی کر تا تھا اور یہی ہر قل، قیھرروم کا مذہب تھا۔ مصر میں زیادہ تر لوگ " بے مذہب " یا قبطی عیسائی تھے۔ جن کی عیسائیت اہل یو نان یا اہل روم کی طرح زیادہ زنگ آلود منہ تھی ۔ وہ لوگ " تین خداؤں " کے چکر میں زیادہ گرفتار منہ تھے اس لئے شاہ روم کو ڈر لگ رہا تھا تو یہ مذہبی عقائد میں فرق مصریوں کو اہل روم سے لگ رہا تھا کہ اب جو ایک دفعہ ایرانی افواج نے اہل روم کے جرم کو تو ڈر دیا تھا تو یہ مذہبی عقائد میں فرق مصریوں کو اہل روم سے زیادہ دور کر سکتا تھا۔ اس لئے اس نے ایک مذہبی آدمی مقوقس کو مصر کا حکمران بنایا جو یو نانی گرجا کے عقائد والوں کا پادری رہ چکا تھا لیکن ساتھ ہی معتدل رویہ کاآدی تھا۔

جناب حاطب بن ابی بلتعہ حضور پاک نے مقوق ، عزیز معرجو اپنے آپ کو رئیس سبط (نچلا یا شمالی معر) بھی کہا تھا

کو عظیم صحابی جناب حاطب بن ابی بلتعہ کے ہاتھ ایک خط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دی ۔ روایت ہے کہ مقوقس نے ہاتھی

دانت کے ایک بکس میں اس خط کو سنبھال کر رکھ چھوڑا ۔ اور جب معرفح ہوا تو تبرک کے طور پریہ خط مسلمانوں کے حوالے

کر دیا ۔ یہ اصلی خط آج موجو دہ یا نہیں اور موجو دہ تو کہاں پر ہے یہ عاجز اس سلسلہ میں خبر نہیں رکھا ۔ بہرحال اس خط ک

عکس مبارک مل جاتے ہیں ۔ اور آج سے چند سال جہلے اس عاجز نے ایک آدمی کو اپنی کار میں لفٹ دی تو اس نے کار سے اترتے

وقت اس خط کا ایک عکس مجھے دیا جس کو میں اب ہمیشہ لینے پاس رکھا ہوں ۔ اور میرے لئے بڑی ہرکت کا باعث ہے ۔ یہ عکس

ویت والے آدمی کے نام اور پتہ سے یہ عاجز بے خبر ہے ۔ بہرحال اس عکس مبارک کا فوٹو سٹیٹ اس کتاب کے صفوں پرلگارہا ہوں

کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے صفوں کو مزید دوشن کر ہے

مفوقس كاجواب مقوقس في جوجواب دياس كاترجم كجهاس طرح ب:-

"مقوقس رئیس سبط اور مصر کے رئیس اعظم کی طرف سے سلام علیک کے بعد کہ میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں جو کچھ مذکور ہے اس کو سجھا ۔ہاں! البتہ مجھے اس قدر معلوم ہے کہ ایک نبی مبعوث، ہونے والے ہیں، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ملک شام میں ظاہر ہوں گے۔ میں نے آپ کے قاصد کی عرت کی اور دو نوجو ان لڑ کیاں تحف کے طور پر جھیج رہا ہوں ۔ ان دونوں کی قبطی قوم (لینی اہل مصر) میں بڑی عرت ہے اور میں تحفہ نے طور پر مصر کا بنا ہوا کچھ کمراااور ایک خچر بھی بھیج رہا ہوں ۔ اور ایک بار مچر سلام عرض کر تا ہوں "۔ (یہی خچر دلدل تھی جس کا ذکر جنگ حتین کے وقت ہو چکاہے)۔

جتناب مارید قبطی این است نے دولا کیوں کی بجانے چار لا کیوں کا ذکر کیا ہے۔ لین انظے واقعات چار لا کیوں کا کوئی بجوت نہیں کرتے ۔ دولا کیوں میں سے ایک ماریہ قبطی تھی جو حضور پاک کی زوجیت میں آگئیں اور ان سے حضور پاک کے بیٹے بتناب ابراہیم پیدا ہوئے جو بچپن میں وفات پاگئے ۔ دوسری بتناب سیرین، بتناب ماریڈ کی سگی بہن تھیں اور اسلام کے محظیم شاعر حسان بن ثابت کی زوجیت میں گئیں۔ جن سے ان کے ہاں ایک سیٹے بھی پیدا ہوئے جو آخری عمر تک حضور پاک کے خاندان سے حسان بن ثابت کی زوجیت میں گئیں۔ جن سے ان کے ہاں ایک سیٹے بھی اور جتاب ابراہیم ان کے خالہ زاد سید بھی راویت ہے کہ جتاب ماریڈ اور جتاب سیرین نے سفری میں اسلام سیکھ لیا اور مدسنہ منورہ میں آتے ہی اسلام لیے ان کے خالہ زاد سید منورہ میں آتے ہی اسلام لیے آئیں ۔ دومری روایت کے مطابق بتناب ماریڈ ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ دومری روایت کے مطابق بتناب ماریڈ ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ دومری روایت کے مطابق بتناب ماریڈ کنور میں آتے ہی جتاب ابراہیم کی پیدائش کے بعد آزاد کر دی گئیں اور تب ازواج مطہرات کے زمرے میں آئیں۔ تبیری روایت کے مطابق ساری خطری تبین ۔ دوانند اعلم بالصواب) سید عاجزالبتہ اتن گزارش کرے گا کہ امہات المومنین جتاب ہاجرہ، زوجہ حضرت ابراہیم بھی خور تبیاب باجرہ، زوجہ حضرت ابراہیم بھی طدا سلام لی آئیں۔ اور بحیرہ اوقیانوس تک قبطی تھیں اور جتاب ماریڈ بھی اور کو ساحل تک اور بحیرہ اوقیانوس تک آنا۔ اور قبطی بھی بطدا سلام لی آئی ساری مشرق کی طرف و سکھیں کہ عربی آگر ایران میں رک گئے۔ کاش ! ایرانی بھی الیما کے اس لئے وہ بمارے میں تہ ہو تے ہے کہ از کم لسانی وصوت تو ہوتی

مفوقس کارویہ مقوقس کارویہ حران کن ہے۔ کیا وہ قیمرروم کی مرضی سے الیما کررہاتھا ، ہمرحال وہ اسلام نہ لایا۔ گو ممرکی فتح کے بعد بھی اس میں اور جتاب عمرہ بن عاص میں گاڑھی چھنتی رہی اور کچے عیمائی مؤرضین نے مقوقس کو برا بھلا بھی کہا ہے۔ اس سلسلہ میں پوراجائزہ اس عاجزی خلفاء راشدین کی کتاب حصہ سوم میں ہے۔ حال سلسلہ میں پوراجائزہ اس عاجزی خلفاء راشدین کی کتاب حصہ سوم میں ہے۔ حارث عنسانی سافی کا ذکر ہو چکا ہے کہ اس کے ذریعے سے جتاب فیٹا بن خلیفہ نے قیمرروم تک رسائی حاصل کی ۔ البتہ حضور پاک نے انہی دنوں میں قبیلہ اسد کے جتاب شجاع بن وہب کے ذریعہ سے حارث بن ابی شمر غسانی والئے بھری کو بھی اسلام میں آنے کی دعوت دی ۔ قاصد چننے میں کئی باتوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ کہ اول شخصیت ۔ دوم زبان کی واقفیت اور سوم قاصد کا قبیلہ اور قبیلہ کے اثرات ۔ تو اگر جتاب ضیا کی وجہ سے قبیلہ کلب کو سعادت حاصل ہوئی تو آج قبیلہ اسد کی باری تھی ۔ اور

کسریٰ کے پاس اپنے ایک قرایش رشتہ دار کو بھیجا گیاوغیرہ۔

جناب شجاع کے سائھ روبیہ برحال جناب شجاع جب حارث کے پاس بہنچ تو انہی دنوں قیمرروم کا ایشیا کا دورہ بھی ہونے والاتھا جس کا ذکر ہو چکا ہے ۔ تو حارث کافی معروف تھا۔اور اس نے کئی دن جناب شجاع کو دربار میں مذبلایا۔ ابن اسحق نے حارث کی بجائے اس کے بیٹے المنذر کا نام لکھا ہے ۔ بہر حال باپ یابیٹے دونوں میں سے جو بھی تھاوہ لے دے کر تا رہا ۔ البتہ ان کے دربان جناب مری رومی پر جناب شجاع کی باتوں کااثر ہو گیا کہ وہ انجیل میں جو کچھ حضوریاک کی آمد پر پڑھ حکاتھااس کو وہ سب نشانیاں جناب شجاع کے بیانات میں مل گئیں ۔ اور پوشید گی میں جناب شجاع کے سلمنے اپنے ایمان کا اقرار کیا جس کی اطلاع جناب شجاع نے واپس آکر حضوریاک کو بھی دی ۔ حارث نے آخر جناب شجاع سے ملاقات ضرور کی اور سفیر کی جو عرت ہوتی ہے وہ حارث نے کی، کہ اس نے جناب شجاع کو سو مثقال سو نا (تقریباً تیس تولے)، ایک پوشاک اور زادراہ بھی دیا۔ لیکن گیدڑ مجھبکیاں بھی دیتا رہا کہ وہ گھوڑوں کونئے نعل لگارہا ہے اور جلد مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو گاوغیرہ ۔ جناب شجاعؓ نے حضوریاک کو حالات سے باخر کیا تو آپ نے فرمایا " اس کی سلطنت برباد ہو گئ " چنانچہ نو بجری میں فتح کمہ کے بعد مسلمانوں نے حارث کے مرنے کی خبر سن اوراس کے علاوہ قبیمرنے اس کے صوبہ کو دوسرے صوبے سے ملادیا۔لیکن تبین سال بعد وہاں اسلام کے جھنڈا بھی ہرانے لگے۔ مشر جمیل بن عمرو قیمروم کی طرف سے وادی بلقا کا باجگذار بادشاہ شرجیل بن عمروتھا۔اس کے پاس حضور پاک نے جناب حارث بن عمر کو پیغام دے کر بھیجا کہ وہ اسلام لے آنے لیکن اس مروود نے النا جناب حارث کو شہید کردیا ۔ یہ ذکر اٹھارویں باب میں جنگ موند کے وقت ہو دیا ہے ۔ تبوک کی مہم اور اپنی رحلت سے چند یوم وہلے حضور پاک نے جو جناب اسامٹر بن زیڈے نشکر کی تیاری کا حکم دیا وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی کڑیاں تھیں ۔اور آخر جناب حارث کا خون رنگ لا یا اور چند سال بعدیمهاں بھی اسلام کے جھنڈے ہرانے لگے۔

جہلہ بن الایم سب مؤرضین نے ملک عرب ہے باہر حضور پاک کے چھ قاصدوں یاسفیروں کاذکر کیا ہے وہ بورے ہوگئے۔

لین ابن سعد قاصد کا نام لکھے بغیر لکھا ہے کہ جبلہ بن الایم غسانی کو بھی دعوت دی گئے۔ ہمیں ایسی روایتوں پر کوئی شک نہیں

کہ اس عاج کا اس سلسلہ میں جائزہ آگے آتا ہے۔ جبلہ بھی حارث کی طرح قبیلہ غسان کا ایک سردار تھا جو وادی بلقا اور پرموک کے

درمیانی علاقوں میں رہتا تھا۔ لیکن ابن سعد نے معاملات کو کچھ طاجلا دیا۔ کہ وہ کہتا ہے کہ جبلہ اسلام لے آیا لیکن چو نکہ جناب عمر
اور جناب ابوعبیدہ نے قصاص کے طور پر جبلہ کو اس مسلمان سے تھ پومروادیا جس کو جبلہ نے تھ پومارا تھا تو جبلہ بھر مرتد ہو کر
واپس حلا گیا۔ اور باتی زندگی قسطنطنیہ میں گوشہ نشینی کی حالت میں گزار دی ۔ اول تو جبلہ جنگ پرموک میں غسان لشکر کی کمانڈ
کر رہا تھا اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوا تھا۔ بھر ابن سعد بھی جناب عمر اور جناب ابوعبیدہ کاذکر کرتا ہے تو ظاہر ہے تھ پوکا واقعہ
جناب فاروق کی خلافت کے زمانے کا ہے۔ اسلئے یا جبلہ کے پاس اس زمانے میں یعنی حضور پاک کی زندگی میں کوئی قاصد نہ جھیجا گیا
یا وہ اس وقت تک اسلام نہ لایا۔

جنرل گلب اس زمانے کے ایک مورخ جنرل گلب نے اپن کتابوں میں جبلہ کے ساتھ بڑی " ہمدردی " و کھائی ہے کہ

مسلمان ایک بہادرآدی کی فدمت نے فائدہ نہ اٹھاسکے ۔لین یہ عاجزاس پہلو کو پچھلے باب میں بنواسد کے اسلام لانے کے تحت واضح کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے اسلام کا احسان اللہ تعالیٰ پر مت جناؤ ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں مسلمان بنادیا اور صراط مستقیم پر نگا دیا ۔ جبلہ بدقسمت تھا، ونیاوی شان کے چکر میں پڑگیا ۔ جنرل گلب اردن کے موجودہ بادشاہ شاہ حسین اور اس کے دادا عبداللہ کا فوجی مشیر رہا ہے ۔ اسلام کی تاریخ اور خاص کر عسکری تاریخ پر اتھی کتا ہیں لکھی ہیں اور ہی ، شاہ حسین اور اس کے دادا عبداللہ کا فوجی مشیر رہا ہے ۔ اسلام کی تاریخ اور خاص کر عسکری تاریخ پر اتھی کتا ہیں لکھی ہیں اور ہی افسوس بھارے کہ سپاہیوں کا مذہب ہے ۔ لیکن افسوس بھارے کہ سپاہیوں کا مذہب ہے ۔ لیکن افسوس بھارے کے سپاہیوں کا مذہب ہے ۔ لیکن افسوس بھارے کے اس بہلو کو نہیں سمجھتے ۔

جناب فروق بن عمرو پک نے تعالف ہے ہی نوازالین حضور پاک نے جناب فردہ کو جو خط لکھاوہ مختر اور بڑا عملی ہے کہ بن سعد تھا۔ جس کو حضور پاک نے تعالف ہے ہی نوازالین حضور پاک نے جناب فردہ کو جو خط لکھاوہ مختر اور بڑا عملی ہے کہ صرف اسلام لے آنا ضروری نہیں آگے عمل کی بھی ضرورت ہے ۔ خط کے اقتباسات عمال پیش کر کے یہ عاجز لینے بامقصد مطالعہ والے اصول کو قائم رکھنے کی سعی کر رہا ہے ۔ جو یہ ہیں "ہمارے پاس حمہارے قاصد آئے ، جو کچھ تم نے بھیجا تھا۔ انہوں نے پہنچا دیا حالات کی ہمیں خردی ۔ حمہارے اسلام کا مزدہ سنایا ۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالی نے حمہیں اپنی ہدایت سے سرفراز کیا۔ پس آگر نیکی کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نماز قائم کرو و تو حمہارے لیے بہتر ہے " یہ ہے عملی اسلام ۔ وہاں کوئی معلم نہ بھیجا جس طرح اللہ کی اطاعت بالغیب ہے ۔ اس طرح حضور پاک کی اطاعت بھی بالغیب ہے۔

9 موزہ بن علی ۔ حضور پاک نے جناب سلیط بن عمرہ کو بنو حنیفہ کے حوزہ بن علی کے پاس بھیجا کہ اس کو اسلام کی دعوت دیں ۔ وہ بدقسمت تھا۔ اور سلطنت میں حصہ مانگیا تھا۔ اور جلدی مرگیا۔ مسلیمہ کذاب بھی بنو حنیفہ سے تھا، جس نے نبوت میں حصہ مانگا۔اس کاحشر پچھلے باب میں بیان ہو چکا ہے۔

ا۔ جنفروعبد قبیلہ ازد کے ایک سردار الحلنبدی کے دوبیئے جنفرادر عبد اپنے باپ کے بعد مشتر کہ طور پر اپنے ایک چھوٹے قبیلہ کی سرداری کرتے تھے ۔ان کے پاس حضور پاک نے جناب عمرہ بن عاص کو بھیجا اور اسلام کی دعوت دی ۔یہ لوگ خوش قسمت تھے اور اسلام لے آئے۔

اا۔ منڈر سادی صفور پاک نے جتاب علا بن الحفری کو منذر بن سادی العبدی والے بحرین کے پاس اسلام کی وعوت کیلئے بھیجا۔ان کی قسمت بھی کام کر گئی اور وہ اسلام لے آئے۔

۱۲۔ منتفرق پکھلے باب میں عرب قبائل کے وفو دکا ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ابن سعد اور ابن اسحق کی تاریخوں کی مزید شخصی ق کی جائے تو یہ پہلو سامنے کھل کر آجا تا ہے کہ حضور پاک کے قاصد، سفیراور مسلفے عرب سرز مین کے چنہ چیہ اور گوشہ گوشہ پرگئے۔ اور لوگوں کو اسلام میں آنے کی وعوت دی ۔ اور اس سلسلہ میں حضور پاک کی وعوت کے خطوط یا فرمان ، یا ہدایات کی اسخی تفصیل موجو دے کہ ایک پوری کتاب لکھ کر اس سے عملی اسلام پیش کیا جاسکتا ہے۔ و گیر ممالک حضور پاک کی بعثت کے وقت دنیا کے باقی ممالک کی تاریخی بھلکیاں چو تھے باب میں پیش کر دی تھیں ۔ان کا دہرانا یہاں ضروری نہیں ۔یورپ اند صرابراعظم تھا۔اور صرف بحرہ وروم کے ساحل کے سابھ موجودہ اٹلی اور فرانس کے علاقوں پر مغربی رومی حکومت کرتے تھے۔ان ممالک کی طرف کسی قاصد کے جانے کی کوئی روایت نہیں ملتی ۔لین مسافروں اور تجارت کے ذریعہ سے وہاں بھی معراور قسطنطنیہ سے خبریں ضرور بہنچی بوں گی۔افریقہ بھی بالکل گھپ اند صروں میں تھا۔ہاں مصرک علاوہ کارتھیج یعنی موجودہ تیونس میں کچھ آبادی تھی اور بحیرہ روم سے تجاراور وہاں قافلوں نے خبرضرور پہنچائی ہوگی مہندو پیا کستان اس برصغیر کی اس زمانے کی حالت بیان ہو چی ہے کہ "بادشاہیئے شاہ عالم از دلی تا پالم " والی بات تھی ۔کہ بھارت اتنی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ چیا تھا۔کہ ملک کو مندروں اور پروہتوں کے ذریعہ سے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ پھر بھی کچھ برانی تاریخوں میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ جتاب ابوموئ اشعری اور جتاب اسامہ بن زید بین کے ساحلی علاقوں سے جہازوں کے ذریعہ سے کمارت کے مغربی ساحل ، یا مغربی گھان کو حوت وی

روس اور سیائسر پیریا ہیں حالت روس اور موجو دہ سائیبریا کی تھی، کہ مجمّد علاقے تھے اور آبادی کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہ تھا۔ بلکہ امیر تیمور کے زمانے تک موجو دہ ماسکو بھی ایک گاؤں تھا۔

سوا۔ پھیں البتہ چین کے سلسلہ میں چوتھے باب میں بھرپور تبھرہ ہو چکا ہے کہ یہ اس زمانے میں بھی آباد علاقے تھے۔ اس
لئے وہاں کسریٰ ایران کے رویہ کی وجہ سے خشکی کے راستہ کوئی قاصد بھیجنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اور سمندری راستہ اتنا لمباتھا۔ کہ
چین پہنچنے میں عمر صرف ہو جاتی تھی۔ گو کہ چھوٹے چھوٹے جہاز سمندر کے کنارے کے نزدیک ہی چلتے تھے۔ اور مسافریا تجارت پیشہ
لوگ جگہ ان جہازوں یا کشتیوں کو تبدیل کرتے رہتے تھے۔ بہر حال حضور پاک کی وفات کے چند سال بعد اور ایران کے فتح ہو
جانے کے بعد تو چین کے حکم انوں کو اس وقت تو ضرور اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی گئے۔ لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ
حضور پاک کے زمانے میں بھی مسافروں کے ذریعہ سے پیغام بھیجا ہو۔ یہی چیز جرائر شرق المبند لیعنی موجودہ انڈونیشیا اور ملاکشیا
وغرہ کولا گوہے۔

خلاصہ ۔ اسلام وین حنیف اس باب کا خلاصہ تو ایک فقرے میں دیا جا سکتا ہے کہ سب جانے پہچانے ممالک کے سربراہوں کو اسلام میں واخل ہونے کی دعوت دے دی گئ ۔ ساتھ تبھرہ بھی ہو چکا ہے ۔ نتائج بھی لکھ دیئے اور جائزے بھی کچھ پیش کر دیئے گئے ہیں ۔ لیکن ہمارے سامنے ایک مقصد ہے کہ یہ ثابت کریں کہ اسلام اہل حق کا دین ہے اور یہ قافلہ ازل سے آخر کیش کر دیئے گئے ہیں ۔ لیکن ہمارے سامنے ایک مقصد ہے کہ یہ ثابت کریں کہ اسلام اہل حق کا دین ہے اور یہ قافلہ ازل سے آخر کی طرف صراط مستقیم پر رواں دواں ہے ۔ یہ بہلو پہلے باب میں اسلامی فلسفہ حیات کے تحت بیان کیا ۔ دوسرے باب میں صراط مستقیم اور رہم بی بیان کی ۔ اور تعیرے میں باطل فلسفے اور گرا ہی جو حق کے ساتھ ٹکر لیتے رہتے ہیں ۔ اور پھر حضور گاگ نے امت واحدہ کا تصور دے کر پوری دنیا کو اس صراط مستقیم پرچلنے یا چلانے کے عمل میں جو کارروائی کی وہی اس کتاب کا موضوع ہے کہ واحدہ کا تصور دے کر پوری دنیا کو اس صراط

اس عاجزنے دین حنیف کی نشاندی کر دی ۔ لیکن دین حنیف کا بیان چند لفظوں میں حضور پاک کے الفاظ میں بیان کرنا ضروری ہے کہ حسبہ کا شاہ نجاشی جو اس زمانے کے دین حنیف (دین عسیٰ) پر چل رہاتھا۔ اس کے لئے حضور پاک نے دین حنیف کی نشاندی کسیے فرمائی ۔ اور شاہ نجاشی کس طرح اس صراط مستقیم پر حیا، اس سلسلہ میں حضور پاک کے خط مبارک اور شاہ نجاشیٰ کے جواب کو پہلے بیان کرنے کی بجائے باب کے اختتام پر بیان کرنے کو بہتر سجھا گیا:۔

"من جانب (حصزت) محمد الرسول الفد (صلی الله علیه وسلم) بنام نجاشی الاشم - بادشاه لیب سینا - "سلام - سب تعریف الله تعالی کے لئے ہے جو بادشاه ، پاک ، سلام ، مو من اور نگہباں ہے - (عربی کے لفظ یہ ہیں - المحمد لله امالک القدوس الاسلام مو من الله تعالی کے لئے ہیں علی کے لفظ یہ ہیں ، جو انہیں کی طرف الله نے بھیجا تاکہ کنواری مریم المیمین ) میں گوا ہی ویتا ہوں کہ عیبی بن مریم الله کاروح ہیں اور الله کی کلام ہیں ، جو انہیں کی طرف الله نے بھیجا تاکہ کنواری مریم کو عطا کرے فرزند پاکمیزہ الله تعالی نے اس کو (یعنی حصرت عیبی ) کو بھی اپنی روح اور سانس یاجان سے اس طرح پیدا کیا یا بنایا جس طرح اس نے (حصرت) آدم کو ہاتھ سے بنایا اور اپنی جان یا روح سے - میں تم کو الله تعالی وحدہ لا شرکی له کی طرف بلاتا ہوں کہ اس کی اطاعت کرو - اور میری اطاعت کرواور اس پر یقین کروجو بھی پر اترا ہے ...... میں آپ اور آپ کی افواج کو بھی الله تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں - میں نے اپناکام اور ذمہ داری پوری کر دی - اس لئے میری نصیحت یا مشورہ مانو - ان سب پر سلام ہوجو صراط مستقیم پرچلتے ہیں " -

شاہ نجائی نے جواب دیا۔ من جانب نجائی الا شم بن ابجار۔ وعلیکم اسلام ۔ اے اللہ کے رسول اس اللہ کا رحم اور رحمت ہو، جس نے میری اسلام کی طرف رہمنائی کی۔ مجھے آپ کا خط مل گیا ہے جس میں آپ نے حضرت عیسی کے سلسلہ میں وضاحت فرمائی ہے ۔ اور مجھے زمینوں اور آسمان کے خداکی قسم کہ حضرت عیسی اس سے رتی بھر بھی بڑھ کر نہیں ، جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے ۔ ہمیں وہ سب معلوم ہو گیا جس کے ساتھ آپ ہماری طرف مبعوث ہوئے ، اور ہم نے مسلمان مہاجرین کو خوش آمدید کہا۔ میں شہاوت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سے ہیں اور آپ سے وہ بیٹے ہو پیٹیمبر آئے آپ نے ان کی تصدیق کی ۔ میں نے آپ میں شہاوت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سے ہیں اور آپ سے وہ بیٹے ہو پیٹیمبر آئے آپ نے ان کی تصدیق کی ۔ میں نے آپ کے منا سرہ ہو رہوائوں کے رب کا مطبع ہو تا ہوں میں نے اپنے عرصا کو آپ کے پاس بھیج دیا ہے ۔ میرا کنڑول میری ذات پر ہے ۔ اور آپ آگر چاہیں کہ میں آپ کی ضدمت میں حاضر ہوں ۔ تو بیٹے عرصا کو آپ کے پاس بھیج دیا ہے ۔ میرا کنڑول میری ذات پر ہے ۔ اور آپ آگر چاہیں کہ میں آپ کی ضدمت میں حاضر ہوں ۔ تو ایسا کروں گا۔ میں صدق دل سے گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ کی ہے ۔ ایسا کروں گا۔ میں صدق دل سے گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ کی ہے ۔

قارئین \_ حضور پاک نے اپنے خط میں قرآن پاک کی سورہ حشر، مریم اور بن اسرائیل کے الفاظ استعمال کئے ۔ اور اس عاجز نے یہ ترجمہ ابن اسخق کی انگریزی کی کتاب سے لکھا۔ میری ترجمہ کی غلطی کی میں اللہ تعالی سے معافی بانگتا ہوں۔ اور لوگوں سے بھی یہ ہے دین حذیف اور دین فطرت ۔ کہ اس دنیا میں ہم امتحان کیلئے وار دہوئے ہیں اور مسافر کی طرح سے گزر رہے ہیں ۔ اسلام ایک متحرک دین ہے اور اگر ہم چلتا بھر تا اسلام بن کر حضور پاک کی امامت میں اس جہان دنیا کی اس صراط مستقیم پر رواں دواں نہیں رہتے اور معمولی آومیوں کو حضور پاک کی نبوت میں شرکت دے کر ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یا اسلام کو انقلاب کا نام دینے ہیں تو ہمیں مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں۔قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں واضح احکام ہیں کہ اسلام میں پوری طرح واخل ہو جاؤ۔ اب ہم اگر بے دین سیاست غیروں کا کافرانہ عسکری نظام ۔ رومن قانون ، اور انگریزی طرز کے حکومتی اداروں کو اپنانے کے بعد بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کو صرف قرآن پاک اور جنازہ تک محدود رکھتے ہیں۔ تو ذرااپنے کر یباں میں منہ ڈال لیں۔

حضور پاک تین کے جناب نجائتی کی طرف خط کے آخر کے فقرہ "ان سب پر سلام ہوجو صراط متنقیم پر چلتے ہیں''یہ و صیان دیں کہ اسلام صراط متنقیم ہے نہ کہ انقلاب-اور میہ صراط متنقیم پر چلنے والے قر آن پاک کی سور ۃ واقعہ کی آخری آیت کے مطابق ازل سے آخر کی طرف روال دوال ہیں اور حضور پاک پر سلام کھیجتے جاتے ہیں-



## چو بهیواں باب

دیدارعام کے آخری ایام

پچھے باب میں ہم نے دین حنیف اور صراط طستقیم کی نشاندی حضور پاک کے الفاظ میں کی اور حضور پاک نے صراط مستقيم پر چلنے والوں پر سلام بھیجا ۔شاہ نجاشی جو پہلے بھی دین حنیف اور صراط مستقیم پر چل رہا تھا ۔ اب سرکار دوعالم کی رہمنائی میں اس صراط مستقیم پر سفر جاری رکھنے کا وعدہ کرتا ہے۔وعدہ کے فلسفہ پر پہلے بھی بہت کچھ لکھا جا حکا ہے۔اب وین کی تکمیل کاوقت بھی آگیا ہے۔ نبی کے مبعوث ہونے کامقصد پورا ہونے والا ہے ۔ زمانے کاجو تسلسل ٹوٹاتھا، حضور پاک نے امت۔ واحدہ کا تصور دے کر زمانے کو دوبارہ تسلسل دینے کیلئے جو کچھ کیا،اس کو ہم نے مدنی زندگی سے شروع کرے ان پچھلے ووابواب میں حاصل شدہ نتائج کو بھی بیان کر دیا کہ حضور پاک اہل حق کے قافلہ کو مکمل طور پر تیار کرے دنیا کی جانی بہچانی جگہوں پر بھی خبر دے عکبے تھے ، کہ حق کیا ہے اور حق کا قافلہ کیا ہے ۔ اور آؤتم بھی اس میں شامل ہو جاؤ ۔ اس قافلہ کا سب سے بڑا اجتماع تبوک کی مہم کے وقت ہوا تھا۔جہاں تیس ہزار سرفروشان اسلام نے اللہ تعالی کے راستے پر جہاد کیا۔لیکن اللہ تعالی کے گھر میں بھی الیے اجتماع کی ضرورت تھی ۔جہاں فلسعۂ ونظریہ کو دہرا نا مقصو وتھا یا اس کے اعلان کی ضرورت تھی ۔اور کچھ وعدہ بھی کرنے تھے ۔ تا کہ وحدت فکر کا اعلان بھی ہو ۔ و نیا فانی ہے ۔ و نیا کی سکتنطیں وقتی معاملات اور باتیں ہیں ۔اگر حضور پاک کا مقصد د نیا میں ا کیب و نیاوی سلطنت قائم کرنا ہو تا تو اپنی جانشینی کا مسئلہ بھی اعلان کے ذریعہ سے حل کر جاتے ۔ لیکن یہاں امتحان مقصو دتھا۔ آپ نے حق کی نشاند ہی کرناتھا۔آگے عملوں کے سلسلہ میں آپ مواقع تقدیر کا ذکر فرما بچکے تھے تویہ بتانا مقصود تھا۔ کہ اہل حق کو اس صراط مستقیم پر کارواں کی شکل میں غیرت کے ساتھ ،اور بنیان المرصوص کی طرح دلوں کو جوڑ کر کس طرح چلنا چاہئیے ۔اور بے شک مسلمانوں میں جوامت کیلئے حریص ہیں یاان کواحساس زیاں ہے۔وہ ساری عمرانیے بی قافلوں کی ملاش میں رہے کونسی وادی میں ہے کونسی منزل میں ہے عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جان اقبال وبدارعام \_ اورجمال مصطفي اس عاجزني ويدارعام "كالفظ بهي علامه اقبال سے عارباً ايا ہے - اوريه ان كو بي آگا بي ہو گی کہ حضور پاک کا کوئی " دیدار خاص " بھی ہے جس کے چٹے ہمیشہ سے جاری ہیں ۔اس عاجزنے بزرگوں سے اتنا سنا ہے کہ دیدار خاص بھی " حصہ بقدر صبثہ " ہو تا ہے ۔ کہ جس کے برتن میں جنتنا کچھ سماسکے اس کو اتنا ہی ملتا ہے ۔اور ہرا کیپ کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے کوئی کہیں کھوا ہوتا ہے اور کوئی بلندیوں پر پہنے جاتا ہے ۔ ایک صاحب نے ایک وفعہ یہ کہانی لکھی کہ وہ جناب اشرف علی تھانوی صاحبؒ کے پاس بیٹھے تھے تو کسی نے کہا کہ احمد رضا بریلویؒ وفات پاگئے ہیں ، تو تھانویؒ صاحب نے ان کی مغفرت کی دعائیں مانگناشروع کر دیں ۔ساتھ ہی بیٹھاایک اورآدمی حیران ہوااور عرض کی کہ احمد رضآ آپکو کافر کہتے تھے اور آپ اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو انٹرف علی تھانویؒ نے کہا کہ حضوریاک کے عشق کے جس مقام پر احمد رضا پہنچ چکے تھے اگر وہ مجھ

جسیوں کو ہکا فرنہ کہتے تو خو د " کافر "ہو جاتے ۔اس ایک فقرے میں مولانا تھانویؒ نے حضور پاک کی شان ، عاشقوں کی اداؤں اور ان کے مقامات کے علاوہ اپنی خود آگا ہی کے مضامین کے دریاؤں کو کو زے میں بند کر دیا ہے ۔ لیکن کوئی کسی کے مقامات کو مذسجھ سکے اور اس کی نیت صحح ہو تو بھی ہمیں اختلافات کی وجہ سے خو د کو ہمارے اپنے بو دے مقامات پر ہی رکھنا چاہئیے۔مثال کے طور پز اسلام کے ایک بہت بڑے عالم امام ابن تیمہ نے ابن عربی شیخ اکٹرے عشق رسول اور زماں و مکاں کے مضامین پر کافی اعتراضات کئے ۔اب ابن عربیؓ کی بیہ باتیں لو گوں کو آج سمجھ آئی ہیں ادر امریکہ دیورپ میں ان کے بیانات پر تحقیقیں ہورہی ہیں ۔ادریہ عاجز ا بن عربیؒ کی بلندیوں کا بحین سے آگاہ ہے جن میں دن بدن اضافہ ہو رہاہے ۔ لیکن ساتھ ہی ابن تیمٹہ کی مجاہدانہ خدمات اور بدعتیں ختم کرنے کی کو ششوں کیوجہ ہے میں اپنے آپ کو ان کا بھی غلام کہتا ہوں ۔اگر ابن تیمہ کسی پہلو کو نہیں سمجھ سکے یاان کے خیال میں کوئی بیان غلو کے تحت آتا ہے ، تو ہم ایسے جھگڑوں میں کیوں پڑیں ۔ہم تو حضور پاک کی شان میں بیا ثات ہے عطر کشید کرکے كتاب ك صفحات كو اور معطر كرنا چاہتے ہيں جنانچہ اس تناظر میں به عاجز" دیدارعام" میں صرف چند بشریٰ تقاضے بیان كرسكے كا، کہ نور مجسم کی تصویر کشی ہمارے قابو سے باہر ہے کہ علامہ قرطبیؒ کے مطابق سیدالانبیا۔ حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کو پورا ظاہر نہیں کیا گیا، کہ نسل انسانی میں حقیقت محمدی صلی امند علیہ وسلم کو ینہ دیکھنے کی طاقت ہے یہ ہمت۔ یعنی صحابہ کرام بھی ظاہری جمال کو تو کچھ دیکھ یا سمجھ سکے ۔نیکن باطنی جمال ہے کون کون سے صاحب کتنے مستفیض ہوئے وہاں تك ہم عاجز نہيں پہنچ پاتے - متقديں ميں سے امام عبدالرحمن جوزيؒ نے "الوفا" ميں متوسطين ميں سے بحتاب عبدالرحمن جائ نے " شواہد النبوت " میں اور متاخرین میں علامہ فضل حق خیرآ بادی نے "امتناع النظیر " جسی کتابوں میں جو کچھ تحقیق کر کے لکھا ہے ان باتوں کو پڑھنے یا تھجنے کیلئے ایک زمانہ در کارہے ۔ادر ان حوالوں سے یہاں جناب عائشہ صدیقہ کے دوشعر ہی اہل علم کے پیش نظر ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ زلیخا کی سہیلیاں اگر جمال مصطفوی کا مشاہدہ کرلیشیں تو ہاتھوں کی بجائے ولوں کو کاٹ دیشیں ۔ جليل القدر صحابي جناب عبدالله بن عمرٌ فرماتے ہيں -جب رسول الله ً بارش كيلئے دعا فرماتے تھے تو منبرے اترنے بھی نه پاتے تھے کہ مدینیہ منورہ کا ہرپرنالہ پوری روانی سے بہنے لگتا تھا۔اور میں اس وقت سرکار دوعالم کا چہرہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا۔ اور جناب ابوطالب نے جو آپ کی مدح میں نعتیں کہیں وہ بے ساختہ میری زبان پر آجاتیں ۔ایک اور صحابی جناب کعب بن مالک فر ماتے ہیں کہ جب سرکار دوعالم مسرور ہوتے تو آپ کا روئے مبارک چاند کی طرح چمکیا تھا۔

امام پہنی ، جناب عبداللہ بن عباس کی ایک روایت لکھتے ہیں کہ آپ کی مبارک آنکھیں بڑی اور اللہ تعالی کی قدرت سے سرمگیں تھیں ۔ اور آپ اندھیرے میں اسی طرح دیکھتے تھے جسے دن کی روشنی میں ۔ آپ نے ایک وفعہ اپنے منبر پرسے یہ فرمایا "کہ میں اس مقام سے لوح تھوظ دیکھ رہا ہوں " اور کزالعمال جلد ہفتے الکبیر میں ہے کہ آقا نے فرمایا کہ ساری کا تنات میں جو کچھ ہو رہا میں اس مقام سے لوح تھوظ دیکھ رہا ہوں " اور کزالعمال جلد ہفتے الکبیر میں ہے کہ آقا نے فرمایا کہ ساری کا تنات میں جو کچھ ہو رہا ہوں اسے دیکھ رہا ہوں جسے لینے ہاتھ کی ہتھیلی کو ۔ لیمنی ساتویں باب میں معراج کے ذکر میں آپ سے زماں و مکان پر صاوی ہونے یا علم الغیب کے سلسلہ میں جو گزار شات ہو چکی ہیں تو آپ کی چٹماں مبارک کی بصیرت کو ہم لینے بیٹری پیمانوں

ے کسے سمجھ سکتے ہیں ہجنانچہ اس عاجزنے سرکار دوعالم کے ظاہری جمال کو آٹھویں باب میں جناب ام معبد کے سادہ اور معصومانہ الفاظ میں بیان کر دیا ہے ۔ اور دیدار عام والے ایک لحاظ سے بڑے خوش قسمت تھے ۔ کہ انہوں نے آپ کے لیسنے مبارک کو خوشبو کے طور پر استعمال کیا اور آپ کے دست مبارک کو اپنے سینے اور اپنے چہروں پر ملتے تھے ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قارئین کو مصنف سے سوال کرنے کا حق ہے کہ اس زمانے میں ہم حضور پاک کے جمال کے چشموں سے کسیے مستفیض ہوں ۔ تو جواب بڑا آسان ہے ۔ کثرت سے درود شریف پڑھ کے دو دیکھ لینا۔ کہ علامہ اقبال نے بھی ایک کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھ کر یہ سب کچے حاصل کیا۔

تی ہو اور ای پا تحینہ الاسلام (دی قعد - دی الحجہ - دس جری) ہے اسلام کی فوجی کارروائی شمارچورانو ہے جھی ہے ۔ اکمیوی باب میں وفو د کی آمد کے وقت صرف تین مزید فوجی کارروائیوں کا باب تک نوے نوجی کاروائیوں کا دوائیوں کے دول کا دوائیوں کا دوائیوں کا دوائیوں کا دوائیوں کا دوائیوں کے دول کا دوائیوں کے گھرجانے کیلئے دواں دوائیوں کے دول کا بین اس سلسلہ میں بڑی تیاری کا گئی ۔ گئی دول کے قبائل سے نمائید کے ملئے دوائیوں کے گھرجانے کیلئے دوائیوں کے دوائیوں کے گھرجانے کہوں ہوئی اسلام کی دوائیوں کے دوائیوں کا دوائیوں کے گھر کا طرف ایک تھیں ۔ اور اس کا ذکر ہو دیا ہے ۔ خبریں ججھے دی گئی تھیں ۔ اور اس کا ذکر ہو دیا ہے ۔ خبریں ججھے دی گئی کو بھی اس سام دوائیوں کے گھر کی طرف ایک فوجی طربیۃ سے چانی دی جبید دوائیوں کہوں کے دوائیوں کے گھر کی طرف ایک فوجی اس سعادت میں شرکت کیلئے بینام ججھے دوائیوں کے دوائیوں میں مالیک کے دون کون تھے ۔ من میں قیام کے مورضین تقصیل میں نہیں گئی کے دہلے خانہ کھیہ میں جا کہوں میں مارکھے میں میار کہ جا میاں کا دوائیوں میں نظر آتی ہیں۔ ساتھ کون کون تھے ۔ من میں قیام کے ساتھی کون تھے ۔ دخیوہ حواف کے میدان کا اجتماع اور خطبہ مؤرضین پر ایسا چھایا ۔ کہو باتیں ۔ نگروں میں امادیٹ میار کہ یا تاری کا گئیوں میں نظر آتی ہیں۔

ج کی رسوم نو بجری میں پہلے اسلامی ج کا ذکر اکسیویں باب میں ہو چکا ہے۔ کہ جناب صدیق طرح ڈال آئے۔ اور جناب علیٰ
نے قرآنی احکام پڑھ کر سنادیئے۔ اور آج کل جو ج کے فرائض، واجب اور سنتیں ہیں ۔ یہ اسلام کے پہلے ج اور حضور کیاک کے اس ج جس کو بحتہ الو داع یا بحتہ الاسلام کہا گیا ہے ہی سے لئے ہیں۔ البتہ یہ عاج فلسفہ ضرور بیان کرے گا کہ ہماری تمام عبادات کا مقصو و جہاد کی تیاری ہے ہجتانچہ ج کی تمام رسوم، روحانی اور بدنی وحدت کے ذریعہ سے پورے اجتماع کے وحدت عمل کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور یہ وحدت، خانہ کعبہ اور مکہ مکر مہ کے باتی مقامات پر، ایک الله، ایک رسول ، ایک قرآن اور ایک امت ہونے کے مظاہرہ کے ذریعہ سے عمل پذیر ہوتی ہے یہ عاج اکسیویں باب میں یہ روناروچکا ہے کہ ہمارے موجودہ جے روحانی طور پر تو فائدہ مند

ہوتے ہیں ۔ لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہو تا۔اگر اور نہیں تو حضور پاک کے الفاظ کو ہر زبان میں وہرا دیا جائے ۔ اور پھر تمام حجاج کھڑے ہو کر ایک اللہ اور ایک رسول کی امت ہونے کا اکٹھا اعلان ہی کر دیں ، کہ ہم امت کی وحدت کیلئے کوشاں رہیں گے تو عمل کی بنیاد تو بندھ جائے گی۔ ولیے عملی طور پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ۔جو بہت بڑا مضمون ہے ۔جس کو کسی اور کتاب بی میں بیان کیاجاسکتا ہے۔

حصنور پاک کا خطب خطب کتب الوداع کی حضور پاک کی تقریر سوالیہ انداز میں ہے۔بعض احادیث مبارکہ کی کتابوں میں وسیح تربیان ہے۔اور بعض نے اختصارے کام لیاہے۔یہ الفاظ آج بھی اتنے ترو تازہ ہیں کہ ان کو اختصار کے ساتھ اس کتاب کا حصہ بنانے کی سعی کی جارہی ہے۔

، لو گو! میں خیال کر تاہوں کہ ہم اور تم اس مجلس میں آئندہ جمع نہیں ہو سکیں گے۔ دیکھو، یا در کھنا کہ جاہلیت کے دور کی کل باتیں میرے پاؤں کے نیچ دفن ہوچکیں ۔اور یادر کھنا کہ تم سب کارب ایک ہے،اور تم سب ایک باپ کی اولاد ہو ۔عربی کو مجی اور عجی کو عربی پر فوقیت نہیں ہے اور مذسرخ کو کالے اور کالے کو سرخ پر فوقیت ہے، فوقیت کی چیز صرف تقویٰ ہے، لہذا اگر کوئی فائق ہے تو بس متقی غیر متقی پر فائق ہے (کسی حسب نسب پر نہیں اترا ناچاہیئے) ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تهام مسلمان بھائی بھائی ہیں ۔مسلمان کی جان اور مسلمان کا مال اور مسلمان کی عرت وآبرو تا قیام قیامت اس طرح قابل احترام ہے جس طرح یہ مہینیہ ، یہ دن اور یہ شہر محترم ہیں ۔ میرے بعد گراہ مذہوجانا کہ مسلمان ، مسلمان کا گلاکا اپنے لگے ۔ تمہیں اللہ ک سلمنے پیش ہونا ہے اور تم سب سے متہارے ایک ایک عمل کی بازپرس کی جائیگی۔ میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ تاہوں۔ اگر تم نے اسے مصبوطی سے پکڑے رکھا تو گراہ نہیں ہوگے ۔ اگر ناک چھدا عبشی بھی تنہارا امیر ہے اور وہ تم سے کتاب اللہ کی پیروی کرنے کو کہے تو اس کی بات کو سننااور اس کی اطاعت کر نااور دین میں غلو بہت براہو تا ہے۔ تم سے پہلی امتیں اس غلو کی وجہ سے تباہ ہوتی تھیں ۔اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ۔بے شک عورتوں پر تہمارے حقوق ہیں لیکن عورتوں کے بھی تم پر حقوق ہیں ۔اپنے غلاموں کو وہ کھلاؤجوخو د کھاؤاور وہ پہناؤجوخو دپہنو جاہلیت کے نتام خون معاف ہیں۔سب سے پہلے میں اپنے چیا زاد بھائی ربیعہ بن حارث کے ببیٹے کاخون معاف کر تاہوں ۔جاہلیت کے سارے سود باطل کر دیئے گئے ہیں ۔سب سے پہلے میں ا پینے بچا عباس بن عبد المطلب کا سور چھوڑ تا ہوں ۔جو شخص اپنے نسب کے علاوہ کسی اور نسب سے اپنے آپ کو منسوب کر تا ہے ، اس پراللد تعالی کی لعنت ہے ۔جو جرم کرے وہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں ہے اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں ہے ۔ قرض ادا کیا جائے ۔ ادھار لی ہوئی چیزیں واپس کی جائیں ۔ ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے ۔ خدانے وراشت کے طور پر ہر حق دار کو اس کا حق دیا ہے ۔اب دراشت کے حق میں وصیت جائز نہیں ۔اللہ تعالی نے مسلمانوں کے خون ، مسلمان کے مال اور مسلمان کی آبرد کو مسلمان پراسی طرح حرام کیاہے جس طرح اس دن ،اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے ۔میرے بعد گراہ مت ہو جانا کہ امکیہ دوسرے کا گلا کاشنے لگو ۔ لو گو سنو! اس لئے کہ شاید اس سال کے بعد اس جگہ ، اس مہینے اور اس شہر کے

اندر میں تم میں بدہوں "--

آخر میں آپ ئے فرمایا" زمانہ اپی اصلی ہئیت پر گروش کرتا ہے۔ اور اب بھر اصلی حالت پر آگیا ہے" ۔ گو حضور پاک نے فرما دیا تھا، کہ ہم اس مجلس میں آئندہ ہم عہد یہ و سکس گے ۔ لین یہ آخری فقرہ دین کی تکمیل کی طرف اشارہ تھا کہ زمانے کو اب تسلسل مل گیا ہے ۔ لیبی صراط مستقیم پر رواں دواں کر دیا مل گیا ہے ۔ لیبی صراط مستقیم پر رواں دواں کر دیا اس اجتماع نے چند سالوں میں حضور پاک کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچادیا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے پیج کی لوگ سیاستان اور خود ساختہ دانشور غیروں کے باطل نظریات ہے رہمنائی عاصل کرتے ہیں ۔ ساستان اور خود ساختہ دانشور غیروں کے باطل نظریات ہے رہمنائی عاصل کرتے ہیں ۔ حصنور پاک کی لیبیند بیدہ چنریں اس عاج کے سامنے اس باب کو الگ کرنے میں مقصدیہ تھا کہ قارئین کو تحتہ الوواع اور اس کے چند ماہ بعد کی حضور پاک کی اس دنیا کی زندگی کی ایک بھلک دی جائے ، تب ہی باب کا نام" دیدارعام کے آخری ایام" رکھا ۔ اب حضور پاک کی ساری سنتوں کو بیان کرنے کیلئے پتہ نہیں گتنی گنایوں کی ضرورت ہے ۔ لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہونا چاہئیے کہ حضور پاک کی ساری سنتوں کو بیان کرنے کیلئے پتہ نہیں گتنی گنایوں کی ضرورت ہے ۔ لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہونا چاہئیے کہ حضور پاک نے اس دنیا میں کیا لیند فرمایا اور کیا نالبند کیا ۔ تو اس کی جھلکیاں پچھلے ابو اب میں بھی دی جاتی رہیں ۔ پاک میں مقصد بھی دی جاتی رہیں ۔ بست کا گئی ہوں خور میں تھا لیک حضور کی کی دنوادی میں ۔ بست کا گئی ہوں خور میں تھی دی جاتی رہیں ۔

ولیے کھانے میں حضور پاک کو شہد، زیتون کا تیل، کدواور دستی کا گوشت وغیرہ پند تھا۔ لیکن حضور پاک کے دنیاوی عالات میں یہ بیان کر نا ضروری ہے کہ دنیا کے آسائشوں سے حضور پاک نے صرف عورت اور خوشبو کو پند فرمایا۔ اور بناز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ اس لئے ان تین پیندوں کا ذکر ضروری ہے۔ خوشبو ماحول کو معطر کرتی ہے۔ اس کی پندیدگی وراصل طہارت، صفائی اور ماحول کی پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے۔ وضو سے طہارت اور عبادات میں وضو میں رہنا ماحول کو پاکیزہ اور سخرار کھتا ہے۔ غیر لاکھ کو شش کرتے ہیں تو ان لوگوں کے بدنوں سے بو آتی ہے۔ لین افسوس مسلمانوں نے بھی ستھرے ماحول کو بھلا دیا ہے کہ وضو مو من کا اسلحہ بھی ہے۔ کہ بدن میں مکمل طور پر یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نفسیات کا یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ جس پر تفصیل سے بھر کہمی قام اٹھا یا جائے گا۔

عورت کے بارے میں سترھویں باب میں بیان ہو جگاہے۔ کہ عورت دنیا کی حسین ترین چیز ہے اور ہرعورت حسین ہے حضور پاک نے عورت کے سابھ محبت کر کے اسکی شان کو بڑھا یا۔ لیکن عورت کی خوبصورتی عرت، غیرت، اور شرم و حیا میں ہے اور مرد کو اس کی حفاظت کر ناچاہیئے۔ لیکن افسوس نہ آزادی کے دقت نہ ستمبر ۱۹۵ اور دسمبرای کی جنگوں میں ہم اپن عور توں کی حفاظت کرسکے سید ہمیں اسلام سے بغاوت کی سزاتھی۔اور بھارت خاص کر کشمیر میں ہماری عور توں کے سابھ کیا ہورہا ہے یہ عاجز عور توں سے گزارش کرے گا کہ مرد کی آنکھوں پر تو پردے پڑگئے ہیں ۔آپ مہر بانی کر کے اٹھیں اور قرون اولی کی عور تیں بن عور توں ہے سابھ کیا ہورہ ہے بڑے ہیں۔ آپ مہر بانی کر کے اٹھیں اور قرون اولی کی عور تیں بن عور توں۔ اس مضمون کو یہ عاجز کسی اہل قام عورت کی مدد سے ضرور اجا گر کرے گا کہ اسلامی ازدواجیت کے معاملہ پر پردے پڑے بائیں۔ اس مضمون کو یہ عاجز کسی اہل قام عورت کی مدد سے ضرور اجا گر کرے گا کہ اسلامی ازدواجیت کے معاملہ پر پردے پڑے بیں۔

مناز کیلئے حضور پاک نے فرمایا " کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے "ایک عورت جب مناز ادا کر رہی ہو تو عاجزی اور

شرم وحیا کی چادر سے وہ اتنی حسین نظر آتی ہے کہ اس کے لئے الفاظ نہیں ملتے۔ اور مرد جب جماعت کے طور پر نماز پڑھتے ہیں تو جلال وجمال کا مظہر بیان میں نہیں آسکتا۔ لیکن افسوس کہ آج اول تو ہم بے نماز ہیں۔اور جو غازی ہیں وہ نمازی نہیں ساور نو بے ہزار فو جیوں نے ہتھیار ڈال کر ویسے بھی غازی کے لفظ کو ہماری لغت سے نکال باہر کر دیا ہے۔ لیکن ادھر اپنے آقا کی شان دیکھو۔ ذوالجہ دس ہجری میں مدسنہ منورہ واپس آگئے سنے سال میں مہمات کی تیاری کو اولین حیثیت دی۔ جسیش اسمامہ یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار پچانو ہے۔

نے سال کے محرم کے آخری دنوں میں ہی آپ نے حکم دے دیا تھا کہ جتاب اسامٹر بن زیڈی امارت میں ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جائے جو بلاد فلسطین اور شام کی دادی بلقا بعنی موت کے مقام کے ادپر تک جائے گا اور وہاں مشر کمین کے خلاف جہاد کرے ، اور البیمات تک جاری رکھاجائے ، جب تک وہ اسلام نہ لے آئیں یا جزیہ دینا منظور نہ کریں ۔ ابھی یہ لشکر تیار ہی ہو رہا تھا کہ آپ بیمار ہوگئے ۔ بہر حال بیماری کی حالت میں بھی مدینہ منورہ سے باہر اس لشکر کا محائنہ فرما یا اور وفات سے ایک آوھ دن کہ آپ بیمار ہوگئے ۔ بہر حال بیماری کی حالت میں بھی مدینہ منورہ سے باہر اس لشکر کا محائنہ فرما یا اور وفات سے ایک آوھ دن جہلے بھی صحابہ کراٹم کو یاد کرایا کہ جناب اسامڈ کالشکر بھیجنے میں کو تا ہی نہ کرنا ۔ یہ تھی ہمارے آقائی سنت اور یہ تھی آپ کی آخری لئیمون سے معامہ کراٹم کو یاد کرایا کہ جناب اسامڈ کالشکر بھیجنے میں کو تا ہی نہ کرنا ۔ یہ تھی ہمارے آقائی سنت اور یہ تھی آپ کی آخری لئیمون ۔

جنگ شاہان جہاں غارتگری است جنگ مومن سنت پینجمبری است اسلامی فلسفہ دفاع پیش کر رہاہے جو میرے محن اور اس اسلامی فلسفہ دفاع پیش کر رہاہے جو میرے محن اور اس کتاب کے تعارف لکھنے والے جنرل احسان الحق ڈار مغفور و مرحوم کے مطابق لقیناً یہ پہلی مرتبہ پلیش کیا جا رہا ہے ۔ اور ان کے مطابق اس میں بیان شدہ جنگی اصول ، مغربی دنیا کے جنگ کے اصولوں سے کہیں بہتر اور جامع ہیں "۔

بجييوان باب

اس میدن کورست دیجراب اسلام کافلسفه وفاع ستب اسلام کافلسفه وفاع

تمہید یہ پہلو کسی وضاحت کا محتاج نہیں کہ ہر قوم اور ملک کے لئے ضروری ہے ، کہ وہ کسی سیاسی فلسفہ کے تحت ایک ملک یا قوم بن کر اپنے مقاصد پورے کریں اور ہر قوم کا فلسفہ دفاع اس فلسفہ کے تابع ہوتا ہے۔اور تمام ملکی اور قومی مقاصد کا دفاع ہر ملک پر فرض ہو تا ہے۔سب قومیں آج اس پر سختی سے عمل کرتی ہیں ۔لیکن دین فطرت نے آج سے چو دہ سو سال پہلے ایک اجتماعی سیاس نظام کو اپنایا، جس کو حضور پاک نے جہادا کرے نام سے موسوم کیا، کہ مومن ہروقت یا تو جہاد صغیر یعنی جنگ وغیرہ میں مصروف رہتا ہے یا جہادا کر بعنی جنگ کی تیاری میں مصروف رہتا ہے۔اوراگر الیما نہیں کر سکتاتو کم از کم یہ سوچتا رہتا ہے کہ وہ ان فرائض کو کسے پورا کرے۔،اس دجہ ہے ہم نے اپنے ساس فلسفہ کو نظام مصطفۂ یا نظام جہاد کا نام دیا ہے ، اور اپنے وفاعی فلسعنہ کو جہاد بالسف کے نام سے موسوم کیا۔جنگ جس کو اہل اسلام حرب کہتے ہیں، اسی دفاعی فلسفہ کو حکمت عملی کے تحت لڑی جاتی ہے ، اور اس کے تحت لڑائی کو اسلام میں قبال کا نام دیا گیا ہے۔ان الفاظ کی اس طرح کی الگ الگ وضاحت بہت ضروری ہے ، كه آج كل كى جنگيں يااس سلسله كے باقی شعب اتنى وسعت اختيار كر يك بين كه الفاظ كامحدود استعمال ضروري ہے -اور اس وجه سے اہل مغرب نے سٹریجی (حکمت عملی) اور ٹکٹیکس (تدبیرات) کو بڑی وضاحتوں کے ساتھ الگ الگ شعبوں میں بانٹ دیا ہے۔ لیکن ہم اردو زبان میں ، مغربی اصطلاحات کے اپنے مرضی کے معانی کر کے بعض دفعہ نتام معاملات کی ایک تھچڑی لکا دیتے ہیں ۔ چنانچہ اس کتاب میں اس پہلو کا بڑا خیال رکھا گیا ہے کہ ہر اصطلاح ہر جگہ ایک ہی قسم کے معانی میں استعمال ہو ، اور چونکہ یہ اس سلسله کااہم باہب ہے، یہاں پر متام تر فوجی اور جنگی اصطلاحات اپنے اصلی معانی کاخوب تراظہار کرتی ہیں۔ ا یک غلط مہمی جہاد کالفظ تو ہم سب نے بچپن میں سن رکھاتھا، لیکن ہم اس خیال کے حامی رہے اور کئی لوگ اب تک اس غلط فہمی کاشکار ہیں ، کہ جہاد صرف ایک حذبہ کااظہار ہے۔اور اسلام نے اپنا کوئی الگ فلسعنہ وفاع نہیں ویا۔اس سلسلہ میں پہلے ذكر ہو جكا ہے كہ ہمارى موجودہ كتابيں يا دانشوروں كى تمام تركو ششي كسى الگ فلسفة دفاع كى نشاندېي آج تك نہيں كر سكيں، سوائے چند ایک اصولوں کے کہ اسلام کلی جنگ کا دعو بدار ہے اور ہر مسلمان اللہ کاسپاہی ہے وغیرہ ۔اس طرح کے کچر مضامین ، اخباروں میں آئے یا کسی ایک آدھ کتاب میں ،خاص کر بریگیڈیئر گلز اراحمد کی جہاد پر کتاب میں کچھ ایسے اصولوں کا تفصیل سے ذکر

عسکری تاریخیں پیش لفظ میں گزارش ہو چی ہے کہ شروع زمانے میں جو تاریخیں لکھی گئیں ان کا نام ہی مغازی یا فلسفنہ جنگ وغیرہ تھا۔لیکن اگلے تیرہ سو سالوں میں کوئی ایسی کو شش نظر نہیں آتی ۔عراقی فوج کے ایک برگیڈیئرنے حضور پاک کی عسکری زندگی پر چند سال پہلے ایک کتاب لکھی ، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے ۔ لیکن افسو سناک پہلویہ ہے کہ یہ پوری کتاب

تضاد کا جموعہ ہے۔ ہاں ہمارے ملک میں برگیڈیئر گزار احمد کی کتا ہیں غزوات نبوی اور برگیڈیئر سو ندھا خان ملک کی کچھ انھی کو مشتشیں ضرور موجو دہیں۔

جمزل آغااکرم سین بہترین کوشش جزل آغااکرم کی ہے، جس کاذکر اس عاجزنے اپنی کتاب میں اکثر جگہوں پر کیا ہے۔
کہ اس کاکام دودھ کی طرح شفاف تھا۔ لیکن بے چارے نے بعض جگہوں پر اس دودھ میں مکھیاں ڈال دی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بہلی کتاب حضور پاک پر لکھنے کی بجائے بعناب خالڈ بن دلید کے نام "اللہ کی تلوار "سے متاثر ہو کر ان پر لکھ دی۔ اور بعناب خالڈ کا ذکر کرتے اور موازنے کے طور پر ان کو بلند کرتے ہوئے عظیم صحابۃ میں سے جناب صدیق اور جناب فاروق کی شان کو گھٹا دیا۔
ذکر کرتے اور موازنے کے طور پر ان کو بلند کرتے ہوئے عظیم صحابۃ میں سے جناب صدیق اور جناب فاروق کی شان کو گھٹا دیا۔
اور حضور پاک کی شان کو بھی نہ بچھ سکا۔ باقی کتا بیں "فارس کی فتوحات "مصر اور سپین کی فتوحات و غیرہ انھی کتا ہیں ہیں۔ لیکن اور حضور پاک کی شان کو بھی نہ بچھ سکا۔ اس لئے عام آدمی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسلامی فلسفہ حیات کو سیجھنے کی ہر جگہ موجو د ہے۔ اور کتا ہیں انگریزی میں ہیں۔ اس لئے عام آدمی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسلامی فلسفہ حیات کو سیجھنے کی کوشش نہ کی۔ اور بعض جگہ پوری چھان بین بھی نہ کی اور جلد بازی کر گیا۔

بہرحال اس عاجزی یہ خواہش ہے کہ لوگ جنرل اکرم کی کتا ہیں پڑھیں اور انھی باتوں سے فائدہ اٹھائیں۔لین ان کی غلط
بیانیوں کا قلع قمع بھی ضروری تھا اور اس عاجزنے اس سلسلہ میں جو لکھا دہ سینکڑوں صفحات میں ہے اور اس نے جب یہ کام شروع
کیا تو اس وقت بھی اس عاجزنے اس کو ٹوکا تھا۔اس لئے اس عاجزنے اپن خلفاء راشدین کی کتابوں میں جو کچھ کیا اس میں سے
جناب صدیق کی خلافت اور جنیش اسامہ کے سلسلہ میں ایک اقتساب بنونے کے طور پر پئیش کیا جاتا ہے کہ اس طرح جنرل اکرم کی
سب غلط بیا فیوں کو روکیا گیا ہے۔اقتساب یہ ہے:۔

' خلیفہ اول کاپہلا خطبہ جناب صدیق اکٹر کاپہلا خطبہ بھی تو می وصدت کی محکای کرتا ہے۔آپٹ نے اند تعالی کی شاء اور حضور پاک پر درود و سلام کے بعد مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی اور اندرونی خلفشار کو دور کرنے پر زور دیا۔آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ اند تعالی اور اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کرتے رہیں تو مسلمانوں پر ان کی اطاعت واجب ہے۔آگے آپٹ نے فرمایا 'آگاہ ہو فرمایا کہ حاکم وقت کے سلمنے تج بولنا بہت بڑی وفاداری ہے اور تج کو چھپانا غداری ہے۔جناب صدیق اکٹر نے آگے فرمایا 'آگاہ ہو جاؤکہ تم میں جو بڑا کمزور ہے، میرے نزدیک وہی بڑاز بردست ہے جب تک میں اس کاحق اس کو نہ دلا دوں اور تم میں جو زبردست ہے وہی میرے نزدیک وہی بڑا کردو ہے سمہاں تک کہ اس کے پاس اگر مستحق لوگوں کاحق موجود ہے تو ان کو واپس نہ دلا ووں "۔ ہو ہی میرے نزدیک بڑا کمزور ہے سمہاں تک کہ اس کے پاس اگر مستحق لوگوں کاحق موجود ہے تو ان کو واپس نہ دلا ووں "۔ آپٹ نے اس طرح امیر اور اس کی بیعت کرنے والوں کے تعلقات پر بھرپور روشنی ڈالی ۔ جناب موسی بن عقبہ کے ناپید کاغذات سے ابن اسحق کی تاریخ میں یہ الفاظ بھی ہیں۔" میں نے نہ کبھی اہارت کی خواہش کی اور نہ کبھی اللہ تعالی ہے اس سلسلہ میں وہ میری مدد کرے "

صدیق اکٹری شان صحابہ کراٹ کی شان بیان کرنے کے لئے الفاظ ڈھونڈنے مشکل ہوجاتے ہیں۔ حضور پاک کی سیرت اور جناب ابو بکڑے کر دارہے تو غیر مسلم بھی متاثر ہوئے۔مشہور یورپین مورخ کارلائل کہنا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کتنے عظیم ہوں گے جن کا جانشین جناب ابو بکڑ اتنے بلند پایہ کروار کا مالک ہے۔ صحابہ کرائم میں سے جناب عرق ، جناب علی ، حضرت ابو عبیرۃ ، حضرت عبرۃ بن العاص نے الیے الفاظ میں حضرت ابو بکڑ کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ پڑھ کر رفت طاری ہو جاتی ہے لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس زمانے میں غیروں کی نقالی میں ہم " بامقصد تجزیوں " کے تحت حضور پاک کے رفقاء کی جاتی ہیں جم اس سلسلہ میں جنرل آغا اکرم کی کتاب کے چند الفاظ مہاں پیش کیے جاتے ہیں: (ترجمہ اس عاجزنے کیا۔ ان کی کتاب انگریزی میں ہے)

" حضور پاک کی وفات کے بعد مسلمانوں کی حالت اس طرح ہوگئ تھی ، جس طرح سردیوں کے موسم میں ایک بھیر بارش سے مصلح جاتی ہے۔ جب ابو بکر خلیفہ بن گئے تو مسلمانوں کے غم گہرے ہوگئے ۔ کیونکہ ابو بکر کسی امارت کی صفات کے لئے کچھ زیادہ مشہور نہ تھے ۔ اور مسلمانوں کے جہاز کو طوفان سے تکالناتو بڑا کھٹن کام تھا۔ اس موقع پر کسی معنبوط دل اور سخت ایڈر کی ضرورت تھی ۔ اور ابو بکر کے بارے میں بے تاثرتھا کہ وہ ایک د طبح پتلے انسان تھے ۔ ان کی بھنویں نازک تھیں ، جن کے نیچ آنکھیں دبی ہوئی تھیں ۔ وہ وسمہ اور مہندی لگاتے تھے لین بڑھا پا ان کی رگ رگ میں سرایت کئے ہوئے نظر آتا تھا۔ بڑے رحم دل تھے اور بات بات پر رو دیتے تھے ۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام کے لئے ابو بکر کی خدمات بہت زیادہ تھیں ۔ انہوں نے حضور پاک کو وفاداری دکھائی اور حضور پاک نے صدیق کا خطاب دیا۔ ذاتی حوصلے میں بڑے بلند تھے ۔ اور ان کے اسلام پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا ۔ وہ تعیرے فرد تھے جو اسلام لے آئے اور عشرہ میں ان کو مقام حاصل تھا ۔ لیکن کیا بیہ خو بیاں مشکل اوقات میں لیڈری کے لئے کافی ہیں ؟ جبکہ حضرت اسام ہے کشکر کا محاملہ بھی تشویش پیدا کئے ہوئے تھا "۔

اس عاجزنے اپنی کمآبوں میں جزل اکرم کیلئے "مبصر" کالفظ استعمال کیا ہے اور بیہ تبصرہ لکھا

تنبصرہ قارئین! آپ جزل اکرم کی لفاظی اور تضاد بیانی میں جائیں کہ مخالفت میں صرف لفاظی ہی لفاظی ہے۔ اور اسی بناء پر بیہ مبھر آپ کو خلافت کے لئے موزوں نہیں سجھا (نعوذ باند) اور یہی مبھر آگے جاکر اپنی کتاب میں تسلیم کرتا ہے کہ " چند مہینوں کے بعد باغی اور مرتدین ابو بکڑکانام سن کرکانپ کانپ جاتے تھے " چنانچ بمارا بامقصد تجزیہ اس قسم کی لفاظی اور بے اوبی سے مرا ہے۔ ہم بامقصد تجزیہ ہے سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں اور غلط باتوں کو صحح باتوں سے الگ رکھنا چاہتے ہیں ۔ ہمارے لحاظ سے جناب ابو بکڑ ہملے ہی روز ہے امارت اور خلافت کے لئے موزوں ترین تھے۔ اپنی پہلی تقریروں اور کاروائیوں ہی میں انہوں نے اپنی حظمت کو ثابت کیا اور آگے جو کچ کیا اس کی آج تک ونیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے جات کے وصال کے غم نے مسلمانوں کو پجند کموں کے لئے نڈھال ضرور کیا۔ لیکن ابو بکڑ کے پہلے الفاظ نے ان میں جان ڈال دی اور ان کو یاد آگیا کہ اسلام کا فلمذ حیات کیا ہے۔ ٹھٹوری ہوئی بھی والی بات کہیں بھی نظر نہیں آتی ۔ ابو بکڑ مسلمانوں کو اپنی اصلی مقام پروائیں لے آئے۔ خصور پاک خود فر ما بھی تھے "کہ اے مسلمانوا میں نے سب لوگوں کو ان کے احسانات کا بدلہ دے ویا۔ لیکن ایک شخص کے حضور پاک خود فر ما بھی تھے "کہ اے مسلمانوا میں نے سب لوگوں کو ان کے احسانات کا بدلہ دے ویا۔ لیکن ایک شخص کے محمور پاک خود فر ما بھی تھے "کہ ان کو پورانہ کر سکااوروہ ابو بکڑ ہیں " حضور پاک کے اس بیان کے اندر کئی راز پہناں ہیں جن کو جو کھی راشتے احسانات ہیں کہ میں ان کو پورانہ کر سکااوروہ ابو بکڑ ہیں " حضور پاک کے اس بیان کے اندر کئی راز پہناں ہیں جن کو

مجھنا ہم گنہ گاروں کے لئے ناممکن ہے ۔ہاں علامہ اقبال کچھ نشاند ہی فرما گئے ہیں:۔

پروانے کو چراغ ہے بلبل کو چھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس جسیش اسنامیہ سمجیش اسامیہ کا معاملہ وہ مشکل کام تھاجس کے ساتھ جناب صدیق اکٹر کاسب سے پہلے واسطہ پڑا ۔آپ خو داس لشکر میں شامل تھے ۔لیکن حضور پاک کی بیماری اور وفات کی وجہ ہے اس لشکر کی روانگی میں دیر ہو گئی تھی ۔حضوریاک وفات سے ایک آدھ دن چہلے صحابۃ کو اس سلسلہ میں یا دوہانی فرما کے تھے اور تاکید فرمائی تھی کہ تا خیرے کرنا ۔ جناب ابو بکڑنے سب سے پہلے اس معاملہ پر توجہ دی اور حصزت اسامیہ کو موند کی طرف کو چ کے لئے تیاری کا حکم دیا ۔موند وادی بلقا اور موجو دہ اردن میں ہے۔اس زمانے میں ان سب علاقوں کو بلاد شام اور فلسطین کے نام سے یاد کیاجا تا ہے۔جلال مصطفے کے پانچویں باب میں جنگ موند کا تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے۔ ادھری جناب اسامہ کے والد حضرت زیڈ بن حارث شہید ہوئے تھے۔ حضور یاک بعد میں خود انک کشکر کو لے کر اس علاقہ میں تشریف لے گئے جس کو مہم تبوک کہتے ہیں اور اس کا بھی مکمل ذکر جلال مصطفے کے آٹھویں باب میں موجود ہے ۔حضور پاک کا دشمن کے ساتھ ٹکراؤنہ ہوالیکن آپ کی خواہش تھی کہ اس علاقہ میں ایک اور سخت حربی مظاہرہ ہو ، تاکہ دشمن کو اس طرف سے مسلمانوں پر یورش کرنے کی ہمت مذیزے ۔ حضوریاک کی وفات کے بعد کچھ صحابۃ اس خیال کے حامی ہو گئے کہ اول تو اس طرف کوئی مہم بھیجی ہی نہ جائے ، لیکن اگر مہم بھیجی جائے تو حضرت اسامڈ کی بجائے کسی اور تجربہ کار صحابی کو سالار نشکر مقرر کیا جائے ۔ اہل نشکر مدینیہ منورہ سے باہر پڑاؤ کئے ہوئے تھے ۔ حضرت عمر بھی پیج میں شامل تھے ۔ان کو کچھ صحابہ کرامؓ نے قائل کرلیا کہ وہ ان کی اس قسم کی تجویز کو خلیفہ الرسولؓ کو پیش کریں ۔حضرت عمرٌ، جتاب صدیق اکٹر کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور وونوں گزارشات پیش کردیں ، تو صدیق اکٹرنے فرمایا: ۔ " اے ابن خطابً! سنو، بید احکام اللہ کے حبیب کے ہیں اور ابو قحاقہ کے بینے کو ان میں تبدیلی کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ۔ کیا تم مجھے السے سالار لشکر کو ہٹانے کے لئے کہہ رہے ہو جس کوالند کے رسول نے مقرر فرمایا ؟ ۔ " جناب فاروق اعظم کو اپنی خلطی کا احساس ہوا اور واپس جا کر لینے ساتھیوں کے سلمنے اپنی ندامت کا اظہار کیا۔

تنبصرہ حضور پاک کی حدیث مبارکہ میں جن اختلافات کو باعث رحمت قرار دیا گیا ہے کہ بات پنیت سے معاملات کو طے کیاجائے ، اس طریق کار کی یہ عملی مثال ہے۔ اس سیدھے سادے واقعہ کو اس زمانے کے ایک مبصر جنرل آغا اکرم کی کتاب میں پڑھیں تو آپ کو فرق نظر آجائے گا۔وہ برقمطراز ہیں:۔۔

" حصرت عمر مصنوط اور سخت آدمی کی طرح این میں ایک مصنوط اور سخت آدمی کی طرح ایک مصنوط اور سخت آدمی کی طرح ایک کم مرح ایک کم مرح ایک کم گر اور فرمانبردار دوست کے پاس آیا کرتے تھے۔ لیکن وہ النے پاؤں والی ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو برا جملا کہا۔ گو پرانے زمانے کے مورضین نے جتاب اسامڈ کی مہم کو بڑی وانائی والی بات قرار دیا ہے۔ لیکن یہ بڑی غلطی تھی۔ حکمت حملی کے لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی۔اورچونکہ بڑے بڑے تجربہ کار صحابہ نے اس مہم کی مخالفت کی تو ظاہرہے کہ یہ کوئی وانائی والی بات م

ہوگی ( نعوذ باننہ ) سجگہ جگہ بناوت کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔اور باغی خوش تھے کہ اسامیّہ کی فوج مدینیہ منورہ سے چلی گئی ہے۔اور اب ان کا مسلمانوں کے کمزور خلیفہ یا!میر کے ساتھ واسطہ ہے۔لیکن یہ سب کچھ ابو بکڑنے کسی حکمت عملی کے تحت نہ کیا تھا ، بلکہ حضور ہاک سے ساتھ اپنی عقیدت کی وجہ سے کیا "۔

یہ مبھر کوئی غیر مسلم نہیں ۔ بلکہ بڑی انھی کتا ہیں لکھی ہیں، جن کی بعض باتیں دودھ کی طرح شفاف ہیں ۔ لیکن ادب طحوظ نہیں رکھااور تفرقہ کو بڑھانے کی کو شش کی ہے۔ مورضین نے اگر نتائج کے طور پر بھی حضرت اسامہ بن زیڈ کی مہم کو دانائی والی کارروائی قرار دیا تھ ۔ وجہ یہ ہے کہ الیے لوگوں کو اسلام کے فلسفہ حیات کا پتہ نہیں ہو تا ۔ اور اسلام کو انہوں نے مخرب کی عینک سے پڑھا ہو تا ہے اور مغربی پیمانوں سے نلمیت ہیں ۔ در اصل بات یہ ہے کہ حضور پاک کے نام مبارک پر سب حکمت عملیاں قربان کی جاسکتی ہیں اور جلال مصطفح میں اس پہلو ہیں ۔ در اصل بات یہ ہے کہ حضور پاک کے نام مبارک پر سب حکمت عملیاں قربان کی جاسکتی ہیں اور جلال مصطفح میں اس پہلو کی کھل کر وضاحت کر دی گئ ہے بلکہ بیبویں صدی تک غیرت مند مسلمان اور خاص کر غازی انور پاشا جسے لوگ حضور پاک کی کھل کر وضاحت کر دی گئ ہے بلکہ بیبویں صدی تک غیرت مند مسلمان اور خاص کر غازی انور پاشا جسے لوگ حضور پاک کی ہو ہے دال ہونے والا ہے ۔ اس کے نام مبارک پر لاکھوں سلطنت عثمانیہ قربان کرنے کو تیار تھے ۔ کیا حضور پاک کو یہ معلوم نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے ۔ اس کے باوجود مہم بھیجنے پر سختی سے حکم دے رہے ہیں اور افسوس جنرل اکرم حضور پاک کی شان کو نہ سمجھ سکا۔

بھر ہر واقعہ کو بقول کلاسوٹز کے نتائج کے اثرات ہے پر کھاجائے۔ جب حفزت اسامڈ کی مہم کے نتائج التھے لکے ۔ ان کے علی جانے کے بعد مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہوا تو حکمت عملی بھی صحح کمجھی جائے ۔ ویسے مدسنہ منورہ کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ جلال مصطفہ میں یہ پہلو واضح کر دیا گیا ہے ۔ حصور پاک نے مدسنہ منورہ کے گر دخندتی کھدوا کر مدسنہ شریف کو ایک السے مستقر میں تبدیل کر دیا تھا کہ چند سو آدمی ، عور تیں اور بچ بھی کسی بڑے ہے بڑے لشکر کا ایک ماہ تک مقابلہ کر سکتے تھے ۔ مکہ مکر مہ کے قریش اور طائف کے قبیلے وفادار تھے ۔ مدسنہ منورہ کا محاصرہ کرنے والی کسی فوج کے خلاف وہ تعیرے یاچو تھے دن پہنچ سکتے تھے حضرت اسامہ کے لشکر کو واپس بلایا جاسکتا تھا۔ مدسنہ منورہ کے گروہ نواح سے کوئی قبیلہ چاریا پانچ ہزار سے ذیادہ نفری کا لشکر مدسنہ منورہ کے خلاف یہ نہ منورہ کے خلاف یہ بہزار سے ذیادہ نفری کا لشکر مدسنہ منورہ کے خلاف یہ بہزار سے ذیادہ نفری کا لشکر حضرت اسامہ کے خلاف یہ داور اگر لا تا تو یا تواہے بھاگنا پڑتا یا اس کو تبس نہس کر ویا جاتا ۔ اگھ باب میں مدسنہ منورہ پر میں اتن طاقت تھی کہ کسی کو اس کا محاصرہ کرنے کی بہت نہ جملہ آور لشکروں کے بلخار کی کہانی سے واضح ہوتا ہے کہ بامقصد ہے کہ بامسی ہے کہ بامقصد ہے کہ بامقصد ہے کہ بام سے بامقصد ہے کہ بامت ہے کہ بامقصد ہے کہ بامقصد ہے کہ بامقصد ہے کہ بامقصد ہے کہ بام

ے قاصرہے۔

یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر کی واند کی و آزادی اے ہمت مرداند (اقبال)

غلفاء راشدین حصد اول کا یہ اقتساب مہاں ختم ہو تا ہے اور جنرل اکرم کی کتابوں کے الیے پہلو افسوسناک ہیں ۔اور میری کتابیں

الیے موازنوں سے مجری پڑی ہیں۔

جہاو بالسیف بہر حال ان سب مضامین اور کتابوں کے مطالعہ کے بعد اور اپن ان کتابوں کی کہانی کی عملی تحقیق کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اسلام کا اپنا ایک دفاع کا فلسفہ موجو دہے جسے ہم جہاد بالسف کہہ رہے ہیں اور اس چیز کو اس باب میں مختصر طور پر بیان کریں گے۔اور اب ہم اپنے مضمون کی طرف والی آتے ہیں۔

صححقیق ایک فوجی ذہن قرآن صحیم میں عوطہ زن ہونے کے بعد اس نیچ پر پہنچتا ہے، کہ اسلام کا مقصد اللہ تعالی کی ایک ایسی فوج تیار کر ناہے ، جو باطل قو توں کے خلاف اعلان جتگ کروے اور پھرا نہیں پاش پاش کروے ۔ اگر اہل اسلام اس فرض سے پہلو تھی کرتے ہیں اور اپنی ہے جملی پر مطمئن ہیں تو وہ اس بات میں بڑی خود فرجی میں مبطّ ہیں ۔ حضور پاک کی حیات طیب سے بھی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، کہ مومن اللہ کاسپائی ہے اور وہ اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لئے اس و نیا میں واروہ واللہ ہی حکومت قائم کرنے کے لئے اس و نیا میں واروہ واللہ ہی ہی دور میں پچھ اس قسم کے الفاظ حضور پاک کی طرف منسوب کے گئے ہیں کہ یہ لوگ یعنی قریش میرے ایک ہا تھ پر چاند اور دور سے بھی واروہ واللہ ہیں ہوں۔ اللہ کی بات پوری ہوگی یا اس مقصد کو حاصل دوسرے پر سورج لاکر رکھ دیں ، تب بھی میں لیخ مقصد سے ہنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کی بات پوری ہوگی یا اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے میں اپنی فوج مستقرقائم فرمایا ۔ در کے کیلئے میں اپنی فوج مستقرقائم فرمایا ۔ در کے کیلئے میں ایک فوج سیار فرمائی اور تقریباً ایک مومہات کا اہتمام فرمایا۔ بڑی جنگوں اور کچھ مہمات میں آپ نے بنفس نفوی کے ساتھ شامل ہو کر عسکری زندگی ہیں عسکری پہلو سب سے غالب نظر آتا ہے ، مگر بد قسمتی ہے آج ہیں وہ کو مشرکی پہلو سب سے غالب نظر آتا ہے ، مگر بد قسمتی سے آب سے اس کتاب میں منطوم ہونے ایل اسلام کی عملی زندگی ہیں عروکار نہیں رہا ہے ۔ خاص طور پر گوشتہ دو تین صدیوں میں ایک سے خیر ایم فریف سازش کی گئے ہے جس سے جہاد باسفی ایک غیر ایم فریف سازش کے حت صدید والی اللہ نے دور کیوں جاتے ہیں ، ہمارے ملک میں ہر سال عید میلاد الذی منائی جاتی ہے ۔ دور کیوں جاتے ہیں ، ہمارے ملک میں ہر سال عید میلاد الذی منائی جاتی ہے ۔ دور کیوں جاتے ہیں ، ہمارے ملک میں ہر سال عید میلاد الذی منائی جاتی ہے ۔ دور کیوں جاتے ہیں ، ہمارے ملک میں ہر سال عید میلاد الذی منائی جاتی ہے ۔ دور کیوں جاتے ہیں ، ہمارے ملک میں ہر سال عید میلاد الذی منائی جاتی ہے ۔ دور کیوں کی دور کیوں جاتے ہیں ، ہمارے ملک میں ہر سال عید میلاد الذی منائی جاتی ہے ۔ دور کیوں کی کو کو کشور پاک

بہر حال مسلمانوں کے عذبہ جہادہ بے باطل پرست قوتیں ہمیشہ لرزہ براندام رہی ہیں اور اسی عذبہ کو سردیا مفلوج کرنے کے بعارے وشمنوں کو طویل مدت تک پاپڑ بیلنے پڑے ہیں۔ بالآخر انہیں کامیابی ہوئی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل اسلام آج بھی بکریوں کے ریوڑ بن کر رہ گئے ہیں۔ بناز، روزہ ، ج ، زکوہ اور قربانی وغیرہ اپنی جگہ پر ایک اعتبار سے ابھی تک قائم ہیں۔ مگر جس مقصد لیعنی جہاد کے لئے بہ تربیت شروع کی گئی تھی وہ نگاہوں سے سراسراو بھل ہو کر رہ گیا ہے۔ آج کے تن آسان مسلمان فی جنت حاصل کرنے کے لئے آسان راست ملاش کرلئے ہیں۔ ہتھیار جو مسلمان کا زیور سجھ اجا تا تھا، اس سے ہم یوں بیگانہ ہوئے ہیں، کہ اب ہم اس سے وحشت کھانے گئے ہیں اور ہماری قوم فن سپہ گری سے کلی طور پر نابلد ہو کر رہ گئی ہے۔ فن سپہ گری ہے واقف ہو۔ اور اس کے مردوزن سپہ گری کے ہر داؤیج میں پوری طرح تربیت یافتہ ہوں۔ قوم ہو سکتی ہے ، جو فن سپہ گری سے واقف ہو۔ اور اس کے مردوزن سپہ گری کے ہر داؤیج میں پوری طرح تربیت یافتہ ہوں۔ قومی زندگی کا یہ ایک رہنمااصول ہے اور جو لوگ اس حقیقت ابدی سے لاہوا ہی

برستے ہیں ان کی قسمت میں ذلت وخواری لکھ دی جاتی ہے۔ ہماری قرون اولی کی تاریج سے یہ راز کھل کر سلمنے آجاتا ہے کہ غازیا نہ جھپٹ پلنے ہی سے قو میں بنتی ہیں اور اللہ تعالی کا کلمہ بلند کرنے والی قوم کو تو لا محالہ یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مکہ مکر مہ سے کسمپری کی حالت میں بجرت کے بعد اہل اسلام نے جو شظیم قائم کی، اس میں عسکری رنگ غالب تھا۔ اور اس پہلو کو نویں باب میں خوب ترواضح کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ہم دسویں باب سے تیرھویں باب تک واضح کر چکے ہیں کہ جنگ خندق تک ایمان والوں پر آزمائشوں اور مصیبتوں کے بہاڑ ٹو ئے مگر وہ ہر آزمائش میں اللہ تعالی کے فضل سے اور صحح فلسفہ دفاع اپنانے سے کامیاب ہوئے بھی خندق کے بعد اسلام کی فوجیں جہار طرف بڑھیں۔ اور حضور پاک کی وفات کے وقت وہ ایک سپرنگ ہورڈ پر کھڑی پر تول بھیں کہ حکم مطے تو وہ ساری دنیا پر چھاجائیں۔

اسلامی فتو حات خلفا، راشدین کے زمانے کے چند سالوں میں یہ اسلامی افواج وسط ایشیا ہے بحیرہ اوقیانوس تک پہنچ گئیں۔

اوھر مشرق میں موجودہ پاکستان کے علاقہ وزیرستان اور مکران تک الفہ تعالی کا نام بلند ہو رہا تھا، تو شمال میں مسلمان قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ بچکے تھے ۔ بلکہ یورپ میں کریٹ اور مسلمی کے جزیروں پر بھی یلفار کر رہے تھے ۔ اس کے اگھ سالوں میں دہ سند ھا اور ملتان تک پہنچ بچکے تھے اور مغرب میں ملک سپین میں الفہ تعالی کا نام بلند ہو رہاتھا۔ اس تمام عرصے میں اسلامی فوج کو دہ سند ھا اور ملتان تک پہنچ بچکے تھے اور مغرب میں ملک سپین میں اللہ تعالی کا نام بلند ہو رہاتھا۔ اس تمام عرصے میں اسلامی فوج کو کسی اسلامی فوج کو کسی اسلام کے جو شمل کی بنیاویں کی استوار ہو ہیں ، انہوں نے کئی پشتوں تک اپنی تلوار کا سکہ منوایا ۔ بلاشبہ حضور پاک مسلمانوں کے لئے ایک ایسا فوجی نظام چھوٹر استوار ہو ہیں ، انہوں نے کئی پشتوں تک اپنی تلوار کا سکہ منوایا ۔ بلاشبہ حضور پاک مسلمانوں کے لئے ایک ایسا فوجی نظام چھوٹر کئے جس کی بدولت بے سروسا مانی کے باوجود ، مسلمانوں نے اس زمانے کی دو عظیم سلطنتوں کے ساتھ نگر کی اور یہی کچھ اس عاجز ان نظام پھوٹر کے جس کی بدولت بے سروسا مانی کے باوجود ، مسلمانوں نے اس زمانے کی دو عظیم سلطنتوں کے ساتھ نگر کی اور دیا گھوٹر ایک وقت میں ایک بین دونوں محاذ ایک کی بات یہ ہم کہ بڑی بڑی فوجی طاقتیں ہمیشہ سے دو میادوں پر جنگ کر کے دنیا کو حرت میں ڈال دیا ۔ اور اس محاذوں پر جنگ کر کے دنیا کو حرت میں ڈال دیا ۔ اور اس کا حرف سے کہیں گار داموں کو آرج بھی کسی فوجی پیمانے سے ناپنا مشکل نظر آتا ہے ۔ اور بھم صرف سے کہیں نظام کی طرف پیش دفت کر ہے اور اس کا کر دران کا کی دورت کی دورت میں ڈال دیا ۔ اور اس کا کر دران کا کی دورت کی دورت میں ڈال دیا ۔ اور اس کا کر دران کو دی ساتھ کی دورت کر دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دیا کو درت میں ڈال دیا ۔ اور اس کی دورتی نظام کی طرف پیش دفت کر بیش دورت کی د

ہیں۔
اسلام کی حربی نظام (پہلی سطح ) اسلامی فلسفہ حیات اور مومن کے مقاصد زندگی پہلے باب میں بیان کر دیئے گئے ہیں اور اصل اسلام کا حربی ڈھانچہ تین سطحوں پر تیار ہوتا ہے۔ پہلی سطح میں ہر مومن مرد پر چونکہ جہاد فرض کر دیا گیا ہے تو یہ فرض اس صورت میں اوا کیا جا سکتا ہے کہ سب مومن سپاہیا نہ زندگی کی تربیت حاصل کریں اور ہر سطح پر حملہ آور دشمن کے مقابلے میں اپنا دفاع کر سکیں سپتانچہ تو م کے ہر فرد کو فن سپہ گری سکھنا ہوگا۔ اور پیدل فوج کے بنیادی ہتھیاروں میں مہارت حاصل کرنا جوگ ۔ تاکہ اپنی سطح پر دفاع کیا جاسکے۔ اور ضرورت کے مطابق ان ہتھیاروں کو استعمال کیا جائے، جن کو آج وہی حیثیت حاصل

ہے جو پرانے زمانے میں تلوار ، تیر کمان اور نیزے بھالے کو تھی آج رائفل ، پستول ، سٹین گن یا خود کار ہلکی گن وغیرہ کو وہی حیثیت حاصل ہے ۔ قرون اولی میں بچوں پر نماز بارہ سال کی عمر میں فرض ہو جاتی تھی اور مسجد کا محراب لفظ "حرب " سے ہے جہاں ہتھیار رکھے جاتے تھے ۔ سب مسلمان مسجدوں کے تحت ہتھیاروں کا استعمال سکھتے تھے اور کتاب میں جگہ بجگہ پوری قوم کو مسجدوں کی سطح پر ربط و ضبط میں باندھنے کی جو سفارش کی گئی ہے اس میں بیہ مقصد بھی تھا کہ پوری قوم کو حربی نظام میں باندھ ویا جائے ۔ اور ہماری پہلی ضرورت آ کھ کروڑ بندوقیں اور بنیادی ہتھیار ہیں ۔ بینی کرنیڈ، بستول ، ہلکی خو د کار گنیں وغیرہ ۔ دوسری مطح کے دوسری سطح پر اسلام کے حربی نظام کی عمارت کی بنیادر تھی جاتی ہے۔غیروں کے فلسفوں میں عوام کو فوج کی امداد کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے ۔ لیکن اسلامی فلسفذ دفاع سے شخت پیشے ور فوج کی جڑیں اس عوامی " بنیان المرصوص " میں ہوتی ہیں جس کی مدد سے دفاعی ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے۔ کہ حکمت عملی اور تدبیرات کے طور پر اس بنیان المرصوص کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی ۔اور پیشہ ور فوج کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوں گی۔اس کی مزید وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ پہلی سطح پر مجاہدین تیار كرنے كے بعد انہيں نظم و ضبط ميں بروويا جاتا ہے ، تاكه اس نظام كے ذريعه الكي سيم پلائي ديوار پيدا كر دى جائے -اس بنیان المرصوص کے عملی پہلو کو ہم اپنی خلفا ، راشدین کی کتابوں میں اکثر جگہوں پرواضح کر حکیے ہیں خاص کر پہلی کتاب میں جتگ سلاسل میں اور دوسری کتاب میں جنگ پرموک کے بیان کے وقت مقرون اولی میں یہ ڈھانچہ مسجد کی بنیاد پر کھڑا کیا جا تاتھا ، علاوہ ازیں ہم خلفا۔ راشدین کی پہلی کتاب میں یہ بھی واضح کر حکے ہیں کہ حضوریاک کے احکام کے تحت خلفائے راشدین کے دور میں کس طرح دس دس کی ٹولیاں بنائی جاتی تھیں ،اس سلسلہ کو پورے ملک میں مچصیلا دیا جاتا تھا اور ایسے مجاہدین پہیٹہ وریا باقاعدہ فوج میں شمولیت کے بیئے ہروقت میار رہتے تھے ۔علاوہ ازیں پہلی سطح پرجو مجاہدین میار ہوتے ہیں ان کو دوسری سطح پر رابطو**ں** میں باندھنے کے بعد علاقائی دفاع کی ذمہ داری بھی سونی جاتی ہے۔

عسیری سطح اسلام کے حربی نظام کی تعیری سطح پیشہ ور افواج کا قیام یا ضرورت ہے جس کے ساہی فنی اعتبار سے اپنے معراج کو پہنے کے ہوتے ہیں ۔ بیٹ معراج کو پہنے کے ہوتے ہیں ۔ یہ اور ساتھ ہی تعیر دفتار حرکت کاہل ہوتے ہیں ۔ وشمن کے علاقے میں میدان کارزار کو یہی لوگ گرم کرتے ہیں ۔ لیکن اس فوج کی ثابت قدمی کا انحصار پہلی اور دوسری سطحوں کی مصبوطی پر ہوتا ہے ۔ یہی وجہ تھی کہ جتگ خندق کے بعد اسلامی فوجوں کے آگے بڑھتے ہوئے قدم نہیں رکے ۔ ضاص کر حصرت عمر الله کی فوجوں کے آگے بڑھتے ہوئے قدم نہیں رکے ۔ ضاص کر حصرت عمر الله کے زبانے میں حالات الیے ہوگئے کہ جب حصرت عمر الیہ چھوٹے عالموں کو خط لکھتے تھے تو امدادی طور پر فن سپہ کری سے واقف لوگ آگے پہنے جاتے تھے ۔ اس کے علاوہ مسجدوں نے ایک ایسا نظم و ضبط پیدا کر دیا تھا، کہ محاذ جتگ کے عقب میں پورا علاقہ ایک سیسے بلائی دیوار بن جاتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ایران اور روم جسی مانی ہوئی طاقتوں کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ کس طرف سے نگل کر ہمارے نشکروں کے عقب پر حملہ کریں ۔ ظاہر ہے کہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ اسلامی علاقوں پر حملہ کریں جو اپنے ملک میں گرانے کے مترادف ہے ۔ پیشہ ور افواج کے سلسلہ میں البتہ یہ ضروری ہوگا کہ ہم زیادہ بھروسہ ان چیزوں پر کریں جو اپنے ملک میں فی

آسانی کے سابھ میسر ہو سکیں ۔ مجاہدین اور ان کے حذبہ کے علاوہ ، وہ سامان جو ہم خود بناتے ہیں یا ملک میں موجود ہے ، وہی ہمارے دفاع کا محورہ ہو۔اورجو کچے باہر سے مل جائے اس کو انعام خداوندی سمجھ کر نہایت کفایت شعاری کے ساتھ استعمال کریں اس کے لئے اپنی حکمت عملیوں ، تدبیرات اور مخلف سطحوں پر دفاع سنظیموں یا لڑاکا طور طریقوں میں بھی مناسب تبدیلی کی ضرورت ہوگی ۔ بہرحال جہلے اس ہے کہ ہم اسلامی فلسفہ دفاع اور قرآن پاک کے حربی نظام کے اصولوں کو زیر بحث لائیں ، بیہ ضروری ہوگا کہ اس وقت دنیا میں رائج باتی دفاعی فلسفوں پر بھی تھوڑا ساتبھرہ ہوجائے ، تاکہ کچھ موازنہ ہوسکے اور یہ معلوم کرنے کی کو شش کریں کہ آیاان لوگوں ہے ہم کچھ سیکھ سکتے بھی ہیں یا نہیں ،

عنروں کے دفاعی فلسفے اس وقت دنیامیں دفاع کے دوبڑے فلسفے رائج ہیں۔ایک مغربی دنیا کا فلسفذاور دوسرا سوشلسٹ ممالک کا۔مغربی دنیامیں پیشہ ور فوج رکھنا حکومت کا کام ہے اور دفاع کاسارا بند وبست سرکاریا تنخواہ دار لوگ کریں گے۔اور باقی لوگ صرف واہ واہ کریں گے۔ یا فوج کو سامان ضرورت وغیرہ مہیا کریں گے۔ یہ طریقہ بالکل ای طرح ہے جس کا ذکر ہم اس کماب میں جنگ بدر کے تحت کر میکے ہیں کہ جناب مقداد نے حصرت موئی کی قوم کی مثال دی ، کہ انہوں نے حصرت موئی کو کہا کہ لز ائی آپ اور آپ کا اللہ کریں ۔اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ حاکم ہیں اور تنخواہ دار فوج تیار کریں اور اس کی مدو سے لڑ ائی لڑیں ، وغیرہ ۔ یہ طریقة غیر اسلای ہے۔ ہرمسلمان پر جہاد فرض ہے اور اسلام کے لحاظ سے پوری قوم لڑتی ہے۔ بدقسمتی سے ہماراموجو دہ فلسفہ دفاع بھی کافی حد تک اہل مغرب کی نقالی ہے۔اور ہمارے علماء بھی اس سلسلہ میں قوم کو نشان راہ نہیں بتاسکے ۔ووسر**ی** قسم کا فلسفہ دفاع سوشلسٹ ممالک میں رائج ہے،جواسلام کی بھونڈی نقل بھی ہے۔اور کچھ لوگوں کی فوج میں شمولیت کو عوامی فوج کا نام دے دیا ہے۔ بعنی پورے عوام لڑ رہے ہیں۔ خیران ممالک میں مقابلتاً کافی لوگ فوج میں شرکی ہوتے ہیں لیکن اسلام کی بھونڈی نقل کالفظ استعمال اس لئے کیا گیا ہے ، کہ جس طرحی اسلام کلی جنگ پریقین رکھتا ہے ، یہ لوگ بھی لفظی طور پر یا اصول کے طور پر کلی جنگ کاپرچار کرتے ہیں اور " اپناآج قوم کے کل پر قربان کرتے ہیں " یہ نعرہ غیر اسلامی ہے کہ اسلام میں لڑائی الند اور رسول کے لئے لڑی جاتی ہے ۔ بہر حال طریق کار میں بھی کافی فرق ہے کہ صرف چند لو گوں کو فوج میں رکھا جاتا ہے اور پوری قوم کی جنگ میں شرکت اس طرح نہیں جس طرح اسلام میں ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے، وہاں سب کچے سیاسی کمشنروں کے ہاتھوں میں ہو تا ہے ۔ لیکن روس میں کمیونزم کے چاروں شانے چت گرنے کے بعد اب ان لو گوں نے بھی مغربی فلسعنہ وفاع

ا پنالیا ہے موازی تو ظاہر ہوا، کہ غیروں کے فلسفہ دفاع اور اسلامی فلسفہ دفاع کے طریق کار میں کانی فرق ہے۔لین اصل فرق مقاصد کا ہے۔غیروں میں جنگ، اقتصادی مقاصد، ملک فتح کرنے، خاندانی دشمنی اور نظریہ ضرورت کے تحت لڑی جاتی ہے۔اسلام کے فلسفہ حیات کے لحاظ سے جنگ اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لئے لڑی جاتی ہے۔ اپنی غیرت اور عقیدہ کی حفاظت کے لئے میدان میں نکلتے ہیں اور ملک فتح نہیں کئے جاتے، بلکہ لوگوں کے دلوں کو فتح کیا جاتا ہے۔

ہماری موجودہ وفاعی پالیسی یع عاجزا بن كتاب " تاشقند كے اصلى راز "اوراب پنڈورا بكس ميں چھلے چھياليس سالوں كى سیای اور دفاع پالسی کا پوراجائزہ پیش کر چکاہے۔ کہ اس سیاس اور فوجی المیہ کے تحت ہم نے نوے ہزار فوجیوں سے ہتھیار ڈلوا کر اپنے ماتھے پر کلنگ کا دیکہ لگوالیا ۔البتہ اس کتاب میں ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ، کہ دفاع کے سلسلہ میں آج تک ہمارے ملک میں کیا کیا محتمیں ہوئیں ہے شک ہرلحاظ سے شہری لو گوں کو دفاع میں شریک کرنے اور ملک میں فوجی سامان کے سلسلہ میں بحربور کو ششیں جاری ہیں ۔باہر کے ملکوں سے سامان بھی حاصل کیاجارہا ہے وغیرہ ۔ لیکن یہ ادھوری کو ششیں ہیں ۔ بنیادی پہلو ہماری نظریے اوجھل ہے۔اس لئے یہ عاجزا مکی مکمل اسلامی فلسفہ وفاع کا ڈھانچہ پیش کر رہا ہے۔ جنگ کے مقاصد سلامی فلسفہ دفاع کے تحت سب سے پہلی چیز جنگی مقاصد ہیں ۔ دفاع کے معاملات کو یہ مدافعا نہ کہہ

سکتے ہیں ، اور یہ مصلحانہ ۔آج کل کے زمانے میں دفاع کالفظ البتہ مصلحت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ۔اور غیروں کے ملک پر قبضہ بھی اپنے " دفاع " کے تحت کر لیاجا تا ہے۔قرآن یاک اور اسلام کے لحاظ سے جنگ کے مقاصد البتہ متہید میں واضح کر دیئے گئے

ہیں اور اصولوں کی وضاحت آگے آنے گی۔

بورا ملک ایک قلعہ اسلام کے لحاظ سے بورے ملک کو ایک دفاعی قلعہ کی طرح ہونا چاہئے، تاکہ اس کے عوام بنیان المرصوص کے طور پر اس قلعہ کا دفاع کریں ۔حضور پاک نے مدینیہ منورہ میں یہی طریقتہ رائج کیا۔ جنگ بدر کے بعد ہزار کو شش کے باوجو دابو سفیان اس قلعہ کے اندر جھانک بھی نہ سکا۔ بھیویں صدی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے مدینی منورہ کے آخری گور نرجتاب فخزی پاشانے یہی طریقة اپنایا،اور جنگ عظیم کے ختم ہونے کے دو سال بعد تک شریف حسین اور اس کے انگریز حواری مدینیہ منورہ میں یہ جھانک سکے ۔ پوری کہانی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ایک ایک مجاہد نے اپنی ذمہ داری کیے نیمائی کہ تمام مجاہدین کے دل جڑے ہوئے تھے ۔یہ ہے اسلامی فلسف دفاع کی بنیادی بات کہ پوری قوم کو حربی سکھلائی دے کر ربط و ضبط کے ساتھ اس طرح باندھ دیاجا تاہے کہ وہ اللہ کی فوج بن جاتی ہے ، کہ روحانی طور پر دل بھی جوڑ دیمیے جاتے ہیں ۔ ہمیں پاکستان کو اس طرح سے اسلام کا ایک مستقر بنانا ہوگا، کہ کوئی دشمن اس کے اندر جھانک بھی مذسکے ۔ تو ظاہر ہوتا ہے کہ اہل مغرب کا فوجی ڈھانچہ ایک فرسو دہ نظام عسکریت ہے ، جو غلام ملکوں اور غلامانہ زہنیت رکھنے والے ملکوں میں اپن چمک دمک کی بدولت کچھ عرصہ رائج رہ سکتا ہے مگر عوامی حذبہ کے حامل اور بیدار قوموں میں اس قسم کے فوجی ڈھانچوں میں کوئی کشش باقی نہیں رہی ۔ یہ دور بلاشبہ ایک عوامی دور ہے۔اور تنبیری جنگ عظیم میں وہی قومیں زندہ رہیں گی جن میں ربط وضبط ہو گا اور وہ سسید پلائی ہوئی ویوار ہوں گی۔راقم نے اپنی کتاب " کلاسٹوز اور جنگ " تبییری جلد میں اس پہلو کی خوب تروضاحت کی

اعجاز قرآن مسلمانوں نے یہ فلسفہ کہاں سے سکھا اس کی ہدایات قرآن پاک میں ہیں ۔اور حضور پاک نے اپنی سنت سے ان ہدایات کی ہیروی کی ۔ بھر صحابہ کرامؓ نے ،جو حضور پاک کے تربیت یافتہ تھے ،اس حکمت عملی کو آگے بڑھایا ۔ لیکن یادر کھیں

کہ النہ تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا۔ "کیا گمان کیا تم نے! یہ کہ داخل ہوگے بہشت میں ، حالانکہ ابھی نہ ظاہر کیا النہ تعالی نے ان لوگوں کو جو جہاد کرتے ہیں تم میں ہے ، اور ابھی نہ ظاہر کیا صبر کرانے والوں کو " اس آیت ہے تو یہ ظاہر ہو تا ہے کہ جنت صف جہاد کے داستہ ہے حاصل کی جا سکتی ہے ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جنت تعاواروں کے سایہ میں ہے ۔ حضور پاک 'اور آپ کے صحابہ کباڑاللہ کے سپاہی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور حضور پاک کی وفات کے بعد اگر کوئی کتاب کھی گئی یالوگوں کو پڑھائی گئی تو وہ "علم مغازی" لیعنی جنگ کے علم پر تھی اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ جب تک مسلمان "علم مغازی " کو اولیت اور فوقیت دیتے رہے اور اس علم کے ماہر رہے تو وہ دنیا پر غالب رہے ۔ جب علم مغازی کو ثانوی یا ذیلی حیثیت دے دی گئی اور دیگر علوم کو آگے بڑھایا گیا تو مسلمانوں کو ذرت وخواری دیکھنا پڑگئی ۔ اب کئی صدیوں سے علم مغازی ، اسلامی درس گاہوں سے منعو دہو چکا ہے اور لوگ " مویلین" بن گئے ہیں کہ حکو مت کرنا "مویلین" کا حق ہے کہ حضور پاک اور صحابہ درس گاہوں سے منعو دہو چکا ہے اور لوگ " مویلین" بن گئے ہیں کہ حکو مت کرنا "مویلین "کا حق ہے کہ حضور پاک اور صحابہ کے اور مال ان کے جنت کے بدلے ، وہ لڑائی کرتے ہیں اند کی راہ میں لیں مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں " ب بدقیمتی سے ایک سازش کے جنت جنگ کا نام سن کر کا نہ اٹھتے ہیں ۔ اور اہل یورپ سازش کے شخصت جنگ کا نام سن کر کا نہ اٹھتے ہیں ۔ اور اہل یورپ خود ہر وقت جنگ کی شیاری میں معروف ہیں ۔ تب بی علامہ اقبال چج اٹھے۔

باطل کے فال و فرک حفاظت کے واسط یورپ زڑہ میں ڈوب گیا دوش تا کم ہم پوچھتے ہیں شخ کلسیا نواز سے مشرق میں جنگ شرب تو مغرب میں بھی ہے شر قرآن پاک کا حربی نظام قرآن پاک بمیں ایک عسکری یا حربی نظام عطاکر تا ہے ، جو موجودہ زبانے کے لئے بھی ہر لحاظ سے موزوں ہیں ۔اول تو ہم واضح کر بھے ہیں کہ مسلمان جنگیں کسی نظریہ ضرورت کے تحت یا ذاتی مفاوات کے لئے نہیں لڑتے ، بلکہ لین عقیدہ اور ایمان کی حفاظت اور الند تعالی کے احکام کے نفاذ یعنی حق کے لئے لڑتے ہیں ۔ اور اسلام میں جنگ کا مقصد مخلوق خداوندی کو طاعوتی طاقتوں سے آزاد کر اناہوتا ہے اور دنیا سے قدنہ و فساد کو ختم کر ناہوتا ہے ۔لہذا مسلمانوں کی جنگ انسانوں پر رحمت خداوندی بن کر نازل ہوئی اور جہاں جہاں قرون اولی میں مسلمان گئے وہاں اسلام آج بھی قائم و دائم ہے ۔ہم خلفا، راشدین کی دوسری کتاب میں واضح کر بھی ہیں کہ حمص ایک دفعہ مسلمانوں کو وقتی طور پر چھوڑنا ہڑا ۔ لیکن جب وہاں مسلمان دوسری دفعہ بہنچ تو لوگوں نے مسلمانوں کی آمد کور حمت خداوندی سجھا۔

دوم اسلام کچھ ٹھوس قسم کی حربی بنیادیں بھی قائم کرتا ہے جن کے مطابق تیار ہونے والی اللہ کی فوج ، ایک دو دھاری تلوار کی حیثیت اختیار کرلیتی ہے جس سے ٹکر لینے والی ہرچیز ٹکڑے ٹکڑے ہوجاتی ہے۔ سلطنت روم اور سلطنت ایران کا یہی حشر ہوا۔ مومن دنیاوی سازوسامان سے زیادہ اللہ پریقین کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور یہ ایمان اس میں خیبرشکن قوتیں پیدا کر دیتا ہے۔ بوا۔ مومن دنیاوی سازوسامان کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے۔ لیکن اسلام کے لحاظ سے فیصلہ کن حیثیت اس سپاہی کو دی گئ ہے جو ہتھیار کو

استعمال کرتا ہے۔ بہر حال کلاسٹوز اور ماؤزے سگ جسے آدمی بھی انسان کو اولین حیثیت دیتے ہیں۔ اور ہمارا تو ایمان ہے

اللہ کو پامردی مومن پہ بجروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا (اقبالؒ)

قرآن پاک نے مسلمانوں کو حزب اللہ کا پیارا نام دیا ہے جس کا ترجمہ ہم اللہ کی فوج یا اللہ کے سپاہی کر رہے ہیں۔

کتاب اللہ کی چیدہ چیدہ آیات میں جنگ کی بنیادی قدریں بیان کی گئ ہیں، کہ مومن پر جہاد فرض ہے۔ اب اس فرض کو تب ہی

پورا کیا جا سکتا ہے کہ ہر مسلمان حرب و ضرب کے تقاضوں سے آگاہ ہو۔ زبانی جہاد کرنے والوں، قلمی جہاد کرنے والوں، اور تالی

بجانے والوں کا اللہ تعالی بے عذر کبھی بھی قبول نہ کرے گا کہ وہ لڑ ائی کے طور طریقوں سے ناواقف تھے یا ہتھیار وغیرہ چلانا نہ جائے سے ۔ ارشاد خداو ندی ہے: ۔ کہا جاتا ہے ان کو کہ آؤ جنگ کروائد کی راہ میں یا دفاع کرو۔ کہا انہوں نے کہ آگر ہم جنگ کرنا جائے تو تو تہارے ساتھ ضرور آتے۔ وہ اس روز ایمان کی نسبت، کفر کے بہت قریب تھے۔ "

صف بندی اور بنیان المرصوص برمومن پرلزائی کی تیاری فرض ہے لیکن کچے اور اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ارشاد خداوندی ہے: "بے شک الله محبت کر تاہے ان لو گوں ہے جولڑتے ہیں اس کی راہ میں صف باندھے جسے وہ سیسہ بلائی دیوار ہوں اب اب اس حکم یا بیان پر دھیان دیں۔اینٹوں کے ڈھیر کو تو دیوار نہیں کہہ سکتے۔وہ دیوار کی صورت اس وقت اختیار کرے گی جب

اینٹوں کو کسی ترتیب کے ساتھ کسی مسالے کے ذریعے جوڑ دیں ،اور اس ترتیب اور رابطہ کے بعد ہی ان اینٹوں میں یگانگت و کے جہتی کا ظہور ہوتا ہے ۔ مگر جو کیفیت سبیہ بلائی ہوئی دیوار میں پیداہوتی ہے وہ اینٹوں کی عام دیوار میں نہیں ہوسکتی ۔ایرانی فوجیں اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ کر لڑتی تھیں ۔ جنگ کاظمہ کا دوسرانام جنگ سلاسل بھی ہے ۔ جنگ یرموک میں رومیوں کے ایک دستہ نے بھی اپنے آپ کو زنجیروں سے باند ھاہوا تھا، لیکن دونوں جگہوں پر مسلمانوں کی سبیہ بلائی دیوار کے سلصنے ان کی زنجیریں کٹ گئیں ۔ہماری قوم کو اس فلسفذ کے سمجھنے کی از حد ضرورت ہے کہ پوری قوم صرف فوجی رابطوں اور ضابطوں سے ی سبیہ پلائی ہوئی دیوار بن سکتی ہے۔ یہ ذکر پوری قوم مے لئے ہے کہ پوری قوم کو کم از کم یہ حالت اختیار کرنا ہوگی ۔ لیکن سبیہ۔ بلائی ہوئی دیوار بن جانے کے بعد مومنوں کو اس قابل ہو ناچا میئیے کہ وہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو للکار سکیں ۔ قوت کا استعمال اب قرآن یاک کی روشن میں ہم پیشہ ور فوج کی طرف مزتے ہیں ۔ وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ دوم حصرت عمرٌ نے تھاؤنیاں بنانے کاحکم دیااور خلفائے راشدین کے زمانے میں کوفہ ، بھرہ ، جابیہ ، فسطاط اور قبروان وغیرہ کی جھاؤنیاں بنانے کا حکم دیا گیا۔ یہ تو بڑی جھاؤنیاں تھیں۔ان کے علاوہ لاتعداد چھوٹی چھوٹی فوجی جھاؤنیاں اور سرحدی چو کیاں تھیں ۔ فوج کی تنخواہ کا بندوبست کیا گیا۔وظائف مقرر کئے گئے۔ پنشن کا بندوبست کیا گیا کہ الند تعالیٰ کے اس سلسلہ میں واضح احکام موجو دتھے: ۔" تیاری کروان کے لئے جس طرح تم استطاعت رکھتے ہو قوت ہے اور فوجی چھاؤٹیوں سے ڈراؤان سے اللہ کے د شمن کو اور اپنے دشمن کو " ۔ بیعنی قرآن پاک کے مطابق فوجی تیاری حسب استطاعت اتنی مکمل ہو کہ اس کی وجہ سے دشمنوں پر اپنا رعب بیٹیر جائے اور وہ خوف کھانے لگیں ۔ لیکن براہو دوسو سالوں کی غلامی کا کہ ہمارے دانشوران باتوں کو نہیں سمجھتے اور ہمیں امن پندی کی میٹھی اوری دے رہے ہیں۔ فوجی تیاری دنیا میں آج بھی جنگ کا ایک بنیادی اصول ما ناجا تا ہے اور اس سے گریز کرنے والے لڑائی سے بہت پہلے ہی شکست تسلیم کرلیتے ہیں ۔ہمارے سب فوجی جانتے ہیں کہ لڑائی کا مقصد صرف وشمن کی فوج کو تنباہ کرنا یا شکست رینا ہی نہیں ہے بلکہ وشمن کے عزم اور قوت مدافعت کو بھی توڑا جاتا ہے اور حضوریاک سے بیہ سبق سیکھ کر حضور پاک کے تربیت یافتہ صحابہ کرامؓ نے بھی بہی کچھ کیا، تو تب دنیا پر چھا گئے ۔وہ قوم جو لڑائی کے لئے تیاری نہیں کرتی اس کا عزم مدافعت ملے سے ہی مفقور ہو چکا ہو تا ہے ۔ لہذااے زیر کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ۔ تاریخ انسانی الیے واقعات سے مجری پڑی ہے جن میں اس اصول پر کاربند قوموں نے صحح فوجی تیاریوں کے بل ہوتے پراپنے حریفوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آیئے اس کی مثال ہم جرمن سے لیں ۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست کھانے کے بعد ، اتحادیوں کے کنٹرول کے باوجو دانہوں نے کس طرح جنگ کی تیاری کی ۔ پھران کے حملہ کرنے پر کسی نے ان کے سامنے چوں بھی نہ کی ۔ جنگ عظیم دوم سے پہلے ہی انہوں نے فرانس کے مقبوضہ علاقہ سار پر قبضہ کیا۔ پھر آسٹریا پر اور آخر میں چیکو سلوا کیے پر قبضہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے فرانس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور سارے یورپ پر جھا گئے ۔ ہاں!روس کیے بچا گیا اور آخر میں جرمنی شکست کیوں کھا گیا۔ ہم اس بحث میں نہ بڑیں گے ۔لیکن لڑنے والے کھی نہیں مرتے ۔جرمن قوم آج بھی زندہ ہے۔

لیکن ہم مسلمانوں نے کسی سے کچے بھی نہیں سیکھنا۔ہمارے پاس اپنی مثالیں موجود ہیں۔یہ دنیاوی مثال صرف موازنہ کے طور پر لکھ دی گئے ہے۔اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم آٹھ کروڑ عوام کو اللہ کی فوج بنا دیں اور موجودہ پیشہ ور فوج بھی ہمارے پاس ہو تو کیا دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف دیکھنے کی بھی ہمت کرسکے گی ،۔ بلکہ ہماری یہ قوت عالم اسلام میں ایسی قوت پیدا کردے گی جس کو کوئی قلم بیان نہیں کرسکا۔

حمرتی نظام کا خلاصہ ہم نے قرآن پاک کے اس حربی نظام کاخلاصہ پیش کر دیا ہے۔ گوید بڑاوسیع مضمون ہے اور اس نظام کو جاری کرنے کے لئے تین سطحوں کاذکر پہلے کر دیا گیا ہے۔ اب اسلامی طرز جنگ کی حکمت عملی اور تدبیرات پر سرسری تبھرہ سے پہلے قرآن پاک اور سنت کی مدد سے جنگ کے کچھ اصولوں کی نشاند ہی کرلی جائے تو بچر حکمت عملی اور تدبیرات کا بیان آسان ہوجائے گا۔ کہ ان اصولوں میں حکمت عملی اور تدبیرات کی طرف بھی سرسری اشارے موجو دہیں۔

قرآن یاک کے لحاظ سے جنگ کے اصول

ا۔ اصول استقامت فی المقصد اسلام کے لحاظ ہے جنگ کے مقاصد بیان کر دیئے گئے ہیں۔ وہ بہت بڑے مقاصد ہیں جہنیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ کچھ فوری مقاصد بھی ہوتے ہیں جو ان بڑے مقاصد کے تابع ہوتے ہیں۔ فوجی تدبیرات یا عکمت عملی کے تحت فوری مقاصد بھی دے دئیے جاتے ہیں اور ترجیحات بھی مقرر کی جاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں قرآن پاک کی کئی آیات ہماری رہمنائی کرتی ہیں اور قرآن پاک میں اکثر چگہ احکام ہیں کہ جب تم وعدہ کر لو تو اس پرقائم رہو۔ بہر حال ہم صرف ایک آیت کا ترجمہ لکھس گے:۔

" پس جب تونے پکاارادہ کرلیاتو پھرالند پر بھروسہ کر ہے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے "۔

اس ایک آیت مبارکہ میں مقصد پرقائم رہنے کے مضمون کو بیان کرتے وقت گویا دریا کو کو زے میں بند کر دیا گیا ہے۔

ایک فوجی ذہن جس کو فوجی زندگی میں اکثراحکام ملتے رہتے ہیں کہ وہ مقصد حاصل کرو، یا یہ کرو، وہ ان الفاظ کے جذبہ کو بہتر طور پر

بھے سکتا ہے ۔ دراصل انسان کا ارادہ ہی ہر معاملہ میں روح رواں کی حیثیت رکھتا ہے ۔ اور جب اللہ پر بھروسہ کرکے پکا ارادہ کر لیا

جائے تو سبحان اللہ کیا ہی کہنے ہیں، کہ مقصد حاصل ہونے میں دیر نہیں لگتی ۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لئے مقصد

حاصل کرنے کے لئے بنیادی تربیت کا بند وابست بھی کر دیا ہے ۔ ہر مقصد حاصل کرنے سے وہلے نیت باندھی جاتی ہے ۔ بناز شروع

کرنے سے وہلے نیت باندھنا، روزہ سے پہلے نیت کرنا، قربانی، زکوۃ، ج حتی کہ سفر پر روانہ ہونے کی نیت کرنا، بلکہ گھوڑے یا کشتی

پر سوار ہونے کی نیت وغیرہ بھی ہے تو دین فطرت کی شان نرالی ہے کہ مقصد کے لئے نیت باندھو اور پھر تو کل کرو۔ حضور پاک

نے اس سلسلہ میں اپنے صحابۂ کرام کی عملی طور پر جو تربیت کی اس کا بیان ہو چکا ہے اور صحابہ کرائم نے استقامت فی المقصد کو بھس طرح نبھایا اس کے نتائج دنیا کے سامنے ہیں ۔

۲\_اصول ایمان ویقنین اسلام کے لحاظ سے جنگ کا دوسر ابڑا اصول میہ ہے کہ ہر کارروائی ایمان ویقین سے کی جاتی ہے اور انفرادی واجتماعی طور پراپنا فلسفنه حیات اور مومن کے مقاصد زندگی پیش نظر ہوتے ہیں ۔اسلامی تعلیم کامر کز ثقل قلب انسانی ہے جس کی تربیت پرخاص توجہ دی جاتی تھی ۔اور اب بھی دی جانی چاہئیے ۔یہ روحانی تربیت الند کے ذکر ، حضور پاک پر درودوسلام بھیجنے اور بزرگوں کے اوب کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔جباس طرح صحح معنوں میں ایک مومن تیار کرلیا جائے تو وہ ایمان کی قوت سے مسلح ہو کر زندگی کی آزمائشوں سے گزر تاہے۔ ہتھیاریا مشین ثانوی یا ذیلی حیثیت رکھتے ہیں۔اس زمانے میں بھی ایک آدمی اگر چاند ماری میں بڑا ماہر ہے لیکن کم دل ہے اور میدان جنگ میں اس کو ہمت نہیں ہوتی کہ شست لے کر فائر کرسکے تو مجللا اس کے ماہر ہونے کا کیا فائدہ اور یقین جانیں کہ ہم نے میدان جنگ میں ایسے آدمی دیکھے ہیں اور ایسے بھی دیکھے ہیں کہ امن کے زمانے میں اتنے اچھے سپاہی نظریہ آتے تھے لیکن میدان جنگ میں ان کی قوت ایمانی عود کر آئی اور انہوں نے کارہائے بنایاں انجام دئیے ۔اس سلسلہ میں ارشادر بانی ہے: ۔" مت ڈرو( یا بزدلی د کھاؤ) اور مت غم کھاؤ( بیغیٰ گھبراؤ نہیں) ۔ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو" ۔تو بات ساری ایمان والی ہے اور ہم نے حضور پاک کی تربیت یافتہ فوج کے کارہائے بنایاں بیان کردئیے کہ ا بیان والوں نے ہمیشہ کس طرح سے اپنے ہے تین گنازیادہ دشمن کو پاش پاش کر دیا۔دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزدں نے بیہ تجزیہ کیا کہ سب ہے آگے والے مورچوں میں ایک پلٹن کی ایک کمینی ہے گتنے جوان دشمن پر شست باندھ کر فائر کرتے تھے تو آگے ہے پتہ حلاکہ صرف دس فیصد جوان دشمن کو دیکھ کر فائر کرتے تھے ، باتی صرف ٹریگر دبا دیتے تھے ۔ مشہور جرمن جنگی ماہر کلاسو ٹز کہتا ہے کہ جنگ کے معاملات ان سے معلوم کئے جائیں جو جنگ میں شرکت کر بچکے ہوں ۔اب راقم ذاتی رائے دے رہا ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رات کے وقت تو ایک فیصد فائر تو سوچ مجھے سے ہو یا تھا اور دن کے وقت چند لوگ ذاتی بچاؤ کے لئے دشمن کو دیکھ کر فائر کرتے تھے۔وریہ اکثرٹریگر دباتے رہتے تھے۔لین ستمبر ١٩٦٥ء کی جنگ میں مرے عظیم ساتھیوں نے شاید ہی کوئی گولی ضائع کی ہو ۔اور پوری جنگ کے دوران رائفل اور لائٹ مشین گن کا فالتو بارود آگے نه منگوا یا گیا - صرف گرنیڈیا بکتر بند توڑ بارود زیادہ آگے منگوا یا گیا که ضرورت ایسی پڑی -اصول بیہ تھا کہ ایک گولی ایک دشمن ، اور اس پر عمل اس طرح کیا گیا کہ فائر بندی کے وقت ڈو گرنی کا میدان بتنگ دشمن کی لاشوں سے پٹاپڑا تھا۔اور اپنے تقریباً یک صد شہدا، کے مقاطج میں تقریباً سات سو بھارتی واصل جہنم ہوئے کہ دوسال بعد بھارتی لوک سبھااس سلسلہ میں چنخ و پکار کر رہا تھا۔ لڑائی کی بید مثال صرف دفاع سے دی گئ ہے لیکن جارحانہ کاروائی کے دوران اکثرالیے ہو تا ہے کہ گشتی دستے وشمن کے علاقے میں جاتے بھی نہیں اور جھوٹی خبریں دیتے ہیں۔ حملہ میں کئ آدمی راستے میں لیٹ جاتے ہیں اور مقصو دپر چند ہی جوان پہنچتے ہیں۔ لیکن مسلمان کی پیرشان نہیں ۔وہ سارے کے سارے لڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ارشادر بانی ہے کہ "اگر ہوں تم میں سوتو غالب آئیں گ ایک ہزار پر " ۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں بڑی حکمت بہناں ہوتی ہے۔ وہ کئی باتوں کو ایک فقرہ میں بیان کر دیتا ہے ۔ اس آیت کریمہ کا مطلب سے ہے کہ کافروں میں دس فیصدی لوگ لڑتے ہیں ۔ بینی سو میں سے دس لڑیں گے تو ان پر دس مسلمان غالب

آئیں گے کہ وہ قوت ایمانی کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جناب حضور پاک کی جنگوں میں ہر جگہ کم نفری نے زیادہ نفری کو شکست دی اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اس اصول کو قائم رکھا گیا۔ اسلام سے بھیلے دس ایرانیوں پر حادی ہیں۔ اور بعد میں اسلام سے بہلے دس ایرانیوں پر حادی ہیں۔ اور بعد میں اسلام سے بہلے دس ایرانیوں پر حادی ہیں۔ اور بعد میں جنگ قادسیہ اور جنگ بہاوند میں مسلمانوں نے اس کا عملی شوت دیا۔ اور شام سے محاذر پر جنگ یرموک سے بہتر کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ چالیس ہزار مجاہدین نے ایک لاکھ بیس ہزار رومیوں کو مذصرف شکست دی بلکہ ان سے ستر ہزار جوان کھیت رہے۔ اور راقم بیر اس سکتی کہ چالیس ہزار مجاہدین نے ایک لاکھ بیس ہزار رومیوں کو مذصرف شکست دی بلکہ ان سے ستر ہزار جوان کھیت رہے۔ اور راقم بیر اس سکتی کہ چالیس ہزار مجاہدین نے ایک لاکھ بیس ہزار رومیوں کو مذصرف شکست دی بلکہ ان کے ستر ہزار جوان کھیت رہے ہو اور راقم بیر کئی میں اپنی مہادری سے لڑ ہے۔ لیکن ارشادہ ربانی کے آگے سب ہج ہو اور راقم بیر سب کچھ ستم ملکی کا ماہر تھا۔ جنگ یرموک میں سب کچھ ستم ملکی کا ماہر تھا۔ جنگ یرموک میں رومیوں کی شکست نے اس کو حیران کر دیا تو اس نے بھوڑوں کو اکھا کیا دران سے ہو تھے لگا کہ تم لوگ سازوسامان اور نفری کی رومیوں کی شکست نے اس کو حیران کر دیا تو اس نے بھوڑوں کو اکھا کیا دران سے ہو تھے نگا کہ تم لوگ سازوسامان اور نفری کی بین میں دورہ کے بیں ۔ دہ مرک شخص کے جذبات کو مجروح بیس کوری طرف ہم شراب کے عادی ہیں ، عہدشکن کرتے ہیں اور دوروں کو دباتے رہے ہیں ، عہدشکن کرتے ہیں ۔ دوسری طرف ہم شراب کے عادی ہیں ، عہدشکن کرتے ہیں اور دوروں کو دباتے رہے ہیں "

 حضور پاک کے زمانے کوئی کام نہ کیا اور نہ بعد میں کوئی کام کیا ۔ انہی سے پہلے آزاد فکر پیدا ہوئے اور پھر یہ معتزلہ بنے ۔ آج بھی ایسے لوگ ہمارے در میان موجو دہیں اور عقلی گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں ۔ اند تعالیٰ السے لوگوں کے بارے اس طرح کویا ہوتے ہیں ۔ "اگر فکتے ساتھ تمہارے نہ زیادتی کرتے تم کو ، مگر فساد میں ۔ اور البتہ گھوڑے دوڑاتے در میان تمہارے ۔ چاہتے ہیں ہیں ۔ "اگر فکتے ساتھ تمہارے نہ زیادتی کرتے تم کو ، مگر فساد میں اور البتہ گھوڑے دوڑاتے در میان تمہارے ۔ چاہتے ہیں تہارے واسطے قدنہ ۔ اور تم میں بعض لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں یاان کو مانتے ہیں اور الله تعالی جانتا ہے ظالموں کو " ۔ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعداد میں دلچی نہیں کہ زیادہ تعداد ہو تو کیا فائدہ ۔ اس سے وہ تھوڑے بہتر ہیں جو قوت ایمانی سے سرشار ہوں ۔ دیکھ لیں آج دنیا بحر میں مسلمانوں کی تعداد نوے کروڑ سے زیادہ ہے اور یہ تعداد ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے رہی ، کہ ہم میں قوت دیکھ لیں آج دنیا بحر میں مسلمانوں کی تعداد نوے کروڑ سے زیادہ ہے اور یہ تعداد ہمیں فلیمند کی جاد ہمارے ایمانی کی کمی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا فلسفہ دفاع (جہاد بالسیف) سیاسی فلسفہ (کلی جہاد) کے تابع ہے اور ہمارے نظام عکومت کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع ہو ناچا ہیئے کہ پوری قوم کی تربیت کی ضرورت ہے ۔ اور یہ تربیت کسے ہو ، اس کا ذکر

سے اصول مصابرت ایمان دیقین کے اصول کا ایک مددگار اصول بھی ہے، جو اخلاقی قوتوں کو بڑھا تا ہے۔ گویہ عنصر بھی ایمان ولیقین کا حصہ ہے ،لیکن اس کو الگ اور تعبیرااصول بنا کر پٹیش کرنے میں ایک خاص مقصد ہے ، کہ اللہ تعالی نے اس پہلو پر کافی زور دیا ہے ۔ وجہ بیہ ہے کہ انسان فطری طور پر جلد باز ہے ۔ وہ جلد نتائج حاصل کرنے کے لئے جلد بازی کر جاتا ہے ۔ اور جب جلدی نتائج نه نکلیں تو کہنا شروع کر ویتا ہے کہ"اللہ کے ہاں دیرہے اندھیر نہیں " ۔ یعنی امید پر گزارہ کرتا ہے ۔ امید بے شک ا تھی چنز ہے ۔ کہ اللہ تعالی فرما تا ہے" لا تقنطوا من رحمتہ اللہ " ۔ لیکن اصل بات یہ ہے ، کہ اللہ تعالی کے ہاں نہ ویر ہے اور نہ اند ھیر ۔ اور الله تعالی ہی جانتا ہے کہ کس کام کو کب ہو ناچا ہیئے۔اس لئے ہم اس اصول مصابرت کو الگ کر کے بیان کر رہے ہیں ۔ کہ دیر ہو جانے کی صورت میں صربے کام لیاجائے کہ ہم لوگ " دیر " یا" زماں " کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتے ۔جو لوگ فوج سے وابستہ ہیں ان کو معلوم ہے کہ جنگ کی تیاری اور تربیت میں ہر سطح پر بڑے کتا ہی اور عملی امتحان آتے ہیں ۔اور ان کا اکثر بڑی صرآز ما گھڑیوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔علاوہ ازیں خو د جنگ کے دوران ہر سطح پر امتحان اور انتظار کے پریچ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جنگ میں بڑاچو کنارہما پڑتا ہے اور جلدی یا بروقت کارروائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے ۔ توجو لوگ فوجی ذہن نہیں رکھتے ان کو پہاں تضاد نظر آئے گا کہ ایک طرف جلدی ، دوسری طرف صبر۔ تو گزارش ہے کہ جلدی اور صبر میں توازن پیدا كرنا پرتا ہے ۔الند تعالى نے اسى وجہ سے قرآن پاك ميں ارشاد فرما يا۔"اے ايمان دالو! صبر كردادر باہم مصابرہ كرو ۔اور فوجي رابطہ ر کھواور ڈرواللہ ہے کہ تم فلاح پاؤ" سبحان اللہ! کیاشان ہے ، کہ ایک فوجی ذہن ان الفاظ کی تہہ میں غوطہ پر غوطہ لگا تا رہے گا۔اور اس کو بیہ معلوم ہوگا ، کہ اللہ تعالی نے میری ہی یو نٹ یا ادارہ کے لئے یہ احکام جاری کئے ہیں ، کہ میں اس ادارہ یا یو نٹ میں ہر کام ان اصولوں کے تحت کروں اور کراؤں ۔ پہلے انفرادی صبر کی تلقین ۔ پھراجتماعی صبر کی کہ ایک دوسرے کی صبر کے پہلو سے مدد کرو سیا صرکی اجتماعیت پیدا کرو ساوریه ملاجلا صراس فوجی رابطه کی بنیاد ہے جو فوج یا بنیان المرصوص کی عمارت کا ڈھانچہ ہو تا

ہے۔ ساتھ الند تعالی نے اپنی موجو دگی اور اپنے ڈر کا بھی ذکر کر دیا ، کہ الیما کر کے سب کام بھے پر چھوڑ دو ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ لیعنی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہنے کی بات نہیں ۔ پہلے کارروائی کرواور پھر الند پر نتیجہ کو چھوڑو۔ لیعنی تو کل والا پہلو بھی آگیا۔ صبر کا ذکر قرآن پاتھ وھر کر بیٹھ رہنے کی بات نہیں ، جہاں ارشاور بانی ہے۔ "اے ہمارے رب! ڈال ہمارے اوپر صبر اور ثابت رکھ قدم ہمارے ( لیعنی ہمیں ثابت قدمی عطافر ما) اور مدودے ہم کو اوپر کافروں کے "

یہ دین فطرت ہے۔ صرِ کا اصول یا قوت ایمانی کا اصول ، جنگ کے اصول ( PRINCIPLES OF WAR ) کے طور پر مغربی دنیانے نہیں اپنایا ۔ ہاں دوسری جنگ عظیم سے بعد ( MORAL ) یااخلاقتی قوت کو ایک اصول تسلیم کر لیا گیا، کہ نفسیاتی طور پر دشمن کے حملے بھی شروع ہو گئے ہیں ۔اس لئے اخلاقی قو توں کو بڑھا یا جائے ۔بہرحال وہ لوگ اخلاقی قو توں کو و نیاوی جنگ کے مقاصد کے طور پر بڑھا سکتے ہیں اور دین فطرت کے اصولوں کی یہ بھونڈی نقل بھی نہیں ، کہ دین فطرت نے آج ہے چو دہ سو سال پہلے بیہ اصول پیش کئے ۔ گو صبر کے سلسلہ میں دوسری جنگ عظیم کا مشہور انگریز فیلڈ مارشل منگکمری اپنی ایک کتاب میں تسلیم کر تا ہے ، کہ ٹامی (انگریز سیاہی ) جنگوں میں اس اس سے کامیاب ہو تا ہے کہ وہ میدان جنگ میں سخت حالات میں دوسرے یور پین سپاہئیوں کے مقابلے میں چند کھے زیادہ تھہر جاتا ہے۔ بعنی وہ ذرازیادہ صابر ہے۔ بہرحال انگریز سیابی کو یہ مزاج یورپ کی سرد ہواؤں اور گلف سٹریم کی گرم روؤں کی ملاوٹ کے توازن نے دیا ،اور مسلمان سپاہی کو اللہ تعالی نے بیہ دس گناہ بہتر شرف اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے عطا کر دیا۔اللہ تعالی مسلمان سپاہی کو ثابت قدم رہنے کی بار بار تلقین کرتا ہے۔اور ثابت۔ قدمی صبرے ہی حاصل ہوتی ہے۔ارشاد باری تعالی ہے۔"اے ایمان والواجب دشمن کے دستے کے ساتھ ٹکراؤہو تو ثابت قدم ر مواور ذکر کروانند کا کثرت ہے تاکہ تم فلاح پاؤ"اب ذکر کے بارے میں اور جگہ بھی بیان ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر کرو کہ اللہ تعالی کے ذکر ہے دل کو اطمینان نصیب ہو تا ہے۔ ہرقل کے سامنے ایک تجربہ کارروی بھگوڑے کا ذکر ہو چکا ہے جس نے ہرقل کو بتایا کہ مسلمان رات کاذکر کرتے تھے۔اور اوپر والی آیت میں فلاح کا بھی ذکر ہے تو یہ بات ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ صبر ، مصابرہ ، ذکر اطمینان ، ثابت قدمی ان سب چیزوں کاچو لی دامن کاساتھ ہے اور بیہ سب فلاح کا ذریعہ ہیں ۔سورہ انفال میں جہاں تعداد کا موازیہ کا ذکر ہے ، تو وہاں الفاظ یہ ہیں " اگر ہوں تم میں سے بیس صبر کرنے والے ، غالب آئیں گے دوسو پر " ۔ سید سلیمان ندوی اور ہمارے مطالعہ میں فرق یہ ہے ، کہ ہمارے لحاظ سے صبر ، مصابرہ ، ذکر ، اطمینان ، ثابت قدمی وغیرہ سب پہلو جہاد کی تیاری کا حصہ ہیں اور سید صاحب کے لحاظ سے یہ صرف اوصاف ہیں ۔اور انہوں نے سیرۃ کی کتابوں میں الیسا ہی لکھا ہے ۔اس عاجز کے مطابق مسر مجاہدوں کا ایک خاص وصف ہے ، اور یہ ہے اسلامی طرز جنگ کا اصول مصابرہ ، جس کے تحت فوج کو تربیت دیننے کی ضرورت ہے لیکن یہ کام بنیادی طور پر گھروں اور مسجدوں سے شروع ہو تا ہے ۔الیے اصولوں کی لوری مسلمان بچوں کی مائیں ان کو اپن آغوش میں ویتی ہیں۔اور مکتبوں میں ان پر عمل ہو تا ہے۔اسلام ایسی تعلیم کے حق میں نہیں، جہاں کالجوں میں بیٹیر کر ڈینگیس ماری جائیں اور آزاد فکری کا یہ حال ہو کہ بچے مادر پدر آزاد ہو جائیں ۔اور ہر گزرنے والے کو ڈرلگ جاتا ہے کہ شایدیہ بچے کس وقت بچر کر

اس کی عرت کو خراب کردیں سے جنانچہ اس اصول مصابرہ میں جو ربطو ضبط کا ذکر ہے ، اس کو ہم ایک الگ اصول کے طور پر بیان کریں گے کہ ربط و ضبط کے محاملات اور زیادہ وسیع ہیں ۔

سم اصول ربط و صنبط اسلام اور قرآن باک کے لحاظ سے یہ جنگ کاچو تھا بڑااصول ہے ۔عام طور پراسے غیروں نے بھی ا کیب جنگی اصول تسلیم کیا ہے ، شاید اس اصول کی شکل وصورت کچھ مختلف ہو ، اور وقت اس میں تبدیلی لا تا رہا ہو ، کہ اٹھار ہویں صدی میں یورپ میں جنگ بھی ڈرل کے طور پراصول ربط وضبط کے تحت لڑی جاتی تھی ۔ اٹھارہویں صدی سے پہلے کی یورپ کی عسکری تاریخ میں جنگ کا کوئی مفید سبق نہیں ملتا ۔ پس لکیرے فقیروالا معاملہ تھا۔اور جنگ، بعض جگہ کھیل کے بھی مشاب رہی اسی وجہ سے اہل یو رپ ان جنگوں کو " جنٹلمین وارز " بھی کہتے ہیں ۔ بہرحال اٹھار ہویں صدی میں فریڈرک اعظم نے ڈرل کے طور پر جنگ لڑنے کی راہ نکالی اور ربط وضبط کو ایک اصول مانا گیا۔ دین فطرت کی شان البتہ نرالی ہے۔اس میں پہلے روزی سے ربط و۔ ضبط پربہت زور دیا گیا۔ بلکہ یہ بھی خیال پایاجا تا ہے کہ ہمارالفظ" رابطہ" یا" ربط" سپین میں رجمنٹ بن گیا۔اور اب انگریزی لفظ ر جمشیش (REGIMENTATION ) کے اندرجو بے پناہ را نظج ضا نظج سموئے ہوئے ہیں اور یورپ کے مادر پدر آزاد معاشرے کی فوجی زندگی میں بید یفظ جو آج تک قائم ہے تو یہ لفظ اہل یورپ کا نہیں ہو سکتا، کہ اس لفظ کا یورپ کی زبان میں کوئی ماخذ بھی نہیں ملیا ۔ ہم اس لفظ یااسلام کے را نطبے کا ذکر اسلام کے قلعہ کے عنوان کے تحت اور حربی نظام کے تحت سبیبہ پلائی دیوار کے طور پر بیان کر مچے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ یہ سیبہ پلائی دیوار، ربط و ضبط کے اشتراک سے بنتی ہے۔ ارشادر بانی ہے۔ "تحقیق الله تعالی دوست رکھتا ہے جو لزتے ہیں اس کی راہ میں گویا وہ سیہ پلائی دیوار ہیں " ۔ سبحان اللہ! اس آیت کی کیا فوجی شان ہے ۔ حضور پاک اور خلفائے راشدین کے زمامے میں مومنین نے سبیہ پلائی دیوار بن کر جنگیں لزیں ۔ابیما صرف دفاع میں نہیں ہو تا تھا کہ وہ کوئی " ساکن " دیوار بن جاتے تھے۔ایسی ساکن یا ٹھوس دیوار بیننے کی کو شش تو ایرانی اور رومیوں نے کی جس کا ذکر اجھی ابھی کیا گیا ہے ۔ لین مسلمانوں کی یہ سیم پلائی دیوار متحرک بھی ہو سکتی تھی ۔ جناب سعد بن ابی وقاص کی سرداری میں مسلمانوں نے مدائن پر قبضہ کرنے کے لئے دریائے وجلہ کو سبیہ بلائی دیوار بن کر پار کیا۔ پوری کہانی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے لیکن صرف ایک کہاوت کافی رہے گی کہ شہر میں مشہور ہو گیا" دیواں آمد ند " " دیواں آمد ند " بیعنی دیوؤں کی فوج آگئ اوپرجند کمجے بعد یزد جرد ، کسریٰ ، ایران شهر کو چھوڑ کر فرار ہو گیا اور دارالحکومت پر مسلمانوں کاپر حج لہرار ہاتھا۔ یہ سب ذکر راقم کی خلفاء راشدین کی پہلی کتاب میں موجو دہے ۔ کہ مسلمان غازی سبیہ بلائی دیوار کسے بنتے تھے اس کی وضاحت خو درب العالمین اس طرح کر تا ہے ۔ " ان کے دلوں کو باہم الفت سے جوڑ دیا، اگر تو خرچ کرے جو کچے زمین میں ہے پورا۔ نہیں الفت پیدا کر سکتا ان کے دلوں میں ۔ لین اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیاالفت سے محقیق وہ غالب حکمت والاہے "اباس بیان کے فلسفہ میں جائیں ، کہ دولت یا مادی ذرائع سے دل نہیں جوڑے جاسکتے۔دل الفت اور محبت سے جوڑے جاسکتے ہیں اور الیبی محبت، وحدت فکر سے پیدا ہوتی ہے اور اسلام کے لحاظ سے یہ " فکر " اللہ اور رسول کی غلامی ہے سیہ غلامی کا ملاجلا حذبہ " کل مومن اخوۃ " کی بنیا د پرہے اور یہ قلبی وحدت ،

الند تعالی کی نعمت ہے ۔ میدان جنگ میں بید مبیر ہو جائے تو سرور سے دل بجرجاتے ہیں اور اس سلسلہ میں راقم نے جس محبت کو محسوس کیا اور میرے شہیدر فقاء جو کچھ میرے پاس چھور گئے یہ اس کے نتائج ہیں کہ میرے جسیبا کم علم اور بے ما کھے عاجز آج اس قسم کے نظریوں پر قلم اٹھارہاہے کہ یہ محبت اور قلبی وحدت پورے قافلہ اسلام کے ساتھ پیدا ہوجاتی ہے اور یہ بنیان المرصوص ، زمان و مکان کو بھی لینے محیط میں لئے ہوئے ہے ۔اور الیی وحدت آپ کو ہمیشہ " زندہ " رکھے گی ۔قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حضرت۔ ابراہیم نے حق تعالی سے ایک مرتبہ عرض کی ۔" کہ اے میرے اللہ! تو مردوں کو کیونکر زندہ کرتا ہے " کچھ وضاحت کے بعد، اللہ۔ تعالی نے یہ فرمایا" پس لوچار پرندوں میں سے اور ان کو" مانوس " کردوا بنی طرف - پھر کردوان کے ٹکڑے ٹکڑے پہاڑ پر ( بیغیٰ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ پر پھیلا دو) پھر بلاؤان کو حلیے آویں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے ۔اور جان لویہ کہ اللہ غالب ہے اور حكمت والا ب " - عربي لفظ " فصرصن " ك معنى " مانوس " ك لفظ طور يركة كة بيس اليكن اس عربي لفظ ك صحح معنى مانوس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہیں ۔اس میں اٹکو گو ندھنے کے علاوہ گہرے قلبی نگاؤوالا پہلو بھی آتا ہے اور دین فطرت کا رابطہ و ضابطہ قلب کی ا کیا کیفیت ہے جس کی مثال نہیں ملتی اور جس کے بیان کرنے کے لیئے ہمارے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں ۔ ظاہر ہے کہ ربط و۔ ضبط کا اصول وسیع تر ہے ۔اس کے لئے تربیت گھروں اور مسجدوں کے ذریعہ سے ہوتی ہے ۔ حضور پاک نے اپنے رفقاہ کی میر تربست مدینیہ منورہ میں کی، گواس کی بنیاد مکہ مکر مہ میں باندھی گئی تھی۔اس اصول کو اپنانے کے لئے ہمیں اپنی پیشہ ور افواج اور توم میں ربط وضبط پیدا کرنے اور اندرونی وحدت کے لئے مفصل ہدایات جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ اس کی تربیت گھرو**ں**، مسجدوں اور سکولوں میں کس طرح ہو۔اس کام کے لئے فلسفہ اطاعت امیراور اسلام کی امامت کے طریقوں کو پچ لا نا پڑے گا کہ ہمیں ہر سطح پرانیے اماموں کی ضرورت ہو گی جو: ۔

دے کے احساس زیاں تراابو گرما دے فقر کی سان چراہا کر دیے تفوار کردے (اقبال) اصول حفاظت یا محفظ اسلام کے لحاظ سے پانچواں اصول حفاظت سے تعلق رکھتا ہے ۔ یہ اصول دوسرے لوگوں کے جنگ کے فلسفہ میں بھی موجو دہ جس کو SECURITY کہ لیں یا PROTECTION وغیرہ ۔ اس کو ہر سطح پر جاری کرنا پڑتا ہے ۔ غیروں نے محتلف سطحوں پر اس ضرورت کے مختلف نام رکھے ہیں ۔ الند تعالی نے "خذو اخذراکیم " کے دوالفاظ میں بتام پہلوواضح کر دیئے ۔ اور ارشادر بانی ہے ۔ " اے ایمان والوا لو بچاء اپنا پھر نگلو متفرق یا اکھے " ۔ یعنی اپنی حفاظت کے اصول کو ہر وقت مد نظر رکھ کر طریق کاروضح کرو۔ خواہ گروہ ۔ گروہ کے طور پر کام کر رہے ہو یا اجتماعی طور پر کسی ایک جگہ پر کام کر دہ ہو ۔ اس اصول کے تحت اول حکم حضور پاک نے یہ دیا کہ جب دو ہو تو ایک کو اپنا امیر بنالو ۔ یعنی اسلام کے ہر فلسفہ کے لئے آمریت کی ضرورت ہے ۔ یہی وجہ تھی کہ حضور پاک اگر مدینے منورہ سے باہر ایک دن یا چند میل کے فاصلے پر بھی جاتے تھے تو مقررہ سے باہر ایک دن یا چند میل کے فاصلے پر بھی جاتے تھے تو تو بھی بتنا بائی نائب مقرر کر کے جاتے تھے ۔ جنگ اصر کے بعد جب آپ گفار کے تعاقب میں صرف محرالا سدتک نگلے تو بھی جناب ابن ام مکتوش کو اپنا نائب بناگئے ۔ بلکہ جنگ خندق کے بعد حب آپ گفار کے تعاقب میں صرف محمالات کیا تو پھر بھی تو بھی جناب ابن ام مکتوش کو اپنا نائب بناگئے ۔ بلکہ جنگ خندق کے بعد مدینے منورہ کے ساتھ بنی بنوتریظہ کا محاصرہ کیا تو پھر بھی

جناب ابن ام مکتومٌ کو مدینیه منوره میں نائب بنایا لیکن جب ذمه داری زیاده ہموتی تھی تو نائب کوئی چده شخصیت ہموتی تھی ۔ حصزت عثمانٌ جناب سباعٌ بن عرفطه جناب عبدالنذّ بن رواحه وغيره كو مجمى بعض حالتوں ميں مدينيه منوره ميں نائب حجوزا - بلكه مهم تبوک کے وقت جناب علیٰ کو نائب چھور گئے ۔ حفاظت کا یہ اصول ہو تا ہے کہ ہر سطح پر عملی طور پر امیر ہو ۔اس کے علاوہ حضور یاک نے حفاظت کے طریقوں کو راز میں رکھنے کی ہدایات کیں اور عملی طور پر جمعی ابیما کیا ۔ جنگ خندق کے وقت کفار خندق کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خندق چند دن پہلے کھودی گئی تھی۔ بلکہ مدینیہ منورہ کے گرد خندق حکمت عملی کے تحت ضروری بھی تھی ۔ کہ خندق کے کھودے جانے کے بعد مدینہ منورہ کا دفاع آسان ہو گیا تھا، اور مدینیہ منورہ میں چند مجاہدین کو چھوز کر حضور یاک دور دور تک مہمات پر جاسکتے تھے ۔ نزد میک قبائل کی بغاوت کے باوجو داس خندق کی وجہ سے حضور پاک کی وفات کے بعد خلیفہ اول جناب صدیق اکٹر جناب اسامڈ کی مہم کو اتنا دور بھیج سکے جس کا ذکر ابھی ابھی ہو چکا ہے ۔ تو حفاظت کے اصول کی یا بندی جتنی اسلام نے سکھلائی ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی ۔ صلح عدیدید کی شرط کے تحت اس سے الگے سال جب حضور پاک مکہ مکرمہ عمرہ کے لئے گئے تو ہتھیار ساتھ نہ لے جانے کامعاہدہ تھا۔اس لئے حضوریاک نے مکہ مکرمہ سے آٹھ میل کے فاصلہ پر اپنا اسلحہ ایک دستہ کی حفاظت کے تحت رکھا، کہ ضرورت پڑنے پراسلحہ کااستعمال کیاجاسکے ۔اور عمرہ کے دوران اس دستے کے ساتھ باقاعدہ رابطہ تھا۔ حضور پاک کے زمانے میں رات کا پہرہ، پاسورڈ، امراء کارات کو سنتریوں کا ملاحظہ کرنا، غرضیکہ حفاظت کا ہر پہلو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ اور ہم ایسی باتوں کی تفصیل میں جانچے ہیں اور ارشاور بانی ہے " پیند کرتے ہیں کافر ، کاش کہ غافل ہو تم ہمتیاروں اپنے سے اور اسباب اپنے سے بس جھک آویں اوپر تمہارے جھک آنا یکبار گی۔" بینی اللہ تعالی نے تنبیہ بھی کر دی ہے۔ ۲\_اصول حرکت اور بھر بور کارروائی اسلام کے لحاظ سے چھٹا بھگی اصول حرکت اور بھر پور کارروائی ہے۔ انگریز بھی دوسری جنگ عظیم تک حرکت (Mobility ) کو ایک جنگی اصول مانتے رہے ، لیکن جنگ کے بعد اس اصول کی بجائے کچکد اری کے اصول ( FLEXABILITY ) کو اپنالیا گیا۔ جس کے بیچ حرکت کا پہلو کچھ قائم ہی رہتا ہے ، اس لئے زیادہ اعتراض کی گنجائش نہیں ۔ لین اسلام کے لحاظ سے چونکہ اصول کیے ہیں تو ہمارے لحاظ سے حرکت میں برکت ہے ۔ اور حرکتی چال یا MANEVOURE حالات جنگ میں فیصلہ کن کر دار اوا کرتی ہے۔ویسے بھی حرکت ایسی ہو کہ دشمن کچھ نہ سمجھے کہ کیا ہونے والا ہے ۔ یہ سب اسلام کے طریق کار ہیں ۔ اللہ تعالی اس سلسلہ میں اپنی مثال دیتا ہے اور ارشاور بانی ہے: ۔ ہر روز وہ امک می شان میں ہو تا ہے ۔" لیمنی اپنی ذات و صفات کے مقامات بھی حرکت مذیر یا نئی شان میں ہوتے ہیں ۔اسی طرح حضور پاک کا فرمان بھی ہے کہ مومن کے مقامات میں بھی معراج ہوتی ہے۔اور بے شک جو کل والے مقام پر ہے وہ گھائے میں رہا۔ بھر قرآن پاک میں زمین ، چاند اور سورج سمیت سیاروں کا ذکر کیا ، کہ وہ فضامیں تیرتے ہیں ۔ بینی وہ بھی حرکت میں ہیں ۔ زمین کا اپنے محور کے گرد گھوشنے کا ذکر کیا ، کہ ہرچیز کتنی تیزی سے حرکت کر رہی ہے یا بڑھ رہی ہے ۔ہم اس پہلو کی وضاحت تو پہلے کر چکے ہیں کہ دین اسلام ایک متحرک دین ہے نماز میں حرکت ، زکوۃ اور قربانی میں مال یا صدقے والی چیزوں کی حرکت ۔ اور حج میں حرکت۔

حضور پاک نے متحرک طرز جنگ اختیار کیا۔ جنگ بدر میں اپنی حینی ہوئی زمین پر متحرک دفاع یا وقتی دفاع اپنایا۔ جس کو جار حانہ حرکت دے کر دشمن کو پاش پاش کر دیا۔مدینیہ منورہ کے مستقر کی حفاظت متحرک دفاع اور گشتی دستوں سے کی ۔جنگ ِ۔ احد میں دفاع کرنے کی بجائے آپ اچانک دشمن کے ایک بازوپر منودار ہو گئے ۔ بعثگ خندق بھی ایک مجہول دفاع یہ تھا۔ بلکہ وقتی دفاع تھا۔ کہ دفاعی لائن تھی ، اور حرکت کی گنجائش تھی۔مولانامودودی نے اپنی جہاد کی کتاب میں جو "مصلحانه دفاع "اور " مدافعانه وفاع " وغیرہ کی باتیں کیں ہیں، ان کااسلام کے یا کسی فن جنگ کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ۔ہر دفاع مدافعانه بھی ہو تا ہے اور جارحانہ بھی۔مصلحت کے طور پر یہ کنارہ کشی کی جاتی ہے ، یہ کوئی ساکن شکل وصورت اختیار کی جاتی ہے۔مشہور جر من جنگی ماہر کلاسٹوز نے بھی ایسی ہے معنی باتوں کا مذاق اڑا یا ہے اور علامہ اقبال نے بھی کئی جگہ ایسے لو گوں پر پھیتی کسی ہے کہیں کر گسوں کا ذکر کیا ہے اور کہیں برے پر قاعدہ شیرے اظہاری بات کی ہے۔اگر کوئی صاحب لاعلمی یا کم مطالعہ کی وجہ سے بیہ سب کھے لکھتے رہے ہیں تو الگ بات ہے۔ورنہ یہ سازش بھی ہو سکتی ہے کہ اس ساری کتاب میں اس جہاد کے بارے تو کوئی بات نظر نہیں آتی جو حضور پاک اور آپ کے رفقاء نے کیا۔ یہ عاجر مولا نامودودی کی نیت پر ہر گزشک نہ کرے گا۔لیکن انہوں نے جہاو کو بے جان کیا۔شاید کہیں سے غلط تاثرات لیے۔یہ ان کی " فیلڈ " نہ تھی۔انہیں اس فن پر ہر گز قلم نہ اٹھا نا چاہئیے تھا۔بہرحال متحرک طرز دین دالوں کو اللہ تعالی نے " سرِوا فی الارض " بعنی دنیا کو حِل پھر کر دیکھنے کی تاکید کی ہے ۔ اور پہاں مدافعانہ اور مصلحانہ باتوں کی بجائے متحرک اور بھرپور کارروائی کی باتیں زیادہ ہیں ۔اللہ تعالی جب قسم اٹھا تا ہے تو بھی ایسی چیزوں کا ذکر کر تا ہے جو متحرک اور بھرپور کارروائی والی ہیں ۔ارشادر بانی ہے۔" قسم ہے ان دوڑنے والوں کی شور کرتے ہوئے ۔ بھراگ لگلتے ہیں ، شگاف کرنے کو۔ پھر ناخت و تاراج کرتے ہیں دشمن کو صح کے وقت بس غبار اڑاتے ہیں غبار اڑانا پس تھس جاتے ہیں دشمن کی جماعت میں "۔

صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جواول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ اور اس کو سب زمانے ، زمانہ حال کی طرح نظر آتے ہیں۔

اس نے اس زمانے کی جنگ کا ایک نظارہ پنیش کیا ہے ، کہ جسے غبار اڑاتے ہوئے شور کرتے ہوئے بکتر بند دستے پلیش قدمی کرتے ہوئے ، دشمنوں کی صفوں میں گئس جاتے ہیں۔ توپ خانہ کی توپیں فائر اگل رہی ہوتی ہیں اور پیدل دستے جبع سویرے یا پو پھٹتے وشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں وغیرہ بپورا بیان زمانہ حاضرہ کی جنگ اور بجر پور حرکت والی جنگ کا نظارہ پلیش کرتا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے حرکت اور بجر پور کارروائی کو اصول جنگ مانا ہے ۔اب قرآن پاک کا ایک اور بیان سنیں "قسم ہے ان کی جو زور سے آگے بیں ۔غوطہ لگاتے ہیں اور جھپٹنے والوں کا جھپٹنا ۔اور ہوا میں تیرنے والوں کا تیرنا ۔پس آگے نگل جاتے ہیں ، ایک دوسرے بیسے آگے نگل جانا ،پس تدبیر کرتے ہیں کام کی " ۔اب قار نین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ موجودہ زمانے کے ہوائی جہازوں کے حملوں اور آپس میں لڑائی ( DOG FIGHT ) کا نظارہ نظر آتا ہے ۔تو ظاہر ہوا کہ دنیا کے سپ سالارا عظم اور ہمارے آقا اور دو جہانوں کے مردار بے قرآن پاک کے ان اصولوں کے تحت متحرک اور بھر پور طرز جنگ کو اپنایا ۔اور دشمن کو اپنی مرضی کے دقت اور

مرضی کی زمین پر لڑائی کے لئے مجبور کیا۔ لیکن حکمت عملی اور تد بیرات کے تحت متحرک طرز جنگ کو اپنانا کوئی آسان کام بہیں۔ وشمن کوئی کچی گولیاں تھیلے ہوئے نہیں ہوتا۔ اس لئے متحرک طرز جنگ کے لئے بہت زیادہ ہدایات کی ضرورت ہے ، اور ہر سطح پد ایات کارنگ شاید مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حکمت عملی کے تحت پوری قوم کو معجدوں کے ذریعہ سے اور ہر سطح پر امرا ، کے احکام کے تحت " متحرک " کرنا ہوگا۔ لیعنی ہاتھ پر ہاتھ دھرنے والی یا تالیاں بجانے والی قوم نہیں بلکہ ایک بجر پور کار دوائی والی متحرک قوم جو صراط مستقیم پر رواں دواں ہے۔ پھر اس حکمت عملی کے تحت پیشہ ورافواج بیاان کے بڑے گروہوں کو لچکدار قسم کامتحرک طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ کہ خاص اور اہم مقامات پر کچھ" وقتی ساکن " دستے چھوڑنے ہوں گے یااصول حفاظت یا اصول ضرورت کو بھی مدنظر رکھنا ہوگا۔ تد بیرات کے طور پر تو یہ بڑاو سیع مضمون ہے اور جنگ کے مرحلہ در مرحلہ حالتوں کے لئے بڑی تفصیلی پدایات جاری کرنا ہوں گی۔

> \_ اصول عفرت اسلام كے لحاظ سے زندگی اللہ تعالی كی امانت ہے اور اللہ تعالی غیرت مند زندگی كافئے كے احكام ديا ہے اس لئے اسلامی طرز جنگ کا ساتواں بڑا اصول غیرت ہے۔ کہ بے غیرت آدمی اپنے دین یا عقبیرہ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جنگ ِ -احدے وقت ابو سفیان نے بڑماری کہ وہ جنگ جیت کرجارہے ہیں ۔اور کافی باتوں کے بارے بڑمار تارہا ۔لیکن حضور پاک نے اپنے رفقا ؓ، کو جواب سے منع فرمایا ۔لیکن جب ابو سفیان نے اگلے سال اس وقت بدر کے مقام پر فیصلہ کن جنگ کی وعوت دی ۔ تو حضورً پاک نے عکم دیا کہ جواب دیاجائے ۔ اور جواب یہ تھا ؟ " بے شک اگر ہمارے اللہ کو منظور ہوا "اب حضوریاک تو چوتھی بجری میں اپنے مجاہدین کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے ۔ اور ابوسفیان نے نہ آنا تھا اور نہ آیا ۔ قط سالی کابہانہ بنا کر راستے سے والیں مڑ گیا۔ای طرح صلح حدیبیہ کے دوران حضور پاک پرامن طور پر مکہ مکر مہ عمرہ کے لئے تھے۔نہ آپ کا جنگ کا ارادہ تھا، اور بنه تیاری ونفری تھی کہ سولہ سو مجاہدین تھے۔لیکن جب حضرت عثمانؓ کی شہادت کی خبر ملی ، گو خبر غلط تھی۔تو خبر سننتے ہی سب صحابہ کرامٌ کو بیعت رضوان کا شرف حاصل ہوا۔جس کو قرآن پاک میں فتح مبین کا نام دیا گیا ہے۔ کہ یہ شہادت پر بیعت تھی۔ جنگ احد میں بھی شہادت پر بیعت ہوئی ۔اور جنگ پرموک میں جناب عکر مٹر بن ابوجہل اور آپ کے رفقاء کی شہادت پر بیعت ۔ جنگ جسر میں ابوعبیڈ تقفی کے قبیلہ کی شہادت پر بیعت امام حسینؓ کی راہ حق پر پورے کنبہ کے ساتھ باطل کے ساتھ ٹکر ۔ غرضیکہ اسلامی غیرت کی ایسی کئی مثالیں کتابوں کے اس سلسلہ میں موجو دہیں ۔ہم بھی ذراگر یبان میں منہ ڈالیں ۔ کہ آج ہماری تعداد نوے کروڑے ۔لیکن ہم مغلوبہ قوم ہیں ۔ باقیوں کو تو چھوڑیں کہ ہنوداور یہود جن کو ہم غلامی کے زمانے میں خاطر میں مد لاتے تھے ، آج وہ ہمیں خاطر میں لانا تو در کنار ، مٹانے پر تلے ہوئے ہیں ۔اور اس مقصد میں ہمارے دشمنوں کو کافی کامیابی حاصل ہو چکی ہے۔ کہ اتنی تعداد کا کیافائدہ جس میں جان نہ ہو۔ بدقسمتی سے امن پسندی کی لوری دینے والوں نے ہمیں اس طرح بنا ویا ہے کہ ہماری غیرت ختم ہوتی جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں واضح احکام ہیں اور ارشاد خداوندی ہے: ۔" اے ایمان والو! جب میدان جنگ میں کفارسے مقابلہ ہوجائے تو پیٹھ نہ بھیرنا " بے شک اس آیت مبارکہ کاتد بیراتی پہلو بھی ہے۔لین حکمت عملی

ے تحت میدان جنگ یا محاذ جنگ ہے بسپانی کی اجازت ضرور ہے ۔اور قرآن پاک کے مطابق ایسی بسپائی تب ہو سکتی ہے کہ کسی بہتر زمین یا بہتر تعداد کے ساتھ دشمن کو اپنی مرضی کے مطابق ، مرضی کے وقت شکست دی جائے ۔خلیفہ اول کے زمانے میں جنگ اجنادین کے وقت یرموک کی وادی کو چھوڑ کر اور جنوب کی طرف کوچ کر کے ایک قسم کی پسپائی کے بعد رومیوں کی طاقت کو اجنادین کے میدان میں باش بیاش کیا گیا۔ جنگ برموک کے وقت بھی حمص ، اور قساریہ تک کے علاقوں سے بہا ہو کر مسلمان لشکر دا دی پرموک میں اکٹھے ہوئے اور وہاں پراہل روم کو ایسی شکست دی کہ ہرقل ایشیا کو آخری سلام دے کر قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ اس طرح ایران کے محاذ پر بھی جنگ جسر کے بعد گو تد بیراتی طور پر پسپائی اختیار کی گئی کہ اس کے بغیر چارہ نہ تھالیکن اس کے جلدی بعد جنگ ہویب کے بعد حکمت عملی کے عجت پسپائی اختیار کرے شرف کے مقیام پراجتماع ہزا۔ پھر وہاں سے آگے مڑھ کر قادسیہ کے مقام پرایرانی سلطنت پر پہلا بجربور وار کیا۔جنگ نہاوند جس کے بعد ایرانی سلطنت ہمیشہ کے لئے مث گئی اور ایران ، اسلام کا ایک مستقر بن گیا،اس میں تدبیراتی طور پرالیبی پسپائی اختیار کی گئی، که دشمن کواینی طرف " کعینجا"اور جب دشمن " کھچاؤ" کی وجہ سے توازن کھو بیٹھا تو اس کو نہاوند کے مقام پر ہس نہس کر دیا گیا۔لین دشمن کو اپنی طرف " کھینچنا" بڑا مشکل تد بیراتی عمل ہے ۔ کہیں اسیانہ ہوجو ہم نے ۱۹۶۱ میں سیالکوٹ کے محاذ پر کر دیا۔اب قرآن پاک کے الفاظ کی گہرائی میں جایا جائے تو وہ سے ہیں کہ میدان جنگ میں مقابلہ کے وقت پٹیھ نہ پھیری جائے ۔ان الفاظ میں راز ہے اور فلسفہ بھی ہے ۔ کہ اس طرح انسان میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کر تا ہے۔راقم نے یہ طریقہ جنگ عظیم دوم کے دوران ، جایا نیوں کو اپناتے دیکھا۔ جس کے اتنے زیادہ تد بیراتی فوائد حاصل ہوتے تھے کہ انسان حیران ہوجا تاتھا۔اوراتنے زیادہ " فوائد "کاحکمت عملی پر بھی اثر ہو تا ہے۔راقم کے ساتھیوں اور ماتحتوں نے کچھ الیسا ہی نمونہ ستمبر ۱۹۶۵، کی جنگ میں لاہور محاذ پر ڈو گر ئی کے مقام پر دیا ۔ بے شک ان میں سے اکثر الله اور رسول کے نام پر قربان ہو گئے ۔لیکن لاہور نچ گیااور وہ ایک بنیان المرصوص کا نظارہ ضرور د کھا گئے اور بہت کچھ وہ اس عاجز ے پاس بھی چھوڑ گئے ۔ان سے جسدا مک گنج شہیداں کے طور لاہور کے فوجی قبرستان کی شان کو دوبالہ کر رہے ہیں اصول غیرت کے سلسلہ میں قرآن پاک کے ایک اور بیان کا ذکر بھی ضروری ہے ۔ارشادر بانی ہے ۔" تو تم ہمت نہ ہارو۔اورخود صلح کی طرف دعوت نه دو، اورتم توغالب ہو، اور اللہ حمہارے ساتھ ہے۔وہ ہر گز حمہارے اعمال کو کم مذکرے گا"۔اس بیان میں اللہ تعالی ڈٹ جانے کی تاکید کرتا ہے۔ اور صلح کے سلسلہ میں بھی پہل کاری سے منع ہے کہ " صلح " میں کچھ کمزو، ی کے پہلو کا بھی اظہار ہو تا ہے۔ تب ہی الند تعالی تمہارے ساتھ ہے۔ کے الفاظ سے ہمیں ڈھارس بندھائی ۔ہم پہلے باب میں موت کا ذکر تفصیل سے کر آئے ہیں کہ زندگی ہمارے پاس اللہ تعالی کی امانت ہے اور مسلمان کو موت تحف کے طور پر پیش کی جاتی ۔ ہے ۔ قرون اولی کے مسلمان جہاں گئے اور جب ان سے پو چھا گیا کہ تم کون لوگ ہو تو انہوں نے بڑا ہی پیاراجواب دیا" ہم لوگ ایسی قوم ہیں جو موت کے ساتھ اتنی ہی محبت کرتے ہیں ، جتنی تم لوگ زندگی سے ساتھ محبت کرتے ہو" ۔ یعنی کافراور مسلمان . مسلمان کاغیروں سے فرق واضح کر دیا گیا ہے ۔اس طرح ایک مجاہد کا دس کافروں کے برابر ہونے کا ذکر بھی ہو جکا ہے ۔توبیہ نتام باتیں غیرت ، بعنی اسلامی

غیرت یا ملی غیرت سے پیدا ہو سکتی ہے۔ مضمون بے شک وسیع ہے کہ تکر کو غیرت نہ سمجھ لیا جائے اور ہماری غیرت اللہ اور رسول کے لئے ہے اور جس میں یہ غیرت نہیں وہ مسلمان نہیں۔اور جانو روں میں بے غیرت خزیر ہے۔اور یہی وجہ ہے کہ اس کا گوشت اور خون تک ہمارے اوپر حرام ہے کہ اس کا استعمال ہمیں بے غیرت بناوے گا۔لیکن آج ہم ونیا میں ان لوگوں سے بھی برتر ہیں جو سور کو کھاتے ہیں۔ تو لینے کر یبان میں منہ ڈالیں کہ ایسا کیوں ہے اور اللہ تعالی ہماری حالت کو ٹھسک کیوں نہیں کرتا۔ تو اپناول جواب دے گا۔کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟

وضح میں تم نصاری ، تو تمدن میں ہنود یہ مسلماں ہیں! جنہیں دیکھ کے شربائیں یہود (اقبال) میں استخواور منتفرق باقیس اور ترزن پاک ایک سمندر ہے۔الیں کوئی بات نہیں جس کا قرآن پاک میں جواب نہ مل سکے ۔ شخ اگر جتاب کی الدین ابن عربی نے اس سلسلہ میں ہمارے نے راہ نکا کی اور آپ ہر بات کا جواب قرآن پاک میں بی تاش کرتے تھے ۔ ان کو جواب کی الدین ابن عربی نے اس سلسلہ میں ہمارے نے راہ نکا کی اور آپ ہر بات کا جواب قرآن پاک مینت میں تاش کرتے تھے ۔ ان کو جواب کی الدین ابن عربی نے اس سلسلہ میں ہوا ہے۔ مودودی صاحب ایک لفظ اگر کھھے تھے کہ فلاں مزاج شاس رمول تھا اور مودودی صاحب ایک لفظ اگر کھھے تھے کہ فلاں مزاج شاس رمول تھا اور مودودی صاحب کے دار خومودودی صاحب کے ہمی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ۔ اور غدا کر ایسا ہی ہو کہ ہم تو ہر مسلمان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ وہ مزاج شاس رمول ہو ۔ البتہ اس سلسلہ میں حضور پاک کی صدیث مبار کہ بھی ہے کہ جو کچے مرے سابھ سوب کیا جائے اس کے بارے میا تصور کرے شبس کیا جائے کہ واقعی البیا ہے کہ دو تھی البیا ہے کہ دو تو کھ میں ہو کہ ہم تو ہو جائے ۔ اور ہم عقلی گورے دوڑا کر حضور پاک کی باتوں کا عام آدمیوں کی کو حضور پاک کو صاحب کے دوئراج شاس سند کی کو شش سے جہلے حضور پاک کو صاحب و نامی ہونے پر چیج بخاری کی صدید مبار کہ تکھ دی

ستمبر ۱۹۷۵ء کی جنگ میں راقم کو بیہ خیال دارد ہوا کہ ہر مسئلہ کاحل حضور پاک ادر بزرگوں کی وساطت سے مگاش کیا جائے چنانچہ جنگ کے ہر مسئلے کا ایک ابیماحل سامنے آجا تا تھا جو اس سے پہلے نہ کبھی سنا تھا اور نہ سیکھا تھا اور شاید یہی دجہ تھی کہ جنگ کے تدین چار ماہ بعد کو ئٹہ سے دالیں آکر میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جب شہدا ، کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لئے گیا تو وہ جگہ نہ پہچان سکا، جہاں پر ہم سولہ دن جنگ لڑتے رہے ۔صوبیدار میج چنارگل نے روکا اور بتایا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا میرے بڑے بھائی جو فوجی تھے ، وہ یہ بھین نہ کرسکے کہ کوئی فوج اسنے دن ایسی " ننگی " یاغیر اہم جگہ پر لڑائی لڑسکے گی ۔ مجھے ان کو بتانا پڑا کہ یہ جگہ اس وقت مجھے " درہ دانیال " کی طرح نظر آتی تھی اور بچرا پئی ساری باتیں اور کارردا نیاں یادآئیں تو خود حیران ہوا۔ "کہ ہم وہاں سے یہ سب کچھ کسے کرسکے " مہر حال عاج زی کے ساتھ تجسس کے ذریعے قرآن پاک اور حدیث مبار کہ میں جو اب مل جاتے ہیں ساور یہ عاج زاج تک " اجتہاد" کے چکر میں نہیں بڑا ۔ کہ اجتہادوہ کرائے جس کو ضرورت ہو اور اس کا نفاذ بھی کرسکے ۔ اور پہلے ایو اب میں واضح کر چکے ہیں کہ بحث برائے بحث تو تفرقہ کا باعث بنتی ہے ۔ بہر حال اگر اس اصول جستجو کا صحح استعمال کریں تو قرآن پاک اور سنت مبار کہ میں متعد و اپنے اصول اور احکام ملتے ہیں کہ جن کی مدد سے ہم اپن حکمت عملی اور تد ہیرات کے ہما تا نے بانے اسلای فلسفہ حیات کے تابع کر سکتے ہیں ۔ ہمرقوم کا اپنا اپنا مزاج ہے ، اور مسلمانوں کو ان اصولوں کے تحت جتگ لڑنا ہو گاجو التد تعالی نے مقر د فرمائے ہیں یا ہمارے آق نے ان کی نشاندہ بی کی ہے ۔ اور یہ اصول کھتے میں مقصدیہ تھا کہ قرآن پاک اور احکام میان ہو گئے جائیں ۔ مثلاً تد ہر اتی طور پر قرآن پاک کے گئ احکام سے مدولی جاسمتی ہے ۔ جس میں خاص کر عقب صدار کہ میں اور عوط لگائے جائیں ۔ مثلاً تد ہر اتی خور پر قرآن پاک کے گئ احکام سے مدولی جاسمتی ہے ۔ جس میں خاص کر عقب سے حملہ ، دشمن کا تعاقب ، جتگ سے قبل حیاری ، دفاع تجاویز، سامان جنگ ، جنگی قبیدیوں سے سلوک ، عہدی پا بندی ، وشمن کی چالوں سے باخبر رہنا ، سازش اور کانا پھوسیوں کی ممانعت ، خفیہ سرگر میوں کا قلع قمع ، با ہمی مشورہ متعدد فوجی ضرور توں کے لئے واضح احکام ، قرآن پاک میں موجو و ہیں ۔ جن پر تفصیلی مضامین کھے جاسمتے ہیں ۔ لیکن ہم نے اختصار کے طور پر ان ضرور توں کی نشاند ہی کر دی ہے کہ فوجی تربیت کے دوران اگر ایسی فوجی ضرور توں کے لئے قرآن پاک کے ذکر یا حوالے سے کام شروع کیا جائے ۔ اور لڑائی میں ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو فتح ہماری ہوگی ۔

حصنور پاک کی سنت سے مدو اسی طرح حضور پاک کے اتوال یاسنت سے بے حساب فوجی ہدایات اور اصول ہیں جن سے ایک دوکا بیان یہاں ضروری ہے کہ اول حضور پاک نے فرمایا "الحدید خدعة" کو جنگ ہیں دھوکا ہوتا ہے ، تو اصول ہیں ہے کہ جنگ میں دشمن کو دھوکا دو اور اس کو حیران کر دو ۔ اور خود دشمن سے دھوکا نہ کھاؤ ۔ اب جنگ کی ہر سطح پر سطح پر صورت کے بحت کا SURPRISE & DECEPTION کا استعمال افواج میں عام ہوتا جاتا ہے ۔ اور ہمارے آقا آج سے چودہ سو سال پہلے اس ضودرت کے بارے عکم دے گئے تھے۔ اورا پی ہر جنگ میں انہوں نے دشمن کو حیران کر دیا۔ جنگ بدر میں اچانک متحرک دفاع انیا یا۔ اور دشمن اس کی مصنوطی کو نہ ہجھ سکا۔ اس کے ساتھ نگر ایااور پاش پاش ہو گیا۔ جنگ بدر میں اچانک دشمن کے بازو پر منودار ہو گئے اوراس کو جنگ کے بور کر دیا۔ اور جنگ خندتی کا بھی ذکر ہو چکا ہے ۔ اور راقم کی خلفائے راشد بن گی چادوں کتابوں میں بے شمار اسباق اسی کتاب کے طرز پر بیان کئے گئے ہیں۔ اس سے ایک اور فوجی سبق بھی نکلتا ہے کہ ہر کارروائی پاروں کتابوں میں بے شمار اسباق اسی کتاب کے طرز پر بیان کئے گئے ہیں۔ اس سے ایک اور فوجی سبق بھی نکلتا ہے کہ ہر کارروائی سے اور جو تو ہو تو ہوں میں خصور پاک نے ایک اور سبق سکھایا کہ سورج اگر موافق میں وجو ای کارروائی سورج وقطاع کے بعد بحربور کارروائی سورج وقطائے کے بعد کی جائے ۔ حضور پاک نے ایک اور سبق سکھایا کہ سورج اگر موافق جو تو ہو ہو تو ہو ہو ہوں کار دوائی خور کار کو پانایا۔ انہوں نے کسی صورت میں اس اصول سے روگر دائی نہ کی ۔ جنگ نہاوند میں جب دیے اور صحابہ کرائم نے اس طریق کار کو اپنایا۔ انہوں نے کسی صورت میں اس اصول سے روگر دائی نہ کی ۔ جنگ نہاوند میں جنگ اور شعبہ اور دیے اور صحابہ کرائم نے اس طریق کار کو اپنایا۔ انہوں نے کسی صورت میں اس اصول سے روگر دائی نہ کی ۔ جنگ نہاوند میں جب اس خور ہوگی ہو دو پر سے چہلے اس وقت کے ایک فوجی ماہر جناب مغیرہ بن شعبہ ایں دوت کے ایک فوجی ماہر جناب مغیرہ بن شعبہ ایں دوت کے ایک فوجی ماہر جناب مغیرہ بن شعبہ ایں دوت کی ایک فوجی ماہر جناب مغیرہ بن شعبہ ایک طرف " کمیانی "کیا کو اپنایا۔ ان مقصود تھی تو دو پر سے چہلے اس وقت کے ایک فوجی ماہر جناب مغیرہ بن شعبہ ایں دو کر دو پر ایک کیا کیا کہ کو بینا یا دو کر دو پر ایک کو بیا کیا کہ کیا کہ کروئی کیا کی کو بر ایک کیا کہ کو بر ایک کی کی کو بر کیا کی کو بر کیا کیا

نے سالار لشکر کو جو ابی کارروائی کا مشورہ دیا ۔ لیکن سالار لشکر جناب نعمان بن مقرن نے کہا کہ "الیما نہیں ہوگا ۔ آقا کا حکم ہے کہ یہ کارروائی بعد دوہ ہر ہی ہو "تفصیل راقم کی خلفا، راشدین کی پہلی کتاب میں موجود ہے ۔ جنگ نہاوند کا مکمل مطالعہ اس سلسلہ میں آنکھیں کھول دیتا ہے اور بعد دو پہر جو ابی کارروائی کا فائدہ یہ ہو تا ہے کہ دشمن کے پاس رد عمل کا وقت نہیں ہو تا ۔ اور یہی چیز بجر پو رکارروائی کو لا گو ہے ۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے اور فلسفہ جنگ میں ہم نے غیروں سے کچھ بھی نہیں سیکھنا۔ اس عاجزی نوکی نو کتا بیں ان اسباق سے بجری پڑی ہیں ۔ اور جو کام اپنوں کی نقل میں کیا جائے اس میں سرور ہے اور لطف ہے ۔ سکندر، چنگیز، نپولین مارلہ و، گذیرین ، رومیل ، منگری ، دیول اور براڈلے کی کارروائیوں میں ہمارے لیے کیا لطف ہے ۔ اور لیڈل ہارٹ یا فلر ک کتابوں میں کیا جلے گا۔ "تعصب " یا ہم خوا مخوا موجب ہوں گے

وہ آنکھ کہ ہے سرمہ افرنگ کے روش پرکار و مخن ساز ہے ۔ نمناک نہیں ہے (اقبال)
وفاعی شیکنالو جی بدفسمتی ہے کہ جوآدی اپنوں کی نقل کے بارے کہتا ہے، اس پر یہ الزام لگا یا جاتا ہے ۔ کہ یہ آدی چاہتا
ہوتی آیا تھا۔ اس وقت آگر ہم نیزے اور بھالے بھی اٹھالیت تو عرت رہ جاتی اور کشمیر بھی مل جاتا ۔ لیکن جب لڑنے کا مذہبہ ہی مفقود
موتی آیا تھا۔ اس وقت آگر ہم نیزے اور بھالے بھی اٹھالیت تو عرت رہ جاتی اور کشمیر بھی مل جاتا ۔ لیکن جب لڑنے کا مذہبہ ہی مفقود
تھا۔ اور سب بھروسہ غیروں کے دیئے ہوئے ہتھیاروں اور بارووپر تھا، تو جنگ کی تو تجویز ہی نہ بن سرائی کی تجویز ہی بنتی ماہیں اور
فائر بندی کا انتظار تھا۔ در حقیقت ستم ۱۹۹۵ء اور دسمرا ۱۹۹۱ء کے واقعات کو مکمل جنگ (War) نہیں کہ سکتے ۔ کہ یہ جوپر پی بنتی ماہی اور
تھیں ۔ بہر حال اب اگر جنگ کی تیاری کرنا ہے تو سافۃ دفاعی نیکنالوجی کی بھی ضرورت ہوگی، اور اس کا انحصار ملک کی نیکنالوجی پر
کرنا ہوگا۔ بینی اس سلسلہ میں بھی لین آب تو سافۃ دفاعی نیکنالوجی کی بھی ضرورت ہوگی، اور اس کا انحصار ملک کی نیکنالوجی پر
کرنا ہوگا۔ بینی اس سلسلہ میں بھی لین آب تو سافۃ دفاعی نیکنالوجی کی بھی ضرورت ہوگی، اور اس کا انحصار ملک کی فیکنالوجی پر
مذول کرانا ہے ، کہ دھاتوں کے استعمال میں بڑے فائدے ہیں۔ اور جن تیز دفتار چیزوں کی الند تعالی نے قسم اٹھائی ہے اور ہم
حضور پاک اور خلفا۔ راشد بین کے زمانے میں مجابلہ بن کی بھی گئے تھے کہ دہاں پر نے پیتھیاروں کا استعمال سیکھیں اور الیے ہمز
و ضرور ان سے یہ سب کچ سیکھا جائے ، اور اپنی افواج کو سامان حرب کے سلسلہ میں خود کفیل کیا جائے تاکہ ان کی ضرور تیں ملکس سے وہ سیکھا جائے ، اور اپنی افواج کو سامان حرب کے سلسلہ میں خود کفیل کیا جائے تاکہ ان کی ضرور تیں ملکس سے وہ سیکھا جائے ، اور اپنی افواج کو سامان حرب کے سلسلہ میں خود کفیل کیا جائے تاکہ ان کی ضرور تیں ملکس سے میں دور دیں ہو میکس سے سب کچ سیکھا جائے ، اور اپنی افواج کو سامان حرب کے سلسلہ میں خود کفیل کیا جائے تاکہ ان کی ضرور تیں ملکس سے وہ میں دیں ہو میکس سے ملکس سے میں دیں ہو میکس سے سب کچ سیکھا جائے ، اور اپنی افواج کو سامان حرب کے سلسلہ میں خود کفیل کیا جائے تاکہ ان کی ضرور تیں ملکس سے میں میں دیں ہو میکس سے میں سیار کیا ہوئی کیا ہ

بہرحال یہ وسیع مضمون ہے اور اس کے لئے علم ، ہمزاور ذرائع کی ضرورت ہے اور غیریہ نہ چاہیں گے کہ ان سب علوم پر ہمیں دسترس حاصل ہوجائے ۔ نکولر یااٹا کمک طاقت کے سلسلہ میں قوم آگاہ ہے کہ غیر کس طرح ہماری مخالفت کر رہے ہیں ۔ تو اس سلسلہ میں ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو ناہوگا۔ اور ایمان کی ایک الیمی سطح ہے کہ تمام علوم آپ کے سلمنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اس لئے اگر قوم کا ایمان ویقین درست ہو گیا تو بینالوجی بھی حاصل ہوجائے گی۔ لیکن اس کی اہمیت سے انکار نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں تب دے گاجب اس سلسلہ میں محنت کریں گے۔ بہرحال یہاں پر صرف اتنا کہاجا سکتا ہے کہ ہمیں فوجی تد بیرات اور حکمت عملی کی بنیاد بناتے وقت زیادہ انحصار اس سازوسامان پر کرنا ہوگاجو اپنے ملک میں سے حاصل ہوسکے ۔ اور باقی جو کچھ باہر سے مل جائے اس کو بھی انعام خداوندی سمجھ کر قبول کیاجائے ۔ اس سلسلہ میں ہم مزید وضاحت نہ کریں گے کہ مضمون بہت لمباہوجاتا ہے ۔

حصنور پاک کااسلام ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے ۔ کہ حضور پاک کے اسلام پر باطل والوں نے پردے ڈال دیتے ہیں۔ اور سازش جاری ہے ۔ کتابوں کے اس سلسلہ میں راقم نے بتام ترواقعات تاریخوں سے لئے ہیں ۔ جائزوں میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے حوالوں کے علاوہ حضور پاک کے رفقا، کے عملوں سے مثالیں دی ہیں ۔ لیکن قار مین کو ان میں سے کئی باتیں مئی معلوم ہوں گی ۔ لین اگر اسلام کی تاریخ کا بامقصد اور شخصیتی مطالعہ کیا جائے تو بجیب و غریب راز افشا ہوتے ہیں ۔ مختلف مقالاء کیا جائے تو بجیب و غریب راز افشا ہوتے ہیں ۔ مختلف عقائدی گروہ ، بحث برائے بحث کو پرلطف بنانے کے لئے خوا تخواہ کوئی حدیث گھر لینتے تھے۔ تفرقہ پیدا کرنے والوں نے کیا کچھ یہ مقائدی گروہ یہ منازی کردے ، بخائے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کو شش کی ہے کہ اسلام کی بنیادی بات وحدت فکر اور وحدت عمل ہے ۔ ایک خبر پڑھی تھی کہ مکہ مگر مہ میں ایک اجتماع ہونے والا ہے ، جہاں متام گروہی اختماع نہونے والا ہے ، جہاں متام گروہی اختماع نے دورت یا فقہ عسکریت کی مدو کردی اختماع ہونے کی کو شش کی جائے ہیں ۔ کہ بم جہلے سو سال کے اسلام کا مطالعہ کریں ، جہاں ہمیں سے کیا جاسمتا ہے ۔ یہی نصیحت مرحوم آغانیان نے بمیں ۱۹۵۰ء میں کی ۔ کہ بم جہلے سو سال کے اسلام کا مطالعہ کریں ، جہاں بمیں وحدت فکر و وحدت عمل والا اسلام ملاش کرنا ہوگا۔ پھر اس کا نفاد کرنا ہے ۔ اور آگے اولی الامر اور مشاورت کے معاملات تو آسان ہیں ہے۔ معاملات تو آسان ہیں ہے۔ مشکل ہیں ہے۔

آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیمہ وحدت افکار کی بے وحدت کروار ہے خام قوم کیا چین ہے۔ وور کعت کے امام (اقبال)

اسلام کا نشاف تو ہمارے لحاظ سے اسلام وہ ہے جو ہم بیان کر کے ہیں ۔ یہ فقہ وحدت ہے یا فقہ عسکریت ہے۔ نظام مصطفیٰ ہے ، اور نظام جہاد ہے ۔ پوری قوم النہ کی فوج ہے ۔ ان کو بنیان المرصوص بنانا ہے تو ترجیحات کے طور پر ۔ اس کو مندر جہ ویل سات مرطوں کے سخت تافذ کیا جاسکتا ہے۔

ارجیم ملا مرحلہ ۔ معظمی تربیت ۔ پوری قوم کو منظم کرناہوگا۔ البتہ اس کے لئے قومی تنظیم کی ضرورت ہے۔ جس کے اسے اصول بیٹاتی مدینہ ہوں گے۔ لیکن ان چند فقروں سے نہیں جو مولانا شلی نے سرق النبی کی کتابوں میں لکھ دینے ہیں ۔ بلکہ ان چالیس کے قریب اصولوں سے جو ابن اسحق اور ابن سعد کی کتابوں میں موجو دہیں اور اس کتاب کے نانویں باب میں بھی تفصیل موجو دہیں اور اس کتاب کے نانویں باب میں بھی تفصیل موجو دہیں اور اس کتاب کے نانویں باب میں بھی تفصیل موجو دہیں اور اس کتاب کے نانویں باب میں بھی تفصیل موجو دہیں اور اس کتاب کے نانویں باب میں بھی تفصیل موجو دہیں اور اس کتاب کے نانویں باب میں بھی تفصیل موجو دہیں اور اس کتاب کے نانویں باب میں بھی

٧- دوسرا مرحله: - بورى قوم كونظام مين باندصن كيان كي اصول بناني بون عاور جس كالخفر ذكرآ عي آنا ب-

۳- تعبیرا مرحلہ فن سپیرگری کی تربیت کہ پوری قوم کو عسکری تربیت کس طرح دی جائے۔
مہیچو تھا مرحلہ عسکری تنظیم قوم کی عسکری تنظیم کرنا کہ وہ ملک کے دفاع میں شریک ہوسکے
۵ - پانچواں مرحلہ راابطہ لینی پیٹہ ورافواج اور قوم کی عسکری تنظیموں میں رابطہ پیدا کر:
۷ - چھٹا مرحلہ ۔ پیشہ ورافواج کی تنظیم نو ان افواج کو اس طرح منظم کرنا کہ ان کا زیادہ انحصار ملکی وسائل پر و سائل پر و اسانی ساتواں مرحلہ ۔ ملک کی دفاعی حکمت عملی اور تدبیرات کو اسلامی خطوط اور اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنا

و صناحت کہد دینے میں تو یہ باتیں بڑی آسان معلوم ہوتی ہیں ۔ لیکن ان باتوں پر عمل کرنے کے لئے وسائل کی ضرورت ہے اور حکومت سے باتی شعبوں کو بھی اس طرح حلانا ہوگا۔ کہ دوغلاین نہ ہو ۔ یا معاملات آدھا تیر اور آدھا بٹیرینہ بن جائیں ۔ ہم جو کچھ بیان کر حکیے ہیں ، اس میں ذرائع ابلاغ ، تعلیم ، قانون اور انصاف کو تو پہلے ہی دفاع کے ساتھ برابری دینا ہو گی کہ یہ بھی بنیادی مدیں ہیں ۔اس لینے ان سب مدوں کے لئے کم سے کم اتنے اصول تو بنانے ہوں گے جتنے وفاعی فلسفہ کے لئے بنائے گئے ہیں یہ کام ماہرین کو کرنا ہوگا۔البتہ مادی ذرائع کے لئے وحدت والی پالسی بنانا ذرامشکل کام ہے اوراس سلسلہ میں ہم اگلے باب میں ایک خاکہ دے رہے ہیں وہاں چند اصول لکھ دئیے گئے ہیں ، کہ ان ذرائع کو ایسے اصولوں کے تحت حلانا ہو گاجو اسلامی فلسعنہ حیات کے تا بع ہوں ۔ بھران باتوں پر عمل پیرا ہونے کے طریق کار اور مرحلے مقرر کر ناہوں گے اور قومی وحدت یا دینی امور کے لئے ایک وزارت بنانا ہو گی جو قوم میں وحدت فکر اور وحدت عمل پیدا کرے سے جنانچہ اس نئ دین وزارت کو " فقہ وحدت " کے تحت بنانا ہوگا۔اس کے بعد اب ہم بوری قوم کو اللہ کی فوج بنانے کے سلسلہ میں بنیادی باتوں اور مرحلوں کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ ا - پہلا مرحلہ - تنظیم اول ضرورت یہ ہے کہ پوری توم کو منظم کیاجائے ۔اسلام میں شرکت منظم ہوکر کی جاتی ہے اور ہر فرد کسی منظم ادارے کے تحت اور کسی امیرے تحت بڑی تنظیم یا فوجی تنظیم کا حصہ ہوتا ہے ۔ اور بالکل اس طرح ، جس طرح ا کی سیاہی ، این سیشن کے ذریعے سے اپنی پلٹون ، کمپنی ، بٹالین ، بریگیڈ ، ڈویژن ، کور اور آرمی کا ایک ممبریا حصہ بن جاتا ہے ۔ ہمارے خیال کے مطابق یہ کام صوبائی حکومتوں کے سروہو ناچا بیئیے اور ملک میں کتنے صوبے ہوں سیہ بات اتنی اہم نہیں ۔البتہ موجو دہ نسانی یا ثقافتی نام تبدیل کر کے اسلامی نام رکھے جائیں جو ان صوبوں میں پہلے مسلمان فاتحین یا فقراء کے نام ہو سکتے ہیں ۔ یعنی صوبوں کا نام ایسے ہوں جن سے گروہ بندی کی بونہ آئے -بہرحال ہر فرد کو کسی نہ کسی مسجد اور مسجد کے امر (امام) کے ذر معے سے قوم کی اس سطیم میں شامل ہونا پڑے گا ۔ لیکن ان منجدوں کو البیا بنانا بڑے گا، کہ ان کا امام واقعی امرہو اور بیہ مجاہدین پیدا کریں اور ان مسجدوں میں مومن کی اذان شروع ہو۔

وہ سحر جس سے لرزما ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا اقبال ہر فرد کو اپنی مرضی کے مطابق مسجد کے چناو کی اجازت ہو۔لیکن ایک دفعہ ایک جگہ چن لی جائے تو ہر روز بلاوجہ تبدیلی کی اجازت نہ ہوگی ۔ ہاں اگر کوئی آدمی پیشہ کی وجہ سے یا نقل مکانی سے سبب رہائش گاہ میں تبدیلی کروے تو اس کو نئی مسجد کا رکن بنناہوگا۔ یہ ایک خاکہ ہے لین اس میں رنگ ہمرناہوگا۔ اور تفصیلی ہدایات بعد میں جاری کرناہوں گی۔ وو مرا مرحلہ۔ تعظیمی تربیت حضور پاک کافرمان ہے ، اللہ کی قسم اگر ان کو پچی اور عور توں کا خیال نہ ہو تا تو وہ ان تمام گھروں کو جلا دیتے جہاں سے مرد مسجدوں میں نہیں آتے۔ اول تو اس حکم میں اسلام کی آمریت کا پہلو ہے کہ اسلام جمہوریت نہیں ۔ دوم اس سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ مسجدوں میں جمیں تنظیمی اور روحانی تربیت دی جاتی ہے۔ مسجد اور مسجد میں تربیت کا ذکر بڑی تفصیل چاہتا ہے اور اسلام میں بامقصد مناز کا حکم ہے کہ:۔

یہ ایک سجدہ حبے تو گراں مجھما ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات (اقبالؒ) ہماری موجودہ نمازوں اور اذانوں کے بارے علامہ یوں فرماگئے:۔

تری بناز میں باقی جلال ہے نہ جمال تری اذان میں نہیں ہے مری سحر کا پیام (اقبال) پیتا نجہ ان بنازوں کو بامقصد بنانے کے لئے ان کی ادائیگی اس طرح ہو ناچا ہیئے کہ وہ ہمارے اندر قلبی اور جسمانی وحدت پیدا کریں ۔ اور ہم ربط و ضبط اور اطاعت امیر کے اصولوں کو سیکھیں ۔ کیونکہ ان مسجدوں میں قرون اولی کے مسلمان جب مل کر سجدہ کرتے تھے تو یہ سماں بندھ جاتا تھا:۔

دہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب (اقبالؒ) تو ہمیں اپنی موجو دہ ننازوں کی بجائے بہت کچے کرنا ہو گااور موجو دہ حالت کو چھوڑنا ہو گاکہ:۔۔

ترا اہام بے حضور ، تری مناز بے سرور الیں مناز سے گرر ، الیے اہام سے گرر (اقبال)

ہملے بھی اور خاص کر پندر ہویں باب میں گزارش ہو چک ہے کہ بناز کا پہلو بہت وسیع ہے کہ اسلام با بھاعت بناز کا دعوے دار ہے ۔ در اصل لفظ صلوۃ کے وسیع تر معانی ہیں اور اس کے ترجہ " بناز " میں وہ بات نہیں آتی ۔ صلوۃ کا مقصد یہ بھی ہو تا ہے کہ طالات ہے آگاہی کے لئے اکھے ہوں اور الپنے لئے راہ عمل کو سوچیں اور امیر کے حکم کے مطابق ای ذمہ واری کو سنجمالیں ۔ قرون اولی میں جب کوئی اجتماع مقصور ہوتا تھا تو " صلوۃ " بکاراجاتا تھا اور لوگ معجد میں اکھے ہو جاتے تھے ۔ جسایوں معجد میں اس لئے بھی اکھے ہوں گے کہ اپن ذمہ داریاں سن لیں ۔ وہاں ہی محلے یا گاؤں کے معاملات کو حل کریں گے ۔ ہمسایوں کے حقوق پورے کریں گے ۔ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شرکی ہونے کی راہ نکائیں گے ۔ اطاعت امیر کے فلسفہ کو اپنائیں گے ۔ آپس میں تفرقے مٹائیں گے ۔ اسلامی ایمان و لیقین جس کا ذکر ہو چکا ہے ، وہ سکھیں گے اور بناز کے سلسلہ میں فضول گے ۔ آپس میں تفرقے مٹائیں گے داسلامی ایمان و لیقین جس کا ذکر ہو چکا ہے ، وہ سکھیں گے اور بناز کے سلسلہ میں فضول اختا گافات کہ ہا تھ کہاں باند ھیں یا قرات کسے پڑھیں و فیرہ ، ان سب کو مٹانا ہوگا ، بلکہ مناز کے فلسفہ میں جا کر روحانی ، قبی اور جمانی و صف بندی یا جتگ میں مورچہ بندی کے اصول سے آگاہ ہوتے ہیں ۔ حکم مانے کی عادت پیدا ہوتی ہے ۔ مجب اور الفت جب میں مورچہ بندی کے اصول سے آگاہ ہوتے ہیں ۔ حکم مانے کی عادت پیدا ہوتی ہے ۔ مجب اور الفت

اس سلسلہ میں محلہ کے لوگوں کو کئ حصوں میں بانٹناہوگا۔اول بچوں کی تربیت اوران کے لئے کم از کم دین تعلیم کا معیار
اور نصاب مقرر کرناہوگا۔ جس میں لڑکوں کے لئے الگ اور لڑکیوں کے لئالگ درس بنانے ہوں گے۔ پحر محلہ کی عور توں کی تربیت کے لئے طریق کاروضح کرناہوں گے۔ اور مردوں کو بھی دو حصوں میں بانٹناہوگا۔ کہ جوان مرداور زیادہ عمر والے مردوں کے الگ الگ گروہ بنانے ہوں گے۔ اب کچہ خطبات عام قسم کے ہوں گے جو جمعہ والے دن یا کسی خاص دن دینے جائیں گے اور ان میں پوری قوم لین مجھوٹے بڑے کی تربیت پر چند باتیں ہوں گی۔ اور ہر جمعہ کا خطبہ الگ ہوگا۔ لیکن عام تربیت کے لئے نصاب اور اوقات مقرر کرنے ہوں گے ، کہ جوانوں یا بوڑھوں کو مجدوں میں کس وقت گتنی تنی تربیت دی جائے۔ سب ضرور تیں اور اور اوقات مقرر کرنے ہوں گی کہ جوانوں یا بوڑھوں کو مجدوں میں کس وقت گتنی تربیت دی جائے ۔ سب ضرور تیں اور علی ساسلہ میں کمل ہدایات مرکزی حکو مت کو جاری کرناہوں گی۔اور عمل صوبائی حکو متوں کی ذمہ داری ہوگی۔ سب شرور تیں اور علی ہوگی۔ سب کری کی تربیت بھی دیناہو گی۔اور بم مرحلہ کے طور پر اس کو اس لئے بیان کر رہے ہیں کہ شطعی تربیت کے بعد ہی سہ گری کی تربیت بھی دیناہو گی۔اور بم مرحلہ کے طور پر اس کو اس لئے بیان کر رہے ہیں کہ شطعی تربیت کے بعد ہی سہ گری کی تربیت دی جاسمی ہے۔ام یہ بھی واضح کر کے ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے اور اس کو تربیت بھی واضح کر تھے ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے اور جبین میں تربیت بھی ہی واضح کر تھے ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے اور جبیت بھی واضح کر تھے ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے اور جبیت بھی ہی ہی دنے کو دیں تو می کو فن سہ گری سکھنا ہوگا۔ یہ تربیت بھی

مسجدوں اور محلوں کے تحت ہوگی۔اور اس کی بھی کم از کم دوقسمیں ہوں گی۔ایک بنیادی سپر گری جس میں ایک آدھ ہمقیار اور

بچاو کے طریقے یا اپنے علاقے اور محدود قسم کے دفاعی مسئلے سکھلائے جائیں گے، یہ سب لوگوں کے لئے لاز می ہوگی۔اور عور توں

کی کانی تعداد کو اس میں شریک ہونا ہوگا۔اس سے بڑھ کر کچھ عسکری ضروریات کی سپر گری ہوگی کہ قوم کے وہ افراد جو گھر کو چھوٹر

سکتے ہوں ان کو اس عسکری شظیم کا حصہ بھی بنانا ہوگا جس کا ذکر ہم چوتھے مرطے میں کریں گے۔اس لئے ان لوگوں کو کچھ فالتو

تربیت بھی دینا ہوگی کہ وہ اپنے گھروں سے دور ہوکر وہ قوم کی دوسری عسکری ضرور توں کو پور اکرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ یاو

رکھنے والی بات یہ ہے کہ فن سپر گری سے نابلد تو میں مٹ جاتی ہیں یا ذات کا شکار ہو جاتی ہیں اور دین فطرت نے تو پہلے ہی دن

سے پوری قوم کو جہاد میں شرکت کا حکم دیا۔ورہ:۔

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل ہے ۔ ہم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات (اقبال) ٣ - چوتھا مرحلہ یا ضرورت - قوم کی عسکری تنظیم عام ادر بنیادی سپر گری سے بڑھ کر کچے فاص قسم کی سپ۔ گری میں بھی عام سویلین کام کر سکتے ہیں اور سرکاری ملاز مین حن کی تعداد بارہ لا کھ کے قریب ہے ۔ان کو اس قسم کی سیہ گری کی تربت دینے کی سفارش پہلے بھی کی جا مچکی ہے ۔ یہ کام آج کل جا نباز فوج کے ذریعہ سے محدود طریقوں پر کیا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں ۔ بعنی دشمن کے ہوائی جہازوں کے خلاف کارروائی کرنا۔ یاملک کے حفاظتی کاموں اور اندرونی دفاع میں حصہ لینا۔ بعنی دشمن کی چھانہ برداریا فضائی فوج کے خلاف کارروائی کرنا۔ ذرائع آمد ورفت اور اہم مقامات کی حفاظت وغمرہ ۔ جا نباز افواج البته وزارت دفاع اور جنرل ہیڈ کوارٹر کے تحت مرکزی حکومت کا ایک حصہ ہیں ۔ لیکن یہ کام صوبائی حکومتوں کو کر نا جامنیے ۔ اور اب ایسی سولین عسکری منتظیمیں بہت زیادہ ہو جائیں گی کہ ہر تھانہ میں کم از کم ایک یا دو بٹالین رضا کار عسکری فوج ہوگی ۔ بعض جگہ یہ نفری زیادہ بھی ہو سکتی ہے ۔ تو ظاہر ہے کہ ہر تھانہ میں ایسی عسکری منتظیمیں رکھناہوں گی ۔جو گاؤں گاؤ**ں** اور محله میں لوگوں کو دونوں قسم کی سپر گری کی تربیت دیں اور خاص کر لوگوں کو عسکری تنظیموں میں جوڑ کر ایسی کئ بٹالین بنائیں جو اپنے علاقہ کا دفاع اور ضروریات بھی پوری کر سکیں اور کچھ بٹالینز دور دراز علاقوں یا محاذ جنگ پر جا کر وہاں کی عسکری تنظیموں یا پیشہ ورافواج کی مدد کر سکیں۔ان عسکری تنظیموں کی تربیت تو صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری میں ہوناچاہیے کہ لو گوں کا زیادہ واسطہ صوبائی حکومت کے ساتھ ہو تا ہے ۔ لیکن ان فوجوں کا استعمال وزارت دفاع اور پدیشہ ور افواج کے دفاعی۔ فلسفذ کے تحت ضرورت کے مطابق اس طرح سے ہو، جس طرح آجکل ملکی دفاع میں جانباز فوج یا سکاؤٹس یا رینجرز وغیرہ کو ذمہ داریاں دی گئ ہیں ۔ امید واثق ہے کہ یہ تنظیمیں پیشہ ورافواج سے کافی ذمہ داریاں لے لیں گے اور ملکی دفاع اور زیادہ مصبوط ہو گا۔اور اس طرح جب ملک کے چیہ چیہ میں مردان خداالند کے راستہ پر لڑنے کو تیار ہوں گے توبیہ سماں ہو گا: ۔

صف جنگاہ میں مردان خدا کی علیم جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز (اقبال) ۵ - پانچواں مرحلہ یا ضرورت - پیشہ ورافواج اور سولین عسکری منظیموں کارابطہ یہ سولین عسکری منظیموں کارابطہ یہ سولین عسکری منظیمیں ملک کے دفاع میں ریڑھ کی ہڈی کاکام دیں گی۔اور پیشہ ورفوج کے لئے سکھے ہوئے جوان جلدی میں ریڑھ کی ہڈی کاکام دیں گی۔اور پیشہ ورفوج کے لئے سکھے ہوئے جوان جلدی میں ریڑھ کی ہڈی کاکام دیں گی۔اور پیشہ ورفوج کے لئے سکھے ہوئے جوان جلدی میں ریڑھ کی ہڈی کاکام دیں گی۔اور پیشہ ورفوج کے لئے سکھے ہوئے جوان جلدی میں ریڑھ کی ہڈی کاکام دیں گی۔اور پیشہ ورفوج کے لئے سکھے ہوئے جوان جلدی میں ریڑھ کی ہڈی کاکام دیں گی۔اور پیشہ ورفوج کے لئے سکھے ہوئے جوان جلدی میں ریڑھ کی ہڈی کا کار

صرف پیینه ور فوج کی ترتیب میں باند صنا ہوگا۔ بیعنی وہ بنیادی سپہ گری تو جلنتے ہی ہوں گے اور خاص خاص پیینه ور کاموں کی تربیت بھی جلد حاصل کرلیں گے ۔یہ عسکری تنظیمیں ویسے تو سارے ملک میں پھیلی ہوئی ہوں گی اور وزارت دفاع ان میں سے کچے تنظیموں کو فضائی د بحری افواج کے ساتھ بھی منسلک کردے گی۔جا نباز فوج کے استعمال کے سلسلہ میں کچے STANDING ORDERS FOR WAR لکھے جا بھیے ہیں۔اول تو وہ مل جائیں گے۔وریذ اسی قسم کے اصولوں پر قوم کی عسکری منظیموں کو لڑا کا یا بندوبستی ہیڈ کو ارٹروں کے ساتھ ضرورت کے تحت اس طرح وابستہ کیا جائے گا کہ وہ ملکی دفاع میں بجربور حصہ لے سکیں ۔ بے شک بیے تفصیلی ہدایات ہو نگی جس میں اول سوال نفری ، تنظیم اور معیار کا ہوگا ، اور پھر ضرورت کے مطابق پیشہ ور افواج کی متعد د ذمه داریاں ان لو گوں کو دیناہوں گی اور پیشہ ور فوج کو خاص اور مشکل دفاعی کاموں کی ذمہ داری دی جائے گی۔ ٧- چھٹا مرحلہ۔ پیشہورا فواج کی تنظیم نو تینوں پیشہورافواج کی تنظیم نوکرناہوگ۔۱۱۳ست ۱۹۳۰ء سے پہلے ک تاریخ اور روایات کو دفن کر ناہو گا۔ہمارے رجمنٹل جھنڈوں پر قط العمارہ ، سرنگا سٹم ، دہلی ، کابل اور قندھار کے نام ونشان ہیں ۔ ان باتوں کو بھول جانا ہو گا۔یہ فخر کی باتیں نہیں ۔یہ غلامی کے زمانے کی یادگاریں ہیں۔ہمیں تو حضور پاک اور خلفائے راشدین کے زمانے کے کارناموں پر فخر کرنا سیکھنا ہوگا۔ بہر حال بری افواج کی تنظیم نو کے سلسلہ میں تو کچھے خاکہ یا اصول وضع کئے جاسکتے ہیں لیکن بحری اور فضائی فوج کے سلسلے میں ہماری مجھ محدود ہے ۔یہ کام ہم ان کے ذہن پر چھوڑ دیں گے کہ وہ صاحبان بنیادی باتوں کو یا در کھیں سالبتہ بری فوج کی بنیاد ، ان ہتھیاروں پر ہو ناہو گی جو ملک میں موجو دہیں اور حاصل ہو سکیں ۔وہ مجاری ہتھیار اور گولہ بارود جو ہمارے پاس باہر کے ملکوں سے آیا ہواہے یا آیا ہے اس کو انعام خداوندی ضرور تجھا جائے کہ شاید اور بھی ملتا رہے گا۔لیکن ایسے سامان کو استعمال کرنے میں سخت کفایت شعاری کی ضرورت ہوگی۔اس کے علاوہ سولین عسکری متظیموں ہے ہمیں کافی پیدل فوج مل جائے گی ۔اس لئے موجو دہ پیدل فوج میں سے کافی تعداد کو " کمانڈو" یا "شبخونی مجاہد " یا کفن پوش" مجاہدین میں تنبریل کرناہوگا۔خاص کاموں کو جاننے والے سولین کو ڈرائیور، گاڑیاں ٹھسکی کرنے کے کام اور وائرلیس کے کاموں میں وہلے سے ہی ریزرو بنا دیا جائے گا تا کہ بوقت ضرورت فوج کے خاص محکموں بینی رسالہ ، تو پخانہ سگنل یا ایم ٹی وغیرہ کے لیے بھی ریزر دلوگ موجو دہوں ۔اس طرح کچھ " رجمنٹیں " " وقتی " ہوسکتی ہیں ۔حبن کامحدود سٹاف امن کے زمانے میں " قائم رہے گا۔ اور جنگ میں ریزرو کی مدد سے ان کی نفری پوری ہوجائے گی ۔علاوہ ازیں امن کے زمانے میں بہت زیادہ افسروں کو تربیت دی جائے تاکہ جنگ میں جب انواج میں وسعت یا بھیلاؤہو تو افسر موجو دہوں کہ چند دن یا چند ماہ کی تربیت سے افسر نہیں بن سکتے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ افواج کو مکمل مذہبی تربیت دینا ہوگی کہ فی الحال یا چھلے کئی سالوں سے یہ حالت رہی ہے: -سی نے اے میر سپہ تیری سپہ دیکھی ہے قل ہو اللہ کی شمشیر سے نالی ہیں نیام اقبال ساتواں مرحلہ پاضرورت ۔ حکمت عملی اور تدبیرات میں تبدیلی افواج کی تنظیم نو، سامان جنگ کاجائزہ، دفاعی ٹیکنالوجی کے معیار اور سولین عسکری تنظیموں کی پیشہ ور افواج سے را لطبے کے بعد ہمیں اپنی حکمت عملی اور تدبیرات دونوں میں کافی تبدیلیاں لانی ہوں گی ہماری افواج کو صرف لڑائی (Battle) لڑنے کی تربیت دی جاتی ہے اور ہم فائر بندی تک چند

دن لرائی جاری رکھ سکتے ہیں ۔ ہماری آنے والی جنگیں بری بھیانک ہوں گی اور چند دن کی بات نہ ہوگی ۔ اس لئے ہمیں ای سرحدوں کے " دفاعی علاقے " ان ترجیحات پر بنانے ہوں گے کہ کہاں پر زیادہ پیشہ ور افواج کی ضرورت ہوگی ۔اور کن مقامات پر تھوڑی پیشے ور فوج اور سولین عسکری منظیمیں وفاع کریں گی ہجار حانہ اقدام کی بھی کئی سطحیں یا مرحلے بنانا پڑیں گے ۔ محدود جارحانہ اقدام اور ان کو کون کہاں تک کرے گا۔ بحربور جارحانہ اقدام جو صرف پیشہ ورافواج ہی کرسکتی ہیں ۔اوریہ کام تب ہوگا کہ فتح نزدیک آ چکی ہے۔شروع شروع میں جارحانہ اور متحرک دفاع سے دشمن کو روکا جائے گا۔اور جوابی طور پر محدود جارحانہ اقدام کئے جائیں گے ۔جارحانہ اقدام کے طریق کار میں بھی تیڈیلی لانا ہو گی کہ شروع کے مرحلوں میں شبخونی مجاہدوں کو دشمن سے اندر تھس جانے کی کاروائی ہوگی اور جو کامیابیاں وہ حاصل کریں گے ان کے شمرات حاصل کرنے سے لیے پورے " وفاعی ادارے " کو آگے رینگنا ہوگا ۔ (i.e the defence Posture will have toroll forward) بہرحال اس سلسلہ میں تفصیلی باتیں اس مسودے میں نہیں لکھی جاسکتیں کہ فائریاور یا متحرک طاقتوں کو کس طرح شیروشکر کرے ایک رولر کی طرح آگے رینگنا ہوگا۔اس طرح تد بیرات میں بہت تبدیلیاں لاناہوں گی اور اتنے زیادہ چھوٹے چھوٹے دستوں کو دشمن کے اندر تھس کر کار وائی کرنا ہو گی جس کا بیان وسیع ترہے ۔اصول یہ ہو گا کہ ان میں زیادہ تر " کفن پوش "ہوں گے ۔( بیغی ذمنی طور پر ) اور دور دور کے علاقوں میں چھوٹے دستے یہ کام کریں گے اور اپنی نزدیک والی فوجوں سے رابطہ کے بغیر کام کریں گے ۔لیکن نزدیکی وشمن کے لئے بڑے دستوں کو ابیماکام اپنے نزد مک والے دفاعی دستوں کے ساتھ رابطہ باندھ کر ابیما کرنا ہوگا تاکہ اپنے دفاعی دستے آگے " رینگ سکس " - ظاہر ہے کہ بکتر بند گاڑیوں ، تو پخانہ اور ہوائی جہازوں کا استعمال کم سے کم ہوگا۔اور شروع شروع میں وہ صرف محدود جوابی کاروائیوں میں کام کریں گے -بہرحال یہ اشارے ہیں اور حضور پاک ان کے رفقاء کی جنگوں کے مطالعہ سے اس عاجز پر بیہ طریق کار" وارد" ہوئے ہیں جن کے "عملی " ہونے کی بات زیر بحث آسکتی ہے کہ بیہ حرف آخر نہیں اور ان کی تفصیل بعد میں دی جائے گی ۔ لیکن اول ضرورت فلسفہ حیات پر عمل کی ہے ۔جب تک ہم خود اپنے علاقہ میں اسلامی فلسفہ حیات کو نہیں اپناتے تو آ گے فتے کئے ہوئے علاقے کے لووں کو دینے کے لئے ہمارے پاس کون سی چیزہے ؟۔ مغربی جمہوریت اور آزادی! ( نعوذ بالله ) یہ تو پہلے ی ان لوگوں کے پاس موجو د ہے ۔مسلمان تو ملک فتح نہیں کرتے ۔وہ تو لوگوں کے دل فتح کرتے ہیں اور ابیہا تب ہو سکتا ہے کہ وہ خو د مسلمان ہوں اور وہاں سے باطل کو مٹاناہوگا۔

شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو خوف باطل کیا ، کہ ہے غارت کر باطل بھی تو اقبال خلاصہ یہ نظام جہاد کی چدہ چدہ باتیں ہیں ۔اعلان کرنے سے یا فتوی دینے سے جہاد کی ضرور تیں اور تقاضے پورے نہیں ہوتے ۔یہ ایک طرز زندگی ہے اور اس کو ربط وضبط سے جاری وساری کر ناہوگا۔یہ ایک کمفن کام ہے سیہاں مادیت سے مکمل طور پر تو ہہ کر ناہوگی اور چکھے چھیالیس سالوں میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس پر اپنے آپ کو ملامت کر ناہوگی اور دین شاہبازی اختیار

سبق شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاکباری کا کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ شاہباری کا اقبال

شکایت ہے محجے یارب خداوندان مکتب سے بہت مدت کے مخبروں کا انداز نگہ بدلا

## چھبیواں باب اختیامی دضاحت

## اسلام کانظام حکومت اور حاکم وقت ولوگوں کی ذمہ داریاں

خلاصوں کا خلاصہ اے رب العالمين! تيرالا کھ لا کھ شکر کہ تو نے اس عاجز کو تو فيق دی کہ تيرے حبيب کی شان پر يہ کچھ لکھ سکااور اس عاجز کی کو شش کو منظور فرما۔

۷۔ کتاب کی تہید اسلامی فلسعنہ حیات کے عملی پہلو سے باندھی گئی کہ یہ دنیا کیا ہے؟، ہم کہاں سے آئے؟، کہاں جارہے ہیں ؟اور زندگی کا مقصود کیا ہے۔ساتھ ہی صراط مستقیم، رہمری، گراہی اور باطل فلسفوں کا ذکر بھی کر دیا ہے۔

ساس کے بعد تاریخ اور جغرافیہ کے کچھ تانے بانے ملا کر حضور پاک کی اس دنیا میں آمد، امت واحدہ کے تصور، اور مومن کے مقصد حیات کو عملی طور پر حضور پاک کی سنت اور تبلیغ سے واضح کیا۔ ہاں البتہ اس عاجزنے سنت کو عملی طور پر لکھا۔

م \_ بعنی آپ نے ہمارے لئے کیا مثالیں قائم کیں ، اور آپ کے رفقا . نے آپ کے حکم کے تحت ان احکام پر کسے عمل کیا اور یہ

ثابت کیا کہ آپ کی سنت قرآنی احکام کے تابع تھی۔اور آپ کے رفقاً کے عمل قرآن پاک اور سنت کے تابع تھے۔جو ایسا نہیں وہ وہ است کیا کہ آپ کی سنت قرآنی احکام کے تابع تھی۔اور آپ کے رفقاً کے عمل قرآن پاک اور سنت کے تابع تھے۔جو ایسا نہیں وہ

آپ سے عظیم رفقا یکاعمل نہیں ہوسکتا۔ لوگوں نے خواہ مخواہ ایسی باتیں ان کو منسوب کردیں۔

۵۔ یہ سب کچھ بیان کرتے وقت ہر باب کے آخر میں اس باب کے نتائج ، اسباق یا خلاصہ دیا گیا، جن کو یمہاں دہرا نا مناسب نہیں۔ کپس یہ باب ان خلاصوں کا خلاصہ ہے۔

مقصد اس عاجز کے سامنے یہ کتاب لکھنے میں کئ مقاصد تھے ، جن کا ذکر پیش لفظ میں بھی کر دیا تھا اور جگہ بجگہ وضاحتوں اور جعروں کے عجت یہ مقاصد عملی طور پر بیان کر دیتیے۔

۷۔ اور اس عاجزے یہ سوال بھی کیا جاسکتا ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبار کہ یا تاریخوں کی اتنی کتابوں کے ہوتے ہوئے آتو اس میدان میں کہاں نکل کمواہوا۔ کہ ان میں ہے اکثر علماء کے پاؤں کی خاک بھی جھے سے بہتر ہے۔ تو اس عاجز کے جوابات کچے یہ ہیں

ا-سعادت كلة ب-جيماكم مين اسلام كو مجحا-

ج۔ بنوامیہ اور بنوعباس کے زمانے سے اسلام پر پردے پڑنے شروع ہوگئے ۔دوسو سالوں کی غلامی نے حالات کو اور خراب کر دیا اور اس عاجزنے کچھ پردے ہٹانے کی کوشش کی ہے۔د۔ باطل فلسفہ والے اور اسلام کے وشمنوں نے غلط نظریوں کو اسلام کا حصہ بنانے کی سازش کی ہے۔اس عاجزنے ایسی سازشوں کو بے نقاب کیاہے۔

ر ہمارے کئی دانشور بھولے بن یا کم علمی کی وجہ سے غیروں کی سازش کو نہ سمجھ سکے ۔ س ۔ تھوڑے علم کے بعد عاجری ختم ہو گئی اور کئی دانشور " حجاب اکبر " سے حکر میں آگئے ۔ ش ۔اسلام کی تاریخ خاص کر عسکری تاریخ پر تحقیق نہیں کی گئی۔نہ تفرقوں کی تحقیق ہوئی کہ ہماری یہ حالت کیوں ہے۔توبیہ عاجزیہ تو نہیں کہ سکتا کہ میں نے سب شحقیق کر ڈالی ہے۔لیکن یہ اور میری باقی کتابیں شحقیق کے بسم اللہ کے زمرے میں ضرور آتی ہیں ۔ان تحقیقات کے دوران مجھ پرایک عجیب وغریب راز فاش ہوا۔ کہ اسلام پر کچھ پردے تو ساز شوں کیوجہ سے بزے ۔ لیکن اکی المیہ اپنے آپ ظہور بذیر ہو گیا۔ کہ محدثین ہمارے سرکے تاج بن گئے اور وہ سب ہمارے امام ہیں ۔ لیکن مورضین یا مغازی کھنے والے بس منظر میں جلے گئے ۔ حالانکہ ان لو گوں نے عملی اسلام لکھا تھا۔ کہ اسلام کے پہلے سو سالوں میں جو چالیس کتا ہیں لکھی گئیں ان کا نام ہی مغازی تھا۔الیہا کیوں ہوا؟۔ تاریخ اور مغازی بڑے وسیع علوم ہیں ۔ان کو سکھنے کیلئے ایک زمانہ در کار ہے ۔ اور یہ ہر ایک آدمی کے بس کی کی بات نہیں ۔ لیکن ہماری مسجدوں کے امام یا چھوٹے در سوں والے چند ایک معاشرتی ضرورت کی احادیث یا حدود یا حلال و حرام کے مسائل پڑھ کر اسلام کے عالم بن گئے ۔اور انہوں نے اپینے آپ کو حضوریاک کے جانشین کہنا شروع کر دیا ۔اب بیہ لوگ زیادہ تر محدثین کی کتا ہیں پڑھتے تھے ۔تو ان لو گوں نے ہمام محدثین کی شخصیتوں کو مجھی بہت بلند کر دیا۔مورضین کی اول تو تعداد کم تھی،لین ادھر کسی نے توجہ نہ کی۔اب ایک موازنہ کرلیں۔امام مالک اور ابن اسحق دونوں امام زہریؒ کے شاگر دیتھے ۔ امام مالک نے ایک ہزار ہے بھی کم احادیث اکٹھی کیں ۔اور ابن اسحق نے حضور پاک کی سرت پریا جنگوں پراتنی بڑی کتاب لکھ دی۔جس کے حوالے آپ اس عاجزی کتاب میں پڑھ بھیے ہیں۔اور میرے حساب سے ابن۔ اسحق نے عملی اسلام لکھا۔ لیکن ابن اسحق کو کوئی جانیا بھی نہیں۔امام مالک جنہوں نے کوئی فقہ نہ لکھا وہ ایک فقہی گروہ کے بھی امام ہیں ۔اور ان کے شاگر دامام شعفیٰ نے بھی تھوڑا سافقہ لکھا۔اور وہ بھی امکیہ فقہی گروہ کے امام بن گئے۔ان کے شاگر دامام۔ جنبلؒ ایک تبیرے فقبی گروہ کے امام بن گئے ۔اب سوچنے والی بات تویہ تھی کہ امام مالک کا کام اتنا اوھورایا نامکمل تھا کہ ان سے شاگردوں میں سے دواور فقبی گروہوں کی ضرورت پڑ گئی ۔ لیکن براہو خطابت کا ہرامام کے پیروکار نے زیادہ وقت اپنے امام کی شخصیت کو بڑا کرنے پر نگایا۔ اور ان اماموں کا نام استعمال کیا۔ حالانکہ ان اماموں نے خو دینہ کمجی بید دعویٰ کیا کہ وہ امت کو کوئی الگ فقة دے رہے ہیں ، یا کسی گروہ کے بانی ہیں۔اس عاجزنے باقی محدثین لیعنی امام بخاری اور امام مسلم کی احادیث مبار کہ پر کھل کر بحث کی ہے۔اوران کی بیان شدہ جواحادیث مبار کہ قرآن پاک کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتیں ان کاذکر بھی کر دیا ۔اور میں نے مورضین کو محدثین پر عملی بیانات دے کر ترجے دی ہے کہ انہوں نے عملی اسلام لکھا ہے۔ اور ہمیں عملی اسلام تلاش کر نا ہوگا ۔اور احادیث مبار کہ کی نمام کتابوں سے عطر نچوڑ نا ہوگا۔ تو تب ہم ایک اللہ ۔امکی قرآن ۔امک رسول اور امک امت یا ا كي اسلام والى بات سجھ سكيں كے ۔ اور اس عاجزنے سياسي يا فقبي كروہ بندى كو غير اسلامي عمل ثابت كيا ہے كه قرآن ياك اسلام میں کسی تفرقے والی گروہ بندی کی اجازت نہیں دیتا۔اور مختلف القول اور بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے خراھوں کو

قتل کا عکم دیا ہے۔ اسلام میں اختلافات مسجدوں میں ہیٹھ کر طے کیے جاتے ہیں۔ اور ان کو بازاروں میں نہیں اچھالا جا آ اور
سیاست تو لفظ ہی غیر اسلامی ہے۔ تو اس عاجزنے رسول عربی کا اسلام مگاش کرنے کی ایک کو شش کی ہے۔
ماحصل اگلاسوال یہ پو چھا جاسکتا ہے ، کہ کیا مصنف کو اپنی کو ششوں میں کچھ کامیا بی ہوئی ہے ، تو یہ کو شش آپ لوگوں
کے سلمنے ہے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے اور اس سلسلہ میں یہ عاجز کئی باتوں کے بیانات کے صرف خاکے چھوڑ کرکے ماہرین کو
دعوت دے رہا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ان مدوں میں قوم کی رہنمائی کریں جن پر صرف ماہرین ہی رائے دے سکتے ہیں۔اس عاجز نے

۔ ا۔ماضی کو حال کی زبان میں بیان کر کے اپنی ساری تحقیق میں قوم کو اپنے مستقبل کی نشان راہ مکاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ ب۔یہ تا برے کیا ہے کہ ہم دنیا میں عرت تب حاصل کر سکتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو اسلامی فلسفہ حیات کے تحت منظم کریں۔اس لئے کتاب کا پہلا باب اسلامی فلسفہ حیات اور پیسیواں باب اسلامی فلسفہ دفاع پر ہے یہ اس شحقیق کی روح ہیں۔ ج۔ابیا کرنے کے لئے نظام حکومت کیا ہو؟، حاکم وقت اور لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟۔پوری کتاب کا مضمون ہے۔جس

ے لئے اس عاجز کی تحقیق جاری ہے۔لیکن اس کا ایک خاکہ بن گیاہے جس کو مختفر طور پراس باب میں بیان کیاجارہا ہے۔جہاں اسلامی نظام حکومت کا ڈھانچہ نقشے کے طور پر اور اس کی مختفر وضاحت لفظوں میں دی جارہی ہے۔

اپینا تنبصرہ امید دائق ہے کہ قارئین اس عاجز کو اس کے اپنے کام پر کچہ تبصرہ کرنے کی اجازت بھی دیں گے اور اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل گزار شات ہیں: -

ا ہجو کچھ لکھا وہ حرف آخر ہر گزنہیں ہجو صاحب میری غلطیوں اور کو تاہیوں کی نشاند ہی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں اجر دے گا۔

ب رکتاب کے مواخذات پر پیش لفظ میں بہت کچھ لکھ دیا تھا۔اس عاجزنے جو کچھ لکھا ساتھ حوالہ دے دیا۔لیکن اگر جگہ بجگہ حوالے دیٹا تو کتاب کی ضخامت دوگنا بڑھ جاتی۔

ج - بہرحال جہاں کہیں کسی اختلاف کی وجہ سے میں نے ایک روایت کو دوسرنی پر ترجیح دی یا کسی روایت کو شکیہ قرار دیا تو ساتھ اپنے وجوہات اور جائزہ کو بھی پیش کر دیا ۔ اور یہ بھی ہرگز ہرگز حرف آخر نہیں ۔ یہ عاجز غلطی کرسکتا ہے ۔ اور جو صاحب مجھے میری النبی غلطی ہے آگاہ کرے گااس کے لئے دعاکروں گا۔

د - ہتام جائزے اس عاجز کے لینے ہیں ۔جہاں کسی اور صاحب کی رائے سے اثر لیا تو وہ بھی ساتھ ہی لکھ دیا ۔علامہ اقبالؒ کے شعروں کا استعمال اپنے جائزوں کو تقویت دینے کے لئے کیا۔اور کمی شعرا کی سے زیادہ دفعہ بھی استعمال ہوئے۔ ر ۔ ہمام اسباق ، نمائج ، مفروضے ، نمائج کے اثرات اس عاجز نے واقعات سے خو دفکا لے ہیں ۔ان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور دوآرا س ۔ جتنامواد قارئین کو اس کتاب کے تھوڑے صفحوں میں ملے گا تناشا ید کسی اور کتاب کے زیادہ مضامین میں مذیل سکے ۔ ایسا دعویٰ ٹھسکے تو نہیں لیکن ایک تحقیق کے مطابق " نقوش کے رسول ہنمر " کی دس جلدوں کے تقریباً آٹھ ہزار صفحات کے مواد کا تقریباً ستر فی صد اس کتاب کے پانچ ۔ چھ سو کے قریب صفحات میں مل جائے گا ۔ کہ نقوش کے مضامین بھانت بھانت کی بولیاں ہیں ۔ قارئین کس صاحب کے مضمون کو صحح بھیں ۔ اور یہ مشکل مسئلہ ہے کہ تضاد، دہرائی اور تاریخی غلطیوں کا شمار نہیں ۔ علادہ ازیں جو کچھ مولانا شبلی اور سیر سلمان ندوی نے آٹھ کتابوں میں لکھا۔ ان سب باتوں کو اس کتاب میں بامقصد مطالعہ کرک اکٹھاکر دیا۔ فلسفہ حیات، قصص الانہیا، فلسفہ دفاع اور تحقیقات وغیرہ اس کے علاوہ ہیں ۔

ش مرے سامنے ایک مقصد تھا کہ قوم میں وحدت فکر ووحدت عمل پیدا ہو اس لئے انشاء اللہ کسی جگہ نظریہ یا فلسفہ، یا اصولوں، یا جائزوں یا تبھروں میں تضاد نہ ملے گا سب بیانات کو پہلے باب میں بیان شدہ فلسفہ حیات کے تابع کر دیا ہے۔ ص مصور پاک کی شان کے بیان میں ایک وفعہ کھرعاجزی کروں گا کہ حق ادا عہوں کا۔

ض ۔ غیروں کے مادی فلسفوں ، نظریات ، مقصود حیات سب چیزوں کا اسلامی نظریات کے ساتھ موازنہ کرکے ، دین فطرت کو ان سے بہت بلند " منطق الطیر" والا فلسفہ ثابت کیا: الساموازنہ قار ئین کو کسی اور کتاب میں نہ ملے گا۔ " سارا حگب سوہنا۔ بھلاما ہی نالوں تلے تلے " وغیرہ

نظام حکومت یہ عاجز جس نتیجہ پر پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ صرف حکومت ہی ساری قوم کو منظم کر کے زندگی کے ہر شعبہ کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع کرسکتی ہے۔ تاکہ مومن کامقصود حیات اس کو حاصل ہوسکے ۔ اس لیے اسلامی نظام حکومت کا ایک دُصافی یا اجمالی خاکہ ایک چارٹ کی شکل میں اس باب میں دیا جارہا ہے ۔ جس کی ہرمدکی دضاحت کے لئے کئی مضامین لکھنے کی ضرورت ہے ۔ اور پوری دضاحت ایک کتاب میں مشکل ہے ۔ بہرحال اس کی کچھ دضاحتیں بہت ہی اختصار کے ساتھ آگے بیان کی حاری ہیں:۔

اسلامی فلسفہ حیات کومت اور زندگی کے تمام شعبوں کواس فلسفہ حیات کے تابع کرناہوگا۔اور پہلے باب میں یہ فلسفہ حیات کالیے ہے، اس لئے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں کیونکہ دوسرے باب میں صراط مستقیم کی نشاندہی بھی ہو گئ ہے۔اس نظریہ حیات کے آگے تین فلسفے و کھائے گئے ہیں ۔اخلاقی فلسفہ یا معاشرتی فلسفہ فلٹہ کی صورت میں ہمارے پاس موجودہ ۔اور فرقہ ۔۔۔ بندی سے ہٹ کر اور امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کے حجت پہلے اس کو چند الفاظ میں بیان کرناہوگا۔ پھر حکومت کے عدلیہ کو جسیسا کے چارٹ میں بتایا گرناہوگا۔ دوسرا فلسفہ انہی اصولوں کے کارٹ میں بتایا گیا ہے ، اس فلٹہ کے ماتحت کر کے قوم یا اللہ کی فوج کو انصاف مہیا کرناہوگا۔ دوسرا فلسفہ انہی اصولوں کے حت تمام مادی ذرائع کے لئے بناناہوگا اور حکومت کو اس پر عمل کرناہوگا۔ یہ کافی محنت طلب کام ہے اور ماہرین کو اس پر کام کرنا

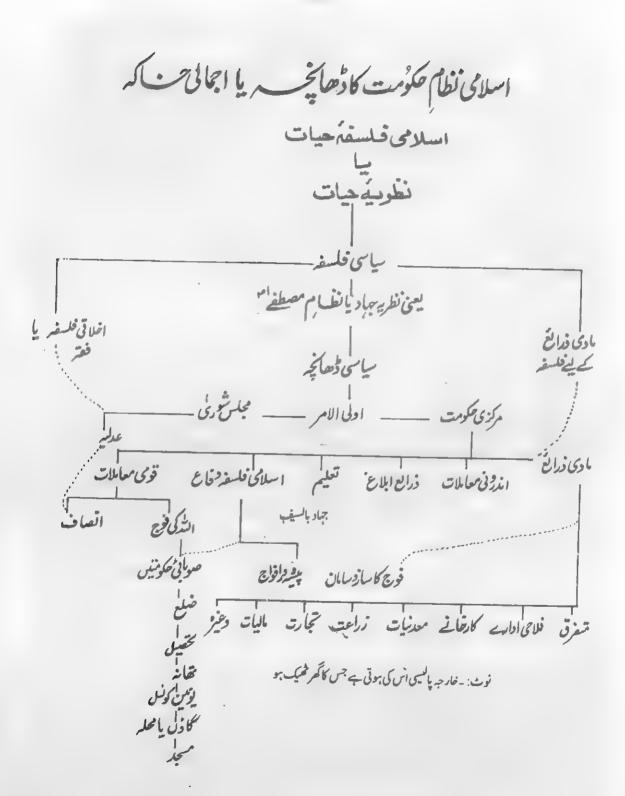

تنبیراسیای فلسعذہ ہے جس کو ہم نے نظریہ جہادیا نظام مصطفے ُ دغیرہ کے نام بھی دیتے ہیں ۔ یہی چیزاہم ہے اور بنیادی چیز ہے ہم وہلے اس کی کچھ وضاحت کریں گے اور کچر نظام حکومت کی وضاحت آگے آئے گی۔

سیاسی فلسفہ ہر قوم یا ملک کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے نتام زندگی کے شعبوں کو اپنے سیاسی فلسفہ کے تابع کریں ۔ موجودہ سیاسی سائنس (Political Science) کے مضمون میں جو سیاسی فلسفے پڑھائے جاتے ہیں ان میں کمیونزم ، موشلزم ، امیر بلزم اور نازی ازم وغیرہ کئ فلسفے پڑھائے جاتے ہیں ۔ان مغربی دانشوروں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اسلام ازخو دا کیب سیاس - فلسف ہے ، کہ یہ خالی مذہب نہیں بلکہ دین ہے -مذاہب میں سے صرف ہندوازم کچھ معاشرتی ضروریات یوری کر تا ہے اور شابید آئس زمانے کے لئے وہ طریقہ موزوں تھا، کہ مختلف عقائد کے لوگوں کو اجتماعی طور پر گروہوں میں بانٹ کر منوسمرتی نے ایک طرززندگی کی نشاندہی کی اور ہندوؤں کی کتاب گیتا میں اس کی تفصیل موجود ہے ۔ لیکن یہ باتیں آج کل کے زمانے کے لئے موزوں نہیں اور آئے دن ہندوا بن طرززندگی میں تبدیلی لارہے ہیں ساسلام البتہ نہ قدیم ہے اور نہ جدید سیہ عقائد کی وحدت لینی الیب اللہ اور الیب رسول پر ایمان کے ذریعے الیب دوسرے کے ساتھ دلوں کو جوڑدینے کا حکم دیتا ہے۔ پھراس دنیا میں اپنے عقیدے اور غیرت کی حفاظت کے لئے اجتماعی طریق کاروضع کرتا ہے۔ (خذی اخذر کم ) لیعنی اپنی حفاظت آپ کرو۔اور آگے امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كے تحت حدود يا حلال وحرام كا تعين كريا ہے ۔ ساتھ ہى واضح كر ديا جاتا ہے كہ يہ دنيا ايك قبير خاند ہے اور ہم مہاں امتحان کے لئے آئے ہیں ۔ یہ امتحان جلدی جلدی پاس کر کے جب موت کا دروازہ کھل جائے ، تو وہاں اس طرح داخل ہوں کہ ہم مومن لینی ایمان والے ہوں تاکہ ہماری طاقتیں ستر گنا بڑھ جائیں اور آگے جنت نظر آرہی ہو ہجنانچہ اس سلسلہ میں ضروری بات یہ ہے کہ چند لفظوں میں مومن کے مقصد حیات کی وضاحت ہوجائے تاکہ آگے ہم ساتھ ساتھ چلیں ۔ مومن کامقصد حیات ازروئے قرآن مومن اللہ تعالیٰ کی فوج کا ایک سپائی ہاور یہ سپائی کوئی برائے نام سپائی نہیں بلك كسى فوج ك اكب بہترين سپاي سے بھى افضل ترسپاي ہے۔"سمعنا و اطعنا" يعنى بم نے سنا اور بم نے مانا اس كا طرو-امتیاز ہے اور وہ اپنی فوج ( بیغی امت ) کے احکامات بلاچون وچرا مانتا ہے۔وہ صحح معنوں میں قلب سلیم رکھتا ہے اور مقام تسلیم پر جمدیثہ کودا رہتا ہے۔وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے تاکہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہے۔مومن چونکہ دنیا میں قتال فی سبیل اللہ کے لئے آیا ہے اور جنگ میں ثابت قدمی ہی اس کا امتحان ہے ، لہذا اس امتحان کے لئے وہ ہمہ وقت میار رہتا ہے ۔ارشاد۔ خداوندی ہے: ۔" محقیق اللہ نے خرید لی ہیں مسلمانوں سے جانیں ان کی اور مال ان کے بدلے اس کے کہ واسطے ان کے ہے جنت جنگ كرتے ہيں ج راہ اللہ كے بيس قتل كرتے ہيں اور قتل كئے جاتے ہيں " اب جو سياسي نظام ہميں جہاد ميں شركت كى بجائے آپس میں تفرقہ کی باتیں سکھلاتا ہے وہ غیراسلامی ہے کیونکہ تبوک کی مہم کے بعد ہ بجری میں سورہ توب کی آیت ۱۲۲ نازل ہوئی وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کردیتی ہے۔الفاظ یہ ہیں: "پس کیوں مذیکھ (جہاد کے لئے) ہر فرقے سے ان میں ایک جماعت تو کہ دین کی مجھے بوجھ حاصل کریں تو کہ ذرادیں اپنی قوم کو جب مچرجاویں طرف ان کی ، شاید کہ وہ بچیں " ۔ اس آیت میں فن جہادیا

نظام جہاد کے لئے "تفقہ فی الدین" کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں ۔ یعنی اصلی فقہ یادین کی سوجھ بوجھ نظام جہاد کی سمجھ ہے اور اسی وجہ سے ہم فقوں کے تفرقوں کو ختم کرنے کے لئے "فقہ عسکریت "کی اصطلاح کا ذکر کر کھے ہیں ۔ اور جناب سلیمان ندوئ نے سیرة النبی میں صبر، استقامت، ایثار، ہمت پرجو کئی ابواب لکھے ہیں وہ بھی دراصل نظریہ جہاد یا جہاد کی بنیادی باتیں ہیں اور جناب ندوی غلامی کی وجہ سے جہاد کا کھل کر پرچار نہ کرسکے ۔ السے فلسنے کو اپنانے کے لئے حکومت، اولی الامر، سول انتظامیہ، مجلس شوریٰ یا کسی مجلس اعلیٰ کی الگ الگ ذمہ داریاں متعین کرناہوں گی ۔ لیکن اس کتاب میں ان کی تفصیل میں جانا ناممکن ہے اور ہم زندگی کے چند اور شعبوں کا سرسری ذکر کریں گے ۔ لیکن اس سے وہطے وحدت فکر و وحدت عمل پر بھی کچھ کہنے کی اجازت

و صدت فکر و و صدت عمل ہم نے تبیرے باب میں داضح کر دیا ہے کہ غیروں کا تنام تر فلسفہ آزادی فکر اور آزادی عمل ے شروع ہوتا ہے اور ہمارا فلسفہ وصدت فکر وصدت عمل ہے ، لیکن افسوس کہ ہمارے اکثر علمائے دین اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

آہ! اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ وصدت افکار کی ہے وصدت کردار ہے خام اقبال سے کتاب کلصے سے بہی ایک بڑا مقصد تھا کہ ہما پی فکری وحدت کو ایک کریں اور چراس پر عمل کریں ۔ قرون اولی سی ایک صیبائی دانشور سپین کے مسلمانوں کی فکری وحدت ہے بہت متاثر ہوا اور اسلامی دنیا کے سفر میں قیرواں ، فسطاط ہے ہو تا ہوا کہ مرمہ اور مدینہ منورہ بہنچا اور جو سوال کرتا تھا اس کے ایک جیسے جو اب پاتا تھا، تو خانہ کصبہ میں آگر مسلمان ہو گیا ۔ لیکن افسوس مرمہ اور مدینہ منورہ بہنچا اور جو سوال کرتا تھا اس کے ایک جیسے جو اب پاتا تھا، تو خانہ کصبہ میں آگر مسلمان ہو گیا ۔ لیکن افسوس ہماری حالت یہ ہم رائی واور کی اخبار اٹھا کر دیکھ لیں وہاں پر بھا نت بھانت کی بولیاں ہوں گی اور کی لوگ ہمارے نظریہ حیات کو بھی پاش پاش کررہ ہوں گے ۔ ہر مسجد سے الگ الگ آواز آرہی ہے اور تفرقہ ہمارا اور هناہ تھونا بن گیا ہے ۔ قرآن ۔ جید کی سورۃ ذاریت میں ایسی بھانت بولیاں بولیے والوں اور خراصوں کے قتل کرنے کا حکم ہے ۔ چینا نجہ اس عام زنے اس عام رہے اس عام ہونے اس عملہ کا یہ بہلا باب ہے جس میں حاکم وقت اور لوگوں کو بھاری ذمہ داریاں یا دولائی جارہی ہیں کہ وہ تفرقہ والی باتوں کو چھوڑ کر عملی اسلام پر " فقہ وحدت بیس میں حاکم وقت اور لوگوں کو بھاری ذمہ داریاں یا دولئی جارہی ہیں کہ وہ تفرقہ والی باتوں کو چھوڑ کر عملی اسلام پر " فقہ حددت کی مقد حدات کے تابع کر ناہوگا ۔ اور اس سلسلہ میں ہمیں اپنی پرانی تاریخ پرایک نظر ڈالنا ہوگی کہ وہاں ہمارے لئے کیا مثالیں موجو وہیں ۔

تاریخی بہملو اس کتاب میں ہم نے حضور پاک کی جو سنت لکھی ہے اس میں جو کچے ہوا، وہ کسی نظام حکومت کے سحت ہوا۔ اور آگے حاکم وقت یا لوگوں کی کاروائیوں کے کیا اثرات ہوئے موٹے طور پر وہملے دو خلفاء راشدین کے زمانے میں اور حضرت عثمان کی خلافت کے وہلے آھے سالوں میں ہر طرح سے اور ہر پہلومیں کامیابی نصیب ہوئی سے اکم وقت جو "اولی الامر" تھے

انہوں نے عکومت صحیح اسلامی اصولوں کے تحت کی ۔ لوگوں نے ہر طرح ہے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ تو وہ اسلام کا سنبری دور قرار

پایا ۔ حصرت عثمان کی خلافت کے آخری دوسالوں میں حاکم وقت نے تو اس طرح اپنی ذمہ داری بجعائی، لیکن لوگوں نے آزادی فکر
اور آزادی عمل اختیار کر کے قشنہ فساد برپاکردیا، تو تنام فتوحات رک گئیں اور اسلام کے مرکز پر بھی حضرت عثمان کی شہادت کی
وجہ ہے سخت بچوٹ بڑی ۔ حضرت علی نے بجوری کے تحت خلافت سنجھالی، کہ مرکز کو ہمارا دینا ضروری ہوگیا تھا لیکن قشنہ و فساد
والوں کی سازش گہری تھی، حب دنیا بھی آگئ، خو دخر ضی اور مطلب پرسٹی کا دور دورہ ہوگیا، تو اندرونی خلفشار اور خانہ بھی شروع
ہوگئی اور قوم میں گئی افلاطوں " بیدا ہوگئے ۔ نتیجہ خارجیوں کی گروہ بندی اور حضرت علی کی شہادت کی صورت میں نظا سیکن
بولکی اور قوم میں گئی ۔ افلاطوں " بیدا ہوگئے ۔ نتیجہ خارجیوں کی گروہ بندی اور حضرت علی کی شہادت کی صورت میں نظا ہیکن
مرکزیت بھی مل گئی ۔ آئیدہ میں سال اسلام کی تاریخ کا شاندار دور تھا کہ بم وسط ایشیا ہے لے کر بحراد قتیانوں تک بہتی گئے ۔
مرکزیت بھی مل گئی ۔ آئیدہ میں سال اسلام کی تاریخ کا شاندار دور تھا کہ بم وسط ایشیا ہے لے کر بحراد قتیانوں تک بہتی گئے گئے ۔
مرکزیت بھی مل گئی ۔ آئیدہ میں سال اسلام کی تاریخ کا شاندار دور تھا کہ بم وسط ایشیا ہے لے کر بحراد قتیانوں تک بہتی گئے ۔
مرکزیت بھی مل گئی ۔ آئیدہ میں برید کے نام ہے موسوم ہے ۔ بچروہ میں دریا، عیاشی ، بے فکری اور باطل فلسفوں کی بیروی
فاحق د فاح آگیا جو ہماری تاریخ میں برید کے نام ہے موسوم ہے ۔ بچروہ میں دنیا، عیاشی ، بے فکری اور باطل فلسفوں کی بیروی
باک کے الفاظ میں ذبح عضلیم کے طور پر بیان ہے اور عق کے راہتے یعنی صراط مستقیم کی نشاند ہی بھی ہے ۔ ہماری تاریخ ہر
شروع ہوگئی اور ایسانظام حکومت جاری دساری کیا جس کو بلاغرہ بم نظام جہادیا نظام مصطفیٰ کہہ سے بیں۔
مرکزی کور ایسانظام حکومت جاری دساری کیا جس کو بلاغرہ بم نظام جہادیا نظام مصطفیٰ کہہ سے بیں۔

نشان راہ تاریخ کے اس بامقصد مطالعہ کے بعد جہاں پرہم نے صرف عمل لکھا اور عمل تماش کیا تو اب ضرورت اس امرکی ہے کہ چو دہ سو سال میں جو پہلی دفعہ النہ اور النہ کے رسول کے نام پرا کیہ ملک قائم ہوا ہے تو اس کے لئے کوئی البیا نظام حکومت کاش کیا جائے جہاں جاکم وقت اور لوگوں کی ذمہ داری کی نشاند ہی بھی کر دی جائے ، مضمون بہت مشکل ہے اور پوری کتاب کا مضمون ہے ۔ اور ہم صرف جھلکیاں دے رہے ہیں ۔ اور ہماری موجو دہ حالت در اصل باطل فلیفے کے اصول اور تلمیحات کو اپنالینے مضمون ہے ۔ اور ہم صرف جھلکیاں دے رہے ہیں ۔ اور ہماری موجو دہ حالت در اصل باطل فلیفے کے اصول اور تلمیحات کو اپنالینے کی وجہ سے ہے کہ چھلے دوسوسالوں کی غلامی اور کچھ پہلی غلطیوں کی وجہ سے ہم ان باطل چیزوں کو اسلامی اصول سمجھنے لگ گئے ہیں محضرت عمر ہمیں سبید کر گئے تھے کہ "خبردار جو باطل کو نہیں سمجھنا وہ اسلام کو پاش پاش کر دے گا"۔ اور سب ہی اس عاجز نے تعدیم حضرت عمر ہمیں سبید کر گئے تھے کہ "خبردار جو باطل کو نہیں سمجھنا وہ اسلام کو پاش پاش کر دے گا"۔ اور سب ہی اس عاجز نے شہیرے باب میں باطل فلسفہ اور گمراہی کو ایک باب میں الگ طور پر بیان کر دیا۔ تو ان ہمام وضاحتوں اور مطالعوں کے بعد ہم اپنے نظام حکومت کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔

"شیرے باب میں باطل فلسفہ اور گمراہی کو ایک باب میں الگ طور پر بیان کر دیا۔ تو ان ہمام وضاحتوں اور مطالعوں کے بعد ہم اپنے نظام حکومت کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔

نظام حکومت کی وضاحت ' اسلام دین فطرت ہے۔ قرآن پاک عملی طور پر فوجی زبان میں ہے کہ زیادہ زور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہے ۔ سنت رسول میں بے شمار عملی مثالیں موجود ہیں اور اس عاجز کی خلفاء راشدین کی کتابوں میں حضوریاک کے عظیم رفقا کے عمل ہیں۔ یعنی ہمارے پاس سب کچے موجود ہے لیکن ان باتوں کا خلاصہ کہیں سے نہیں مل رہا کہ نظام حکومت کو چند لفظوں میں کسی عالم یا بزرگ کے الفاظ میں بیان کریں ۔ گیاں ہوں اور بارہویں صدی عبیوی میں امام عزائی ۔ فی حاکم وقت کی ذمہ داریوں پر بہت کچے لکھا اور پندر ہویں صدی میں ابن خلاون نے اسلام کے سیاسی فلسفہ کی کچے نشاندہی کی ۔ لیکن یہ چیزیں بھی اب "قدیم " کے زمرے میں آتی ہیں ۔ پرانے فقہوں کے بارے میں پہلے گزارش ہو چکی ہے کہ ہمارے علما ، نے برے کام کے لیکن اب ضرورت اس امری ہے کہ کہیں سے فقہ وحدت یا " فقہ عسکریت " مکاش کریں کہ پہلے ہم پاکستان میں پوری تو م کو اللہ کی فوج بنا دیں اور پھر ساری امت کو ایک کردیں ۔ اس سلسلہ میں انہویں صدی میں ہمارے دانشوروں میں جمال الدین افغائی کے خیالات سے مدومل سکتی ہے اور اس صدی میں علامہ اقبال اور سید قطب شہید کی کتابوں سے یا ابوالحن تدوی کی چند کتابوں سے یہ مدومل سکتی ہے کہ ہمیں کیا کیا نقصان پہنچائے ہیں سرحنا نچہ اس عاج کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہمیں اسلامی نظام حکومت کے لئے نتام تر مغربی طریقوں لیخی پارلیمانی نظام ، صدارتی نظام وغیرہ کی اصطلاحوں کو ختم کر کے نظام مصطفیٰ کے لفظ کو استعمال کرنا ہو گاجو ہمارا > 10 بنا نوعیا۔

المام کی خرورت ہے جو قرآن پاک کے مطابق اصلیعتو الله و اصلیعتو الرسول ہواور مجلس مشاورت کی مدد کے ساتھ السے ہی شخص نے کی ضرورت ہے جو قرآن پاک کے مطابق اصلیعتو الله و اصلیعتو الرسول ہواور مجلس مشاورت کی مدد کے ساتھ السے ہی شخص نے اسلام کو زندگی کے ہرشعبہ میں نافذ کر ناہوگا ۔ یہ شخص کہاں ہے آئے گا اس کا جو اب مشکل نہیں ۔ جو سربراہ مملکت موجو دہو اس کو امر پاکستان اور " اولی الامر " بننے کی دعوت دی جائے گی اور اگروہ یہ نہ مانے یا "اصلیعتو الله و اصلیعتو الرسول " نہ ہو تو پھر کسی اور کو مکاش کر ناہوگا اور آئندہ جانشین کیے ہواس میں ایک طریقہ جتاب صدیق اگر نے اختیار کیا، جس کا ذکر خلفا ، راشدین کی دوسری کتاب میں ہے کہ اپنا جانشین منتخب کر دیا ۔ دوسراطریقہ جتاب فاروق اور جتاب علی نے کیا کہ معاملات مجلس مشاورت کی جوڑ دیتے ، اور بے شک جتاب عثمان کو کچھ کرنے کی مہلت نہ ملی ۔ ان مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم " اولی الامر " اور اس کی جانشین پہلے حاکم کا رشتہ دار نہ ہو اور اس کو مقرد کر کے کہاس مشاورت یا قوم سے منظوری کی جائے وغیرہ ۔ یہ معاملات استے مشکل نہیں ۔ اصلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم کر ناچا ہیتے مطاملات کی جو اور اس اسلام کو کسیے جاری و ساری کیا جائے ۔ فی الحال ہمیں باتی غلط اور باطل یا غیر اسلامی اصطلاحوں یا طور طریقوں ہے چیشکارا حاصل کر ناہوگا کہ: ۔

میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اقبال بلاشبہ ہماری منزل نظام مصطفیٰ ہے ۔ ہم نے چو دہ سو سال میں پہلی دفعہ اللہ اور رسول کے نام پر ملک بنایا ہے ۔ اور اس وجہ سے یہ عاجز اپنے نظام حکومت کو نظام مصطفیٰ کا نام دے چکا ہے کہ اگر کوئی شخص حضور پاک کی ذات کو زیر بحث لا کر ہمارے اندر سے حضور پاک کی ذات کو فریر بحث لا کر ہمارے اندر سے حضور پاک کی خات کو ٹھنڈی ہوائے جانا ہے، سے حضور پاک کے جلال وجمال ثکالنا چاہتا ہے وہ ہم میں سے نہیں کہ ہمارے ہی وطن سے حضور پاک کو ٹھنڈی ہوائے جانا ہے، تو اب ہم وضاحت کریں گے کہ نظام مصطفیٰ کیا ہے جس کو یہاں جاری کرنا ہے ۔ ایک جنگ سے واپس آتے وقت حضور پاک نے امن کے زمانے میں ہر وقت جہاد میں معروف نے امن کے زمانے میں ہر وقت جہاد میں معروف

رہتا ہے اور یہی نظام مصطفیٰ ہے اور یہی نظام جہادہ ہے۔ جتگ لڑنے کے فلسفہ کو جہاداصغریااسلامی فلسفہ دفاع کہہ سکتے ہیں جس کا خلاصہ پچیسویں باب میں بیان ہو چکا ہے۔ اب غیروں کو اگر لفظ جہادہ چڑہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں بلکہ ہمارے لئے یہ ایک طرز زندگی ہے کہ امن کے زمانے میں جہاد کا نظام اپنا کر ہم اپنے آپ کو غیروں کے ڈاکہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ ہماراسیاسی فلسفہ یا نظام محکومت، نظام مصطفیٰ ہے جس کو ہم نظریہ جہاد بھی کہہ سکتے ہیں۔

جہاو کے بارے ما کھی برق محمی ہے ہمارے دانٹور اور علما۔ بھی نظریہ جہاد سے ناواقف ہیں ۔ سید سلیمان ندوی صاحب نے اسلام کی برق خدمت کی لین جسیا کہ پیش لفظ میں ہم کہ سے ہیں کہ آپ کی چھ کتابوں میں نظریہ جہاد پر کل چار صفح ہیں ۔ شاید انگریزوں کا ڈر تھا کہ مولانا شلی بھی تو یہ کہ جاتے ہیں کہ حضور پاک کے زمانے کی کہانی جنگ کی کہانی ہے کہ لڑائی عبادت بن گئی لین ساتھ دبی زبان میں جنگ ہے گریز کی لوری بھی دے جاتے ہیں کہ جہاد کو بظاہر ایک ظالمان عمل لکھ گئے۔ عبادت بن گئی لین ساتھ دبی زبان میں جنگ ہے گریز کی لوری بھی دے جاتے ہیں کہ جہاد کو بظاہر ایک ظالمان محمل ان ہے کہ کو بھیانک بنا کو قوم کو ڈراتا ہے وہ قوم کا دشمن ہے۔ ہماری نا بھی اس صد تک پہنچی ہوئی ہے کہ جب مسلمانوں پر کسی جگہ ظلم ہورہا ہوتا ہے تو ہمارے علما، فتویٰ دے دیتے ہیں کہ فلال جگہ جہاد واجب ہو گیا ہے ۔ جہاد نہ کسی فتویٰ کے تابع ہے نہ محماد سے گریز کرجاتے فتویٰ کے تابع ہے نہ محماد ہوگیا ہے ۔ جہاد نہ کسی حکمت عملی کے تحت صرف کچھ لوگوں کو جنگ یا لڑائی کے لئے بھیجا جاتا ہے ہیں جہاد کی تیاری ہر مسلمان پر فرض ہے تاب میں جہاد کی توقت وہ جہاد میں شرکت کرسے کہ مومن کے مقصد حیات میں جہاد کی تیاری ہر مسلمان پر فرض ہے اس میں کسی بحث کی کوئی گئوائش نہیں۔

ی مرائے بحث مرائے بحث مغربی نظاموں کی اسمبلیوں میں چونکہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف ضروری ہے تو اکثر بحث صرف بحث مرائے بحث مر باقتدار کی مخالفت کرے ۔اس وجہ ہے کئ فضول الفاظ بحث کے بیار بھیل ہے ۔اول تو اسلام میں اکثریت اور اقلیت کا جیہ سپیکر ، تحر میک ، تحر میک التوا ، عن استحقاق ، نکتہ استحقاق وغیرہ ہمارے اوپر تھاگئے ۔اول تو اسلام میں اکثریت اور اقلیت کا کوئی تصور نہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت کو گراہ کہا ہے اور اگر ضلیفہ اول کے زمانے میں لوگوں نے زکوہ دینے ہے انکار کر دیا تو بحث نہ کی گئی بلکہ فوجی کاروائی کی گئی ۔مد سنے مغورہ میں اکثریت کا حساب لگاتے تو زیادہ لوگ بختاب سعد بن عبادہ کو ووٹ دینے اور ابو بکر صدیق خلیفہ نہیں دی جاتی الرائے اور اسلام کے لحاظ سے موزو نیت کو ترجع دیتا ہے ۔ لوگ کیا کہیں گے ،اس کو اسلام میں کوئی جگہ نہیں دی جاتی سے معلوم کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہیے ہے ۔ لوگ کیا کہیں سے ،اس کو اسلام میں کوئی جگہ نہیں دی جاتی سے معلوم کیا جاتا ہے کہ اللہ اور البنے اعمال کو اس ہیں ۔ مجلس مضاورت البتہ ہوتی ہے ۔ لیکن اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلامی فلیعہ حیات کو مجھیں اور لینے اعمال کو اس فلیمنہ کے تابع کریں ۔اور لوگوں کی شرکت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی فوج بن جاتے ہیں ۔نہ کہ فر بازاری کی پیداوار لوئے جو آجکل ہمارے حکم ان ہیں ۔

بون من بارے رائیں میں حرب اختلاف یا حرب اقتدار کا الگ الگ کوئی تصور نہیں اور نہ ہی سیای گروہ بندی یا کسی فرقہ بندی کا تصور ہے۔ پوری قوم ایک بنیان المرصوص ہوتی ہے، اور حکومت اسلامی فلسفہ حیات بینی قرآن پاک اور حضور پاک کی سنت

ے تحت حلائی جاتی ہے۔ اسلام طبقاتی یا گروہی نمائندگی کا کوئی تصور نہیں دیتا۔ وہاں مشاورت کے لئے کئ قسم سے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اول ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اسلام کے فلسفہ حیات اور اصولوں کو بیجھیں کہ وہ صحیح مشورے دے سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ دوم الیے ہمز مند لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو زراعت ، مالیات ، تجارت ، بیرونی تعلقات ، وفاع ، تعلیم وغیرہ کے سلسلہ میں مشورہ دیں ۔ لیکن یہ اصول بھی اسلامی فلسفہ حیات کے تابع ہوتے ہیں ۔ سوم السے ماہرین یا علاقے کے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی خاص علاقے سے وابستہ خاص اور الگ قسم کے ماحول کے بارے واقف ہوں اور علاقے کے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی خاص علاقے سے وابستہ خاص اور الگ قسم کے ماحول کے بارے واقف ہوں اور علاق کی اثرات کا مطالعہ کر کے وہاں کی بہتری کے لئے مشورہ دے سکیں۔ قوم نے الیے لوگوں کو بھی تلاش کر ناہوگا کہ اسلام میں خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو نمائندگی یا حکومت کے لئے پیش نہیں کیا جاتا۔ مشیروں کو تلاش کیا جاتا ہے

مزید و صناحت اس اسلامی حکومت کے ڈھانچہ کی وضاحت کے سلسلہ میں ہمیں تبییرے باب میں بیان شدہ غلط راستوں، باطل فلسفوں وغیرہ کے اثرات میں بھی جانا ہو گاجو ہمارے نظام تعلیم، ادب، فلسفہ پر ہوئے یا ذرائع ابلاغ جو قوم کے اذہانوں پر غلط قسم کی پلغار کررہے ہیں وغیرہ ساسی وجہ سے ہم نے ان مدوں یعنی تعلیم، ذرائع ابلاغ اور اندرونی استحکام کو قومی معاملات اور فلسفہ چفاع کے برابراہمیت دی ہے اور اختصار کے ساتھ ان مدوں کے سلسلہ میں چند سفارشات پیش کی جاتی ہیں۔

کو کس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے اور اس کام کو صوبائی حکومتیں البتہ حلائیں ۔ بہرحال بیہ کام آسان نہیں اور اس سلسلہ میں ہر شعبہ زندگی ہے تعلق رکھنے والے ماہرین کو سفارشات پیش کرناہوں گی۔اس کے علاوہ ہمارے سکول اور کالجوں کے موجو وہ طریقوں کو تبدیل کرناہو گا کہ بقول علامہ اقبال کالج میں بیٹیر کر ڈینگ مارے جاتے ہیں ۔یہ ہڑ تالیں اوریہ اپنی موٹروں اور بسو ں کو آگ نگانا ، ایسی تعلیم قتنہ و فساد والی ہے ہمارے تعلیمی اداروں اور طالب علموں کو قوم کے سامنے مثالی کر دار کا مظاہرہ کرنا ہو گا اور البیباتب ہوسکتا ہے کہ سکولوں میں منظم طور پر اسلامی عسکری ربط وضبط کی عملی تعلیم دی جائے ۔ لیکن سب سے بڑھ کر ضرورت اس چیزی ہے کہ سائنس اور میکنالوجی کی تعلیم کو عام کیاجائے ۔غیرجمیں اپنی ایجادات سے آگاہ مذکریں گے اور یہ کام ہم نے خود کر ناہوگا۔اول اپنے ملک کے تعلیمی اداروں میں سائنس وٹیکنالوجی یا ہر ہمز اور فن کی عملی تربیت دی جائے اور بنیادی یا ضروری تعلیم سے بعد، ہرلڑ کے کی ذمنی قابلیت یا رویہ کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو ایسی چیز کی تربیت دی جائے جس کو وہ آسانی سے ا پناسکتا ہے۔ ہرآدمی نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے نہ انجینئریا مالیات کا ماہروغیرہ ۔ ایک منظم قوم کے لئے ضروری ہے کہ جس طرح فوج میں ہرآدمی کا معیار دیکھ کر اس کو مزید تربیت دی جاتی ہے اس طرح پوری قوم کے بچوں کو ان کے معیار کے مطابق تعلیم دے کر اسلام کے لحاظ سے ہر فرد کو زندگی میں اس کی قابلیت کے مطابق مواقع فراہم کئے جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اسلام میں کمیونزم کے مقابلہ سے زیادہ رجمنٹیشن لینی ربط میں باندھ کرایک کرناہو تاہے ۔اور حکومت پر ہر فرد کے Career Planning کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ تو تب بی پوری قوم الند کی فوج بن سکتی ہے اور وفاق کی جگہ لفظ مر کز استعمال کر ناہوگا۔ السافی و حدرت ہماری بری بد قسمتی یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے ہمیں وہلے دو زبانوں بینی اردو اور انگریزی میں

بہارت حاصل کرنا پڑتی ہے کہ اپنے گھروں میں ہم پنجابی ، کشتو، سندھی یا بلوچی زبانیں بولتے ہیں۔اس کے علاوہ دین تعلیم حاصل کرنے کے لئے یا روحانی اور عقائدی ضرورت کے تحت عربی زبان کی واقفیت بھی ضروری ہے ۔ تنسیسویں باب میں ہم اہل مصر کا ذكر كر حكي بيس كدانبوں نے عربی كو اپناكر بحيره اوقيانوس تك پہنچا ديا۔ اگر مشرق ميں بھى اليما ہو يا تو آج دنيا بجر مے مسلمانوں میں کم از کم نسانی وحدت تو ہوتی ۔ بہر حال ابھی بھی وقت ہے اور بہتر ہوگا کہ قومی زبان کے طور پر ہم عر**بی زبان کو اپنالیں اور پھر** نتیجہ و پکھیں کہ ساری امت میں کیے وحدت پیدا ہوتی ہے۔حضور پاک کافرمان ہے: "پیند کروعربی کو کہ اہل جنت کی زبان ہے قرآن پاک کی زبان ہے اور میری زبان ہے ' ۔ اس آخری فقرہ پر قربان ، یہ ہم جگمیوں کے لئے ہے اور موجو دہ ذرائع ابلاغ کی مدد سے عربی زبان اپنانے میں زیادہ دیرینہ لگے گی ۔ بہرحال اگر قوم الیسانہ کرسکے تو انگریزی سے جلد چھٹکاراحاصل کیاجائے کہ اس زبان کو ا پنانے کی وجہ سے ہم اہل مغرب سے استے مرعوب ہو میکے ہیں کہ مجبوراً ہمیں ہر کام میں ان کی نقالی کرنا پڑتی ہے بیعن ان کے پیکھے چلتے ہیں ۔ عربی زبان اپنانے کے بعد اہل پاکستان بارش کا پہلا قطرہ بن جائیں گے اور اس کے بعد متام اسلامی ممالک ہماری پیروی کریں گے جس سے اللہ کی رحمتوں کے اس امت پر وہ اثرات ہوں گے کہ ہمیں صرف جھولی پھیلانا ہوگی ۔ یہ کام ہمارے ذرائع ا بلاغ کی مد د ہے انجام دینا ہو گا کہ دراصل یہ ذرائع بھی قوم کو ایک قسم کی" تعلیم" ہی دے رہے ہیں ۔ ذرائع ابلاع فرائع ابلاغ کے سلسد میں تعیرے باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ انہوں نے ملے طبے ادب، فلسفہ، اور ثقافت سے تو می معاملات کو گذمذ کرے رکھ دیا ہے۔ بہرحال جب قوم کا سیاسی فلسفہ واضح منہ ہو ، قومی مقاصد آنکھوں سے اوجھل ہوں تو پھر مقاصد حاصل کرنے کے لیئے حکمت عملی بھی نہیں بنائی جاتی یا ہوتی ۔اس عاجزنے قوم کے سیاسی فلسفذ اور اسلامی نظریہ حیات کا خلاصہ جو پیش کیا، تو ہمارے ذرائع ابلاغ کو بھی ان اصولوں کے تالیع کر ناہوگا۔ تاکہ اسلامی ادب، اور اسلامی ثقاف**ت کا پرچار ہو** اور اس سلسله کی دسیع تربدایات ایک الگ کتاب کا مضمون ہیں اور یہ سب کچھ قومی معاملات کی وزارت یا مد کو کرنا ہوگا۔البتہ ہماری ثقافت کو سورۃ فتح کے آخری رکوع میں خوب ترواضح کیا گیا ہے۔اور اس ضرورت کو ان اصولوں کے تابع کر ناہو گا۔ قومی معاملات چارٹ میں قومی معاملات کی مد کو ایک طرف حکومت کاشعبہ و کھایا گیا دوسری طرف اسے عدلیہ کے ذریعے سے اخلاقی فلسفہ (Morality) سے انصاف کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے ۔وزارت مذہبی امور کے الفاظ صحیح نہیں ۔اسلام صرف مذہب نہیں دین بھی ہے۔ اور ہم ایک قوم ہیں۔ اس لئے ہمیں ایک الیے ادارے کی ضرورت ہے جو قوم کی قومی معاملات میں رہمنائی کرے ۔ اور یہ قومی معاملات وی ہیں جن کا ذکر کتاب میں ہو جکا ہے کہ میثاق مدینہ قسم کے احکام سے قوم میں جو ساسی اتحاد کے لئے ہدایات لکھیں اور جلد انصاف کی طرح ڈالی جائے ۔ بہر حال بیہ لمباچو ڑا کام ہے جو ماہرین کو کرناہو گا۔اور مجلس شوریٰ سے مدد لینا ہو گی ۔ ہم اس سلسلہ میں تفصیل میں یہ جائیں گے سوائے اس کے کہ اس وزارت یا مد کی ہدایت کے تحت صوبائی حکومتوں کو ، پوری قوم کواللہ کی فوج بنا ناہوگا۔

الله كى فوج ( حزب الله ) قرآن پاك نے ہمیں حزب الله كے پيارے نام سے موسوم كيا ہے - فدا كرے كه ہم الله كى بيارے نام سے موسوم كيا ہے - فدا كر لے كه ہم الله كى فوج بن جائيں - چارك ميں محله يا گاؤں كى مسجد سے لے كر اوپر قومى معاملات تك يه سيرهى بنادى گئى ہے - سفارشات پچلے

لینی پچیو یں باب میں تفصیل کے ساتھ دے دی گئ ہیں۔ ہرآدمی کاہر سطح پرامیر ہو گااور ہر فرد کے بارے اس کے امیرے بھی الیسی پرسش ہوگی جیسے فوج میں ہوتی ہے۔ اسلام کے لحاظ سے اگر کسی قتل یا جرم کاسراغ نہ مل سکے تو اس محلہ یا گاؤں پر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ امیر جواب دہ ہوتے ہیں۔اور اسلام میں بنیادی حقوق اور ذمہ داریوں کا فلسفہ غیروں سے بالکل مختلف

بنیادی حفوق مغربی طریقوں میں فرد کو آزاد مان لینے کے بعد جن بنیادی حقوق کا لوگوں کے سلسلہ میں بہت چرچا کیا جاتا ہے وہ زبانی جمع تفریق ہے۔ خبر کئی روایات کو اپنا کر اہل مغرب نے اس سلسلہ میں کافی کام کیا ہے لیکن اب نتیجہ مادر پدر آزادی کی صورت میں نکل رہا ہے۔ لوگ ہی اور بے لگام ہورہے ہیں۔ معاشرے کے بندھن ٹوٹ رہے ہیں۔ ظاہرہ کہ اسلام نے فرائف پرزیادہ زور دیا۔ لیکن جہاں فرائف مذہوں تو یہ حالت ہوتی ہے:۔

صد فرنگ ہے آیا ہے سوریا کے لئے کہ و خمار و ہجم زنان بازاری اقبال دمہ واریال اسلام میں حقق اس طرح پورے کئے جاتے ہیں کہ حاکم وقت ہے لے کر ایک اونی آدمی کو ہر سطح پر امارت کے ذریعے ہے اوپر "اول الامر "تک گا تھ دیاجاتا ہے ۔ یعنی حضور پاک کافرمان ہے کہ اگر تم دوہو تو پحر بھی ایک کو اپنا امیر مقرر کر دواور ہر آدمی کی ذاتی یا عہدہ کے لحاظ ہے ذمہ داریاں یا فرائض مقرر ہوتی ہیں ۔ وہ جب ان ذمہ داریوں کو پوراکرتے ہیں تو سب کو بنیادی حقوق لینے آپ حاصل ہوجاتے ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالے اور اسلام برابر کے مواقع اور معاشی انصاف کا علمبردار ہے ۔ لیکن برابر مواقع کو غلط نہ سجے لیا جائے ۔ تغییرے باب میں واضح کر دیا گیا تھا کہ برابری ناممکن ہے ۔ کہ ہرآدمی کو اند تعالیٰ نے اسے اوصاف عطا نہیں گئے کہ وہ بڑا سائنسدان یا مدبر، یا کسی ایک چیز کا مدبر بن سکے ۔ بہرحال اسلام کے لحاظ ہے یہ حکومت میں شرکت ہوتی ہے نہ کہ اہل مغرب کی طرح کرے تو جب ہی وہ اللہ تعالیٰ کی فوج بن سکیں گے ۔ اور اس کی قابلیت کے مطابق تربیت کرے ، تعلیم دے اور کام کے مواقع فراہم کرے تو حب ہی وہ اللہ تعالیٰ کی فوج بن سکیں گے ۔ اور اس کی قابلیت کے مطابق تربیت کرے ، تعلیم دے اور کام کے مواقع فراہم کرے تو حب ہی وہ اللہ تعالیٰ کی فوج بن سکیں گے ۔ اور اس کی قابلیت کے مطابق تربیت کرے ، تعلیم دے اور کام کے مواقع فراہم کرے تو حب ہی وہ اللہ مقرب کی طرح

پیشہ ورافواج پیشہ درافواج کو بھی ساتھ چارٹ میں دکھلادیا گیاہے کہ اسلامی فلسفہ دفاع کے سخت ان کو بھی ضرورت ہے اور اس پہلو کو پچھلے یا پچسیویں باب میں خوب ترواضح کر دیا گیاہے ۔اسی دجہ سے چارٹ میں یہ دکھایا گیاہے کہ ان پیشہ درافواج کی بنیاد ۔ قوم یا اللہ کی فوج میں باندھی جاتی ہے ۔ساتھ ہی چارٹ میں پیشہ درافواج کے ساز و سامان کو مادی ذرائع کے ساتھ ترجیحاتی طور پردابستہ کر دیا گیاہے کہ دفاع کو سب پہلوؤں پراولین حیثیت حاصل ہے۔

مادی فرائع مادی ذرائع کی موٹی موٹی موٹی مدوں کی نشاند ہی کر دی گئی ہے۔ان سب کے سلسلہ میں اور ضرور توں کے بارے مادی فرائع کی موٹی موٹی موٹی مدوں کی نشاند ہی کر دی گئی ہے۔ان سب کے سلسلہ میں اور ضرورت ہے جو کام ماہرین کریں گے۔تو جیسا کہ چارٹ میں دکھایا گیا ہے اسلامی نظریہ حیات کے تحت ایک فلسفہ وضع کرنے کی ضرورت ہے جو کام ماہرین کریں گے۔تو اس طرح پورے ملک کو اندرونی استحکام حاصل ہوگا۔

ا ورونی معاملات برحال اندرونی معاملات کے ایک وزارت کی ترجیمی طور پر ضرورت ہوگی جو ملک میں امن وامان اور

استخام کی ذمہ دارہوگی، جس کے پاس مخبری اور امن نافذ کرنے والے محکے ہوں گے۔ لیکن اس طرح نہ جو ہم انگریزوں کی نقالی کر رہے ہیں ۔ نہ ہمیں اتنی پولیس کی ضرورت ہے اور نہ اتنی مخبری کی ۔ ربط و ضبط سے باندھی ہوئی قوم کا زیادہ کام ہر سطح پر امیر کرتے ہیں ۔ اور اس سلسلہ میں بھی ماہرین کو تفصیلی سفار شات میں جاناہوگا۔ پولیس کے ذریعہ سے امن وامان برقرار رکھنا۔ یا فوج کو بیا کر اس کے حوالے علاقے کر دینا۔ یہ اسلامی فلسفہ حیات کی نفی ہے۔ جس طرح امن وامان ، پولیس ، اور کسٹم یا چو تگیوں پر کروڑوں روپے خرچ کئے جارہے ہیں۔ اسلام میں یہ کام چند آدمی کرتے ہیں۔

خارجہ پالیسی فارجہ پالیسی پرجان بوجھ کر کھ نہیں کہا گیا ہے اور چارٹ پراکھ دیا گیا ہے کہ خارجہ پالیسی اس کی ہوتی ہے جس کا گھر ٹھیک ہو۔اور صحح قسم کے مسلمان باہر جاکر ہماری بنائندگی کریں نہ کہ " بھنگریز"۔

عنروں کے ڈھانچ اوپر بیان شدہ وضاحتوں کو پڑھ کر قارئین میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ ہم جو غیروں سے باطل فلسند والے ڈھانچوں پر اسلام کی عمارت کھڑا کرنے کی کو شش کر رہے ہیں ۔ یہ غلط طریقتہ ہے ۔ کہ سؤر پر تکبیر پڑھیں تو وہ حلال نہیں ہوجاتا۔

اجہ ہناد ۔ تو کیا اسلام کی عمارت کی بنیاد باندھے کیلئے اجہاد کی ضرورت ہے ، سید عاجز اس حکر میں نہیں پڑنا چاہا کہ اجہاد ک وروازے کھلے ہیں یا بند ہوگئے ہیں ۔ اسلام رد "جدید ، ہے اور نہ "قدیم "اس میں سب کچے موجود ہے ۔ جہاں اسلامی فلسفہ حیات کی نفی نہ ہو تو ایسے ہی معاملات میں اجہاد کی اجازت ہے ۔ اس عاجز کے مطابق اللہ تعالی نے اسلام کو ایسی ضروریات کے حمت ہر زمانے کے موزوں بنایا ہے اور الیہ اجہاد اسلام کے اصولوں یا اوامرونوا ہی کی مدد سے کیاجاتا ہے لیکن اجہاد کی شرط یہ ہے کہ اجہاد وہ کرائے یا اس چیز کے سلسلے میں کرایا جائے جس کی جہاں ضرورت ہے اور کچراس اجہاد سے حاصل شدہ اصولوں کو بھی نافذ کیا جاسکے ۔ ورند بحث برائے بحث سے صرف تفرقہ ہی پیدا ہوتا ہے ۔ اور مجھے آج تک کوئی امک مسئلہ نظرنہ آیا جس کا حل قرآن ۔ یاک اور سنت نبوی میں موجود مد ہو ۔

صراط مستنقیم اس عاجزنے صراط مستقیم کی نشاند ہی کر دی ہے کہ پیچے مڑنے یا انقلاب والی کوئی بات نہیں۔ قرآن پاک میں سوسے زیادہ جگہوں پر اسلام کو صراط مستقیم کہا گیا۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ فتح میں اس لفظ پرخاص کر زور دیا گیا۔ تو آئے ہم اللہ تعالی سے دعا مانگیں اور انقلاب کے حکروں سے ثال جائیں۔ یعنی باطل فلسفوں اور گراہی سے نج جائیں۔

منظم قوم یہ سب بڑے وسیع مضامین ہیں اور کئ متعلقہ یا متفرق باتیں رہ بھی گئ ہیں ۔ لیکن ان تنام تر سفارشات کے تحت اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے سب سے اولین ضرورت منظم قوم کی ہے ۔ پہلے پوری قوم کو منظم طریقے کے ساتھ ربط و ضبط میں باندھنا ہوگا کہ وحدت فکر پیدا کر کے عمل میں وحدت پیدا کر ناہوگا ۔ ہر سطح بینی محلہ، گاؤں، تھانہ، تحصیل وضلع کی سطحوں پر امیر مقرد کر ناہوگا تو تب " اولی الام" مجلس مشاورت یا مجلس اعلی کی مددسے نظام اسلام نافذ کرسکے گا تا کہ لوگ اور حکومت کے کارندے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں ۔ اس کا کچھ ذکر چھلے باب میں بھی ہے کہ ساری قوم کو احتکام الہی کا پابند کرناہوگا

تقدیر کے پابند نباتات و جمادات مومن فقط احکام الهی کا ہے پابند (اقبال)

#### ستائنيوان باب

### ممنونيت

کتاب کی ہم الند رب العالمین کے شکر اور حضور پاک پر درودو سلام جیج کری گئی۔ اب اس ساری کفاب کو ختم کرنے ہے چہلے میں ضروری سیجھتا ہوں کہ میں ان کرم فرماؤں یا ہزرگوں ، اور رفیقوں کا ذکر ضرور کروں ، جن لو گوں نے میری زندگی پر اشرات ذالے اور جن کی وجہ ہے اور النہ تعالی کی رحمت شامل حال ہونے ہے میں اس قسم کی زندگی گزار سکا اور میرے اس قسم کے خیالات میری زندگی میں عود کر آئے جو آپ کو اس کتاب میں ملیں گے۔ سب سے اول میں اپنے والد مرحوم و معفور صوبیدار ملک خوتی کان کا کر کروں گا۔ میں اپنے والد مرحوم و معفور صوبیدار ملک فنوتی کان کا کرکروں گا۔ میں اپنے عظیم والد ہزر گوار کو نہ دیکھ سکا ، کسی چالیس دن کا تھا کہ وہ وفات پاگئے ۔ اپنی ہزرگ ماں ، فنو پر بن یا رشتہ داروں اور ایپنے والد ہزر گوار ہر نش آرمی میں فنور ہوئے ، اور موجوہ سات پنجاب ربحنٹ میں نا کہ صوبیدار تھے۔ اور اس زمانے میں یہی ہزے عہدے ہوئے آور ان کو شامل ضرور ہوئے ، اور موجوہ سات پنجاب ربحنٹ میں نا کہ صوبیدار تھے۔ اور اس زمانے میں یہی ہزے عہدے ہوئے تھے اور ان کو تھا کہ دو موجوہ سات پنجاب ربحنٹ میں نا کہ سے ویران کے طاقہ میں قطاع العمارہ کے مقام پر جزل ناور موجوہ سات ہوئے ۔ دہاں آپ کو چہلے ترک فوج کے ساتھ کو رالدین سے ملئے کاموقع مل گیا۔ دیکھ کر حمران ہوئے اور ان کو میا ہوئے ۔ دہاں آپ کو چہلے ترک فوج کے کر خل فور الدین سے مینے کاموقع مل گیا۔ دیکھ کر حمران ہوئے ۔ ہروسہ کے مقام پر برائے نام بھگی قبیدی رہے اور گو سلطنت عثمانے پر زادم ہوئے ۔ ساتھ ہی تعلیمت ویکھ کر اپنی کیر بھی اسلامی حکومت کی عظمت ویکھ کر اپنی کے مقام پر برائے نام بھگی قبیدی رہے اور گو سلطنت عثمانے پر ناوم ہوئے ۔ ساتھ ہی تعلیم المحومنین غازی سلطان محمد ارشاد خان خامس کی طرف سے ان کو ملکم آگست ۱۹۱۹، کو ایک قرآن پاک عطاہ واجواجواب بھی میرے پاس موجود ہے۔

بہرحال قید سے واپس آگر والد بزرگوار نے انگریزی فوج چھوڑ دی ۔ گوان کے افسروں نے ان کو فوج میں رکھنے اور ترقی و بینے کی امید دلائی کہ ان سے جو نیر بھی کہاں کہنے تھے ۔ لیکن والد بزرگوارا پی نہا یازندگی تو بہ میں گزار ناچاہتے تھے اور زندگی کے آخری سالوں میں امت واحدہ کی باتیں ان کا اوڑ صنا پنکھونا تھیں ۔ ندامت کی یہ عالت تھی کہ وہ صرف ڈیڑھ سال زندہ رہے اور ۱۹۲۔ فروری ۱۹۲۱ کو فوت ہوگئے ۔ یہی حالات ان کے ایک اور رفیق اور ہمارے نزدیک کے گؤں انگہ کے صوبیدار حافظ محمد قاسم مرحوم و معفور کے تھے ۔ کہ سنتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کی قربر انہوں نے بھی بڑے : امت کے آنسو بہائے اور ایک سال بعد وہ بھی فوت ہوگئے ۔ میرے لا صاحب کی تین نشانیاں میرے حصہ میں آئیں ساکی یہ قرآن پاک جس کا ذکر کیا گیا ہے ۔ دوسری ان کی ہاتھ لے کرچلنے والی کھونٹی ۔ ان تین چیزوں میں میرے لئے اسباق ہیں ۔ قرآن پاک میں اللہ کا علم اور ادر تعیری ان کی ہاتھ لے کرچلنے والی کھونٹی ۔ ان تین چیزوں میں میرے لئے اسباق ہیں ۔ قرآن پاک میں اللہ کا علم اور ادکام ہیں ۔ کھونٹی پکو کر صراط مستقیم پرچلنا حضور پاک کی سنت ہے اور تلوار جماری غیرت کی نشانی ہے کہ عسکریت کے بغیر احکام ہیں ۔ کھونٹی پکو کر صراط مستقیم پرچلنا حضور پاک کی سنت ہے اور تلوار جماری غیرت کی نشانی ہے کہ عسکریت کے بغیر احکام ہیں ۔ کھونٹی پکو کر صراط مستقیم پرچلنا حضور پاک کی سنت ہے اور تلوار جماری غیرت کی نشانی ہے کہ عسکریت کے بغیر

اسلام ہے جان فلسفہ ہے ۔ میری پرورش میری بزرگ ماں اور بزرگ بہن نے کی ۔ اور مجھے پنگورے میں اسلام کی لوری دی ۔ والد بزرگوار نے میری بزی بہن کو اسلامی تعلیم دی ، جو سلسلہ ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہا۔ ہاں کسی کتب کی بجائے گاؤں کے با باحافظ ہی ہمارے گھر میں آکر ہمشیرہ صاحبہ کو اسلامی تعلیم دیتے تھے ۔ اور ساتھ ہی گھر میں ایک اسلامی کتب کھل گیا۔ اور اس با باحافظ ہی ہمارے گھر میں آکہ ہمشیرہ صاحبہ کو اسلامی تعلیم جھی ساتھ جاری ہوگئ ۔ با باحافظ ایک کتاب کا مضمون ہیں ، کہ ان کی شخصیت نے لوگوں عاجز نے ہوش سنجالا تو اسلامی تعلیم بھی ساتھ جاری ہوگئ ۔ با باحافظ ہی بن گئے ۔ اس زمانے میں ان کی عمراسی یا نوے کو ان کے اصلی نام میاں مولیا کو بھلا ہی دیا ۔ اور آپ سب گاؤں کے با باحافظ ہی بن گئے ۔ اس زمانے میں ان کی عمراسی یا نوے برس کی تھی اور انہوں نے چل پھر کر گاؤں ہے باہر ڈھو کوں پر رہنے والے بچوں اور عور توں کو بنیادی اسلام کی تعلیم دی ۔ ان کی یاد آتی ہے تو رقت طاری ہو جاتی ہے ۔ نہی پران کی اور میری بزرگ بہن کی نگاہ رہی ۔ اور اسی بزرگ بہن نے گھے اسلامی تعلیم دی اور بھی وہ اس چیز ہے آگاہ جب میں ساتو یں جماعت میں بڑھا تھاتو وہ اپی شادی کے دن بغیر کسی بیماری کے اللہ کو بیاری ہو گئیں نے آرہا تھا ، لیکن وہ کہہ چگی تھیں کہ جب میں ، گو ان کے سلسلہ میں ، میں کئی غیر مرتی چیزیں دیکھ جگاتھا لیکن ان کی موت کا بھین نے آرہا تھا ، لیکن وہ کہہ چگی تھیں کہ انہوں نے میری اسلامی تعلیم کی بنیاد باندھ دی ، آگر تعلیم علی طور پر ہوگی ۔

بے شک سی نے اسلامی تعلیم کسی ادارہ میں حاصل نہیں کی۔ البتہ حوصلہ افزائی کرنے والے لاتعداد صاحبان تھے۔ میرے ساتھی طالب علموں میں میاں نزیرعالم مرحوم کاذکر ضروری ہے جن کے ساتھ بعد میں ہم نے مل کر تحریک پاکستان میں کام کیا اور وہ خو د کہ ۱۹۲۲ میں جند دن سرگو وہا ضلع کی مسلم لیگ کے صدر بھی رہے۔ ہم دونوں جب ساتویں جماعت میں تھے تو ہم نے اپنے ہم جماعت مسلمان لا کوں کی ایک شظیم بنائی کہ ایک دوسرے ہی مل کر اسلام کسے سیکھیں۔ اورمولوی میاں محمد مرحوم اور قاضی منظور الحق مرحوم کاذکر ضروری ہے کہ وہ ہمارے اردو اور عربی کے اساد تھے۔ انہوں نے تھے اسلام کا مایہ ناز فرزند کہنا شروع کر دیا ، کہ مجھے خو داس قدر حوصلہ افزائی ہے شرم آتی تھی۔ بلکہ قاضی منظور الحق فرمایا کرتے تھے "کہ یہ غلطی بھی کرے تو اس پر غصہ نہیں آنا کہ اس کے دل میں اسلام کیلئے تڑپ ہے "۔قاضی منظور الحق اسلامی علوم کے سمندر تھے ۔ لیکن شرمیلے تھے اور تقریریں نہ کرتے تھے ۔ ان ہے استفادہ کیا جاسا تھا۔ اور بھی ہو ماوی میاں محمد ، الحجر الور فارس کے بھی ناہر تھے۔ جو حساب اور الحجر امیں نے ان سے ساتویں ۔ آٹھویں بھاعت میں پوھا۔ وہ اب بھی یا دہے ۔ اور ساری عمر کام آیا۔ ان کو شوی ہو اسے شحریا و تھے کہ ان کی مجلس میں لطف آ جاتا تھا۔ میری مناز میں بین خاصہ بی معاف کروادی۔

اس کے علاوہ میرے والد کے دوست میاں محمد اولیا مرحوم اور انکے تمام گھر والوں لینی ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے بڑے بیٹے محمد لطیف جو میرے ہم جماعت تھے ، کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ان کے گھر میں راقم نے دوسال گزارے ۔ وہاں بھی اسلام ہی اسلام ہی اسلام تھا اور اس نے میری آئندہ زندگی پربہت اثر کیا۔ میری یہ خوش قسمتی رہی ، کہ محجے اسلام کے شیرا ساتھی ملتے رہے ۔ ان میں اسلام تھا اور اس نے میری آئندہ زندگی پربہت اثر کیا۔ ورشریعت پنج میں کام کیا۔ اور ہم سب ساتھی اسلام کے پیچھے بھاگتے رہتے ایک ملک غلام علی ، مولانا مودودی کے ساتھ وابستہ رہے اور شریعت پنج میں کام کیا۔ اور ہم سب ساتھی اسلام کے پیچھے بھاگتے رہت

تے۔ میاں نذیرعالم کے والد میاں رکن الدین مرحوم خلافت کی تحریک میں قید ہوئے تھے۔ ہم ان کے شیدا تھے اور ان کی وساطت سے جس نے اسلام کانام لیا، خواہ وہ احرار تھے یا کوئی مسلمان علماء ہم ان کے سابھ وابستہ ہوجاتے تھے۔ میاں رکن الدین ، البت مسلم لیگ میں نہ آتے تھے کہ یہ ٹو ڈیوں کی جماعت ہے۔ لیکن جب خفر حیات ٹوا۔ کو مسلم لیگ سے ثکالا گیا، تو پھر ہماری کو شش سے ۱۹۲۲ء میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوگئے۔ اس کے بعد ان کی دہمائی میں تحریک پاکستان میں اپنے علاقہ میں خفر حیات ٹوا نہ کے خلاف جو کام ہم نے کیا کہ میں یو نب سے چھٹیاں لے کر علاقے میں چہنچا رہا۔ یہ ایک کتاب کا مضمون ہے۔ حیات ٹوا نہ کے خلاف جو کام ہم نے کیا کہ میں یو نب سے چھٹیاں لے کر علاقے میں چہنچا رہا۔ یہ ایک کتاب کا مضمون ہے۔ میری والد بزرگ جو کچھ چاہتے تھے ، کہ ان کی اولاد کسی ہو ، یہ میری عظیم والدہ ماجدہ نے ایک اولاد کسی ہو ، یہ

مری ہے والدہ ماجدہ ہے ۱۹۷۹ء تک میری راہممالی کی ۔ میرے والد بزرک جو چھے جائے تھے، کہ ان کی اولاد نہیں ہو، یہ سب باتیں میری بزرگ والدہ نے بھی تک بہنچائیں۔ اور ہر قدم پر میری راہممائی کی ۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھیں لیکن اسلام کے فلسفہ حیات کو عملی طور پر بجھتی تھیں۔ گاؤں میں جو ان کی عرصہ تھی، وہ قابل رشک تھی۔ انہوں نے بمیشہ ہے تجھے میرے واوا، دادی، نانا، نانی اور خاندان کے باتی بزرگوں کے نیک اعمال کی طرف متوجہ رکھنا، اپنافر فس بچھا۔ جو باتیں ان کی زبان سے نگلی رہتی تھیں۔ اور جو بات ہر وقت وہراتی رہتی تھیں ۔ ان میں بڑاعلم تھا۔ ایک بات بڑی عام کرتی تھیں "اچھائی اور بھلائی کو کوئی رکاوٹ نہیں "اور جو بات ہر وقت وہراتی تھیں ۔ ان میں بڑا اے رہ ہو بات ہر وقت وہراتی تھیں وہ یہ ہے "شکر ہے تیرااے رب کہ تو نے ہمیں لیخ مبیب کی امت میں پیدا کیا ۔ خاتمہ نیک لگانا اور روز قیامت اس امت سے انھانا "۔ داوا، دادی کو میں نے نہ دیکھا۔ ان کی عظمت ہر جگہ ہے سنی ۔ میرے دادا ملک عالم خان رابھ کی نام ہے مشہور تھے کہ نام ہے دو ہوں کے میاں تھی ہوں ہوں ہے ہوں کا بائق میں دے گیا کہ یہ تمہاری کہ نئی بال تھے ۔ دو سرے گاؤں کے میاں رہیم بخش ۔ بستر مرگ پراپن بیوی کا ہائق میرے دادا کے ہائقہ میں دے گیا کہ یہ تمہاری سین غلام حن تیرا نواسہ ہے ۔ میرے دادا اور میرے بچاؤں یا خاندان کیلئے دکھایا، پورے میاں غلام حن اور اس کے خاندان کیلئے دکھایا، پورے میاں غلام حن اور اس کے خاندان کیلئے دکھایا، پورے میاں غلام حن اور اس کے خاندان کیلئے دکھایا، پورے کی داللہ میں خاندان کیلئے دکھایا، پورے کو اللہ میاں غلام حن اور اس کے مالک میاں مشان حین، مشہور کالم نویس عبد القادر حن اور اعوان بس کے مالک میاں سلطان کی دائلہ میں دل یہ لکھا ہوا ہے۔

اپنی نائی نانے کو میں نے دیکھا ضرور لیکن وہ بھی میرے بچپن ہی میں فوت ہوگئے۔ نانا جب میں تعییری جماعت میں پڑھا تھا۔ اور نانی جب میں پانچویں جماعت میں تھا۔ ان کے لئے ہرجگہ سے اتھے الفاظ سنے کہ وہ کر دار والے لوگ تھے۔ کہ چھپر تلے بیٹھ کر لوگوں کی دعائیں لیں ۔ بات یہ تھی کہ جب بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی تھیں، تو وہ لینے خاندان کے مال مویشی جنگل میں لے جاتے تھے اور ایک چھپر ڈال کر وہاں گزارہ کرتے تھے۔ وہاں نہ صرف لوگوں کی میزبانی کرتے تھے۔ بلکہ سخت دیا سراری سے ان کچھ فقیر کے مال و مویشی اور سامان کی حفاظت کرتے تھے۔ لوگ لینے مال مویشی ان کے پاس چھوڑ کر واپس طی جاتے تھے۔ نانا کچھ فقیر کے مال و مویشی اور سامان کی حفاظت کرتے تھے۔ لوگ لینے مال مویشی ان کے پاس چھوڑ کر واپس طی جاتے تھے۔ نانا کچھیں اور کوئی تھیں اور کوئی تھیں اور کوئی تھیں اور کوئی تھیں اور کے نیمانا پڑتا تھا۔ کئی اجتبیوں کو جب معلوم ہو تا تھا کہ میں ملک سہراب خان کا نواسہ ہوں تو مجھے پیار کرتے کرتے نہ نانا کو سب کچھ نبھانا پڑتا تھا۔ کئی اجتبیوں کو جب معلوم ہو تا تھا کہ میں ملک سہراب خان کا نواسہ ہوں تو مجھے پیار کرتے کرتے نہ

تھکتے تھے ۔ ویسے میرے رشتہ داروں ، بزرگوں اور رفیقوں کا ایک انبوہ ہے جن کے سینوں سے میں نے اسلام کے نکتے سکھے ۔ یا ان کی مثالیں میرے لئے نشان راہ ثابت ہوئیں ۔سب کچے لکھوں تو ایک الگ کتاب بن جائے گی ۔ولیے میرے والد بزر گوار کی اپنے خاندان کیلئے یہ دوسری وفات تھی ۔ کہ جب ترکی میں جنگی قبیدی تھے تو غلطی سے وفات کی خبرآ گئے ۔ اب جب وفات نزد میک آئی تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ایک بھائی ملک زماں خان کوجو فقیر قسم کے آدمی تھے کہنے لگے " میرے بچوں کا خیال رکھنا " زمان خان نے کہا " میں بھی ممہارے ساتھ آؤں گا کہ جوان بھائی کی موت کو دو دفعہ برداشت کر نابہت مشکل ہے " ۔ والد صاحب کو یقین نہ آیا ۔ کہا " الحجاميں سب كو اللہ كے حوالے كرتابوں" والد صاحب مرحوم ومغفوركى زبان كے ان الفاظ كابراالثر بوا اور مشيت ايزوى سے ہم یر ہمدیثہ اللہ کی رحمت رہی ہے چازماں خان کی بات بھی پوری ہو گئ ۔ کہ والد صاحب کے بعد تبیرے دن فوت ہو گئے ۔ باتی دو چیاؤں ملک میاں محمد اور ملک گل جہان اور انکی بیٹوں اور چیا کی بیٹیوں نے جس طرح ہمیں کندھوں پر بٹھا یا اور جس وفاداری سے ہماری پرورش یا دیکھ بھال کی ، اس پر کئ کہا بیں لکھی جاسکتی ہیں ۔اور والد صاحب کے دوستوں میں سے ملک محمد اعظم اور ملک عالم خان آف ناڑی کا نام آج بھی ہمارے خاندان میں ہزار عرت سے لیاجا آئے اور ان کی ادلاد کے ساتھ بھی تعلقات قائم ہیں الیسی دستی صوبدار سیدا حمرتحصیل فتح جنگ والے سے تھی جس کے بیٹے بینچر عبدالکریم مرحوم کے خاندان کے ساتھ اب بھی سے اب والد صاحب کے رفیقوں میں سے کس کا ذکر کروں اور کس کا نہ کروں البتہ اپنے بزرگ چچا فتح نو رخان مرحوم کا ذکر ضروری ہے جو ۱۸۸۰ء میں برما حلے گئے تھے اور وہیں آباد ہو گئے ۔ آج بھی ان کی اولاد وہاں آباد ہے ۔ ۱۹۳۷ء میں گاؤں آئے اور پورا ا کی سال میری ذمنی پرورش کر کے برما واپس گئے ۔وہ عالم دین تھے اور مولا ناظفر علی حان مرحوم مالک اخبار زبیندار لاہور ان کے دوست تھے ، اور جب مولانا صاحب برما گئے تو ان کے پاس مانڈلے میں قیام کیا۔ بجنوریویی کے مشہور اخبار مدینہ کی ایڈیٹر مولانانمراللہ خان عزیز، جنہوں نے بعد میں لاہور سے اخبار کوٹریا تسنیم وغیرہ نکالے وہ بھی ان کے گہرے دوست تھے۔رنگون کی ا کیا اخبار "شیر" کے مالک شیر محمد اور برہما کے ایک عالم دین کشفی شاہ کے ساتھ بھی ان کی دوستی تھی۔ جن دنوں میں چچا صاحب گاؤں آئے ہمارے گھر میں اخباروں اور خطوط کے ذھیرلگ جاتے تھے ۔اور گاؤں میں یہ اچنبھے کی بات تھی۔علاقے کے شرفا مجمی ہمارے گھرآتے تھے اور ہمارا گھر اسلام کا گہوارہ بناہواتھا۔اوران چچاصاحب نے بھی امت واحدہ کاسبق وہرایا۔

والد صاحب کی وفات کیوجہ ہے و نیاوی زندگی یا" سرکار کے ساتھ وابسق" میں خلا پیداہو گیا۔ یہ خلااللہ تعالی نے اس طرح پوری کی کہ ہمارے گاؤں میں زیادہ قتل ہوجانے کیوجہ ہے ایک پولیس چوکی آکر بیٹھ گئے۔ اس میں دوسپاہی ملک محمد بخش اور ملک عمر حیات ، شخصیل پنڈ داونخان کے علاقہ ونہار ، موضع مکھیال کے تھے ۔ وہاں ہماری نانی کی رشتہ داری تھی اور وہ سارے گاؤں کو جانتی تھی۔ ان دونوں سپاہیوں کی بیویاں میری نانی کی وجہ ہے ہمشیرہ صاحبہ کو جو ملیں تو الیے تعلقات بڑھے کہ ہم سکے بہن مجائی بن گئے ۔جو تعلقات ان کی اولاد کے ساتھ اب تک قائم ہیں۔ بہرحال ان دوصاحبان کے ہماری دنیاوی زندگی کے سلسلہ میں انتظام میں جن کو کوئی قام نہیں لکھ سکتی۔

مرے بڑے بھائی رسالدار حاجی ملک محمد فیروز خان جھے سے چھ سال بڑے ہیں ۔انہوں نے بھی ان بزرگوں کے سامیہ تلے

زندگی کاٹی ۔ بیکن آپ خاندان کے بڑے شہزادے تھے۔اس لیے کچھ لاپرواہ تھے اور پڑھنے کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا۔ویسے اللہ کی رحمت رہی ہے ۔ جنرل ضیاء الحق جب کہتان ، میجر تھے تو دونوں میں بڑی گاڑھی چھنتی تھی۔ایک یو نٹ کے تھے۔ ضیاء الحق صاحب اوپر گئے تو بھائی صاحب نے ان کو ملنا چھوڑ دیا کہ کہیں لا کچ نہ آجائے۔ویسے اللہ کی رحمت ہے ان کے دونوں بینے فاروق اور یوسف سعودی عرب میں ہیں اور کئ جج کر چکے ہیں۔

اس سب کے باوجو و راقم خو د ۱۹۳۸ء میں انگریزی فوج میں شامل ہو گیا ۔ اگر والد صاحب زندہ ہوتے تو اہیما کرنے کی اجازت ند دیتے ۔ "کرایہ کاسپاہی" بیننے میں کوئی شان ند تھی۔ اور ندامت کر چکا ہوں ۔ لیکن مشیت ایزدی تھی ۔ ہہت کچھ دیکھا اور ہبت کچھ سکھا۔ زبانہ ہی مجیس ایس ایس سنگا ۔ ہبت کچھ سکھا۔ زبانہ ہی مجیس باہی کی نوکری مل جاتی تھی۔ ورند گزارہ مشکل ہند ووں کا قبضہ تھا۔ اچھے خاندان والے اور میح قدبت والے مسلمان کو فوج میں سپاہی کی نوکری مل جاتی تھی۔ ورند گزارہ مشکل تھا۔ کہ راقم فوج میں سپاہی کی نوکری مل جاتی تھی۔ ورند گزارہ مشکل تھا۔ کہ راقم فوج میں سپاہی کی نوکری مل جاتی تھی۔ ورند گزارہ مشکل ہائیز کور میں جگہ ملی تھی۔ وقوج میں اچھی اور بری دونوں مثالیں موجود تھیں۔ لیکن جس خلوص کے ساتھ میرے علاقہ کے ہائیز یوالوں سرخو و خان مرحوم ، اور اشرف خان مرحوم نے الگ الگ موقعوں پر میری خدمت کی یا رفاقت بہائیز یوالوں سرخو و خان مرحوم ، اور اشرف خان مرحوم نے الگ الگ موقعوں پر میری خدمت کی یا رفاقت بھائی ، اس کے لئے میں اور میرا خالہ زاد بھائی حکمہ مرحوم ، جو میرے ساتھ فوج میں موجود تھیں ، ان کو کوئی قلم نہ بیان کر سے گیا۔ ور مین بائی ہمارے دور کے رشتہ دار تھے۔ اور اس وقت حوالدار تھے۔ وہ "گرائیں بازی" کا زبانہ تھا۔ جس کا کوئی سردار گرائیں یا رشتہ دار کوری کی مسلمہ میں ہور تھا بھی تو اس کے بعد چور نہیں ہو سہ تھا۔ چس ایک اور میدار کالا کا بھی ہوں اور میرا منہ چوروالا نہیں ۔ پوری کمینی میں " بڑے بڑوں " کی بھی تھے۔ جو ہماری طرح سبا بی اور کورک فالتو تھا۔ جس کا ساتھ آر بھی وہی برادرانہ تعلقات ہیں۔ میں میں میں جور تھا بھی تو اس کے بعد چور نہیں ہو سکتا تھا۔ چس کے ساتھ آرج بھی وہی برادرانہ تعلقات ہیں۔ مقسم معتمد بوگ بھی وہی برادرانہ تعلقات ہیں۔

گواس وقت الیما کہنا مشکل تھا۔ لیکن انگریزی حکومت زوال پذیرتھی۔ سپاہیوں نے انگریزافسروں کے عجیب وغریب نام رکھے ہوئے تھے "مٹی کا مادھو" "کیرکا فقیر" پھکو" وغیرہ ۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ ہاں زوال پذیر حکومت میں بھی ایک آدھ آدمی "حکومت کے بانیوں "Empire Builders کی طرح ہو تا ہے۔ الیما ہمارا ایک کرنل مورہڈتھا، جس نے القم کو ملایا سے ۱۹۲۱، میں والیس برصغیر میں بھیج دیا۔ کہ میں کنگ کمیشن کیلئے موزوں ہوں۔ آگے لمبی کہانی ہے۔ کنگ کمیشن کے بائے کجھے وائسرائے کمیشن ملاکہ میں بڑا" متعصب "ہوں۔ غیروں کی کمانڈ کے وقت تعصب و کھاؤں گا۔ اور بہترہ کو تی انفرادی یا لکھنے پڑھنے کا کام کروں۔ تو راقم محکمہ تعلقات عامہ کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ بڑے سفر کئے۔ سینکروں یو نٹوں میں گیا۔ سام ۱۹۸۰۔ یا سور طرف

سی بھی پاکستان بنانے کے عملی مقاصد کو شروع میں نہ سمجھ سکااور "جدید اسلام" کے حکر میں رہا اور ان یو نٹوں کے سوسالے بھی منائے ، جنہوں نے دبلی میں بہادر شاہ کی حکومت کو روند ڈالا۔ اس سب کیلئے ندامت کے طور پر ایک اخبار میں اقتہار کر چکاہوں کہ یہ حجاب مکمل طور پر 18 کی جنگ میں ڈوگرئی کے میدان جنگ میں اٹھا، جس کے کچھ واقعات کا اشارہ کے طور پر کتاب میں ذکر کر چکاہوں ۔ اور جو صاحب زیادہ شجسس میں بوں وہ عنایت الند کی کتاب "لاہور کی وہلیز" پڑھیں ۔ کہ کس طرح میرے عظیم ساتھیوں نے اپنی جان الند کے سپر دکر دی ۔ راقم اس جنگ اور پاکستان دفینے کے بعد کے ذاتی مشاہدات پر دو کتابیں میر با بندی لکھ چکا ہے ایک پنڈورا بکس ہے اور دوسری کا نام" تاشقند کے اصلی راز " ہے ۔ سب لوگوں کا خیال تھا کہ ان کتابوں پر پا بندی الگ جائے گی ۔ لیکن الند تعالی نے کسی کو توفیق ند دی کہ الیما کرے ۔ ہاں کسی اخبار کو یہ بمت نہ ہوئی کہ ان کتابوں میں سے پہند الفاظ بھی اپنی اخبار میں شابع کر دے موائے تک ہوئی کہ ان کتابوں میں سے پہند شائع کر دے اور اب تار گنگ ہے ایک اخبار اور شیخ پورہ کی ایک اخبار ان کتابوں سے کچھ اقتسابات شائع کر دے ہیں ۔ طائع اکر اب بی کے ساتھ اکتالیس سالوں کی وابستگی کی کمبی کہانی ہے ۔ اور اس کے بعد دو سال " ھلال احمر" کے ساتھ اکتالیس سالوں کی وابستگی کی کمبی کہانی ہے ۔ اور اس کے بعد دو سال " ھلال احمر" کے ساتھ رہ کتالیس سالوں کی وابستگی کی کمبی کہانی ہے ۔ اور اس کے بعد دو سال " ھلال احمر" کے ساتھ رہ کر اب بی

کتابوں والاشخل جاری ہے ہے ہاں فوج کے دوصاحبان کاذکر ضروری ہے جو ان کتابوں کے سلسلہ میں ، ہرلفظ میں میرے ساتھ

رہے ۔ اول میجر جنرل احسان الحق ڈار مرحوم و مغفور ہیں ، جنہوں نے اس کتاب کا تعارف لکھا ہے ۔ اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں ان

کابوں کے لکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا۔ وہ بچھے پڑگئے اور کہتے تھے کہ "خدارالینے مشاہدات اور جائزوں کو لینے ساتھ قبر میں بدائر اور کھر سرکاری طور پر کچھ کتا ہیں لکھنے کا ٹھیکہ دے دیا۔ تو ہیں مجبور ہو گیا، کہ ان کی عرب کا پاس رکھنا ضروری ہو گیا ور سرے نظلوں میں یہ سازا کام انہی نے کر والیا اور جلال مصطفے میں ان کا نام لئے بخیراں سلسلہ میں اشارہ بھی کیا جا چکا ہے۔ اب وہ اس دنیا ہے رخصت ہو بھے ہیں۔ وہ اور ان کی خدمات پر ایک الگ کتاب لکھنے کا ارادہ بھی ہے۔ دو سرے کر تل شیر محمد وہ اس دنیا ہے رخصت ہو بھے ہیں۔ وہ اور ان کی خدمات پر ایک الگ کتاب لکھنے کا ارادہ بھی ہے۔ دو سرے کر تل شیر محمد انہوں نے بعاد کرتے رہے۔ پہندہ کے باہدین کے ساتھ کو چھر ان ہے بعاد کرتے رہے۔ پہندہ کا باہدہ ہی کہ براقا بل افسر تھا۔ اس انہوں نے بعاد کی خواج ہیں کہ براقا بل افسر تھا۔ اس کو ذاتی طور پر دیکھ چکا تھا، کہ براقا بل افسر تھا۔ اس کو خواج پر جماد کرتے رہے۔ پہندہ خواج بین کر تل ہندہ اور اس کو جماد کرتے رہ ہو کہ براقا بل افسر تھا۔ اس عام کا اسلامی موضوعات پر کر تل شیر محملا کی بھیے ساتھ باہدہ کی مطالعہ کی نسبت کے بہر اس کی بیاد ن کے کہا ہوں کی مطالعہ کی نسبت ذیادہ فائدہ صدر با ۔ گو ان کتابوں کی مظالعہ کی نسبت ذیادہ فائدہ صدر با ۔ گو ان کتابوں کی مظالعہ کی نسبت خواج سے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور اس کتاب کے کھے ابواب میں میں نے ان کے کتابچوں یا خیالات سے استفادہ کیا ہے بلکہ بعض جگہ الفاظ سے انتہ سے اللہ بعض کے ہیں ۔ اند تعمال کے ہیں ہو دہ اساد کی سکھ کے

اذانیں دیتے ہیں۔ چھوٹے کا بیٹا۔ سلمان۔ گھر کی شان ہے۔ اور جب میں یہ کتا ہیں لکھ رہا ہوتا ہوں یا مطالعہ میں مصروف ہوتا ہوں ، تو وہ میرے پاس بیٹھ کر راحت محسوس کرتا ہے۔ بیٹی اور سب سے چھوٹی نزمت فاطمہ بھی اب اللہ کے فضل سے گھر بار والی ہو چکی ہے اور ہمارے واماد ڈاکٹر نور زبان ، ہمارے لینے رشتہ داراور گاؤں کے ہیں ساور ان کی بیٹی حفصہ جو معصوم ہے ، وہ بھی میری مطالعہ والی جگہ پر بیٹھ کر سلمان کی طرح راحت محسوس کرتی ہے۔ کہ اب سلمان کی ایک بہن حرا بھی گھر میں چند ماہ سے آئی ہوئی ہے۔ اور گھر میں بیٹیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ میری بہورا نیاں بھی میری بیٹیاں ہیں ساور حقیقت میں مجھے اپنا باپ ہم میری بیٹیاں ہیں ساور حقیقت میں مجھے اپنا باپ سلمنٹ میں میں این بیوں کے اور بہوؤں کا شکر گزار ہوں کہ ان سب نے گھر میں الیما ماحول قائم رکھا کہ اس نے ان کتابوں کے سلمنٹ میں میری حوصلہ افزائی کی اور آخر میں اللہ تعالی سے گزارش ہے کہ ہمیں دل سے پکا مسلمان بنا دے۔ ۱۳۸۰ کتوبر ۱۹۸۷ء

خرد نے کہ بھی دیا لا الھا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچے بھی نہیں موجہ کہ کرارش ہو چکی ہے سالوں پر تبعرہ ہے ۔ کہ مشیت ایزدی کے تحت کتاب کی اشاعت رکی رہی ۔ ۱۹۸۸۔ میں ہی دونوں میاں بیوی کچے عرصہ کے ایم ریکہ چلے اور جاتے مشیت ایزدی کے تحت کتاب کی اشاعت رکی رہی ۔ ۱۹۸۸۔ میں ہی دونوں میاں بیوی کچے عرصہ کے ایم ریکہ چلے اور جاتے ہوئے عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی ۔ والی آئے تو چند دن بعد ضیا الحق کے "پر تیجی " اڑگئے ۔ اب کون پہلشر اتن ضخیم کتاب کی اشاعت پر راضی ہوتا ۔ کہ ضیا الحق جو ریفر نڈم میں "اسلام" بن گیا۔ یا ویے اسلام کا نام تو بہت استعمال کیا لیکن اسلام ناذ ہر گز کر کیا۔ تو اب اسلام ہے وابستگی ایک " معیوب عمل" بن گیا ہے ۔ اور کافرانہ جمہوری نظام میں ہمارے "اسلام پندے " بری طرح مار کھا چکے ہیں ۔ اس سلسلہ میں بہتر ہے ، کہ قار مین اس عاجز کی تازہ کتاب " پنڈورہ باکس " پڑھ لیں جو جون ۱۹۹۳ء میں شائع ہوئی اور اس وقت تک اس عاجز کو اس کتاب کی اشاعت کی اپن زندگی میں ہم گز کوئی امید نہ تھی ۔ اور یہ کی ان کتاب کے صفح می اپنی رہمت کوش میں آگی ۔ کہ یہ عاجز حمران ہے کہ اند تعالی کی رحمت کوش میں آگی ۔ اور یہ کیا ایڈیشن کے آخری صفح کے اندراس سلسلہ میں کچھ دعاء بھی مائلی ۔ کہ یہ عاجز حمران ہے کہ اند تعالی کی رحمت تھی ۔ اور یہ کیا ایس کچھ مصنف کو بینان چاہتا تھا۔ ناش ، ڈاکمید ، ڈسیج کرنے والا بابو ۔ یا جیسے اس کی مرضی ۔ جوش میں آگی ۔ اور یہ کچھ مصنف کو بنانا چاہتا تھا۔ ناش ، ڈاکمید ، ڈسیج کرنے والا بابو ۔ یا جیسے اس کی مرضی ۔

ان چھ سالوں میں میرے گھر والوں پر ہر طرح کی رحمت رہی ہے۔ بڑا بیٹا خالد اور اس کے بیوی بچے ہر سال امریکہ سے پاکستان آتے ہیں سے ہاں خالد نے ڈا کٹروں کے سابھ مل کر کچے خیراتی طبی کام بھی شروع کئے ہوئے ہیں۔ اور ان کو دو ہم جماعت پاکستان کے ایک عظیم ہسپتال الشفاء انٹر نیشنل کے کر تا دھر تاہیں سے خالد بھی اس ہسپتال کے "بڑوں " میں شمار ہوتا ہے اور اس سال میں امریکہ میں دو ہزار سے اوپر پاکستانی ڈاکٹروں کے ادارہ کے وہ صدر بھی ہیں۔ ان کے دونوں بیٹے امریکہ میں ہوتے ہوئے آن پاک ختم کر کھے ہیں اور گھر کا ماحول اسلامی ہے۔ فیصل اب اپنی کار بھی خو د چلا لیتا ہے۔ چھوٹے بیٹے میجر شبیر نے فوج سے وقت سے وہلے پنشن لے لی ہے۔ اور کارو بار کرتا ہے۔ مجھے یہ بات پند تو نہ تھی۔ لین اس کی مرضی ۔ وہ دو جج بھی کر حکا ہے اور بیوی بچوں کو بھی چھی جے دور کارو بار کرتا ہے۔ دور کارو بار کرتا ہے۔ کہ سلمان اور حرااب سکول جانے کے علاوہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں۔ بیٹی نزمت فاطمہ کو الند

تعالی نے بیٹا عطا کیا ہے۔ اور حفصہ کو بھائی سعد مل گیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کہ یہ لوگ دوسال ایران ٹھبر آئے ہیں۔ کتاب سی ان چھ سالوں کے تاثرات کی وجہ سے اور بھی کائی اضافے ہیں کہ ہمارے آقاکا فرمان ہے جو کل والے مقام پر رہا وہ گھائے میں رہا۔ ہمارے تنام کافرانہ سیاسی، فوجی، دفتری، معاشی اور عدلیہ کے نظام بری طرح ناکام ہو بھے ہیں ۔ اور اب یہ ملک نج تب ہی سکتا ہے کہ ہم اس رمول عربی کے اسلام کانفاذ کریں جو اس کتاب میں پیش ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے کتاب میں اکثر مقامات پر گزارش ہو چکی ہے کہ آؤ حضوریاک محمد مصطفے کی غلامی اختیار کریں۔

کی محمد کے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قام تیرے ہیں ہمارے مسائل کا حل نظام مصطفے کے نفاذ میں ہے۔ جس کو سورۃ صف میں اللہ تعالی نے نظام جہاد کا پیارا نام دیا ہے۔ کہ بیہ مومنوں کیلئے طرز زندگی ہے۔ کہ اول ضرورت یہ ہے کہ ہم اس خطہ کی فضاؤں کو جمال مصطفے سے معطر کریں ۔ اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ ہم جلال مصطفے والی سنت کو اپنائیں۔

شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کا منود فقر جنیڈ و بایزیڈ تیرا جمال بے نقاب الامرافضل نومر۱۹۹۳ء الحضور پاک کاسپای امیرافضل نومر۱۹۹۳ء مت بالخیر

# دوسرے ایریش کی وضاحت

سر لیکن کچھ لوگوں کو بیبات پیند نہیں۔ اور معلوم ہوتا ہے ان میں زندہ اور وفات پاجانے والے دونوں صاحبان شامل ہیں اللہ تعالی سورۃ مومن میں مسلمانوں کی مغفرت کی دعاکواچھا عمل قرار دیتے ہیں اور مجھے بیچیز اپنے داوا مرحوم ومغفور اور والدہ مرحومہ مغفورہ کی طرف ہے ایک طرح ور شیس ملی ہے۔ کہ اسلام کے ہزرگون اور اپنے دشتہ داروں 'قرامت داروں اور رفیقوں کے نام لیے کران کی خشش کی میں تقریباً ہر روز دعاما نگاہوں۔ جو دوقتم کی ہے ایک میں بہت اسما ہیں جو فاص دنوں میں پڑھتا ہوں بعنی عید عن گیار ہویں والے دن یا جمعرات کو اور اس پر تقریباً پونے دو گھنٹے صرف ہوتے ہیں۔ اور ایک ہر روز جس پر تقریباً ہوں مدف میں ہر روز اپنے زندہ اور جانے والے رشتہ دارون قرامت دارون اور دفقاء کیلئے بھی دعاما نگتا ہوں اور دن میں کئی دفعہ اس مدف میں ہر والطف ہے اور دن بدن ان فوت شدہ اور زندہ اس کے ناموں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کوئی آو می مجھے دعاکیئے فرمائش کرت سب میں ہر اور دعامائگ ہوں۔ حالا تکہ وہ صاحب من نہیں رہے ہوتے اگر دعانہ مائگ سکوں تو سخت پشیمانی ہوتی ہوتے والے میں سرور ہوتا ہے کہ میں اپنا وعدہ پورانہیں کر رہا۔ اللہ تعلی کو کیا جواب دول گا۔

اب معلوم ہیں ہوتا ہے اللہ تعالی کو یہ اداان عاللہ پند ہے کہ مجھے یہ سعادت ال رہی ہے۔ اور فوت شدہ صاحبان میں ہے جو صاحبان زمان و مکان پر زیادہ عاوی ہیں۔ وہ شاید اس ہے آگاہ ہیں اوروہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسد چات رہے۔ والتداعلم ہی میری سوچ اور خیال ہے اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ ہیر حال میر ہے زندہ رفقاء میں ہے دوصا حبان تو کھل کر سامنے آگئے ہیں۔ جو سلطان بشیر محمود ولک کے مابی تاز سیکولر سائنسدان ہیں۔ اور دو سر ہے کرنل شخ عبدالرؤف ہیں۔ کتب "حضوریاک کا جلال و جمال "عرصد دو سلط ہو سلط ہوت ہیں۔ کتب "حضوریاک کا جلال و جمال "عرصد دو سلط ہوت ہیں تھیں۔ اول تو میر ہو مال حالات مجھے اسے خرج کی اجازت نسیل مسلل ہے بہ چکی تھی دو سر ہے ایڈ یشن کیلئے ہوئی فرم آئیں آر ہی تھیں۔ اول تو میر ہول مال حالات مجھے اسے خرج کی اجازت نسیل و ہی ہورکل عبدالرؤف نے ساری ذمہ داری جواٹھائی تو میر اسر اللہ تعالی کے آگے جھک گیا کہ اللہ تعالی مجھے اس کتاب پر نظر نائی معادت دے رہا ہے اور ایسے ہی کا مول کی وجہ ہے اس نے جھے زندہ رکھا ہوا ہے۔ خاص کر سلطان بھیر محمود کی مدد کیلئے۔ لیکن قصبہ مرید کے کے حاجی عبدالمجید انجینئر اور کرنل انور مدنی کے عشق رسول اورور حانی وادر کاذکر بھی ضروری ہے کہ مید دونوں صاحبان ایک مضمون ہیں۔ اللہ تعالی ان کو ان کی خدمات کی جزادے و

۵۔ تودراصل یہ کتاب میری تمام تحریروں کامرکزی نقط ہے یا محور ہے اور میری باقی ساری باکیس کتاب سے بیانات اس محور کے گرد گھومتے ہیں۔ کتاب میں بھی نہیں ساسکتے۔ ان تبھر ول گرد گھومتے ہیں۔ کتاب میں بھی نہیں ساسکتے۔ ان تبھر ول میں سے اس کتاب پر جزل رفاقت 'سید شہیر حسمین جزل امیر جزہ اور برگیڈیئر صدیق سی مرحوم کے تبھروں کو کتاب ''اسلامی نظام حکومت'' میں شاکع کر دیا تھا۔ اور سب مبھرین کتے ہیں کہ یہ کتاب عشق رسول ہیں ڈوب کر اس طرح کتاب کا مرکزی محدیہ ہوا ہے۔ اور اتنا مواد' اسٹے تھوڑے صفحات میں جس طرح را بطے باندھ کریاد گیر کتاب ک حوالے وے کر اکتھا کیا گیا۔ ایک مثال ملنا مشکل ہے کہ یہ نشان راہوالی بامقصد کتاب در اصل قرآن پاک کی عملی تغییر ہے میری طرف خطوط کا تا نتا بندھا ہوا ہے اور ملک کے بوٹے شہروں کو چھوڑ کر دور در از سندھ سے کند کوٹ 'بلوچتان کے ضلع تربت سے آسیا آباد اور سرحد میں ضلع

یر کے گاؤں برگوکند (ڈگر) تک ہے جوصلہ افزائی کے خصوط آچکے ہیں۔ بیس سالوں بیں میری کتابول کی مخالفت میں صرف تین خطوط ملے۔ ایک نے کتاب " تاشقند کے راز"میں غلام احمد پرویز کے سلسلہ میں اس کا دفاع کیا۔ لیکن خط پر اپنانام و پتہ لکھنے کی اس کو جمت ند ہوئی۔ ایک نے غلط نام اپناکر" پندور ابکس"میں ضیاء الحق کے بارے کی باتوں ہے اختلاف کیا۔ لیکن جونام و پتہ دیا۔ اس جگہ ایساآد می نہ رہتا تھا۔ تیسرے نے تکھا کہ کتاب" شان حبیبے" کے سلسلہ میں جو پچھ اس نے سوچا تھا کتاب ایسی نمیں۔ اس آدمی کے ساتھ بہت را لیطباند ھنے کی کوشش کی لیکن مچمر وہ" فائی "ہو گیا۔

1۔ میں اللہ تعالی کا ۔ کھ ۔ کھ شلر اداکر تا ہوں کہ مجھ جیسے تم علم اور تم مایہ کو وہ یہ توفیق ، بے رہاہے اور ان چھ سالوں میں خاند ان میں بھی اضافہ ہوا بیٹی نزبت کو اللہ تعالی نے دو بیٹیاں دیں۔ ایک کانام خدیج رکھاکہ اس کتاب میں جناب خدیج کی شخصیت سے وہ متاثر ہوئی۔ اور یہ حضوریاک کے جمال کی جھلک ہے۔ دہ سر کی کانام خولہ رکھاکہ میر کی تناوں خلفاء راشدین میں تفصیل سے اور اس کتاب میں اختصار ہے۔ جناب خولین بھاند ور کے کر دارہے وہ متاثر ہوئی کہ اس میں حضوریاک کے جال کی جھلک ہے۔ البعته اس میں خاندانی تاثر بھی ہے۔ کہ ہم حضر ہائی کے بیٹے جناب خوگئن صفیفہ کی او اور ہیں۔ اور ان کی والدہ کانام بھی خولڈ تھا۔ ۔ ۔ ایک مناظ سے حضوریاک کی شان میں ہے ۔ تب بچہ تھا ایر ایشن ہیں اور بہتر کی ہوگ کی ہے تہ ہوگئی تحقیق ساٹھ سال کا مطابعہ اور بیس سال کی نظر خانی کا نتیجہ ہیں۔ اللہ اس ایڈ یشن میں اور بہتر کی ہوگئی ہو رہی ہے۔ یعنی خطوط کا تائی تدھا ہوا ہے۔ ۔ اور ابنا ہوں کہ یہ سب بچھ میر ہے آت میں میر کی قدر کر نے والوں کے لئے تھی و شام دعا کر تار بنا ہوں کہ سے سب بچھ میر ہے آت تھیں۔ اللہ اس مطفع میں کہ میں اور میں میر کی قدر کر نے والوں کے لئے تھی و شام دعا کر تار بنا ہوں کہ سے سب بچھ میر ہے آت قدر سے خدر ہو کی کے سب کہ کانام دے دیا۔

# ریٹائر ڈمیجر امیر افضل خان کی دیگر تصانف

1- جلال مصطفیٰ: - دوایڈ بیش شائع ہو کر بک چکے ہیں-اب یہ کتاب اضافول کے ساتھ کتاب "حضور پاک کے جلال وجمال "کا حصد ہے-

2 سے 9- کلاسوٹر کا فلسفہ جنگ : - مضور جرمن جنگی ماہر کی آٹھ کتابوں کاتر جمد کرئے تین جدول میں شائع کیا-ساتھ قرآن پاک اعادیث مبارکہ ، تاریخ اسلام اور علام اقبال کے شعروں سے خامت کیا کہ جمارے پاس بہتر فلفہ جنگ موجود ہے- تمام متاہیں فوج نے خرید لیس-

10 سے 13- خلفائے راشدین کی جنگی حکمت عملی اور تدبیر است کے جائزے: - جن میں تقریباً تین سو ے اوپر جنگیں اور معمات ہیں- یہ چار جددول میں ہیں-اول فتوحات عراق وایران، دوم- فتوحات فلسطین وشام، سوم فتوحات مصر، افریقہ اور متفرق، چارم و مطابشیا ہے حیر ہاو قیانوس تک، اور برئ فوج کی ہریری یونٹ اور ششن از ہریدیوں میں موجود ہیں-تمام سنتیں فوج نے لیس میں- دوسر الیڈیشن شائع کرنے کی ہمت نہیں- یہ سب کتابیل موزول فتشول سے مزین ہیں-

1-1- تا شفتد کے اصلی راڑ: - اس کتاب میں 1985ء تک ہمارے سب عکری اور سیای المیوں کے علاوہ قادیا نیوں کی ساز شوں کو بھی بے نقاب کیا گیاہے - اور مصنف نے صاف گوئی ہے ملک کے سربر اہوں یا دو سر نے لوگوں کو جو کچھ پر ملا کماوہ بھی کتاب میں موجود ہے - قیت - 3 دو پے - سرا گیڈیشن فتم ہو گیاہے دو سر نے کی ہمت تہیں۔

15 پیڈور ا باکس: - 1993ء تک ہماری 46 سالوں کی ذلت کی زندگی اور اللہ اور رسول سے غداری کا مختصر بیان ہے - قیت - 201 دو پے - ساری موجود ہے - قیت رسول سے غداری کا مختصر بیان ہے - قیت - 201 دو پے ساری ہوئے داری ہے - 400 دو پے - دو سرا اللہ یش فتم ہونے والا ہے - تیسر نے کی تیاری ہے - 400 دو پے - دو سرا اللہ یش فتم ہونے والا ہے - تیسر نے کی تیاری ہے - 400 دو پے ساری ہوئے دو الا ہے - تیسر نے کی تیاری ہے - 400 دو پے - اس کتاب ہر جنز ل رفاقت اور سید شعیر حسین اور متعدد صاحبان کے تبعرے تبی ہیں - اور تمام غدار یول اور کو تاہیوں سے پر دے اتار دیے - کہ گئی دفعہ خاص کر پائے او قات پر ہم شعیر میں ہمارتی فوجی مشیز کی کو ایبا تمس نہس کر سکتا تھے کہ وہ کو گئید راباد سے اور قبل کی خود دیے کی سب ساز شول کا کی طرف میلی آئے سے نہ دکھے کے لیمن ہمار کی گئید اربال کر انہیں - کتاب میں جماد کو جود دیے کی سب ساز شول کا تقصیلی ذکر ہے - تھا مور العالم کا نظام حکو مدے : - نظاہ رب العالم کا نظاہ - ہدیہ - 75 رو پے - مارکیٹ ریٹ - 200 رو پے - 10 سلامی نظام حکو مدے : - لیمنی رسول عربی کے اسلام کا نظاۃ - ہدیہ - 75 رو پے - مارکیٹ ریٹ - 200 رو پے - 10 سلامی نظام حکو مدے : - لیمنی رسول عربی کے اسلام کا نظاۃ - ہدیہ - 75 رو پے - مارکیٹ ریٹ - 200 رو پے - 10 سلامی نظام حکو مدے : - لیمنی رسول عربی کے اسلام کا نظاۃ - ہدیہ - 75 رو پے - مارکیٹ ریٹ - 200 رو پے - 10 سلامی نظام حکو مدے : - لیمنی رسول عربی کے اسلام کا نظاۃ - ہدیہ - 75 رو پے - مارکیٹ ریٹ - 200 رو پے - 10 سرائیل میں شائے میں جانو کی سے - 200 رو پے - 10 سرائیل میں شائے ہور چکا ہے - 200 رو پے - 10 سرائیل میں شائے کی خورو

19- حیات بعد الموت: -سلطان بشیر محمود کی انگریزی کتاب کاتر جمه-تفصیلی اشتمار ساتھ ہے-

20- البيان في تفهيم القرآن: - مودودي صاحب كي تفهيم القرآن پر مخضر تبعره- قيمت -50/ روپ- ماركيك

ريك -/150 روي

-21 قرآن پاک کے نئے نئے سائنسی معجزات: - سلطان بشیر محود کے ساتھ مل کر لکھی-اشتمار آگے آتا ہے-

کتابیں ملنے کا اور مصنف کا پیتہ:-19-ذیشان کالونی، قاب لا ئنز،راولپنڈی-فون 583778

## سلطان بشير محمودكي تصانف ومقاله جات

مصنف ستر (70) سے زیادہ تکنیکی، سائنسی اور انجنیئر تک کے شعبہ میں کتابیں اور مقالہ جات لکھ چکے ہیں۔ان کے علاوہ کٹی ایک ایجادات کے مؤجد ہیں۔مندرجہ ذیل صرف اسلام کے متعلق پچھ کتابوں اور مقالہ جات کی فہرست ہے:۔ 1۔ Dooms Day and Life After Death

- (قُرْ ٱلْى نَظَامِ تَعْلِمِ) The Quranic Education System -2
- (اول وآخ علية) The First and the Last (PBUH) -3
- Quranic Theory of Creation in Pair and Dirac's Law -4 (قرآن کلیم کی جوڑوں میں تخلیق کی حقیقت اور سائنسد ان ڈیراک کی تھیوری)
- Mathematical Relationship between the Parts and Chapters of the Quran -5

  (قر آن کیم کے پارول اور سور تول میں حیالی تعلق)
  - Creation and development of Man in the light of Quran (Manuscript) -6

    (قرآن کیم کے مطابق انسان کی تخلیق اور ارتقاء)
  - Creation and Development of Universe in the light of the Quran (Manuscript) -7

    (قر آن کلیم کے مطابق انسان کی تخلیق اور ترقی کا نظریہ)
    - (اسلام اکیسویں صدی میں) Islam in the 21st Century -8
    - 9- قرآن پاک کے نئے سائنسی معجزات-(میجرامیرافضل کے ساتھ مل کر لکھی گئی کتاب)
      - 9- صحت مند غذا(حضور عليته كي تغليمات كي روشني ميس)
- Cormology and Human during the Impact of Sunspots on Earth events. This work gives the History of such effects on our past and future and the book is of its own kind.
  - 11- دارهی (حضور کی سنت اور سائنسی نظریات کی روشنی میں)
    - 12- قرآن اورسائنس (انڈیکس.
  - 13- روح کی خوشبو (ایک صراط متنقیم کے مسافر کی موت کے بعد کے حالات)

کتاب قیامت اور حیات بعد الموت به واضح کرتی ہے: -انسان کیا ہے؟ مومن کا فلفہ حیات کیا ہے؟ پیدائش سے پہلے ہم کماں تھے؟ برزخ کی ونیا کیسی ہے؟ قیامت کب اور کیسے آئے گی؟ کا نئات کی دوبارہ تخلیق کیسے ہو گی؟ روز محشر اور یوم الدین کسے برپاہوں گے؟ جنت اعراف اور جنم کی دنیا ئیں کیسی ہیں؟ جنات اور ملا نگد کی حقیقت کیا ہے؟ - یہ کتاب اس طرح کے انتہا تی اہم سوالات کا قرآن پاک، حدیث مبارکہ اور سائنس کی روشنی میں حقیقت پیندانہ جواب ہے اور زمان و مکان میں انسان کے سفر کی تفصیلی داستان ہے - کا نئات اور اس میں انسان کے مقام، زندگی، موت، حیات بعد الموت کا نئات، قیامت، روز محشر، یوم الدین، جنت اور دوزخ اس کے خاص موضوع ہیں - قرآن حکیم اور سرتان الانبیاء علیقی کے فر مودات اور سائنس کی جدیدترین دریافتوں کی جنت اور دوزخ اس کے خاص موضوع ہیں - قرآن حکیم اور سرتان الانبیاء علیقی جائزہ ہے -

کتاب "قر آن یاک کے نئے نئے سائنسی معجزات "ایک تحقیقی کتاب ہے جو قر آن پاک کے لدی (ذکر العالمین) ہونے اور حضور پاک ازخود کے زمانے میں جمع ہونے کے سلسلہ میں شوت پیش کرتی ہے -علاوہ ازیں شابت کیا گیاہے کہ نہ صرف قر آن پاک کے الفاظ بلحہ قر آن پاک کا ایک ایک آیک ترف گن کر اللہ تعالیٰ نے مختلف سور توں میں کی حساب کتاب ہے رکھ جن کا سورہ کے شروع میں مقطعات کے الفاظ کے ساتھ گر ا تعلق ہے ۔ یہ کتاب قر آن پاک کے متعلق اکثر ساز شوں اور ناتخ و منسوخ کے فتنوں کی بھی فتان ہی کرتی ہے ۔ اور چند الفاظ میں انتا بچھ کہ اگیا ہے کہ انسان پڑھ کر حیر ان ہوجاتا ہے کہ دونوں مصفین نے اپنی الگ الگ کئی سالوں کی تحقیقات کو ایک کتاب میں شیر و شکر کر دیا ۔ کہ لوگ رب العالمین کو "ربوبیت " رحمت للعالمین کی "رحمت "اور ذکر للعالمین کے "مجھیں تاکہ لوگ حضور پاک کی شان میں عاجزی کر کے "بیانات "کی لیدیت لیعنی نوان و مکان پر حاوی ہونے کی حقیقت اور حکمت کو شبھیں تاکہ لوگ حضور پاک کی شان میں عاجزی کر کے آپ کے تمام عالموں کے لئے ہر وقت ، ہر جگہ اور ہر شے کے لئے رحمت ہونے کے فلفہ کو بھی شبھیں اور یہ بھی شبھیں کہ اللہ تعالیٰ کی "ربوبیت "میں کی کو شریک شیدی کی بھی سبھیں کہ اللہ تعالیٰ کی "ربوبیت "میں کی کو شریک شیدی کی بالوں کے لئے ہر وقت ، ہر جگہ اور ہر شے کے لئے رحمت ہونے کے فلفہ کو بھی شبھیں اور یہ بھی شبھیں کہ اللہ تعالیٰ کی "ربوبیت "میں کی کو شریک کی میں کی دریافتوں کا موازنہ بھی کیا گیا ہے ۔

کی "ربوبیت "میں کی کو شریک نیس کیا جا سکتا ۔ کتاب میں قر آن پاک اور موجودہ ما کنس کی دریافتوں کا موازنہ بھی کیا گیا ہے ۔

# HQRF's Programme For The International Propagation of Islam

To desseminate knowledge about Islam through correspondance, free distribution of litrature and media campaigns.

To set up worldwide information distribution network on Islam.

To engage scholars to prepare relevant litrature of excellent quality on Islam.

To establish foreign language bureau to translate Islami litrature in different languages

To promote academic activities and setup model educational institutions in the true Islamic environment.

To participate and assist in this great cause; please contact-

# Holy Quran Research Foundation

60-B, Nazim-ud-Din Road, F-8/4, Islamabad

# تبليغ اسلام يذريعه خطوكتاب

محترم / محترمه-السلام عليم ورحمة الله وبركامة ،

ور آن الحکیم ریسر کی فاؤنڈیشن اسلام آباد ستبر ۱۹۸۱ء سے عالمی سطیم دین کی اشاعت اور تعارف بذریعہ خط و کسات پیش کررہی ہے۔اس دوران ہزاروں کی تعداد میں انگریزی میں قر آن مجید کے ترجے، حدیث کے ترجے، اسلام کے بنیاد کی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت پر کتابیں اور بے شاریخفلٹ دنیا کے بیسیوں ممالک میں بھیجے جاچکے ہیں۔

تبلیغ کے اس طریقہ کا آغاز جناب خاتم العین رسول اللہ علقہ نے اپنے دست مبارک سے چھے ہجری میں کیااور اپنی حیات طیبہ میں ۲۵۰ سے زیادہ خطوط اور و ثیقہ جات اس وقت کی اہم شخصیات کو اسلام کی طرف بلانے کے لئے لکھے۔

افسوس کہ آج مسلمان مبلغ تبلیغ کے اس طریقہ پر زیادہ توجہ نہیں دیے۔ لیکن عیسائی مشنریاں ہمارے نبی پاک علیفے کے اس طریقہ پر زیادہ توجہ نہیں۔ ہر ملک میں با تبل سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں جو اس طریقہ سے بھر پور فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا ہیں عیسائیت پھیلانے میں مصروف ہیں۔ ہر ملک میں با تبل سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں جو لوگوں کے گھروں میں عیسائیت پر لسڑیچر پہنچارہی ہیں۔ ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعہ اپنے نذہب کی اشاعت کر رہے ہیں۔ آپ سے استدعاہ کہ اللہ کے دین کو آگے ہوھانے کے لئے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں سب سے پرداانسانی حق اور سب سے بردی نیکی ہیں۔ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو جہنم کی آگ میں جلنے سے چالے۔ تبلیغ بذریعہ خطو کتابت وہ آسان طریقہ ہے جس میں شامل ہو کرا لیک مصروف نے مصروف آدمی بھی بایہ انسانی حق اواکر سکتا ہے۔ یہ مسلمان مر داور عورت پر حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے ایک اہم مصروف نے مصروف نے حیا ہے۔ یہ مسلمان مر داور عورت پر حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے ایک اہم فرض سے خطو کتابت کے ذریعہ دین پھیلا کر سرخ روہو سکتے ہیں۔

یادر کھئے! جہال آپ خود نہیں پہنچ سکتے وہاں آپ کا خط پہنچ سکتا ہے۔لہذا آیئے مل جل کر لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف بلا کیں اور انسان کو چنم سے چاکیں-

تعاون کے منتظر انتظامیہ سمیٹی قر آن الحکیم ریسرچ فاؤنڈیشن 60 می ناظم الدین روڈ F-8/4